www.KitaboSunnat.com





# معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُوالجِجُقیُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میشتل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com



#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول مُنافِظُمُ اور دیگر دینی کآبول میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصبح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہاور کی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصبح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لبذا قار مین کرام نے گزارش ہے کہ اگر ایک کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح موسے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ)

#### تنبيه

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور طنے کا پنہ ،ڈسڑی ہیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے برہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتاہے،



جمله حقوق ملكيت تجق ناشر محفوظ بين



مكتب جمانير (جنز)

نام کتاب: مصن<u>ف این تیب</u> (جلدنمبر) مترجمبرن

مولانا محراوس سرفرظينه

ناشر ÷

مكتب جمانين

مطبع ÷

خضرجاويد برنثرز لاهور



اِقرأ سَنتُر عَزَني سَكَرْبِطِ الدُو بَاذارُ لاهُور فود:37224228-37355743

### اجمالي فعرست

﴿جلدنمبراً ﴾

صيتنبرا ابندا يَا صيتنبر ٢٠,٣١ باب: إذانسي أَنْ يَقْرَأُ حَتَّى رَبُّعَ ،ثُمَّ ذَكَّرَوَهُوَرَاكِعٌ

(جلدنمبرا)

مدين بر ٨٠٣٧ باب: في كنس المساجد تا مدين بر ١٩٩٨ باب: في الكلام في الصّلاة

(جلدنمبر)

صين بر ٨١٩٨ باب: في مَسِيْرَة كَمْرُ تُقصر الصَّلَاة

صيتنبرا ١٢٢٧ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَادِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُودِ

المجلدتمين

مهيث نبر ١٢٢٤ كتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّنُّ وْر

صيتنبرا ١٦١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: باب: في المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

المجلد نمبره

صين بر١٥١٧ كِتَابُ النِّكَاحِ تَأْصِين بِر١٩٦٨ كِتَابُ الطَّلِقِ باب: مَا قَالُوْ افِي الْحَيْفِ؟

المجلد عبرا

صين بر١٩٧٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

صين بر ٢٣٨٥٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجن يَقول لِغُلامِهِ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرّ

|         | ابن ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی پیش کی در سن مضامین این ابی شیرست مضامین     | مسنف              | Z.         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| FRU KRI | فهرست مضامین                                                               | EN THAT WELL      |            |
| rq      | مسافت پرنماز میں قصر کیا جائے گا                                           | <sup>-</sup> کتنی | <b>③</b>   |
|         | رات فرماتے ہیں کہ صرف لمبے سفر میں قصر کیا جائے گا                         | جوحفة             | <b>⊕</b>   |
| rs      | رات سفر میں قصرنماز پڑھا کرتے تھے                                          | جوحف              | <b>③</b>   |
| ۳۲      | لِ مکه نبی میں قصر کریں ہے؟                                                | كياابا            | ☺          |
| ۳۲      | عزات کے نزدیک مسافرا گر جا ہے تو دور کعتیں پڑھ لے اورا گر جا ہے تو جار     | جن                | 3          |
|         | ی کسی گا وَں ، جنگل یاصحرا کی طرف جائے تو کیاوہ نماز میں قصر کرے گایانہیں؟ | جوآ دۇ            | <b>(:)</b> |
| ۰۰۰۰    | ں مسافر کا شہر میں قیام طویل ہوجائے                                        | اگرکسح            | €          |
| کم      | رات فرماتے میں کہ جب اکٹھے بندرہ دن رہنے کا ارادہ ہوتو پوری نماز پڑھے گا   | جوحف              | <b>③</b>   |
| ፖላ      | رات فر ماتے ہیں کہ جب کوئی شخص منزل پر پہنچ جائے تو پوری نماز پڑھے         | جوحض              | 3          |
| ۳۹      | رات فرماتے ہیں کہ مسافر دونماز وں کوجمع کر سکتاہے                          | جوحفة             | <b>③</b>   |
| ٥٣      | عزات نے دونماز وں کے جمع کرنے کومکر وہ قرار دیاہے                          | جن<               | <b>③</b>   |
| ۵۳      | ر واباد ونماز وں کوجمع کرسکتا ہے؟                                          | کیاج              | 0          |
| ۵۵      | نگواریں چل رہی ہوں تو نماز کیسے پڑھنی چاہئے؟                               | جب                | <b>©</b>   |
| ۵۷      | وف كاطريقه                                                                 | نمازخ             | <b>©</b>   |
| ۱۳      | ج تُر بَن كَي نماز كاطريقه                                                 | سورر              | •          |
| ۷۱      | ج تُر بن کی نماز میں کہاں ہے۔ ملاوت کی جائے ؟                              | سورر              | 3          |
| ۷۲      | ج گربن کی نماز میں اونچی آ واز ہے قراءت کی جائے گی یا آہتہ آ واز ہے؟       | سورر              | 0          |
| ۰۰۰۰ سے | مرکے بعد سورج گربن ہوتو نماز پڑھی جائے گی پانہیں؟                          | اگرعه             | 3          |
| ۷۳      | كے نماز كابيان                                                             | زلز ـ             | <b>⊕</b>   |

| <b>%</b> _   | معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) كي المستخب مضامين المستخب المستحب المستخب المست                         |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۳۷           | جوحفرات نمازِ استیقاء (بارش طلب کرنے کی نماز ) پڑھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>③</b> |
| ∠۵           | جو حفرات استسقاء کی نماز نه پ <sup>ر</sup> ها کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b> |
| ۷۲           | ر کوع و بچودافضل ہیں یا قیام؟ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €        |
| ۷۸           | ا گرایک آ دمی نے نماز میں پچھ کھالیا یا بی لیا تواس کے لئے کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b> |
|              | کیا آ دمی چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        |
| ۸٠           | ۔<br>کیا آ دی نماز میں ایک آیت کو بار بارہ ہراسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>⊕</b> |
|              | ارشادِ بارى تعالى ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن برُ ها جائے تواسے غورے سنواور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>⊕</b> |
| ۸۲           | خاموش رہو) کی تفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|              | اگرنگسیرندر کے تو کیا کیا جائے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €        |
|              | جماعت ہے نماز پڑھنے کی فضیلت<br>جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊕        |
|              | اگرکوئی آ دمی لوگوں کو دکھا کراچھی نماز پڑھے تو اس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -<br>-   |
|              | کیا آدمی ان کیڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے جن میں جماع کیا ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        |
|              | ي نهن پارون من مار پرت مان منهان ياد و<br>سجدهٔ شکر کابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₩        |
|              | جنہ موہ ہوں۔<br>جن حضرات نے نماز میں ایک انگلی ہے دعا کرنے کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €        |
|              | ت سرت نے دعامیں ہاتھوں کے اٹھانے کو کمروہ قرار دیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₩<br>₩   |
|              | ں مرات کے رق میں ہوں ہے ہوگے و حروہ کر اور ہے۔<br>کیا کوئی آ دمی نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہوکر دعا کر سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €        |
|              | عیا ون اول عاربی علی معد سرے او روق کر سام ہے۔<br>دعامیں آواز بلند کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕<br>⊕   |
|              | رعایں، وار جسکر رہے ہاہیاں۔<br>سنگس وقت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩<br>₩   |
|              | ہ سر کی اوری فعدہ میرہ یہ کو توج کی میں اور ہوج ہے گا۔<br>جن حضرات کے نز دیک تشہد یا قعد وَاخیرہ کے بغیر نما زنہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|              | میں سرزت کے رویک مہدیا تعدہ ہیرہ ہے ، پر سازی ہوں ۔<br>جس شخص کومغرب کی ایک رکعت ہے اس کے لئے کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|              | نه ک کا و طرب کا بیک رفعت سے ہی ہے؟<br>تنجد کی نماز کی رکعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| سورا         | ن المراجع المر | (C)      |
| ···          | مارین اسماره مرسے قابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₩<br>W   |
| الساء        | مارین اسارہ ترجے ہیاں<br>جو حضرات اپنی سواری برنماز پڑھ لیا کرتے تھے،خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہو<br>کیا آ دی قطیم کے اندرنماز پڑھ سکتا ہے؟<br>تا ہریش:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ω,<br>₩  |
| 1 <b>* 4</b> | کیا ا دی ہم نے اندرنماز پڑھ سلما ہے؟<br>اگر کو ٹی شخص قعدہ اخیرہ میں امام کے ساتھ ملے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | k∯<br>Mi |
| Ⅱ•           | ا کرٹوی مش فعدہ ایرہ بیں امام لےساتھ ہے وال ن تماز کا لیا ہم ہے :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43       |

| 8            | مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس) کی پی کی                                           |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| II+          | قرآن مجيد کی تعشير کابيان                                                                                            | <b>③</b>   |
| ۳.           | جن حضرات کے زد دیک جھوٹی چیز پر قرآن کولکھنا مکروہ ہے                                                                | <b>⊕</b>   |
| ۳,           | مصحف کومسلسل اور بار بارد کیھنے کا بیان                                                                              | €          |
| 110.         | قرآنِ مجيد كوحر زِ جان اور وظيفهُ حيات بنانے كاحكم                                                                   | <b>③</b>   |
| 11 <b>7</b>  | قرآن مجيد کو کتنے دنوں میں ختم کرنا حیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       | <b>③</b>   |
| 119          | جن حفرات کے زور کے اس بات کی اجازت ہے کہ ایک رات میں اورا یک رکعت میں ختم کرلیا جائے                                 | <b>(:)</b> |
|              | فرمانِ بارى تعالى ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ﴾ (نمازوں كى پابندى كرواورخاص طور پرورمياني | (3)        |
| I <b>*</b> + | نمازی) کی تفسیر                                                                                                      |            |
| ira .        | نماز کے بارے میں سوال کرنے کا بیان                                                                                   | €          |
| IFY.         | نی پاک مَنْفِضَةُ پر درود پڑھنے کے الفاظ اور طریقہ                                                                   | <b>③</b>   |
| IFA .        | جوحفرات سلام پھیرنے کے بعدلوگوں کی طرف رخ پھیرلیا کرتے تھے                                                           | <b>③</b>   |
|              | جوحفرات قرآن مجید کی آیت ﴿ سَبْعِ الْسُورَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اینے بلندرب کے نام کی شبیح کہو) پڑھنے کے بعد        | <b>③</b>   |
| Ira .        | سُبُحَانَ رَبِّيَ ٱلْاَعْلَى (مِيرالمِندرب پاک ٻ) کہا کرتے تھے                                                       |            |
| ۱۳۰.         | اگر کسی آ دمی گوامام کے ساتھ ایک رکعت مطے تو وہ کیا کرے؟                                                             | 3          |
| ١٣١.         | جن حضرات کے نز دیک پیازیاتھوم کھا کرمسجد میں آنا مکروہ ہے                                                            | <b>③</b>   |
| ۱۳۳          | شبِ قدر کا بیان ، شب قدر کون ی رات ہے؟                                                                               | $\odot$    |
| . +"ا        | حضور مُلِّنَظَةً بردرود بهيخ كِ فضائل                                                                                | $\odot$    |
| ساسا         | اگر کوئی آ دمی تشهد پژهنا بھول جائے تووہ کمیا کرے؟                                                                   | 3          |
| ira.         | ا نبیاء ﷺ کیملاوہ کسی پر درود پڑھنے کا بیان                                                                          | <b>③</b>   |
|              | نماز میں ازار ڈھیلا کرنے کابیان                                                                                      | <b>③</b>   |
|              | قرآن مجيد كي قراءت كابيان                                                                                            |            |
| IMA.         | قر آن مجيد کوخوبصورت آواز ہے پڑھنے کا حکم                                                                            | €          |
|              | تشبد کواونچی آوازے پڑھاجائے گایا آہتہ آوازے ؟                                                                        |            |
|              | اُ س شخص کے بیان میں جودورانِ سفر مغرب کی دور کعتیں پڑھے                                                             |            |
|              | اُد ہارالسجو داوراد بارالنحو م کی نمازوں ہے کیامراد ہے؟                                                              |            |
| ۲۵۲          | جوحفرات فرماتے ہیں کہ مورت نماز وقطع نہیں کرتی                                                                       | €          |

| <b>&amp;</b> }_ | فرهرست مضامين                           |                                         | ^                  |                                       |             | <b>8</b> 3 (1 | ترجم(جلد        | ابن الى شىبەم          | مصنف    |            |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------|---------|------------|
| ۱۵۳             |                                         |                                         | · · · · · ·        | لرتا ہے                               | ۔<br>امامت  | مصف کم        | ه بین کهاما     | رات فرمات              | جوحفز   | <b>⊕</b>   |
| ۱۵۳             |                                         | اِحَكُم ہے؟                             | ر کا کر            | تواس                                  | وں کے کر    | بغير سجدو     | اسے رکور        | با آ دمی بهت           | اگرکو   | <b>⊕</b>   |
| ۱۵۳             |                                         |                                         | ے؟                 | کیا کر ۔                              | يُره لياتو  | کعات پر       | ب کی جارر       | آیآ دی مغربه           | أكركوكي | (3)        |
| ۱۵۳             | ې؟                                      | اوگوں کی امامت کراسکتا۔                 |                    |                                       |             | •             | •               |                        |         | <b>⊕</b>   |
| ال ددا          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                         |                    | ••••                                  | •           |               |                 | . يرنماز يوج           |         | 3          |
| ۵۵              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | و قرآن کی تلاوت کریں                    | أ <sup>س</sup> عين | ىسى جگەآ                              | بىھى كەجىپ  | رماتے نے      | -<br>ت کویبندفر | رات اس بار             | جوحفنر  | €3         |
| ۲۵۱             |                                         |                                         |                    | •••••                                 |             |               |                 | غارمىجىدىيى            |         | <b>③</b>   |
| ۱۵۷             |                                         | •••••                                   |                    |                                       |             |               |                 | بمازیز صنے ک           |         | ⊕          |
| ۱۵۸             |                                         | *************************************** |                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <br>نعت     | نے کی مما     |                 | آ دی کے ل              |         | €}         |
| 129             |                                         | و کیا کیاجائے؟                          | در با ہوآ          | بنمازی <sup>ر</sup> ه                 |             |               |                 | _                      |         | <b>⊕</b>   |
| ۱۲۰             |                                         |                                         | •                  |                                       |             |               |                 | رعصر کی قراء           |         | <b>⊕</b>   |
|                 |                                         | *********                               |                    | • • • • • • • • • •                   |             |               |                 | برزیورچ<br>- پرزیورچ   |         | <b>(3)</b> |
|                 |                                         | *************************************** |                    | ?                                     | داسکتا ہے   | -             |                 | ہ ہے .<br>نشے میں مدہو |         | €          |
| ١٢١             |                                         |                                         |                    |                                       | •           |               |                 | ہونے ہے <u>۔</u>       |         | €}         |
| IYr             |                                         |                                         |                    |                                       |             |               | • •             | نق' سفیدی              |         | €          |
| IYF             |                                         |                                         |                    |                                       | •••••       | •             |                 | ۔<br>میں امامست        | •       | (3)        |
| ۱۲۳             |                                         |                                         |                    | <b></b>                               | ے؟          | . '           |                 | -<br>ت كتنے آ دم       |         | €}         |
| ۱۲۳             |                                         | •••••                                   | •••••              |                                       | •           |               | _               | ميں ہاتھ بلنہ          |         | <b>(3)</b> |
| "IF             |                                         | نا کیاتھم ہے؟                           | واس ک              | باد'' کیاتا                           | کے لئے"     | •             |                 | -                      |         | <b>③</b>   |
| د۱              |                                         |                                         |                    |                                       |             |               |                 |                        |         | €3         |
| ١٩٩             |                                         | •••••                                   | ····               |                                       |             | زكاتكم .      | ڊھي گئي نما     | راءت کے ب              | بغيرقر  | <b>€</b> } |
| ۱۹۹             |                                         | ت ہوگئا''                               | عت فو              | ارئ جما <sup>ع</sup>                  | ے<br>جیں''م | فرارد         | ت کومکر و ہ     | راتاس با               | بوه     | €          |
|                 |                                         |                                         |                    |                                       |             |               |                 | •                      |         |            |
|                 |                                         |                                         |                    |                                       |             |               |                 | -                      |         | 3          |
|                 |                                         | • •                                     |                    |                                       |             |               | • •             |                        |         | €}         |
|                 |                                         |                                         |                    |                                       |             | •             | -               |                        |         |            |

| <b>&amp;</b> \$\(\_\) | مصنف ابن الې شيبه متر جم ( جلد ۳ ) کې پېښې د مضامين و مسنف ابن الې شيبه متر جم ( جلد ۳ )                      |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AFI                   | اليي حَكَدنماز پڙھنے کا حکم جوصاف ندہو                                                                        | <b>©</b>   |
| 149                   | دو تجدوں کے درمیان کیا کہا جائے؟                                                                              | <b>③</b>   |
| 14+                   | نماز پڑھنے سے پہلے اپنے سامنے ایک کئیر کھینچنے کابیان                                                         | $\odot$    |
|                       | بغیررکوع کے بحدہ کرنے کا بیان                                                                                 | <b>(3)</b> |
| اسا اسا               | امام کن کن چیزوں کوآ ہت پڑھے گا؟                                                                              | €          |
| I∠r                   | اگرنماز میں آ دمی کی زبان پر کوئی کلام جاری ہوجائے تواس کا حکم                                                | ☺          |
| ۱۲۲                   | چا درکواس طرح اوڑھ کرنماز پڑھنا کہ جا در کاایک کنارہ بائیس کندھے پر ہواور دایاں کندھانگا ہو                   | €}         |
|                       | ا گرایک آ دمی پرفیص اور جا در ہوتو وہ کیا کرے؟                                                                | €          |
|                       |                                                                                                               | €          |
| ۲۵                    | اگرکسی عورت کاحیف مخصوص دن رہتا ہولیکن مجھی زیادہ ہوجائے تو وہ کیا کرے؟                                       | ₩          |
|                       | يُّ كِتَابِ الصَّوْمِ الْمَّافِمِ الصَّوْمِ الْمَاتِ الْمَاتِ السَّوْمِ الْمَاتِ السَّوْمِ الْمَاتِ السَّوْمِ |            |
| 124                   | رمضان کی فضیلت اوراس کے تو اِب کا بیان                                                                        | <b>③</b>   |
| 9 کا                  | روزے دارکے لئے بات چیت کی کمی اور جھوٹ چھوڑنے کا حکم                                                          | <b>③</b>   |
| 1A1                   | روزے کی فضیلت اور ثواب کا بیان                                                                                | €          |
| ١٨۵                   | جو حفرات کثرت ہے روزے رکھتے تھے اوراس کا حکم دیتے تھے                                                         | €          |
| ١٨۵                   | جوحفرات کم روز بے رکھا کرتے تھے                                                                               | ⊕          |
|                       | جن حضرات نے تحری کھانے کا حکم ویا ہے                                                                          | 3          |
| ۱۸۸                   | جو حفرات تحری میں تاخیر کو پیند فرماتے تھے۔<br>-                                                              | 3          |
|                       | افطار میں جلدی کرنے کا بیان                                                                                   | <b>⊕</b>   |
|                       |                                                                                                               | <b>©</b>   |
|                       | جوحصرات سفر میں روز ہ رکھتے تھے اور فر ماتے تھے کہ سفر میں روز ہ رکھنا افضل ہے<br>                            | €          |
|                       | جو حضرات فرماتے ہیں کہ بچھ مسافرروز ہ رکھ لیں اور بچھ چھوڑ دیں<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔       | €}         |
|                       | جن حضرات کے نز دیک سفر میں رکھا جانے والا روز ہ قابلِ قبول نہیں ۔<br>۔                                        | €          |
| T+1                   | اگرایک آ دمی رمضان کاروزه رکھےاور پھراہے سفر پیش آ جائے تو وہ کیا کرے؟                                        | <b>C</b>   |

| <b>6</b> 3  | مصنف ابن الى شيد متر جم (جلد ٣) كي المحاصل الم |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>*</b> •* | مبافرکتی مسافت کے بعدرمضان کاروزہ چھوڑ سکتاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €              |
| r•0         | جن حضرات کے زود یک رمضان ہے ایک دن پہلے روز ہ رکھنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>       |
| ۲•۸         | جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ رمضان ہے پہلے شعبان کے روزے رکھے جا کیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €              |
| ۲•۸         | ا گر کسی آ دمی نے مبح ہونے کے بعدرات کے کمان میں محری کھائی تو اس کا کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €              |
|             | اگر کوئی شخص غروبِ بٹمس کا گمان کرتے ہوئے روز ہ افطار کرلے لیکن پھرمعلوم ہو کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تو اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | '⊕             |
| <b>r•</b> 9 | کے لئے کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1              |
| 717         | اگر کسی آ دمی کو فجر کے بارے میں شک ہو کہ فجر طلوع ہوئی ہے پانہیں ہتو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €              |
| ۲۱۳         | فجر کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3              |
| rit         | جوحفزات فرماتے ہیں کنفلی روزے کے بارے میں روز ہ دار کواختیار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b>       |
| MA          | اگر کوئی شخص نفلی روز ہ رکھ کرا ہے تو ز دی تواس کے لئے کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €              |
| 719         | جوحضرات نفلی روز ہ تو ڑنے پر قضاء کے قائل نہ تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €              |
|             | اگر کسی کو کھانا نہ ملے تو وہ روز ہ رکھ لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €              |
|             | جوحفرات فرماتے ہیں کہ جب تک رات ہے روزے کی نیت نہ کی جائے روز ہٰہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(3)</b>     |
| ***         | رمضان کی قضاء متفرق کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €              |
| ۲۲۵         | جو حفزات فرماتے ہیں کہ رمضان کی قضاء کو مقرق نہیں کرسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €              |
| <b>۲</b> ۲∠ | روزه دار کے لئے مسواک کرنے کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>③</b>       |
| 779         | روز ہ دار کے لئے تاز ہ مسواک ہے دانت صاف کرنے کا ہیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €}             |
| 22.         | جن حضرات کے نز دیک روز ہ دار کے لئے تا زہ مواک استعمال کرنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>       |
| اسم         | جن حضرات نے روز کی حالت میں گوند چبانے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €              |
|             | جن حضرات نے روز رکی حالت میں گوند چبانے کو مکروہ قر اردیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>③</b>       |
| ۲۳۲         | روزے کی حالت میں قے اوراس کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\odot$        |
| ٢٣٢         | کیاروز ہ دارا فطار کے وقت کلی کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €}             |
| 222         | كياروزه دارياني سے لذت لے سكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €}             |
| ۲۳۱         | عشر هٔ ذوالحبہ کے روز وں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>       |
|             | محرم اوراهبرِ حرم میں روز ہ رکھنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 224         | پیراور جمع ات کے روز بے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <del>(3)</del> |

|               | مهنف ابن الي شير مترجم (جلر۳) كي المستخصص المستحدد المستح |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| rr+           | جمعہ کے دن روز ہ رکھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b>   |
| ۲ <b>۳۳</b> , | کسی دن یامہینے کومقرر کر کے روز ہ رکھنا یاکسی رات کومقرر کر کے اس میں عبادت کرنا جن حضرات کے نز دیک مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>@</b>   |
| rrr .         | جن حضرات نے جعد کے روزہ کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b>   |
| rrr.          | كياروز ه دارناك ميں دوائی ڈال سكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €}         |
| rro.          | كياروز ه دارآ يخصون ميں ايلوا ﭬ ال سكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (;)        |
| rra .         | جن حضرات نے روز نے کی حالت میں سرمہ لگانے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3)        |
| rry.          | کیار دز ہ دار کوئی چیز چکھ سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)        |
| rrz .         | كياروز ه دارحلق ميں دوائي لگاسكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₩          |
| rm,           | جن حضرات نے اس بات کو مکر و وقر اردیا ہے کہ ایک آ دمی نفلی روزے رکھے جبکہ اس پر رمضان کی قضا باقی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(3)</b> |
| rm.           | جو حضرات فرماتے ہیں کدا گر کسی مخص پر رمضان کی قضاء ہواورو افغلی روز ہ رکھ لے توبیاس کی قضا کاروز ہ ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          |
| rra .         | روز ہ کی حالت میں سرین ہے دواداخل کرتا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          |
| rr9 .         | کیاروز ہ دارخاتون اپنے بچے کے لئے کوئی چیز چباسکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(3)</b> |
| rra .         | روزے کی حالت میں آئکھ میں خشک دوائی ڈالنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>   |
| ۲۵۰ .         | جن حضرات کے نز دیک روز ہ دار کے لئے تجھنے لگوا نا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
| rar .         | جن حضرات نے روز ہ دار کے لئے مجھنے لگوانے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b>   |
| ray,          | اگر کسی عورت کورمضان میں دن کے ابتدائی حصہ میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          |
| rsz.          | اگر کوئی مسافر رمضان کے دن کے ابتدائی حصہ میں اپنے مقام پرواپس آجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| <b>73</b> ∠ , | ا گرکسی آ دمی نے ماہ رمضان میں اپنی بیوی ہے جماع کرلیا تو کیاوہ کچھ کھالے یا کھانے ہے رکارہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |
| ran .         | يومٍ عاشوراء كےروزے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\odot$    |
| 272           | عا شوراء کا دن کون سادن ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₩          |
|               | جن حضرات نے روز ہ دار کے لئے بیوی کا بوسہ لینے کی اجازت دئ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <b>۲</b> 4A   | جن حضرات کے نز دیک روز ہے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €          |
|               | روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ معانقہ وغیرہ کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 12 m          | اگرروز ہ دارکو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(</b>   |
| 72 M          | کیا آ دمی روزے کی حالت میں حمام میں داخل ہوسکتاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €}         |
| r23.          | اگردن كےوقت جا ندنظرآ جائے توروز وتو ژ ديا جائے گايانہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>   |

| معنف ابن الي شيدمتر جم (جلد۳) في المستخطف ابن الي شيدمتر جم (جلد۳)                                                                                                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| اگر پچھلوگ گواہی دیں کدانہوں نے گذشتہ کل چاند دیکھاتھا تو کیا کیا جائے؟                                                                                           | €        |
| جو حضرات جاِ ندکی رؤیت پرایک آ دمی کی گوانی کوجھی کافی سمجھتے تھے                                                                                                 | <b>③</b> |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں کی گواہی کا عتبار ہوگا                                                                                                            | <b>③</b> |
| اگر چا نداس وقت نظر آیا جب کچھ لوگ کھا چکے تھے تو وہ کیا کریں؟                                                                                                    | €        |
| اگرروز ه دار کی منی نکل آئی تو اس کاروز ه نو ث جائے گا                                                                                                            | €        |
| اگر وضو کرتے ہوئے روز ہ دار کے حلق میں بانی چلا جائے تو کیا حکم ہے؟                                                                                               | 3        |
| یومِ شک کے روزے کے بارے میں ، کیااس ذن روز ہ رکھا جا سکتا ہے؟                                                                                                     | €        |
| رمضان کے آخری عشرے کا بیان                                                                                                                                        | €        |
| عشرهٔ ذوالحجه میں رمضان کی قضا کابیانِ                                                                                                                            | €        |
| شبِ قدراوراس کے بارے میں اہلِ علم کا اختلاف                                                                                                                       | €        |
| جو حضرات رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت میں خوب کوشش کیا کرتے تھے                                                                                                   | €        |
| جن حضرات کے نز دیک''صوم دہر' ( یعنی بچھ کھائے ہے بغیر سلسل روزے رکھنا ) مکر دہ ہے                                                                                 | <b>③</b> |
| جن حضرات نے صوم ِ دہر کی اجازت دی ہے ۔<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                     | €        |
| اگر پچھلوگ چا ندد یکھیں اور پچھ نہ دیکھیں تو کیا تھم ہے؟<br>۔                                                                                                     | €        |
| اگر کوئی آ دمی حالتِ جنابت میں صبح کرے، پھر مسل کر لے تو اس کاروز ہ ہو جائے گا                                                                                    | €        |
| جن حضرات نے صوم وصال ہے منع فر مایا ہے۔                                                                                                                           | €        |
| جن حضرات نے صومِ وصال کی اجازت دی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                          | €        |
| ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟<br>پیر سر                                                                                                                         | €        |
| اگر کوئی روز ہ دار کے پاس بیٹھ کر کھائے تو روز ہ دار کو کیا ملتا ہے؟                                                                                              | €        |
| جن حضرات کے نز دیک بغیرروزے کے اعتکاف مبیں ہوتا<br>میں میں میں میں سے میں میں اس میں میں اس |          |
| معتلف کون کون ہے اعمال کرسکتا ہے اور کون ہے نہیں کرسکتا؟                                                                                                          |          |
| معتکف کے لئے کس وقت اعتکاف کی جگد داخل ہونا مستحب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                          |          |
| کیامعتکف دن کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آسکتا ہے؟                                                                                                                |          |
| جن حضرات نے معتکف کے لئے اس بات کومکر و وقر اردیا ہے کہ وہ حصت کے نیچے جائے                                                                                       |          |
| جن حضرات نے اپنی قوم کی مسجد میں اعتکاف کیا                                                                                                                       |          |
| جوحفرات فرماتے ہیں کداعتکا ف صرف جامع متجد میں ہوتا ہے                                                                                                            | <b>©</b> |

| مصنف ابن الی شیبه مترجم ( جلد۳ ) کی کا سال است مضامین کی است است مضامین کی متن می است مضامین کی متن می متن متن می متن متن می متن متن می متن مت |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جوحفرات اس بات کو بسند فرماتے تھے کہ وہ چاندرات متجدمیں گذار کرا گلے دن عیدگاہ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €          |
| اگرمعتکف نے جماع کرلیا تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3          |
| كيامعتكف اني بيوى كابوسه ليسكتا باوركياس سے كليل سكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €          |
| كيامعتكف خريد وفروخت كرسكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\odot$    |
| اگر کسی شخص کا نقال ہوجائے اور اس پراعت کا ف لازم ہوتو کیا کیاجائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
| کیا معتلف اپنے کیڑے دھوسکتا ہے اور کیا کیڑے می سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €}         |
| كيامعتكف اپناسر دهوسكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>   |
| اگراعتکا ف میں بیٹی ہوئی خاتون کو حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>   |
| کیا معتکف قبر میں داخل ہوسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\odot$    |
| کیا آ دمی کسی آ دمی کے کہنے پرروز ہتو ژسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| اگرایک آدمی نے نفلی روز ہ رکھا ہواوراس کی ماں اے روز ہ تو ڑنے کو کہے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €          |
| عورت خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روز نہیں رکھ عتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          |
| یوم عرف کے روزے کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\odot$    |
| شوال کے چھرروزوں کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(3)</b> |
| رمضان کی قضا تاخیر ہے کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €          |
| جب چاندنظرآئے تو کیا کہنا چاہئے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>   |
| نیروز کے روز سے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b>   |
| سرد لیول کے روزے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          |
| روز ہ دارا فطاری کے وقت کیا کہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €)         |
| ایک دن کے روز ہاور مکین کو کھانا کھلانے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| نبی پاک مُنِوْفَظَةً مُس طرح روز ه رکھا کرتے تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| روز ہ دار کے لیے کلی میں میالغہ کرنا کروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>   |
| رجب کے روزے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕<br>•     |
| شعبان کےروزے کابیان ۔۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| عیدالفطراورعیدالانفیٰ کے روز ہے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\Theta$   |

| مسنف ابن الي شيبه مرجم (جلد۳) في المستخصص المستحد |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| اگر کسی شخص نے رمضان کاروز ہ حچھوڑ دیا تو اس کا کیا کفارہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63               |
| جو <i>معنرات فر</i> ماتے ہیں کہ ساری زندگی بھی روزے <b>رکھ لے</b> تو رمضان کے روزے کی قضانہیں ہوسکتی ۳۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b>         |
| اگر کوئی آ دی روزے کی حالت میں بوی ہے جماع کر بیٹے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b>         |
| جوحفرات فرماتے ہیں کدمغرب کی نماز سے پہلے افطاری کرلینا فضل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b>         |
| اگرروز ہ دار کے مندمیں کھی چلی جائے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €                |
| جوحفرات تھجوراور یانی ہے افطار کرنے کومتحب قرار دیج تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €                |
| كَ كِتَابِ الرَّكَاةِ عَلَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| یہ باب صدقہ کی ترغیب اور اس کے علم کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €                |
| ترک زکو ة پر جووعيدين وارد موني مين ان کاييان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                |
| درا ہم اور دنا نیر میں جتنی ز کو ة فرض ہے اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €                |
| دوسودرهم سے کم میں کی کھنیں ہے اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €                |
| دوسودرا ہم سے زائد جب جالیس ہوجائیں تو ان پرز کو ۃ آئے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>③</b>         |
| جوحفرات فرماتے ہیں کدوسوے زائد جتنے بھی ہوجا کیں اس حساب سے زکوۃ آئے گی اس کابیان ۳۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b>         |
| ديناروں په کتنی ز کو ة ہےا س کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                |
| ا گر کسی کے پاس سودرہم اور دس دینار ہوں ان پرز کو قا کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b>         |
| ''اونٹوں کی ز کو ۃ کا بیان'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\odot$          |
| بعض حضرات جویے فرماتے ہیں کہ پانچ اونٹوں ہے کم پرز کو ہنیں ہاس کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\mathfrak{E}$ : |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہا یک سومیں اونٹوں ہے زائد ہوجا کیں تو فریضے کواز سرنو شروع کیا جائیگا اس کا بیان ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\Theta$         |
| "جواونٹ زکو قاوصول کرنے والے کیلئے لینا مکروہ ہےاس کا بیان "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\odot$          |
| " گائے کی زکو قائمتنی ہے اس کا بیان '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                |
| '' گائے کی زکو قائمتی ہے اس کا بیان'<br>''جود صرات فر ماتے ہیں کہ میں گائمیں ہے کم پرز کو ق نہیں ہے اس کا بیان''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\odot$          |
| ''تبیخ کونسا جانورکبلائے گا'''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €}               |
| بعض حضرات کے نز دیک جرنے والے جانوروں پرز کو ۃ نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\odot$          |
| بعض حضرات بیفر ماتے ہیں کہ وہ گائے جو کھیتی باڑی اور دوسرے کا موں میں استعال ہوتی ہواس پیز کو ہ <sup>نہیں</sup> ہے ۳۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                |

| <b>*</b>     | معنف ابن الى تيبرمتر فجم ( جلد ۱۳ ) يون كري كان من الله الله الله الله الله الله الله الل |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۳۳.          | ''صدقة الفطرمين درېم ادا كرنے كابيان''                                                    |          |
| <u> </u>     | بعض حضرات فرماتے ہیں کہاہے نصرانی غلام کی جانب ہے بھی صدقة الفطرادا کرے گا                | (3)      |
| ۳۳۵          | ا كرغلام آقات غائب مون اس عى كى زمين مين توكياس كى جانب ي مين صدقة الفطرادا كياجائ كا؟    | <b>③</b> |
| <u> </u>     | . 340 6 4 4                                                                               | <b>③</b> |
| <u> </u>     | صدقة الفطركس صاع سے اداكيا جائے گا.                                                       | (3)      |
| <u> </u>     | غیرمسلموں کوز کو ة دینے کابیان                                                            | •        |
| ۳۵+          | الل ذمه پرصد قد کرنے کا بیان                                                              | <b>③</b> |
| ۳۵۱          | جس کے پاس اپنا گھر اور خادم موجود ہوں اسکوز کو ۃ دینے کابیان                              | 3        |
| rar          | ز کو ۃ کے مال سے غلام آ زاد کرنے کا بیان                                                  | (3)      |
| ۳۵۳          | بعض حضرات نے اس کی اجازت دی ہے کہ ز کو ۃ ہے غلام خرید کر آ زاد کر دیا جائے                | 3        |
| rat          | ز کو ۃ کی کتنی مقدار ( کسی ایک فخص کو ) عطاء کرنا جا ہے ۔                                 | 3        |
| ۳۵۳          | جس شخص کے پاس بچاس درہم موجود ہوں اسکوز کو ۃ دینا جائز نہیں                               | <b>③</b> |
| <i>ر</i> ه ه | ابل اہواء کوز کو ة دینے کابیان                                                            | €        |
| <i>۳۵۵</i>   | ز کو ة میں سامان وصول کرنا                                                                | •        |
| ۳۵۲          | بعض حضرات نے زکو ۃ میں سامان دینے کونا پیند فر مایا ہے                                    | €}       |
| ۳۵۷          | مصارف زکو ة میں ہے کی ایک مصرف کو پوری زکو ۃ اداکرنے کا بیان                              | (3)      |
| <i>۳۵۸</i>   | آ دمی کے پاس سامان ہوجس پرسال گذر جائے اس پرز کو ۃ کا بیان                                | <b>③</b> |
| ۳4+          | بيت المال ہے سال یا چھے ماہ بعد جووظا نف وغیرہ ملتے ہیں اس پرز کو ۃ کابیان                | €}       |
| المها        | بدباب بالله كارشاد ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمُ حَصَادِة ﴾ كَاتفسِر مِن                       | (3)      |
| ۳۲۳          | کوئی مخص اپنے مال کی زکو ۃ نکا لے اور وہ ضائع (ہلاک) ہوجائے تو اس کا کیا تھم ہے۔          | €}       |
|              | دوآ دميون كامال مشترك بوتواس پرز كو ة كابيان                                              |          |
|              | آ دی کا اونٹ یا بھری صدقہ ( زکو ۃ ) کرنے کے بعد دوبارہ اس کامصدق سے خریدنے کابیان         |          |
| ۳۲۲          | آ دی کوئی چیز صدقه کرے اور پھراسکو بعد میں دیکھے (اورخریدنے کاارادہ رکھتا ہو)             | €5       |
|              | ز کو ہے کے مال کی خرید و فروخت کا بیان                                                    |          |
| ۳۲۹          | جس مال پرز کو ة ادا کر دی گئی وه کنز شارنہیں ہوگا                                         | 0        |
| ۳۷۰          | جوحضرات فرماتے ہیں کہ مال برز کو ۃ کےعلاوہ بھی حقوق ہیں                                   | 3        |

| مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلد۳) کی کی کی ۱۸ کی                                                                                                                                        |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| آدمی کا قرابت دارول کوز کو ق دینا                                                                                                                                                                                       | €3                                |
| آ دمی کا نہ جانتے ہوئے کسی غنی کوز کو ۃ اداکر دینا                                                                                                                                                                      | <b>(3)</b>                        |
| زيورات مرقع تلواراور نيكامي زكوة بكنبين؟                                                                                                                                                                                | <b>(</b>                          |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس پرقرض ہووہ زکو ۃ اوانہیں کرے گا۔                                                                                                                                                             | €}                                |
| کھجوروں کے خمینہ لگانے ہے متعلق جوذ کر کیا گیاہے                                                                                                                                                                        | 3                                 |
| تحجورون كاتخمينه كب لكايا جائے گا؟                                                                                                                                                                                      | 3                                 |
| جنامال نکلنا ہے اس سے زیادہ اس پر قرض ہوسواس پرز کو قاکابیان                                                                                                                                                            | <b>③</b>                          |
| عشر وصول کرنے والاقتم اٹھوائے گایا کسی تے فتیش کرے گا                                                                                                                                                                   | $ \  \   \   \   \   \   \   \  $ |
| بعض حفزات کے نز دیکے مسلمانوں پرعشز نبیں ہے                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b>                          |
| بنوتغلب کے نصاریٰ سے کیاوصول کیا جائے گا                                                                                                                                                                                | $\odot$                           |
| بعض حفزات فرماتے ہیں کہ عشر صرف سال میں ایک مرتبہ (واجب) ہے۔                                                                                                                                                            | $\odot$                           |
| فقراءاورمسا کین کون لوگ ہیں؟                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b>                          |
| ديها تيون برصدقة الفطر بح كنهين؟                                                                                                                                                                                        | (3)                               |
| آ دمی نصرانی غلام کوآ زاد کردے اس کابیان                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>                          |
| خراجی زمین کے بارے میں فقہاءنے کیا کہا ہا ہاں کا بیان                                                                                                                                                                   | 3                                 |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کدایک ہی زمین ہے خراج اور عشر وصول نہیں کیا جائےگا                                                                                                                                                 | ₩                                 |
| الله تعالى كَقُول ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ﴾ كابيان                                                                                                                                              | €}                                |
| کچھ سالوں کیلئے مال چلا جائے اوروہ پھراس کو پالے تو کیا زکو ۃ اداکرے گا؟                                                                                                                                                | 3                                 |
| الله تعالى كارشاد ﴿وَيَهُنعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ (زكوة ادانيس كرتي) كابيان                                                                                                                                                 | €}                                |
| صاع کی مقدار کتنی ہے؟                                                                                                                                                                                                   | ₩                                 |
| صدقات ( ز کو ۃ ) اغنیاءے لے کرفقراء میں تقسیم کردیئے جائیں گے                                                                                                                                                           | €                                 |
| ز کو ہ کے اونٹوں پر سواری کرنا                                                                                                                                                                                          | $\odot$                           |
| صان ی مقدار می ہے؟ صدقات (زکوة) اغنیاء سے لئے کرفقراء میں تقنیم کردیئے جائیں گے  زکوة کے اونتوں پرسواری کرنا  ایک غلام اگر دوت ومیون کے درمیان مشترک ہوتو کیااس پرصدقة الفطرہ؟  میں | 3                                 |
| علام وهند فه ادا کیا جائے کا کہ نیل :                                                                                                                                                                                   | €                                 |
| جو تخص پند کرتا ہو کہ مساکین کواپنے ہاتھ سے صدقہ دے                                                                                                                                                                     | <b>⊕</b>                          |
| کسی کے پاس مال مضاربہ بوتو کیاوہ اس پرز کو ۃ اداکرے گا؟                                                                                                                                                                 | <b>③</b>                          |

| <b>~</b> }_ | ربې<br>چر وړست مصامین          |                       | <u> </u>                   | رجم(جلد <b>۳</b> ) کچھج    | مصنف ابن انی شیبهمة               |              |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| دوم         |                                | • •• •• ••            | ·                          | ك مرادين؟                  | غارمین ہے کون لو اُ               | 3            |
| ۳۹۲         |                                |                       |                            | . دينے کابيان              | غنی اور قوی کوصد قه               | (3)          |
| ~9∠         |                                | •••••                 | رآشدید                     | نعت اوراس پر دعیداو        | سوال کرنے کی مما                  | 3            |
| ۵۰۰         | ېې                             | بائش اوررخصت دی _     |                            |                            |                                   | €            |
| ۵۰۲         | ے                              | مچے والے ہاتھ سے بہتر | کهاو پروالا ماتھ <u>۔</u>  | ستغناء کرنا، کہا گیاہے     | سوال کرنے ہےا                     | ₩            |
| . ۱۰۰۳      |                                |                       |                            | نے ہے متعلق جو ند کو       |                                   | <b>3</b>     |
| ۵•۲.,       |                                | ,                     | ې                          | لوة) ديناجا ئرنېيں _       | بنوماشم کوصدقه (ز                 | ₩            |
| ۵۹۰         |                                |                       | ، كابيان                   | جوا جراور حصه ہےاس         | عامل كاصدقه مين:                  | <b>⊕</b>     |
| •اد         |                                | ة كابيان              | بن ا <u>گلے اس بر</u> ز کو | ئنگ تھجوراور جو بچھز !     | انگور کی بیل ،تر اور <sup>خ</sup> | <b>(;)</b>   |
| oir         | ہ کیا کرے                      | سے حاصل ہوجائے تو و   | نران قدر ماليت!            | مدقه فطرملے کہایک          | ایبا آدمی جسےا تناہ               | <b>&amp;</b> |
| ۵۱۳         |                                |                       | ئے                         | ب ہاروصول کریں گ           | سال میں صرف ای                    | <b>(3)</b>   |
| oir         |                                | رمانگ ہے              | نے کی گنجائش بیان فر       | بنوماشم پرصدقه کر_         | بعض حضرات نے                      | ☺            |
| ۵۱۳         |                                | : بيل                 | ءاورمهاجرين كيلئ           | تے ہیں صدقہ ت فقرا         | بعض حضرات فرما.                   | 3            |
| ۱۱۵         |                                |                       | إدا كرنا                   | رف ھے صدقة الفطرا          | بیٹ کے بچے کی طر                  | €            |
| ۱. ۱۵       | • •                            | وروصول کرے تو کیا تھا | _                          |                            |                                   | €)           |
| داد         | كابيان                         | (سے جو منقول ہے اس    |                            |                            |                                   | €}           |
| کات         |                                |                       | •                          | ة ادا كرتے وفت شار ك       |                                   | <b>⊕</b>     |
| ۵۱۷         |                                | بهوگیا                |                            | ۃ ادا کرنے میں غفلت<br>پیر |                                   | $\odot$      |
| کاک         |                                |                       | •                          | ین (ز کو ہ کی ادا نیگر     | •                                 | <b>⊕</b>     |
|             |                                | •                     | •                          |                            |                                   |              |
| ۱۱. ۸۱۵     | رجائے تواس کا کیا تھم ہے ہمیہ. | سكوآ زادكرد ياوروهم   |                            | •                          |                                   |              |
|             |                                |                       |                            | کے ذمہ ہوتواس پرز کو       |                                   |              |
|             |                                |                       |                            |                            |                                   | €            |
|             |                                |                       | • •                        | •                          |                                   | 3            |
| ۵r•         |                                |                       | •                          |                            |                                   | 3            |
| ٥٢١         |                                |                       | ؟<br>گی که بیس؟            | ج کل ز کو ۃ وی جائے        | مؤلفة القلوب كوآر                 | <b>⊕</b>     |

| معنف ابن الی شیبه مترجم ( جلد۳ ) کی کی کار کار کی کار کی کار کی کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| دوولی (امراء)ایک بی شخص سے زکو قادا کرنے کامطالبہ کریں تووہ کس کوادا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>                                |
| مجوس سے جزیہ وصول کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €                                       |
| كى قوم كوكو كى خزانه مطيقواس برز كوة كينيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\odot$                                 |
| گشیامال الله کی راه میں صدقه کرنے کونا بسند کیا گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €}                                      |
| كسى مخف كيكية تخيينه لكايا جائے كيكن اس ميں زيادتی نه پائے تو كيا كرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>                                |
| ز کو ہ کون قبول کرسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b>                                |
| صدقة الفطريوم عيد سے أيك دودن قبل اداكرنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                       |
| کوئی مخض کسی سے سوال کرتے وقت یوں کہے کہ میں تجھ سے اللہ کیلئے سوال کرتا ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b>                                |
| شراب پرعشرلیا جائیگا کنہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| الْجَنَائِزِ الْجَنَائِزِ الْجَنَائِزِ الْجَائِدِ الْجَنَائِزِ الْجُنَائِزِ الْجُنَائِزِ الْجُنَائِزِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| بخاراور بیاری پرتواب کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b>                                |
| مریض کی عیادت کا تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₩                                       |
| مریض کی عیادت اور جناز ہے کی اتباع کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CD.                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₩                                       |
| جب مریض کے متعلق سوال کیا جائے تو کیا کہا جائے اور جب اس کے پاس آئیں تو وہ کیا کیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₩                                       |
| جب مریض کے متعلق سوال کیا جائے تو کیا کہا جائے اور جب اس کے پاس آئی تو وہ کیا کیے۔<br>مریض کی جان کنی کے وقت کیا کہا جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| جب مریض کے متعلق سوال کیا جائے تو کیا کہا جائے اور جب اس کے پاس آئیں تو وہ کیا کیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €                                       |
| جب مریض کے متعلق سوال کیا جائے تو کیا کہا جائے اور جب اس کے پاس آئی تو وہ کیا کیے۔<br>مریض کی جان کنی کے وقت کیا کہا جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ↔                                       |
| جب مریض کے متعلق سوال کیا جائے تو کیا کہا جائے اور جب اس کے پاس آئیس تو وہ کیا کیے۔<br>مریض کی جان کنی کے وقت کیا کہا جائے۔<br>حا تضد عورت کامیت کے پاس حاضر ہوتا۔<br>مرنے والے کو تلقین کرنے کا بیان۔<br>میت کارخ (کس طرف) رکھا جائے۔اس کا بیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) |
| جب مریض کے متعلق سوال کیا جائے تو کیا کہا جائے اور جب اس کے پاس آئی تو وہ کیا کیے۔  مریض کی جان کنی کے وقت کیا کہا جائے  مانضہ عورت کامیت کے پاس حاضر ہوتا  مرنے والے کو للقین کرنے کا بیان  مرنے والے کو للقین کرنے کا بیان  مردے کی آئی میں بندکرتے وقت کیا پڑھا جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***                                     |
| جب مریض کے متعلق سوال کیا جائے تو کیا کہا جائے اور جب اس کے پاس آئی کی تو وہ کیا گیجہ مریض کی جان کئی کے وقت کیا کہا جائے مریض کی جان کئی کے وقت کیا کہا جائے مائضہ عورت کامیت کے پاس حاضر ہوتا مرنے والے کو تلقین کرنے کا بیان مرنے والے کو تلقین کرنے کا بیان مردے کی آئی میں بند کرتے وقت کیا پڑھا جائے ۔ اس کا بیان مردے کی آئی میں بند کرتے وقت کیا پڑھا جائے ۔                                                                                                                                                                                                                                  | ***                                     |
| جب مریض کے متعلق سوال کیا جائے تو کیا کہا جائے اور جب اس کے پاس آئی تو وہ کیا کیجہ مریض کی جان کنی کے وقت کیا کہا جائے ۔  مریض کی جان کنی کے وقت کیا کہا جائے ۔  مرینے والے کو تلقین کرنے کا بیان ۔  مرینے والے کو تلقین کرنے کا بیان ۔  مرینے والے کو تلقین کرنے وقت کیا پڑھا جائے ۔  مردے کی آئی جی بند کرتے وقت کیا پڑھا جائے ۔  مردے کی آئی جی بند کرنے کا بیان ۔  مردے کی آئی جی بند کرنے کا بیان ۔  مردے کی آئی جی بند کرنے کا بیان ۔  مردے کی آئی جی بند کرنے کا بیان ۔  مردے کی آئی جی بند کرنے کا بیان ۔  مردے کی آئی جی بند کرنے کا بیان کو بر ہند نہیں کیا جائے گا                         | *************************************** |
| جب مریض کے متعلق سوال کیا جائے تو کیا کہا جائے اور جب اس کے پاس آئیں تو وہ کیا کیے ۔ ۵۳۲ مریض کی جان کی کے وقت کیا کہا جائے ۔ ۵۳۳ حائضہ عورت کامیت کے پاس حاضر ہوتا ۔ ۵۳۳ مرنے والے کو تقین کرنے کابیان ۔ ۵۳۳ میت کارخ (کس طرف) رکھا جائے ۔ اس کابیان ۔ ۵۳۲ مردے کی آئکھیں بند کرتے وقت کیا پڑھا جائے ۔ مردے کی آئکھیں بند کرتے وقت کیا پڑھا جائے ۔ مردے کی آئکھیں بند کرنے وقت کیا پڑھا جائے ۔ ۵۳۸ میت کو قسل دیتے وقت سر رکھا جائے گا اس کو بر ہزیمیں کیا جائے گا ۔ ۵۳۸ میت کے بطن پر کوئی چیز رکھنے کابیان ۔ ۵۳۸ میت کے بطن پر کوئی چیز رکھنے کابیان ۔ ۵۵۰ میت کے بطن پر کوئی چیز رکھنے کابیان ۔ م | ***                                     |
| جب مریض کے متعلق سوال کیا جائے تو کیا کہا جائے اور جب اس کے پاس آئی تو وہ کیا کیجہ مریض کی جان کنی کے وقت کیا کہا جائے ۔  مریض کی جان کنی کے وقت کیا کہا جائے ۔  مرینے والے کو تلقین کرنے کا بیان ۔  مرینے والے کو تلقین کرنے کا بیان ۔  مرینے والے کو تلقین کرنے وقت کیا پڑھا جائے ۔  مردے کی آئی جی بند کرتے وقت کیا پڑھا جائے ۔  مردے کی آئی جی بند کرنے کا بیان ۔  مردے کی آئی جی بند کرنے کا بیان ۔  مردے کی آئی جی بند کرنے کا بیان ۔  مردے کی آئی جی بند کرنے کا بیان ۔  مردے کی آئی جی بند کرنے کا بیان ۔  مردے کی آئی جی بند کرنے کا بیان کو بر ہند نہیں کیا جائے گا                         | ********************************        |

| ۵۵۵.  | میت کونسل دینے کیلئے ہیری کے پتے نہلیں تو خطمی اوراشنان کے بودوں سے نسل دیا جائے گا                  | •          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵۵۲   | ميت كوكتناغسل دينا كافي موجائے گا                                                                    | 3          |
| ۵۵۲.  | میت کونسل دینے کے بعدا گراس ہے کچھ (مندگی) نظاس کابیان                                               | 0          |
| ۵۵۷   | میت کے پیٹ کونچوڑا( دہایا) جائے گا                                                                   | 3          |
| ۵۵۸   | جوحضرات فرماتے ہیں کہ میت کوحرکت دی جائے لیکن الثا( اوند ھے منہ ) نہ کیا جائے                        | 3          |
| ۵۵۸   | میت کوگرم یا نی سے خسل دینے کابیان                                                                   | 69         |
| ۵۵۹   | میت کوشس دینے کے بعداس کے ناخن وغیرہ کا ٹیس مجے کہ نہیں؟                                             | 0          |
| ۵۲۰   | میت کے ناخن یابال کا شنے کے بعدان کا کیا کیا جائے؟                                                   | 0          |
| Ira   | جنبی اور حائضه عورت کامیت کونسل دینے کابیان                                                          | 0          |
| الاه  | آ دمی عورتوں کے ساتھ مرجائے اور وہاں کوئی مرونہ ہویا عورت مردوں کیساتھ مرجائے اور وہاں عورت کوئی نہو | <b>(:)</b> |
|       | کیاعورت کااپنے شو ہر کونسل دینا جائز ہے؟                                                             | (3)        |
| ۳۲¢   | آ دمی اپنی بیوی کوشسل دے گا                                                                          | 0          |
| ۲۲۵   | آ دمی کا اپنی بیٹی کوشسل دینے کا ذکر                                                                 | €          |
| ۲۲۵   | عورتوں کا بچوں کوشسل دینے کا ہیان                                                                    | (3)        |
| ۵۲۷   | عنسل دینے کے بعد عورت کے بالوں کو کس طرح رکھا جائے؟                                                  | 0          |
| ۵۲۷   | جوآ دی قتل یا شہید ہوجائے اسکواس طرح دفن کردیا جائے گایا اسکونسل دیا جائے ؟                          | (3)        |
| ا∠۵   | جس کارجم ہواہے اسکوشسل دیں گئے کہ نہیں ؟                                                             | (3)        |
| اک۵   | جوغرق ہوکر( ڈوب کر ) مرے اسکونٹسل دیں ملے کنہیں؟                                                     | <b>(3)</b> |
| اک۵   | جنبی اور حائضہ فوت ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟                                           | <b>(3)</b> |
| ۵۲۲   | ميت كوخوشبوكىيے اور كہال لگائى جائے گى؟                                                              | €}         |
| 32r.  | میت کے چیرے پررونی رکھی جائے گی                                                                      | €          |
| 32m . | میت کے پائخانے کی جگہ پراور جہال سے کچھ نگلنے کا خوف ہوو ہاں کچھ لگادیا جائے                         | 3          |
| ۵۲۴   | مشک میں اور خوشبومیں بعض حفرات نے رخصت دی ہے                                                         | 3          |
| 327   | بعض حفرات میت کومشک لگانے کو ناپیند تجھتے ہیں                                                        | 3          |
|       | میت کو کتنے کپڑوں سے کفن دیا جائے                                                                    |            |
| oar.  | عورت کو کتنے کیڑوں میں کفن دیا جائے                                                                  | 3          |

| مصف ان الی شیرمترجم (طدس) کی گھری کا کی گھری کا کی گھریت مضامین کے گھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| خرقہ کوکفن دیتے وقت ویت نے کس جھے پر کھیں گے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3</b>   |
| بچکو کتنے کیزوں ہے کفن یہ کے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\odot$    |
| یکی کو کتنے کپٹر وں نیں گفن دیں گئے؟ ۵۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\odot$    |
| عورت کو کفن دیتے دفت اور ٔ هنی کیسے اور ٔ هیں عے ٰ ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>   |
| مردمیت کے سرکوکس صرح باندھیں محے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b>   |
| میت کے کیزوں کو بھولی دینا، وتونی تب دیں کے جب کفن اس پر بھویا نہوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\odot$    |
| کفن کوطاق مرتب بھونی دیں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          |
| جوحظرات پربندکرتے ہیں کدکھن مونے کیڑے کا بداس کا بیان ۵۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹.         |
| کفن سفید کیٹر کے سوتا جیا ہے .اوراس کے علاوہ میں بھی رفصت دی گئی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ?          |
| میت کے گفن کوزیب وزینت دینااور جس نے اس کو پسند کیا ہے،اور بعض ب رخصت دی ہے کہ د واگر ایسانہ بھی کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\Theta$   |
| توكوني حرين بين المستقل المستق المستقل المستقل المستقل المستقل المستقل المستقل المستقل المستقل |            |
| بعض حصرات فرماتے ہیں کہ جوخف میت کوخسل دے اسکوخسل کرنا ضروری نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\odot$    |
| جو حضرات بيفر ماتي بين كدويت وسل وين والي رس كرنالازم بي ما مات بين كدويت والمات و     | <b>(;)</b> |
| ملمان می مشرک وسی سے بعد مسل کریں کہ نہ کریں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b>   |
| ميت كومسل دين كاثواب كاثواب كاثواب كاثواب كاثواب كالمتعادل المتعادل                           | (3)        |
| جودهرات بيفرمات مين كهخوشبودار ( پاؤوريامني ) جارياني يابوت پربو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\Theta$   |
| مت کوچار پائی پر کسے رکھیں گے ۱۰ اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\odot$    |
| ميت کي چار پاني کو اهوني و پر سختي کنبيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €;}        |
| وهوني دان وميت كرسائه ( يحيي ) لي جاني كانيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |
| یہ باب اس بیال بیس ہے کہ آ دمی کواپنی گردن تختہ کے دونو س پاوال ہے۔ میان رکھنا چاہئیں یانبیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €          |
| كون فخص جنازے كے پیچھے بيكتر ہو چاكدائے ليے استعفار كروالد تمهاري ففرت كرے كا اس كا كيا ظلم ہے ا 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\bigcirc$ |
| جنازه میں آواز بلند کرنے ہیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.3        |
| جنازہ کے اعلان منے کو ہو جا کہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(</b> ) |
| لبعض حضرات نے جنارے ۔ اعلان فی اج رہ و تی ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)        |
| بعض حضرات نے جنازے کے آئے چلنے فی اجات کی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>   |
| جو خف حنازے کے بیچھے چلنے ویسند کرت <sub>ہ ہ</sub> ے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €          |

| www.KitaboSunnat.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| مصنف ابن الب شيرم ترجم ( جلد ٣) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ |                |
| بعض حضرات نے جنازے کے آ گے سوار ہوکر چلنے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>       |
| بعض حضرات نے جنازے میں سوار ہوکر اور اسکے آ کے چلنے کو ناپند سمجھا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3              |
| جنازے میں جلدی چلنے کو تابیند کہا گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\odot$        |
| جب جناز کے کوقبرستان کی طرف کیکر جائیں قوتیز لے کر جائمیں پانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>©</b>       |
| جنازے کی جارپائی اٹھاتے وقت کس جانب ہے کہل کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              |
| میت کوکتنا کندهادینا(اٹھانا)کافی ہے.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\odot$        |
| بعض حضرات نے عورتوں کا جنارہ کے ساتھ لکنے کو ناپندایا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>       |
| بعض حفزات نے عورتوں کو جنازے کے ماتھ جانے لی اجازت دی ہےاہ ران کے چیخے میں کو کی حرج نبیں سمجھتے ۔۔ ۹۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0              |
| اگر و فی مخص بیدوصیت کرے کہ میر می نماز حنار وفلال شخص برمسائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)            |
| امام وقت (امام محلّه ) کو جناز و پڑھ سے کے لیے متدم کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>       |
| طلوع مم اورغروب آفاب كوف نماز جنار دين هائ كاليان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\mathfrak{G}$ |
| نماز جناز ہاور فرض نماز میں ہے پہلے کس کوان آئریں گے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3              |
| کوئی مخص جنازے کو کندھادی تو اس وقت کیا کہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>③</b>       |
| مردياغورت كاسواري پرسوار بوكرتماز جنازه ادالينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €              |
| میت پرنو حدکرنے (چیخ و بکار کا ورکر بیان جاک کرنے ہے منع کیا کیا ہے ١١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0              |
| مرنے پر کھانا کھلا تا اور نوحہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\odot$        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>€</b> }     |
| كونى شخص جنازے میں شريک وليکن اسکوكندها م ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\odot$        |
| نماز جنازه میں پڑھی جانے والی دعاوں کا بیان کے استان میں میں میں میں میں اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)            |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کرنما: جنازہ کے لئے لوئی مقررہ عامین ہے بلکہ جوجی میں وہ کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| آ دمی کانما ز جناز ہ کی تکبسرات میں رفع پرین کا بعض کتنے میں مرتکبیہ میں رفع پرین ہے ،اوربعض حضرات فرماتے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(3)</b>     |
| صرفالک بار فع پدین ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| جونماز جناز الله و و کلیروں کے درمیان اتصال و وافقت اختیار کرتا ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| جوحفرات نماز جناز ومين سورة الفاتحه پڙه ھتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جنازے میں قراءت نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>⊕</b>       |

|              | مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي پهرست مضامين سيده ميرجم (جلد۳) کي پهرست مضامين سيده مير د مضامين سيده مير د مضامين سيده مير د مضامين سيده مير د مير د مضامين سيده مير د مير د مير د مضامين سيده مير د مير |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۲۳۳          | بعض حفزات کی رائے بیہ ہے کہ نماز جنازہ میں چارتکبیریں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €        |
| YMY.         | بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں پانچ تکبیرات ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €        |
| 469          | بعض حضرات نماز جنازه میں تین تکبیریں پردھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b> |
| 40+          | بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نماز جناز و میں سات یا نوتکبیریں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b> |
| 70r          | كى فخض كا دضونه ہوا دراس كوييخوف ہوكہ اگر دضوكيلئے گيا تو نماز جناز ہفوت ہوجائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €}       |
| 405          | بعض حضرات نے اجازت دی ہے کہ وہنماز جناز ہادا کرتے تیم نہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        |
| 4            | تستشخص کی نماز جنازہ کی بچھکبیریں فوت ہوجا ئیں تو کیاوہ ان کی قضا کرے یا نہکرےاس بارے میں جووار دہواہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3        |
| nar          | اس کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|              | جو خص (نماز جناز ہیں) امام تک پنچ تو وہ تکبیر کہہ چکا ہوتو کیا وہ فورانماز میں شامل ہوجائے یا امام کی تکبیر کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b> |
| ۵۵۲          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 400          | بعض حضرات فرماتے ہیں نماز جنازہ کا سلام بلندآ واز سے نہ پھیرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |
| ۵۵۲          | نماز جنازه میں کتنے سلام ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b> |
| 10A          | کوئی فخص جنازے کے ساتھ (قبرستان) جائے تو جب تک جنازہ ندر کھ دیا جائے وہ نہ بیٹھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3        |
| <b>44</b> *. | لعض حضرات نے جنازہ رکھنے سے بل جیلنے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b> |
| ۱۲۲.         | کوئی فخص نماز جناز ہادا کرے تو کیااسکو بغیرا جازت واپس جانے کی اجازت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\odot$  |
| 441          | عورت کے کہاں کھڑا ہوا جائے نماز جنازہ میں اور مرد کے کہاں کھڑا ہوا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €        |
| Crr          | جب مرداورعورت کا جناز ہ اکھٹا ہوتو اس کے کہاں کھڑ اہوا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €        |
| 772          | مردوں اور عورتوں کے جنازے میں بعض فرماتے ہیں مردوں کواہام کے قریب اورعورتوں کوان کے آگے رکھا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>⊕</b> |
| 779.         | بعض حضرات فرماتے ہیں عورت کی میت کواہام کے قریب رکھاجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €        |
| 44           | بعض حضرات فرماتے ہیں مردوں کی نماز جنازہ علیحدہ (الگ)اورعورتوں کی نماز جنازہ علیحدہ ادا کی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €        |
|              | جب کسی مرداور بچ کا جنازه اکھٹا ہو جائے تو!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €        |
|              | جناز ہ رکھنے کے بعد کمی فخص کا انتظار کیا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €        |
|              | بعض حضرات فرماتے ہیں کے جنین کی نماز جناز ہادا کی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €        |
| 72r          | بعض حضرات فرماتے ہیں بچہ بیدا ہونے کے بعد جب تک چیخ نہ تب کہاس کی نماز جناز ہبیں ادا کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b> |
|              | ولدالزنا پرنماز جنازه كاحتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 727          | نماز جنازهادا کرنے اور میت کو دفنانے تک ساتھ رہے کا تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b> |

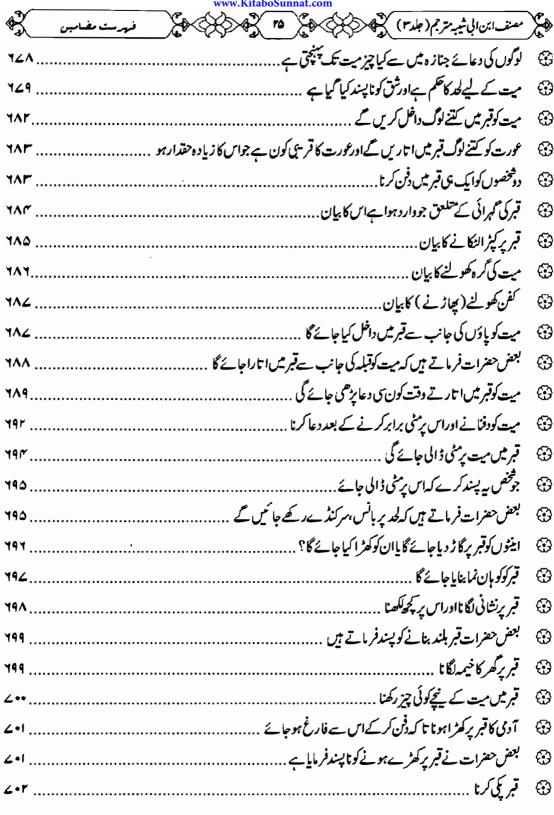

| www.KitaboSunnat.com                                                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلد۳) کی کی ۲۷ کی کی درست مضامین کی کی این الی شیبه مترجم (جلد۳)                 |          |
| قبرول کو پاؤل سے روندنے کونا پیند سمجھا گیاہے                                                             | <b>③</b> |
| کو کی شخص قبروں کے درمیان پیشاب یا قضائے حاجت کرے اس کا بیان                                              | €        |
| جب قبروں کے پاس سے گزر ہے وان کوسلام کرے،اور کچھ حضرات نے اس میں رخصت دی ہے ۵۰ ک                          | €        |
| بعض حضرات قبروستان والوں کوسلام کرنے کو نا پسند کرتے ہیں ۔۔۔۔۔                                            | €        |
| جو محض روضة رسول مِزَّ شَعَيَّةً برحاضر بود ه سلام پڑھے                                                   | <b>③</b> |
| قبروں کو برابر کرنے کابیان                                                                                | €        |
| قبرکوگارے سے لیپنے کا بیان                                                                                | 3        |
| قبروں کی زیارت کی رخصت کا بیان                                                                            | €        |
| بعض حضرات قبروں کی زیارت کونا پسند فر ماتے ہیں ۔                                                          | 3        |
| رات کوڈن کرنے کا بیان                                                                                     | 39       |
| کسی مخف کا قریبی رشتہ دارمشرک مرجائے تو کیاو واس کے جنازے میں شریک ہوکا '؟                                | <b>⊕</b> |
| كونى شخص سمندرين بلاك ہوجائے اس كاكيا كيا جائے گا                                                         | (3)      |
| راستہ بدل کر جنازے کے ساتھ ملنے کا بیان                                                                   | 63       |
| لو نی مخص اگریہ وصیت کرے کہ مجھے فلال جگہ دفن کیا جائے۔<br>                                               | 4.5      |
| كونى مخص خودكشى كرلے ياعورت كوزنا كے بعد نفاس آئے (بچي ہوجائے) تو كياان كى نماز جناز دادا كى جائے گى ؟ ٢١ | $\odot$  |
| کا فریا قیدی ایک بار هما دت کا اقر ارکرے اور پھر فوت ہوجائے تو کیا اس کی نماز جناز ہ ادا کی جائے گی       | €        |
| کسی مخف کا کوئی بچہ انتقال کر جائے تو اس کے ثو اب کا بیان                                                 | 3        |
| مر داور عورت کاایک ہی قبر میں ذن کیا جانا                                                                 | €        |
| نصرانی عورت فوت ہوجائے لیکن اس کے پیٹ میں کسی مسلمان کا بچہ ہوتو اس عورت کو کہاں دفن کیا جائے گا؟         |          |
| عائضه عورت نماز جنازه اداکرے که نه کرے؟<br>                                                               |          |
| مدریوں اور کھو پڑیوں کی نماز جناز وادا کرتا                                                               |          |
| جب جناز ہ گزرےاس کے لیے کھڑا ہوا جائے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | 3        |
| بعض حضرات نے جنازے کیلئے کھڑے ہونے کونا پیند کیا ہے                                                       | €        |
| يبودونصاريٰ (كافرول) كي عيادت كابيان                                                                      |          |
| میت کودفنانے کے بعداس کی نماز جناز واواکرنا، کس نے اس طرح کیاہے؟                                          | 3        |

مؤمن کی روح سطرح قبض کی جاتی ہاور کافر کی روح سطرح قبض کی جاتی ہے

کوئی شخص جناز ہے اٹھ نے تو کیا کیے؟

**(3)** 

<del>(?)</del>

#### www.KitaboSunnat.com

| فهرست مضامین 🌎 | مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) كي المحالية المحا | <b>(*)</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                | مرنے کے بعدمیت کو بوسہ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 22°            | جس کی تعزیت کی جائے تو اس کو کیا کہنا جا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>⊕</b>   |
|                | جو خص میت کو کفن بہنا ئے اس کا تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| ZZY            | موت کے بعدمیت کو کیا چیز پہنچتی ہے ( ثواب کے اعمال میں ہے )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €          |
|                | حقیقی صبروہ ہے جومصیبت کے آغاز پر بی کیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| ۷۷٩            | قبرون کاا کھاڑ نا ( کسی اور جگه نتقل کرنا )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €          |
| ۷۸۰            | میت پرنوحه کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €          |
| ۷۸۳            | بعض حفزات نے نوحہ سننے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ᢒ          |
| ۷۸۳            | میت پررونے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €          |
| ۷۸۵            | بعض حفرات نے میت پررونے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €          |
| ۷۸۸            | اس بات کے بیان میں کرحضوراقدس مُؤَفِّقَا فَعْ نہیں روتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €          |
| ۷۹۰            | میت یامقتول کوایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          |
| ۷۹۱            | قبروں کے درمیان جوتے بہن کر چلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €          |
| 49r            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>   |



### هي مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ٣) في المحالية ا

# ( ٧٣٧ ) في مسيرة كُورُ تُقصر الصَّلاة

## كتنى مسافت يرنماز مين قصر كياجائ گا

( ٨١٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِى هَارُونَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرُسَخًا قَصَرَ الصَّلَاة. (عبد بن حميد ٩٣٧)

(١٩٤٨) حضرت ابوسعيد ولله فرماتے ہيں كه نبي ياك مُلِ الله عَلَيْ جب ايك فرسخ سفركرتے تو نماز ميں قصركيا كرتے تھے۔

( ٨١٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، عَنِ النَّوَّال :أَنَّ عَلِيًّا حَرَجَ إلَى النَّحِيلَة فَصَلَّى بِهَا الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْ يَوْمِهِ فَقَالَ :أَرَدْتُ أَنْ أَعَلَمَكُمْ سُنَّةَ نَبِيكُمْ صَلَى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۸۱۹۸) حضرت نزال فرماتے ہیں کہ حضرت علی دائیڈ مقام نخیلہ گئے اور وہاں انہوں نے ظہراً ورعصر کی دور کعتیں اوا کیں۔ پھرای دن واپس آ گئے اور فرمایا کہ میں جا بتا تھا کہ تہبیں تہبارے نبی مُلِّافِیکَافِی کی سنت سکھاؤں۔

( ٨١٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبُعًا وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، يَعْنِى الْعَصْرَ.

(۱۹۹۸) حضرت انس وافور فرماتے ہیں کہ نبی پاک سَرِ اَلْفَقِیَّ آنے مدینہ میں ظہر کی نماز میں چارر کعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز میں دور کعتیں ادافر مائمیں۔

( ..٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ محمد بُنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، سَمِعَا أَنَسًا يَقُولُ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ.

(ترمذی ۵۴۲ ابوداؤد ۱۱۹۵)

(۸۲۰۰) حضرت انس ری نوز فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سَلِّن فَیْنَا کَیْمَ اللہ مِیْنَا مِیْنِ اور ذو الحلیفہ میں عصر کی نماز میں دور کعتیں ادا کیں۔

( ٨٢.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا قَصَرَ الصَّلَاة مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ.

( ۱۰۱۸ ) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ نبی یاک مُؤْفِقَ فَجَ جب سفر کے ارادے سے نکلتے تو ذوالحلیفہ سے نماز میں قصر کیا کرتے تھے۔

( ٨٢.٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ فِيمَا بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْمَدَائِنِ.

(۸۲۰۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بڑوٹو کوفہ اور مدائن کے درمیان دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔



( ٨٢.٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَقُصَرُ الصَّلَاة فِي مَسِيرَةِ يَوْم وَلَلْلَةِ

( ۸۲۰۳ ) حضرت ابن مباس ری دین فره تے میں کدایک دن کی مسافت پرنماز میں قصر کیا جائے گا۔

( ٨٢. ) حَذَّتَنَا عَلِيٌّ نُنُ مُسْهِر ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ خُلَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تُقْصَرُ الصَّلَاة فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أُمْيَالِ.

ر ۸۲۰۸) معزت ابن ہم پڑائو فرماتے میں کہ تین میل کی مسافت پرنماز میں قصر کیا جائے گا۔

( ٨٢.٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْيِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،:أَنَّ مَسْرُوفًا كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاة إلَى وَاسِطٍ .

( ۸۲۰۵ ) حضرت مسروق واسط جانے کے لئے نماز میں قصر کیا کرتے تھے۔

( ٨٢.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ : خَرَجُت مَعَ مَسْرُوقٍ إلَى السَّلْسِلَةِ فَقَصَرَ الصَّلَاة وَأَقَامَ بِهَا سَنَتَيْنِ يَقُصُرُ الصَّلَاة وَقَصَرَ حِينَ رَجَعَ حَتَّى دَخَلَ.

(۸۲۰۷) حضرت ابودائل کہتے ہیں کہ میں حضرت مسروق کے ساتھ مقام سلسلہ کی طرف ردانہ ہواانہوں نے راہتے میں نماز کا قصر کیا، وہ وہاں دوسال رہائش پذیر ہے اور وہاں بھی قصر کرتے رہے اور واپسی پر راہتے میں بھی قصر کرتے رہے یہاں تک کہواپس پہنچ کرانہوں نے بوئی نماز ہز هناشروع کی۔

( ٨٢.٧ ) حَلَّاتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ يَوِيدَ الْهُنَائِتَى ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاة ، فَقَالَ كَانَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ ، أَوُ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ ، شُعْبَةُ الشَّاكُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ . (مسلم ١١- العداود ١١٩٣)

(۸۲۰۷) حفزت کیجیٰ بن یز بده من کی کئیتے ہیں کہ میں نے حفزت انس بن مالک و کا فوزے نماز کے قصر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ منزیجے بہت میں میل یا تین فرسخ کے فاصلے کاسفر کرتے تھے تو قصر فرماتے تھے۔

( ٨٢.٨ ) حَدَّثُنَا شُتَـٰهٌ ، عَنْ يُونُسْ وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تُقْصُرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ اللَّيْلَتَيْنِ.

( ۸۲۰۸ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تین راتوں کی مسافت برنماز میں قصر کیا جائے گا۔

( ٨٢.٩ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ لَهُ الْحَارِثُ :أَتَقُصُرُ الصَّلَاة إلَى الْمَدَانِنِ؟ قَالَ :إنَّ الْمَدَانِنَ لَقَوِيثُ وَلَكِنْ إلَى الْأَهُوازِ وَنَحُوِهَا.

(۸۲۰۹) «سُرت مغیرہ فرمات میں کہ حضرت حارث نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ کیا آپ مدائن کے سفر کے لئے قصر فرماتے میں؟ انہوا ) نے فرمایا کہ مدائن آتریب ہے البیتہ اہواز اور اس جیسے شہروں کے لئے میں قصر کرتا ہوں۔

( ٨٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصَمْيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : :كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يَقْصُرُونَ

هي معنف ابن الي شير مرج (جلرس) کي هي اس کي هي اس کي اس کناب الصلاة کي هي اس کناب الصلاة کي هي کناب الصلاة کي ه

إَلَى وَاسِطٍ وَالْمَدَائِنِ وَأَشْسَاهِهِمَا.

(۱۱۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے شاگر دواسط ، مدائن اور ان جیسے فاصلوں پرمشتمل شہروں کے لئے قصر نہیں کیا کرتے تھے۔

( ٨٢١١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، أَنَّهُ سَمِعَ الشُّعْبِيَّ يَقُولُ :لَوْ سَافَرْتُ إِلَى دَيْرِ النَّعَالِبِ لَقَصَرْتُ

(۸۲۱۱) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ اگر میں دیرالثعالب کی طرف سفر کروں تو میں قصر کروں گا۔

( ٨٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا قَالَ :لَوْ خَرَجْتُ.

(۸۲۱۲) ایک اور سند ہے معمولی لفظی فرق کے ساتھ یونہی منقول ہے۔

( ٨٢١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتُّ ، عَنْ زَمَعَة ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، قَالَ : تُقْصَرُ فِي مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ.

(۸۲۱۳) حضرت ابوالشعثاء فرماتے ہیں کہ چیمیل کی مسافت پرنماز میں قصر کیا جائے گا۔

( AT۱٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ وَإِسُوَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :تُقْصَرُ الصَّلَاة فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ.

(۸۲۱۴) حضرت سوید بن غفله فرماتے ہیں کہ تین دن کی مسافت برنماز میں قصر کیا جائے گا۔

( ٨٢١٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاة إلَى وَاسِطٍ.

(۸۲۱۵) حضرت فعمی واسط کے سغر میں نماز میں قصر کیا کرتے تھے۔

( ٨٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنُ عِيسَى بُنِ أَبِى عَزَّةَ ، قَالَ :رَأَيُتُ الشَّعْبِى يَفُصُرُ الصَّلَاة إلَى وَاسِطٍ.

(٨٢١٨) حضرت نيسيٰ بن ابي عزه كهتم بين كدمين نے حضرت فعمی كوداسط كے سفر مين نماز مين قصر كرتے ديكھا ہے۔

( ٨٢١٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَا شُعْبَةً ، عَنُ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ شُبَيْلٌ ، عَنُ أَبِى حِبَرَةَ ، قَالَ :قُلُتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : أَقْصُرُ إِلَى الْأَبُلَّةِ ؟ فَقَالَ :تَذْهَبُ وَتَجِىءُ فِى يَوْمٍ ؟ قَالَ :قُلْتُ :نَعَمُ ، قَالَ :لَا إِلَّا فِى يَوْمٍ مَثَّاحٍ.

(۸۲۱۷) حضرت ابوحمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹوکھ شن سے بوچھا کہ کیا میں ابلہ کی طرف مفرکرتے ہوئے نماز میں قضر کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہارا وہاں آنا جانا ایک دن میں ہوجاتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔انہوں نے فرمایا کہتم قصر نہیں

كريكة البية اكر (مرميون كا)لمبادن موتو مجرايك دن كي مسافت برقص كريكة مور

( ٨٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْصُرُ الصَّلَاة إِلَّا فِى الْيَوْمِ التَّامُّ.



قَالَ هِشَامٌ : وَسَمِعْتُ مَكُحُولًا يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

- (۸۲۱۸) حضرت ناقع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اُٹھ سوائے بورے دن کی مسافت کے قصر نبیں کیا کرتے تھے۔حضرت مکحول بھی یونہی فرماتے ہیں۔
- ( ٨٢١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَ : إذَا كَانَ سَفَرُك يَوْمًا إلَى الْعَتَمَةِ فَلاَ تُقَصِّرِ الصَّلَاة ، فَإِنْ جَاوَزْتَ ذَٰلِكَ فَقَصِّرِ الصَّلَاة.
- (۸۲۱۹) حضرت ابن عباس نئ دیمن فر ماتے ہیں کہ اگرتمہاراسغرا یک پورے دن کوعشاء کی نماز تک محیط ہوتو نماز میں قصر نہ کرواوراگر اس سے زیادہ ہوتو قصر کرو۔
- ( ٨٢٢. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ لَهُ بِذَاتِ النَّصُبِ فَقَصَرَ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرُسَخًا.
- (۸۲۲۰) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہائٹے مقام ذات النصب میں موجودا پی ایک زمین پر گئے اور وہاں انہوں نے قصر کیا، بیزمین سولہ فرسنے کے فاصلے برتھی۔
- ( ٨٢٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ ، عَنِ اللَّجُلَاجِ ، قَالَ :كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيَسِيرُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالِ فَيَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ وَيَفْطُرُ.
- (۸۲۲۱) حضرت لجلاج فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب دی ٹی کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، وہ تین میل کی مسافت کے بعد نماز کوختمر کرتے اور روز ہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔
- ( ٨٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسِ : أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ : لَا ، قُلْتُ : أَقْصُرُ إِلَى مَرٌّ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ أَقْصُرُ إِلَى الطَّائِفِ وَإِلَى عُسْفَانَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلاً وَعَقَدَ بِيَدِهِ.
- (۸۲۲۲) حضرت عطاء بن انی رباح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بٹی پیشن سے یو حیصا کہ کیا میں عرفہ میں قصر کروں؟ انہوں نے فر مایانہیں۔ میں نے کہا کہ مر کے سفر میں قصر کروں؟ انہوں نے فر مایانہیں۔ میں نے کہا کہ طاکف اور عسفان کے سفر میں قصر كرون؟ انبول نے فرمايا كه بال، بيا ژ تاكيس ميل ہے۔ اورا پنے ہاتھ سے گنا۔
- ( ٨٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :إنَّى لأَسَافِرُ السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ فَأَفْصُرُ.
  - (۸۲۲۳) حفرت ابن عمر خافی فرماتے ہیں کداگر میں دن کے کچھ جھے میں بھی سفر کروں تو قصر کروں گا۔
- ( ٨٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ وَبَطْنِ

مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۳) کی ۱۳۳ کی سال ۱۳۳ کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۳)

نَخْلَةٍ ، وَاقْصُرْ إِلَى عُسْفَانَ وَالطَّانِفِ وَجُدَّةَ فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهُلِ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ.

(۸۲۲۳) حضرت ابن عباس تفایین فرماتے ہیں کہ جبتم عرفداو پطن نخلہ کی طرف سفر کروتو قصر نہ کرواور جب عسفان ، طا کف اور

جدہ کی طرف سفر کروتو قصر کرو، پھر جبتم اپنے گھروالوں کے پاس یا اپنے جانوروں کے پاس آ جاؤتو پوری نماز پڑھو۔

( ٨٢٢٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ :ٱقْصُرْ بِعَرَفَةَ.

(۸۲۲۵) حفزت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ عرفہ میں قصر کرو۔

( ٨٢٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْبْنِ عَبَّاسٍ أَقْصُرُ بِعَرَفَةَ ؟ قَالَ : لَا.

(۸۲۲۱) حضرت عطاء فرمائتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس تفاظ سے سوال کیا کہ کیا میں عرف میں قصر کروں؟ انہوں نے فرمایانہیں۔

( ٨٦٢٧) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَبِيبَ بُنَ عُبَيْدٍ يُحَدَّثُ ، عَنْ جُبَيْرٍ بُنِ نُقَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ السَّمُطِ قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَكَةَ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ جُبَيْرٍ بُنِ نُقَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ السَّمُطِ قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَكَةَ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ لِهُ مَنْ يَعْدُهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ. لَا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ.

(مسلم ۲۸۱ احمد ۱/ ۳۰)

(۸۲۲۷) حضرت ابن سمط کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر مؤنٹیؤ کے ساتھ مکہ سے ذواکھلیفہ کا سفر کیا، وہاں بہتیج کرانہوں نے قصرنماز مصر قدم میں میں سے مصر منت نے میں معرف نے ایک میں انداز اللہ مؤنٹیئیڈ کا بھی منہ کی ہیں۔

رِدِ هی تو میں نے ان سے اس کی وجہ بوچھی۔انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مُؤَفِّفَتُ اَمْ کو بھی یونمی کرتے ویکھا تھا۔

( ٨٢٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ خَيْنَمَةَ ، قَالَ : خَرَجَ الْحَارِثُ بْنُ قَيْسِ الْجُعْفِيُّ ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبُيُوتِ قَصَرَ الصَّلَاة ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : تَقُصُرُ الصَّلَاة ، قَالَ أُتِمُّ الْيُوْمَ وَأَقْصُرُ غَدًّا.

(۸۲۲۸) حضرت ضینمه فرماتے ہیں کہ حارث بن قیس جعفی ایک سفر پر نکلے، جب وہ آبادی ہے آگے بڑھے تو قصرنماز پڑھنا شروع کردی،ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے ابھی سے قصر کرنا شروع کردیا؟انہوں نے فرمایا کہ کیا میں آج پوری اور کل قصرنماز پڑھوں؟

( ٨٢٢٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْفَانشيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ إلَى صِفْينَ فَصَلَّى بَيْنَ الْجِسُرِ وَالْقَنْطَرَةِ رَكْعَتُهْنِ.

(۸۲۲۹) حضرت عبدالرحمٰن بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی ٹڑاٹٹو کے ساتھ صفین کی طرف نکلے انہوں نے جسر اور قنطر و کے درمیان دور کعتیں اداکیں ۔

( .٨٢٣ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ إِذَا خَرَجَ حَاجًا أَخْرَمَ مِنَ النَّجَلِبِ · قَصَدَ.

( ۸۲۳۰ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ جب نئے کے لئے جاتے تو نجف سے احرام باندھتے اور قصر کرتے۔

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی کسیده و ۱۳۳ کی ک

( ٨٢٣١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تُقْصَرُ الصَّلَاة فِى الْيَوْمِ التَّامُّ ، وَلَا تُقْصَرُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ.

(Arm ) حفرت ابن عباس بن و من فرمات بي كرايك بوردن كى مسافت پرتفركيا جائے گااس سے كم ميں تفر بيس كيا جائے گا۔ ( Arrr ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَرَّجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ إلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ بِقَنْطَرَةِ الْمِعِيرَةِ.

(۸۲۳۲) حضرت عمیر فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ جائٹو کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہواانہوں نے جیرہ کے بل پر دور کعتیں ادا کیں۔

# ( ٧٣٨ ) مَنْ قَالَ لاَ تُقْصَرُ الصَّلاَة إِلَّا فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ جُومِ السَّفَرِ الْبَعِيدِ جُومِ التَّفِر ماتِ بِين كرصرف لميسفر مين قصر كيا جائے گا

( ٨٢٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَا تُقْصَرُ الصَّلَاة إِلَّا فِي حَجِّ أَوْ جِهَادٍ.

(۸۲۳۳) حضرت عبدالله بناته فرماتے ہیں کہ صرف حج اور جہاد کے سفر میں قصر نماز پڑھی جائے گی۔

( ٨٢٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :قَالَ لِى ابْنُ مَسْعُودٍ :لاَ يَغُرَّنَكُمْ سَوَادُكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كُوفَتِكُمْ .

(۸۲۳۴)حطرت عبداللہ بن مسعود ترافی فرماتے ہیں کہ تمہاراً اپنے مویشیوں کو لے کرشہر کے کناروں میں جانا تمہیں تمہاری نماز کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ بیچ تمہیں تمہارے شہر کوفہ کا حصہ ہیں۔

( ٨٢٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى رَجُلٌّ مِنْ قُرَّاءِ كِتَابِ عُثْمَانَ أَوْ قُرِءَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَخُرُجُونَ إِلَى سَوَادِهِمْ ، إمَّا فِى جَشْرٍ وَإِمَّا فِى تِجَارَةٍ فَيَقُصُرُونَ الصَّلَاةَ أَوْ لَا يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ ، فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا يَقُصُرُ الصَّلَاةِ مَنْ كَانَ شَاحِصًا أَوْ بحَضْرَةٍ عَدُوَّ.

(۸۲۳۵) حضرت عثمان من تو نے اپنے ایک خط میں لکھا: اما بعد! مجھے بیخبر ملی ہے کہتم میں سے بجھے لوگ اپنے جانوروں کو چرانے کے لئے یا نہیں پانی پلانے کے لئے یا تنجارت کے لئے شہر کے کناروں میں جاتے ہیں اور قصر نماز پڑھتے ہیں۔وہ ایسانہ کریں کیونکہ ۔ قصر نماز صرف وہی پڑھے گا جس نے دور کاسفر کرنا ہویاد شمن سے مقابلہ کرنا ہو۔

( ٨٢٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَا يَرَى الْقَصْرَ إِلَّا فِي حَجٍّ ، أَوْ جِهَادٍ ، أَوْ عُمْرَةٍ.



(۸۲۳۷)حضرت عوام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم صرف فجے ، جہادیا عمرہ کے سفر میں قصر نماز کے قائل تھے۔

( ٨٢٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، فَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : السَّفَرُ الَّذِى تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاة الَّذِى يُحْمَلُ فِيهِ الزَّادَ وَالْمَزَادَ.

(Arrz) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ صرف اس سفر میں قصر کیا جائے گا جس میں زاوراہ اور زاوراہ کے اٹھانے والے ساتھ ہوں۔

( ٨٦٣٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِق بُنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :لَا يَغُرَّنكُمْ سَوَادُكُمْ هَذَا مِنْ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مِصْرِكُمُ.

(۸۲۳۸) حضرت عبداللہ بن مسعود والتی فرماتے ہیں کہ تمہارا (سمی ضرورت کے لئے) شہر کے کناروں میں جانا تمہیں تمہاری نماز کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ رہے تھہیں تمہارے شہر کوفہ کا حصہ ہیں۔

( ٨٦٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرُبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى فَرُّوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مُعَاذًا وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالُوا : لَا يَعُرَّنكُمْ مَوَاشِيكُمْ يَطَأُ أَحَدُكُمْ بِمَاشِيَتِهِ أَخْدُابَ الْجِبَالِ ، أَوْ بُطُونَ الأَوْدِيَةِ وَتَزُعُّمُونَ بِأَنْكُمْ سَفُرٌ لَا وَلَا كَرَامَةَ ، إنَّمَا التَّقْصِيرُ فِى السَّفَرِ الْبَاتِ مِنَ الْأَفُقِ إِلَى الْأَفُقِ.

(۸۲۳۹) حفرت معاذ ،حفرت عقبہ بن عامراورحفرت ابن مسعود تذاکیۃ فرماً تے ہیں کتیمیں اَپنے مویشیوں کولے کر پہاڑوں کی چوٹیوں یا دادیوں میں جانا نماز کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے کہتم اے سفر بھے لگو۔اس میں کوئی کرامت نہیں ۔قصرنماز کی اجازت توالیے طویل سفر میں ہے جوایک افق ہے دوسرے افق تک کیا جائے۔

### ( ٧٣٩ ) مَنْ كَانَ يُقْصُرُ الصَّلَاة

#### جوحضرات سفرمیں قصرنماز پڑھا کرتے تھے

( ٨٦٤٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَاةُ السَّفَرِ رَكَعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَان رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۸۲۴۰) حفرتُ عُرِقَيْ فُر مَا تَ بِينَ كَدرَ مُول اللهُ مَؤَفَظَةً كَارْشاد كَمَا اِنْ سَرَى دورَ تعتين يورى يورى بين ان مِن كَنْ مِن اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

العالم المستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) المسلاة ٢٩ المستف ابن الي المسلاة المستف ابن الي المسلاة المستفد المس

(۸۲۲۱) حضرت سعید بن شفی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس دی دین سے عرض کیا کہ ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں تو ہمار کے معار کیا تو ایک آ دی نے مجھے کہا کہ مہیں ان کی بات سمح معیں آ رہی ؟ تم نہیں سنتے کہ وہ کیا کہ مدر ہے ہیں۔

( ٨٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ :رَكُعَتَان سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ٢/ ١٣٥)

( ۸۲۴۲ ) حضرت ابوحنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دی ٹی سے سفر کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ سفر میں دور کعتیس پڑھنا حضور مُؤشِّفَیۡعَۃِ کی سنت ہے۔

( ٨٢٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيُّج ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بَابَاه ، عَنُ يَعُلَى بُنِ أُمَيَّة ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قُلُتُ ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاة إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وَقَدُ أَمِنَ النَّاسُ ، فَقَالَ :عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ :صَدَقَةٌ نَصَدَقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ. (مسلم ٣- ابوداؤد ١٩٣)

(۸۲۳۳) حضرت یعلی بن امیفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب بڑا تھے سوال کیا کہ القد تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ) جب تہمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کا فرتمہیں تکلیف پہنچا کیں گے توبہ بات حرج سے خالی ہے کہ تم نماز میں قصر کرلو۔ میں نے کہا کہ اب تو امن کا زمانہ ہے، البندا قصر کیا جائے گایا نہیں؟ حضرت عمر وُلُ تُنْوَ نے فرمایا کہ جس بات پر تمہیں اشکال ہوا ہے جھے بھی اس بات پر تمہیں اشکال ہوا ہے جھے بھی اس بات پر اشکال ہوا تھا ، اس پر میں نے حضور مَرْفِظَةَ ہے سوال کیا تھا ، آپ نے فرمایا تھا کہ بیاللہ کی طرف سے تم پر صدقہ ہے ، اس صد نے کو قبول کرو۔

( ٨٢٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي لَيْلَي ، قَالَ : خَرَجَ سَلْمَانُ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُزَاةً وَسَلْمَانُ أَسَنَّهُمْ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاة قَالُوا لَهُ : تَقَدَّمُ يَا أَنْ عَبُدِ اللهِ ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِالَّذِي أَتَقَدَّمُ وَأَنْتُمُ الْعَرَبُ مِنْكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ ، فَلَمَّا فَضَيْنَا الصَّلَاة قَالَ سَلْمَانُ : وَمَا يِلْمُرْبَعَةِ ، إنَّمَا كَانَ فَتَقَدَّمَ بَعْضُ الْقُومِ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا فَضَيْنَا الصَّلَاة قَالَ سَلْمَانُ : وَمَا يِلْمُرْبَعَةِ ، إنَّمَا كَانَ يَكُفِينَا رَكُعَتَان نِصُفُ الْمُرْبَعَةِ .

(۸۲۳۳) حفرت ابولیل فرماتے ہیں کہ حفرت سلمان ڈھٹو بارہ صحابہ کرام ہی کھٹے کے ساتھ ایک جنگ کے لئے نکلے، وہ عمریس ان سب سے زیادہ تھے۔ جب نماز کاوقت ہوا تو سب نے کہا کہ اے ابوعبداللہ! آپ امامت کرائیں۔انہوں نے فرمایا کہ میں امامت کا ستحقاق نہیں رکھتا ،تم عرب ہواور نبی پاک مُنِرِ اَنْتَظَیْمَ شہی میں سے ہیں۔لہٰذاتم میں سے کوئی آگے بڑھ کرا مامت کرائے۔اس پر ایک صاحب آگے بڑھے اورانہوں نے جارر کعات پڑھائیں۔ جب ہم نے نماز کمل کرلی تو حضرت سلمان ڈیاٹو نے فرمایا کہ ہم جارر کعات کیوں پڑھیں؟ ہمارے لئے جار کا نصف دور کعتیں ہی کافی ہیں۔

( ٨٦٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّانِيُّ ، عَنْ عَلِيٌ بُنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِي ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ نَصْلَةَ ، قَالَ : خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ اثْنَا عَشَرَ ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا كُلَّهُمْ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ : خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ اثْنَا عَشَرَ ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا كُلَّهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ غَيْرِى ، قَالَ : فَحَضَرَّتِ الصَّلَاة فَتَدَافَعَ الْقُومُ فَتَقَدَّمَ شَابٌ مِنْهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ عَبْدِ سَلْمَانُ : مَا لَنَا وَلِلْمَرْ بُوعِةِ يَكُفِينَا نِصْفُ الْمَرْبُوعَةِ ، نَحْنُ إلَى التَّخْفِيفِ أَفْقَرُ فَقَالُوا : تَقَدَّمُ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَصَلِّ بِنَا ، فَقَالَ : أَنْتُمْ بَنُو إِسْمَاعِيلَ الْأَيْمَةُ وَنَحْنُ الْوُزَرَاءُ.

( ٨٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ إِلَى الْبُحْرَيْنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ. فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ إِلَى الْبُحْرَيْنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ.

(۸۲۴۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نبی پاک مِنْزِیْنَکِیْزِکے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک تا جرآ دمی ہوں اور میرا بحرین آنا جانالگار ہتا ہے۔ میں کیے نماز پڑھوں؟ آپ نے اسے دور کعتیں پڑھنے کا تھکم دیا۔

( ٨٢٤٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَلَمَةَ بُنَ صُهَيْبِ وَنَحْنُ بِسِجِسْتَانَ ، عَنِ الصَّلَاة ، فَقَالَ :رَكُعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِكَ ، هَكَذَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ.

(۸۲۴۷) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ ہم بحستان میں تھے، میں نے حضرت سلمہ بن صبیب سے نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت تک دود در کعتیں پڑھو جب تک اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہ چلے جاؤ۔حضرت عبداللہ جن توز بھی یونمی فرمایا کرتے تھے۔

( ٨٢٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ۖ وَنَحْنُ آمِنُونَ لَا نَخَافُ شَيْنًا رَكُعَتَيْنِ.

(ترمذی ۵۳۷ احمد ۱/ ۲۲۲)



(۸۲۳۸) حضرت عبداللہ بن عباس پیکھ نوافر ماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک مَلِّشَقِیْکَ کِی ساتھ امن کی حالت میں بغیر کسی خوف کے دو رکعتیں ادا کی ہیں۔

- ( ٨٢٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَوْن بُنِ أَبِى جُحَيْفَةَ السُّوَاثِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى الظَّهُرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلى الْمَدِينَةِ. (احمد ٣/ ٣٠٩ ـ طبراني ٢٥١)
- (۸۲۳۹) حضرت ابو جیفه سوائی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِنْ اَفْظَافِیَا کے ساتھ منی میں ظہر کی دور کعتیں اداکی ہیں۔ پھر آپ مدینہ واپس آنے تک دور کعتیں ہی پڑھتے رہے۔
- ( ٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاة رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ زِيدَ فِيهَا فَجُعِلَ لِلْمُقِيمِ أَرْبَعًا. (بخارى ٣٥٠ـ مسلم ٣٥٨)
- (۸۲۵۰) حضرت عائشہ جن مذہ فاقر ماتی ہیں کدوراصل نماز کی دور کعتیں ہی فرض ہوئی تھیں، پھران میں اضافہ کیا گیا اور مقیم کے لیے چار رکعات کردِی گئیں۔
- . ( ٨٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :الرَّكُعَتَانِ فِي السَّفَر تَمَامٌ غَيْرُ قَصُر.
  - (۸۲۵۱) حضرت ابن عمر جانو فرماتے ہیں کہ سفر میں دور تعتیں پوری پوری ہیں ان میں کمی نہیں۔
- ( ٨٢٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدَةٌ ، عَنُ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ :أَنَّ عَلِيًّا حَرَجَ فِى السَّفَرِ ، فَكَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ حَنَّى يَرْجِعَ.
  - (۸۲۵۲) حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانٹھ ایک سفر میں نکلے وہ واپس آنے تک دودور کعتیں ادا کرتے رہے۔
- ( ٨٢٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسُوَدِ :أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مِنَ الْبَصْرَةِ فَصَلَّى الظَّهُرَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَالَ :أَمَا إِنَّا إِذَا جَاوَزُنَا هَذَا الْخُصَّ صَلَّيْنَا رَكُعَتُنِ.
- (۸۲۵۳)حضرت ابوحرب بن ابی اسود فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈھٹٹو بھرہ سے نگلے اور انہوں نے جپار رکعتیں اوا فرمائیں اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب ہم اس جھونپڑ کے عبور کرلیس گے تو دور کعتیں پڑھیں گے۔
- ( ١٢٥٤) حَذَنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ أَتِمُّ الصَّلَاة وَأَصُومُ فِى السَّفَرِ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَإِنِّى أَقْوَى عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خِيَارُكُمُ وَسَلَّمَ الطَّكَة فِى السَّفَرِ وَيُفُطِرُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خِيَارُكُمُ مَنْ قَصَرَ الصَّلَة فِى السَّفَرِ وَأَفُطَرَ. (عبدالرزاق ٣٣٨٠ طبراني ٢٥٥٣)

(۸۲۵۴) حفرت عبدالرحمٰن بن حرملہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت سعید بن میتب سے سوال کیا کہ کیا ہیں سفر میں پوری نماز پڑھ سکتا ہوں اور روزہ رکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایانہیں۔ اس نے کہا کہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں۔ انہوں نے فر مایا کہ نبی پاک مَرْفَظَةُ اِنْهُمَّ سے زیادہ قوی تھے۔ آپ دورانِ سفر نماز میں قصر فر ماتے اور روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور رسول الله مَرْفِظَةَ اِنْهُ فَالِيْكُا اِنْهُ مَرْفِظَةً فَى فَرِ مایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جود وران سفر نماز میں قصر کرے اور روزہ ندر کھے۔

( ٨٢٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعِقِلِ بِالْمَدَائِنِ فَقُلْتُ :إنِّى إمَامُ قَوْمِى وَإِنِّى أُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِى فَكُمْ أُصَلِّى ؟ قَالَ :أَرْبَعًا ، ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ بِالرَّئَى فَقُلْت إِنِّى أُرِيدُ انْ ارْجِع إلَى أَهْلِى فَكُمْ تَأْمُرُنِى أَنْ أُصَلِّى ؟ قَالَ رَكْعَتُيْنِ.

(۸۳۵۵) حضرت ابوا حاق کہتے ہیں کہ میں مدائن میں حضرت عبداللہ بن معقل سے ملااور میں نے ان سے عرض کیا کہ میں اپنی قوم کا مام ہوں اور میں اپنے گھروا پس جانا چاہتا ہوں ، میں کتنی رکعات پڑھاؤں؟ انہوں نے فرمایا چار ۔ پھر میں بعد میں انہیں رہی میں ملااور میں نے کہا کہ میں اپنی قوم کا امام ہوں اور اپنے گھروا پس جانا چاہتا ہوں ، آپ مجھے متنی رکعتیں پڑھنے کا تھم دیتے ہیں؟ انہوں نے فرما ادو۔

( ٨٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ :كَانَ أَبِي يَفْصُرُ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرُجِّعَ إِلَى أَهْلِهِ.

(٨٢٥٦) حفرت ابن طاوس فرماتے ہیں کہ میرے والدگھرے نگلنے سے لے کروایس آنے تک قصرنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٨٢٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا هَارُونُ بُنُ زَارُوَى ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّى وَصَاحِبٌ لِى كُنَّا فِى سَفَرٍ فَكُنْتُ أَتِمُّ وَكَانَ صَاحِبِى يَقُصُرُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَلُ أَنْتُ الَّذِى كُنْتَ تَقُصُرُ وَصَاحِبُك الَّذِى كَانَ يُتِمُّ.

(۸۳۵۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عبد اللہ بن عباس میں بیٹننا کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اورمیرا ایک دوست ہم دونوں سفر میں تھے، میں پوری نماز پڑھتا تھا اوروہ قصر کرتا تھا۔حضرت عبداللہ بن عباس بڑکھ پیننانے فرمایا کہتم قصر کرتے تھے اور تمہارادوست یوری نماز پڑھتا تھا۔

( ٨٢٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضُرَةَ ، قَالَ : مَرَّ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فِي مَجْلِسِنَا ، فَقَامَ اللّهِ فَلَى فَكُرَةً وَسَلَّمَ فِي الْحَجُّ وَالْغَزُو وَالْعُمْرَةِ ، فَجَاءَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجُّ وَالْغَزُو وَالْعُمْرَةِ ، فَجَاءَ فَوَقَفَ عَلَيْنَا فَقَالَ : إِنَّ هَذَا سَالَنِي عَنْ أَمْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَسْمَعُوهُ ، أَوْ كَمَا قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، يَقُولُ لَاهُلِ وَرَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، يَقُولُ لَاهُلِ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) كي المسلاة المسلاة

الْبَلَدِ : صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفُرٌ ، وَاعْتَمَرُتُ مَعَهُ ثَلَاتَ عُمَرَ لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، وَحَجَجُت مَعَ أَبِى بَكُرٍ وَغَزَوْت فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْت مَعَ عُمَرَ حَجَّاتٍ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ، وَحَجَجُت مَعَ عُثْمَانَ سَبْعَ سِنِينَ مِنْ إمَارَتِهِ لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّاها بِمِنَّى أَرْبَعًا.

(۸۲۵۸) حضرت ابونضرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین دی جادادر عمرے بی سے گذر ہے تو ایک نوجوان نے کھڑے ہوکران سے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتا کیں کہ رسول اللہ میز اللہ عیز اللہ عیز اللہ عین کہ ازادا فرماتے ہے؟ وہ آئے اور ہمارے پاس کھڑے ہوگئے اور فرمایا: اس نے مجھے ایک بات کے بارے بیں سوال کیا ہے جو بیل تہمیں بھی سانا چاہتا ہوں۔ بیس نے نبی پاک میز الفی تھے۔ میں نے آپ کے ساتھ جج نے بی پاک میز الفی تھے۔ میں نے آپ کے ساتھ جج کہ اس کے بارے میں بڑھتے تھے۔ میں نے آپ کے ساتھ جج کہ اس کے بارے میں ہوئے تھے۔ میں نے آپ کے ساتھ جج کہ اس کے بارے میں بڑھتے تھے۔ میں نے آپ کے ساتھ جج کہ اس کی باک میز الفی میں ہوئے تھے۔ میں نبی پاک میز الفی میں کہ اس کے بارے سال مکہ میں قیام پذیر زب آپ نے افعارہ را تیں دہاں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ دور کھات نماز پڑھاتے اور پھر سلام پھیر کر مکہ والوں سے کہتے تھے کہ اپنی چار کھات یوری کرلوجم مسافرلوگ ہیں۔

میں نے حضرت ابو بکر جانٹو کے ساتھ حج اور جہاد کیا وہ مدینہ آنے تک دور کعتیں ہی پڑھتے تھے۔ یس نے حضرت عمر خلط کے ساتھ کئی حج کئے وہ مدینہ آنے تک دور کعتیں ہی پڑھتے تھے۔ میں نے حضرت عثمان جہاٹو کی امارت میں سات سال حج آئیاوہ بھی دور کعتیس ہی پڑھتے تھے۔ پھرانہوں نے منی میں چار رکعتیں ادافر ماکمیں۔

( ٨٢٥٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ الظُّهْرَ رَكُعَتَيْنِ صَلاَةَ الْمُسَافِرِ.

(٨٢٥٩) حضرت ابوجيفه فرمات بين كه نبي پاك مُؤَفِّقَةَ في مكه مِن ظهر كي دور كعتين مسافر كي نماز حرمطابق ادافر ما كين ـ

( .٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ نِي يَزَيْدٍ ، قَالَ : صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنَّى أَرْبُعًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ رَكُعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِى مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ.

(بخاری ۱۲۵۷ مسلم ۱۹)

(۸۲۱۰) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت عثان رہی ٹین میں جار رکعتیں ادا فر ما کیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود دہا ہونے نے فرمایا کہ میں نے حضور مَوْفَظُو کَمَ ساتھ منی میں دور کعتیں پڑھی ہیں۔ میں نے حضرت ابو بکر دہا ہو کے ساتھ منی میں دور کعتیں پڑھی ہیں۔ میں نے حضرت عمر رہی ٹیو کے ساتھ منی میں دور کعتیں پڑھی ہیں۔ابتمہارے راستے مختلف ہو گئے ہیں۔میری خواہش ہیہے کہ جار میں سے میری دور کعتیں قبول ہو جا کیں۔ الم مسنف ابن ابی شیر متر جم ( جلد ۳ ) کی کی این کی کی این کی کی این کی کی این کی کاب العسلا ذ

( ۸۲۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاش ، وَأَبُو الْأَحُوص ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرُه رَكُعَتَيْنِ. (بخارى ١٠٨٣ ـ مسلم ٢١) ( ٨٢١١) حضرت عارف بن وبهب خزاع كمتم بين كه مِن نے بي پاك شَرَفَعَ فَيْ كَاتِهُمْنَ مِن لُولُول كَانْجَالَى امن مِن بونے كے باوجوددوركتيں يوسى بين -

( ٨٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاة بِمِنَّى فَقَالَ :هَلْ سَمِعْتَ بِمُحَمَّدٍ وَ آمَنْتَ بِهِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ.

(1 /r /r )

(۸۲۲۲) حضرت داؤد بن الی عاصم تقفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جن شخصے سے منی کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے محمد مُؤْفِظَةُ کے بارے میں سنا اور ان پرایمان لائے ہو؟ وہ منی میں دور کعتیں پڑھا کرتے ہے۔

( ٨٦٦٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ صَدُرًا مِنْ إِمَارَتِهِ صَلَّوْا بِمِنَّى رَكُعَتَيْنِ.

( ۸۲۷۳ ) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد میر النظافیۃ ،حضرت ابو بکر جہائی ،حضرت عمر بنائیڈ اور حضرت عثمان جہائیڈ اپنی امارت کے ابتدائی ونوں میں منی میں دور کعت نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٨٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ:سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَطَاوُوسا عَنِ الصَّلَاة بِمِنَّى، فَقَالُوا:قَصر.

(۸۲۷۳) حضرت حظلة كہتے ہیں كدمیں نے حضرت قاسم ،حضرت سالم اور حضرت طاوس مے منی كی نماز كے بارے ہیں سوال كيا تو انہوں نے فر مایا كدو ہاں قصر كيا جائے گا۔

( ٨٢٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُصَلِّى الْمُسَافِرُ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ فَيُصَلِّى بِصَلَاتِهِمُ.

(۸۲۷۵) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ مسافر گھروا ہیں آنے تک دور کعتیں پڑھے گاالبتہ اگروہ کسی شہر میں جائے تو اس شہروالوں کی نماز جیسی نماز پڑھے گا۔

( ٨٢٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ: إِنَّ الصَّلَاة أَوَّلُ مَا فُرِضَتُ رَكُعَنَيْنِ فَزِيدَتُ فِي صَلَاةِ الْحَصْرِ وَأُقِرَّتُ صَلَاةُ السَّفَرِ ، فَقُلْت لِعُرُوةِ : مَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتُ تُتِمُّ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ وَهِي تَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ :تَأَوَّلَتُ مَا تَأَوَّلَ عُنْمَانُ فَلَمْ أَسْأَلُهُ مَا تَأَوَّلَ عُنْمَانُ. (مسلم ٢٤٨)

(۸۲ ۱۲) حضرت عائشہ منی مذین فرماتی ہیں کہ پہلے دور کعتیں فرض ہوئی تھیں۔ پھر حضری نماز میں اضافہ کردیا گیا اور سفر کی نماز کو جوں کا توں باقی رکھا گیا۔حضرت زہری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ سے کہا کہ حضرت عائشہ منی مند نفایہ بات بھی فرماتی ہیں اور ه مسنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس) کی مستف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس) کی مستف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس)

سفر میں بورٹی نماز بھی پڑھتی ہیںاس کی کیاوجہ ہے؟انہوں نے فر مایا کہوہ وہی تاویل کرتی ہیں جوحضرت عثان رہی نئو نے کی ہے، میں نے ان سے نہیں بوچھا کہ حضرت عثان رہی نئو نے اس کی کیا تا ویل کی ہے۔

# ( ٧٤٠ ) في أهل مَكَّةَ يَقْصُرُونَ إِلَى مِنَّى

#### کیا اہلِ مکمنی میں قصر کریں گے؟

( ٨٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ :نَبُنْت عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا كَانَ يَقُولَانِ : أَهُلُ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا إِلَى مِنَّى قَصَرُوا .

قَالَ :وَكَانَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِئُ يَقُولَانِ :يُتِمُّونَ.

(۸۲۷۷) حضرت سالم اور حضرت قاسم فر مایا کرتے تھے کہ اہل مکہ جب منی کے لئے نکیس گے تو قصر کریں گے۔ حضرت عطاءاور حضرت زبری فرمایا کرتے تھے کہ وہ یوری نماز پڑھیں گے۔

( ٨٢٦٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ : أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ فَإِذَا خَرَجَ إلَى مِنَّى قَصَرَ.

(۸۲۷۸) حضرت نافع فرماتے بیں که حضرت ابن عمر شائق مکہ میں قیام پذیر تھے، جب وہ منی کے لئے جاتے تو قصر کرتے تھے۔ ( ۸۲۶۹) حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةً، فَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الصَّلَاة مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ؟ قَالَ: صَلَّ بِصَلَاتِهِ. قَالَ: وَسَأَلْت سَالِمًا وَطَاوُوسا فَقَالاً مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۲۷۹) حفزت حظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے عرفہ میں امام کے ساتھ نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی نماز کے مطابق نماز پڑھو۔ میں نے اس بارے میں حضرت سالم اور حضرت طاوس سے سوال کیا تو انہوں نے بھی یمی فرمایا۔

( .٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَصْرُ صَلَاةٍ فِي حَجِّ.

(۸۲۷۰) حضرت مجاہداور حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ اہل مکہ پر فج کے دوران کوئی قصرنما زنہیں۔

# ( ٧٤١ ) في المسافر إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا

جن حضرات کے نز دیک مسافراً گر چاہے تو دور کعتیں پڑھ کے اورا گر چاہے تو چار

‹ ٨٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ زِيادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُتِمُّ الصَّلَاة فِى السَّفَرِ وَيَقُصُرُ وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ وَيُؤَخِّرُ الظُّهُرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ. (دارقطني ٣٥ ـ طحاوي ١٦٣)

(۸۲۷) حضرت عائشہ میں تین فرماتی ہیں کہ نبی پاک مَلِفِنْ فَغَ اَسْرِ مِیں بھی قصر نماز پڑھتے: تتے اور بھی پوری بھی روز ہ رکھتے تھے اور مجھی روز ہ ندر کھتے تھے،ظہر کوتا خیرے پڑھتے تھے اور عصر کوجلدی مغرب کوتا خیرے پڑھتے تھے اور عشاء کوجلدی۔

( ٨٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : إِنْ صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ فَالسُّنَّةُ ، وَإِنْ صَلَّيْتَ أَدْنَعًا فَالسُّنَّةُ.

(۸۲۷) حضرت ابوقلا به فرماتے ہیں کہ اگرتم سفر میں دور کعتیں پڑھوتو یہ بھی سنت ہے اور اگر چار پڑھوتو یہ بھی سنت ہے۔

( ٨٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ :أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ.

(۸۲۷۳) حضرت عا ئشه مِنْ بعنه غاسفر میں پوری نماز پڑھا کرتی تھیں۔

( ٨٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خُصَيْرٍ ، عَنْ أَبِى نَجِيحِ الْمَكَّى ، قَالَ :اصْطَحَبَ أَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّيْرِ ، فَكَانَ بَغْضُهُمْ يُتِمَّ وَبَغْضُهُمْ يَقُصُرُ وَبَغْضُهُمْ يَصُومُ وَبَغْضُهُمْ يُفْطِرُ، فَلاَ يَعِيبُ هَوُلاَءِ عَلَى هَوُلاَءِ ، وَلاَ هَوُلاَءِ عَلَى هَوُلاَءِ

(۸۲۷۳) حفرت انوجیح کمی کہتے ہیں کہ نبی پاک مُلِاَ ﷺ کے صحابہ ٹھی کہتے سفر میں اکٹھے جاتے تھے، بعض پوری نماز پڑھتے تھے اور بعض قصرک تربیخہ بعض مند میں کھتا تھوں بعض مند بنہیں کھتا تھو ہاں کی دید کہ کی کسی کدر انہیں کہتا تھا۔

بعض قصر کرتے تھے، بعض روزے رکھتے تھے اور بعض روز نے ہیں رکھتے تھے۔اس کے باوجود کوئی کسی کو برانہیں کہتا تھا۔ ( ۸۲۷۵ ) حَدَّثَنَا وَ کِیٹٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِسُطَامُ بُنُ مُسْلِمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ قَصْرِ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ :

( ٨٢٧٥ ) حدثنا و كِيع ، قال :حدثنا بِسطام بن مسلِمٍ ، قال :سَالَت عَطاء عَن قَصْرِ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ ؟ فقال: إِنْ قَصَرْتَ فَرُخُصَةٌ وَإِنْ شِنْتَ أَتْمَمْتَ.

(۸۳۷۵) حفزت بسطام بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حفزت عطاء سے سفر میں قصر کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہا گرتم قصر کر وتو بید خصت ہےاورا گرچا ہوتو پوری پڑھاو۔

( ٨٢٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِثَى ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ شَهِيدٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ :إِنْ شِئْتَ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شِئْتَ فَأَرْبَعِ.

(۸۲۷۱) حضرت میمون بن مبران نے حضرت معید بن میتب سے سفر میں نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگر چا ہوتو دورکعتیں پڑھانواورا گرچا ہوتو چاررکعتیں پڑھاو۔

# ( ٧٤٢ ) في الرجل يَبْدُو أَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ أَمْرُ لَا

جُوآ وَى كَسَى كَا وَلَ، جِنْكُلْ ياصحراكى طرف جائة توكياوه نماز مين قصركر على المبين؟ ( ٨٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ : فَلْتُ لَهُمَا : الرَّجُلُ يَبُدُو عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَيْفُصُرُ

كتباب الصيلاة

الصَّلَاة ؟ قَالَ : فَقَالَا : لا .

(٨٢٧) حفرت اشعث كبتے بين كميں نے حضرت حسن اور حضرت محمد سوال كيا كدا كركوئي آ دمى دى دن كے لئے كى گاؤں میں جائے تو کیاو ہاں قصر کرے گا؟ انہوں نے فر مایانہیں۔

( ٨٢٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيدٍ عَنِ الْقَوْمِ يَبْدُونَ مِنْ مِصْرِهِمْ إِلَى الْبَرِّيَّةِ أَيُصَلُّونَ ثِنْتَيْنِ مَا دَامُوا بُدَاةً حَتَّى يَرُجِعُوا إِلَى مِصْرِهِمْ ؟ قَالَ : لَا لَيُتِمُّوا الصَّلَاة فِي وَمُورِهِمْ أَلَى الْبُرِيَّةِ أَيُصَلُّونَ ثِنْتَيْنِ مَا دَامُوا بُدَاةً حَتَّى يَرُجِعُوا إِلَى مِصْرِهِمْ ؟ قَالَ : لَا لَيُتِمُّوا الصَّلَاة فِي الْقُرْبِ والبُعد مَا دَامُوا بُدَاةً.

(۸۲۷۸) تصرت جابر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ اگر بچھلوگ اپنے شہرے گاؤں کی طرف جائمیں تو کیاوہ واپس آنے تک دور کعتیں پڑھیں گے؟انبوں نے فرمایا کنہیں، جب تک وہ دیبات کے رہنے والے ہیں وہ قریب اور دور جا کربھی پوری نماز پڑھیں گے۔

# ( ٧٤٤ ) في المسافر يُطِيلُ الْمُقَامَ فِي الْمِصْرِ

# اگرکسی مسافر کاشہر میں قیام طویل ہوجائے

( ٨٢٧٩ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَحْمَةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلَّى إِلَّا رَكُعَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ لَاهُلِ الْبَلَدِ: صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفُرٌ.

(٨٣٧٩) حفرت عمران بن حمين من الثير فرمات بين كه مين لنتح مكه مين رسول الله مُؤَفِّقَةِ كِساته عِمّا ، آپ نے مكه مين الماره دن قیام فرمایا اورآپ دور کعتیں پڑھتے تھاور نمازے فارغ ہونے کے بعدلوگوں سے کہتے کہ ہم مسافرلوگ ہیں تم اپنی نماز بوری کرلو۔

( ٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَامَ حَيْثُ فَتَحَ مَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةً يَفْصُرُ الصَّلَاة حَتَّى سَارَ إِلَى حُنَيْنٍ.

(ابوداؤد ۱۲۲۳ نسائی ۵۱۱)

(۸۲۸۰) حضرت ابن عباس میکاوین فرماتے ہیں کہ نبی مِینَوَ مُنْتَعَاقِیمَ نے فتح کمدے بعد پندرہ دن قیام فرمایا ، آپنماز میں قصر کیا کرتے تھے پھرآ پے خنین کی طرف تشریف لے گئے۔

( ٨٢٨١ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ :خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ حَتَّى أَتَيْنَا مَكَّةَ وَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا يَقْصُرُ الصَّلَاة حَتَّى رَجَعَ إلَى الُمَدِينَةِ. (بخارى ١٠٨١ مسلم ١٥)

مصنف این الی شیرمتر جم (جلد۳) کی کسی ۱۳۵ کی کسی کشاب الصلا ذ

(۸۲۸۱) حفرت انس بن مالک و ان فرماتے ہیں کہ ہم نی پاک مِنْ اَنْ اَنْ کَ مَا تھا ایک سفر پر نکلے، آپ نے مکہ پینچنے تک نماز میں قصر کیا، پھردس دن یہاں قیام کیا اور نماز میں قصر کرتے رہے، یہاں تک کدمدین والیس بھنے کرآپ نے قصر کورک کردیا۔ (۸۲۸۲) حَدَّثُنَا شَرِیكٌ ، عَنِ ابْنِ الْاَصْبَهَائِیِّ ، عَنْ عِکْرِمَةَ : أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَفَامَ بِمَکَّةَ سَبْعَ

(۸۲۸۲) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ نبی یاک مَلِ اَنْتَظَامُ نے مکہ میں ستر ودن قیام فرمایا آپنماز میں قصر کیا کرتے تھے۔

( ٨٢٨٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنْ أَقَمْتَ فِى بَلَدٍ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ﴿ فَاقُصُر الصَّلَاةِ.

(۸۲۸۳) حضرت ابن عباس می دین فرماتے ہیں کہ اگرتم نے کسی شہر میں پندرہ دن رہنا ہوتو تم قصرنماز پڑھو۔

عَشْرَةً يَقُصُرُ الصَّلَاة.

( ٨٢٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَوٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَ بْنِ مِسْوَرٍ ، قَالَ :أَقَمْنَا مَعَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ شَهْرَيْنِ ، قَالَ سُفْيَانُ :بِعُمَّانَ ، وَقَالَ مِسْعَرٌ :بِعُمَّانَ ، أَوْ عَمَّان يَقُصُرُ الصَّلَاة وَنَحْنُ نُتِمُّ ، فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ :نَحْنُ أَعْلَمُ.

(۸۲۸ ه) حضرت عبدالرحمٰن بن مسورفر ماتے ہیں کہ ہم حضرت سعد بن ما لک کے ساتھ ممان میں دومہینے کھبرے۔وہ نماز میں قصر کیا ۔

كرتے تقےاورہم بورى نماز پڑھاكرتے تھے،ہم نے اكبارے ميں ان سے وال كيا تو انہوں نے فرمايا كہ ہم زيادہ جانتے ہيں۔ ( ٨٢٨٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الصَّبَعِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنْزَةَ يُكَتَّى أَبَا الْمِنْهَالِ ، فَالَ :

قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي أُقِيمُ بِالْمَدِينَةِ حَوْلًا لَا أَشُدُّ عَلَى سَيْرٍ ، قَالَ :صَلَّ رَكْعَتَيْنِ.

(۸۲۸۵) حضرت ابوالمنہال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بنی پینٹن سے سوال کیا کہ میں مدینہ میں ایک سال تک قیام کرتا ہوں اور سفر کے لئے سامان نہیں باندھتا تو میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز میں قصر کرو۔

( ٨٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بُنِ عِمْرَانَ ، قَالَ :قلت لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّا نُطِيلُ الْقِيَامَ بِالْعَزُو بِخُرَاسَانَ فَكَيْفَ تَرَى ؟ فَقَالَ :صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ أَقَمْتَ عِشْرِينَ سَنَة.

و کونیں کونیوں کونیوں کے محال صفیف طوی ؛ حصل رصفیق ویاں مصف میں کہ میں خراسان میں جہاد کے محارت ابو جمرہ نفر بن عمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس میں خواسان میں جہاد کے

لئے زیادہ عرصہ گذارنا پڑتا ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں؟انہوں نے فرمایا کہ دور کعتیں پڑھوخواہ تمہیں ہیں سال قیام کرنا پڑے۔

( ٨٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ سَمُرَةَ شَتَى بِكَابُلَ شَتُوةً ، أَوْ شَنُوتَيْنِ يُصَلِّى رَكْعَيْنِ.

(۸۲۸۷) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن سمرہ ڈٹٹٹو کابل میں ایک یا دوگرمیاں کشہرے، وہاں انہوں نے جمعہ نہیں پڑھاوہ دور کعات نماز پڑھا کرتے تھے۔ هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلوس) کي په هي اسلان کي په مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلوس) کي په مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلوس)

( ٨٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ أَقَامَ بِسَابُورَ سَنَةً ، أَوْ سَنَتَيْنِ يُصَلَّى رَكُعَتَيْنِ . ثُمَّ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ . ثُمَّ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ .

(۸۲۸۸) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ حفزت انس بن مالک وزائو نے نیٹا پور میں ایک یا دوسال قیام فرمایا وہ دور کعتیں پڑھتے تھے، پھر سلام بھیرتے پھر دور کعتیں پڑھتے تھے۔

( ٨٢٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ :أُقِيمُ بِكُسُكَرٍ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَنَا شِبُهُ الأَهِلِ ، فَقَالَ :صَلَّ رَكُعَتَيْنِ.

(۸۲۸۹) حضرت ما لک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا کہ میں کسکر میں ایک یا دوسال تک رہائش پذیر رہتا ہوں اور دہاں رہنے والوں کی طرح ہوجا تا ہوں ،اب میں کتنی رکعات پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ دورکعتیں پڑھو۔

( .٨٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : أَفَمْتُ مَعَهُ سَنَتَيْنِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ بِالسَّلْسِلَةِ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :مَا حُمَلَك عَلَى هَذَا يَا أَبَا عَائِشَةَ ؟ فَقَالَ :الْتِمَاسُ السُّنَّةِ.

(۸۲۹۰) حضرت ابووائل کہتے ہیں کہ میں حضرت مسروق کے ساتھ سلسلہ میں دوسال تک دورکعتیں پڑھتار ہا، پھر میں نے ان سے سوال کیا کہا ہے ابوعا کشد! آپ کوابیا کرنے پر کس چیز نے ابھارا؟ انہوں نے فر مایا کہ سنت پڑھل کرنے کے شوق نے۔ یہ بیر بھو ویر رہیں ہو دیر سے دور میں بیر دور ویر سے دور بیر بیر

( ٨٢٩١ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ بِنَحْوِ ذَلِكَ.

(۸۲۹۱) ایک اور سند سے یو تبی منقول ہے۔

( ٨٢٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ بِخَوَادِزْمَ سَنَتَينِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

(۸۲۹۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں حضرت علقمہ کے ساتھ خوارزم میں دوسال قیام پذیرر ہاوہ دورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٨٢٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :عَلِيُّ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، قَالَ :أَفَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ لَيْلَةً يُصَلِّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ رَكُعَتَيْنِ.

(بيهقى ١٥٢ عبدالرزاق ٣٣٣٥)

(۸۲۹۳) حفزت محمد بن عبدالرحن بن ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَثِلِقَ اُنْ فَا تَحِدَ مِیں مِیں راتیں قیام فرمایا اور آپ مسافر کی نماز کی دورکعتیں پڑھاکرتے تھے۔

( ٨٢٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ :أَقَامَ عَلْقَمَةُ بِمَرْوَ سَنَتَيْنِ فِي الْغَزْوِ يَقْصُرُ الصَّلَاة.

(۸۲۹۳) حفزت عامر فرماتے ہیں کہ حفزت علقہ مرومیں دوسال تک جہاد کے لئے رہے اور یہال نماز میں قصر کیا کرتے تھے۔

( ٨٢٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ الصَّلَاة وَمَنْ أَفَامَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ عَشْرَةَ قَصَرَ الصَّلَاة وَمَنْ أَفَامَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

أَتُمَّ. (بخاري ١٠٨٠ ابوداؤد ١٣٢٣)

(۸۲۹۵) حفزت ابن عباس بن دهن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْزِ فَنْ فَاعْ مِن قام فرمایا اور آپنماز میں قصر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس بن پینونز فرماتے ہیں کہ جس نے سترہ دن قیام کیا وہ نماز میں قصر کرے اور جس نے اس سے زیادہ قیام کرنا ہووہ پوری نماز پڑھے۔

# ( ٧٤٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ

جوحضرات فرمات بي كه جب الصفح پندره دن رہنے كااراده موتو پورى نماز پڑھے گا ( ٨٢٩٦) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إِذَا أَجْمَعَ الرَّجُلُ عَلَى إِقَامَةٍ حَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةِ.

(۸۲۹۱) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ مسافر کا جب اکتھے بندرہ دن رہنے کا ارادہ ہوتو پوری نماز پڑھے گا۔

( ٨٢٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا أَقَمْت عَشُرًا فَأَتِمَّ.

(۸۲۹۷) حضرت علی من تنو فر ماتے ہیں کہ جب دس دن رہنے کا ارادہ ہوتو پوری نماز پڑھو۔

( ٨٢٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ بِنَحْوِهِ.

(۸۲۹۸) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٨٢٩٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ ابى جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ أَقَامَ عَشْرًا أَتَمَّ.

(۸۲۹۹) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ جب دس دن رہے کاارادہ ہوتو بوری نماز پڑھے۔

( ٨٣.. )حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ فِي عَشْر .

(۸۳۰۰) حضرت ابوجعفروس دن رہنے کے ارادے پر بوری نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٨٣.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَر بُنُ ذَرٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَرَحَ ظَهْرَهُ وَصَلَّى أَرْبَعًا.

(۸۳۰۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عمر رہ گئی کا پندرہ دن رہنے کا ارادہ ہوتا تو اپنی سواری کو ج نے کے لئے جھوڑ دیتے اور حیار رکعات پڑھتے ۔

( ٨٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِينٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إِذَا أَقَمُتَ أَكُثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَيْتَمَ الصَّلَاةِ .

(۸۳۰۲) حضرت معید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جبتم نے پندرہ دن سے زیادہ قیام کرنا ہوتو پوری نماز پڑھو۔

# هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلد ۳) کي په هي ۴۸ کي که کاب الصلا ذ

( ٨٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا أَقَمْتَ أَرْبَعًا فَصَلِّ أَرْبَعًا.

(۸۳۰۳) حضرت سعید بن میتب فرماتے بین که جب چاردن رہنا ہوتو چار رکعتیں پڑھو۔

( AV.E ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي حُكَيمَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ :إِذَا أَقَمْتَ ثَلَاثًا فَأَتِمَّ الصَّلَاة.

(۸۳۰۳) حضرت ابوطکیمه فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت سعید بن میتب سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب تین دن رہنا ہوتو بوری نماز پڑھو۔

( ٨٣.٥) قَالَ وَكِيعٌ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ :إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاة حِينَ يَدُخُلُ ، وَإِذَا لَمْ يَدُرِ مَنَى يَخُرُجُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَإِنْ أَفَامَ حَوْلًا وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَهُ.

(۸۳۰۵) حفرت سفیان فرماتے ہیں کہ جب کسی نے کسی جگہ پندرہ دن قیام کرنا ہو وہاں داخل ہونے کے بعد سے پوری نماز پڑھے۔اور جب خروج کے وقت کا فیصلہ نہ کیا ہوتو دور کعتیں پڑھتار ہے خواہ ایک سال گذر جائے۔

### ( ٧٤٥ ) مَنْ قَالَ إِذَا وَضَعَ رَحْلَهُ وَنَزَلَ أَتَمَّ

# جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص منزل پر پہنچ جائے تو پوری نماز پڑھے

( ٨٣.٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتُ :إذَا وَضَعْتَ الزَّادَ وَالْمَزَادَ فَصَلِّ أَرْبَعًا وَكَانَ طَاوُوسَ إِذَا قَلِهِمَ مَكَّةً صَلَّى أَرْبَعًا.

(۸۳۰۱) حضرت عائشہ بڑیفۂ ٹافر ماتی ہیں کہ جب تم زادِراہ اور سواری کو جھوڑ دوتو پوری نماز پڑھو۔حضرت طاوس مکہ آ کر جار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٨٣.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ فَإِذَا اطْمَأَنَّ صَلَّى أَرْبَعًا ، يَعْنِى إِذَا نَوْلَ.

(۸۳۰۷) حضرت ابوالعاليه فرماتے ہيں كه وه دوركعتيں پڑھے گا اور جب اسے اطمينان حاصل ہوجائے تو چار پڑھے گا۔

( ٨٣٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:إذَا انْتَهَيْتَ إلَى مَاشِيَتِكَ فَأَتْمِمْ.

(۸۳۰۸) حضریه ۲۰ ۴ مناس تو در مات میں که جبتم اپنی منزل پر پہنچ جاو تو پوری نماز پڑھو۔

( ٨٣.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

(۸۳۰۹)ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٨٣١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا قَدِمَ مُسَافِرٌ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ صَلَّى أَرْبَعًا.

(۸۳۱۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب مسافر کسی شہر میں پہنچ جائے تو چار رکعتیں پڑھے۔

# ( ٧٤٦ ) مَنْ قَالَ يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

### جوحضرات فرماتے ہیں کہ مسافر دونماز وں کوجمع کرسکتا ہے

( ۸۲۱۱ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِى ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ. (بخارى ١٠٠١ـ مسلم ٣٥)

(۸۳۱۱) حضرت ابن عمر وہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک مَلِّنْ فَغَیْمَ سفر کے لئے راستے میں چل رہے ہوتے تو مغرب اورعشاء کو اکٹھا کرکے بڑھتے تھے۔

( ٨٣١٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَبْعًا ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنَّهُ أَخَّرَ الظَّهُرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَنَّا أَظُنُّ ذَلِكَ . (بخارى ٥٣٣- ابوداؤد ١٢٠٤)

(۸۳۱۲) حضرت ابن عباس تفاظ من فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَطِّنْظَةَ آج ساتھ آٹھ رکعتیں ایک ساتھ اور سات رکعتیں ایک ساتھ پڑھی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہااے ابوالعثاء! میرا خیال ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز کو تاخیر سے اور عصر کی نماز کو جلدی پڑھا،اور مغرب کوتا خیر سے اور عشاء کوجلدی پڑھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔

( ٨٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوةِ تَبُوكُ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(٨٣١٣) حضرت جابر و الني فرمات بي كه نبي ياك مَلِنظَةَ أَن غزوه تبوك مين ظهر وعصرا ورمغرب وعشاء كي نماز كوجمع كيا-

( ٨٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِى الظُّفَيْلِ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ.

(مسلم ۵۲\_ ابوداؤد ۱۱۹۹)

(۸۳۱۴) حضرت معاذ بن جبل ٹڑاٹنو فر ماتے ہیں کہ نبی پاک سَرَّفَظَیَّا آجے غزوہ تبوک کے سفر میں ظہر وعصراورمغرب وعشاء کی نماز کو جمع کیا۔

( ٨٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ قَيْسِ الْفَرَّاءُ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ :جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِى انْمَدِينَةِ فِى غَيْرِ حَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ ، قَالَ:فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ :لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ :أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَى أُمَّتِهِ. (احمد ١/ ٣٢٦ـ ابو يعلى ٢٢٧٠)

(۸۳۱۵) حضرت ابن عباس پئیھ بنزافر ماتے ہیں کہ حضور میز نظیجی نے مدینہ میں بغیر سی خوف اور بارس کے ظہر وعصراور مغرب وعشاء کی نماز کو جمع کیا۔حضرت ابن عباس ٹئیھ ننز سے سوال کیا گیا کہ حضور میز نظیج کا نیا کیوں کیا؟ انہوں نے فر مایا کہ امت کی آسانی کے لئے۔

( ٨٣١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ الْعُقَلِلِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلَّ لِإِبْنِ عَبَّاسِ :الصَّلَاة فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :الصَّلَاة فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :الصَّلَاة ثَلَاثًا ، فَقَالَ : لَا أُمَّ لَكَ أَنْتَ تُعَلِّمُنَّا بِالصَّلَاة ، قَدْ كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، يَعْنِى فِي السَّفَرِ.

(مسلم ۵۸ - احمد ۲۵۱)

(۱۳۱۸) حفرت عبدالله بن شقیق عیلی کتے بیں ایک آدی نے حفرت ابن عباس بن وین کا کہ نماز کا وقت ہوگیا۔ وہ خاموش رہے، اس نے جب تیسری مرتبہ کہا کہ نماز کا وقت ہوگیا تو حفرت ابن عبس من وشن نے فرمایا کہ تیرابراہو، تو ہمیں نماز سکھا تا ہے، ہم نی پاک مِرَافِظَةَ کے ساتھ سفر میں دونماز ول کوجمع کر کے پڑھا کرتے تھے۔ (۱۳۱۷) حَدَّفَ اَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَنْسِ ، قَالَ : کُنّا نُسَافِرُ مَعَ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ ، فَكَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَهُو فِي مَنْزِلِ ، لَمْ يَرُكُبُ حَتَّى يُصَلِّى الظَّهُو ، فَإِذَا رَاحَ فَحَصَرَتِ الْعَصُرُ صَلَّى الْعُصُر ، فَإِنْ سَارَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تُزُولَ ، فَحَصَرَتِ الصَّلاَةُ قُلْنَا لَهُ : الصَّلاةَ ، فَكُولَ اللهِ فَعَصَرَتِ الصَّلاةُ قُلْنَا لَهُ : الصَّلاةَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ، إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلاَتِيْنِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ ، ثُمَّ يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَيَقُولُ : سِيرُوا ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلاَةُ يَنْ لَلْ فَجَمَعَ بَيْنَ الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ ، ثُمَّ يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا وَصَلَ صَحُوتَة بُوحَتِهِ صَنَعَ هَكَذَا. (عبدالرزاق ۲۳۵۵)

(۱۳۱۷) حفرت حفص بن عبیداً ملت بین انس کہتے ہیں کہ ہم حفرت انس بن مالک دلی ان کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، جب سورج زائل ہوجاتا اور وہ کسی منزل پر ہوتے تو عصر پڑھنے سے پہلے سوار نہ ہوتے تھے اور جب کوچ کرجاتے اور عصر کا وقت ہوجاتا تو عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

اگرز والیشس سے پہلے وہ کسی منزل سے کوچ کرتے تو ہم ان سے کہتے کہ نماز کاوقت ہونے والا ہے۔ وہ فر ماتے کہ چلتے رہول رہو۔ پھر جب دونوں نماز وں کا درمیانی وقت آتا تو اترتے اور ظہر اور عصر کی نماز کو ادا فر ماتے۔ پھر فر ماتے ہیں میں نے رسول اللّه مِیَّرِ الْفِیْجَ ہِ کو کھی یونمی کرتے دیکھا ہے۔

( ٨٣١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَقْبَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنَ الطَّائِفِ فَأَخَّرَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ ٱلْعِشَاءِ والْمُغْرِبِ.

(۸۳۱۸) تعفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تن پیشاطا نف سے واپس آ رہے تھے، آپ نے مغرب کی نماز کومؤخر کیا پھر قیام کیااور عشاءاور مغرب کی نماز کوجع کر کے بڑھا۔ هي مصنف ابن اليشيب مترجم (جلدس) کي کاب الصلا ذ

( ٨٣١٩) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَسَعُدٌ إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْوِ يُؤَخِّرُ مِنْ هَذِهِ وَيُعَجِّلُ مِنْ هَذِهِ وَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ.

(۸۳۱۹) حضرت ابوعثمان کہتے ہیں کہ میں اور حضرت سعد مکہ کی طرف گئے ، وہ ظہر اور عصر کی نماز وں کوجمع کیا کرتے تھے۔ ایک کو تاخیر ہے اور دوسری کوجلدی پڑھتے۔ ان دونوں کو اکٹھا پڑھا کرتے تھے۔ وہ مغرب کومؤخر کرتے اور عشاء کوجلدی پڑھتے ، پھران دونوں کو اکٹھے پڑھا کرتے تھے ، وہ مکہ پہنچنے تک یونہی کرتے رہے۔

( .٨٣٢ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ :صَحِبْتُهُ فِي سَفَرٍ ، فَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۸۳۲۰) حضرت شہاب کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حصرت ابومویٰ اشعری وٹی ٹوٹ کے ساتھ تھا، وہ ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نماز وں کوجمع کیا کرتے تھے۔

( ٨٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ التَّيْمِى ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :سَافَرْتُ مَعَ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَكَانَا يَجْمَعَان بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۸۳۲۱) حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسامہ بن زیداور حضرت سعید بن زید کے ساتھ سفر کیا ، وہ ظہر وعصراور مغرب وعشاء کی نماز وں کوجمع کیا کرتے تھے۔

( ٨٣٢٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبُدِ الْجَلِيلِ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَافَرْتُ مَعَ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، فَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

(۸۳۲۲) حضرت عبدالجلیل بن عطیه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید کے ساتھ سفر کیا، وہ دونماز وں کوجمع کیا کرتے تھے۔

( ٨٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ فِي السَّفَرِ.

(۸۳۲۳) حضرت عائشہ چی میزخافر ماتی ہیں کہ نبی یاک مِزَافِظَةَ شِر میں ظہر کو مؤخر کرتے اور عصر کو جلدی پڑھتے ہمغرب کومؤخر کرتے اور عشاء کوجلدی پڑھا کرتے تھے۔

( ٨٦٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْأُوْدِيِّ ، قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِى السَّفَرِ. (طيالسي ٣٧٦)

( ۸۳۲۴ ) حفزت بذیل بن شرحبیل او دی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِیَ اُ نے سفر میں ظہر وعصرا ورمغرب وعشاء کی نماز کوجمع فرمایا۔

ر ٨٣٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ

هي معنف ابن ابي شيبه متر جم (جلد٣) ﴿ حَلَى الْمُعَالِدَةُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِدُةُ الْمُعَالِدُةُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِدَةُ المُعَلِّذَةُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُةُ الْمُعَالِدُةُ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ اللَّهِي الْمُعَلِّدُ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ اللَّعِيدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلِّذِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعِلَّذِي الْمُعِلِّذِ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ

عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا إِلَّا الْعِشَاءَ وَالْمَغُوبَ فَإِنَّهُ جَمَعَهُمَا يَوْمَنِذٍ بِجَمْعِ ، وَصَلَّى الْفَجُو يَوْمَنِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. (بِخارى ١٧٨٢ ـ ابوداؤد ١٩٢٩)

(۸۳۲۵) حفرت عبدالله والني فرماتے ہيں كەميں نے نى پاك مَلِقَظَيَّةَ كَوْبَهِى نمازاس كے وقت كے بغير بڑھتے نہيں ويكھا،البت آپ نے مز دلفہ ميں عشاءاورمغرب كى نمازكوا كمشے بڑھااوراس دن فجركى نمازكواس كے وقت سے پہلے اوافر مايا۔

( ٨٣٢٦ ) حَلَّنْنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْجُوَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، قَالَ : كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ

(۸۳۲۷) حضرت البوعثان كہتے ہيں كەحضرت اسامه بن زيدكوجب سفركى جلدى ہوتى تو و دونمازوں كوجمع كياكرتے تھے۔

( ٨٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ تَأْخِيرِ الظُّهُرِ وَالْمَغْرِبِ فِى السَّفَرِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۸۳۲۷) حضرت ما لک بن مغول فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے ظہر اور مغرب کی تاخیر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

( ٨٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِى أَسَامَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ وَتَغْجِيلِ الْعِشَاءِ فِى السَّفَرِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

( ۸۳۲۸ ) حفرت زید ابواسامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجابد ہے مغرب کی تاخیر اور عشاء کی تعجیل کے بارے ہیں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیددرست ہے۔

( ٨٣٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي غَزْوَةِ يَنِى الْمُصْطَلِقِ. (احمد ١٤٩)

(٨٣٢٩) حفرت عمرو بن شعيب كردادا فرمات بي كه نبي ياك مَؤْشَقَعَ فَي الْحَمْوَ وَه بني المصطلق مين دونمازول كوجع فرمايا ــ

( ٨٣٣. ) حَلَّاثُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ جَدِّهِ :أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُصَلِّى الْمُعُوبَ فِى السَّفَرِ ، ثُمَّ يَتَعَشَّى ، ثُمَّ يُصَلِّى الْعِشَاءَ عَلَى إثْرِهَا ، ثُمَّ يَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ. (ابوداؤد ١٣٢٤ نسانى ١٥٤١)

(۸۳۳۰)حفرت عمر بن علی فرماتے ہیں کہ حفرت علی وہائٹہ سفر میں مغرب کی نماز پڑھتے پھر شام کا کھانا کھاتے پھر فوراعشاء کی نماز پڑھ لیتے۔ پھر فرماتے کہ میں نے رسول اللّٰد مَلِّ الْفَصْحَةُ کو یونہی کرتے و یکھا ہے۔

( ٨٣٢١) حَلَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ الْمُخْتَارِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ.

(طبرانی ۹۸۸۱ ابو یعلی ۵۳۱۳)

# مصنف ابن اليشيرمترجم (جلدس) في مستقد ابن اليشيرمترجم (جلدس) في مستقد ابن اليشيرمترجم (جلدس)

(٨٣٣١) حضرت عبدالله بن مسعود والتو فرمات جيل كه نبي پاك مَرْالشَيْكَةُ في السفرين دونماز ول كوجمع فرمايا-

# ( ٧٤٧ ) من كرة الجَمْعَ يَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ

#### جن حضرات نے دونماز وں کے جمع کرنے کومکر وہ قرار دیاہے

( ٨٣٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْاَسُوَدُ وَأَصْحَابُهُ يَنْزِلُونَ عِنْدَ وَقُتِ كُلِّ صَلَاةٍ فِي السَّفَرِ فَيُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ لِوَقَّتِهَا، ثُمَّ يَتَعَشَّوْنَ، ثُمَّ يَمُكُنُونَ سَاعَةً، ثُمَّ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ.

(۸۳۳۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسود اور ان کے ساتھی سفر میں ہرنماز کے لئے لاگ پڑاؤڈ النے تھے اور مغرب کو اس کے وقت پر پڑھتے ، پھرشام کا کھانا کھاتے ، پھر کچھ دریٹھ ہرتے پھرعشاء کی نماز پڑھتے تھے۔

( ٨٣٣٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أُبَى بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :جَانَنَا كِتَابُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا مِنْ عُذُرٍ.

(۸۳۳۳) حضرت ابی بن عبدالله کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خط آیا انہوں نے اس میں لکھا کہ دو نماز ول کو بغیر عذر کے جمع نہ کرو۔

( ٨٣٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :سُيْلَ الْحَسَنُ عَنْ جَمْعِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ ، فَكَانَ لَا يُعْجِبُهُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ عُذُرِ.

(۸۳۳۴) حضرت یونس کہتے ہیں کہ حضرت حسن سے دونماز وں کو جمع کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فر مایا کہ سوائے عذر کے اپیا کرنا درست نہیں۔

( ٨٣٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّ الْاَسُودَ كَانَ يَنْزِلُ لِوَقْتِ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ وَلَوْ عَلَى حَجَرِ.

(۸۳۳۵) حضرت ابراہیم فرماً تے ہیں کہ حضرت اسود ہرنماز کے لئے الگ پڑاؤڈ النے تھے خواہ پھر پرنماز پڑھنی پڑے۔

( ٨٣٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : مَا كَانَ إِلَّا رَاهِبًا إذَا جَاءَ وَقُتُ الصَّلَاة نَوْلَ وَلَوْ عَلَى حَجَرِ.

(۸۳۳۱)حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسود تو ایک راہب ہی تھے، جب بھی نماز کا وقت آتا وہ پڑاؤڈ التے خواہ پھر پر نماز پڑھنی پڑے۔

( ٨٣٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ :الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ. ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) كر معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳)

(۸۳۳۷) حضرت ابومویٰ منافی فر ماتے ہیں کہ بغیرعذر کے دونماز وں کوجمع کرکے پڑھنا کہیرہ گناہوں میں سے ہے۔

( ٨٣٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَامَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ مِنَ الْكَبَائِرِ .

(۸۳۳۸)حضرت عمر دی شو فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے دونماز وں کوجمع کرکے پڑ ھنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔

( ٨٣٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَوْهَبٍ ، قَالَ :أَتَيْتُ سَالِمًا فَقُلْتُ يَا أَبَا عُمَرَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : لَا إِلَّا أَنْ يَعْجَلَنِي سَيْرٌ.

(۸۳۳۹) حضرت عبدالرحمٰن بن موہب کہتے ہیں کہ ہیں حضرت سالم کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابوعمر! کیا آپ سفر میں دونماز وں کوجمع کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں ،البنۃ اگر مجھے چلنے کی جلدی ہوتو پھرکرتا ہوں۔

( ATL ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : ذُكِرَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، فَقَالَ :مَا أَرَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصُّلَاتَيْنِ إِلاَّ مِنْ أَمْوِ.

(۸۳۴۰) حفزت محمد بن سیرین کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضرت جاہر بن زید دونماز وں کو جمع کرتے تھے۔انہوں نے فر مایا کہ وہ کسی وجہ ہے ہی دونماز وں کو جمع کرتے ہوں گے۔

( ٨٣٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : مَا نَعْلَمُ مِنَ السُّنَّةِ الْجَمْعَ بَيْنَ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ وَبَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ. الصَّلاَتَيْنِ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ إِلَّا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ وَبَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ.

(۸۳۴۱) حضرت حسن اور حُضرت محمد فر ماتے ہیں کہ ہمارے خیال میں سفر وحضر میں دونماز وں کو جمع کرنا دین کا حصہ نہیں۔البت عرفات میں ظہر وعصراور مز دلفہ میں مغرب وعشاء کی نماز کوجمع کیا جائے گا۔

# ( ٧٤٨ ) في الراعي يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

### کیا چرواہادونمازوں کو جمع کرسکتاہے؟

( ٨٣٤٢) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلى سَعِيدِ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : لَا إِنِّى رَاعِى إِبِلِ أَطلُبهَا حَتَى إِذَا أَمْسَيْتُ صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ طَرَّحْتُ نَفْسِى فَرَقَدْتُ عَنِ الْعَتَمَةِ ، فَقَالَ : لَا تَنَمْ حَتَى تُصَلِّمَهَا ، فَإِنْ حِفْتَ أَنْ تَرْقُدُ فَاجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

(۸۳۴۲) حضرت عبدالرطن بن حرملہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت سعید بن میتب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اونٹوں کا چرواہا ہوں۔ میں انہیں تلاش کرتا ہوں اور جب شام ہوتی ہے میں مغرب کی نماز پڑھتا ہوں۔ پھرمیں اپنفس کوآرام ویتا ہول پھر میں عشاء کی نماز سے پہلے سوجاتا ہوں۔ انہوں نے فر مایا کہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے نہ سووًا گرتمہیں نیند کاخوف ہوتو دونوں

نمازوں کوجمع کرلو۔

( ٨٣٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّخَاكِ فِي الْمَرِيضِ يُصَلِّى ، قَالَا :إِنْ شَاءَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

(۸۳۴۳) حَفزت عطاءاورحفزت ضحاكَ فرماتے ہيں كەمريض اگر چاہتو دونماز وں كوجمع كرسكتا ہے۔ ( ۸۷۶٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّاعِي يَقْصُرُ ، قَالَ : إِنَّمَا يَقُصُرُ الْمُسَافِرُ.

(۸۳۴۴)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ چرواہا سفر کی نمازیڑھے گا۔

# ( ٧٤٩ ) في الصلاة عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ

## جب تلواری چل رہی ہوں تو نماز کیسے پڑھنی چاہئے؟

( ٨٣٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَأَبِى الْبَخْتَرِى ّ ، قَالَ : أَظُنُّ فِيهِ وَأَصْحَابِهِمْ قَالُوا : إِذَا الْنَقَى الزَّحْفَانِ وَضَرَبَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَّحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَتِلْكَ صَلَاتُكَ ، ثُمَّ لَا تُعِدْ.

(۸۳۴۵) حضرت سعید بن جبیراورحضرت ابوالبختری فرماتے ہیں کہ جب بگواریں چل رہی ہوں اورلوگ ایک دوسرے کو مارر ہے میں مذہ درجہ بتر سے براتیتے ہیں میڈ الجمہ کے اور مدینہ کی اور سرت میں میں درجہ کی مرز براد ہے کہ مارد ہے

موں اورنماز كاوقت بوجائے توتم سجان اللہ والحمد للہ ولا الدالا اللہ واللہ اكبر كہداو، يهى تمہارى نماز ہے، پھرنماز كا اعادہ نہ كرو۔ ( ٨٣١٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِوٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَكَمِ ، قَالَا : إِذَا كَانَ عِنْدَ الطَّرَادِ وَعِنْدَ سَلِّ السَّيُوفِ أَجْزَأَ

الرَّجُلَ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ تَكُبِيرًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ إِلاَّ تَكُبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ أَجْزَأَتُهُ أَيْنَمَا كَانَ وَجُهُهُ.

(۸۳۳۲) حضرت مجاہدادر حضرت تھم فرماتے ہیں کہ جب گھڑ سوارا یک دوسرے میں تھے ہوں اور تلواریں چل رہی ہوں تو آ دمی

کے لئے نماز کے وقت میں تکبیر کہنا ہی کافی ہے۔اگروہ کسی بھی طرف منہ کر کے ایک تکبیر بھی کہدیے توبیاس کے لئے کافی ہے۔

( ٨٣٤٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ :فِي قوله تعالى : ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا ، أَوْ رُكُبَانًا﴾ قَالَ :إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاة فِي الْمُطَارَدَةِ فَأَوْمِ حَيْثُ كَانَ وَجُهُكَ وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

(۸۳۴۷) حضرت ابراہیم فرمان باری تعالی (ترجمہ )اگرتمہیں خوف ہوتو سوار ہوکریا پیدل۔ کے بارے میں فرماتے ہیں،

جب جنگ کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو جس طرف چا ہورخ کر کے اشارے سے نماز پڑھلو۔اوراپے جود کورکوع سے زیادہ جھکا ہوار کھو۔

( ٨٣٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنُ أَبِي مَسْلَمَةَ ، عَنُ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنُ جَابِرِ بُنِ غُرَابِ وَكَانَ سَيْدَ النَّمِرِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ هَرِمِ بُنِ حَيَّانَ فِي جَيْشٍ نُقَاتِلُ الْعَدُوَّ ، فَقَالَ هَرِمْ :ليَسْجُدُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ سَجْدَةً تَحْتَ جُنَّتِهِ.



(۸۳۴۸) حفرت جابر بن غراب فرماتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں هرم بن حیان کے ساتھ جنگ کرد ہے تھے کہ هرم نے کہا کہ ہرخض این ڈھال کے پنچیجدہ کرلے۔

( ٨٣٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا حَضَرَتِ الْمُسَايَفَةُ كَيْفَ يُصَلَّى ؟ فَقَالَ :يُصَلِّى رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ.

(۸۳۴۹)حفرت حسن ہے سوال کیا گیا کہ اگر دوران قال نماز کا وقت ہوجائے تو کیے نماز پڑھی جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس طرف رخ ہوا ی طرف ایک رکعت پڑھے اور دو سجدے کرے۔

( ٨٢٥. ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ صَلَاةِ الْمُسَايَفَةِ ، فَقَالَا :رَكُعَةً حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ يُومِيءُ إيمَاءً.

(۸۳۵۰) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے دورانِ قبال نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کداشارے سے جس طرف بھی مند ہوائ طرف ایک رکعت پڑھو۔

( ٨٣٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :الصَّلَاة عِنْد الْمُسَايَفَةِ رَكَعَةً يُومِيءُ إيمَاءً

(۸۳۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب تکواریں چل رہی ہوں تو جس طرف منہ ہوا ی طرف رخ کر کے ایک رکعت پڑھاو۔

( ٨٢٥٢ ) حَدَّلُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّلُنَا سُفُيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :تُجْزِنه تَكْبِيرَةٌ عِنْدَ السَّلَّةِ

(۸۳۵۲) حضرت مجابد فرماتے بین که جب قال کے دوران زیادہ نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہوتو ایک تکبیر بی کافی ہے۔ ( ۸۲۵۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْمُسَايَقَةِ : يُومِءُ إيمَاءً حَيْثُ

. (۸۳۵۳) حضرت این سیرین فر مایا کرتے تھے کہ جب تکواریں چل رہی ہوں تو جس طرف بھی رخ ہوای طرف منہ کر کے نماز

( ٨٣٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :تكْبِيرَتَيْنِ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ.

(۸۳۵۴)حفرت ضحاک فرماتے ہیں کہ قبال کے دفت دو تکبیریں ہیں۔

( ٨٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الصَّلَاة عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ رَكُعَةٌ.

(۸۳۵۵)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قبال کے وقت کی نماز ایک رکعت ہے۔

( ٨٣٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ الْكِنْدِي ، قَالَ :كَانَ ثَابِتُ بْنُ السَّمُطِ ، أَوِ

هند ابن الى شير متر جم ر جلو ٣) كي منف ابن الى شير متر جم ر جلو ٣)

السَّمُطُّ بْنُ ثَابِتٍ فِي مَسِيرٍ فِي خَوْفٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاة فَصَلَّوُا رُكْبَانًا فَنَزَلَ الْأَشْتَرُ ، فَقَالَ : مَا لَهُ ؟ قَالُوا : نَزَلَ فَصَلَّى ، قَالَ : مَا لَهُ خَالَفَ خُولِفَ بِهِ.

(۸۳۵۱) حفرت رجاء بن حیوہ کہتے ہیں کہ ثابت بن سمط یاسمط بن ثابت ایک جنگ میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لی۔ حضرت اشتر اتر ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے اتر کر نماز پڑھی ہے، اشتر نے کہا کہ انہوں نے مخالفت کیوں کی جس پران کی مخالفت کی گئی؟

## (٧٥٠) في صلاة الْخَوْفِ كُمْ هِيَ

#### نمازخوف كاطريقه

( ٨٣٥٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بن صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْحَوْفِ بِذِى قَرَدٍ أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ بَنِى سُلَيْمٍ ، فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ ، صَفَّ خَلْفَهُ ، وَصَفَّ مُوَازِ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالصَّفَ الَّذِى يَلِيهِ رَكْعَةً ، ثُمَّ نَكُصَ هَؤُلَاءِ إلَى مَصَافَّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ إلَى مَصَافَّ هَؤُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً

(احمد ١/ ٢٣٢ عبدالرزاق ٣٥٤)

(۸۳۵۷) حضرت عبدالله بن عباس بن و بن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ فَظَافَةَ نے بنوسلیم کی زمین ذی قرو میں نماز خوف پڑھائی، لوگوں نے آپ کے پیچھے دو مفس با ندھیں، ایک صف آپ کے پیچھے تھی اور دوسری دشمن کے سامنے، آپ نے اپنے پیچھے موجود صف کوایک رکعت پڑھائی، پھر بید دوسروں کی جگہ چھے گئے اور دوسرے ان کی جگہ آگئے۔ پھر آپ نے انہیں ایک رکعت پڑھائی۔ وایک رکعت پڑھائی۔ (۸۲۵۸) حَدَّنَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُفْیانُ ، عَنِ الرُّکیْنِ الْفَزَادِی ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زَیْدِ بْنِ فَابِتٍ : فَانَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّمَ الْخَوْفِ.

قَالَ سُفْيَانُ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (نساني ١٩١٩ـ ابن خزيمة ١٣٣٥)

(۸۳۵۸) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٨٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ بن أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلَالِ ، عَنْ ثَعْلَبَهَ بُنِ زَهْدَمٍ الْحَنْظِلِیِّ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ ؟ فَقَالَ :حُذَيْفَةُ :أَنَا ، قَالَ :فَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ.

قَالَ سُفْيَانُ :فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. (ابوداؤد ١٢٣٠ـ احمد ٥/ ٣٩٩)

(۸۳۵۹) حضرت ثغلبہ بن زمدم کہتے ہیں کہ ہم طبرستان میں حضرت سعید بن عاص ڈاٹٹو کے ساتھ تھے، حضرت حذیفہ ہٹائٹو بھی

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ٣) کي په هي هم هم هم هم هم هم هم اي کتاب الصلاء

ہمارے ساتھ تھے۔ حضرت سعید مزاہٹونے کہا کہتم میں ہے کس نے حضور مَلِفِنَفِیَّةَ کے ساتھ نما نے خوف پڑھی ہے؟ حضرت حذیفہ اٹواٹٹو نے کہامیں نے یہ پھرانہوں نے لوگوں کونمازیڑ ھائی۔

( ٨٣٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ الرِّيَاحِيِّ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْاَشْعَرِى كَانَ بِالدَّارِ مِنْ أَصُبَهَانَ وَمَا بِهِمُ يَوْمَنِدٍ كَثِيرُ خَوْفٍ وَلَكِنْ أَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيهِمْ فَجَعَلَهُمْ صَفَيْنِ ، طَائِفَةٌ مَعَهَا السَّلاحُ مُفْبَلَةٌ عَلَى عَدُوهَا وَطَائِفَةٌ وَرَائَهَا ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَه رَكُعَةً ، ثُمَّ نَكُصُوا عَلَى اللَّذِينَ يَلُونَهُ رَكُعَةً ، ثُمَّ سَلَمَ ، عَلَى أَذْبَارِهِمْ حَتَّى قَامُوا مَقَامَ اللَّخِرِينَ يَتَخَلَّلُونَهُمْ حَتَّى قَامُوا وَرَائَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً أُخْرَى ، ثُمَّ سَلَمَ ، فَقَامَ اللَّاحَرُونَ فَصَلَّوا رَكُعَةً رَكُعَةً فَسَلَّمَ بِهِمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَتَمَّتُ لِلإِمَامِ رَكُعَتَانِ فِى جَمَاعَةٍ وَلِلنَّاسِ رَكُعَةٌ رَكُعَةٌ ( طبراني ١٩٤- بيهقي ٢٥٣)

(۱۳۲۰) حفرت ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ اشعری جانٹو اصبان کے ایک علاقے میں تھے، انہیں دخمن کا بہت زیادہ خوف نہ تھا، کین وہ لوگوں کو دین اور نبی مُؤافِقَیَّ فَلَم کی سنت کی تعلیم دینا چاہتے تھے۔ بس انہوں نے لوگوں کی دو جماعتیں بنا نمیں ایک جماعت کو اسلحہ کے ساتھ دخمن کے سامنے کھڑ اکر دیا اور دوسری جماعت کو اپنے چیچے رکھا، انہوں نے اپنے چیچے موجود جماعت کو ایک رکعت پڑھائی ، پھروہ جماعت آ کر حضرت ابوموکی جنائی کے چیچے کہ کی کھڑ کی بھروہ جماعت آ کر حضرت ابوموکی جنائی کے چیچے کہ کی کہ کو کہ بھرا ، پھروہ النے پاؤں دوسری جماعت کی جگہ دخمن کے سامنے چلے گئے ، پھروہ جماعت آ کر حضرت ابوموکی جنائی کے چیچے کھڑ کی ہوگئی انہوں نے اس جماعت کو دوسری رکعت بڑھائی ۔ پھرسلام پھیرا ، پھروہ لوگ جو پہلی رکعت بڑھ کر دخمن کے سامنے چلے گئے تھے وہ آئے اور انہوں نے ایک رکعت اوا کی ، اور دوسروں نے بھی ایک رکعت بڑھی ۔ پھرانہوں نے ایک دوسرے کوسلام کیا ، اس طرح امام کی دور کعتیں پوری ہوگئیں اور دونوں جماعتوں کی امام کے جیجھے ایک ایک رکعت ہوگئی۔

( ٨٣٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضِيلٍ ، عَنُ خُصَيْفٍ ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَن عَبد الله ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ مُسْتَقُبِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ مُسْتَقُبِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ مُسْتَقُبِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصُفَّ مُسْتَقُبِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصُفَّ مُسْتَقُبِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعَةً وَجَاءَ الأَخُرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ وَاسْتَقُبلَ هَوُلَا الْعَدُوقَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هَوُلَا ءِ فَصَلَّوُا الْانْفُسِهِمْ رَكُعَةً ، ثُمَّ سَلَّمُوا ، ثُمَّ ذَهُبُوا فَقَامُوا مَقَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدُوقُ وَرَجَعَ أُولِئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوْا الْانْفُسِهِمْ وَسُلَوْ الْانْفُسِهِمْ وَرَجَعَ أُولِئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوْا الْانْفُسِهِمْ وَكُعَةً ، ثُمَّ سَلَّمُوا ، ثُمَّ ذَهُبُوا فَقَامُوا مَقَامُ اللهَ عُمْدُوا الْعَدُوقُ وَرَجَعَ أُولِئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوْا الْانْفُسِهِمْ وَسُلَوْ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللهَ عَلَيْهِ مُ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَعُدُولُ وَرَجَعَ أُولِئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَوْا الْانْفُسِهِمْ وَصَلَوْا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَامُوا . (ابوداؤد ١٣٥٤ المحد ٢٥٥)

(۱۲ ۱۳ ) حضرت عبداللہ وہ فن فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک مُلِفَتُ فَجَ فوف کی نماز پڑھائی، اوگ دوصفوں میں کھڑے ہوئے، ایک صف نبی پاک مِنَافِقَ فَجَ کے چیجے بنائی گئی اور دوسری صف دشمن کی طرف منہ کر کے بنائی گئی۔ نبی پاک مِنَافِقَ آئے نے اپنے چیجے موجودلوگوں کوایک رکعت پڑھائی، بھر دوسری جماعت آئی اوران کی جگہ کھڑی ہوگئی۔ یہ پہلی رکعت پڑھانے والی جماعت دشمن کی طرف چی گئی۔ نبی پاک مِنَافِقَ آئے اس جماعت کوایک رکعت پڑھا کرسلام پھیر دیا۔ان لوگوں نے اپنی ایک رکعت خود پڑھی، پھر سلام پھیردیا۔ پھردٹمن کی طرف چلے گئے اور وہاں موجود جماعت آئی انہوں نے اپنی ایک رکعت پڑھ کرسلام پھیردیا۔

( ٨٦٦٢) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَفَّ خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَّةَ الْحَوْفِ فَقَامَ صَفَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَفَّ خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ وَجَاءَ أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا مَقَامَ هَؤُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةٌ وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتُ لِلنَّبِيِّ قَامُوا مَقَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةٌ وَسَلَّمَ بَعْمَ مَسُلَمَ فَكَانَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَان وَلَهُمْ رَكُعَةٌ رَكُعَةٌ . (نسانى ١٩٣٣- احمد ٣/ ٢٩٨)

(۸۳۹۲) حضرت جاہر بن عبداللہ دی نئی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَظِّفَتُظَ نے لوگوں کوخوف کی نماز اس طرح پڑھائی کہ ایک صف آپ کے سامنے کھڑی ہوئی اور ایک صف آپ کے پیچھے۔ آپ نے اپنے پیچھے موجود جماعت کو ایک رکعت پڑھائی ، بھر دشمن کے سامنے والی جماعت آئی اور ان لوگوں کی جگہ کھڑی ہوگئی ، بھر آپ نے ان کوایک رکعت پڑھائی اور سلام بھیر دیا۔ اس طرح نبی پاک مَؤْفَظَةً کِی دورکعتیں ہوگئیں اور دونوں جماعتوں کی ایک ایک۔

#### ( ٨٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،

قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّ سَمِعَهُ مِنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ بِعُسْفَانَ وَالْمُشْرِكُونَ بِصَجِنَانَ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ مِلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ رَآهُ الْمُشْرِكُونَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَانْتَمَرُوا أَنْ يُغِيرُوا عَلَيْهِ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَكَبَّرَ وَكَبَرُوا جَمِيعًا وَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا وَسَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَكَبَّرَ وَكَبُرُوا جَمِيعًا وَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا وَسَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفَّ النَّانِي النَّذِينَ بِسِلاَحِهِمُ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُولِ بِوُجُوهِهِمُ ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ سَجَدَ الصَّفَّ النَّانِي بِسِلاَحِهِمُ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُولِ بِوَجُوهِهِمْ ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّيِي وَسَجَدَ الصَّفَّ النَّانِي بِسِلاَحِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُولِ بِوَجُوهِهِمْ ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّيقَ وَسَجَدَ الصَّفَ النَّانِي بِسِلاَحِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُولِ بِوجُهِمْ ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّيقِ وَسَجَدَ الصَّفَ النَّانِي بِسِلاَحِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُولِ بِوجُهِمْ ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّيقَ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَامَ الصَّفُ النَّانِي بِسِلاَحِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُولِ بِوجُهِمْ ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّيقَ وَسَلَمْ وسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمَ السَعْدَ الصَّفُ النَّانِي فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ الْعَلْمُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعُلُولُ الْعِلَاقُ الْعُلَاقُ وَالْعِلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی پی مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی پی مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۳)

طرف جتھیا رکئے کھڑے رہے، جبآپ نے تجدے سے سراٹھایا تو دوسری صف کے لوگوں نے تحدہ کیا۔

حضرت مجادِ فرماتے ہیں کہ لوگ تجبیر، رکوع اور سلام میں ا کھٹے اور سجدوں میں آ مے پیچھے تھے۔

حضرت مجام فرماتے میں کہ نبی پاک مِنْ النظائية نے خوف کی نماز نداس سے پہلے بھی پڑھی اور نداس کے بعد۔

( ٨٣٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ. (ابوداؤد ١٢٢٩ ابن حبان ٢٨٤١)

(۸۳۱۴) ایک اور سند سے بہی منقول ہے۔

( ٨٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ ، وَزَادَ فِيهِ كُمَا يَفْعَلُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأَمْرَ الِهِمْ. (مسلم ٣٠٨- احمد ٣/ ٣٢٣) (٨٣٦٥)ايک اورسند سے پچھ مختلف الفاظ کے ساتھ بہی منقول ہے۔

( ٨٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ رَكُعَتَيْنِ فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَانِ وَلَهُمْ رَكُعَةٌ رَكُعَةٌ .

(۸۳۷۱) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَنْفِظَةَ آنے صحابہ کرام مِنْ کُنْتُمْ کوخوف کی نماز میں دور کعتیں پڑھا کمیں،وہ اس طرح پر کہآپ نے دور کعتیں پڑھیں اور لوگوں نے ایک ایک۔

( ٨٣٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَمِسْعَرٌ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ ، قَالَ : صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكُعَةٌ رَكُعَةٌ.

(۸۳۷۷) حضرت جابر بن عبدالله دور فر ماتے ہیں کہ خوف کی نماز کی ایک ایک رکعت ہے۔

( ٨٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ بُكْيُرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى صَلَاةَ الْحَضَرِ أَرْبَعَةً وَالسَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ وَالْحَوْفِ رَكْعَةً عَلَى لِسَانِ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(مسلم ۲۵۹ ابوداؤد ۱۲۳۱)

(۸۳۷۸) حضرت ابن عباس ینکه منظر ماتے ہیں کہ تمہارے نبی مِزْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تعالىٰ نے حصر کی نماز میں جاراور سفر کی نماز میں دور کھتیں فرض فر مائی ہیں اور خوف کی ایک رکعت فرض کی ہے۔

( ٨٣٦٩ ) حَدَّثَنَا قَاسِمُ بُنُ مَالِكٍ ، عَنُ أَيُّوبَ بُنِ عَائِدٍ ، عَنْ بُكْيرِ بُنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ صَلاَةَ الْحَضَرِ أَربَعًا وَصَلاَةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَالْخَوْفِ رَكْعَةً عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ ، أَوَ قَالَ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ٢٥٩- احمد ١/ ٢٣٣)

(۸۳۲۹)حضرت ابن عباس بنی پین فرماتے ہیں کہتمہارے نبی مَلِفِظَةَ کِتُول کےمطابق الله تعالیٰ نے حضر کی نماز میں چاراورسفر

هي معنف ابن البشيه مترقم (جلده) كي المنظم ال كتاب الصلاة 💮 💸 ک نماز میں دور کعتیں فرض فر مائی ہیں اور خوف کی ایک رکعت فرض کی ہے۔

( ٨٣٧٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْحَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفُةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ ذَهَبُوا وَجَاءَ الْأَخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً. قَالَ :وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ خَوُفٌ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا ، أَوْ قَانِمًا تُومِيءُ إيمَاءً.

(بخاری ۹۳۳ مسلم ۳۰۲)

(۸۳۷۰) حضرت ابن عمر ولا فو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَؤْفِقَافِ نے ایک دن خوف کی نماز پڑھائی، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی اورایک جماعت دشمن کے سامنے، آپ کے ساتھ موجود جماعت نے ایک رکعت پڑھی پھروہ دشمن کی طرف جلی گئی، پھر دوسری جماعت آئی اور آپ نے اسے ایک رکعت پڑھائی ، پھر دونوں جماعتوں نے بعد میں ایک ایک رکعت کی قضا کی ۔

حضرت ابن عمر جن الله فرماتے ہیں کہ اگر دشمن کا خوف اس ہے بھی زیادہ ہوتو اشارے سے کھڑے ہوکریا سوار ہوکر نماز

( ٨٣٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِتّى ، قَالَ : صَلَّيْت صَلَاةَ الْحَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهُ صَلَّاهَا ثَلَاثًا.

(۸۳۷) حضرت علی وَاللهُ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَلِفَظَةِ کے ساتھ خوف کی دودور کعتیں پڑھی ہیں ،البتہ مغرب میں آپ نے تین رکعتیں پڑھائیں۔

( ٨٣٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، فَقَالَ :لُبُنْت عَنْ جَابِرِ ثَبْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَصَلَّى بِطَانِفَةٍ مِنْهُمُ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِّهَةُ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامُوا مَقَامَ الْأَخَرِينَ فَجَاءَ الْأَخَرُونَ فَصَلَّوا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(نسائی ۱۹۳۲ بیهقی ۲۵۹)

(٨٣٧٢) حضرت حسن سے نماز خوف كے بارے ميں سوال كيا كيا توانبول نے فرمايا كه نبي پاك مَافِيْفَيَ فَهِم نے اپنے صحابہ الدَّكُونِيمُ كو خوف کی نماز اس طرح پڑھائی کہ ایک جماعت کوآپ نے نماز پڑھائی اور ایک جماعت دشمن کی طرف رخ کئے کھڑی رہی ، آپ نے اپنے پیچیے موجود جماعت کو دور کعتیں پڑھا کیں ، پھریہ جماعت دشمن کی طرف چلی گئی اس جماعت نے آکر آپ کے پیچیے دو ر کعتیں پڑھیں پھرآ پے نے سلام پھیردیا۔

( ٨٣٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : أَبَانُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّفَاعِ نُودِي



بِالصَّلَاة فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ : فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْبُعُ رَكَعَاتٍ ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ. (مسلم ٣١١- ابن حبان ٢٨٨٣)

(۸۳۷۳) حفرت جابر بن عبدالله جائز فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک مَلِفَظَةَ کے ساتھ آرہے تھے، جب ہم مقام ذات الرقاع میں پنچ تو نماز کے لئے اذان ہوگئی۔ آپ نے ایک جماعت کو دور کعتیں پڑھا کیں، پھروہ جماعت پیچھے ہٹ گئی اور آپ نے دوسری جماعت کو دور کعتیں پڑھا کیں۔ اس طرح نبی پاک مَلِفَظَةً کی جاراور دونوں جماعتوں کی دودور کعتیں ہوکیں۔

( ٨٣٧٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :صَلَاةُ الْحَوْفِ رَكُعَتَانِ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ ، فَإِنْ أَعْجَلَكَ الْعَدُوُّ فَقَدْ حَلَّ لَكَ الْقِتَالُ وَالْكَلَامُ بَيْنَ انرَّكُعَتَيْنِ.

(۸۳۷ مفرت مُذیفہ رہا تھے ہیں کہ خوف کی نماز کی دور کعتیں اور جار سجدے ہیں۔ اگر دشمن جنگ کے لئے جلدی کررہا. ہوتو تمہارے لئے دور کعتوں کے درمیان گفتگواور قبال کرتا حلال ہے۔

( ٨٣٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : إِنْ هَاجَ بِكَ هَيجٌ فَقَد حَلَّ لَكَ الْقِتَالُ وَالْكَلَامُ ، يَعْنِي فِي الصَّلَاة.

(۸۳۷۵)حضرت حذیفہ بڑائو فرماتے ہیں کہا گرتم پرحملہ ہور ہا ہوتو نماز میں کلام اور قبال کرنا حلال ہے۔

( ٨٣٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى بِأَصْحَابِهِ بِأَصْبَهَانَ فَصَلَّتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةُ الْعَدُّوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ نكصُوا وَأَقْبَلَ الْاَحَرُونَ يَتَخَلَّلُونَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً ، ثُمَّ سَلَمَ وَقَامَتِ الطَّائِفَتَانَ فَصَلَّنَا رَكُعَةً رَكْعَةً.

(۸۳۷۱) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ حفزت ابوموی میں گونٹونے اصبان میں اپنے ساتھیوں کونوف کی نمازاس طرح پڑھائی کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی رہی اور دوسری دشمن کی طرف رخ کرکے کھڑی ہوئی ، آپ نے انہیں ایک رکعت پڑھائی اور وہ جماعت بشمی کی طرف چئی گئی۔ پھر دوسری جماعت آگئی اور آپ نے انہیں ایک رکعت پڑھا کرسلام پھیر دیا۔ پھر دونوں جماعتوں نے اپنے طور پرایک ایک رکعت پڑھی۔

( ٨٣٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ :سُثِلَ عَنْ صَلاَةِ الْخَوْفِ ؟ فَقَالَ : كَمَا يَصْنَعُ أُمَرَاؤُكُمْ هَؤُلاءِ.

(۸۳۷۷) حفرت ابوالزبیر کہتے ہیں کہ حفرت جابر ہوڑ کے خوف کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ جس طرح آج تمبارے یہامراءکرتے ہیں۔

( ٨٣٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُصَافَّ الْعَدُورِ بِعُسُفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَصَلَّى بِهِمُ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ ، ثُمَّ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ هِى أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ ، ثُمَّ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ هِى أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَفَّهُمْ حَلْفَهُ صَفَيْنِ ، قَالَ : فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَمِيعًا ، فَلَمّا رَفَعُوا رُوُوسَهُمْ سَجَدَ الصَّفُ الَّذِى يَلِيهِ وَقَامَ الأَخْرُونَ ، فَلَمّا رَفَعُوا رُوُوسَهُمْ مِنَ السَّجُودِ سَجَدَ الصَّفُ الْمُؤخّرُ لِرُكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَامَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمّا رَفَعُوا رُوُوسَهُمْ مِنَ السَّجُودِ سَجَدَ الصَّفُ الْمُؤخّرُ لِرُكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمْ الْجُودِ سَجَدَ الصَّفُ الْمُؤخّرُ لِرُكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَمْ تَأَخّرَ الصَّفُ الْمُؤخّرُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُ الْمُقَدَّمُ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِى مَقَامٍ صَاحِبِهِ ، فَمْ رَكُع وَقَامَ الْأَخَرُونَ ، فَلَمَ الْأَخْرُونَ ، فَلَمّا فَرَغُوا مِنْ سُجُودِهِمْ سَجَدَ الْخَرُونَ ، ثُمَّ سَلّمَ النّبَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَهُمْ الْخَرُونَ ، فَلَمَّا الْأَخْرُونَ ، فَمَّ سَلّمَ النّبَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا مَنْ سُجُودِهِمْ سَجَدَ الْأَخَرُونَ ، ثُمَّ سَلّمَ النّبَى صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُمْ .

(نسائی ۱۹۳۷ احمد ۱۲۰)

(بخاری ۱۳۳۱ ابوداؤد ۱۳۳۲)

(۸۳۷۹) حفرت مہل بن ابی حثمہ نمازِ خوف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوگا اور اس کے ساتھ ایک جماعت نماز پڑھے گی اور دوسری جماعت دشمن کی طرف رخ کرکے کھڑی ہوگی۔ وہ اس جماعت کو ایک رکعت پڑھیں۔ پڑھا کے گا۔ جب وہ دوسری رکعت کے کھڑا ہوتو کھڑارہے یہاں تک کہ اس کے پیچھے موجود جماعت اپنی ایک رکعت پڑھیں۔

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدس) كي المحالي ا

گے اور بجدہ کر کے سلام پھیردیں گے۔ پھریہ لوگ دشمن کی طرف چلے جائیں گے اور دشمن کے ساتھ پہلے سے موجود جماعت امام کے چیچے آکر کھڑی ہوجائے ،امام انہیں ایک رکعت پڑھا کرسلام پھیردے۔ پھران کے چیچے لوگ خودرکوع کریں ، بجدہ کریں اور سمام پھسر دیں۔

مَّنَ الْبُدَرِينَ ( ٨٣٨.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُنْمَيَانُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :رَكُعَةٌ كَيْفَ تَكُونُ مَقْصُورَةً وَهُمَا رَكُعَتَانِ.

(۸۳۸۰) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ خوف کی نماز میں ایک رکعت برقصر کیے ہوسکتا ہے؟ بیدور کعتیں ہیں!

( ٨٣٨١) حَدَّثَنَا خُنُدَّرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغِيى ، عَنْ مَسْرُوق ، أَنَّةٌ قَالَ : صَلَّاةً الْخَوْفِ يَقُومُ الإمَام وَيَصُفُّونَ خَلْفَةٌ صَفَيْنِ ، ثُمَّ يَرْكَعُ الإِمَام فَيَرْكُعُ الَّذِينَ يَلُونَهُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ بِالَّذِين يَلُونَهُ فَإِذَا قَامَ تَأَخَّرَ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَجَاءَ الْأَخَرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ فَرَكَعَ بِهِمْ وَسَجَدَ بِهِمْ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَقُضُونَ رَكُعَةً رَكُعَةً فَيَكُونُ لِلإِمَامِ رَكُعَنَانِ فِى جَمَاعَةٍ وَيَكُونُ لِلْقَوْمِ رَكُعَةٌ رَكُعَةٌ فِى جَمَاعَةٍ وَيَقُومُونَ الرَّكُعَةَ النَّانِيَةَ.

( ۸۲۸۲ ) حَدَّثَنَا ثُحُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ. ( ۸۳۸۲ ) ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔

# ( ٧٥١ ) صلاة الكــوف كُمُّ هِيَ

#### سورج گرہن کی نماز کا طریقہ

( ٨٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِى عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّاسُ : إنَّمَا انْكَسَفَتُ لِمَوْتِ إَبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا. (بخارى ١٥٠١ ـ مسلم ٢٣) (۸۳۸۳) حضرت ابومسعود انصاری عقبہ بن عمر و دفائو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُنِوَّفَظَةُ کے عبد مبارک ہیں ایک مرتبہ سورج گر بهن موگیا۔ لوگوں نے کہا کہ سورج کو حضور مُنوِّفظَةُ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ ہے گر بهن بوا ہے۔ اس پر نبی پاک مُنوِّفظَةُ نے فرمایا کہ جانداور سورج کوئسی کی زندگی اور کسی کی موت کی وجہ ہے گر بهن نہیں لگتا۔ یہاں تدکی نشانیاں ہیں، جب تم انہیں گر بهن نکا بواد یکھوتو نماز بردھو۔

( ۸۲۸٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ نَحُوًّا مِنْ صَلاَتِكُمْ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ. (ابوداؤد ۱۸۸۱ - احمد ۴/ ۲۱۷) ( ۸۳۸۳) حضرت نعمان بن بشير وَفَيْ فَرْمات بين كه بي لي مَنْ فَضَحَةُ فَيْ كُرْبَن كَي نماز تبهاري نماز جيسي پرهي، اس بين ركوع اور سجده بھي فرمايا -

( ٨٣٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا انْكَسَفَتُ إِحْدَاهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ. (نسانى ١٨٦٤)

(۸۳۸۵) حضرت عبدالله بن عمرو دوالله فرماتے بیں کدایک مرتبہ نبی پاک مِنْ اَنْتُنْ کَا مَانْ بیں سورج کوگر بن لگ گیا، آپ اور ہم کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کداہے لوگو! سورج اور جانداللہ کی نشانیاں ہیں، جب ان میں سے کسی کوگر بن لگے تو مجدوں کی طرف چل پڑو۔

( ٨٣٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ، ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

(مسلم ۱۸\_ ابوداؤد ۱۱۷۱)

(۸۳۸۱) حضرت این عباس ٹیکھٹونا فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِقْتِیْکَا آئے نبیس گربمن کی نماز آٹھ رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ پڑھائی۔

( ٨٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، وَلَمْ يَذْكُو ابْنَ عَبَّاسٍ.

(۸۳۸۷) حضرت طاوس کاا پنا قول جمی یہی منقول ہے۔

( ٨٣٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنُ هِ شَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : خُسِفَت الشَّمْسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَفَرَّ عَ مِنْ صَلَاتِهِ حِينَ تَجَلَّى عَنِ الشَّمْسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا

رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا. (بخارى ١٠٣٣ـ مسلم ١٢٨)

(۸۳۸۸) حفرت عائشہ ٹفاہ فیافر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک میر فیضی آئے کے زمانے میں سورج گربمن ہوگیا۔ آپ جلدی سے نماز میں مصروف ہو گئے اوراس وقت تک نماز پڑھتے رہے جب تک سورج روثن نہ ہوگیا۔ جب سورج روثن ہوگیا تو آپ نے اللہ تعالی کی حمد وثناء بیان کی اور فرمایا ''سورج اور جا نداللہ کی نشانیاں ہیں ، نہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گربن نہیں گلتا۔ بیاللہ کی نشانیاں ہیں ، جب تم انہیں گربن نگا ہوا ویکھوتو نماز پڑھواور صدقہ دو۔

( ٨٣٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ قَالَ :فَكَبِّرُوا وَادْعُوا. (مسلم ١٦٨)

(٨٣٨٩) ايك اورسند مع ختلف الفاظ كے ساتھ يونهي منقول ہے۔

( ٨٣٩ ) حَلَثْنَا ابْنُ نَعَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمَ بَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّاسُ بِتَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ النَّسُ مِسَدَاتٍ ، بَدَأَ فَكَبْرَ ، ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَانَةَ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحُوا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَقَرَأَ قِرَانَةً وَرَانَةً وَمُوا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحُوا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَقَرَأَ قِرَانَةً وَرَانَةً وَمَا وَمَا فَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحُوا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مُقَامِ وَالْمَدُودِ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكُعَ أَيْضًا ثَلَاثَ مَنْ وَلَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَقَرَأَ قِرَانَةً وَرَانَةً وَمَا مَوْرَكَعَ وَالْمَالُ وَمَا اللّهُ مَلَ وَلَا عَلَيْهُ النَّسُ مَعَهُ حَتَى قَامَ فِي مَقَامِهِ فَانْصَرَفَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَى قَامَ فِى مَقَامِهِ فَانْصَرَفَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَى قَامَ فِى مَقَامِهِ فَانْصَرَفَ وَتَقَدَّمَ النَاسُ مَعَهُ حَتَى قَامَ فِى مَقَامِهِ فَانْصَرَفَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَى قَامَ فِى مَقَامِهِ فَانْصَرَفَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَى قَامَ فِى مَقَامِهِ فَانْصَرَفَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا وَمَانَتِ الشَّهُ مِنْ أَلِكَ فَصَلُوا حَتَى تَنْجَلِى . (مسلم ٥ ـ ابوداؤد ١٤١٢)

(۱۳۹۰) حضرت جابر ول فر ماتے ہیں کہ نبی پاک منافظة کے زمانے میں جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم خل کے انقال ہوا تو سورج کو گربمن لگ گیا ہا۔ اس پر نبی انقال ہوا تو سورج کو گربمن لگ گیا ہا۔ اس پر نبی باک منافظة کے نہا کہ حضرت ابراہیم کے انقال کی وجہ سے سورج کو گربمن لگ گیا ہے۔ اس پر نبی پاک منافظة کے نے لوگوں کو چھر کوع اور چار سجدوں کے ساتھ نماز پر حائی۔ آپ نے سب سے پہلے بجبیر کبی پھر قراءت کی اور کمی قراءت کی، پھر قیام کے برابر دکوع فر مایا۔ پھر دکوع سے سراٹھایا، پھر پہلی قراءت سے کم قراءت کی، پھر قیام کے برابر دکوع فر مایا۔ پھر دکوع سے سراٹھا کر سجدوں کے پہر دکوع سے سراٹھا کا وردوسری قراءت سے کم قراءت کی، پھراس قیام کے برابر دکوع فر مایا۔ پھر دکوع سے سراٹھا کر سجدوں کے لئے جھک گئے اور دو سجد سے بھر کھڑ ہے ہو کہ تھی تھے آئے اور آپ کے بیجے صفول میں کھڑ ہوگ ہی جھے آئے ، یہاں کے دکوع آپ کے بجدوں کے برابر ہوتے تھے۔ پھرآپ جھے آئے اور آپ کے بیجے صفول میں کھڑ ہوگ جھے آئے ، یہاں

مسنف ابن الي شيبرستر جم (جلدس) كي مسخف ابن الي شيبرستر جم (جلدس) كي مسخف ابن الي شيبرستر جم (جلدس)

(۸۳۹۱) حضرت سائب بن ما لك فرمات بين كه ني پاك مَ أَفْظَ أَنْهِ فَا مِن مِن كِم مِن كِم مِن كِم مِن م

( ٨٩٩٢ ) حَلَقْنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عَلِيًّا صَلَى فِي الْكُسُوفِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَع سَجَدَاتٍ.

(٨٣٩٢) حضرت حسن فرماتے ہیں كەحضرت على تواتئونے فرمن كى نماز دس ركوعات اور جا رىجدوں كے ساتھ اوافر مائى۔

( ٨٣٩٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَخُولِ، عَنْ طَاوُوس: أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتُ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَصَلَّى عَلَى صُفَّةٍ زَمْزَمُّ رَكَعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ.

(۸۳۹۳) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بن این عناک زمانے میں ایک مرتبہ سورج گربن ہوگیا۔حضرت ابن عباس تفاویئن نے زمزم کے پاس دورکعتیں پڑھا کیں اور ہررکعت میں چارتجدے کئے۔

( ٨٢٩٤) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى بَكْرَةَ ، قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِى. (بخارى ١٠٥٠- نسانى ١٨٣٧)

(۸۳۹۳) حضرت ابوبكره فرماتے بیں كه نبی پاك مِنَافِقَةَ كَذَان عِي سورج ياچا ندكوگر بمن لگاتو آپ نے فرمايا سورج اور چاند الله كی نشانيال بیں، انہیں كى كى موت كى وجہ سے گر بمن نہيں لگنا، جبتم ان كو گر بمن لگا بواد يھوتو ان كے روش بونے تك نماز پڑھو۔ ( ۸۲۹۵) حَدَّثَنَا هُبِشَيْمٌ ، فَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُوا كَصَلَائِكُمْ خَتَى تَنْجَلِيَ.

(۸۳۹۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ جب سورج گر بن ہوتو اس کے روثن ہونے تک نماز پڑھو۔

( ٨٣٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، قَالَتُ : حَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَجَلَّنِى الْعَثْنُ ، قَالَ : قَالَتُ : فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتُ. (بخارى ٨٦ـ مسلم ٦٣٣)

(۸۳۹۲) حضرت اساء ٹنکھنے خفافر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نی پاک مُطِفِّقَ کے زمانے میں سورج کوگر بمن نگا تو آپ نے اتی کمی نماز پڑھی کہ میں بے ہوش ہوگئی۔آپ نے سورج کے روثن ہونے کے بعد نماز کو کمل فر مایا۔ المان شيرمترج ( جلد ٣) كي المان شيرمترج ( جلد ٣) كي المان المان شيرمترج ( جلد ٣) كناب الصلاة

( ٨٣٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :حدَّثَنِي فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ كُسُوفَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إلَى الصَّلَاة. (بزار ١٣٤١ ـ طبراني ١٠٩٣)

(۸۳۹۷) حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليل سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ اللهُ عَنْ ارشاد فرمایا کہ جانداور سورج کو گر بن لگنا الله کی ایک نشانی ہے، جب ایسا ہوتو نماز پڑھو۔

( ٨٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيرِ ۗ ، عَنْ حَيَّانَ بُرِعِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنْتُ أَرْتَهِى بأَسُهُم بِالْمَدِينَةِ فِى حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَانْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى كَسُوفِ الشَّمْسِ ، قَالَ : فَقَلْتُ وَهُو قَائِمٌ فِى الصَّلَاة رَافِعًا يَدَيْهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيَدُعُو حَتَى حُسِرَ عَنْهَا ، قَالَ : فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَالَ قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ.

(مسلم ۲۷ - ابوداؤد ۱۱۸۸)

(ابوداود ۱۸۲۹ نسائی ۱۸۲۹)

( ۸۴۰۰) حضرت عائبشہ تفاطیعیٰ فرماتی ہیں کہ سورج اور جا ندگر بن میں چھرکوع اور جا ریجد ہے ہیں۔

( ٨٤.٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُهَرُّولُ إلَى الْمَسْجِدِ فِي كُسُوفٍ وَمَعَهُ نَعْلَاهُ.

(۸۴۰۱) حضرت عاصم بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ نٹو سورج گربمن کے دفت مسجد کی طرف بھاگ کر جار ہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی جو تیاں بھی تھیں۔

( ٨٤.٢ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَبِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ فِي الْكُسُوفِ.

(۸۴۰۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ گربن کی نماز میں دودور کعتیں پڑھی جا کیں گی۔

( ٨٤.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنُ أَبِى الْخَيْرِ بْنِ تَّمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ ، قَالَ : كَانَتْ بِالْكُوفَةِ ظُلْمَةٌ فَجَاءَ هُنَىُّ بْنُ نُويُوهَ مَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ حَتَّى دَخَلاَ عَلَى تَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِاللهِ، فَوَجَدَاهُ يُصَلِّى ، قَالَ :فَقَالَ لَهُمَا :ارْجِعَا إِلَى بُيُوتِكُمَا وَصَلِّيَا حَتَّى يَنْجَلِى مَّا تَرَوْنَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ.

(۸۴۰۳) حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ میں اندھیرا ہوگیا، اس پر حضرت ھنی بن نویرہ آئے ان کے ساتھ ان کے ایک ساتھی بھی تھے۔ وہ دونوں حفرات حضرات تمیم بن حذلم کے پاس گئے۔ حضرت تمیم بن حذلم حضرت عبداللہ وفائیؤ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے تمیم بن حذلم کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا توان سے فرمایا کہ اپنے گھر چلے جا وَاوراس وقت تک نماز پڑھو جب تک سورج روثن نہ ہوجائے۔ کیونکہ اس بات کا تھم دیا گیا ہے۔

( ٨٤.٤ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا فَرِعْتُمْ مِنْ أَفْقٍ مِنْ



آفَاقِ السَّمَاءِ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاة.

(۸۴۰۴) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ جب آسان کے افق میں بچھ تبدیلی نظر آئے تو فورانماز پڑھو۔

( ٨٤.٥ ) حَلَّاثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، قَالَ : فَزِعَ النَّاسُ فِى انْكِسَافِ شَمْسِ ، أَوْ قَمَرِ ، أَوْ شَيْءٍ ، فَقَالَ الشَّغْيِثُّ : عَلَيْكُمْ بِالْمَسْجِدِ ، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.

(۸۴۰۵) حضرت عیسی بن ابی عزه کہتے ہیں کہ لوگ سورج گرئن، چاند گرئن یا ایس کسی صورت میں گھیرا گئے تو حضرت شعبی نے فرمایا کہ مجدمیں جاؤ کیونکہ اس موقع برمسجدمیں جاناسنت ہے۔

( ٨٤.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي الْكُسُوفِ.

(۸۴۰۱) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہم گربن میں دورگعتیں پڑھتے ہیں۔

( ٨٤.٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ سُويُد ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ : فِي صَلَاةِ الْكُسُوف ، قَالَ : يَقُومُ فَيَقُرَأُ وَيَرْكُعُ ، فَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَنجَلِ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا قَالَ . سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَنجَلِ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِنْ قَالَ . سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ ، فَإِنْ كَانَ انْجَلَى سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فَشَفِعَهَا بِرَكُعَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجَلِ لَمْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ ، فَإِنْ كَانَ انْجَلَى سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فَشَفِعَهَا بِرَكُعَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجَلِ لَمْ يَسُجُدُ أَبُدًا حَتَّى تَنْجَلِى مَتَى مَا تَجَلَّى ، ثُمَّ إِنْ كَانَ كُسُوفٌ بَعُدُ لَمْ يُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاة.

(۸۴۰۷) حضرت علاء بن زیاد چاندگر بن کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام قیامت میں قراءت کرے گا اور رکوع کرے گا۔ جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتو چاند کی طرف دیکھے۔ اگر چاند روشن نہ ہوا تو قراءت کرے پھر رکوع کرے پھر سر اٹھائے۔ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتو چاند کی طرف دیکھے، اگر روشن نہ ہوا ہوتو قراءت کرے پھر رکوع کرے پھر سرا ٹھائے، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتو چاند کی طرف دیکھے۔ اگر وہ روشن ہوگیا ہوتو سجدہ کرے، پھر کھڑ اہوکر اس کے ساتھ ایک اور ایکت ملائے۔ اگر چاند روشن نہ ہوا ہوتو اس وقت تک سجدہ نہ کرے جب تک چاند کا بچھ حصد روشن نہ ہوجائے۔ پھراگر اس کے بعددہ بارہ گر بمن ہوجائے تو یہ نماز نہ بڑھے۔

( ٨٤.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عُنْمَانَ الْكِلَابِيُّ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْهَجَرِيُّ قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ بِالْبَصْرَةِ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ أَمِيرٌ عَلَيْهَا فَقَامَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَقَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَائَةَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ سَجَّدَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِى النَّانِيَةِ ، فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ :هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : بِأَى شَيْءٍ قَرَأَ فِيهِمَا ؟ قَالَ : بِالْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ.

(۸۴۰۸) حضرت ابوابوب ہجری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھرہ میں سورج گر بن ہوگیا ادر حضرت ابن عباس بن دین وہاں کے امیر تھے۔انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی اور اس میں طویل قراءت فر مائی۔ پھر لمبارکوع کیا، بھرسر اٹھایا اور سجدہ کیا۔ پھر دوسری رکعت میں بھی یونہی کیا، جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ گربن کے موقع پر رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكَةَ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْكَةَ اللهِ اللهُ عَلَيْكَةَ اللهِ اللهُ عَلَيْكَةَ اللهِ اللهُ عَلَيْكَةً اللهِ اللهُ عَلَيْكَةً اللهِ اللهُ الل

( ٨٤.٩) حَلَّنْنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أُخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّهُ لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِى
بالصَّلَاة جَامِعَة ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَيْنِ فِى سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَيْنِ فِى
سَجْدَةٍ، ثُمَّ جُلِّى عَنِ الشَّمْسِ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ : مَا سَجَدُتُ سُجُودًا قَطُّ وَلَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ كَانَ
الْطُولَ مِنْهُ. (بخارى ١٠٣٥ـ مسلم ٢٠)

(۸۴۰۹) حضرت عبداللہ بن عمرو و اٹنو فرماتے ہیں کدا یک مرتبہ نبی پاک مَٹِلْتُظَافِیَّ کے زمانے میں سوری گربمن ہو گیا تو اعلان ہوا کہ نماز کھڑی ہوگئی ہے۔اس نماز میں آپ نے ایک تجدے کے ساتھ دور کوئ کئے ، پھر کھڑے ہوئے اور ایک تجدے کے ساتھ دو رکوئ کئے۔ پھر سورج روثن ہوگیا۔اس پر حضرت عاکشہ ٹی مٹر نفانے فرمایا کہ میں نے اس سے لمبے تجدے اور اس سے لمبے رکوئ بھی نہیں کئے۔

( .٨٤١) حَلَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقُدَامِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زَائِدَةً ، قَالَ : قَالَ زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ : انْكَسَفَتُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الْكَسَفَتُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْنَمُوهُمَا فَادُعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ.

(بخاری ۱۱۹۹ احمد ۳/ ۲۳۹)

(۸۳۱۰) حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور مَلِقَظِیَّا کِم احراد ہے حضرت ابراہیم کا انقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ سورج کو حضرت ابراہیم کے دصال کی وجہ ہے گربمن لگا ہے۔ اس پر نبی پاک مِنَلِقظِیَّا ہِنے فرمایا کہ چانداور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں۔ انہیں کسی کی زندگی اور موت کی وجہ ہے گربمن نہیں لگتا۔ جب تم ان کوگر بمن لگا دیکھوتو اس وقت تک و عااور نماز میں مصروف رہو جب تک بیرو ثن نہ ہو جا کمیں۔

# ( ٧٥٢ ) ما يقرأ بِهِ فِي الْكُسُوفِ

سورج گرہن کی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟

( ٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، انَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى كُسُوفٍ رَكُعَتَيْنِ فَقَرَأَ فِى إِخْدَاهُمَا بِالنَّجْمِ.

# 

(۸۳۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْفِظَةَ نے سورج گربن کی نماز میں دورکعتیں پڑھا کمیں اورا کیے میں سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی۔

( ٨٤١٢ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَذَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُجَمِّعٍ ، عَنِ الْمَاجِشُونِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُنْمَانَ قَرَأَ فِي كُسُوفٍ :﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾.

( ۸ ۳۱۲ ) حضرت ماجشون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابان بن عثان کوسنا انہوں نے سورج گربمن کی نماز میں سورۃ المعارج کی تلاوت کی۔

( ٨٤١٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى لَيْلَى حِينَ انْكَسَفَ الْقَمَرُ مِثْلَ صَلَاتِنَا هَذِهِ فِى رَمَضَانَ ، قَالَ وَقَرَأَ أَوَّلَ شَيْءٍ قَرَأَ ﴿يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ .

(۸۴۱۳) حفزت عبداللہ بن میسیٰ کہتے ہیں کہ حفزت عبدالرحنٰ بن ابی لیلٰ نے جاندگر بن کی نماز ہمیں رمضان کی نماز کی طرح پڑھائی اورسورۃ بیں سے تلاوت شروع کی۔

( ُ٨٤١٨ ) حَلَّمْنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَغْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى زَلْزَلَةٍ كَانَتُ بِالشَّامِ ، أَنِ اخْرُجُوا يَوْمَ الإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ كَذَا وَكَذَا وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَةً فَلْيَفْعَلُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ﴿قَدُ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾.

(۱۳۱۳) حفرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ حفرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں شام کے زلز لے کے بارے میں خطاکھا کہ فلال مہینے دوسری تاریخ کو باہر نکلو اور جوتم میں سے صدقہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ صدقہ کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ)وہ خض کا میاب ہوگیا جس نے پاکی حاصل کی اورا پنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔

### ( ٧٥٣ ) في الجهر بالْقِرَانَةِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

سورج گرہن کی نماز میں اونجی آواز سے قراءت کی جائے گی یا آہتہ آواز ہے؟

( ٨٤١٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ الْعَبُدِيِّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفٍ ، وَلاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا.

(ترمذی ۵۷۲ نسائی ۱۸۸۲)

(۸۳۱۵) حضرت سمرہ بن جندب وہ اُٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ اِنْتَظَامِ نے ہمیں گربن کی نماز پڑھائی اور ہمیں آپ کی آواز نہیں سائی دی۔ مصنف ابن الي شير متر جم (جلدس) في مستف ابن الي شير متر جم (جلدس) في مستف ابن الي شير متر جم (جلدس)

( ٨٤١٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَنَشِ الْكِنَانِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا جَهَرَ بِالْقِرَائَةِ فِي الْكُسُوفِ. ( ٨٣١٢ ) حضرت حنش كنانى فرماتے ہيں كەحضرت على دائي نے سورج گر بن كى نماز ميں اونجى آ واز سے قراءت كى۔

### ( ٧٥٤ ) في الصلاة إذا انكسَفَتِ الشَّمْسُ بَعْدَ الْعَصْرِ

#### اگرعصر کے بعد سورج گرہن ہوتو نماز پڑھی جائے گی پانہیں؟

( ٨٤١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ الْكُسُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبُح قَامُوا فَذَكَرُوا رَبَّهُمْ ، وَلَا يُصَلُّونَ.

(۸۳۱۷)حضرت عطاءفر ماتے ہی کدا گرعصر یا فجر کے بعد سورج گربہن ہوتو لوگ کھڑے ہوکراللّٰہ کا ذکر کریں گے ،نماز نبیں پڑھیں گے۔

. ( ٨٤١٨ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي وَقُتٍ لَا تَحِلَّ فِيهِ الصَّلَاة ، قَالَ :يَدُعُونَ.

(۸۳۱۸)حضرت حسن فرماتے ہیں کہا گرا ہے وقت میں سورج گر ہن ہوجس میں نماز حلال نہیں ،تو و درعا مانگیں گے۔

#### ( ٧٥٥ ) في الصلاة فِي الزَّلْزَلَةِ

#### زلز لے کی نماز کا بیان

( ٨٤١٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى بِهِمْ فِى زَلْزَلَةٍ كَانَتْ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ رَكَعَ فِيهَا سِتًّا.

(۸۴۱۹) حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ہئی پینئ نے لوگوں کوزلزلہ کی نماز پڑھائی جس میں انہوں نے حیار تجدے کئے اور چیدرکوع کئے۔

( ALT. ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، قَالَ :زُلْزِلَتِ الْمَدِينَةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَغْنِبُكُمْ فَأَغْتِبُوهُ.

(۸۳۲۰) حضرت شرفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُطِلِّفَظَ کے زمانے میں مدینے میں ایک مرتبہ زلزلد آیا تو آپ نے فر مایا کے تمہار ارب تمہیں خیر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے لہذاتم خیر کی طرف لگ جاؤ۔

( ٨٤٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِى عُبَدٍ ، قَالَت :زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ حَتَّى اصْطَفَقَتِ السُّرُرُ فَوَافَقَ ذَلِكَ عُبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّى فَلَمْ يَدْرِ ، قَالَت : فَخَطَبَ عُمَرُ ها معنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣) العلاة العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم

لِلنَّاسِ فَقَالَ :أَحدَثَتُم لَقَدُ عَجِلْتُمْ ، قَالَت : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ :كِنْ عَادَتُ لَا خُورُجَنَّ مِنْ بَيْنِ ظَهُو انِيكُمْ.

(۱۲۲) حضرت مغید بنت الی عبید فرماتی بین که حضرت عمر دی شو کے زمانے میں ایک مرتبدا تنازلزلد آیا کہ جار پائیاں ملئے گیں، حضرت عبدالله بن عمر وی شوات مماز پڑھ رہے تھے انہیں اس زلزلد کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ اس موقع پر حضرت عمر وی شونے لوگوں کو خطبد دیا اور فرمایا کرتم نے دین میں نئ نئ با تیں پیدا کی بین اور تم نے بہت جلدی کی ہے۔ حضرت صفید فرماتی بین کہ میرے علم کے مطابق انہوں نے اس کے بعد صرف اتنافر مایا کہ اگر دوبارہ زلزلد آیا تو میں تمہارے درمیان سے نکل جاؤں گا۔

### ( ٧٥٦ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى صَلاَةَ الإِسْتِسْقَاءِ

#### جوحفرات نمازِ استنقاء (بارش طلب کرنے کی نماز) پڑھا کرتے تھے

( ٨٤٢٢ ) وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَّنَا سُفْيَانُ ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ كِنَانَةَ ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ : أَرْسَلَنِى أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْتِسْقَاءِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا مَنعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِى؟ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِلًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَرَسِّلًا ، فَصَلَّى رَكُعَتَنْنِ كُمَا يُصَلِّى فَصَلَّى رَكُعَتَنْنِ كُمَا يُصَلِّى فِي الْعِيدِ ، وَلَمْ يَخُطُبُ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ. (ترمذى ٥٥٨ ـ ابوداؤد ١١٢٠)

(۸۳۲۲) حضرت اسحاق بن عبدالله بن كنانه فرباتے بین كه مجھے ایک امیر نے حضرت ابن عباس نؤیون كی طرف بھیجا كه میں ان سے نماز استسقاء كے بارے میں سوال كروں - حضرت ابن عباس نؤیدئن نے فربایا كه اس نے بھرے خوداس بارے میں سوال كيوں نہیں كيا۔ پھر انہوں نے فربایا كه نبی پاك مُؤَفِّفَةَ قواضع كے ساتھ، بغير زينت اختيار فربائے ، خشوع وتضرع كے ساتھ، آہته آہتہ چلتے ہوئے تشريف لائے اور آپ نے اس طرح نماز پڑھائی جس طرح آپ عيد كی نماز پڑھایا كرتے تھے، ليكن اس ميں خطه نه دیا۔

( ٨٤٢٣ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى نَسْتَسْقِى فَصَلَّى بِنَا رَكُعْتَيْنِ بغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إقَامَةٍ.

(۸۴۲۳) حضرت حارثہ بن مضرب عبدی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوموی تکے ساتھ بارش کی دعا کرنے نکلے، انہوں نے ہمیں بغیراذ ان اور بغیرا قامت کے دورکعتیں بیڑھا کیں۔

( ٨٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِكَ نَسْتَسُقِى ، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَخَلْفَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ.

(۸۳۲۳) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن پزیدانصاری کے ساتھ بارش کی دعا کرنے نکلے،انہوں نے ہمیں دو رکعتیں پڑھا کمیں،حضرت زید بن ارقم ٹڑاٹٹو بھی ان کے پیچھے تھے۔ مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۳ ) في حق المن الي شيرمتر جم ( جلد ۳ ) في حق المن الي شيرمتر جم ( جلد ۳ ) في الم

( ٨٤٢٥ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ هِلَالِ :أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى الاِسْتِسْقَاءِ بَدَأَ بِالصَّلَاة قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، قَالَ : وَرَأَيْتُهُ اسْتَسْقَى فَحَوَّلَ رِدَانَّهُ.

(۸۳۲۵) حضرت محمد بن بلال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ بارش کی دعامیں شرکت کی ،انہوں نے خطبے.

ے پہلے نماز پڑھی اور جا درکو ملیٹ کر بارش کے لئے دعا مانگی۔

( ٨٤٢٦ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنُ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنُ عَمَّهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِى ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَوَلَّى ظَهْرَهُ الناس ، وَحَوَّلَ رِدَانَهُ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَجَهَرَ بِالْقِرَائَةِ. (بخارى ١٠٢٥ـ ابوداؤد ١١٥٥)

(۸۳۲۱) حضرت عباد بن تمیم اپنے چیا ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک مَلِفَظِیَّةَ کے ساتھ بارش کی وعا کے لئے گیا۔ آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا اور اپنی پشت کولوگوں کی طرف کیا ، اپنی چا در کو پلٹا اور دور کعت نماز پڑھائی جس میں اونجی آواز سے قراءت فرمائی۔

( ٨٤٢٧ ) حَلَّتُنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسُنَسْقِى ، فَلَمَّا دَعَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَانَهُ. (بخارى ١٠٢٨ـ مسلم ١١١)

(۸۴۲۷) حفرت عبداللہ بن زید و و فرماتے ہیں کہ میں رسول الله مِنْ فَضَعَ کے ساتھ بارش کی دعا کے لئے عیدگاہ کی طرف گیا، جب آپ نے دعا کی قبلہ کی طرف رخ کیا اور اپنی جا در کو پلٹ لیا۔

#### ( ٧٥٧ ) مَنْ قَالَ لاَ يُصَلِّى فِي الاِسْتِسْقَاءِ

#### جوحضرات استبقاء کی نمازنه پڑھا کرتے تھے

( ٨٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عِيسَى بُنِ حَفُصِ بُنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِى مَرُوَانَ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ نَسْتَسُقِى فَمَا زَادَ عَلَى الاِسْتِغْفارِ

(۸۳۴۸) حضرت ابومروان اسلمی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب نظافتہ کے ساتھ بارش کی دعا کرنے نکلے،انہوں نے صرف استغفار کی دعا گی۔

( ٨٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِىّ :أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ خَرَجَ يَسُتَسُقِى فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ : ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيُمُدِدُكُمْ بِأَمُوالٍ وَيَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنَّهَارًا﴾ ، ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ أَنَّهُ كَانَ عَفَّارًا﴾ ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا :يَا معنف ابن الېشيېرترجم (جلد۳) کې پې کا کې کې کا کې کا کې کا کې انساند ه

أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوِ اسْتَسْقَيْتَ ، فَقَالَ : لَقَدْ طَلَبْتُهُ بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ الَّتِي يُسْتَنْزَلُ بِهَا الْقَطَرُ.

(۸۳۲۹) حفرت فعمی فَرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب وہ ہو ہارش کی دعا کے لئے نظے اور آپ نے منبر پر چڑھ کریہ آیات پڑھیں (ترجمہ) اپنے رب سے استغفار کرو، سورۃ نوح ۱۰ سے ۱۲ پھر منبر سے نیچ تشریف لے آئے۔لوگوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین اگر آپ بارش کے لئے دعا کرتے تو اچھا ہوتا! حضرت عمر دائٹونے نے فرمایا کہ میں نے اسے اس جگہ سے طلب کیا جہاں سے مارش برتی ہے۔

( ٨٤٣ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَسْلَمَ الْعِجْلِتِي ، قَالَ : حَرَجَ اناسُ مَرَّةً يَسْتَسْقُونَ وَحَرَجَ إِبْرَاهِيمُ مَعَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغُوا قَامُوا يُصَلُّونَ فَرَجَعَ إِبْرَاهِيمُ ، وَلَمْ يُصَلِّ مَعَهُمْ.

(۸۳۳۰) حفرت اسلم عجلی فرماتے ہیں کہ پچھلوگ ایک مرتبہ بارش کی دعا کرنے نکے،حفرت ابراہیم بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ نمازے فارغ ہوئے تو نماز پڑھنے لگے۔حفرت ابراہیم نے ان کے ساتھ نمازنہیں پڑھی بلکہ واپس آگئے۔

( ٨٤٣١ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ يَسْتَسْقِي ، قَالَ : فَصَلَّى الْمُغِيرَةُ فَرَجَعَ إِبْرَاهِيمُ حَيْثُ رَآهُ صَلَّى.

(۸۴۳۱) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ،حضرت مغیرہ بن عبداللہ تقفی کے ساتھ بارش کی دعا کرنے نکلے۔حضرت مغیرہ نماز بڑھنے لگے تو حضرت ابراہیم انہیں نماز بڑھتاد کی کروا پس آگئے۔

# ( ٧٥٨ ) الركوع والسجود أَفْضَلُ أَوِ الْقِيَامُ

# ركوع ويجود افضل بي يا قيام؟

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا بَقِيٌّ بُنُ مَخْلَدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو قَالَ : ( ٨٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاة أَفْضَلُ ؟ قَالَ :طُولُ الْقُنُوتِ. (مسلم ٥٢٠ـ ابن ماجه ١٣٢١)

(۸۳۳۲) حضرت جابر ول و سروایت ہے کہ رسول الله مِنْفِظَة ہے سوال کیا گیا کہون ی نماز انفل ہے؟ آپ نے فرمایا لیے قیام والی۔

﴿ ( ٨٤٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الصَّلَاة حَتَّى تَرِمَ قَدَمًّاهُ فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : أَلَا أَكُونُ عَبُدًا شَكُورًا.

(۸۴۳۳) ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفِظَةُ نماز میں اتنی دیر قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک درم آلود ہوجاتے ، آپ سے کسی نے اس بارے میں کی کرنے کوکہا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللّد کاشکر گذار بندہ نہ بنوں؟ ه مسنف ابن الى شيه متر جم (جلد ٣) كري هي ك كري كال الصلاة

( ٨٤٣٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ. (بخارى ٣٨٣٠ـ مسلم ٤٥)

(۸۴۳۴) ایک اور سند سے یوننی منقول ہے۔

( ٨٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :طُولُ الْقِيَامِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(۸۳۳۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسباقیام مجھے رکوع و ہجود کی کثرت سے زیادہ بندے۔

( ٨٤٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بُنُ حَسَّانَ ، قَالَ :سَمِعت أَبَا مِجْلَزٍ ، أَو سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَطُولُ الْقِرَانَةِ أَحَبُّ إِلَيْك ، أَوْ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَلُ طُولُ الْقِرَانَةِ.

(۸۳۳۱) حضرت ججاً ج بن حسان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو مجلز ہے تبجد کی نماز کے بارے میں سوال کیا کہ لمبی قراءت آپ کو

زیادہ پسند ہے یازیادہ رکوع و بچود؟ انہوں نے فرمایا کمبی قراءت مجھے زیادہ پسند ہے۔ دیمیر میں میں میں میں دوروں سے قربی کی سے میں میں دوروں دیں ہے۔

( ٨٤٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :لَا تُطِيلُ الْقِرَائَةَ فِى الصَّلَاة فَيَغْرِضُ لَكَ الشَّيْطَانُ فَيَفْتِنُكَ.

(۸۴۳۷) حضرت كيلى بن رافع فرمات بين كه كهاجاتا تها كه نماز من لمبى قراءت نه كروورنه شيطان تهمين فتن مين وال دےگا۔ ( ٨٤٦٨) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : حدَّثَنى أَنَّ رَجُلاً أَتَى إِلَى أَسِ ذَهِ مَالاً بَذَة فَقَالَ : أَنَّ أَنُو ذَهِ ؟ فَقَالُوا : هُوَ فِي سَفْح ذَلِكَ الْحَمَالِ فِي غُنِيمَة لَهُ ، قَالَ : فَاتَنْتُهُ فَاذَا هُوَ

أَبِى ذَرَّ بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ : أَيْنَ أَبُو ذَرَّ ؟ فَقَالُوا : هُوَ فِي سَفُحِ ذَلِكَ الْجَبَلِ فِي غُنيمَة لَهُ ، قَالَ : فَآتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ يُصَلِّى وَإِذَا هُوَ يُقِلُّ الْقِيَامَ وَيُكُثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، قَالَ : فَلَمَّا صَلَّى قُلْتُ : يَا أَبَا ذَرَّ رَأَيْتُك تُصَلِّى تُقِلُّ الْقِيَامَ وَتُكُثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَقَالَ : إِنِّى حُدِّثُتُ أَنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسُجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا

دَرَ جَدُّ وَكُفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةً. (۸۳۳۸) حضرت سالم بن الى الجعد كہتے ہیں كه ايك آ دمى حضرت الوذر دائا الله كايس آيا اوراس نے يو چھا كه الوذركهال ہيں؟

(۸۴۳۸) مطرت سام بن ابی اجعد سے بیں کہ ایک اوی مطرت ابو ذر وہ ہونے کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ ابو ذر کہاں ہیں؟

لوگوں نے کہا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پراپنے جھوٹے سے رپوڑ کے ساتھ ہیں۔ یس ان کے پاس آیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ قیام کو خصر رکھتے اور رکوع وجود زیادہ کر ہے جب انہوں نے نماز پڑھ کی تو میں نے عرض کیا اے ابو ذرا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نماز میں قیام کو خصر رکھتے اور رکوع وجود زیادہ کرتے تھے ،اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مُؤافِظَةَ کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اللہ کے لئے ایک مجدہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ایک درجہ کو بڑھا دیتے ہیں اور اس سے ایک گناہ کو کم کردیتے ہیں۔

ایک گناہ کو کم کردیتے ہیں۔

( ٨٤٣٩ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ الْأَسْلَمِيِّ ؛ أَنَّ غُلَامًا مِنْ أَسْلَمَ كَانَ يَخُدُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

هُ مُعنف ابْن الى شِيم ترجم (طِد ٣) كُولِ اللهِ أُ مَا يُولِ اللهِ أَ مَا اللهِ أَنْ مَا لَكُولِ اللهِ أَنْ مَا أَنْ يُدُجِلَنِي الْجَنَّةُ ، أَوْ يَجْعَلَنِي فِي شَفَاعَتِكَ ، قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَفَّ لَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ مَا لَى يُدْجِلَنِي الْجَنَّةُ ، أَوْ يَجْعَلَنِي فِي شَفَاعَتِكَ ، قَالَ:

عليهِ وسلم فخف له فقال : يا رسول اللهِ ا نَعُمُ، وَاعِنَى بِكُثْرَةِ السَّجُودِ. (مسلم ٢٢٢. ١٣١١)

(٨٣٣٩) حفرت الومصعب اللمي كمتع بين كداسكم اللم إلى ياك مُؤْفِيكَ في خدمت كيا كرتا تقاء ايك مرتباس في عرض كيا

کہ یارسول اللہ!اللہ تعالی سے دعا سیجئے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کردے یا مجھے آپ کی شفاعت نصیب کردے۔ آپ مَرِّ فَظَعَمَّ نِے فَرِ مَایا کہ نُھیک ہے، ہم زیادہ مجدول کے ذریعے میری مدد کرز۔

( ٨٤٤٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ بِر ِينَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى حَتَّى تَجْلِسَ امْرَاتُهُ تَبْكِى خَلْفَهُ.

(۸۳۴۰) حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق اتنی کمبی نماز پڑھتے تھے کہ ان کے پیچھے ان کی اہلیہ بیٹھ کررونے لگتی تھیں ۔

( ٨٤٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّك مَا دُمُت فِى صَلاَةٍ تَقُرَعُ بَابَ الْمَلِكِ وَمَنْ يُكْثِرُ قَرْعَ بَابِ الْمَلِكِ يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ.

(۱۸۳۲) حضرت عبدالله بری تنون که جب تک تم نمازیس موتے موتو تم بادشاه کا درواز ه کھنکھٹار ہے ہوتے مواور جوزیادہ درواز ه کھنکھٹا تا ہے اس کے لئے کھول ہی دیا جاتا ہے۔

( ٨٤٤٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : طُولُ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاة أَفْضَلُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(۸۴۳۲) حفرت حسن فرماتے ہیں کداسا قیام رکوع و جود سے افضل ہے۔

( ٨٤٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : إذَا هَمَمْتَ بِخَيْرٍ فَعَجَّلُهُ ، وَإِذَا أَتَاكَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ :إنَّكَ تُرَائِى فَزِدُهَا طُولًا.

( ۸۳۳۳ ) حضرت حارث بن قیس فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بھلائی کا ارادہ کرلوتو اسے جلدی سے کر گذرو، جب تمہارے پاس شیطان آئے اور کیے کہ تو تو ریا کارہے۔اس صورت میں تم قیام کواور لمبا کردو۔

#### ( ٧٥٩ ) الرجل يأكل وَيَشُرَبُ فِي الصَّلاَة

اگرایک آدمی نے نماز میں کچھ کھالیایا ٹی لیا تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟

( ٨٤١٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي الصَّلَاة اسْتَقْبَلَ الصَّلَاة.

(۸۳۳۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگرایک آدمی نے نماز میں بچھ کھالیایا پی لیا تو وہ دو بارہ نماز پڑھے۔

( ٨٤٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئًى ، عَنُ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :سُيْلَ طَاوُوس عَنِ الشُّرْبِ فِى

الصَّلَاة ؟ قَالَ : لا .

(۸۳۴۵) حفرت طاوی سے نماز میں پینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیہ جا ترنہیں۔

( ٨٤٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَة ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُمَا كَرِهَا الشُّرْبَ فِي الصَّلَاة.

(۲۳۲۸) حفرت جاج اورحفرت ابراجيم في نماز مين پينے كوكرو وقرار ديا ہے۔

( ٨٤٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا يَوِحلُ الْأَكُلُ فِي الصَّلَاة.

(۸۳۷۷) حضرت ابن سيرين فرماتے جي كه نماز ميں كھانا جائز نبيس ـ

( ٨٤١٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالشُّوبِ وَالإِمَام يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۸۳۲۸) حضرت طاوس فر ماتے ہیں کہ جمعہ کے دن امام کے خطبے کے دوران پینے میں کوئی حرج نہیں۔

### ( ٧٦٠ ) الرجل يصلي وَهُوَ يُمْشِي

### کیا آ دمی چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے؟

( ٨٤٤٩ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُاللِهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبْيُرِ:أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنْيُسِ إِلَى حَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ ، قَالَ :فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ وَذَلِكَ فِى وَقْتِ الْعَصْرِ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ دُونَهُ مُحَاوَلَةٌ أَوْ مُزَاوَّلَةٌ ، فَصَلَّيْتُ وَأَنَا أَمْشِى. (ابوداؤد ١٣٣٣ـ احمد ٣/ ٣٩٧)

(۸۳۴۹) حضرت محمد بن جعفر بن زیر فرماتے ہیں که رسول الله مُؤَفِّقَ نے حضرت عبدالله بن اُنیس کو خالد بن سفیان کی طرف بھیجا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس پہنچا تو میر عمر کا وقت تھا، مجھے خوف تھا کہ مجھے اس تک پہنچنے کے لئے کچھ کوشش کرنی پڑے گی ، لہٰذامیں نے چلتے ہوئے نماز پڑھ لی۔

( . ٨٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي الصَّهُبَاءِ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا أَقْبَلَ مِنَ الْبَطْحَاءِ ، فَلَمَّا النَّهَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَرَأَ سَجُدَةً فَسَجَدَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ ، قَالَ : وَمَا تَعْجَبُ مِنْ ذَا ؟ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ وَهُمْ يَمْشُونَ.

(۸۳۵۰) حضرت ابوالصهباء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد کو دیکھا وہ بعلیاء ہے آرہے تھے، جب وہ معجد حرام پنچے تو انہوں نے آیت محدہ پڑھی اور محدہ کیا۔ میں نے اس بات کا حضرت عطاء سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ رسول اللد مَثْرِ اَنْفَظَةَ کِے اصحاب چلتے ہوئے نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٨٤٥١ ) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلَّى وَهُوَ

يَمْشِي ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ يُومِيءُ إيمَاءً.

(۸۴۵۱) حضرت سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کھول سے سوال کیا کہ کوئی فخض چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے؟

انہوں نے فرمایا کہ وہ اشارے سے نماز پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨٤٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنِّ حَرُبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لِيُصَلِّى وَهُوَّ يَسْعَى ، يَعْنِي فِي الْحَرْبِ.

(۸۳۵۲) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جنگ میں ہم چلتے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے۔

( ٨٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَزُرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنَ أَبِى بَرْزَةَ :أَنَّهُ صَلَّى وَهُوَ مُمْسِكٌ بِعَنَانِ دَاتَبَتِهِ وَهُوَ يَمْشِي.

(۸۴۵۳) حفرت از رق بن قیس فر ماتے ہیں کہ حفرت ابو برز ہ نے اپنی سواری کی لگام تھا ہے ہوئے جوئے نماز پڑھی ہے۔

#### ( ٧٦١ ) الرجل يردد الآيةً فِي الصَّلاة

#### کیا آدمی نماز میں ایک آیت کوبار بارد ہراسکتا ہے؟

( ٨٤٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قُدَامَةُ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ جَسُرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ ، عَنْ أَبِى ذَرٌّ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّدَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى أَصْبَحَ ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ ، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِوْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾. (نسانی ١٠٨٣۔ احمد ٥/ ١٤٠)

(۸۳۵۳) حفرت ابو ذر مین فور ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِلْفِظَةُ اس آیت کو د ہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہوگئ (ترجمہ)اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں،اگر تو انہیں معاف کردے تو تو غالب، حکمت والاہے۔

( ٨٤٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُنَيْدٍ الطَّائِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَهُوَ يُصَلِّى بِهِمْ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ يُرَدِّدُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَسَوْتَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِى أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِى الْحَمِيمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾.

(۸۳۵۵) حضرت سعید بن عبید طائی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہِ رمضان میں حضرت سعید بن جبیرنماز پڑھتے ہوئے اس آیت کود ہرا رہے تھے (ترجمہ)وہ عنقریب معلوم کرلیں گے جب کہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جا کیں گے بعن کھولتے ہوئے پانی میں پھرآ گ میں جھونک دیے جا کیں گے۔ المستندان البيرسترجم (جلدس) كي المستند من البيرسترجم (جلدس) المستند من البيرسترجم (جلدس) المستند المس

( ALO1 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ رَدَّدَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيْنَاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ رَدَدَاتُهُ \* الْآيَةَ : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيْنَاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ عَلَيْهُمْ عَالَيْدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَالْمَارِينَ الْمَالِعَ اللَّذِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

(۸۳۵۱) حضرت مروق فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم داری نے اس آیت کو بار بار دہرایا ﴿أَهُ حَسِبَ الَّذِینَ اجْتَرَحُوا السَّلِیَّاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ (ترجمہ) وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیاوہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کوان لوگوں جیسا کردیں مے جوایمان لائے اور نیک مل کرتے رہے اوران کی زندگی

اورموت كيسال بول مع ؟ ( ٨٤٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نُسِير أَبِي طُعْمَةَ مَوْلَى الرَّبِيع بْنِ خُنَيْمٍ ،

٨٤٥١) حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ قَطْيَلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بَنِ عَجَلَانَ ، عَنْ نَسِيرِ آبِي طَعْمَهُ مُولَى الرَبِيعِ بَنِ خَثْيَمٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثِيمٍ يُصَلِّى فَمَرَّ بِهَذِهِ الآيَةِ : ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّنَاتِ﴾ حَتَّى خَتَمَها يُرَدُّدُهَا حَتَّى أَصْبَحَ.

(۸۳۵۷) حفزت نسیر بن ابی طعمہ کہتے ہیں کہ حضزت رہجے بن خثیم نماز پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے (ترجمہ) وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کوان لوگوں جیسا کردیں گے جوایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اوران

برے کام کرتے ہیں لیاوہ بیرخیال کرتے ہیں کہ ہم ان لوان لولوں جیسا کردیں کے جوایمان لائے اور نیک مل کرتے رہے اوران کی زندگی اورموت مکساں ہوں گے؟ توضیح تک اسے ہی دہراتے رہے۔ یہ میں میں شہر میں '' سیر سیر میں موجوں میں دہوں میں دہ جوہر سیریں میں میں در میں میں میں میں موجوں میں ا

( ٨٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بْنَ مُعَقَّلٍ يَقُولُ : قَرَأَ اللَّهِ عُلَى وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بْنَ مُعَقَّلٍ يَقُولُ : قَرَأَتِهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسِيرٍ لَهُ فِى عَامِ الْفَتْحِ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَرَجَّعَ فِى قِرَانَتِهِ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ : وَلَوْلَا أَنِّى أَخَافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَى النَّاسُ لَحَكَيْتُ لَكُمْ قِرَائَتَهُ. (بخارى ٣٢٨ ـ مسلم ٢٣٩)

(۸۳۵۸) حفزت عبداللہ بن مغفل رہ اتنے ہیں کہ رسول اللہ مُؤفِظَةِ فَتْح مکہ دالے سال اپنی سواری پر بار بارسورۃ الفّتح کی تلاوت فرماتے رہے۔حضرت معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کے جمع ہوجانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تنہیں قراءت کا انداز تا تا تا

( ٨٤٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ، عَنُ لَيْتٍ، عَنِ الأَسُودِ، قَالَ: كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُرَجِّعُوا بِالآيَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. ( ٨٣٥٩ ) حفرت اسودفر ماتے ہیں كه اسلاف كويہ بات پيندھى كه رات كَ آخرى حصه ميں ايك بى آيت كوبار بار پڑھيں۔ ( ٨٤٦٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : أُرَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ عِنْدَ الايَةِ فَيُرَدُّدُهَا.

(۸۴۲۰) حضرت اً براہیم فرماتے ہیں کداس بات میں کوئی حریج نہیں کہ آدمی ایک آیت پڑ ضبر جائے اوراہے بار بار پڑھے۔

ه منف ابن الى شير بم (جلر ۳) كي منف ابن الى شير بم (جلر ۳) كي منف ابن الى المعلاة

# ( ٧٦٢ ) في قوله تعالى (وَإِذَا قُرِيءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا)

ارشادِ بارى تعالى ﴿ وَإِذَا قُرِيءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن

پڑھاجائے تواسے غور سے سنواور خاموش رہو) کی تفسیر

( ٨٤٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِبِمَ فِي قوله تعالى : ﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ قَالَ :فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَةِ.

(۸۳۷۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ارشادِ ہاری تعالی ﴿وَإِذَا قُرِیءَ الْقُوْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (جب قرآن پڑھا جائے تواسے غورسے سنواور خاموش رہو) کا تعلق فرض نماز سے ہے۔

( ٨٤٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، أُخْبِرِنَا عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : فِي خُطْبَةِ الإِمَام يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۸۳۱۲) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کدار شادِ باری تعالی ﴿وَإِذَا فُرِیءَ الْقُوْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن پڑھا جائے تواسے غورسے سنواور خاموش رہو) کا تعلق جعہ کے دن امام کے خطبہ سے ہے۔

( ٨٤٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا جُويُبِرٌ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَةِ ، وَعِنْدَ الذِّكْرِ.

(۸۴۷۳) حفرت ضحاک فرماتے ہیں کدارشادِ باری تعالی ﴿وَإِذَا قُرِیءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا﴾ (جب قرآن پڑھاجائے تواسے غورسے سنواور خاموش رہو) کا تعلق فرض نماز اور ذکرہے ہے۔

( ٨٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيث ، عَنِ الشَّيْمِيِّيُّ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ . وَعَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ،

عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ : فِي قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِّى الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ قَالُه الله اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ : فِي قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِّى الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾

(٨٣٦٣) حضرت عبدالله بن مغفل ولألؤ فرمات بين كدار ثادِ بارى تعالى ﴿ وَإِذَا قُوِىءَ الْقُرُ آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن پڑھاجائے تواسے غورے سنواور خاموش رہو) كاتعلق فرض نمازے ہے۔

( ٨٤٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : عِنْدَ الصَّلَاة الْمَكْتُوبَةِ ، وَعِنْدَ الذُّكُورِ .

(۸۳۷۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کدار شادِ باری تعالی ﴿ وَإِذَا قُرِیءَ الْقُرُ آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا ﴾ (جُب قرآن پڑھا جائے تواسے غورسے سنواور خاموش رہو) کا تعلق فرض نماز اور ذکرہے ہے۔

عَبِي وَاسْتُ وَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي

الصَّلَاة فَنَزَلَتُ : ﴿ وَإِذَا قُرِيءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ ، قَالُوا : هَذَا فِي الصَّلَاة.

(٨٣٦٢) حضرت ابو مريره وَلَيْ فَرَمات مِن كه لوك نماز مين باتين كيا كرت تنه، اس پريد آيت نازل موئي ﴿ وَإِذَا قُوِيءَ



الْقُوْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (جب قرآن پڑھا جائے تواسے غور سے سنواور خاموش رہو)اس پر کہا گیا کہ بینماز کے

( ٨٤٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُرَأُ وَرَجُلْ يَقُرَأُ فَنَزَلَ :﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾.

(۸۴۷۷) حضرت ابرا بیم فرمائتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ فَضِيَّا فَهِ نماز میں قراءت فرمارے سے کہا کی آدمی بھی قراءت کرنے لگااس پریہ آیت نازل ہوئی ﴿وَإِفَا قُوِیءَ الْقُوْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنواور خاموش رہو)

( ٨٤٦٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بُنَ أَبِي حُرَّةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ :﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ قَالَ :فِي الصَّلَاة وَالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۸۳۱۸) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ارشادِ باری تعالی ﴿ وَإِذَا قُرِیءَ الْقُرُ آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن پڑھا جائے تواسے غورسے سنواور خاموش رہو) کا تعلق جعد کے دن امام کے خطبہ سے ہے۔

( ٨٤٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا ﴾ فَالَ: فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

(۸۳۲۹) حفزت مجاہر فرماتے ہیں کدارشادِ باری تعالی ﴿ وَإِذَا قُرِیءَ الْقُوْ آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن پڑھا جائے تواسے غورسے سنواور خاموش رہو) کاتعلق فرض نمازہے ہے۔

## ( ٧٦٣ ) في الرعاف إذاً لَهُ يَسكُن

#### اگرنگسیرندر کے تو کیا کیا جائے؟

( ٨٤٧ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ :إِذَا لَمْ يَسْكُنِ الرُّعَافُ شَدَّهُ ، ثُمَّ بَادَرَ فَصَلَّى.

(۵۷۰) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گرنگسیر ندر کے تو ناک باندھ کرنماز پڑھ لے۔

( ٨٤٧١ ) حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا لَمُ يَنْقَطِعِ الرُّعَاثُ أَوْمَاً صَاحِبُهُ إِيمَاءً.

(۸۷۷۱) حضرت معید بن مینب فرماتے ہیں کدا گر جمیر ندر کے تو آ دمی اشارے سے نماز پڑھ لے۔

( ٨٤٧٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِي رَجُلِ رَعَفَ فَلَمْ يَرْفَا عَنْهُ حَتَّى يَخْشَى فَوْتَ الصَّلَاة ، قَالَ :يَشُدُّ مَنْجِرَيْهِ بِخِرْقَةٍ وَيُبَادِرُ فَيُصَلِّى ، قُلْتُ :إذًا يَقَعُ فِي جَوْفِهِ ، قَالَ :وَلَوْ.



(۸۳۷۳) حفزت عطاءات شخص کے بارے میں جس کی نکسیر نہ رک رہی ہوا درا سے نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہوفر ہاتے ہیں کہ وہ

ا پناک کوکسی کیٹرے سے باندھ کرنماز پڑھ لے۔ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے پوچھااس طرح تو وہ اس کے بیٹ میں جائے گی۔انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

( ٨٤٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُدَارَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَادَرَ فَصَلَّى ، يَغْنِي الرُّعَاف.

(۸۴۷۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک نکسیر کامقا بلہ کرے گا جب تک اے نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔اگر اس کا اندیشہ ہوتو اس حال میں نمازیز ھے۔

( ٨٤٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ :أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ صَلَّى وَإِنَّ جُرْحَهُ لَيَثْعَبُ دَمًّا.

(۸۷۷۴) حضرت مسور بن مخر مدفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جھاٹھ نے اس حال میں نماز پڑھی کہ آپ کے زخم سے خون رس رہا تھا۔

# ( ٧٦٤ ) ما جاء فِي فَضُلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى غَيْرِهَا

#### جماعت ہے نماز پڑھنے کی فضیلت

( ٨٤٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْأَحُوَص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً.

(احمد ١/ ٣٤٦ ـ بزار ٣٥٨)

(۸۳۷۵) حضرت عبداللہ رہی تھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْائِفَتُیْمْ نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز اسکیے کی نماز سے ہیں اور کچھ درجیزیادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ هِلالِ بُنِ مَيْمُون ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَاةً الرَّجُلِ فِى جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ خَمُسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَإِنْ صَلَّهَا بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَأَتَمَّ وُضُونَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودُهَا بَلَغَتْ صَلَاتُهُ خَمْسِينَ دَرَجَةً

(ابوداؤد ۵۲۱ ابن ماجه ۵۸۸)

(۷۷۲۱) حفزت ابوسعید خدری دی نفوسے روایت ہے کہ رسول الله مَیْفِظَیَّمْ نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز اسکیے کی نماز سے پچپیس گنازیادہ ہوتی ہے۔اگر کوئی آ دمی کسی جنگل میں نماز پڑھے،اچھی طرح وضو کرے، پھر پوری طرح رکوع وجود کرے تواس کی نماز بچپاس درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ه معنف ابن الى شيدمتر فه (جلد ۳) كري المحرك المحرك

( ٨٤٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تَفُضُّلُ الصَّلَاة فِى الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاقِ الرَّجُلِ وَخُدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. (بخارى ١٣٨ـ مسلم ٢٣٥)

(۸۴۷۷)حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤٹٹھ کھ آنے ارشادفر مایا کہ جماعت کی نمازا کیلے کی نماز سے بچپس گنا زیادہ ہوتی ہے۔

(مسلم ۵۱مر ابن ماجه ۷۸۹)

(۸۴۷۸) حضرت ابن عمر اللحق سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِیرِ النظیقی نے ارشا دفر مایا کہ جماعت کی نماز اسکیے کی نماز سے ستا کیس گنا زیادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

(بخاری ۱۳۸ مسلم ۳۵۰)

(۸۴۷۹) حضرت ابو ہریرہ رہاؤٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤانِقَعَةِ نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نمازا سیلے کی نماز سے بجیس گنا زیادہ ہوتی ہے۔

... ( .٨٤٨ ) حَلَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحُدَّهُ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً.

(۸۴۸۰)حضرت ابو ہر رہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ جماعت کی نمازا کیلے کی نمازے چوہیں گنازیادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٨١ ) حَلَّتَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنُ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنُ أَبِي جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :تُضَاعَفُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْوَحْدَةِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

(۸۳۸۱) حفرت ابو ہریرہ تو تو فر ماتے ہیں کہ جماعت کی نماز اسلے کی نماز سے پچیس گنازیادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٨٢ ) حَلَّاثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِى حَصِينٍ ، عَنُ أَبِى الْأَخْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :صَلَاةُ الرَّجُلِ فِى جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِى سُوقِهِ أَوْ وَحُدَهُ بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، قَالَ : وَكَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُقَارَبَ بَيْنَ الْخُطَى.

(۸۴۸۲) مفترت عبدالله بن نوش فرماتے ہیں کہ آ دمی کو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب بازار میں یا اسیے نماز پڑھنے ہے ہیں اور

هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلدس) کچه کې که کاب الصلا ه

كِهُ كَتَازياده بِرُهَاديا جَاتَا ہِدِفْرِماتِ بِين سِيَهُم ديا جَاتَا تَهَا كَهُ مَجِدَى طَرِفَ آنے كے لئے چھوٹے چھوٹے قدم رکھے جائيں۔ ( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ ثَابِتِ بِنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : ذَخَلْنَا عَلَى زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُصَلَّى عَلَى حَدِيدٍ يَسُجُدُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : فَضُلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْوَحُدَةِ خَمْسٌ وَعِشُرُونَ دَرَجَةً.

(۸۴۸۳) حضرت ثابت بن عبید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت زید بن ثابت وٹائیؤ کے پاس آئے وہ ایک چٹائی پرنماز پڑھتے ہوئے میں میں میں میں میں میں میں کے جس کی زیر سے کا میں میں کا می

سجدہ کرر ہے تھے۔انہوں نے فرمایا کہ جماعت کی نمازا سیلے کی نماز سے پچیس گناز یادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٨٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :الصَّلَاة مَعَ الإِمَامِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ سَبُعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

(۸۴۸ ) حضرت ابن عمر خلی فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ نماز اسکیلے کی نماز سے ستائیس گنازیادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَصْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْوَحْدَةِ خَمْسٌ وَعِشُرُونَ دَرَجَّةً ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ فَعَلَى عَدَدِ مَنْ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ رَجُلٌ :وَإِنْ كَانُوا عَشُرَةَ الْأَفٍ ؟ قَالَ :نَعَمْ وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعِينَ أَلْفًا.

(۸۳۸۵) حضرت ابن عباس پئی پیش فرماتے ہیں کہ جماعت کی نمازا کیلے کی نماز سے بچپیں گنازیادہ ہوتی ہے۔اگرلوگ زیادہ ہوں تو مسجد میں موجودلوگوں کی تعداد کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ایک آدمی نے سوال کیا کہا گر دس ہزار آ دمی ہوں تو پھرکتنا ثواب ہے؟ انہوں نے کہا کہ چالیس ہزار ہوں تو چالیس ہزار کا ثواب ملے گا۔

( ٨٤٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :عَلَى عَدَدِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ.

(۸۴۸۱) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں موجودلوگوں کی تعداد کے برابر ثواب ہیں

مکتاہے۔

( ٨٤٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ : كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِى دَارِ أَبِى يُوسُفَ فِى حِسَابٍ لَنَا نَحْسِبُهُ وَمَعَنَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الإِمَامِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَامِهِ وَحْدَهُ بِضُمَّا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

(۸۴۸۷) حضرت کثیر بن افلح فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں حضرت ابو پوسف کے مکان میں ایک حساب کے سلسلے میں موجود تھے۔ ہمارے ساتھ زید بن ثابت وٹاٹنو بھی تھے۔ انہول نے فرمایا کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنا اسکیے نماز پڑھنے ہے بیس ہے زیادہ گنا افضل ہے۔

( ٨٤٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :تَزِيدُ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. کی مصنف ابن الی شیرمترجم (جلد۳) کی کی کی کی کی کی کی کی کاب العسلادَ کی کی کی مصنف ابن الی الی الی کی کی کی کی ک

(۸۴۸۸)حضرت عبداللَّه مزاینی فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز اسلیے کی نماز سے چوہیں در ہے یا بچیس گنازیادہ ہوتی ہے۔

#### ( ٧٦٥ ) الرجل يحسن صَلاَتُهُ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ

## اگر کوئی آ دمی لوگوں کو دکھا کراچھی نماز پڑھے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ٨٤٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ فَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ وَشِوْكَ السَّرَانِوِ، قَالُوا : وَمَا شِوْكُ السَّرَانِوِ؟ قَالَ: أَنْ يَقُومَ أَحَدُّكُمْ يُزَيِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِيَنْظُرَ النَّاسُ إلَيْهِ ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ. (بيهقى ٢٩٠ـ احمد ٩٥ ٣٢٩)

(۸۴۸۹)حضرت محمود بن لبید ہے روایت ہے کہ رسول اللّہ مَنْ فَقَطَعَ أَنْ غَرْ مایا کہ چھیے ہوئے شرک ہے بچو، چھیے ہوئے شرک ہے بچو۔لوگوں نے عرض کیا کہ چھیا ہوا شرک کیا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ کوئی آ دمی نماز کواس دجہ سے مزین کرے تا کہ لوگ اے دیکھیں تو یہ چھیا ہوا شرک ہے۔

( ٨٤٩. ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً وَالنَّاسُ يَرَوْنَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا خَلَا مِثْلَهَا وَالَّا فَإِنَّمَا هِيَ اسْتِهَانَةٌ يَسْتَهِينُ بِهَا رَبَّهُ.

(۸۴۹۰) حضرت عبدالله چاہی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے لوگوں کے دیکھنے کی صورت میں نماز پڑھی تو اسے حیاہے کہ وہ اسکیلے میں بھی ایمی نمازیز ھے،وگر نداس نے اپنے رب کی تو ہین کی۔

( ٨٤٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلُهُ.

(۸۴۹۱)حفرت حذیفه خانونی ہے بھی یونہی منقول ہے۔

### ( ٧٦٦ ) الرجل يصلي فِي الثُّوبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

## کیا آ دمیان کپڑوں میں نمازیڑھ سکتا ہے جن میں جماع کیا ہو؟

( ٨٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي التَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ. (احمد ٢١٧)

(۸۳۹۲)حضرت عائشہ بڑی منافظ ماتی ہیں کہ نبی یا ک مَلِّ فَضَيَّتَ ان کیڑوں میں نماز پڑھا کرتے تھے جن میں جماع کیا ہوتا۔

( ٨٤٩٣ ) حَلَّاثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ أَصَلَّى فِي التَّوْبِ وَأُجَامِعُ فِيهِ ؟ قَالَ :إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ ، وَإِن لَم يُصبه شَيْءٌ فَلاَ بَأْسَ أَن تُصَلّى فِيهِ

(۸۴۹۳) حضرت عبدالملک بن عمیر کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت جابر بن سمرہ زناٹھ سے سوال کیا کہ کیا ہیں ان کپڑوں میں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيبه ستر جم (جلد٣) کي په هي هم کي په کاب الصلاة 💮 🌎

نماز پڑھ سکتا ہوں جن میں جماع کیا ہو؟ فرمایا کہا گرکپڑوں پر پچھلگ جائے تواہے دھولےاورا گر پچھنہ لگا ہوتوان کپڑوں میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨٤٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إنَّ هَذِهِ لَتَعْلَمُ أَنَّا نُجَامِعُ فِيهِ وَنُصَلَّى فِيهِ.

(۸۳۹۳) حضرت ابن عمر و التي نه في ما يا كه يه جانتي ہے كه جن كيڑوں ميں جم جماع كرتے ہيں انہي ميں نماز پڑھتے ہيں۔

( ٨٤٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : سُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ الَّذِى يُجَامِعُ فِيهِ أَيُصَلِّى فِيهِ ؟ قَالَ :قُلْتُ :نَعَمُّ ، قُلْتُ :فَانْضَحُهُ بِالْمَاءِ ؟ قَالَ :لَا يَزِيدُه إِلَّا نَتَنَّ

(۸۴۹۵) حفرت شعمی ہے سوال کیا گیا کہ آ دمی نے جن کپڑوں میں جماع کیا ہوان میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں۔ ان سے یوچھا گیا کہ کیااس پریانی چھڑک لیا جائے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس سے بد بوہی پیدا ہوگی۔

( ٨٤٩٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ قَالَ :حَدَّثِنِى ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى سُفُيَانَ النَّقَفِيُّ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى ثَوْبِ عَلَى وَعَلَيْهِ كَانَ فِيهِ مَا كَانَ. (بخارى ٢٨٨- احمد ٢/ ٣٢٥)

(۸۴۹۲) حفرت محمد بن البی سفیان کہتے ہیں کہام المؤمنین حضرت ام حبیبہ بڑی نفط فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله مُؤَلِفَظُيَّةً کواس کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھاجو مجھ پراورآپ پرتھا اوراس میں جوہواتھا سوہواتھا۔

( ٨٤٩٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ : أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ أَبِى سُفْيَانَ هَلْ كَانَ النَّبِيِّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى التَّوْبِ الَّذِى كَانَ يُجَامِعُهَا فِيهِ ؟ قَالَتْ :نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذَّى. (ابوداؤد ٣٢٩ـ احمد ٢/ ٣٢٤)

(۸۳۹۷) حفزت معاویہ بن ابی سفیان جھٹٹونے ام المؤمنین حفزت ام حبیبہ بنت ابی سفیان ٹھٹھٹٹ سے سوال کیا کہ کیا رسول اللّٰہ مِنْوَشِیۡکَۃِ ان کپڑوں میں نماز پڑھا کرتے تھے جن میں آپ نے جماع کیا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگراس میں گندگی نہ کئی ہوتو آپ ان کپڑوں میں نماز پڑھلیا کرتے تھے۔

# ( ٧٦٧ ) في سجدة الشُّكْرِ

#### سجده شكر كابيان

( ۸۱۹۸ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ أَبِى جَعْفَرٍ : أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً قَصِيرًا يُقَالُ لَهُ : زنيْمٌ فَسَجَدَ ، وَقَالَ : الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى لَهُ يَجْعَلْنِى مِثْلَ هَذَا. (ابوداؤد ۲۷۱۸- ترمذی ۱۵۷۸) ( ۸۳۹۸ ) حضرت ابوجعفرفرماتے ہیں کہ نبی یاک مِلْشَحَيَّةً نے ایک پستہ قدآ دئی کود یکھا جے 'زیم' ( ناقش الخلقت ) کہاجا تا تھا۔ هي معنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ٣) كي المحالي الصلاة

آپ نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے اس جیسانہیں بنایا۔

( ٨٤٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّي مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، أَنَّ أَبًا بَكُرٍ لَمَّا فَتَحَ الْيَمَامَةَ سَجَدَ.

(٨٣٩٩) حضرت الوبكر والتؤنف في جب يمامه و فتح كيا تو تجده كيا-

( ..ه ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ بِهِ زَمَانَةٌ فَسَجَدَ ، وَأَبُّو بَكُرِ ، وَعُمَرُ.

(۸۵۰۰) حضرت یحی بن جزار فرماتے ہیں کہ نی پاک مِلْفَظِیَا ایک آدمی کے پاس سے گذرے اے ایک پرانا مرض تھا، آپ مِنَّانْتَهُ عَالَمَ نَا ورحضرت ابو بمروعمر ثرَيَا وينف نے اسے ديكھ كرىجد وَشكر كيا۔

( ٨٥.١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ فَتُحَّ مِنْ قِبَلِ الْيَمَامَةِ فَسَجَدَ.

(۸۵۰۱)حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹھؤ کے پاس بمامہ کی فتح کا پیغام آیا توانہوں نے مجد ہ شکر کیا۔

( ٨٥.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيّ ، عَنْ شَيْحٍ لَهُمْ يُكَنَّى أَبَا مُوسَى قَالَ : شَهِدُتُ عَلِيًّا لَمَّا أَتِيَ بِالْمُخْدَجِ سَجَدَ.

تو آپ نے محدہُ شکر کیا۔

( ٨٥.٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى : أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا أُتِيَ بِالْمُخْدَجِ سَجَدَ. ( ٨٥٠٣ ) حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی جانؤنے کے پاس ایک ناتکمل جسمانی ساخت والاضحف لایا گیا تو آپ نے سجدہ شکر کیا۔

( ٨٥.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ ، قَالَ مَنْصُورٌ : وَبَلَغَنِى أَنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ سَجَدَا سَجُدَةَ الشُّكُورِ.

(۸۵۰۴) حضرت ابراہیم نے بحدہُ شکر کو مکروہ قرار دیا اور حضرت منصور فرماتے ہیں کہ مجھے بیمعلوم ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر

اور حضرت عمر میزاند نغانے سحبدہ مشکر کیا ہے۔

( ٨٥.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّ بنُغَاشِيِّ فَسَجَدَ وَقَالَ :اسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

(۵۰۵۸) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةُ ایک ایسے آ دمی کے پاس سے گذرے جو بہت چھوٹے قد کا، مُزورادر

ناقص خلقت کا ما لک تھا۔ آپ نے اے د کیچے کر تجد ہ شکر کیااور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔

( ٨٥.٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْكُلْبِيُّ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ نِكَاحُ زَيْنَبَ انْطَلَقَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى اسْتَأْذَنَ عَلَى زَيْنَبَ ، قَالَ : فَقَالَتُ زُيْنَبُ : مَا لِى وَلِزَيْدٍ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَ : إِنِّى رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكِ ، قَالَ : فَأَذِنَتْ لَهُ ، فَبَشَّرَهَا أَنَّ اللَّهَ فَدُ زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَخَرَّتُ سَاجِدَةً لِلَّهِ شُكُرًا. (ابن سعد ١٠٢)

(۱۰۹۸) حفرت ابن عباس بن وین فرماتے ہیں کہ جب ام المؤمنین حفرت زینب بنی ویؤن کا حضور میر الفظی کا تحفور میر الفظی کا تحفور میر الفظی کا تحفور میر الفظی کا تحفور میر الفظی کا آب کا آب کا تعفرت زینب بنی ویئی تا اندر آنے کی اجازت ما نگی۔ ان کی آواز من کر حضرت زینت بنی ویئی نوعن نوعن کی اور آپ کے زینت بنی ویئی نوعن نوعن کی اور آپ کے بیام بھیجا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول میر الفظی کا قاصد ہوں اور آپ کے باس ایک پیغام کے کرآیا ہوں۔ انہوں نے حضرت زید میں اللہ تا کی اجازت دے دی تو حضرت زید نے حضرت زینب کو یہ خوشخری دی کہ اللہ تعالی نا مشکر ادا کرنے کے لیے جدہ میں پر میکن کی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے جدہ میں پر میکن کی اور کرنے کے لیے جدہ میں پر میکن کی اور کرنے کے لیے جدہ میں پر میکن کی اور کرنے کے لیے کہ میں پر میکن کی اور کرنے کے لیے کہ میں پر میکن کی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے جدہ میں پر میکن کی ا

( ٨٥.٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ سَجُدَةَ الْفَرَحِ ، وَيَقُولُ :لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ.

(۷۰۰۵) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے خوشی کے تجدہ کو مکروہ قرار دیا ہے اور وہ فرماتے تھے کہ خوشی کے رکوع اور تجدیے نہیں ہوتے۔

( ٨٥.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عُبَيْدٍ الْعِجْلِيّ ، عَنُ أَبِى مُؤَمَّنٍ الْوَائِلِيِّ قَالَ :شَهِدْتُ عَلِيًّا لَمَّا أَتِيَ بِالْمُخْدَجِ سَجَدَ.

(۸۵۰۸) حضرت ابومؤمن واصلی کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو کے پاس ایک ناقص الخلقت شخص لایا گیا تو انہوں نے اسے دیکھے کر سجد وَشکر کیا۔

( ٨٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَجْدَةُ الشُّكُرِ بِدُعَةٌ.

(۸۵۰۹) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تجدہ شکر بدعت ہے۔

( ٨٥١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَرْبِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَبَّانُ بْنُ صَبِرَةَ الْحَنَفِى : أَنَّهُ شَهِدَ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ ، قَالَ : وَكُنْتُ فِيمَنِ اسْتَخْرَجَ ذَا النُّدَيَّةِ فَبُشِّرَ بِهِ عَلِيًّا قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِىَ إلَيْهِ ، فَانْتَهَيْنَا إلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرِحًا بِهِ. (۸۵۱۰) حضرت ربان بن عبر ہ خفی کہتے ہیں کہ وہ یوم نبروان میں موجود تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے ذواللہ یہ کو ذکالا۔ ہمارے حضرت علی جانؤ کے پاس بہنچنے سے پہلے انہیں اس کی اطلاع ہوگئی تھے، جب ہم ان کے پاس بہنچ تو وہ خوثی کی وجہ سے سجد ہے میں بڑے ہوئے تھے۔

( ٨٥١١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاجِدٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ : أَطَلْت السُّجُودَ ، قَالَ : إِنِّي سَجَدُتُ شُكُرًا لِرَبِّي فِيمَا أَبُلَانِي فِي أَمْتِي. (احمد ا/ ١٩١- ابو يعلى ٨٣٣)

(۸۵۱) حفرت عبد الرحمٰن بن عوف و النظرة فرماتے ہیں کہ میں نی پاک مِرَافِظَةَ کَی خدمت میں حاضر ہوا آپ بجدے میں تھے، جب آپ نے بحدے سے سراتھایا تو میں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ نے سجدے کولمبافر مایا! آپ نے فرمایا کہ میں نے اس بات پر سجدہ کیا کہ اللہ تعالی نے مجھ پرمیری امت کے بارے میں احسان فرمایا ہے۔

#### ( ٧٦٨ ) في الدعاء فِي الصَّلاَة بِإِصْبَعِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

# جن حضرات نے نماز میں ایک انگلی سے دعا کرنے کی رخصت دی ہے

( ٨٥١٢ ) حَلَّتُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ :أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدًا وَهُوَ يَذْعُو بِإِصْبَعَيْهِ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ :يَا سَعْد أَخُد أَخْد. (ترمذى ٣٥٥٠ـ ابوداؤد ١٣٩٣)

(۸۵۱۲)حضرت ابو ہر برہ وٹانٹنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ فیزائٹنٹیئے نے حضرت سعد وٹانٹنو کونماز میں دو انگلیوں سے دعا ما تگتے ویکھا تو فر مایا کہ اےسعد! ایک انگلی سے دعا مانگو ، ایک انگلی سے دعا مانگو۔

( ٨٥١٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَدُعُو بِإِصْبَعَيْهِ كِلْتَيْهِمَا فَنَهَاهُ ، وَقَالَ بِإِصْبَعِ وَاحِدَةٍ بِالْيُمْنَى.

(۸۵۱۳) حضرت ابن سیرین فرماتے میں کہ حضرت ابو ہریرہ تواٹیو نے ایک آ دمی کوشہادت کی دونوں انگیوں سے دعا ما تکتے دیکھا تو فرمایا کہا کیک انگلی سے اور دا ہنی انگلی ہے دعا ما تگو۔

( ٨٥١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَاشِدٍ أَبِي سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاة وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الدُّعَاءِ.

(مسلم ۴۰۸ ابوداؤد ۹۷۹)

(٨٥١٨) حضرت سعيد بن عبد الرحمن بن ابزي فرماتے ہيں كه نبي پاك مَرْفَظَةَ أَجب نماز ميں بيضة تو اپنے ہاتھ كوا پي رائ ان پرر كھتے



اور دعامیں انگلی ہے اشار ہ فرماتے۔

( ٨٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الإِخْلَاصُ ، يَعْنِى الدُّعَاءَ بِالأَصْبَعِ.

(٨٥١٥) حضرت ابن عباس بني يين فرمات بين كه انگل سے دعا ما نگنايه اخلاص ب

( ٨٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بَغْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، يَغْنِى الإِشَارَةَ بِالْأَصْبَعِ فِى الدُّعَاءِ.

(٨٥١١) حفرت سليمان بن الى يحلى كهتم بين كه نبي پاك مِنْزُفْتَهُمْ كِصحابه دعامين انكلي سے اشاره كيا كرتے تھے۔

( ٨٥١٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ :الدُّعَاءُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِ وَاحِدَةٍ مِقْمَعَةُ الشَّيْطَانِ.

(۸۵۱۷) حفزت مجاہد فرماتے ہیں کہ دعامیں انگل سے اشارہ کرنا شیطان کوکوڑ امارنے کے مترادف ہے۔

( ٨٥١٨ ) حَدَّنُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ أَبِى عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُدُعاَ هَكَذَا وَأَشَارَتُ بِإِصْبَعِ وَاحِدَةٍ.

(۸۵۸) حُفرت عا کشہ بڑیفۂ فافر ماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیہ بات پسند ہے کہ دعا میں یوں کیا جائے۔ بیفر ما کرانہوں نے ایک انگل سےاشارہ فر مایا۔

( ٨٥١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ عَلْقَمَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ ،

فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الْقَعْدَةِ قُلْتُ هَكَذَا وَأَشَارَ ابْنُ عُلَيَّةَ بِإِصْبَعَيْهِ ، فَقَبَضَ ابْنُ عُمَر هَذِهِ ، يَعْنِي الْيُسْرَى.

(۸۵۱۹) حضرت کثیرابن افلح کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور قعدہ ٔ اخیرہ میں شہادت کی دونوں انگلیوں کواٹھایا۔حضرت ابن عمر مُثاتِّوْ نے میری با کمیں انگلی کو بکڑلیا۔

( ٨٥٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاة.

(۸۵۲۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیاڑنے نماز میں اپنی انگلی ہے دعا کا اشارہ کیا کرتے تھے۔

( ٨٥٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طلحة ، عَنْ خَيْثَمَةَ :أَنَّهُ كَانَ يَعْقِدُ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ ، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ.

(۸۵۲۱) حضرت طلح فرماتے ہیں کہ حضرت خیثمہ انگلی ہے تربین تک شنتے تھے اور انگلی ہے نماز میں دعا کا اشارہ کیا کرتے تھے۔

( ٨٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا رَأُوْا إِنْسَانًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ ضَرَبُوا اِحْدَاهُمَا وَقَالُوا :إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِّدٌ.

(۸۵۲۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف جب کسی کونماز میں دوانگلیوں ہے اشارہ کرتے ہوئے دیکھتے تو ایک انگلی پر

ه معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس) کی می ۱۳ کی کاب الصلاة

مارتے تھے اور فرماتے کہ معبود تو ایک ہے۔

( ٨٥٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِإِصْبَعِهِ فِى الصَّلَاة فَهُوَ حَسَنْ وَهُوَ التَّوْجِيدُ ، وَلَكِنْ لَا يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ.

(۸۵۲۳)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگرآ دمی اپنی نماز میں ایک انگل سے اشارہ کریے توبیا چھاہے اور توحید کا اظہار ہے۔البتہ دوانگیوں سے اشارہ نہ کرے بیکروہ ہے۔

( ٨٥٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ : أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الدُّعَاءِ ، وَلَا يُحَرِّكُهَا.

( ٨٥٢٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ لَا يُزَادُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

(۸۵۲۵) حفرت معبد بن خالد فرمائتے ہیں کہ حضرت قیس بن سعداس سے زیادہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ کہد کرانہوں نے ایک انگل سے اشارہ کیا۔

( ٨٥٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرِ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الصَّلَاةِ وَاضِعًا يَدَهُ اليُّمْنَى عَلَى فَيْجِذِهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ.

(ابوداؤد ۹۸۳ ابن حبان ۱۹۳۲)

(۸۵۲۷) حفرت نمیرخزا می فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سِلِنظِیَّۃ کونماز میں بیٹے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپن ران پر کھاہوا تھااور انگل سے اشار ہ فرمار ہے تھے۔

( ٨٥٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى سَعْدًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ، فَقَالَ :أَحَدْ، أَحَدْ.

(۸۵۲۷) حفنرت ابوصالح ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّائِقَعَۃ نے حضرت سعد جائٹٹو کونماز میں دوانگلیوں ہے دعاما تگتے دیکھا تو فر مایا کہ اے سعد! ایک انگلی ہے دعا ما گلو،ایک انگل ہے دعا مانگو۔

( ٨٥٢٨ ) حَلَّاثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ،قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا قَعَدَ يَدْعُو، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَيَدُهُ الْيُسُرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسُطَى ، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

(مسلم ۱۱۳ ابوداؤد ۹۸۰)

(۸۵۲۸) حضرت عبدالقد بن زبیر جل فو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُرِّنظَةَ جب تعدہ میں بیٹھتے تواپنے دا کیں ہاتھ کواپنی دا کمیں ران پر رکھ کر دعا مانگتے اور ہا کمیں ہاتھ کواپنی ہا کمیں ران پر رکھتے۔ آپ اپنی انکشب شہادت سے اشارہ فرماتے اور اپنے انگوٹ کواپنی ه مسنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٣ ) كي مسنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٣ ) كي مسنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٣ )

درمیانی نگل پرر کھتے اوراپی بائیں مصلی کواپے گھنے پر بچھار ہے دیے۔

ر ۸۵۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا حَدَّ مِرْفَقهِ الْأَيْمَنَ عَلِ فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَحَلَّقَ بِالإِبْهَامِ وَالْوُسُطَى ، وَرَفَعَ الَّتِي تَلِي

الإِبْهَامَ يَذْعُو بِهَا. (ابوداؤد ٢٢٧ ـ احتد ٣١٩ /٣١٩)

(۸۵۲۹)حضرت واکل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی پاک مُطِّلْظُئے آئے۔ اپنی دا نمیں کہنی کے کنارے کواپنی دا نمیں ران پررکھا، پھرانگو تھے اور درمیانی انگل سے حلقہ بنایا اور پھرانگو تھے کے ساتھ والی انگلی کواٹھا کر دعا کی۔

( ٨٥٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحُوص ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةً :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَى رَجُلَيْنِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ. (ابويعلى ٢٣٠٠)

(٨٥٣٠) حضرت ابوبرز وفرماتے ہیں کہ بی پاک مِرْالفَقَة شنے دوآ دمیوں پر بددعا کرتے ہوئے ہاتھوں کو بلندفر مایا۔

( ٨٥٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَكَيْهِ ، يَعْنِي فِي الدُّعَاءِ.

(٨٥٣١) حضرت عبدالرحمٰن بن سمره جي فرمات جي كه نبي پاك مِلْفَضَيَّةَ نه دعامين باتھوں كو بلندفر مايا۔

#### ( ٧٦٩ ) من كرة رُفْعُ الْيَد فِي الدُّعَاءِ

### جن حضرات نے دعامیں ہاتھوں کے اٹھانے کومکروہ قرار دیا ہے

( ٨٥٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذُبَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ عَلَى مُنْبِرٍ وَلاَ غَيْرِهِ ، وَلَقَدُ رَأَيْتُ يَدَيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ وَيَدْعُو. (ابوداؤد ١٠٩٨- احمد ٣٣٤/٥)

اورنہ بغیر منبر کے۔البتہ آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلندفر مایا کرتے تھے۔

( ٨٥٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَوْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الإِسْتِسْقَاءِ. (بخارى ١٠٣١ـ أبو داؤ د ١١٢٣)

(۸۵۳۳) حفرت انس رہ اللہ فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِلِّنظِیَمَ اس وائے دعاء استیقاء کے کسی موقع پر ہاتھوں کو دعا میں بلند نہیں

فرماتے تھے۔

( ٨٥٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ،

قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسِ ، ٱسْكُنُوا فِي الصَّلَاة. (مسلم 110- ابوداؤد ٩٠٩)

ر (۸۵۳۳) حضرت جابر بن سمرہ والنو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنْ اَلَیْ اَمَارے یہاں تشریف لانے اور فرمایا کہ میں تنہارے ہاتھوں کونماز میں سکون اختیار کرو۔ تنہارے ہاتھوں کونماز میں سرکش اور بے قابو گھوڑ ہے کی دم کی طرح اٹھا ہوا کیوں دکھیر ہا ہوں؟ نماز میں سکون اختیار کرو۔ ( ۸۵۲۵ ) حَدَّثُنَا سَهُلُ بُنُ یُوسُفَ ، عَنْ حُمَیْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : سُنِلَ هَلْ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ مُحَمِّدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : سُنِلَ هَلْ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ مُحَمِّدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ ، رَبُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

يَرُفَعُ يَدَيْهِ ؟ فَقَالَ :نَعَمُ شَكَا إِلَيْهِ النَّاسُ ذَاتَ جُمُّعَةٍ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ فَحَطَ الْمَطَرُ وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ ، قَالَ :فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ. (بخارى ١١٢ ـ مسلم ١١٢)

(۸۵۳۵) حفرت انس و النوسے سوال کیا گیا کہ کیار سول اللہ مِنْ النَّهُ اَلَّهُ اللَّهِ اللهِ کَا کُرِیّا ہِ اللّهِ مِنْ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

#### ( ٧٧٠ ) في الرجل يُصَلِّي ثُمَّ يَقُومُ يَدُومُ

#### کیا کوئی آ دمی نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرسکتا ہے؟

( ٨٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَقُومُوا تَدُعُونَ كَمَا تَصْنَعُ الْيَهُودُ فِي كَنَانِسِهَا.

(۸۵۳۷) حضرت ابن عباس بن وزن فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر دعانہ کروجس طرح یہوداینے کنیبوں میں کرتے ہیں۔

( ٨٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْاصْبَهَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلاَ يَدْعُو قَائِمًا بَعْدَ مَا انْصَرَفَ فَنَسَبَّهُ ، أَوْ شَتَمَهُ

(۸۵۳۷) حفرت ابوعبدالرحمٰن نے ایک آ دمی کونماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرتے دیکھا تو اسے برا بھلا کہا۔

( ٨٥٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ. ( ٨٥٣٨ ) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد نے اسے کروہ قرار دیا ہے۔

( ٨٥٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : ثِنْتَانِ هُمَا بِدُعَةٌ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا يَفُرُ غُ مِنْ صَلَاتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَأَنْ يَسُجُدَ السَّجُدَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يُلُزِقَ ٱلْيَتَيْهِ بِالأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ.

(۸۵۳۹) حضرت عبدالله مخالطه فرماتے ہیں کددو چیزیں بدعت ہیں: ایک بیکه آدمی نمازے فارغ ہونے کے بعد قبلہ کی طرف کھڑا

ہوکر دعا مائے اور دوسر ک میر کہ دہ دوسرے تجدے ہا تھتے ہوئے اپنے کولہوں کوزین سے لگا ناضرور کی سمجھے۔

( ٨٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْقِيَامَ بَعْدَهَا يَتَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ.

(۸۵۴) حضرت مجامد فراتے ہیں کہ نماز کے بعد قیام کرنا مکروہ ہے اوراس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔

( ٨٥٤١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ . قَالَ :قُلُتُ لِلْمُغِيرَةِ : أَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَهُ إِذَا انْصَرَفَ أَنْ يَقُومَ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ يَرُفَعُ يَدَيْهِ ؟ قَالَ ·نَعَمُ.

(۸۵۴) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ ہے 'مِض کیا کہ کیا حضرت ابراہیم نمازے فارغ ہونے کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ بلند کرنے کو کروہ خیال فرماتے تھے؟ انہوں نے کہاہاں۔

( ٨٥٤٢ ) حَذَثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا فَاتَاهُمُ، فَقَالَ : فَقَالَ : هَا هَذِهِ النَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴿ ، فَقَالَ : هَذَا إِنَّمَا إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّى قَائِمًا صَلَّى قَاعِدًا.

(۸۵۳۲) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جانٹو کو فبر ملی کہ پچھلوگ کھڑے ہوکراللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ کیسا عجیب کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا بیفر مان سنا ہے (ترجمہ) اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہونے کہ حالت میں، ہیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں اور اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے ۔ حضرت عبداللہ رہی نیٹونے فرمایا کہ بیٹھم تو اس وقت ہے جب آ دی کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کی طافت ندر کھتو بیٹھ کرنماز پڑھ لے۔

( ٨٥١٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ العَوَّامِ ، عَنْ جَمِيلِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ الْبَيْتَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ نَحَوَّلَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ مِمَّا يَلِى الرُّكُنَ ، ثُمَّ خَرَجْتُ وَتَرَكُنُهُ قَائِمًا يَدْعُو وَيُكَبَّرُ.

( ۸۵۴۳ ) حضرت جمیل بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جوٹ ٹو کودیکھا کہ وہ بیت اللہ میں داخل ہوئے اورانہوں نے دو رَ تعتیس بِرَ حبیں، بچر جگہ بدلی اور رکن کے قریب جا کر دور کعتیں پڑھیں، پھر میں انہیں چھوڑ کر چلا گیا اور وہ کھڑے ہو کر دعا ما تگ رے تے ، ورتنہیر کہدرہے تھے۔

( ٨٥:٤ ) حَدَّنَا مُعادُ بْن مُعَادٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاة يَدُعُو وَهُوَ وَإِنْهُ

( ۱۸۵ سے اسعث فرماتے ہیں کہ حضرت حسن نماز میں کھڑے ہوکرآ سان کی طرف نظریں اٹھا کردعا ما نگتے تھے۔

#### ( ٧٧١ ) في رفع الصُّوْتِ بِالدُّعَاءِ

دعامیں آواز بلند کرنے کا بیان

( ٨٥٤٥ ) خَدَنَنَا وَكِنْعُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالدُّعَاءِ ، فَرَمَاهُ

ه مصنف ابن الی شیبه متر جم ( جلدس) کی پی مصنف ابن الی شیبه متر جم ( جلدس) کی پی مصنف ابن الی شیبه متر جم ( جلدس)

(۸۵۳۵) حضرت مجاہد نے ایک آ دی کو دعامیں آواز بلند کرتے سنا تواس کوایک کنکر مارا۔

( ٨٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْوَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِحْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَوَ ، قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ إنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ، يَغْنِي فِي رَفْع الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ.

(۸۵۴۷)حضرت ابن عمر دخاطین آواز او نجی کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہتم کسی مبرے یا دوروالے کونبیں پکارر ہے۔

( ٨٥٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرِّبِيْعِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسٍ . وَعَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْمِعَ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ شَيْنًا مِنَ الدُّعَاءِ.

(۸۵۴۷) حضرت انس اور حضرت حسن نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا ہے کہ آ دمی کی دعااس کے ساتھ مبیٹھا ہو آخنص من سکے۔

( ٨٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانُوا يَجْتَهِدُونَ فِي الدُّعَاءِ ، وَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. (۸۵۴۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسلاف خوب دعا کیا کرتے تھے کیکن ان کی آواز کی صرف بھنبھناہٹ سنائی دیتے تھی۔

( ٨٥٤٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ صَدَفَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ الْمُصَّلِّي إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَعْلَمُ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِيهِ ، وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

(احمد ۲/ ۲۵ بزار ۲۲۷)

(٨٥٣٩) حضرت ابن عمر مِن تَعْد سے روایت ہے که رسول الله مَلِّقَطَعَ نَے فرمایا که نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، پستم میں ہے ہرایک کو جان لینا چاہئے کہ وہ کس ہے مناجات کرر ہاہے، لہذا نماز میں آپس کی باہمی گفتگو کی طرح آ وازاو کچی نه کرد ـ

( ٨٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجُهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُم لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ ، وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ.

(بخاری ۲۹۹۲ ابوداؤد ۱۵۲۳)

(٨٥٥٠) حضرت ابومویٰ وَاللَّهُ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور مَنْ فَقَعْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى آواز ہے تکبیر کہنے لگے، آپ مَلِّنَ الْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا کو پکاررہے ہووہ تمہارے ساتھ ہے۔

( ٨٥٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُسَيْبٍ قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الْمَعْرِبَ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِية رَفَعْتُ صَوْرَتِي بِالدُّعَاءِ فَانْتَهَرَنِي ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قُلْتُ لَهُ : مَا كُرِهْتَ مِنْي؟

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي معنف ابن الباثيب مترجم (جلدس) في المسلام المسلوم المسلام المسلوم ا

(۸۵۵۱) حفزت عبداللہ بن نسیب فر مائے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، جب میں دوسری رکعت میں میٹھا تو میں نے دعامیں آ واز کو بلند کیا،انہوں نے مجھے اس پرچھڑ کا۔ جب میں نے نماز کمل کرلی تو میں نے ان سے کہا کہ

ميراكون سائمل آپكونالپند موا؟انهوں نے فر مايا كەتمهارا خيال بيه كدالله تعالىٰ تمهار تريب نبيس مې؟

#### ( ٧٧٢ ) أي السَّاعَاتِ يُسْتَجَابُ النُّعَاء

## سس وقت میں دعاضر ورقبول ہوتی ہے؟

( ٨٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ. (ترمذى ٢١٢ـ احمد ٣/ ١١٩)

(۸۵۵۲) حضرت انس جن شخر سے روایت ہے کہ رسول الله مِرْفِظَةَ فِي ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔

( ٨٥٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِى مُرَارَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَفْضَلُ السَّاعَاتِ مَوَاقِيتُ الصَّلَوَاتِ فَادْعُوا فِيهَا.

(۸۵۵۳) حفزت مجاہد فرماتے ہیں کہ سب ہے افضل ساعات نماز وں کے اوقات ہیں ان میں اللہ سے دعا کرو۔

( AOOL ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ ، وَقَالَ : إِنَّهَا سَاعَةٌ يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ.

(۸۵۵۴)حفرت ابن عمر <sub>(قات</sub>ی و مغرب کی اذ ان کے وقت دعا کومستحب قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیدوہ گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔

> ( ۷۷۳ ) فى الإمام يَرْفَعُ رأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يُحْدِثُ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ اگركسي آ دمي كا قعدهُ اخيره مِين وضوڻوٹ جائے تو كيا نماز ہوجائے گی؟

( ٨٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا جَلَسَ الإِمَام ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدُّ تَمَّتُ صَلاَتُهُ وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِشَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ الصَّلَاة عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. (ترمذى ٣٠٨ـ ابوداۋد ١١٤)

(۸۵۵۵) حضرت عبداللہ بن عمرو چھاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِّفَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جب امام تعدہ اخیرہ میں بیٹھے ادر اس کاوضوٹوٹ جائے تو اس کی نماز کممل ہوگئی اوران لوگوں کی نماز بھی ہوگئی جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ هي مصنف ابن الي شير مترجم (جدات ) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( ٨٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِنٌ ، قَالَ : إِذَا جَلَسَ الإِمَامِ فِي الرَّابِعَةِ ، ثُمَّ أُحْدَثَ فَقَدُ تَمَّتُ صَلَّاتُهُ فَلْيَقُمْ حَيْثُ شَاءَ.

(۸۵۵۲) حضرت علی الطینی فرماتے ہیں کہ جب امام قعد ہُ اخیرہ میں بیٹھے اور اس کا وضوٹوٹ جائے تو اس کی نماز ہوگئی اوروہ جب چاہے کھڑا ہو جائے۔

( ٨٥٥٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ السَجُدَةِ الآخِرَةِ فَقَدْ تَمَّتُ صَلَاتَهُ.

(٨٥٥٧) حضرت على ولأثيرُ فرماتے ہيں كه أكرآ دمى كى نكسير قعد هٔ اخيره ميں چھوٹ جائے تواس كى نماز مكمل ہوگئي۔

( ٨٥٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ أَحُدَثَ فَقَدْ أَجْزَأَتُهُ صَلَاتُهُ.

(۸۵۵۸) حفرت سعید بن میتب اور حفرت حسن فرماتے ہیں کہا گرآخری سجدہ سے سراٹھانے کے بعد کسی کاوضوٹوٹ گیا تواس کی نماز مکمل ہوگئی۔

( ٨٥٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.

(٨٥٥٩) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كما كركس نے آخرى تجدے سے سرا شايا اوراس كاوضونو ث كيا تواس كى نماز موكش ـ

( ٨٥٦. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ :إذَا جَلَسَ بَغْدَ تَمَامِ الصَّلَاة فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ أَوْ بَغْدَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامِ ، فَقَدْ جَازَتْ وَلَيُنْصَرِفُ.

(۸۵۹۰) حفزت ضحاک فرماتے ہیں کہ جب نماز پوری کرنے کے بعد کسی آدمی کا وضوٹوٹ گیا ،خواہ تشہد پڑھنے سے پہلے یا بعد میں ہویاامام کے سلام پھیرنے سے بھی پہلے ہوتواس کی نماز ہوگئ اب وہ چاہتو نماز سے نکل جائے۔

( ٨٥٦١ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدِ انْقَضَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَشَّهَدُ.

(۸۵۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگرایک آدمی نے رکوع وجود کو پورا کرلیا، پھراس کا وضوٹوٹ گیا تواس کی نماز کممل ہوگئ ،خواہ اس نے تشہد ندیزھی ہو۔

( ٧٧٤ ) مَنْ قَالَ لاَ يُجْزِيهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ أَوْ يَجْلِسَ

جن حضرات کے نز دیکے تشہدیا قعد وًا خیرہ کے بغیرنماز نہیں ہوتی

( ٨٥٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا رَعَفَ بَعْدَ مَا يَفُرُ غُ مِنَ السَّجْدَةِ الأَخِرَةِ فَلْيَنْصَرِفُ

هي معنف ابن الي شيب مترجم (جلد۳) کي په استان الي شيب مترجم (جلد۳) کي په استان الي شيب مترجم (جلد۳)

فَلْيَتُوصَّا وَلُيرْجِعُ فَلْيَتَشَهَّدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمُ ، فَإِنْ تَكَلَّمُ اسْتَأْنَفَ الصَّلاة.

(۸۵۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر آخری ہجدہ کرنے کے بعد کسی کی نکسیر پھوٹ گئی تو وہ جائے اور وضوکر کے آئے ، بھر آکر اگراس نے کسی ہے بات نہ کی بوتو تشہد پڑھے اور اگر کسی سے بات کرلی تو دو بارہ نماز پڑھے۔

( ٨٥٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۵۶۳)حضرت عطاء بھی پوئٹی فرماتے ہیں۔

( ٨٥٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :حَتَّى يُسَلِّمَ.

(۸۵۲۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر سلام پھیرنے سے پہلے وضوٹوٹ گیا تو نماز ممل نہیں ہوئی۔

( ٨٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْقِلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِى الرَّجُلِ يُحْدِثُ ، قَالَ :إذَا قَالَ :السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَجْزَأَهُ.

(٨٥٢٥) حفرت عطاء فرماتے ہیں كما گرتشهدين "السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ "كمنے كے بعدوضوثو ٹا تواس كى نماز ہوگئى۔

( ٨٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا :حتَّى يَتَشَهَّدَ ، أَوْ يَفُعُدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ.

(۸۵۲۱) حفزت تھم اور حفزت حماد فرماتے ہیں کہ جب تک آ دمی تشہد نہ پڑھ لے یا تشہد کی مقدار بیٹھ نہ جائے اس وفت تک نماز کمل نہیں ہوتی

( ٨٥٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُحْدِثُ ، قَالَ : هَذَا قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

( ١٥ ١٨) حضرت مكول فرماتے بين كه جس مخض كوتشبد يرشف كے بعد صدث لاحق ہوگااس كى نماز كمل ہوگا۔

# ( ٧٧٥ ) فيمن أُدركَ رَكَعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ

## جس شخص کومغرب کی ایک رکعت ملے اس کے لئے کیا حکم ہے؟

( ٨٥٦٨ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : هَلْ تَعْلَمُونَ صَلَاةً يُفَعَدُ فِيهَا كُلِّهَا ؟ فَقَالَ : هَلْ تَعْلَمُونَ صَلَاةً يُفَعَدُ فِيهِا كُلِّهَا ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ رَجُلٌ أَدْرَكَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَيَقْعُدُ فِيهِنَّ جَمِيعًا.

(۸۵۱۸) حضرت ابن میتب فرماتے ہیں کہ کیاتم جانتے ہوالی کون کی نماز ہے جس کی ہر رکعت کے بعد بیٹھا جائے گا؟ یہ اس شخص کی نماز ہے جے مغرب کی ایک رکعت ملے ، وہ ہر رکعت کے بعد قعد ہ کرےگا۔

( ٨٥٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَذْرَكَ مَسْرُوقٌ وَجُنْدُبٌ رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامِ قَامَ مَسْرُوقٌ فَأَضَافَ إلَيْهَا رَكْعَةً ، ثُمَّ جَلَسَ وَقَامَ جُنْدُبٌ فِيهِما جَمِيعًا ، ثُمَّ جَلَسَ فِي هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) کي اوا کي اوا کي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) کي اوا کي اوا کي اوا کي اي ا

آخِرِهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ :كِلاَهُمَا قَدْ أُحْسَنَ وَأَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ مَسْرُونٌ أَحَبُّ إِلَىّ.

(۸۵۲۹)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق اور حضرت جندب کومغرب کی ایک رکعت ملی ، جب امام نے سلام پھیرا تو حضرت مسروق کھڑے ہوئے ،ایک رکعت پڑھی اور بیٹھ گئے ، جندب نے دورکعتیں پڑھیں پھر قعدہ کیا۔اس بات کا ذکر حضرت عبدالله دہ تاثو ہے کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ دونوں نے اچھا کیاالبتہ مسروق کاعمل مجھے زیادہ پیند ہےاور میں بھی یہی کروں گا۔ ( ٨٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ جُنْدُبًا وَمَسْرُوقًا خَرَجَا يُرِيدَان صَلاَةَ الْمَغُرِبِ فَأَدْرَكَا مَعَ الإِمَامِ رَكُعَةً ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامِ جَلَسَ مَسْرُوقٌ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَلَمْ يَجْلِسُ جُنْدُبٌ ، قَالَ وَقَرَأَ جُنْدُبٌ فِي الرَّكَعَةِ الَّتِي أَدْرَكَ وَلَمْ يَقُرَأُ مَسْرُوقٌ ، فَآتِيَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكرَا لَهُ مَا صَنعَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : كِلاَكُمَا قَدُ أَحْسَنَ وَأَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ مَسْرُوقٌ.

(۸۵۷۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت جندب اور حضرت مسروق ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے ارادے ہے لکے ، ان دونوں حضرات کوامام کے ساتھ مغرب کی ایک رکعت ملی ، جب امام نے سلام پھیرا تو این باقی نماز کی اوائیگی کے دوران حضرت مسروق دوسری رکعت کے بعد بیٹھ گئے ، جبکہ حضرت جندب نہ بیٹھ۔ جورکعت امام کے ساتھ ملی تھی اس میں حضرت جندب نے قراء ت کی *کیکن حضرت مسر* دق نے قراءت نہ کی ۔حضرت عبداللہ بن مسعود منافیثہ کے سامنےان دونوں حضرات کے **م**ل کاذ کر کیا <sup>ع</sup>یا توانہوں نے فر مایا کہ دونوں نے اچھا کیالیکن میں وہ کروں گا جومسر وق نے کیا ہے۔

( ٨٥٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبو الْمُثَنَّى الْجُهَنِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ :إذَا أَذْرَكَ مَعَ الإِمَامِ رَكُعَةً مِنَ الْأَرْبَعِ فَلَا يَقُعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ ، فَإِنَّه لَا يُقْعَدُ مِنَ الصَّلَاة إِلَّا فِي قَعَدَتَيْنِ.

(۸۵۷)حضرت معدفر ماتے ہیں کہ جس مخض کوا مام کے ساتھ جاررکعتوں میں سے ایک رکعت ملے وہ صرف آخری رکعت کے بعد قعدہ کرے کیونکہ نماز میں صرف دوقعدے ہوتے ہیں۔

( ٨٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ ، قَالَ : يَقُعُدُ فِي كُلُّهِنَّ. (۸۵۷۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس شخص کومغرب کی نماز میں امام کے ساتھ ایک رکعت ملے وہ ہررکعت کے بعد بیٹھے گا۔

# ( ٧٧٦ ) في فضل صَلَاقِ اللَّيْل

#### تهجد کی نماز کی رکعات

( ٨٥٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابن أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قُلْتُ : أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : كَانَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشُرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفُجْرِ . (ترمذى ٣٣٩ ـ ابوداؤد ١٣٣٥)

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي په ۱۰۲ که ۱۰۲ که کښت کتاب الصلاة

(۸۵۷۳) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ٹھٹھٹٹ سے عرض کیا کہ مجھے رسول الله مَلِفِظَیَّةَ کی نمازِ تبجد کے بارے میں آگاہ سیجے ۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور مَلِفَظَیَّةً رمضان اور غیررمضان میں رات کو تیرہ رکعت نماز پڑھتے تھے جن میں فجر کی دوسنت رکعتیں بھی شامل ہیں۔

( ٨٥٧٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاكَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. (بخارى ١٣٨ـ مسلم ١٩٣)

(٨٥٧٨) حضرت ابن عباس مئلة عن فرماتے ميں كه نبي ياك مُلِفَظَةَ فَإِرات كوتيرہ ركعتيں يڑھا كرتے تھے۔

( ٨٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ شُرَحْبِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ : أَفَهُلُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهُبَاءِ قَالَ مُعَاذٌ : مَنُ يُسْقِينَا فِى أَسْقِيتِنَا ، قَالَ : فَكَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى إَثَنَا الْأَثَايَةَ فَأَسْقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا ، فَلَمَّا كَانَ بَعُدَ عَتَمَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا رَجُلٌ فَاسُقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا ، فَلَمَّا كَانَ بَعُدَ عَتَمَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا رَجُلٌ يَنَازِعُهُ بَعِيرُهُ الْمَاءَ ، قَالَ : فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَآخَذُتُ رَاحِلَتَهُ فَأَنَخُتُهَا فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاتَ عَشُواً وَكُعَةً . (احمد ٣/ ٣٥٠- ابويعلى ٣٢١٣)

(۸۵۷۵) حضرت جابر و النو فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک مُلِفَظَةَ کے ساتھ حدیدیہ ہے واپس آر ہے تھے، جب ہم مقام صہباء پر پنچ تو حضرت معاذ و النونے فرمایا کہ ہمیں پانی کون بلائے گا؟ اس پر میں پکھنو جوانوں کے ساتھ نکلا اور ہم نے اٹا یہ ہے پانی خود بھی پیااور بر تنوں میں بھی بھرا۔ جب رات کا اندھرا ہوگیا تو ایک آدمی پانی پراپ اونٹ سے الجھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ مُرِفَظَةَ ہم تھے۔ میں نے آپ کی سواری کو پکڑ کر بھا دیا۔ آپ آگے بو ھے اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، میں آپ کے دائیں طرف تھا۔ بھرآپ نے تیرہ رکعتیں پڑھیں۔

( ۸۵۷۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيْلٍ ، عَنْ أَبِي دِشْدِينَ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِتَ عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُونَةَ وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عِنْدَهَا فَرَأَيْتُهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَوْمَةً فَصَلَّى إِمَّا إِحْدَى عَشْرَةَ رَكُعةً وَإِمَّا ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكُعةً (بخارى ١٦١٢- مسلم ١٨١) فَرَائِنَةُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَوْمَةً فَصَلَّى إِمَّا إِحْدَى عَشْرَةَ رَكُعةً وَإِمَّا ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكُعةً (بخارى ١٦٥٠- مسلم ١٨١) معرت ابن عباس مَن وَلِي خاله ام المؤمنين حضرت ابن عباس مَن وَلِي خاله اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْلُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ تِشْعَ رَكُعة بِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرًاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ : أَنَّ النَّيْ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ تِشْعَ رَكَعاتٍ . (ترمذى ٣٣٣- احمد ١/ ٢٥٣) النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ تِشْعَ رَكَعاتٍ . (ترمذى ٣٣٣- احمد ١/ ٢٥٣)



## ( ٧٧٧ ) في الايماء فِي الصَّلاَة

#### نماز میںاشارہ کرنے کابیان

( ٨٥٧٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَّى عُمَرُ صَلَاةً عِنْدَ الْبَيْتِ فَقَرَأَ ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾ فَجَعَلَ يُومِيءُ إِلَى الْبَيْتِ وَيَقُولُ: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴾.

(۸۵۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیا اور نے بیت اللہ کے پاس نماز پڑھی، جب آپ نے (قریش کو پناہ دیے

کے بہسب) پڑھا تو آپ نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا۔ پھریہ پڑھا (ترجمہ) انہیں چاہئے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اورخوف میں امن بخشا۔

( ٨٥٧٩ ) حَدَّثَنَا نُحُنْدُر ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوْسٍ ، قَالَ: كَانَ جَدِّى أَوْسٌ أَحْيَانًا يُصَلِّى فَيُشِيرُ إِلَى وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَأَعْطِيهِ نَعْلَيْهِ .

(۸۵۷۹) حضرت ابن الی اوس کہتے ہیں کہ میرے دادا حضرت اوس بعض اوقات نماز میں میری طرف اشارہ کرتے اور میں انہیں ان کے جوتے دیا کرتا تھا۔

( ٨٥٨. ) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :كَانَ أَبِي يُومِيءُ فِي الصَّلَاة ، قَالَ :وكَانَتُ عَائشَةُ تَفْعَلُهُ.

(۸۵۸۰) حضرت ہشام فرماتے ہیں کدمیرے والدنماز میں اشارہ کرتے تھے اور حضرت عائشہ شی ایڈنا بھی ایسا کرتی تھیں۔

( ٨٥٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بالإِيمَاءِ فِي الصَّلَاة.

(۸۵۸۱) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ نماز میں اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨٥٨٢ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، قَالَ : أَصَايَنِى رُعَافٌ وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَمَرَرْتُ بِطَاوُوس وَهُوَ يُصَلِّى فَأَشَارَ إِلَىَّ أَن اغْسِلْهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ عُدُ.

(۸۵۸۲) حضرت کیٹ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میری نکمیر پھوٹ گئی، میں حضرت طاوس کے پاس سے گذرا وہ نماز پڑھ رہے تھے،انہوں نے میری طرف اشارہ کیا میں اے پانی ہے دھوکر دوبارہ وضوکروں۔

( ٨٥٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ رُبَّمَا أَشَارَ بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(۸۵۸۳) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمر بعض اوقات نماز میں اشارہ کیا کرتے تھے۔

( ٨٥٨٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :قُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ :الرَّجُلُ يُشِيرُ إلَى الشَّيْءِ فِى الصَّلَاة ؟ قَالَ :إنَّ فِى الصَّلَاة لَشُغُلًا.



(۸۵۸۴) حفرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابراہیم سے سوال کیا کہ کیا آ دمی نماز میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نماز کی اپنی ایک مصروفیت ہے۔

( ٨٥٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُومِيءَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة

(۸۵۸۵) حضرت زہری اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دی نماز میں کسی چیز کی طرف اشار ہ کرے۔

( ٨٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ قُلْت لَهُ :تَكُونُ لِى الْحَاجَةُ وَأَنَا فِى الصَّلَاة فَأُومِىءُ إِلَى الْجَارِيَةِ بِيَدَتَّ ، قَالَ :إِنَّا لِنَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۸۵۸۷) حضرت اجلح سکتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے عرض کیا کہ بعض اوقات نما زمیں مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو میں

ا پی با ندی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر دیتا ہوں ، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ایسا تو ہم بھی کرتے ہیں۔

( ٨٥٨٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ وَهُوَ يُصَلِّى فَأَوْمَا إِلَى رَجُلٍ بِيَدِهِ

(۸۵۸۷) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر و بن میمون کونماز میں اشارہ کر تے دیکھا ہے۔

( ٨٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :صُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِ لَهُ فَوَقَعَ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ وَهُوَ يُصَلِّى فِى مَشُرُبَةٍ لِعَائِشَةَ جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّى جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَأَوْمَا إِلَيْنَا أَنِ اجْلِسُوا.

(۸۵۸۸) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک میران نظیم اللہ موتبہ گھوڑے سے نیچ گرے اور کھور کے ایک سے پر گئے جس سے آپ کے پاؤں میں چوٹ آگئے۔ ہم آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو آپ حفزت عائشہ تی ہذا کا ایک کمرے میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کھڑے آپ کے پیچھے نماز پڑھ نا شروع کردی۔ پھر ہم دوسری مرتبہ آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کھڑے ہوکر آپ کی اقتداء شروع کردی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کھڑے ہوکر آپ کی اقتداء شروع کردی تو آپ نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔

( ٨٥٨٩ ) جَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتِ :اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمُ أَن الجَلِسُوا فَجَلَسُوا.

(۸۵۸۹) حفرت عائشہ مُڑیا نیز فافر مائی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنْرِ اَنْظِیْکَا آپ کے بھی سے بھی سے بھی سے ا لئے حاضر ہوئے۔اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو آپ نے انہیں اشار نے سے کہا کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔چنانچہ وہ بیٹھ گئے۔

# معنف ابن الي شير مترجم (جدس) كي المحالي المعالم المحالي المعالم المعال

( ٨٥٩. ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ سُذْبَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِتَّى ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ : أَنَّهُ سُثِلَ عَنِ الإِيمَاءِ فِي الصَّلَاة " فَقَالَ :إِنَّ فِي الصَّلَاة لَشُغُلًا.

(۸۵۹۰)حفرت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہے نماز میں اشارہ کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نماز کیا بی مصروفیت ہے۔

# ( ۷۷۸ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

جو حضرات اپن سواری پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے،خواہ اس کارخ نسی بھی طرف ہو

( ٨٥٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فِى غَزُورَةِ أَنْمَارٍ.

(بخاری۱۳۰۰ احمد ۳/ ۳۰۰)

(۸۵۹۱) حضرت جابر بن عبدالله ڈواٹھ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک میں این کو غزو وَ انمار میں اپنی سواری پرنما زیڑھتے و یکھا اس وقت آپ کارخ مشرق کی طرف تھا۔

( ۸۵۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ . وَعَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ التَّطَوُّعَ فِى السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِىءُ إِيمَاءً ، السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ. (مسلم ٣٢)

(۸۵۹۲) حفرت ابن عمر دی نو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِزْ اَنْفَظَامِ اِن بِی نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہو اور آپ رکوع مجدہ اشارے سے اس طرح فرماتے کہ مجدہ رکوع سے زیادہ جھکا ہوا ہوتا تھا۔

( ٨٥٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَمْرٍ و بنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلَى حِمَارٍ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.

(مسلم ۲۸۵ - ابوداؤد ۱۲۱۹)

(۸۵۹۳) حفرت ابن عمر مرات فی مل کے میں نے نبی پاک مُؤَفِظَة کود یکھا کہ خیبری طرف جاتے ہوئے آپ اپنے تمار پر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا،خ مشرق کی جانب تھا۔

( ٨٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : بَعَثِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ، قَالَ : فَجِنْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحُوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ.

(ترمذی ۳۵۱ ابوداؤد ۱۲۲۰)



(۸۵۹۳) حضرت جابر دانو فرماتے ہیں کہ بی پاک مَرِائِفَ اِن مِی کام ہے بھیجا، جب میں آیا تو آپ اپنی سواری پرمشرق کی طرف رخ کے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا سجدہ آپ کے رکوع سے زیادہ جھکا ہوا تھا۔

( ٨٥٩٥ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ : حَلَّاتَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِى السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ. (مَالك ٢١)

(۸۵۹۵) حضرت ابن عمر ولائد فرمائے ہیں کہ ہی پاک مَرْفَظَ ابن سواری پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کا رخ کسی بھی طرف ہو۔

( ٨٥٩٦ ) حَدَّثَنَا حُمَّبُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قالَ :كَانَ عَلِيَّ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ ذُونَ الرُّكُوعُ.

(۸۵۹۷) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہ اپنی سواری پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہو۔وہ حجود کورکوع سے زیادہ جھکا ہوا بناتے تھے۔

( ٨٥٩٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنُ حَسَنٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ : أَنَّ أَبَا ذَرٌّ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَهُوَ يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ فَقِيلَ لَهُ : كُنْتُ نَائِمًا ؟ قَالَ :لَا وَلَكِنْ كُنْتُ أَصَلَى.

(۸۵۹۷) حفرت ابوعثمان کہتے ہیں کہ حفرت ابوذر ہائٹو سرکو جھا کرمشرق کی طرف رخ کر کے اپنی سواری پرنماز پڑھ رہے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سور ہے تھے؟ انہوں نے فر مایانہیں میں نماز پڑھ رہاتھا۔

( ٨٥٩٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامِ اللَّسُتَوَائِنِّى ، عَنْ يَحْيَى بْنَ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنَ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ يَحْدِ الْمَنْ وَسَلَّمَ يُصَلِّى جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَّتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. (بخارى ١٠٩٩ـ مسلم ٣٨٣)

(۸۵۹۸) حفرت جابر و فیٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةُ اپنی سواری پرمشرق کی طرف رخ کر کے نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور جب آپ نے فرض نماز ادافر مانی ہوتی تو سواری سے نیچا تر کر قبلہ کی طرف رخ فرمایا کرتے تھے۔

( ٨٥٩٩ ) حَكَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ رِبُعِيِّ بُنِ الْجَارُودِ بُنِ أَبِي سَبْرَةَ التَّمِيمِيِّ ، قَالَ : حَلَّنَنِي عَمْرُو بُنُ أَبِي الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْجَارُودِ بُنِ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْجَارُودِ بُنِ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا تَوَجَهَتْ بِهِ. (ابوداؤد ١٢١٨ ـ دارقطنى ٣٩٥)

(۸۵۹۹) حصرت انس بن مالک دہائی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَعَ جب سواری پرنفل نماز پڑھنا جا ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کے لئے تکبیر کہتے۔ پھراپنی سواری پرنماز پڑھتے رہتے خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہوجا تا۔ ( ٨٦.. ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِه حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (مسلم ٣٨٦ـ ترمذى ٣٩٥٨)

(۸۲۰۰) حضرت ابن عمر و این فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةَ امواری پرنماز پڑھتے رہتے خواہ اس کا رخ کسی بھی طرف ہو نبا تا۔ حضرت ابن عمر داینٹو بھی یونہی کیا کرتے تھے۔

( ٨٦.٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا يُونُسُ بُنُ الْحَارِثِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بُنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ فِي السَّفَرِ.

(۸۲۰۱) حضرت ابو برده بن الی موی کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی دی تی سنر میں جس طرف بھی سواری کارخ مڑ جا تا ای طرف نماز بڑھتے رہتے تھے۔

( ٨٦.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَتِيقٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ.

(۸۲۰۲) حضرت ابوبرده بن ابی موی کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی رہائی سفر میں جس طرف بھی سواری کارخ مڑ جا ٹا ای طرف نماز پڑھتے رہتے تھے۔

( ٨٦.٣) حَدَّثُنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ يُومِىءُ بِغَيْرِ الْقِبْلَةِ.

(۸۲۰۳) حضرت کیچیٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس دیا تھ کودیکھا کہ دہ اپنے حمار پر قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کرکے نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٨٦.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ شَيْبَةَ بُنِ قَارِظٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ مَوْلَى آلِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :صَحِبْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

(۸۲۰۴) حفرت عبدالله بهی مولی آل زبیر کتبے ہیں کہ میں مکہ سے لے کرمدیند تک حفرت عبدالله بن عمر رہ اُٹھؤ کے ساتھ رہا، وہ اپنی سواری پر قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔

( ٨٦.٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ يُصَلِّى عَلَى دَايَّتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ ، فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ نَزَلَ فَصَلَّى.

(۸۷۰۵) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ ہے مدینہ تک حضرت ابن عمر وہ اٹنو کے ساتھ سفر کیا وہ اپنی سواری پرنفل نماز پڑھتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہوتا۔البتہ جب انہوں نے فرض نماز پڑھنی ہوتی تو نیجے اتر کر پڑھتے تھے۔

( ٨٦.٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِثَى ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ · تَوَجَّهَتْ بِهِ.



(۸۱۰۲) حضرت محدفر ماتے ہیں کہ حضرت ابوالوب اپنی سواری برسوار ہو کرنماز بڑھا کرتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی طرف مزجا تا۔

- ( ٨٦.٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَوْ غَيْرٍهِ الشَّكُّ مِنِّى : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي أَسْفَارِهِمْ عَلَى دَوَابْهِمْ حَيْثُمَا كَانَتْ وُجُوهُهُمْ.
- (۸۷۰۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہی کا گئی اپنے سفروں میں اپنی سوار یوں پرنماز پڑھا کرتے تھے خواہ ان کارخ کسی بھی طرف ہوجا تا۔
- ( ٨٦.٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى رَوَاحِلِهِمْ وَدَوَابَّهِمْ حَيْثُمَا كَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَالْوِتْرَ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَهُمَا بِالْأِرْضِ.
- (۸۱۰۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھی کھٹے اپنی سوار یوں پر نماز پڑھا کرتے تھے خواہ ان کارخ کسی بھی طرف ہوتا، البیة فرض نماز اوروتر وں کوز مین پراتر کر پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٨٦.٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُصَلِّى الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَنِهِ ؟ قَالَ: نَعُمُ ، قُلْتُ : يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ؟ قَالَ : نَعُمُ . قُلْتُ : يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ؟ قَالَ : نَعُمُ .
- ( ۱۹۹۸ ) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد سے سوال کیا کہ کیا آ دمی اپنی سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، پڑھ سکتا ہے۔ میں نے بوچھا کہ خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس کارخ کسی بھی
- طرف ہو۔ میں نے ان سے بوچھا کہ کیاوہ سواری پرنماز پڑھتے ہوئے اپنے بجود کورکوع سے زیادہ جھکائے گا؟انہوں نے فرمایا ہاں، ایسا ہی کرےگا۔
- ( ٨٦٨ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِى ۚ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، قَالَ يُصَلِّى الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ ، فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ نَزَلَ.
- (۸۱۱۰) حفرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ آ دی اپنی سواری پرنماز پڑھ سکتا ہے خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہو، البیتہ فرض پڑھنے کے لئے نیجے اترے گا۔
- ( ٨٦١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ : أَنَّ أَبَاهُ عَلِيَّ بُنَ حُسَيْرٍ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ.
- ( ۱۱۷ A ) حضرت ابوجعفر محمد بن علی کہتے ہیں کہ میرے والدحضرت علی بن حسین اپنی سواری پرنماز پڑھ لیتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہو۔
- ( ٨٦١٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ.

(٨١١٢) حضرت جابر بن عبدالله واليون فرمات بي كه ني پاك مَلْفَظَةَ منرمين الني سواري برنماز بره ليت تصفواه اس كارخ كسي

تجفى طرف ہو۔ ( ٨٦١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْهَزْهَازِ :سَأَلْتُ الصَّحَاكَ عَنِ الصَّلَاة عَلَى الدَّابَّةِ ؟ فَقَالَ :حيثُ كَانَ

وَجُهُهُ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَسْفَلَ مِنَ الرُّكُوعِ. (٨٦١٣) حضرت ابو ہر ہاز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک سے سوال کیا کہ کیا آ دی اپنی سواری پرنماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے

فرمایا که بال جس طرف بھی اس کارخ ہو، نماز پڑھ سکتا ہے۔البتہ اپنے بجودکورکوع سے زیادہ جھکائے۔

( ٨٦١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى عَلَى ذَوَابَنَا فِي الْغَزُو ِ حَيْثُمَا تَوَجَّهُنا.

(۸۶۱۴) حضرت سوید ؟ ٠٠غفله فرماتے ہیں کہ ہم غزوات میں اپنی سواریوں پرنماز پڑھا کرتے تھے خواہ ان کارخ کسی بھی

( ٨٦١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ . (بخارى ١٠٩٧ ـ مسلم ٣٠٠) ( ۱۱۵ ) حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ بی پاک مُؤْفِظَةً اپنی سواری پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہو۔

#### ( ٧٧٩ ) الصلاة في الُحِجْرِ وَمَا جَاءَ فِيهِ

## کیا آ دمی خطیم کےاندرنماز پڑھ سکتاہے؟

( ٨٦١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :مَا أَبَالِي صَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ أَوْ

یی المسبو. (۸۲۱۷) حفرت عائشہ نفاخ الله میں کہ میرے لئے حطیم میں نماز پڑھنااور کعبے کے اندر نماز پڑھنا برابرے۔ (۸۶۱۷) حَدَّثَنَا أَبُو خِالِدٍ الأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ : مَا أَبَالِي صَلَّنْتُ فِي الُحِجُرِ أَوْ فِي الْبَيْتِ.

ر ۱۲۱۸) حضرت عائشہ تفاعذ فافر ماتی ہیں کہ میرے لئے قطیم میں نماز پڑھنااور کعبہ کے اندرنماز پڑھنا برابر ہے۔

( ٨٦١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَن عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ إِذَا قَصَى طُوَافَهُ دَخَلَ الْمِحْجَرَ فَصَنَّى فِيهِ، وَرَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنِ يَفْعُلُ ذَلِكَ.

(٨٦١٨) حسر -عبدالملك فرمات بين كديس في حضرت سعيد بن جبيركود يكها كدانهول فيطواف يوراكر في يعد حطيم ك

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلد٣) كي المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة

اندرنماز پڑھی۔ میں نے حضرت علی بن حسین کوبھی یونہی کرتے دیکھا ہے۔

( ٨٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُوَائِيلَ ، عَنِ الْهَيْثُمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْحِجْرُ مِنَ الْكَعْبَةِ.

(۸ ۱۱۹) حضرت سعید بن جیر فر ماتے ہیں کہ خطیم کعبد کا حصہ ہے۔

( ٨٦٢. ) حَدَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ . عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ قِمطَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ : أَنَّهُ قَالَ فِي

هَذِهِ الآيَةِ (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبُلَةً تَرُضَاهَا) فَانَ :قِبْلَةُ إِبْرَاهِيمَ تَحْتَ الْمِيزَابِ ، يَعْنِي فِي الْحِجْرِ.

(۸۶۲۰) حضرت عبدالله بن عمر و الله تعالى كے فرمان (ترجمه) بهم ضرور بضر ورآپ كوايسے قبلے كى طرف پھيريں مجے جس كوآپ پيندكرتے ہيں۔كى تفيير ميں فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم عَلاَيْكُما كاقبار مبزاب كے ينچ يعنى خطيم ميں تھا۔

( ٨٦٢١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ أَشْعَتُ بُنِ أَبِى الشَّغْنَاءِ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَالِمَ عَنِ الْحِجْرِ ، فَقَالَ: هُوَ مِنَ الْبَيْتِ. (بخارى ٢٣٣٥ ـ مسلم ٢٠٥٥) عَانِشَةَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجْرِ ، فَقَالَ: هُوَ مِنَ الْبَيْتِ. (بخارى ٢٥٣٥ ـ مسلم ٢٠٥٥) (٨٦٢١) حضرت عائشه ثنى في عائش عن ما في ميس في حضور مُؤَنْفَقَةَ عَظْم كَ بار عيس وال كياتو آپ في مايا كرهم كعبكا

تعہہے۔

## ( ٧٨٠ ) في الرجل يُدْرِكُ الإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ

ا گر کوئی شخص قعدهٔ اخیره میں امام کے ساتھ ملے تواس کی نماز کا کیا تھم ہے؟

( ٨٦٢٢ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِى إلَى الْقَوْمِ وَهُمْ جُلُوسٌ فَيُكَبِّرُ ثُمَّ يَجُلِسُ ؟ فَقَالَا :إذَا قَامَ اعْتَدَّ بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ.

(۸۶۲۲) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عکم اور حفرت حماد نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی جماعت کے ساتھ اس حال میں شریک ہو کہ وہ قعدہ میں ہیٹھے ہوں تو کیا وہ تکبیر کہہ کر ہیٹھ جائے ؟ ان دونوں حضرات نے فر مایا کہ جب وہ کھڑا ہوتو وہ اس تکبیر کو شار کرے گا۔

#### ( ٧٨١ ) في التعشير فِي الْمُصْحَفِ

#### قرآن مجيد كي تعشير ٥ كابيان

( ۸۶۲۸ ) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ • ترآن مجيد كي تعثير كامعنى يه بُ كترآن مجيد كه ابزاء ، سپار اور دلع ، ضف ، ثلث وغيره بنائے جائي ۔ اسلاف اس ممل كو نابند فرماتے تھے كيونكه حواثى كى وجه سے ان چيزوں كے بارے ميں خطره تھا كتر آن كا حصد بن جائيں گى جودر حقيقت قرآن مجيد كا حصه نيس ۔ البت جب يه خوف ختم ہوگيا تو كراہيت بھى ذائل ہوگئى۔ اب كئ سالوں ہے سلمانوں كاممل تعشير پر ہے۔ مسنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس) کی الله کی الله

( ۸ ۱۲۳ ) حضرت عبدالله بن مسعود دانی نی نے مصحف کی تعشیر کومکرو و قرار دیا ہے۔

( ٨٦٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَّهُ التَّعْشِيرَ فِى الْمُصْحَفِ ، وَأَنْ يُكْتَبَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهِ.

(۸۲۲۴) حضرت عطاء معحف کی تعشیر کو مرده قرار دیتے تھے اوراس بات کو بھی کہ معحف میں قرآن کے علاوہ کوئی اور بات کعمی جائے۔

( ٨٦٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَةً.

(٨١٢٥) حفرت ابراجيم ي بمي يوني منقول بـ

( ٨٦٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُكْتَبَ فِي الْمُصْحَفِ ِتَعْشِيرٌ أَوْ تَفْصِيل ، وَيَقُولَ :سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، وَيَقُولُ :السُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ.

(۸۶۲۷) حصرت مجاہداس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ صحف میں تعشیر یا تفصیل کی کتابت کی جائے۔یا یہ کہا جائے بیہورۃ البقرۃ ہے یا پیکہا جائے کہ بیوہ سورت ہے جس میں گائے کا ذکر ہے۔

( ٨٦٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ ، أَوْ يُكُتَبَ فِيهِ شَيْءٌ مَنْ عَدْ .

( ٨٦٢٧ ) حضرت عطاء مصحف کی تعشیر کوکر ده قرار دیتے تھے اور اس بات کو بھی کہ مصحف میں قرآن کے علاوہ کوئی اور بات لکھی جائے۔

( ٨٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: قُلْتُ لَابِي رَزِينِ: إنَّ عِنْدِى مُصْحَفًا أُرِيدُ أَنْ أَخْتِمَهُ بِالذَّهَبِ وَأَكْتُبَ عِنْدَ أَوَّلِ كُل سُورَةٍ آيَةُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ أَبُو رَزِينٍ:لاَ تَزِيدن فِيهِ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

( ۸۶۲۸ ) حضرت زبرقان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابورزین ہے کہا کہ میرے پاس ایک مصحف ہے میں اسے سونے کا پانی حضر اور ایر میں میں اور میں کی معرب سے مصرف کلیں کی رہتی ہتا ہتا ہے۔

جڑ ھانا چاہتا ہوں اور بیرچاہتا ہوں کہ میں ہرسورت کے شروع میں لکھوں کہ بیاتی آتی آیت ہے۔ابورزین نے فر مایا کہقر آن مجید میں دنیا کی کئی تھوڑی یازیادہ چیز کااضا فیمت کرو۔

( ٨٦٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْفَوَاتِحَ وَالْعَوَاشِرَ الَّتِي فِيهَا قَافُ وَكَافُ.

(۸۶۲۹) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت محمدان فواتح اورعواشر کو مکروہ قرار دیتے تھے جن میں قاف اور کاف ہو۔`

( ٨٦٣. ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ:أَنَّهُ رَأَى خَطَّا فِى مُصْحَفٍ فَحَكَّهُ وَقَالَ: لَا تَخْلِطُوا بِهِ غَيْرَهُ.

( ۱۳۰ ۸ ) حضرت عبدالله «الثينة في شخف مين ايك مرتبه ايك خط تهينيا مواديكها تواسے مناديا اور فرمايا كه قر آن مين غير قر آن كو نه ماد د ( ٨٦٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ التَّغْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ.

(۸۲۳۱) حفرت ابراہیم نے مصحف میں تعشیر کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٨٦٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ كَرِهَ التَّفْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ.

( ۸ ۱۳۲ ) حضرت عطاء نے مصحف بیں تعشیر کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٨٦٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ:أَنَّهُ كَرِهَ النَّفْطُ وَخَاتِمَةَ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا.

(۸۶۳۳) حضرت ابراہیم نے قرآن میں نقطوں اور سورتوں کے خاتے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٨٦٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : جَرِّدُوا الْقُرْآنَ ، وَلَا تَلْبِسُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ.

(۸۲۳۴)حضرت ابن مسعود جناشہ فرماتے ہیں کہ قر آن کوغیر قر آن سے خالی رکھواوراس میں وہ چیز نہ ملاؤ جواس کا حصنہیں ۔

( ٨٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :جَرَّدُوا الْقُرْآنَ.

(۸۲۳۵) حضرت عبدالله منافذ فرماتے ہیں کہ قر آن کوغیر قر آن ہے خالی رکھو۔

( ٨٦٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانَ يُقَال :جَرِّدُوا الْقُرْآنَ.

(۸۳۳۷)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قر آن کوغیر قر آن سے خالی رکھو۔

( ٨٦٣٧ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : جَرَّدُوا الْقُرْآنَ.

(۸۲۲۷) حضرت عبدالله ولا تنفر فرات بین که قرآن کوغیر قرآن سے خالی رکھو۔

( ٨٦٢٨ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ :مَا مَنَعَك أَنْ تَكُونَ سَأَلْتَ كَمَا سَأَلَ إِبْرَاهِيم ؟ فَقَالَ :كَانَ يُقَالُ :جَرَّدُوا الْقُرْآنَ.

( ۸۹۳۸ ) حفرت حسن بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن اسود سے کہا کہ آپ کوکس چیز نے اس بات ہے روکا

کہ آپ بھی اس طرح سوال کرتے جس طرح حضرت ابراہیم نے سوال کیا؟انہوں نے فر مایا کہ کہاجا تاتھا کیقر آن کوغیرقر آن ہے خالی رکھو۔

( ٨٦٣٩ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَعَفَّانُ ، قَالَا :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بُنِ انْحَبْحَابِ : أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ كَانَ يَكُرَهُ الْجُمَلَ الَّتِي تُكْتَبُ فِي الْمَصَاحِفِ فَاتِحَةً وَخَاتِمَةً ، وَقَالَ :جَرِّدُوا الْقُوْآنَ.

(۸۲۳۹) حفرت ابوالعالیہ اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ مصاحف کے شروع اور اختتام پر پکھ جملے لکھے جائیں۔وہ فرماتے تھے کہ قرآن کوغیر قرآن سے خالی رکھو۔



# ( ۷۸۲ ) من كرة أَنْ يُتْكُتَبَ الْقُرْآنُ فِي الشَّيْءِ الصَّغِيرِ جن حضرات كِنز ديك جِهولُ چيز برقر آن كولكصنا مكروه ہے

( ٨٦٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِقٌ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ فِي الْمَصَاحِفِ الصَّغَارِ.

(۸۲۴۰) حضرت علی ثناتیونے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ قرآن کو چھوٹے مصاحف میں لکھا جائے۔

( ٨٦٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِبِمَ قَالَ :كَانَ يُقَالُ :عَظَّمُوا الْقُرْآنَ ، يَغْنِى كَبِّرُوا الْمَصَاحِفَ.

(۸۲۴۱)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مصاحف کو بڑار کھو۔

( ٨٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي حُكَيمَةَ الْعَبْدِيِّ قَالَ : كُنَّا نَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ بِالْكُوفَةِ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا عَلِيٌّ فَيَقُومُ فَيَنْظُرُ فَيُعْجِبُهُ خَطَّنَا وَيَقُولُ :هَكَذَا نَوْرُوا مَا نَوَّرَ اللَّهُ.

(۸۲۴۲) حفزت ابوصکیمہ عبدی فرماتے ہیں کہ ہم کوفہ میں مصاحف ککھا کرتے تھے،ایک مرتبہ حضزت علی ڈٹاٹھ ہمارے پاس سے گذرے اور ہمیں ویکھنے گئے،انہیں ہمارا خط اچھامحسوں ہوا،انہوں نے فر مایا کہ اس طرح اس چیز کومنور کروجس طرح اللہ نے اے روشنی بخشی ہے۔

( ٨٦٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ شَدَّادٍ الْأَزْدِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بُنِ سُلَيْمَانَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي مُحَدَّمَةَ الْعَبْدِيِّ قَالَ :كُنَّا نَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ بِالْكُوفَةِ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا عَلِيٌّ وَنَحُنُ نَكْتُبُ فَيَقُولُ : أَجِلَّ فَلَمَكَ ، حُكَيمَةَ الْعَبْدِيِّ قَالَ : فَقَالَ : هَكَذَا نَوْرُوا مَا نَوْرَ اللَّهُ تَعَالَى.

(۸۶۳۳) حضرت ابو حکیمہ عبدی فرماتے ہیں کہ ہم کوفہ میں مصاحف لکھا کرتے تھے، ایک مرتبہ ہم لکھ رہے تھے کہ حضرت علی جھٹے دعشرت علی جھٹے نے مارے باس سے گذرے اور انہوں نے فرمایا کہ اپنے اللہ کا کوکاٹ کرموٹا کیا بھر کھا۔انہوں نے فرمایا کہ اس طرح اس چیز کومنور کروجس طرح اللہ نے اسے دوشنی بخشی ہے۔

( ٨٦٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِقٌ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ فِي الْمُصْحَفِ الصَّغِيرِ .

(٨٢٣٣) حضرت على جلائية نے اس بات كومكر و وقر ارزيا ہے كہ قرآن كوچھو فے مصاحف ميں كھا جائے۔

( ٨٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ مُصَيْحِفٌ.

(۸۲۴۵) حفزت مجامداس بات کومکروہ خیال فرماتے ہیں کہ کسی مصحف کو''مصیحف'' جھوٹامصحف کہا جائے۔



# ( ٧٨٣ ) في إدامة النَّظرِ فِي الْمُصْحَفِ مصحف كوسلسل اور بار بارد يكھنے كابيان

( ٨٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرٌّ، عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ:أَدِيمُوا النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ. (٨٦٢٨) حضرت عبدالله وليُّوفرمات بين كرَّر آن كوبميشد وكيميت رباكرو\_

( ٨٦٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :انْتَهَيْت إلَيْهِ وَهُوَ يَقُرَأُ فِى الْمُصْحَفِ ، فَقَالَ :هَذَا حِزْبِى الَّذِى أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بِهِ اللَّيْلَةَ.

(۸۶۴۷)حفرت خیثمہ کہتے ہیں کہ میں حفرت عبداللہ بنعمرو دافٹو کے پاس گیا وہ مصحف میں سے تلاوت کررہے تھے۔انہوں نے فرمایا کہ بہمیراروزانہ کاوظیفہ ہے جسے میں رات کوانجام دیتا ہوں۔

( ٨٦٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ خَيْنَمَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و وَهُوَ بَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَقَالَ :هَذَا حِزْبِي الَّذِي أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بِهِ اللَّيْلَةَ.

(۸۶۴۸) حفزت خیشمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو دلاٹھ کے پاس گیا وہ مصحف میں سے تلاوت کررہے تھے۔انہوں نے فرمایا کہ بیمیراروزانہ کاوظیفہ ہے جسے میں رات کوانجام دیتا ہوں۔

( ٨٦٤٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ خُلُقَ الْأَوَّلِينَ النَّظُرُ فِي الْمَصَاحِفِ ، قَالَ : وَكَانَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسِ إِذَا خَلَى نَظَرَ فِي الْمُصْحَفِ.

(۸۶۴۹) حضرت یونس فریاتے ہیں کہ اسلاف کا طریقہ مصحف میں دیکھنے کا تھا۔حضرت احنف بن قیس جب اسکیلے ہوتے تو مصحف میں دیکھا کرتے تھے۔

( .٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ شُمَيْسَةَ أُمْ سَلَمَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ :أَنَّهَا كَانَتُ تَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَإِذَا مَرَّتُ بِالسَّجْدَةِ قَامَتُ فَسَجَدَتُ .

(۸۲۵۰) حضرت شمیسہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ ٹی انتہ ٹی انتہ مصحف میں سے تلاوت کیا کرتی تھیں، جب وہ کسی آیت بحیدہ سے گذرتی تو سجدہ کیا کرتی تھیں۔

( ٨٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَدَّثَتِني سُرِّيَّةُ الرَّبِيعِ بُنِ خُنَيم قَالَتُ :إِنْ كَانَ الرَّبِيعُ لَيَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ غَطَّاهُ.

(٨٦٥١) حضرت رئيع مصحف ہے د كيوكر بر هاكرتے تھے جبان كے پاس كوئى آتاتوا ہے و هانب ديت

( ٨٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَقُرُأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَاسْتَأْذَنَ

عَلَيْهِ رَجُلٌ فَغَطَّاهُ ، وقَالَ : لاَ يَرَى هَذَا أَنِّي أَقُرَأُ فِيهِ كُلَّ سَاعَةٍ.

(٨٢٥٢) حفزت أعمش كتب بين كه مين حفزت ابراتيم كے پاس آيا وه صحف ہے د كيوكر تلاوت كرر ہے تھے۔ايك آدى نے

حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو انہوں نے اے ڈھانپ دیا اور فر مایا کہ بینے دیکھ لے کہ میں ہروقت اس کی تلاوت کرتا ہوں۔

( ٨٦٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ذَخَلُوا عَلَى عُنْمَانَ وَالْمُصْحَفُ فِي حِجُرِهِ.

(۸۲۵۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عثمان رہا ہو کے پاس آئے اور قر آن مجیدان کی گودیس تھا۔

( ٨٦٥٤) حَدَّثَنَا سُليمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْعُقَيْلِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْعُلَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ السِّنْخِيرِ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِّ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ.

( ۱۵۴ ) حضرت ابوصالے عقیلی کہتے ہیں کہ حضرت ابوالعلاء یزید بن عبداللہ بن فخیر مفحف ہے د کھے کر پڑھتے یہاں تک کہ بے ہوش ہوجاتے۔

( ٨٦٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ طَلْحَةً يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ.

(٨١٥٥) حفرت ليف كمتم مين كديس في حفرت طلح كو محف سدد كيوكر يز هة ويكها ب

( ٧٨٤ ) ما أمر بهِ مِنْ تَعَاهُدِ القُرآنِ

# قرآنِ مجيد كوحرزِ جان اوروظيفهُ حيات بنانے كاحكم

( ٨٦٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :تعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ ، فَلَهِى أَشَدُّ تَفَصَّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ ، فَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ هُوَ نُسِّى. (مسلم ٢٢٩۔ نسانی ١٠٥١)

(۸۷۵۲) حفزت عبدالله در پیشو فرماتے ہیں که ان مصاحف کوحر نے جان بنا کر رکھو کیونکہ بیلوگوں کے سینوں سے اونٹوں کے رسیوں سے بھاگنے سے زیادہ نکلنے والا ہے۔تم میں سے بیکوئی نہ کہ کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، کیونکہ رسول اللہ مَیْلِوَشِیَّةَ نِیْمُ کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید بھلادیا جاتا ہے۔

( ٨٦٥٧ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِى ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَعَاهَدُوا الْقُرُ آنَ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصَّيًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ الإِبِلِ مِنْ عُقُلِهَا. (بخارى ٥٠٣٣ـ مسلم ٥٣٥)

(٨٦٥٧) حفرت ابوموی بن تأثیر ہے روایت ہے کہ رسول الله مَرِّائَ فَعَیْجَ نے ارشاد فرمایا کہ ان مصاحف کوحر نے جان بنا کررکھو کیونکہ بیہ لوگوں کے سینوں سے اونٹوں کے رسیوں ہے بھا گئے سے زیادہ نکلنے والا ہے۔ ها معنف ابن انی شید متر جم (جلد۳) کی معنف ابن انی شید متر جم (جلد۳)

( ٨٦٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَقَلَهَا صَّاحِبُهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ تَرَكَهَا ذَهَبَتْ.

(مسلم ۲۲۷\_ احمد ۲۲/۲۳)

(۸۲۵۸) حضرت ابن عمر روان ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَلْتَعَاقِهَا نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی مثال ان اونوں کی ک ہے جنہیں ری ہے باندھا گیا ہو۔ اگران کاما لک انہیں باندھے رکھے گاتوروک سکے گااورا گرانہیں کھول دیا تو وہ بھاگ جائیں گے۔ (۸۲۵۹) حَدَّفَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، عَنِ الْاَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنَّی لَا قُرَأُ حِزْبِی ، أَوْ عَامَّةَ حِزْبِی وَأَنَا مُضْطَحِعَةٌ عَلَی فِرَاشِی.

(٨٦٥٩) حضرت عائشہ شیختاف فرماتی ہیں کہ میں اینے بستر پرلیٹ کربھی اپنی روزانہ کی تلاوت کے معمول کو بورا کرتی ہوں۔

( ٨٦٦٠ ) حَذَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبابِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلِقٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاتْلُوهُ ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَّ أَسْرَعُ تَفَصِّيًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا. (احمد ٣/ ١٣٦ طبرانى ٨٠٢)

( ۱۲۰ ۸) حضرت عقبہ بن عامر رہی ہے روایت ہے کہ رسول الله مُؤلِفَقِیَجَ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کوسیکھواوراس کی تلاوت

كرو، كيونكه بيلوگول كے سينول سے اونٹول كے رسيول سے بھا گئے سے زيادہ نكلنے والا ہے۔

( ٧٨٥ ) في القرآن فِي كُم يختم

## قرآن مجيد كوكتنے دنوں ميں ختم كرنا حاہے

( ٨٦٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهُهُ.

(ترمذی ۲۹۳۹ ابوداؤد ۱۳۸۹)

(٨٦٦١) حضرت عبدالله بن عمرو ڈاٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِوَ الله مَلَوْ الله مَلَوْ الله مَلَوْ الله مَلَا مَلَا مَلُو الله مَلَا مَا الله مَلَا الله مَلَّدُ الله مَلْ الله مَلَا الله مَلْ الله مَلْ الله مَلَا الله مَلْ الل

( ٨٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ رَاجِزٌ.

(٨٧٦٢) حضرت عبدالله جائز فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کوتین دن ہے کم میں ختم کیاوہ رجز پڑھنے والا ہے۔

( ٨٦٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :

ه معنف ان الي شيرمتر جم (جلدس) في معنف ان الي شيرمتر جم (جلدس) في معنف ان الي شيرمتر جم (جلدس)

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفُرُأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ وَقَلَّمَا يَسْتَعِينُ بِالنَّهَادِ.

(١٦٢٣) حضرت عبيد الله بن عبد الله بن عتبه فرمات مين كه حضرت عبد الله بن مسعود الله تمن دن مين قرآن مجيد ختم كياكرت

تھے،وہ دن میں بہت کم تلاوت کرتے تھے۔

( ٨٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أُبَيِّي : أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي ثَمَانٍ.

(۸۲۲۴) حضرت الی دہائی آٹھ دن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔

( ٨٦٦٥) حَلَّتُنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي ثَمَانٍ ، وَأَنَّ تَمِيمًا الذَّارِيَّ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي سَبْع.

(۸۲۲۵) حفرت ميم داري سات دن مين قرآن مجيد ختم كياكرتے تھے۔

( ٨٦٦٨ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ يَكُرَهُ أَنَ يُفُرَأ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ.

(٨٦٦٢) حضرت معاذ حلافو تين دن ہے كم ميں قرآن مجيد ختم كرنے كومكروہ قرار دیتے تھے۔ `

( ٨٦٦٧ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُودُ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيْلَتَيْنِ وَيَخْتِمُهُ فِي سِوَى رَمَضَانَ فِي سِكَّ ، وَكَانَ عَلْقَمَةُ يَخْتِمُهُ فِي خَمْسٍ.

(۸۲۷۷) حضرت اسودرمضان میں دوراتوں میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے اور رمضان کے علاوہ چید دنوں میں۔حضرت علقمہ یا نجے دن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔

( ٨٦٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِى خَمْسِ، وَكَانَ الْأَسْوَدُ بُنُ يَزِيدَ يَقُرَؤُهُ فِي سِتِّ.

(٨٢٧٨) مُعزت علقم پانچ دن مِن قرآن مجيدتم كياكرتے تھے۔ حضرت اسود بن يزيد چددن مِن قرآن مجيدتم كياكرتے تھے۔ ( ٨٦٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ يَقُورُأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ

٧٨) صَعَانَ ابُو مُعَاوِيَهُ ، حَنِّ الْوَحْمَسِ ، حَنْ إبراهِيمَ ، فان . فان حَبَدُ الرَّحْمَقِ بَنْ يَرِيدُ يَفُرُهُ أَخَدُهُمَا فِي خَمْسٍ وَالْأَخَرُ فِي سِتٌّ ، وَكَانَ إبْرَاهِيمُ يَقُرُوُهُ فِي سَبْعٍ. سَبْعٍ ، وَكَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ يَقُرُوُهُ أَحَدُهُمَا فِي خَمْسٍ وَالْأَخَرُ فِي سِتٌّ ، وَكَانَ إبْرَاهِيمُ يَقُرُوُهُ فِي سَبْعٍ.

(۸۲۲۹) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيدسات دن ميں قرآن مجيدختم کيا گرتے تھے۔حضرت علقمہاورحضرت اُسود ميں سے ايک پامجج

دن میں اور دوسرے چھون میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم سات دن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ پر عبد پر دو میں دو پر و سر د سر د سر در میں یہ بیر پر و دیرو درو و درو ہودیو

( ٨٦٧.) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : كَانَ عُرُوةً يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلُّ سَبْعٍ.

(۸۷۷۰)حفرت عروه سات دن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔

( ٨٦٧١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانَ يَوُمُّ الْحَيَّ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ يَخْتِمُ

المعنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) المعلاة المعنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) المعلاة المعلاة المعلاة المعلاة المعلاة

فِی سَبْع.

ا ٨١٤١) حفرت ابوكجلز رمضان ميں اينے علاقے والوں كوتر اديجي هاتے تھے اور سات دن ميں قر آن مجيد ختم كيا كرتے تھے۔

راحا ٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ جُدِّهِ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ :قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ ثَقِيفٍ ، قَالَ : فَأَنْزَلَنَا فِى قُبَّةٍ لَهُ وَنَزَلَ إِخُوانَنَا الأَحْلَافُ عَلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ ثَقِيفٍ ، قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْنَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْنَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْنَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْمُدِينَةَ كَانَتِ الْحَرْبُ سِجَالاً عَلَيْنَا وَلَنَا.

قَالَ : فَأَبُطَأَ عَلَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَطُولَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ أَبُطُأْتَ عَلَيْنَا ، قَالَ : إِنَّهُ طَرَأَ عَلَى ّحِزْبٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَرِهُتُ أَنْ أَخُرُجَ حَتَى أَقُونِيَهُ ، فَسَأَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه يُحَزِّبُ الْفُرْآنَ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُحَزِّبُهُ ثَلَاثًا وَخَمُسًّا وَسَبُعًا وَتِسُعًّا وَإِحُدَى عَشُرَةَ وَثَلَاثَ صَلَى الله عليه يُحَزِّبُ الْمُفَصَّلِ. (احمد ٣/ ٣٣٣- ابن ماجه ١٣٣٥)

(۸۷۲۲) حفرت اوس بن حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک مَلِفَظَةِ کے پاس ثقیف کے وفد کے ساتھ حاضر ہوئے۔آپ نے ہمیں ایک قبہ میں گئیر ہے۔ رسول اللہ مَلِفظَةِ ہمارے پاس ہمیں ایک قبہ میں تھہر ایا۔ ہمارے بچھ حلیف بھائی حفرت مغیرہ بن شعبہ والتو کے پاس تھہرے۔ رسول اللہ مَلِفظَةِ ہمارے پاس عشاء کے بعد تشریف لایا کرتے تھے۔آپ کی اکثر گفتگو قریش کی شکایات پرمشمل ہوتی تھی۔آپ فرماتے کہ دونوں جگہ پریشانی ہے، کھ ہمارے فلان جاتی ہیں اور بچھ ہمارے قل میں۔

ایک رات آپ نے تشریف لانے میں دیرکردی، جب آپ تشریف لائے تو ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! آج آپ نے تشریف لانے میں دیرکردی! آپ نے نفر مایا کہ میرے روز کی تلاوت کے معمول میں پچھ کی رہ گئی تقی اور مجھے یہ بات پندنہ تھی کہ میں اسے پورا کیے بغیر جاؤں۔ ہم نے صحابہ کرام میں گئی ہے سوال کیا کہ رسول اللہ مَلِقَ اَنْ کَمْ اور جمعے کے مات بڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ قرآن مجید کو تین، پانچ ، سات ، نو، گیارہ، تیرہ اور حزب المفصل میں تقسیم فرماتے تھے۔

( ٨٦٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِى ، عَنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : لَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرُآنَ فِى شَهْرٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَهُ فِى خَمْسَ عَشْرَةَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَهُ فِى عَشْرٍ ، وَلَأَنْ أَقْرَأَهُ فِى عَشْرِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَهُ فِى سَبْع اقف وَأَدْعُو.

(۸۶۷۳) حضرت زید بن نابت زلین فرماتے ہیں کہ میں ایک مہینے میں قر آئ پڑھوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ مجبوب ہے کہ میں پندرہ دن میں پڑھوں یہ میں اسے پندرہ دن میں پڑھوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ مجبوب ہے کہ میں اسے دس دنوں میں پڑھوں۔ میں اسے دس دن میں کمل کروں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اسے سات دن میں پڑھوں۔ میں رکتا ہوں اور دعا



( ٨٦٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :اقَرَإِ الْقُرْآنَ فِي سَبْعِ وَلَا تَقُرَأُهُ فِي ثَلَاثٍ.

(٨٧٧٨) حضرت عبدالله ولي فو مات بين كه قرآن مجيد كوسات دنوں ميں پڙھو تين دنوں ميں نه پڑھو۔

( ٨٦٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِى كُلِّ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ يُصْبِحُ الْيَوْمَ الَّذِى يَخْتِمُ فِيهِ صَائِمًا.

(٨٧٧٥)حضرت مسيّب بن رافع قرآن مجيد كوتين دن مين ختم فرماتے تھے، پھر جس رات قرآن ختم ہوتاا گلے دن روز ور کھتے تھے۔

( ٨٦٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَسْرُوقِ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ. يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي جُمُعَةٍ ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ : حَسَنٌ لَوْ أَخَذْتَ مُصْحَفًا كُلَّ جُمُعَةٍ فَأَذْخَلْتَهُ بَيْتًا لأَوْشَكَ أَنْ تَمْلَاهِ

(۸۶۷۷) حفزت مسلم فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضزت مسروق کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ اس آ دمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو جمعہ کوقر آن کی تلاوت کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اچھاہے، اگرتم ہر جمعہ کو مصحف پکڑواورائے کسی کمرے میں داخل کرو توامیدہے کہ بیاسے بھردےگا۔

# ( ٧٨٦ ) من رخص أَنْ يُقرأَ الْقُرْآنُ فِي لَبْلَةٍ وَقِرَائَتُهُ فِي رَكْعَةٍ

جن حضرات کے نز دیک اس بات کی اجازت ہے کہایک رات میں اور ایک

#### ركعت مين حتم كرليا جائے

( ٨٦٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ.

(٨٧٤٨) حضرت ابن سيرين فرمات بي كه حضرت تميم دارى في پوراقرآن مجيدا يك ركعت مين ختم فرمايا -

( ٨٦٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُنْمَانَ ، قَالَ : قُمْتُ خَلْفَ الْمَقَامِ أُصَلِّى وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا يَغْلِينِى عَلَيْهِ أَحَدٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِى يَغْمِزُنِى فَلَمْ أَلْتَفِتْ إِلَيْهِ ، ثُمَّ غَمَزَنِى فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانَ بْنُ عَفَّانَ فَتَنَجَّيْت وَتَقَدَّمَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِى رَكْعَةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

(۸۶۷۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عثمان کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا، میں یہ چاہتا تھا کہاں رات اس جگہ میرے سواکوئی اور کھڑا نہ ہوا۔ اتنے میں ایک آ دمی نے مجھے پیچھے سے متوجہ کیا۔ میں متوجہ نہ ہوااس نے مجھے پھر متوجہ هي مصنف ابن ابي شيبه متر جم (جلد ۳) کي په ۱۲۰ کي ۱۲۰ کي مصنف ابن ابي شيبه متر جم (جلد ۳)

کیا۔ میں نے مڑ کرد یکھا تو وہ حضرت عثان بن عفان دائٹو تھے۔ میں چیچے ہٹ گیا اور وہ وہاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھنے کے بعد نماز کمل فر مائی۔

( ٨٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِى الْكُعْبَةِ فِى رَكْعَةٍ.

(٨٧٤٩) حضرت معيد بن حبير فرماتے بين كه ميں نے كعبه ميں ايك ركعت ميں پورا قرآن مجيد ختم كيا ہے۔

( .٨٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُثْمَانَ :أَنَّهُ قَرَّا الْقُرْآنَ فِي رَكُعَةٍ فِي لَيْلَةٍ.

(٨٧٨٠) حضرت عثان ولافونے نے ایک رات میں ایک رکعت میں بورا قرآن مجیدختم فر مایا۔

( ٨٦٨١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ :أَنَّهُ قَرَأَهُ فِي لَيْلَةٍ بِمَكَّةَ.

(٨٦٨١) حضرت علقمه نے مكه ميں ايك رات ميں قرآن مجيد ختم فرمايا۔

( ٨٦٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ نَحْوَهُ.

(٨٧٨٢) ايك اورسند سے يہي منقول ہے۔

( ٨٦٨٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي الْكَعْبَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ .

(٨٧٨٣) حضرت سعيد بن جبير فرمات بين كهين في تعبين دوركعت مين قرآن مجيد فتم كيا ب

( ٨٦٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ عَلِتٌّ الْأَزْدِتُّ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.

(۸۲۸۳) حضرت علی از دی رمضان کی ہررات میں قرآن مجید فتم فرمایا کرتے تھے۔

( ۷۸۷ ) فی قوله تعالی (حَافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَی) فرمانِ باری تعالی ﴿ حَافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَی ﴾ (نمازوں کی پابندی کرواورخاص طور پردرمیانی نماز کی ) کی تفییر

( ٨٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَخْرَابِ : شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى صَلَّاةٍ الْعَصْرِ مَلَا اللَّهُ بَيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَائِيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (مسلم ٢٠٥ـ احمد ١/ ٨١)

(۸۱۸۵) حضرت علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَافِن کَا اَسے عَرْوہ احزاب کے دن فرمایا کہ انہوں نے ہمیں درمیانی نماز لینی عصر کی نماز کے وقت میں مصروف رکھا، اللہ تعالی ان کے گھروں اور قبروں کو آگ ہے بھردے۔ پھر آپ نے عصر کی نماز کومغرب اور



عشاء کے درمیانی وقت میں ادا فر مایا۔

( ٨٦٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ ، عَنُ عَلِيٍّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى فُرْضَةٍ مِنُ فُرَضِ الْحَنْدَقِ ، فَقَالَ :شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلاَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ وَبُطُونَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا. (مسلم ٢٠٣ـ احمد ١/ ١٥٢)

(۸۲۸۷) حضرت علی دولتے فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن نبی پاک مِنْ اِنْ اَلَّهِ خندق کی گہرائی میں تھے، آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ ان کا فروں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز سے دور رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔اللہ ان کے گھروں،ان ک قبروں،ان کے پیٹوںاوران کے سینوں کوآگ سے بھردے۔

( ٨٦٨٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الصَّلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.

(٨٧٨٨) حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول الله مُطِفِظَةَ نے فرمایا کہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔

( ٨٦٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنى رَجُلٌ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ حَفْصَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ :الصَّلَاة الْوُسُطَى صَلَاةً الْعَصْرِ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ .

(۸۶۸۸) حضرت حفصہ ام المؤمنین مؤدمنی مؤرماتی ہیں کہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔اور اللہ کے لئے خشوع وخضوع کے ساتھ کھڑے ہوجاؤ۔

( ٨٦٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ: أَنَّهَا اسْتَكْتَبَتْ مُصْحَفًا، فَلَمَّا بَلَغَتْ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ ، قَالَتِ : أَكْتُبِ الْعَصْرَ.

(۸۱۸۹) حفرت عبدالله بن رافع فرماتے ہیں کہ حفرت امسلمہ نفاط بنا مصحف کی کتابت کرار بی تھیں، جب وہ اس آیت پر پہنچیں کے خافظ وا عکمی الصّلوَاتِ وَالصّلاَةِ الْوُسْطَى ﴾ (نمازوں کی پابندی کرواور خاص طور پر درمیانی نماز کی ) تو انہوں نے فرمایا کہ کھواس سے مرادع مرکی نمازے۔

( ٨٦٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ يَوِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا أَمَامَةَ عَنِ الصَّلَاة الْوُسُطَى ، فَقَالَ : لَا أَحْسَبُهَا إِلَّا الصَّبْحَ.

(۸۲۹۰) حضرت موی بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامہ دواٹی سے درمیانی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے خیال میں یہ فجرکی نماز ہے۔

( ٨٦٩١) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ زُهْرَةَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْبِجِدِ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسُنِلَ عَنِ صَلَاة الْوُسْطَى فَقَالَ : هِيَ الظُّهْرُ ، فَمَرَّ أُسَامَةُ فَسُنِلَ فَقَالَ : هِيَ ه منف ابن الى شير متر جم (جلد ۳) كي المالي المعلاة المعلوة الم

الظُّهُرُ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِالْهَجِيرِ. (نساني ٣٥٦- احمد ٥/٢٠٦)

(٨٦٩١) حضرت زہرہ فرماتے ہیں کہ ہم معجد میں حضرت زید بن ثابت دہانئ کے ساتھ بیٹھے تھے،ان سے درمیانی نماز کے بارے

میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مرادظہر کی نماز ہے۔حضرت اسامہ وہ اٹھ گذرے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مرادظہر کی نماز ہے۔ نبی یاک مَوْفَظَةُ اسے دو پہر کے دقت پڑھا کرتے تھے۔

( ٨٦٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :هِي صَلَاةُ الْفَجْرِ.

(۸۲۹۲) حفزت ابن عباس جي هيئ فرمات بين كداس سے مراد فجر كي نماز ہے۔

( ٨٦٩٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ عَنْ مَنْظُورِ بْنِ أَبِى ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :هِيَ الظُّهُرُ.

(۸۲۹۳) حضرت زید بن ثابت واثونه فرمات میں کماس سے مرادظمبر کی نماز ہے۔

( ٨٦٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۹۴۸)حضرت زید بن ثابت دیان فرماتے ہیں کماس سے مرادظہر کی نماز ہے۔

( ٨٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتِ :الصَّلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ .

(٨٦٩٨) حفرت عاكشه تئ مذيخافر ماتى جين كه درمياني نماز سے مرادعصر كي نماز ہے۔

( ٨٦٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْد ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :هِيَ الْعَصْرُ.

· (٨٩٩٨) حفرت عبدالله والله والتي في ال ال عمراد عمر كي نماز ب-

( ٨٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ : أَنَّ عَبِيْدَةَ سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى ؟ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخُو هَذَا الْحَدِيثِ. (بُخارى ٢٩٣١ ابو داؤد ٣١٣)

(٨٧٩٨) حفزت على وفاشئ سے درمياني نماز كے بارے ميں سوال كيا كيا تو آپ نے اس حديث جيسى حديث نقل كى۔

( ٨٦٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :الصَّلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ .

(٨١٩٨) حفرت على تواني فرمات بين كدرمياني نماز عرادعمر كي نماز ٢٠

( ٨٦٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى﴾ صَلَاةِ الْعَصْرِ.

(٨٦٩٩) حضرت ابن عباس بن في من فرمانِ بارى تعالى ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ (نمازول كي يابندى



كرواورخاص طور پردرمياني نمازكى ) كے بارے ميں فرماتے ہيں كماس سے مرادع صركى نماز ہے۔

( ..٧٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :هِيَ الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا ابْنُ دَاوُد وَهِيَ الْعَصْرُ.

(۸۷۰۰) حضرت علی ڈاپٹو فر ماتے ہیں کہ بیروہ نماز ہے جس میں حضرت ابن داود (سلیمان )علایٹلا سے ستی ہوئی اور وہ عصر کی . . .

مَارَجٍـ ( ٨٧.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :الصَّلَاة الْوُسُطَى الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا

(۸۷۰۱) حضرت علی مزاین فر مائتے ہیں کہ درمیانی نماز وہ ہے جس میں حضرت سلیمان علائیلا سے ستی ہوئی اور وہ عصر کی نماز ہے۔

( AV.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنِ الصَّلَاة الْوُسُطَى فَقَالَ : حَافِظُوا عَلِيهَا تُصِيبُوهَا.

(۸۷۰۲) حضرت شریح سے درمیانی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کدان سب نمازوں کی حفاظت کروا ہے خود بالو گے۔

( ٨٧.٣ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَن أَبِيه ، عَن رَبِيع بن خُثَيم :سُئِلَ عَنِ الصَّلَاة الْوُسُطَى ، فَقَالَ :هِيَ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا.

(۸۷۰۳) حضرت رہیج بن خشیم سے درمیانی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ یہ پانچ نمازوں میں سے ایک ہےان سب کی یابندی کرو۔

( ٨٧.٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :هِيَ الْعَصْرُ.

(۸۷۰۳) حفرت معید بن جیر فرماتے ہیں که درمیانی نمازے مرادعصر کی نمازے۔

( ٨٧.٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى﴾ صَلَاةِ الْعَصْرِ .

قَالَ :وَكَانَ عَطَاءٌ يَرَى أَنَّ الصَّلَاة الْوُسْطَى صَلَّةُ الْغَدَاةِ.

سُلَيْمَانُ صَلَاةُ الْعَصْرِ.

(۵۰۵۸) حفزت مبید بن عمر فرمانِ باری تعالی ﴿ حَافِظُوا عَلَی الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَی ﴾ (نمازوں کی پابندی کرواور خاص طور پر درمیانی نماز کی ) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادعصر کی نماز ہے۔حضزت عطاء کے مطابق یہ فجر کی نماز ہے۔

( ٨٧.٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيَّانُ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمّرَ وَسُيْلَ عَنِ

الصَّلَاة الْوُسْطَى وَقِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : هِيَ الْعَصْرُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكُثِرُ ، ابْنُ عُمَر يَقُولُ : هِيَ الصَّبُحُ.

(۷۰۱) حضرت حیان از دی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دانٹو سے درمیانی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ والٹو کے مطابق اس سے مرادعصر کی نماز ہے۔ بین کر حضرت ابن عمر جھاٹو نے فر مایا کہ ابو ہریرہ واٹٹو تو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔

( ٨٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَفْصٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ . وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :الصَّلَاةُ الْوُسُطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ .

(٥٤٠٨) حفرت زيد بن ثابت فرماتے ہيں كدرمياني نماز سے مرادظمركي نماز ہے۔

( ٨٧.٨) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَيَّاطِ ، قَالَ : سُمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : هِمَ الظُّهُرُ قَبْلَهَا صَلاَمَانِ وَبَعْدَهَا صَلاَمَان.

(۸۷۰۸) حفرت عکرمہ فرماتے ہیں کہاس ہے مراد ظہر کی نماز ہے،اس ہے پہلے بھی دونمازیں ہیں اوراس کے بعد بھی دو۔

( ٨٧.٩ ) حَلَّاتُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :هِيَ الصَّبْحُ.

. (۸۷۰۹) حضرت جابر بن زيد فرماتے بين كماس مراد فجر كى نماز ہے۔

( ٨٧١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ جُوَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : الصَّلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.

(۸۷۱۰) حفرت ضحاک فر ماتے ہیں کہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔

( ٨٧١١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنْ وَرُقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةَ الْوُسُطَى﴾ الصَّبْح.

(۱۷۸) حفرت مجابد فرمانِ باری تعالی ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ (نمازوں کی پابندی کرواورخاص طور پردرمیانی نمازکی ) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراوض کی نماز ہے۔

( ٨٧١٢ ) حَلَّثْنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثْنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَلَّثْنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنُ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الصَّلَاةَ الْوَسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ . (ترمذى ١٨٢ ـ احمد ٥/ ١٢)

(٨٤١٢) حضرت سمره ولا تنوي سے روايت ب كدرسول الله مَرْفَظَةَ في ارشاد فر ماياكه درمياني نماز صح كي نماز ب\_

( ٨٧١٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وَهُبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ ، عَنْ أَبَى بُنِ كَعْبٍ ، قَالَ :الصَّلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ .

(۸۷۱۳) مفرت ابی بن کعب منافظ فرماتے ہیں کہ درمیانی نماز فجر کی نماز ہے۔

مصنف ابن انی شیبه مترجم (جلد۳) کی مسنف ابن انی شیبه مترجم (جلد۳) کی مسنف ابن انی شیبه مترجم (جلد۳)

( ٨٧١٤ ) حَلَّتُنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:صَلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.

(۸۷۱۳) حضرت ابو ہریرہ وہاننے فرماتے ہیں کدورمیانی نماز عصر کی مماز ہے۔

( ٨٧١٥ ) حَلَّاثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتِ : صَلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.

(۸۷۱۵) حضرت عا ئشہ ٹئ مذہ خافر ماتی ہیں کہ در میانی نماز عصر کی نماز ہے۔

( AV۱٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :هِيَ الْعَصْرُ. (مسلم ٢٠٦ـ احمد ١/ ٣٩٢)

(١٦١٨) حضرت عبدالله والمين سه روايت بكرسول الله مَرْ الله عَلْ الله عَلَا الله عَلَا الله على الله على

( ٨٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ الْبُصْرَةِ ، فَقَالَ :هَذِهِ الصَّلَاة الْوُسُطَى.

(۸۷۱۷) حفرت ابورجاء کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عباس دائٹن کے ساتھ بھر ہ کی مجد میں فجر کی نماز پڑھی۔انہوں نے فر مایا کہ بید درمیانی نماز ہے۔

''''''''' '' ( ٨٧١٨ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : الْوُسُطَى صَلَاةُ الصَّبْحِ.

(۸۷۸) حضرت ابن عمر والثو فرماتے ہیں کدور میانی نماز صبح کی نماز ہے۔

#### ( ٧٨٨ ) باب مسألة فِي الصَّلاة

### نماز کے بارے میں سوال کرنے کا بیان

( AV۱۹ ) سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ زَالَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي الْحَضَرِ ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى السَّفَرِ كَيْفَ يُصَلِّى ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِي وَقُتِ الظَّهْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

وَقَالَ حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ : إِذَا زَالَتَ له الشَّمُسُ هَاهُنَا صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا.

قَالَ : وَقَالَ سُفُيَانُ فِي مُسَافِرٍ دَخَلَ مَعَ مُقِيمٍ فَصَلَّى مَعَهُ رَكُعَةً ، ثُمَّ رَأَى شَيْنًا فَتكَلَّمَ فَصَلَّى الإِمَام فَقَالَ : يُعِيدُ الْمُسَافِرُ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَرُّجِعُ إِلَى الْأَصُلِ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ : يُصَلِّي أَرْبَعًا لَأَنَّهُ قَلَّ أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْسِهِ.

(۸۷۱۹) حضرت سعیان ہے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی سورج کے زائل ہونے کے وقت حضر میں تھا، پھرسفر پر روانہ ہو گیا، وہ کیے

کناب الصلاة کن زیاد مسنف این الب شیب مترجم (جلدس) کی سال الصلاة کن زیاد مسنف این الب شیب مترجم (جلدس) کی سال الم کار نیاد مسال کار خرات میں پڑھے تا دور کعتیں پڑھے گا۔ حضرت من بن صالح فرماتے ہیں کہ جب یہاں سورج زائل ہوجائے تو سفر میں چار رکعتیں پڑھے گا۔ حضرت سفیان اس مسافر کے بارے میں جو کسی مقیم کے ساتھ نماز میں داخل ہواور اس کے ساتھ ایک رکعت پڑھے، پھر کچھود کھے اور بات کرے، اتنے میں امام نماز پڑھ لے، فرماتے ہیں کہ مسافر دو رکعتیں داخل ہواں اصل کی طرف ہوئے گا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ چار رکعتیں پڑھے گا کیونکہ اس نے اپنے اوپر چار رکعتیں فرض کر لی ہیں۔

( . ٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ فِى رَجُلِ ذَخَلَ مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَعَفَ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ وَقَدْ صَلَّى الإِمَام ، وَلَمْ يَتَكَلَّمِ الرَّجُلُ ، قَالَ سُفْيَانُ :يُصَنِّى صَلَاةَ الإِمَام رَكُعَتَيْنِ. وَقَالَ الْحَسَنُ بُنُ صَالِح :يُصَلِّى أَرْبَعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى مَعَهُ رَكْعَةً.

(۸۷۲) حضرت سفیان سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی جمعہ کے دن امام کے ساتھ جماعت میں داخل ہوا، پھراس کی تکمیر جاری ہو گئی، جب وہ وضوکر کے آیا تو امام نماز پڑھ چکا تھا، کیکن اس نے کس سے بات نہیں کی، اب وہ کیا کرے؟ حضرت سفیان نے فرمایا کہ وہ امام کی نماز کی طرح دور کعتیں پڑھے۔ حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ وہ چار رکعتیں پڑھے البتہ اگر اس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لی ہوتو پھرد ورکعتیں پڑھے۔

# ( ٧٨٩ ) الصلاة على النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ هِيَ

# نى پاك مِّرَاللَّهُ عَلَيْهُ إِردرود برِ صنح كالفاظ اور طريقه

( ٨٧٢١ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : قَلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ السَّلَامَ عَلَيْك فَكَيْفَ الصَّلَاة عَلَيْك ؟ قَالَ : قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مُحِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى أَبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . (بخارى ١٣٥٤ عسلم ٢٧)

(۸۷۲۱) حضرت کعب بن عجر و مختاط فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم نے بیتو سکھ لیا کہ آپ پر سلام کیسے پڑھا جائے اور آپ پر درود کیسے بھیجا جائے ، یہ ہمیں سکھا دیجئے ؟ آپ میر طفیق نے فرمایا کہ تم یہ افعاظ کہو (ترجمہ) اے اللہ حضرت محمد مؤفیق نے اور آپ پر درود کیسے بھیجا جائے ، یہ ہمیں سکھا دیجئے ؟ آپ میر فیق نے فرمایا کہ تم یہ افعاظ کہو (ترجمہ) اے اللہ حضرت ابراہیم علایتا اور ان کی آل پر برکمت نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم علایتا اور ان کی آل پر برکمت نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم علایتا اور ان کی آل پر برکمت نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم علایتا اور ان کی آل پر برکمت نازل فرما فی ۔ بے شک تو قابل تعریف اور عظمت والا ہے۔

( ٨٧٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنِ

معنف این الی شیرمتر جم (جلاس) کی مستف این الی شیرمتر جم (جلاس) کی الا

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. (احمد ٣/ ٢٣٢)

(۸۷۲۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٨٧٢٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ : قَلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاة ؟ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ مَالِيهِ مَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ فَالَ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كُمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كُمَا صَلّي عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُكَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كُمَا صَلّتَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

(۸۷۲۳) حضرت ابوسعید خدری و ایت بے کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ پرسلام پڑھنا تو سکھ لیا اب آپ ہمیں درود پڑھنا ہمی سکھا و بچئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم بیکہو (ترجمہ) اے اللہ! اپنے بندے اور رسول حضرت محمد مَرْفَظَةَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰل

( ٨٧٢٥ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْك فَقَدْ عَلِمُنَاهُ.

وَأَمَّا الصَّلَاةَ فَأَخْبِرُنَا بِهَا كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْك ؟ قَالَ : فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَدِدْنَا أَنَّ الرَّجُلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَدِدْنَا أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِى سَأَلَهُ لَمْ يَسْأَلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى فَقُولُوا : اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ النّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ النّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ

مصنف ابن الى شير مترجم (جلاس) في المسلاة المس

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (مسلم ١٥- ابوداؤد ٩٤٣)

کور کے میں میں میں میں کا اور آپ کے اور آپ کے اور آپ کے اور آپ کی کور کور تا ہے۔ اس میں ماضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹے کراس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول! آپ پر سلام بھیجنا تو ہم نے سکے لیا آپ ہمیں درود کے بارے میں بناو بیخ کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ کچھ در یون میش رہے، یہاں تک کہ ہمارے دل میں بیخواہش پیدا ہوئی کہ کاش بیاس بارے میں سوال نہ کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جبتم درود پڑھوتو یہ کبر (ترجمہ) اے اللہ نبی ای حضرت محمد مُرِفِقَ اوران کی آل پر رحمت نازل فرما جسے تو نے حضرت ابراہیم علائیل اوران کی آل پر رحمت نازل فرما جسے تو نے حضرت ابران معلیقیل اوران کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ ب

( ٨٧٢٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ وَعَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ : قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْك فَكَيْف الصَّلَاة عَلَيْك ؟ قَالَ : قُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتِهَا عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

(۸۷۲۷) حضرت حسن فرمائے ہیں کہ لوگوں نے عُرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم نے آپ پرسلام بھیجنے کا طریقہ تو سکھ لیا آپ ہمیں درود کا طریقہ بھی سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہتم یوں کہو (ترجمہ) اے اللہ! پی رحمتوں اور برکتوں کو حضرت محمد مِنْزِشْقِيَّةَ کی آل کے لئے ہنادے جیسا کہتونے حضرت ابراہیم عَلاِئِلا کے لئے بنایا ، تو قابل تعریف اورعظمت والا ہے۔

## ( ٧٩٠ ) مَنْ كَانَ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ

## جوحفرات سلام پھیرنے کے بعداوگوں کی طرف رخ پھیرلیا کرتے تھے

( ٨٧٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَهُوَ يُهَلِّلُ يَقُولُ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

(۸۷۳۷) حفزت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضزت ابراہیم سلام پھیرنے کے بعد لا الدالا الله وحدہ لاشریک لد کہتے ہوئے ہماری طرف رخ کرلیا کرتے تھے۔

و ٨٧٢٨) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ النَّقَفِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بَنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ الْعَصْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

(۸۷۲۸) حفزت طارق بن شہاب فر ماتے ہیں کہ حضزت علی ڈاٹٹونے جمیں عصر کی نماز پڑھائی پھررخ ہماری طرف کرلیا۔

هي مصنف ابن الى شيبر متر جم (جلد ٣) كي المحالي العالم المحالي المحالي العالم المحالي العالم المحالي العالم المحالي الم

( ٧٩١ ) مَنْ كَانَ إِذَا قَرَأَ (سَبِّحِ الْسُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى

جوحضرات قرآن مجيد كي آيت ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اين بلندرب كنام كي تبيح كهو)

ر سے کے بعد سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاعْلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہا کرتے تھے

( AVTA ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَوٍ ، عَنُ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ بِ ﴿سَبِّحِ السَّمِ رَبُّكَ الْأَعْلَى﴾ فَقَالَ :سُبُحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى.

(۸۷۲۹) حضرت ابوموی جھٹی نے جمعہ میں قرآن مجید کی آیت ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اپنے بلندرب کے نام کی تبیج کہو) پڑھنے کے بعد سُبْحَانَ رَبِّنَی الْاَعْلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہا۔

( ٨٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ فَقَالَ :سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى وَهُوَ فِى الصَّلَاة.

(۸۷۳۰) حفرَ ت ابوموکُ رُق مِنْ نے جعد کی نماز میں قرآن مجید کی آیت ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اپنے بلندرب کے نام کی تشبیح کہو) پڑھنے کے بعد سُبُحانَ رَبِّی الْاَعْلَی (میرا بلندرب پاک ہے) کہا۔

( ٨٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّلَّى ، عَنْ عَبْدِ حَيْرٍ : أَنَّ عَلِيًّا قَرَأَ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ فَقَالَ :سُبْحَانَ رَبِّى الأَعْلَى ، قَالَ عَبْدَةُ :وَهُوَ فِى الصَّلَاة.

(۸۷۳) حفرت علی بڑٹے نے نماز میں قرآن مجید کی آیت ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اپنے بلندرب کے نام کی تبیع کہو) پڑھنے کے بعد سُبُحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہا۔

( ٨٧٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : سَمِغْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ يَقُرَأُ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى وَهُوَ فِي الصَّلَاةُ.

(۸۷۳۲) حضرت ابن زبیر ڈاٹٹو نے نماز میں قرآن مجید کی آیت ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اپنے بلندرب کے نام کی شیخ کہو) پڑھنے کے بعد سُنْحَانَ رَبِّی الْاعْلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہا۔

( ٨٧٣٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِ شَامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَفُرَأُ ﴿سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى.

(۸۷۳۳) حفرت ابّن زبیر ڈاٹٹونے قرآن مجید کی آیت ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اپنے بلندرب کے نام کی شیخ کہو) پڑھنے کے بعدسُنِحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلَی (میرابلندرب پاک ہے) کہا۔ هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدس) کي په است است ابن ابي شيبه مترجم (جلدس) کي په است که است العصلاة

( ٨٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّهُ قَرَأَ :﴿سَبِّحِ السُمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى﴾ فَقَالَ :سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى.

( ٨٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ.

(٨٤٣٥) حفرت ابن زبير ولائن ير جهي يونبي منقول بـ

( ٨٧٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ إِذَا أَمَّ النَّاسَ هَاهُنَا فَقَرَأَ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، قَالَ :سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى.

(۸۷۳۷) حضرت عبید بن حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ بن مغیرہ نے اس جگہ لوگوں کونما زیڑھائی، انہوں نے قرآن مجید کی آیت ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اپنے بلندرب کے نام کی شیح کہو) پڑھنے کے بعد مسُبْحَانَ رَبِّی الْاعْلٰی (میرا بلندرب پاک ہے) کہا۔

(ُ ۸۷۳۷ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ :﴿سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، قَالَ :سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى.

(۸۷۳۷) حفرت معید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿ سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اپنے بلندرب کے نام کی تبیج کہو) پڑھنے کے بعد سُبُحَانَ رَبِّنَی الْاَعْلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہتے۔

( ٨٧٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ عُمَر ، أَنَّهُ كَانَ إذَا قَرَأَ : ﴿سَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، قَالَ سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى.

(۸۷۳۸) حضرت عمر ولی فر آن مجید کی آیت ﴿ سَبِّحِ اللّهِ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (این بلندرب کے نام کی تبیع کہو) پڑھنے کے بعد سُبِّحانَ رَبِّی الْاَعْلَی (این بلندرب یاک ہے) کہتے۔

# ( ۷۹۲ ) فی الرجل یُدُدِثُ مَعَ الإِمَامِ رَسُحُعَةً اگرکسی آ دمی کوامام کے ساتھ ایک رکعت ملے تو وہ کیا کرے؟

( ٨٧٣٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ لَكَ وِتُرُّ وَلِلإِمَامِ شَفْعٌ فَلَا تَشَهُّدَ.

(۸۷۳۹)حضرت عطاءنْر مات میں کہ جب تمہاری ایک رکعت ہوئی ہواورا مام کی دوہوگئی ہوں تو تم تشہد نہ پڑھو۔



( . ٨٧٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : تَتَشَيَّقَدُ.

(۸۷۴) حضرت این شهاب فر ماتے میں وہ تشہد پڑھے گا۔

( ٨٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُدُرِكُ رَكْعَةٌ مَعَ الإِمَامِ ، قَالَ : يَتَشَهَّدُ.

(٨٧٨) حضرت حسن فرماتے ہیں كه اگر كسى كوامام كے ساتھ ايك ركعت ملے تو وہ تشہد برا معے گا۔

( ٨٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِى الرَّجُلِ يُدُرِكُ مَعَ الإِمَامِ وِتْرًا مِنَ الصَّلَاة ، قَالَ : لاَ يَنَشَهَّدُ.

وَقَالَ عَمْرُو بُنُ دِينَارِ :وأَنَا أَرَى ذَلِكَ.

(۸۷۴۲) حضرت عطاءات شخص کے بارے میں جےامام کے ساتھ ایک رکعت ملے فرماتے ہیں کہ وہ تشہد نہیں پڑھے گا۔ حضرت عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ میں بھی بہی سمجھتا ہوں۔

( ٨٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا وَابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُسْبَقُ بِرَكُعَةٍ فَيَجُلِسُ مَعَ الإِمَامِ ؟ قَالَا :يَتَشَهَّدُ.

(۸۷۴۳) حفرت مالک بن انس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع اور حفرت ابن شہاب سے اس آ دی کے بارے میں سوال کیا جھے ایک رکعت ملے ، تو کیا دہ امام کے ساتھ قعدہ کرے گا؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ تشہد پڑھے گا۔

( ٧٩٣ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ إِذَا أَكُلَ بَصَلًا أَوْ ثُومًا أَنْ يَحْضُرَ الْمَسْجِدَ

جن حضرات کے نز دیک پیازیاتھوم کھا کرمسجد میں آ نامکروہ ہے

( ٨٧٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقُلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، أَوِ الْمَسْجِدَ.

(۸۷۴۳) حضرت جابر رہ بھٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْرَافِقِیَّۃ بنے ارشاد فر مایا کہ جو شخص بیہ بری سبزی کھائے وہ ہماری معجد میں ہیں یہ

( ٨٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلاَ يَقُرَبَنَّ الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا ، يَغْنِي الثُّومَ.

(بخاری ۳۲۱۵ مسلم ۲۹)

(٨٥٣٥) حضرت ابن عمر والني سے روايت ہے كدرسول الله مِيَّا فَيْفِيَّةً نے ارشاد فرمايا كد جوُّخص بيسزى لينى تھوم كھائے و واس وقت

ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جده) كي اله المحالاة المحالات ا

تک مجدیں ندآئے جب تک اس کی بد بوختم نہ ہوجائے۔

( ٨٧٤٦) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الرَّبَابِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مُصَلَّانًا ، يَعْنِى النَّوْمَ. (بخارى ٢٧٣ـ احمد ٢٩/٥)

(۸۷۳۲) حضرت معقل بن بیار سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مُنِلِقَظِیَّۃ نے ارشاد فر مایا کہ جو شخص تھوم کھائے وہ ہماری مسجد میں نیہ آئے۔

( ٨٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ خُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ الْعَدَوِيِّ ، عَنُ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَكُلْتُ ثُومًا ، ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِى بِرَكُعَةٍ ، فَلَمَّا قُمْتُ أَقْضِى وَجَدَ رِيحَ النُّومِ ، فَقَالَ : مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبُقْلَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى بِرَكُعَةٍ ، فَلَمَّا قُمْتُ أَقْضِى وَجَدَ رِيحَ النُّومِ ، فَقَالَ : مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبُقْلَةِ فَلَا يَقُرَبَنَ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَدُهُ بَا لَكُونُ مَنْ مُؤْمِلُ وَ فَلَمَّا فَضَيْتُ الصَّلَاة أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِى عُذُرًا فَنَاوِلَنِى يَدَهُ فَأَذْخَلْتِهَا فِى كُمْى إِلَى صَدْرِى فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ : إِنَّ لَكَ عُذُرًا. (ابوداؤد ٣٨٢٣ـ ابن حبان ١٠٥٥)

(۸۷۴۸) حفرت شریک بن طنبل عبسی سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّقَطَةً نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ بری سبزی یعنی تھوم کھائے وہ ہماری مبحد میں نہ آئے۔

( ٨٧٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ جُمُعَةٍ خَطِيبًا ، أَوْ خَطَبَنَا يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا المعنف ابن الي شيرمتر جم (جدا ) في المعنف ابن الي شيرمتر جم (جدا ) في المعنف ابن الي المعنف ابن الي المعنف المعنف

النَّاس إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا التُّوْمَ وَهَذَا الْبُصَلَ ، لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لَابُدَّ فَلُيُمِتْهُمَا طَبُخًا. (مسلم ٣٩٧- احمد ١/ ٣٤)

(۸۷۳۹) حضرت معدان بن ابی طلحه یعمر ی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ٹوٹٹو نے جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! تم دوسنریاں ایسی کھاتے ہو جو میرے خیال میں بری ہیں۔ ایک تھوم اور دوسری بیاز۔ نبی پاک مَرْفِیْتُنْ کَنَیْ کَا مَانَهُ مِارک میں اگروکی ان سنزیوں کو کھا تا اور اس کے منہ سے ان کی بد بومحسوں ہوتی تو اس کا ہاتھ پکڑ کرا سے جنت البقیع کی طرف لے جایا جاتا تھا۔ اگر کسی نے انہیں کھا تا بھی ہوتو انہیں پکا کران کی بوکو مار دے۔

( ٨٧٥. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمْ آيُوبَ ، قَالَتْ : صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيهِ مِنْ بَغْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ ، وَقَالَ : إنِّى أَكُرَهُ أَنْ أُوذِى صَاحِبِي.

(ترمذی ۱۸۱۰ احمد ۳۳۳)

(۸۷۵۰) حضرت ام ابوب فرماتی میں کہ میں نے نبی پاک مَرَّفْظَةُ کے لئے ایک مرتبہ کھانا تیار کیا جس میں پچھ سنریاں بھی تھیں۔ آپ نے ان سنریوں کونہیں کھایا اور فرمایا کہ مجھے یہ بات بسندنہیں کہ میں اپنے ساتھ والوں کو تکلیف دوں۔

## ( ٧٩٤ ) في ليلة الْقَدْرِ، أَتَّى لَيْلَةٍ هِيَ ؟

#### شبِ قدر کابیان ،شب قدر کون می رات ہے؟

( ٨٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدُرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. (بخارى ٢٠٢٠ـ ترمذي ٢٩٢)

(۸۷۵۱) حضرت عائشہ میں منظائے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِیْنَ اِن ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری دی راتوں میں تلاش کرو۔

( ٨٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدُرِ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ؛ لِتِسْعٍ بَقَيْنَ ، أَوُ لِسَبْعِ ، أَوْ لِحَمْسٍ ، أَوْ لِثَلَاثٍ ، أَوْ لآخِرِ لَيْلَةٍ. (ترمذى ٤٩٣ـ ١ حمد ٣١/٥)

(۸۷۵۲) حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول الله مَرِّفَظَ فَحَافَ ارشاد فرمایا کہ شب قدرکورمضان کی آخری دی راتوں میں تلاش کرو۔ اکیسویں ہیئیویں ، تبیلویں با آخری رات میں تلاش کرو۔

( ٨٧٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) کي په ۱۳۴ کي کاب الصلاة

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَحَرَّوُا لَيْلَةَ الْقَدْدِ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ دَمَضَانَ. (مسلم ٢٠٦- ابو داؤه ١٣٨٠) (٨٧٥٣) حفرت ابن عمر النُّوْ سے روایت ہے کہ رسول اللّه مِرَّفَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ شپ قدر کو دمضان کی آخری دس راتوں میں تلاش کرو۔

( ۱۷۵٤) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّیْبَانِیِّ ، عَنْ جَبَلَهَ ، وَمُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَحَیَّنُوا لَیْلَهَ الْقَدْرِ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. (مسلم ۱۸۲- احمد ۱/۸۱) ( ۸۷۵۳) حفرت ابن عمر وَالِیْ سے روایت ہے کہ رسول الله مَرَافِظَةِ نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں تلاش کرو۔

( ٨٧٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي ذَرِّ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسُطَى ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ أَسْأَلَ النَّاسِ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ كَانَتُ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ الْأَنْبِيَاءِ ، فَإِذَا ذَهَبُوا رُفِعَتُ ؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ كَانَتُ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ الْأَنْبِياءِ ، فَإِذَا ذَهَبُوا رُفِعَتُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ اللهِ ، قَالَ اللهُ ، قَالَ اللهِ ، قَالَ اللهُ ، قَلْمُ اللهِ ، قَالَ اللهِ ، قَالَ اللهُ اللهُ ، قَالَ اللهُ ، قَالَ اللهُ اللهُ ، قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ ، قَالَ اللهُ ، قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ ، قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(۸۷۵۵) حضرت ابومر تدفر ماتے ہیں کہ میں جمر ہُ وسطی کے پاس حضرت ابوذ رغفاری تفایق کے پاس تھا۔ میں نے ان سے شب قدر کے بارے میں سب سے زیادہ سوال میں کیا قدر کے بارے میں سب سے زیادہ سوال میں کیا کہ رسول اللہ اِشٹ قدر انبیاء کے زمانوں میں ہوتی ہے، جب انبیاء دنیا سے تشریف لے جاتے تو بیرات بھی اٹھالی جاتی تھی، کیا ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بنکہ شب قدر قیامت تک باقی رہے گی۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! پھر مجھے اس کے بارے میں بناد ہے ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کے بتانے کی اجازت ہوتی تو میں تمہیں ضرور بادیتا۔ البتہ میں اتنا کہوں گا کہتم اسے رمضان کی آخری سات راتوں میں سے ایک میں تلاش کرو۔ ابتم مجھ سے اس بارے میں سوال مت کرنا۔

اس کے بعد آپ مِنْفِظَةُ دوسری باتوں میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ کی طبیعت مبار کہ میں مجھے انبساط محسوس ہوا تو میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں آپ کوتشم وے کرعرض کرتا ہول کہ آپ مجھے اس رات کے بارے میں بتاد بجئے۔ یہ من کر آپ مِنْفِظَةُ کَومِجھ پرا تناغصہ آیا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نے آپ کواشنے غصے میں نہیں و یکھا۔

( ٨٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي يَغْفُورٍ ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ ، عَنْ أَبِي عَقْرَبٍ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ : أَتَيْنَا ابْنَ

معنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) كل التعلق ا

مَسْعُودٍ فِى دَارِهِ فَوَجَدْنَاهُ فَوْقَ الْبَيْتِ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ : صَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ، فَقُلْنَا لَهُ : سَمِعْنَاكَ تَقُولُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ : صَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ : لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى السَّبُعِ مِنَ النَّصْفِ الآخِرِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا ، فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ فَرَأَيْتَهَا كَمَا حُدِّثُتُ فَكَبَّرْتُ.

(احمد ۱/ ۲۰۹ طیالسی ۲۹۳)

(۸۷۵۲) حفرت ابوعقرب اسدی کہتے ہیں کہ ہم حفرت ابن مسعود وہنے کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ہم نے انہیں کمرے کی حصت پرموجود پایا ،ہم نے سنا کہ وہ نیچا تر نے سے پہلے کہدر ہے تھے کہ اللہ اوراس کے رسول نے بچے فرمایا ۔ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کوسنا کہ آپ نے نیچا تر نے سے پہلے کہا اللہ اوراس کے رسول نے بچے فرمایا ۔حضرت عبداللہ بن مسعود وہا تھ نے فرمایا کہ شب قد ررمضان کے دوسر نے نیف کے سات دنوں میں ہے ،اس کی علامت یہ ہے کہ اس رات میں سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سفید ہوتا ہے اور کرنوں کے بغیر ہوتا ہے۔ جب میں نے سورج کود یکھا تو اسے اس حالت میں پایا جس حالت میں جمھے بتایا گیا تھا، چنا نچہ میں نے خوثی سے اللہ کی کبریائی بیان کی ۔

( ٨٧٥٧) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ عِحْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُتِيتُ وَأَنَا نَائِمٌ فِي رَمَضَانَ فَقِيلَ لِي : إِنَّ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، قَالَ : فَقُمْتُ وَأَنَا نَاعِسٌ فَتَعَلَّقْتُ بِبَعْضِ أَطْنَابِ فُسُطَاطِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَنَظَرْتُ فِي اللَّيْلَةِ فَإِذَا هِي لَيْلَةُ ثَلَاثٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَنَظَرْتُ فِي اللَّيْلَةِ فَإِذَا هِي لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، فَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَطُلُعُ مَعَ الشَّمْسِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَّا لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، وَذَلِكَ أَنَهَا تَطُلُعُ يَوْمَنِذٍ بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا. (احمد ١/ ٢٥٥ على اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، وَذَلِكَ النَّهَا تَطُلُعُ يَوْمَنِذٍ بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا. (احمد ١/ ٢٥٥ على اللهُ عَلَيْهِ إِللهِ اللهُ عَلَيْهِ إِللهُ لَلِيهِ إِلَيْ لَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِللهُ لَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ إِللهُ لَيْلَةً الْقَدْرِ ، وَذَلِكَ أَنَهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ إِللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(۸۷۵۷) حضرت ابن عباس بن و بن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رمضان میں سویا ہواتھا کہ ایک آ دی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آئ شب قدر ہے۔ میں نیندگی حالت میں بیدار ہوا اور نبی پاک شرخ ایک خیمہ کی ری کو پکر کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے رات کا اندازہ لگایا تو وہ رمضان کی تیکویں رات تھی۔ حضرت عبدا لللہ بن عباس بن و بنافر ماتے ہیں کہ شیطان شب قدر کے علاوہ ہر رات سورج کے ساتھ برآ مدہوتا ہے۔ ای وجہ سے شب قدر کے دن سورج سفید حالت میں بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے۔

( ٨٧٥٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ قَنَانِ بُنِ عَبُدِ اللهِ النَّهُمِىِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ زِرًّا عَنُ لَيْلَةِ الْقَدُرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ وَحُذَيْفَةُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشُكُّونَ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، تَبْقَى ثَلَاثٌ ، قَالَ :قَالَ ذِرٌّ :فَوَاصِلْهَا.

(۸۷۵۸) حفرت قنان بن عبداللہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے حفرت زرہے دب قدر کے بارے میں سوال کیا۔انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر، حفرت حذیفہ اور بہت سے صحابہ کرام ٹھ کائٹن کو اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ دب قدر رمضان کی ستا کیسویں



رات ہے۔ جب رمضان کے تین دن باقی رہ جا کیں۔

( ٨٧٥٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زِرَّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَى بُنَ كَعْبٍ يَقُولُ :لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ.

(٨٧٥٩)حفرت الي بن كعب جائث فرماتے ہيں كه شب قدر رمضان كى ستائيسويں رات ہے۔

( ٨٧٦. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، وَابُنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنُ مَرْثَدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ بِلَالاً عَنْ لَيْلَةِ الْقَدُرِ ، قَالَ :لَيْلَةُ الْقَدُرِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

(۸۷ ۲۰) حضرت صنا بحی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال جھٹن سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بی شئیس رمضان کی رات ہے۔

( ٨٧٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :لَقَدْ عَلِمُتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي لَيُّلَةِ الْقَدْرِ :الْطُلُبُوهَا فِي الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ وِتُرًّا.

(احمد ۱/ ۳۳ ـ ابويعلي ١٦٥)

(۱۷ کا ) حضرت عمر و الله فرماتے ہیں کہ کیاتم جانتے ہو کہ رسول اللہ مَلِّ النَّهُ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ مِلِّ الله مِلِّ اللهِ عَلَیْ الله مِلِّ اللهِ عَلَیْ اللهِ مِلْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ الل

( ٨٧٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : تَحَرَّوُا لَيْلَةَ الْقَدُرِ لِسَبْعِ تَبْقَى ، تَحَرَّوُهَا لِتِسْعِ تَبْقَى ، تَحَرَّوُهَا لِإِحْدَى عَشْرَةَ تَبْقَى صَبِيحَةَ بَدُرٍ ، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ كُلَّ يَوْمٍ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ إِلَّا صَبِيحَةَ بَدُرٍ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْضَاءَ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ.

(۸۷ ۲۲) حضرت عبدالله دِیْ تَقْیهٔ فرماتے ہیں کہ شب قدر کورمضان کی تیئیویں ،اکیسویں اورانیسویں راتوں میں تلاش کرو۔اور شب

قدر کو چودھویں رات کی صبح میں تلاش کرو۔ کیونکہ سورج ہر روز شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، سوائے چودھویں کی صبح کے، کیونکہ اس میں سورج صاف ہوتا ہے اور اس میں کرنمیں نہیں ہوتیں۔

( ٨٧٦٣ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ طَلْحَةَ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اُطُلَّبُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشُّرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. (طبرانی ١٩٣١)

(۸۷۲۳) حضرت جابر بن سمرہ من خوصے روایت ہے کہ رسول اللہ صَوِّقَطَعَ آنے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کورمضان کی آخری دس راتوں میں تلاش کرو۔

( ٨٧٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشُّرُ الْأَوَاخِرُ أَيْفَظَ أَهْلَهُ ، وَرَفَعَ الْمِنْزَرَ . قِيلَ لَأَبِى بَكْرٍ : مَا رَفْعُ الْمِنْزَرِ ؟ قَالَ : کی معنف این الی شیر متر جم (جلد۳) کی کی الا کی کی الا کی کی الا کی کی الا کی کاب الصلاذ کی کی الا الصلاد کی کی ا د و و و و الا کی کی کاب الصلاد کی کی کاب الصلاد کی کی کاب الصلاد کی کی کاب الصلاد کی کاب الصلاد کی کاب الصلاد

اغْتِزَالُ النِّسَاءِ. (ترمذى ٤٩٥ ـ احمد ١/ ٩٨)

(۸۷۲۳) حضرت علی دانٹو فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ مَانِفَقَعُ اپنے گھر والوں کو جگاتے اورازار کو بلند رکھتے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش سے سوال کیا گیا کہ ازار کو بلندر کھنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ خواتین سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔

( ٨٧٦٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابن عُمَر قَالَ :لَيْلَةُ الْقَدُر فِي كُل شَهْر رَمَضَانَ.

(۸۷۷۵) حضرت ابن عمر وفاظ فرمات بین که شب قدر رمضان کی ہررات میں ہو عتی ہے۔

( ٨٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. (ترمذى ٤٩٥ـ ابو يعلى ٣٤٢)

( ۸۷ ۲۷ ) حضرت علی مزین فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّ فَضَائِعَ مضان کے آخری عشرے میں اپنی از واج کو جگایا کرتے تھے۔

( ٨٧٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُدُرِ كُهَا، قَالَ :وَقَالَ أُبَيٌّ : لَقَدُ عَلِمَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَّضَانَ ، لَيْلَةَ سَبْعِ وَعِشْرِينَ. (مسلم ٢٢٠- ابو داؤد ١٣٧٣)

عن مرحق بھی مصطور میں مصطور کہ رہی تھاجِ رکھناں میں سیام کرے گا وہ شب قدر کو بالے گا۔ حضرت (۸۷۷۷) حضرت عبداللہ دی تی فرماتے ہیں کہ جو شخص پورا سال رات کو قیام کرے گا وہ شب قدر کو بالے گا۔ حضرت

انی دی نئو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دی نئو جانتے تھے کہ شپ قدر رمضان کی ستا کیسویں دات ہے۔

( ٨٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ الْأَسَدِتَّ يَقُولُ :سَمِعْتُ أُبَيًّا يَقُولُ :هِيَ لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ.

(۸۷ ۱۸) حفرت الى تُؤُونُ فرماتے بين كه شب قدررمضان كى ستاكيسويں رات ہے۔

( ٨٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكِ الْعَامِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ زِرَّ بُنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ :إذَا كَانَتُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَاغْتَسِلُوا ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُؤَخِّرَ فِطْرَهُ إِلَى السَّحَرِ فَلْيَفْعَلُ ، وَلَيْفُطِرُ عَلَى ضَيَاحِ لَبَنِ.

(۸۷ ۲۹) حضرت زربن میش فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی ستائیسویں رات ہوتو عسل کرو۔اس رات میں اگرتم میں سے وکی

ا پی افطاری کوسحر تک مؤخر کر سکے تو کر لے ، نیز اے جا ہے کہ اس دن کسی ہے افطار کرے۔ \*\*

( .٨٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْلَةُ الْقَدُرِ لَيْلَةٌ بَلْجَةٌ سَمْحَةٌ ، تَطْلُعُ شَمْسُهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ.

(۸۷۷۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ شب قدرا میک روثن اور چمکداررات ہے،اس میں سور نی بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد٣) کي ۱۳۸ کي ۱۳۸ کي ۱۳۸

( ٨٧٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ شَيْبَةَ بُنِ قَارِظٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا بَكُرِ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ يَقُولُ :لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ ، لَيْلَةَ جُمُعَةٍ.

(۸۷۷) حفرت ابو بحر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن مشام فرماتے ہیں کہ شب قدرستر ہویں رات ہے، جو کہ جمعہ کی رات ہے۔

( ٨٧٧٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ وَأَبُوهُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حُجَيْرِ التَّغْلِبِي ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ:الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ ، فَإِنَّهَا صَبِيحَةُ بَدْرٍ ، يَوْمَ الْفُرْقَانِ ، يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ.

(۸۷۷۲) حضرت عبدالله الله الله فالتي فرماتے ہيں كه شب قدركوستر مويں رات ميں تلاش كرو، كيونكه يه چودھويں كے جاند كى سج ہے، كيہ فيصله كا دن ہے جب دوفريق ايك دوسرے كے خلاف برسر پريكار موئے تھے۔

( ٨٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ كُلُثُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ.

(۸۷۷۳) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ شب قدر پورے رمضان میں ہوسکتی ہے۔

( ٨٧٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلاَحَى رَجُلَانِ ، فَقَالَ : إِنِّى خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى فُلاَنْ وَفُلاَنْ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، الْتَمِسُوهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ. (بخارى ٣٩- احمد ٥/ ٣١٣)

(۸۷۷۳) حفرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت محمد مَنْ الْفَقِيَّةَ الوگوں کوشپ قدر کے بارے میں بتانے کے لئے باہر تھر ان ۸۷۷۳) حفرت محمد مَنْ الفَقَاعَةَ الوگوں کوشپ قدر کی اطلاع دینے کے لئے آیا تھا، کیکن فلاں اور فلاں دونوں لڑر ہے تھے، شایدای میں خیر ہوگی ہتم اسے نویں، ساتویں اور پانچویں دات میں تلاش کرو۔

( ٨٧٧٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنُ لَيْثِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ خَبَيْبٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أُنَيْسٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ : سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْتَمِسُوهَا اللَّيْلَة ، وَتِلْكَ اللَّيْلَة لَيْلَة ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

(ابوداؤد ١٣٤٣ احمد ٣/ ٢٩٥)

(۸۷۷۵) حفرت عبداللہ بن انیس وہ نی فو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنْلِفَظِیَّةً ہے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے آج کی رات میں تلاش کرو۔ وہ تیکویں رات تھی۔

( ۸۷۷۱ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِهِ الْفَلَتَانِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأَنْسِيتُهَا، فَاعْلَبُوهَا فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وِتُوَّا. (طبرانی ۸۵۹) ( ۸۷۷۲ ) معرَّت فلتان بن عاصم سے روایت ہے کہ رسول اللّہ مَا فِیْفَیْجَ نے ارشاد فرایا کہ میں نے شب قدر دیکھی تھی پھر مجھے مصنف ابن ابی شیبرمتر تم (جلدس) کی مصنف ابن ابی شیبرمتر تم (جلدس) کی مصنف ابن ابی شیبرمتر تم (جلدس)

بھلادی گئی۔تم اسے آخری عشر ہے کی طاق را توں میں تلاش کرو۔

( ٨٧٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَىَّ بُنَ كَعْبِ يَقُولُ: هِى لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ ، هِى اللَّيْلَةُ الَّتِى أَخْبَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّمْسُ تَطْلُعُ بَيْضَاءَ تَرَقُرُقُ . (مسلم 24- ابوداؤد ١٣٧٣)

(۸۷۷۷) حضرت الی بن کعب بیل فرمایا کرتے تھے کہ شب قدرستا کیسویں رات ہے، یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں

رسول الله مَلِنَفَظَةً نفر ما يا تفاكم اس رات سورج سفيراورروشن طلوع موتا ہے۔ ( ٨٧٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ

٨٧٧٨ ) حَدُننا مُحَمَّدُ بن قَصَيلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بنِ عَبيدِ اللهِ ، عَنْ عَبدِ الرَّحَمَنِ بنِ سَابِطٍ ، قال : كان رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِى الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيُشَمَّرُ فِيهِنَّ.

(۸۷۷۸) حضرت عبدالرحمٰن بن سابطِ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفْظَةَ قَرَمضان کے آخری عشرے میں اپنی خوا تین کو جگاتے تھے اور انہیں عبادت کی ترغیب دوسر بے لوگوں سے زیادہ دیا کرتے تھے۔

\* مِن بِدَكَنَ دَيْبِ رَكَ دَنَ كَالَ يَأْخُبُرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ ( ٨٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛

٨٧١) محدثنا و كِيع ، قال ؛ الحبرق شفيان ، عن منصورٍ ، عن إبراهِيم ، عنِ الاسودِ بنِ يُؤِيد ، عن عائِسه ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تُوقِظُ أَهْلَهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

(٨٧٧٩) حضرت اسود بن يزيد فرماتے ہيں كەحضرت عائشہ مؤكاية مفاتيك بي رات كواپيئے گھر والوں كو جگاتی تھيں۔

( .٨٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرُشَ عَلَى أَهْلِهِ الْمَاءَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

(۸۷۸۰) حضرت عبید الله بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تف دین آئیدین تینویں رات کو اپنے گھر کے لوگوں پر پانی حیمر کا کرتے تھے۔

· ( ٨٧٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ يُوقِظُ أَهُلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ .

(۸۷۸) حفرت ابن عمر وٰ اُنَّوٰ اپنے گھر والوں کو آخری عشرے میں جگایا کرتے تھے۔

( ۸۷۸۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرَةَ يُصَلَّى فِى رَمَضَانَ كَصَلَاتِهِ فِى سَائِرِ السَّنَةِ ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشُّرُ الْأَوَاخِرُ اجْتَهَدَ

(۸۷۸۲) حفرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ رمضان میں اس طرح معمول کی عبادت کرتے تھے جیسے باقی دنوں

ميں،البتہ جب آخرى عشره شروع ہوتا تو بہت كوشش فرما يا كرتے تھے۔ ( ٨٧٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ ، عَنِ

١٧, منك عنن عانِشَة ، قَالَتُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ اجْتِهَادًا ، لَا يَجْتَهِدُ

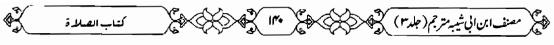

فِي غَيْرِهِ. (مسلم٨ ـ ترمذي ٤٩١)

(۸۷۸۳) حضرت عاکشہ میں تدین فرماتی ہیں کہ نبی پاک مَرْفِظَةَ اَمِنان کے آخری عشرے میں عبادت کی جتنی کوشش فرماتے تھے اتنی ادر کسی وقت میں ندفر ماتے۔

( ٨٧٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾، قَالَ:لَيْلَةُ الْحُكْمِ ، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ ، قَالَ :لَيْلَةُ الْحُكْمِ.

ر ۸۷۸۳) حفرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْدِ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ فیصلے کی رات ہے اور ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْدِ ﴾ کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ فیصلے کی رات ہے۔

( ٨٧٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يَوْمُهَا كَلَيْلَتِهَا ، وَلَيْلَتُهَا كَيَوْمِهَا.

(۸۷۸۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ شب قدر کا دن اس کی رات کی طرح اور اس کی رات اس کے دن کی طرح ہے۔

( ٨٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ لَيْلَةَ الْقَدُرِ فَقَدْ أَخَذَ بِنَصِيبِهِ مِنْهَا.

(۸۷۸۷) حضر تسعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شب قدر میں مغرب اور عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لی اس نے شب قدر میں سے اپنا حصہ لے لیا۔

# ( ٧٩٥ ) في ثواب الصَّلاَة عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### حضور مَلِّنَفَّيَّةَ بِرِدرود تصحِنے کے فضائل

( ٨٧٨٧) أَخْبَرَنَا عَقَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ:قَدِمَ عَلَيْنَا سُلِيْمَانُ مَوْلَى الْحَسَنِ
بُنِ عَلِيٍّ زَمَانَ الْحَجَّاجِ ، فَحَدَّثَنَا عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشُر يُرَى فِى وَجْهِهِ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَنَوَى الْبِشُرَ فِى وَجْهِكَ ، فَقَالَ :
أَنَانِى الْمَلَكُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ : أَمَا يُرْضِيكَ أَنْ لَا يُصَلِّى عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ
عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمُتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ؟ قَالَ : بَلَى. (احمد ٣/ ٢٥ـ دارمى ٢٤/٢)

(۸۷۸۷) حضرت ابوطلحہ می فوفر فرماتے ہیں کدایک مرتبہ نبی پاک مِنْ اَفْتِیَا اِجَمَارے پاس تشریف لائے، اس وقت آپ کے چہرہ مبارک سے خوشی کے آثارہ کھی ہے جہرہ مبارک سے خوشی کے آثارہ کھی ہے ہیں، کیا مبارک سے خوشی کے آثارہ کھی ہے ہیں، کیا کوئی خاص بات پیش آئی ہے؟ آپ نے فر مایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا تھا۔ اس نے کہااے محمر! آپ کا رب کہتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہا گر آپ کی امت کا کوئی محص آپ پرایک مرتبہ درود بھیج تو میں اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کروں گا۔ اور جوکوئی

مسنف ابن الي شير متر جم (جلد ۳) كي الما يحيي الما يحي الما يحيي الما يحي الما يحيي الم

آپ پرا يك مرتبه سلام بيج تومين اس پردس مرتبه سلامتى بيجون گا- نبى پاك مِنْ اَلَيْنَ اَلَهُ مِنْ اَلَهُ مِنْ اَلَهُ مَنْ اَلَهُ مَنْ اَلِهُ مَنْ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَامِرِ مِنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَى لَمُ تَزَلِ الْمَلَاثِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ يُصَلِّى عَلَى مَنْ الْمُعَدِّدِ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ مَا دَامَ يُصَلِّى عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا دَامَ يُصَلِّى عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا دَامَ يُصَلِّى عَلَى مَا وَلَيْكُونُ . (احمد ٣/ ٣٣٦ ـ طيانسى ١٣٣١)

(۸۷۸۸) حضرت عامر بن ربید ہے روایت ہے کہ رسول القد مُؤافِّفَ اِنْہَ نَا ارشاد فرمایا کہ جو تخص مجھ پر درود بھیجا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس پر رحمت بھیج رہتے ہیں جب تک وہ درود بھیجا رہتا ہے۔ پس بندے کی اپنی مرضی ہے کہ فرشتوں کی زیادہ

دَعَا مَيْں لِبَتَا ہِ يَاكُمُ وَعَا مَيْں لِبَتَا ہِ۔ ( ٨٧٨٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسِ بُنِ أَوْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَم ،

وَفِيهِ النَّفُخَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ ، فَأَكُثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلَاة فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىَّ ، فَقَالَ رَجُلْ :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ ؟ يَعْنِي بَلِيتَ ، فَقَالَ :إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ

رسول الله ، حيف تعرض صلاننا عليك وقد ارمت ؛ يعني بليت ، فقال :إن الله حرم على الارضِ ال

(۸۷۸۹) حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَللہِ اِللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اِللہِ اللہِ ا

( ٨٧٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيُّ ؛ أَنَّ مَلَكًا مُوَكَّلٌ بِمَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فُلاَنًا مِنْ أُمَّتِكَ صَلَّى عَلَيْكَ . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فُلاَنًا مِنْ أُمَّتِكَ صَلَّى عَلَيْكَ .

(۸۷۹۱) حضرت یزیدرقاش فرماتے ہیں کہ ایک فرشنے کی بیذ مدداری ہے کہ جہال کہیں بھی کوئی شخص نی پاک مِرَافِظَةَ پردرود بھیج وہ اس کا درودحضور مِرَافِظَةَ عَک بِنچادے کہ آپ کے فلال امتی نے آپ پردرود بھیجا ہے۔ ( ٨٧٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْثِرُوا الصَّلَاة عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهَا مَغْرُوضَةٌ عَلَىَّ.

(۸۷۹۲) حضرت حسن ہے روایت ہے کہ رسول الله مِنْزَفِقَا آج نے ارشاد فر مایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کٹر ت سے درود بھیجا کرو کیونکہ یہ درود مجھ پر چیش کیا جاتا ہے۔

( ٨٧٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِهِ شُتَّحًا أَنْ أَذْكَرَ عِنْدَهُ ، ثُمَّ لَا يُصَلِّى عَلَىَّ.

(۸۷۹۳) حضرت حن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِرْافِظَةَ نے ارشا وفر مایا کہ آ دمی کے بخل کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔

( ٨٧٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ .

(۸۷۹۴) حضرت معنی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِزَفِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔

( ۸۷۹۵ ) حَدَّثَنَا ابُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ بُرَيدِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، غَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَى صَلاة وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرَ صَلَوَاتٍ ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشُرَ سَيْنَاتٍ. (بخارى ٦٣٣ ـ احمد ٣/ ٢٦١)

(۸۷۹۵) حفرت انس بن ما لک بڑا تیز ہے روایت ہے کہ رسول القد مُؤلِّفَظُةً نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالی اس پردس مرتبہ رحمت نازل فر ماتے ہیں اور اس کے دس گناہ معاف فر ماتے ہیں۔

( ٨٧٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَى ، فَإِنَّ صَلَّاةً عَلَى زَكَاةٌ لَكُمْ. (ترمذي ٣١٣ـ احمد ٢/ ٣٦٥)

(۸۷۹۲) حضرت ابو ہر برہ چھاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِیلِ فِلْفِیکُافِ نے ارشاد فر مایا کہ مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا میرے او پر درود بھیجنا تمہارے لئے یا کیزگی کا ذریعہ ہے۔

( ٨٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِنَّ لِلَهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ.

(احمد 1/ ۳۸۵ دار می ۲۷۵۳)

(٨٤٩٨) حضرت عبدالله مي في سروايت ب كدرسول الله مَرْفَظَة في ارشاد فرمايا كدالله تعالى ك يجه فرشت مي جوز من بر



پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔

( ٨٧٩٨) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ وَجُلٌ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرَأَيْتَ إِنْ جَعَلْتُ صَلَاتِي كُلَّهَا صَلَاةً عَلَيْكَ ؟ قَالَ :إِذًّا يَكُفِيكَ اللَّهُ مَا وَجُلٌ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ :إِذًّا يَكُفِيكَ اللَّهُ مَا أَهُمَ لَ لِلنَّامِ وَنَيْكَ وَالْعَرَتِكَ. (ترمذى ٢٣٥٤- احمد ٥/ ١٣٢)

(۸۷۹۸) حضرت الی چھٹے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی پاک نیافت کے عرض کیا کہ اگر میں اپنی نماز کو آپ پر درود بنالوں تو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پیمل تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کے لئے کافی ہے۔

( ٨٧٩٩ ) حَدَّثُنَا زَيدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَجَدُتُ شُكْرًا لِرَبِّي فِيمَا أَبْلَانِي فِي أُمَّتِي ، مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَّاةً كُتِبَتْ لَهُ عَشُرٌ حَسَنَاتٍ ، وَمُحِي عَنْهُ سَجَدُتُ شُكْرًا لِرَبِّي فِيمَا أَبْلَانِي فِي أُمَّتِي ، مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَّاةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْرٌ حَسَنَاتٍ ، وَمُحِي عَنْهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ .

(۸۷۹۹) حفزت عبدالرحمٰن بن عوف جل فرد سے روایت ہے کدرسول الله مَوْفَظَ آنے ارشاد فر مایا کہ جب میرے رب نے مجھے میری امت کے بارے میں ایک خوشخری دی تو میں نے مجدہ کیا۔وہ خوشخری پیتھی کداگر میری امت کا کوئی شخص مجھ پرایک مرتبہ درود بیسیج گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھ دیں گے اور اس کے دس گنا ہوں کو معان فر مادیں گے۔

### ( ٧٩٦ ) في الرجل يَنْسَى التَّشَهُّدَ

### اگر کوئی آ دمی تشهد پڑھنا بھول جائے تو وہ کیا کرے؟

( ..٨٨) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهَّدَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ صَلاَتِهِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ خَرَجَ مِنْهَا فَقَدُ تَمَّتُ صَلاَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجُ مِنْهَا تَشَهَّدَ ، قَالَ : كَأَنَّ الْخُرُوجَ عِنْدَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، أَوْ يَدْخُلَ فِي صَلاَةٍ أُخْرَى ، أَوْ يُولِّي ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ.

(۸۸۰۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص تشہد پڑھنا بھول گیا اور نمازے خارج ہو گیا تو اس کی نماز ہو گئی اوراگر نمازے خارج نہیں ہوا تو تشہد پڑھے۔حضرت حسن کے نزدیک نمازے خارج ہونا یہ ہے کہ آ دمی بات کرلے، یا کسی دوسری نماز کوشروع کردے یا اینے رخ کو قبلے سے پھیرلے۔

( ٨٨.١ ) حَلَّتُنَا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلِ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي صَلَاتِهِ ، فَقَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْه ، صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ.

(۱۰۸۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کو کی صحف نماز میں تشہدیہ صنا بھول جائے تو اس پر پچھلازم نہیں ،اس کی نماز جائز ہے۔

هي معنف ابن الي شيه متر جم (جلر٣) في معنف ابن الي شيه متر جم (جلر٣)

( ٨٨.٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهَّدَ ؟ فَقَالَا :أَكُلُّ النَّاسِ يُحْسِنُ يَتَنَهَّد ؟ جَازَتُ صَلَاتُهُ.

(۸۸۰۲) حفرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علم اور حضرت حماد سے اس مخض کے بارے میں سوال کیا جوتشہد پڑھنا بھول جائے۔انہوں نے فرمایا کہ کیاسب لوگ انچنی طرح تشہدیڑھ سکتے ہیں؟اس کی نماز جائز ہے۔

( ٨٨.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيدِ . عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَجْلِسُ فِي الرَّكُعَيَيْنِ ، فَتَشَهَّذَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ مَرَّتَيْنِ .

(۸۸۰۳) حضرت عبداللد بن شدادفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن نمر ڈائٹو دورکعتوں کے بعد نہ بیٹھے تو انہوں نے اپنی نماز کے آخر میں دومرتبہ تشہد بردھی۔

( ٨٨.٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ غَالِب ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ ، قَالَ :إذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهَّدِ ، ثُمَّ أَحْدَتَ فَقَدْ تَمَّتُ صَلَاتُهُ ، لأَنَّ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يُخْسِنَ انْ يَتَشَهَّدَ.

( ۸۸۰۴ ) حضرت محمد بن علی فر ماتے ہیں کہ جو محض تشہد کی مقدار بیٹھا بھراس کا وضوٹو ٹ گیا تو اس کی نماز ہوگئ کیونکہ ہر محض تو اچھی طرح تشہد نہیں پڑھ سکتا۔

( ٨٨.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، أَوْ غَيْرُهُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِى النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا صَلاَةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ.

(۸۸۰۵) حفرت عمر الله الله فرمات مین كه تشهد كے بغیر نمازنبیں موتی ـ

( ٨٨.٦ ) حَذَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ نَافِعِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ إِلَّا وَفِيهَا قِرَائَةٌ ، وَجُلُوسٌ فِى الرَّكُعَتَيْنِ ، وَتَشَهَّدٌ وَتَسُلِيمٌ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ سَجَدُتَ سَجُدَتَيْنِ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ ، وَأَنْتَ جَالِسٌ.

(۸۸۰۱) حضرت ابن عمر جنائی فرماتے ہیں کہ ہرنماز میں قراءت ،دورکعتوں کے بعد بیٹھنا،تشہداورسلام پھیرنا ہے،اگرتم نے ایسا نہ کیا تو سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر دو بحدے کرو۔

( ٨٨.٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِى النَّضْرِ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَمَلَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ :قَالَ عُمَرُ :لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ.

( ٨٠٠٨) حفرت عمر حيالي فرمات بين كتشهد كيفيرنما زنبين موتى -

هي مستقدابن الي شيرمتر جم (جلدس) کي هي اين الي شيرمتر جم (جلدس)

#### ( ٧٩٧ ) في الصلاة عَلَى غُيْرِ الْأُنبِياءِ

### انبياء عليف لينلا كے علاوہ كسى پر درود پڑھنے كابيان

( ٨٨.٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا اعْلَمُ الصَّلَاةَ تَنْبَغِي مِنْ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۸۸۰۸)حضرت ابن عباس بنی پیون فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق نبی میڈونٹیٹے کے علاوہ کسی پر درود پڑھنا جائز نبیں۔

( ٨٨.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْاَسُوَدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعِينُهُ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِي ، قَالَ : انْصَرِفْ أَنَا أَتِيكُمْ ، فَأَتَانَا وَقَدُ قُلْتُ لِلْمَرْأَةِ لَا تُكْلَمِينَ

رَسُولَ اللهِ ، وَلَا تُؤُذِينَهُ ، فَلُمَّا حَرَجَ ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، صَلَّ عَلَىَّ وَعَلَى زَوْجِى ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ ، قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَأْتِينَا وَلَا تَدْعُو لَنَا ؟

(احمد ۲/ ۳۰۳ دارمی ۵۵)

(۸۸۰۹) حضرت جابر من الشرق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ایک قرضے کے سلسلے میں مدد حاصل کرنے نبی ای حَقَائِقَا کَان مرور میں واضر مدافقات نے فرا ای تم حل ابر میں خرجی ان ماگر ترامدان میں نے گر آ کہ ان میری سے

پاک مِنْلِفَظَةً کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فر مایا کہتم چلے جاؤ ، میں خود تمہارے گھر آتا ہوں۔ میں نے گھر آکرا پی بیوی سے کہا کہ تم رسول الله مِنْلِفِظَةً ہے کوئی بات نہ کرنااور آپ کو تکلیف نہ دینا۔ جب آپ مِنْلِفَظَةً بِشریف لائے تو اس نے کہا کہ اے اللہ

کے رسول! میرے لئے اور میرے خاوند کے لئے رحمت کی دعا کر دیجئے ۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ تجھ پر اور تیرے خاوند پر رحمت نازل فرمائے ۔اس عورت نے کہا کہا ہے اللہ کے رسول! آپ ہمارے یاس تشریف لائے آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلالیا۔

( .٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ أَبِي فَقَبِلَهَا ، وَقَالَ :اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى. (بخارى ١٣٩٤ـ مسلم ١٢٦)

(۸۸۱۰) حضرت ابن الی اونی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک مَلِّفَظَیَّۃ کے پاس اپنے والد کی زکو ۃ لے کر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ! ابواونی کی آل پررحمت نازل فرما۔

#### ( ٧٩٨ ) فِي الرَّجُل يسترخي إزَارُهُ فِي الصَّلاَة

#### تماز میں ازار ڈھیلا کرنے کابیان

( ٨٨١١ ) حَلَّتَنَا عَبُدَةً بن سُلَيْمَان ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْتَرُخِي إِزَارُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة ، قَالَ : لَا يَعِلَّهُ ، وَلَا يُفَرَّجُهُ وَلَكِنَّهُ يُدْرِجُهُ وَيَرُّفَعُهُ. هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدس) کي په منف ابن ابي شيبه مترجم (جلدس) کي په منف ابن ابي شيبه مترجم (جلدس)

(۸۸۱۱) حصرت ایرا ہیم ہے نماز میں ازار کوڈ ھیلا کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہندا ہے کھولے گاند کشادہ کرے گا بلکہا ہے لیبیٹے گا اورا ہے او برکرے گا۔

( ٨٨١٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَرَدُتَ أَنُ تَتَوْرَ وَعَلَيْكَ إِزَّارٌ وَرِدَاءٌ وَأَنْتَ فِى الصَّلَاة ، فَأَرْخِ رِدَانَكَ وَاتَّوْرُ . قَالَ : فَذَكَرُتُهُ لِطَاوُوس ، فَقَالَ :هُوَ خَيْرٌ ، أَوْ ذَاكَ خَيْرٌ.

(۸۸۱۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب نماز میں تم پرازاراور جاور ہواور تم ازار با تدھنا جا ہوتو اپنی جاور کوڈ ھیلا کر کے ازار با تدھا لو۔ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاوس ہے اس بات کاذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیزیادہ بہتر ہے۔

( ٨٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْدِثَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة شَيْئًا حَتَّى زَرَّ الْقَمِيصِ . قَالَ :وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا اسْتَرْخَى إِزَارُهُ فِي الصَّلَاة أَنْ يَرْفَعَهُ.

(۸۸۱۳) حضرت ابراہیم نے نماز میں کسی بھی عمل کے کرنے یہاں تک کرقیص کے بٹن لگانے کو بھی مکروہ قرار دیا ہے۔حضرت ابراہیم اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ نماز میں از ارکوڈ ھیلا کرنے کئے لئے اسےاویر کرے۔

( ٨٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شَلَّادٍ أَبُو طَالُوتِ الْجُرَيرِيُّ ، عَنُ غَزُوانَ بْنِ جَرِيرِ الطَّبِّيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْفِهِ ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكُعُ مِثْلَ مَا رَكَعَ، إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ ، أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ.

(۸۸۱۴) حفرت جریرضی فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائی جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے دائیں ہاتھ کواپنی کلائی پرر کھتے اور رکوع کرنے تک ای حالت میں رہتے ۔ البتہ کپڑ ادرست کرنے یا خارش کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے۔

( ٨٨١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَوَشَّحَ ، أَوْ يَرْتَدِى وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(۸۸۱۴) حفزت جریرضی فَرماتے ہیں کہ حفزت علی ڈھٹو جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے دا کمیں ہاتھ کوا بنی کلائی پرر کھتے اور رکوع کرنے تک ای حالت میں رہتے ۔البتہ کپڑ ادرست کرنے یا خارش کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے۔

( ٧٩٩ ) في قراءة الْقُرْ آنِ

#### قرآن مجيد كى قراءت كابيان

( ٨٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ :رَتَّلُ فِدَاكَ أَبِى وَأَمِّى ، فَإِنَّهُ زَيْنُ الْقُرْآن.

(۸۸۱۷) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ وہائٹو کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے

ماں باپتم پر قربان ہوں ، ترتیل سے پڑھو کیونکہ بیقر آن کی زینت ہے۔

( ٨٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ (وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) ، قَالَ : بَيْنَهُ تَنْدِينًا.

(۸۸۱۷) حضرت ابن عباس تَی دِمن قرآن مجید کی آیت ﴿ وَرَتُلِ الْقُوْآنَ تَوْتِيلاً ﴾ کامعنی بدیان فرماتے ہیں کدقرآن کوخوب واضح کر کے پڑھو۔

( ٨٨٨٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ (وَرَثِّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) ، قَالَ :بَغْضُهُ عَلَى إِثْرِ بَغْضِ.

(۸۸۱۸) حضرت بجابر آن مجيد كي آيت ﴿ وَرَكُيلِ الْقُوْاَنَ تَوْيِيلاً ﴾ كامعنى يديان فرمات إي كر آن مجيد كورتيب يرضو - (۸۸۱۸) حشرت بجابر آن مجيد كي آيت ﴿ وَرَكُلُ الْقُوْاَ الْعُمْتُ ، قَالَ : حَدَّنَا الْاَعْمَتُ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ مِنْ يَنِي بَجِيلَةً ، يُقَالَ لَهُ : نَهِيكُ بَنُ سِنَانِ إِلَى الْبِي مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبُدِ الوَّحْمَنِ ، كَيْفَ تَقُواً هَذَا الْحَوْقَ ، أَيَاءً تَحِدُهُ ، أَمُّ أَلِفًا ؟ ﴿ وَمِنْ مَاءً عَيْرِ آسِنِ ﴾ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ : وَكُلَّ الْقُوْآنِ الْحَصَيْت عَيْرَ هَذَا ؟ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ : وَكُلَّ الْقُوْآنِ الْحَصَيْت عَيْرَ هَذَا ؟ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ : وَكُلَّ الْقُوْآنِ الْحَصَيْت عَيْرَ هَذَا ؟ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ : وَكُلَّ الْقُوْآنِ الْقُوْآنَ الْفَوْآنَ الْفَوْآنَ الْفَوْآنَ الْفَقُلُ فَي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُعَلِّقُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمَاكِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمَاكُمُ وَاللّهُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعَلِّلُ وَلَوْلَ الْمُولِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَيْ لِلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ وَمِعْمُ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَدًّا. (بخارى ٥٠٣٥ـ احمد ٣/ ١١٩)

(۸۸۲۰) حضرت انس تفاتئو سے نبی پاک مِنْ اَنْ اَعْتُ کی قراءت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور مِنْ اِنْ اَنْ اَعْلَا اَلَّا اللَّالِيَّةِ اللَّا اللَّالِيَّةِ اللَّالِيَّةِ اللَّالَّالِيَّ اللَّالِيَّةِ اللَّالِيِّ اللَّهِ اللَّالِيِّ اللَّالِيَّةِ اللَّالِيِّ اللَّالِيَّةِ اللَّالِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مصنف ابن الي شيب مترجم (جلوس) في مسلم المسلم المسلم

( ٨٨٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمٌّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيمِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، تَعْنِى حَرْفًا حَرْفًا.

(ترمذی ۲۹۲۷ ابوداؤد ۳۹۹۷)

(۸۸۲۱) حضرت امسلمہ ٹی مذین فرماتی ہیں کہ نبی پاک سُالِنَشِیَ اَلِیهِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ کوایک ایک حرف کر کے پڑھتے تھے۔

( ٨٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا قَرَأَ مَضَى فِي قِرَائِيهِ.

(۸۸۲۲)حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد جب قراءت کرتے جاتے۔

( ٨٨٢٣ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ يَهُذَّان الْقُرْآنَ هَذًّا.

( ۸۸۲۳ ) حضرت عطاءاور حضرت مجابدقر آن کوتیزیزیرها کرتے تھے۔

( ٨٨٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيُدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبِ الْقُرَظِىَّ يَقُولُ : لَأَنْ أَقْرَأَ : ﴿إِذَا زُلْزِلَت الأَرْضُ ﴾ ، ﴿وَالْقَارِعَةُ ﴾ لَيْلَةٌ أَرَدُدُهُمَا ، وَأَتَفَكَّرُ فِيهِمَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَبِيتَ أَهُذُ الْقُرْآنَ.

(۸۸۲۴) حضرت محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ میں ساری رات سورۃ الزلزال اور سورۃ القارعۃ کی بار بار تلاوت کرتا رہوں سہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایک رات میں پورا قر آن تیزی سے پڑھلوں۔

( ٨٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِيسَى الْحَنَّاطُ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لاَ تَهُذُُوا الْقُرْآنَ كَهَدِّ الشِّغْرِ ، وَلاَ تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدَّقَلِ ، وَقِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ.

' (۸۸۲۵) حضرت عبدالله و الله فرمات میں کہ قر آن مجید کواشعاً رکی طرح تیزی سے اور بلاسو ہے سمجھے نہ پڑھو،ا سے خراب محجوروں کی طرح ادھرمت کرو،اس کے عجا ئب پر کھبر کرغور کرواوراس کی تلاوت کے دوران دلوں کو ترکت دو۔

( ٨٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِتُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتُ :إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَهَا ، فَقِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَائَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتُ :إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَهَا ، فَقِيلَ لَهَا :أُخْبِرِينَا بِهَا ، فَقَرَأْتُ قِرَائَةً تَرَسَّلَتْ فِيهَا.

(۸۸۲۷) حفرت ابن الی ملیکه فرماتے ہیں کہ نبی پاک سَرِّفَظَیْمَ کی ایک زوجہ مطہرہ ہے آپ سَرِّفظَیَّمَ کی تلاوت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مِلْفظیَّمَ بہت آ ہتما ہت تادیب کی کیا کہ نبی پاک مِلْفظیَّمَ بہت آ ہتما ہت تادیب کی کر انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مِلْفظیَّمَ بہت آ ہتما ہت تادیب کیا کرتے تھے۔

( ٨٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، قَالَ :سُنِلَ مُجَاهِدٌ عَنْ رَجُلَيْنِ قَرَأَ أَحَدُهُمَا

کے مصنف ابن البی شیبہ متر جم (جدا ) کی کے حکم ان البقر قا ، وَ فَكُن الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ

( ۸۸۲۸) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَيَانٌ ، عَنُ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ حُدَيْفَةُ : إِنَّ مِنُ أَفُولًا النَّاسِ مُنَافِقًا لاَ يَتُوكُ وَاوًا ، وَلاَ أَلِفًا يَلُفِتُهُ يِلسَانِهِ كَمَا تَلُفِتُ الْبَقَرَةُ الْحَلَا يِلسَانِهَا ، لاَ يُجَاوِزُ تَرْفُوتَهُ. أَفُولًا النَّاسِ مُنَافِقًا لاَ يَتُوكُ وَاوًا ، وَلاَ أَلِفًا يَلُفِتُهُ يِلسَانِهِ كَمَا تَلُفِتُ الْبَقَرَةُ الْحَلَا يَلسَانِهَا ، لاَ يُجَاوِزُ تَرْفُوتَهُ. (٨٨٢٨) حضرت حذيف رَيْظُو فرمات بي كَمِعْ اوقات قرآن كاسب سے زيادہ تلاوت كرنے والا وہ منافق بوتا ہے جونہ كوئى الف چھوڑتا ہے اورنہ كوئى واؤ، اس كى زبان ايسے چلتى ہے جيسے گائے كى زبان جگالى ميں چلتى ہے كين قرآن اس كے طلق ہے آگ نہيں بڑھتا۔

النَّاسِ عَلَى مُكُثٍّ وَنَزَّلْنَاهُ تُنْزِيلًا ﴾ [الاسراء:١٠٦]

# ( ٨٠٠ ) في حسن الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

# قر آن مجید کوخوبصورت آ واز سے پڑھنے کاحکم

( ٨٨٢٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْاعْمَشُ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرَّفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :زَيْنُوا الْقُرُ آنَ بِأَصُوَاتِكُمُ.

(ابوداؤد ۱۳۲۳ نسائی ۱۰۸۸)

(۸۸۲۹)حضرت براء بن عاز ب مزایخو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُشِافِقِیَجَ نے ارشاد فرمایا کہ قر آن مجید کوا پی آ واز وں سے خوبصورت بناؤ۔

( .٨٨٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى نَهِيكٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمٌ :لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ . يَسْتَغْنِي بِهِ.

(ابوداؤد ۱۳۲۵ احد فر۱۷۹)

(۸۸۳۰)حضرت سعد میں ٹی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّوْفَقِیَّا نے فرمایا کہ وہ محض ہم میں سے نہیں جس نے ( قر آن سے ڈاستغناء بریتے ہوئے )اپنچوبصورت آواز سے نہیں پڑھا۔

( ٨٨٣١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

نَهِيكٍ ، عَنُ سَعُدِ بُنِ أَبِى وَقَاصٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمُ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ . يَعْنِي يَسْتَغْنِي بِهِ.

(۸۸۳۱)حفَّرت سعد رِیٰ تُو فرمائتے ہیں کہ نبی پاک مِلِّفْظَةِ نے فرمایا کہ وہ فخص ہم میں سے نہیں جس نے ( قرآن سے استغناء برتے ہوئے)اسے خوبصورت آواز سے نہیں پڑھا۔

( ۸۸۲۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَىءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ ، يَجْهَرُ بِالْقراءةِ. (عبدالرزاق ۲۱۹۹)

(۸۸۳۲) حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے روایت ہے کہ رسول الله عَلِيْفَظَيَّةِ نے ارشاد فر مایا کہ الله تعالیٰ کسی شخص کی آواز کواتنے دھیان ہے نہیں سنتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو جو قر آن مجید خوبصورت اور بلند آواز سے پڑھتا ہے۔

( ۸۸۲۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ. (بخارى٥٠٣٣ـ مسلم ٥٣٥) (٨٨٣٣) مفرت ابو بريره وَنْ فَوْ سَے بھی يونہی منقول ہے۔

( ٨٨٣٤ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ أَبِى أُمَيَّةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :سُئِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ قِرَانَةً ؟ قَالَ :الَّذِي إِذَا سَمِعْتَهُ يَقُرَأُ رَأَيْتُ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ.

(بزار ۲۳۳۲ عبدالرزاق ۱۸۵۵)

(۸۸۳۴) حضرت طاوس کہتے ہیں کہ نبی پاک مِنْفِظَةُ ہے سوال کیا گیا کہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والاکون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جےتم قرآن پڑھتے ہوئے دیکھوتو تمہیں محسوس ہوجائے کہ وہ اللہ سے ڈرر ہاہے۔

( ٨٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُمَدُّدُ ، وَلَا يُرَجِّعُ ، وَلَا يُحَسِّنُ صَوْتَهُ.

(۸۸۳۵) حضرت اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی میں نے انہیں آواز کو کھینچتے ہوئے ، دہراتے ہوئے اور بتنکلف خوبصورت بناتے نہیں دیکھا۔

# ( ٨٠١ ) التشهر يجهر بِهِ ، أَوْ يُخْفَى

تشہد کواونچی آواز سے پڑھاجائے گایا آہتہ آواز ہے؟

( ٨٨٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ :كَانُوا يُخْفُونَ النَّشَهُّدَ ، وَلَا



يَجُهَرُونَ بِهِ

(٨٨٣٦) حفرت اسحاق فرماتے ہیں کہ اسلاف تشہد کو آہتہ آواز سے پڑھتے تقےاد نچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔

ُ ( ۸۸۲۷ ) حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ : مَنْ جَهَرَ بِالنَّشَهُّدِ كَانَ كَمَنْ جَهَرَ بِالْقِرَالَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا.

(۸۸۳۷) حضرت یجیٰ بن ابی کثیر فرمائے ہیں کہ جس مخص نے اونجی آ واز سے تشہد پڑھی وہ اس مخص کی طرح ہے جس نے آ ہت۔ قراءت کرنے کی جگہ میں اونچی آ واز سے قراءت کی ۔

# ( ٨٠٢ ) في الرجل يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ

اُس شخص کے بیان میں جو دورانِ سفر مغرب کی دور گعتیں پڑتھے

( ٨٨٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ وَكُولُوا لَمُنْ الْعُلُولُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمْ لَكُلُولُ لَلْلُهُ لَعَلَاقٍ فَلَقَلْ وَكُعُتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ وَلَعُلُوا لِلللْعَلَقِينِ وَلَعَلَيْنِ وَلَعَلَيْنِ وَلَعَلَيْنِ وَلَعَلَ

(۸۸۳۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دورانِ سفرمغرب کی نما زمیں دورکعتیں پڑھتا رہا تو وہ ساری نمازیں دوبارہ پڑھےگا۔

# ( ٨٠٣ ) في أَدْبَارَ السُّجُودِ، وَإِدْبَارَ النَّجُومِ

اُد بارالسجو داوراد بارالنجو م کی نماز وں سے کیا مراد ہے؟

( ٨٨٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُلُوانَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَذْبَارَ السُّجُودِ رَكُعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، ﴿وَإِذْبَارَ النَّجُومِ﴾ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(۸۸۳۹) حضرت معمی فرماتے ہیں کداُد بارالیجو دیے مرادمغرب کے بعد کی دورکعتیں اوراد بارالنجو م سے مراد فجر ہے پہلے کی دو رکعتیں ہیں۔۔

( ٨٨٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيم ، مِثْلَهُ.

(۸۸۴۰) حفرت ابراہیم سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٨٨٤١ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :﴿أَذْبَارَ السُّجُودِ﴾ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

(۸۸ ۱۱) حضرت حسن بن علی فر ماتے ہیں کہ اُد بارالسجو و کے مراد مغرب کے بعد کی دور کعتیں ہیں۔

هي مصنف ابن الي شيبرمترج (جلد ۳) في المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

( ٨٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : ﴿إِذْبَارَ النَّجُومِ ﴾ الرَّكُعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ﴿وَأَذْبَارَ السُّجُودِ ﴾ الرَّكُعَتَانِ مَعْدَ الْمَغْرِبِ.

ہ ۔ (۸۸۴۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کداد بارالنجو م سے مراد فجر سے پہلے کی دورکعتیں اوراد بارالیجو د سے مراد مغرب کے بعد کی دو ۔۔۔

ر معتیں ہیں۔

( ٨٨٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، قَالَ :سَمِعْتُ زَاذَانَ يَقُولُ ، مِثْلَهُ.

( ۸۸۴۳ ) حضرت زاذ ان ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٨٨٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوائِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، مِثْلَهُ.

( ۸۸۴۳)حضرت علی ویانو ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٨٨٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :﴿أَدُبَارَ السُّجُودِ﴾ رَكُعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، ﴿وَإِدْبَارَ النَّجُومِ﴾ رَكُعَتَانِ قَبْلَ الْفَجُوِ.

(۸۸۳۵) حضرَتَ علی منافیز فرماتے ہیں کہ اُد بارالہجو و کے مرادمغرب کے بعد کی دورکعتیں اوراد بارالنجو م ہے مراد نجر ہے پہلے کی ۔۔۔

دور تعسیں ہیں۔

( ٨٨٤٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِى الْعَنْبَسِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : ﴿إِذْبَارَ النَّجُومِ﴾ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ﴿وَأَذْبَارَ السُّجُودِ﴾ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

(۸۸۳۲) حضرت عمر زلائے فرماتے ہیں کداد بارالخو م سے مراد فجر سے پہلے کی دور کعتیں اوراد بارالیجو د سے مراد مغرب کے بعد کی

دور کعتیں ہیں۔

( ٨٨٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَوْسِ بُنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :﴿إِذْبَارَ النَّجُومِ﴾ رَكْعَنَانِ قَبْلَ الْفَجُرِ ، ﴿وَأَذْبَارَ السُّجُودِ﴾ رَكْعَنَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

(۸۸۴۷)حفرت ابو بریرہ زناتی فرماتے ہیں کہ ادباراتع م سے مراد فجر ہے پہلے کی دور کعتیں اور ادباراً کی و سے مراد مغرب کے

بعد کی دور تعتیں ہیں۔

( ٨٠٤ ) من قَالَ لاَ تَقطعُ الْمَرْأَةُ الصَّلاة

جوحضرات فرماتے ہیں کہ عورت نماز کوقطع نہیں کرتی

( ٨٨٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

مصنف ابن الي شيبرمتر فم (جلد۳) كي اهم العمل المسلاة المسلام المسلوم المسلام المسلام المسلوم المسلام المسلوم ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ صَلَاتَهُ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَوْفَظَنِي فَأُوتُرُت.

امسلم ۲۲۲)

(۸۸۴۸) حضرت عائشہ تفاظ فرماتی ہیں کہ رسول القد مَرَّافَظَ فَقَارات کونماز پڑھا کرتے تھے میں آپ کے اور قبلے کے درمیان کین موتی تھی، جب آپ وتر پڑھنے کا اراد ہ کرتے تو مجھے جگا دیتے اور میں وتر اوا کرتی۔

( ٨٨٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :صَلَّى بنَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ، فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِينَا امْرَأَةٌ بَعُدَمَا قَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَةً ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَلَمْ يُبَالِ بِهَا.

(۸۸۴۹) حفزت سالم بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضزت عبدالله بن زبیر جائٹو نے ایک مرتبہ جمیں نماز پڑھائی ،ایک یا دور تعتیس پڑھنے کے بعدا یک عورت ہمارے آگئے ہے گذری تو حضرت عبداللہ بن زبیر جائٹو نے اس کی کوئی برواہ نہ کی۔

( . ٨٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَلُحَهُ بُنُ يَخْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ اللهِ بُنِ عُنَبُهُ ، عَنْ عَانِشَهَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ، وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَانِظٌ ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ. (مسلم ٢٢٣ـ احمد ٢/ ٢٤)

(۸۸۵۰) حضرت عائشہ جنی مذعلی فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رات کے وقت کیٹی ہوتی تھی اور نبی پاک میٹر نظافیے ہمیرے پاس نماز پڑھ رہے ہوتے تھے میری چاور کا پچھ حصہ آپ پر ہوتا تھا اور پچھ مجھ پر۔

( ٨٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنُ أَبِي جَعُفَرٍ الْفَرَّاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى ؟ قَالَ :لاَ يَفْطُعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ.

(۸۸۵۱) حضرت ابوجعفر فراء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ہے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی نماز پڑھ رہا ہوا در کوئی عورت اس کے سامنے سے گذر جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز کوکوئی چیز نہیں تو ژتی ۔

( ٨٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ وَالْحِمَارَ وَالْكَلْبَ يَفُطَعُونَ الصَّلَاة ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : (إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) لَا يَفُطعُ الصَّلَاة شَىْءٌ ، وَلَكِنَة يُكْرَهُ.

(۸۸۵۲) حفرت عکرمد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جن دین سوال کیا گیا کہ کیا عورت، گدھے اور کتے کے گذر نے سے نماز نوٹ جاتی ہے؟ انہوں نے جواب میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی ﴿ اِللّٰهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَمُ فَعُهُ ﴾ یعنی پاکیزہ کلے اللہ کی طرف بلند ہوتا ہے۔ پھر فرمایا نماز کوکوئی چیز ہیں تو رُتی البت ایساکرنا مکروہ ہے۔



## ( ٨٠٥ ) مَنْ قَالَ الإمَامِ يَؤُمُّ الصَّفَّ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ امام صف کی امامت کرتا ہے

( ٨٨٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَت، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: الإِمَام يَوُمُّ الصَّفَ وَالصَّفُوفَ يَوُمُّ بَعْضُهُم بَعْضًا.

(۸۸۵۳) حضرت فعی فرماتے ہیں کہ امام سب صفوں کی امامت کرتا ہے اور مفیں ایک دوسرے کی امامت کرتی ہیں۔

( ٨٨٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : بَلَغَنِى عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : النَّاسُ أَنِمَّةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِى الصُّفُوفِ.

(۸۸۵ منرت مسروق فرماتے ہیں کہ لوگ صفول میں ایک دوسرے کے امام ہیں۔

( ٨٠٦ ) الرجل يركع ركعاتٍ ليسَ بينهنّ سُجود

اگر کوئی آ دمی بہت ہے رکوع بغیر سجدوں کے کرے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ٨٨٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا رَكَعَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ سُجُودٌ ، فَهِيَ رَكُعَةٌ وَاحِدَةٌ.

(۸۸۵۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی بہت ہے رکوع بغیر مجدوں کے کرے تواس کی ایک ہی رکعت ہوگی۔

( ٨٠٧ ) من صلى المُغْرِبُ أُربَعًا

اگر کوئی آ دمی مغرب کی جا رر کعات پڑھ لے تو کیا کرے؟

( ٨٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا، قَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاة.

(٨٨٥٦)حفرت عامر فرماتے ہیں كدا گركوئى آ دى مغرب كى چارر كعات بر مصر و وودوبار ونماز برھے۔

( ٨٨٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا ، قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتَي السَّهُوِ.

(۸۸۵۷) حضرت حسن فرماتے ہیں گداگر کوئی آ دمی مغرب کی چارر کعات پڑھے تو وہ بحدہ سہوکرے گا۔

( ٨٠٨ ) في الرجل لاَ يُحْسِنُ إِلَّا سُورَةً ، يَؤُمُّ الْقُومُ ؟

اگركوئى آدمى صرف ايك سورت تھيك طرح پڙھ سكتا ہوتو كياوه لوگوں كى امامت كراسكتا ہے؟ ( ٨٨٨٨) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ ، عَنْ سُكَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَالَ : سَأَلَ رَجُلْ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلِ لَا يُحْسِنُ إِلَّا ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ أَيَوُمُ قَوْمَهُ وَيُعِيدُهَا ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۸۸۵۸) حضرت سلیمان بن مغیرہ کہتے ہیں کہا گر کسی آ دمی کو صرف سورۃ الاخلاص ٹھیک طرح آتی ہواور وہ لوگوں کونماز پڑھائے تو اسی سورت کو بار بار پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔

ر ٨٨٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا لَمْ يَكُنُ مَعَ الرَّجُلِ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُورَةٌ وَاحِدَةٌ ، قَرَأَ بِهَا فِي صَلَامِهِ وَرَدَّدَهَا.

(٨٨٥٩)حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كما گركسي وى كوصرف ايك ہى سورت ٹھيك طرح آتى ہوتو وہ اسے نماز ميں باربار پڑھے۔

( ٨٨٦. ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُغِيرَةً ؛ أَنَّ أَبَا النَّضُرِ سَأَلَ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : أَوُّمْ قَوْمِى وَلَسْتُ أَقْرَأُ إِلَّا : ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَجَدٌ ﴾ أَرَدُّدُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۸۸۲۰) حفرت ابونفر نے حفرت حسن سے سوال کیا کہ مجھے صرف سورۃ الاخلاص آتی ہے تو کیا میں اسے نماز میں بار بار پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔

#### ( ٨٠٩ ) الصلاة في السَّطْحِ

#### حهیت پرنماز پڑھنے کابیان

( ٨٨٦١ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :السَّطْحُ بِمَنْزِلَةِ الصَّحْرَاءِ ، إذَا لَمْ يَكُنُ حِجَابٌ.

(۸۸ ۱۱) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ اگر حصت کی جارد یواری نہ ہوتو اس کا حکم صحراء میں نماز پڑھنے کا ہے۔

### ( ٨١٠ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ إِذَا قَدِمَ أَنْ يَقُرَأَ الْقُرْآنَ

جوحضرات اس بات کو پیندفر ماتے تھے کہ جب کسی جگہ آئیں تو قر آن کی تلاوت کریں

( ٨٨٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُوجَبُّونَ إِذَا دَخَلُوا مَكَّةَ أَنْ لَا يَخُرُجُوا حَتَّى يَخْتِمُوا بِهَا الْقُرْآنَ.

(۸۸۱۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پہند کرتے تھے کہ جب مکہ آئیں تو قر آن کمل کئے بغیر وہاں ہے نہ ایم

( ٨٨٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:قَرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ بِمَكَّةَ ، طَافَ بِالْبَيْتِ سُبوعا، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ ، فَقَرَأَ بِالْمِنِينَ ، ثُمَّ طَافَ سُبوعًا ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ ، فَقَرَأَ بِالْمَثَانِى ، ثُمَّ طَافَ سبوعًا ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ ، فَقَرَأَ بَقِيَّةَ الْقُرْآنِ. کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جدیہ) کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جدیہ) کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جدیہ) کے مصنف است اللہ کے مصنف ابر اہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے مکہ میں ایک رات میں قرآن مجید اس طرح ختم فرما یا کہ بیت اللہ کے سات چکر لگائے۔ پھر مقام ابر اہیم کے پاس آئے اور وہاں مئین کی تلاوت کی ۔ پھر طواف کے سات چکر لگائے۔ پھر مقام ابر اہیم کے پاس آئے اور اس کے پاس نماز پڑھی پھر مثانی کی تلاوت کی ، پھر بیت اللہ کے سات چکر لگائے۔ پھر مقام ابر اہیم کے پاس آئے اور اس کے پاس باتی قرآن مجید کی تلاوت کی ، پھر بیت اللہ کے سات چکر لگائے۔ پھر مقام ابر اہیم کے پاس آئے ران مجید کی تلاوت کی ۔

، وعارير نادرا كَ عَيْنَ اللهِ مَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ إِذَا قَدِمُوا لِلْحَجِّ ، أَوْ الْعُمْرَةِ أَنْ لَا يَخْرُجُوا حَتَّى يَقْرَوُوا مَا مَعَهُمْ مِنَ الْقُرْآن.

(۸۸ ۱۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب جج یا عمرہ کے لئے آئیں تو جتنا قر آن انہیں یاد ہےاس کی تلاوت کئے بغیرو ہاں سے نہ جائیں۔

( ٨٨٦٥) حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانَ يُحِبُّ ، أَوْ يَسْنَحِبُّ إِذَا قَدِمَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ أَنْ لَا يَخُرُّ جَحَتَّى يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقُدِس.

(۸۸۷۵)حصَّرت ابومجلز فرماتے ہیں کہاس بات کومتحب قرار دیا جاتا تھا کہ جب ان مجدوں میں آئیں تو قر آن مجید کی مکمل تلاوت کئے بغیریباں سے نہ جائیں:مبجد حرام ،مبجدِ مدینۂاورمبجدِ بیت المقدس

( ٨١١ ) في الكفار يَدُخُلُونَ الْمُسْجِدَ

#### كيا كفارمسجد مين داخل موسكتے مين؟

( ٨٨٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ وَفُدُ ثَقِيفٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلُوا قُبَّةً كَانَتُ فِى مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاة ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقُوْمِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، حَضَرَتِ الصَّلَاة وَهَوُلَاءِ قَوْمٌ كُفَّارٌ وَهُمْ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْأَرْضُ لَا تَنْجُسُ ، أَوْ نَحْوَ هَذَا. (ابوداؤد ١٤)

(۸۸۲۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جب بنوٹقیف وفد کی صورت میں حضور مَلِقَظَعَةَ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو آئبیں مجد کے پچھلے حصہ میں تھبرایا گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو ایک آ دمی نے کہا کہ یارسول اللہ! نماز کا وقت ہو گیا ہے اور یہ کا فرمجد میں ہیں۔ رسول اللہ مُنِرِقَظَةَ نِے فرمایا کہ زمین کوکوئی چیز نا یا کے نہیں کرتی۔

( ٨٨٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيّانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ وَفُدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فِي قُبَّةٍ لَهُ فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّهُمْ مُشْرِكُونَ ، فَقَالَ : إنَّ الْأَرْضَ

هي مسنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد٣) کي ان ابي شيبه مترجم (جلد٣) كتباب الصلاة

(٨٨٧٤) حضرت حسن فرمات ميں كه بوثقيف وفدكي صورت ميں حضور مَرا اَلْهُ عَيْرَةً بِي خدمت ميں حاضر بوئ ،آب اس وقت مجد

میں تھے۔آپ ہے کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! بیتو مشرک ہیں ۔آپ نے فر مایا کہ زمین کو کوئی چیز تا پاک نہیں کرتی ۔

( ٨٨٦٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْعَسْقَلَانِيّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ رَأَى ابْنَ مُحَيْرِينِ

صَافَحَ نَصْرَانِيًّا فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ.

(۸۸۷۸) حضرت ابوعبدالله عسقلانی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آ دمی نے بتایا کہ اس نے ابن محیریز کو دمشق کی مسجد میں ایک عیسائی

ہےمصافحہ کرتے ویکھا۔ ( ٨٨٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثُمّ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْلِسَ أَهْلُ

الْكِتَابِ فِي الْمَسْجِدِ. (٨٨٦٩) حفرت مجابداس بات ميس كوئى حرج نهيس سجحة تقے كدال كتاب مسجد ميں بينميس \_

( ٨٨٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ جُصَيْنٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لا تُجلسُ قاضيًا فِي مَسْجِدٍ ،

يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِيهِ. (۸۸۷۰)حفرت حصین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہتم قاضی کومسجد میں نہ بٹھاؤ جہاں

یبودی اور عیسائی ان کے یاس آئیں۔

( ٨٨٧١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ ٢ يَدُخُلُوا الْمُسْجِدَ إِلَّا خَالِفِينَ.

(۸۸۷۱)حفرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ شرکین صرف خوف کی حالت میں مجدمیں واخل ہو سکتے ہیں۔

### ( ۸۱۲ ) الرجل يصلي وَهُوَ جَالِسٌ

# بیٹھ کرنمازیڑھنے کابیان

( ٨٨٧٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، قَالَ : كَانَ الشَّغْبِيُّ يُصَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ ، وَيَقُعُدُ كَمَا تَقْعُدُونَ أَنْتُمْ فِي الصَّلَاة.

(۸۸۷۲) حضرت ابوعز ہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی بیٹھ کرنماز پڑھا کرتے تھے،اوراس طرح بیٹھتے تھے جس طرح تم نماز میں

( ٨٨٧٣ ) حَلَّتَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْبِنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ : يَفُعُدُّ كَيْفَ شَاءَ.'

هي مصنف ابن الي شيبر متر جم (جلد ٣) كي المحالي المحالي المحالي المحالية الم

(۸۸۷۳) حفرت عطاء بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہوہ جیسے جاہے بیٹھ کرنماز پڑھ لے۔

( ٨٨٧٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، مِثْلَ صَنِيعِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَفْعله.

(۸۸۷ ) حفرت لیث فر ماتے ہیں کہ طاوس بھی حضرت فعمی کی طرح بیشا کرتے تھے۔

# ( ٨١٣ ) من كرة أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ

### کسی آ دمی کے لئے سجدہ کرنے کی ممانعت

( ٨٨٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ عُمَر بْنِ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ ، قَالَ : قَدِمَ عُظِيمٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْأَعَاجِمِ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلَ عَنْ عُمَرَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْمَهْ فَانُ فَسَجَدَ ، أَوْ لِيَسْجُدَ ، شَكَّ عَبْدُ اللهِ ، قَالَ الْمَهْ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ عُلُوا حِدِ الْقَهَّارِ . 
: فَقَالَ عُمَرُ : ارْفَعُ رَأُسَكَ لِلْوَاحِدِ الْقَهَّارِ .

( ٨٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :مُنَنَى ، قَالَ : جَاءَ قَسَّ إلَى عَلِيٍّ فَسَجَدَ لَهُ ، فَنَهَاهُ ، وَقَالَ :اُسْجُدُ لِلَّهِ.

(۸۸۷۱) حضرت ثنی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی پادری حضرت علی ڈٹاٹٹڑ کے پاس آیا اوراس نے حضرت علی ڈٹاٹٹڑ کو تجدہ کیا۔ حضرت علی ڈٹاٹٹڑ نے اے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ کو تجدہ کرو۔

( ٨٨٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي ظَيْيَانَ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لَأَحَدٍ ، لأَمَرْت النِّسَاءَ يَسْجُدُنَ لَأَزْوَاجِهِنَّ.

(احمد ۵/ ۲۲۲ طبر انی ۳۷۳)

(۸۸۷۷) حضرت معاذرہ ہن ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ یَکُونِیکَ آئے غرمایا کہ اگر میں کسی کواجازت دیتا کہ وہ اللّٰہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کریتو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو مجدہ کرے۔

( ٨٨٧٨ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةً ؛ أَنَّ الْعَجَمَ كَانُوا إذَا سَجَدُوا لِسَلْمَانَ طَأْطَأَ رَأْسَهُ ، وَقَالَ :خَشَعْت لِلَهِ. (۸۸۷۸) حفزت میسره کہتے ہیں کہ عجم جب حفزت سلمان ڈٹاٹٹۂ کو تحدہ کرتے تو وہ اپنا سر جھکاتے اور فرماتے کہ میں التد ہے

( ٨٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ مَا لَا مِاللَّهُ مَا أَنْ مَا يَا أَدُنْ مَا أَمَا لَا يَرْ مُولِدُ لِللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَمَوْت أَحَدًا يَسُجُدُ لَأَحَدٍ ، لَكَانَ النِّسَاءُ لَأَزُواجِهِنَّ. (ابوداؤد ٣)
(٨٨٤٩) حضرت جابر وَ اللَّهُ عَدوه الله عَرِيْفَقَعَ أَنْ فرمايا كَداكُر مِن كَى كُواجازت ديتا كدوه الله عَلاوه كَى كو

ر کا ۱۸۸۷) مسرے جاہر ہی تھ سے روایت ہے نہ رسوں اللہ یونتے ہے سرمایا کہ اسریاں کی واجارت دیں کہ وہ اللہ سے علاوہ سجد و کرے تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجد و کرے۔

( .٨٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَمَرُت أَحَدًّا يَسْجُدُ لَأَحَدٍ ، لَأَمَرُت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لَأَزْوَاجِهِنَّ. (احمد ٢/ ٢٧- نساني ٩١٣٧)

# ( ٨١٤ ) الرجل يجلس إلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى

اگر کوئی کسی سے ملا قات کے لئے جائے اوروہ نماز پڑھ رہا ہوتو کیا کیا جائے؟

( ٨٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ السَّدُوسِيُّ ، عَنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :أُوْجِزُ.

کے لئے گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔حضرت عمر مین ٹئو نے ان سے فر مایا کمختصرنماز پڑھو۔

( ٨٨٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا جَلَسَ إِلَى أَحَدِكُمْ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَنْصَرِفُ.

(۸۸۸۲) حضرت ابن عمر بخالیهٔ فرماتے ہیں کہ اگر دورانِ نماز کوئی آ دمی تنہارے انتظار میں بیٹھا ہوتو سلام پھیر دو۔

( ٨٨٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ يَحْيَى بُنُ أَبِي حَيَّةَ الْكَلْبِيُّ، عَنُ أَبِي الْجُوَيرِيَّةِ الْجَرُمِيِّ، قَالَ: جَلَسْنَا خَلُفَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُصَلِّم خَلْفَ الْمُقَامِ، وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ لَهُ، قَالَ: فَتكَلَّمُنَا، فَلَمَّا سَمِعَ أَصُوَاتَنَا انْصَرَفَ.

(۸۸۸۳) حفرت الو جوريه برى فرماتے ہيں مقام اً براہيم كے بيچے ہم حضرت ابن عباس بئي پين کے بيچے بيٹھے تھے، وہ نماز پڑھ

رے تھے،انہوں نے اپنی چا دراوڑ ھرکھی تھی۔اتنے میں ہم نے گفتگو شروع کی توانہوں نے ہماری آ وازین کرسلام پھیردیا۔



# ( ٨١٥ ) في القراءة فِي الشُّهْرِ وَالْعَصْرِ

#### ظهراورعصر كى قراءت كابيان

( ٨٨٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَذَثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنُطِبٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ سُينلَ عَنِ الْقِرَائَةِ فِى الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ ؟ فَقَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُ الْقِيَامَ وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ. (احمد ۵/ ١٨٦ ـ طبرانی ٣٨٨٦)

(۸۸۸ ) حضرت زید بن ثابت رفای سے ظہر اور عصر کی قراء ت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا که رسول الله مِنْوَفِی فَغَیْرِ ظَامِنْ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ اللهِ عَلیْمِ اللهِ عَلیْمِ اللهِ اللهِ عَلیْمِ اللهِ اللهِ عَلیْمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلیْمِ اللهِ اللهِل

( ٨٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، قَالَ :قُلْنَا لِحَبَّابِ :بِأَى شَىْءٍ كُنْتُمُ تَعْرِفُونَ قِرَانَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الظَّهُرِ وَالْعَصُرِ ؟ قَالَ :بِاضْطِرَابِ لِحُيَيِهِ.

(۸۸۸۵) حضرت ابومعمر کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب بڑاٹھ سے بوچھا کہ ظہراور عصر میں آپ کوحضور مُنٹِ فَعَقَعَ اُم کا انداز ہ کیسے ہوتا تھا؟انہوں نے فر مایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ملنے ہے۔

( ٨٨٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصُّرِ . (ابوداؤد ٨٠٥ احمد ١/ ٢٣٣)

(٨٨٨١) حضرت ابن عباس جن يدمن فرمات بين كه نبي پاك يَتْرَانَيْنَا فَعَمْ طهراورعصر مين قراءت فرمايا كرتے تھے۔

( ٨٨٨٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثْنَا إِسُوَانِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ الثَّمَالِيِّ ، قَالَ :مَا صَلَيْت صَلَاةً إِلَّا قَرَاْت فِيهَا.

(۸۸۸۷)حضرت سعید بن عیاض ثمالی فر ماتے ہیں کہ میں ہرنماز میں قراءت کرتا ہوں۔

( ٨١٦ ) في المصحف يُحلَّى

#### مصحف پرزیور چڑھانے کا بیان

( ٨٨٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُحَلَّى الْمُصْحَفُ.

( ۸۸۸۸ )حضرت ابرا ہیم مصحف پرزیور چڑ ھانے کومکروہ قمرار دیتے تھے۔

( ۸۸۸۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ أَبِي لَيْلَى بِتِبْرٍ ، فَقَالَ: هَلْ عَسَيْت أَنْى أُحَلِّى بِهِ مُصْحَفًا

(٨٨٨٩) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن الى ليكى كے ياس سونے يا جاندى كى ايك ذل كرآيا تو انہوں نے

فرمایا که کیاتم امید کرتے ہو کہ میں اے قرآن مجیدیر چڑھاؤں گا؟ ( .٨٨٩ ) حَلَّتْنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُحَلّى الْمَصَاحِفُ.

(۸۸۹۰) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ مصاحف پرزیور چڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨٨٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ ، عَنْ شُعَيْبِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أُبَنَّى ، قَالَ : إذَا حَلَّيْتُمْ

مَصَاحِفَكُمْ وَرُوَّقُتُمْ مَسَاجِدَكُمْ ، فَالدَّبَارُ عَلَيْكُمْ.

(۸۸۹۱)حضرت الی فرماتے ہیں کہ جبتم اپنے مصاحف پر زیور چڑ ھانے لگو گےاورا پی محدوں کو بجانے لگو گے تو تباہی تمہیں . آلےگی۔

( ٨٨٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَخُوَ ص بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُحَلَّى الْمَصَاحِفُ. (۸۸۹۲) حفزت ابوامامہ نے مصاحف پرزیور چڑھانے کو مکروہ قرار دیاہے۔

( ٨١٧ ) فِي السَّكْرَان يَؤُمَّ

#### کیا نشے میں مدہوش آ دمی امامت کرواسکتا ہے؟

( ٨٨٩٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَان يَوُمُّ الْقُوْمَ ، قَالَ : إذَا أَتَمَّ بِهِمُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَعَنْهُمْ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُعِيدُونَ جَمِيعًا وَالإِمَام.

(۸۸۹۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر نشتے کے شکارآ دی نے لوگوں کی امامت کراتے ہوئے رکوع و بحدہ ٹھیک طرح سے کیا تو اس کی نماز بھی ہوجائے گی اور سب لوگوں کی نماز بھی ہوجائے گی۔حضرت محمد فرماتے ہیں کہ وہ بھی دوبارہ نمازیز ھے گا اورلوگ بھی۔

( ٨١٨ ) في الصلاة عِنُدَ الْقُتُل

# قتل ہونے سے پہلے نماز کابیان

( ٨٨٩٤ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ جُنْدُبِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بَرْصَاءَ ، قَالَ :أَتِيَ بِخُبَيْبِ فَبِيعَ بِمَكَّةَ ، فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ : دَعُونِي أَصَلِّي رَكُعَتَيْنِ ، فَتَرَكُوهُ ، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوُلَا أَنْ تَظُنُّوا بِى جَزَعًا لَزِدْتُ.

(۸۸۹۳) حفرت حارث بن برصاء کہتے ہیں کہ حضرت خبیب ڈاٹٹو کولایا گیااور مکہ میں بچے دیا گیا۔مشرکین نے انہیں قتل کرنے کے لئے حرم سے نکالا تو انہوں نے کہا کہ مجھے دور کعتیں پڑھنے دو۔مشر کین نے انہیں اس کی اجازت دے دی تو انہوں نے دو

کی مصنف این الی شیبرمترجم (جلد۳) کی کاب الصلاهٔ ۱۹۲ کی مصنف این الی شیبرمترجم (جلد۳) ر کعتیں برحیں ۔ پھرفر مایا کہا گر مجھے تمہارے اس بات کا ندیشہ نہ وتا کہتم کہو گے کہ میں نے موت کے خوف ہے کہی نماز پڑھی ہے

تومیں اور کہی نماز پڑھتا۔

( ٨٨٩٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :لَمَّا ٱنْطُلِقَ بِحُجْرِ إلى مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :السَّلَامُ عَلَيْك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ :وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :لاَ فَتُلَنَّكَ ، قَالَ :ثُمَّ أَمَرَ بِهِ لِيُقْتَلَ ، قَالَ :دَعُونِي أُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا ، فَقَالَ : لَا تَرَوْنَ أَنِّي خَفَّفُتُهُمَا جَزَعًا ، وَلَكِنِّي كَرِهْت أَنْ أَطُولَ عَلَيْكُمُ ، ثُمَّ فُتِلَ.

(۸۸۹۵) حضرت محمد کہتے ہیں کہ جب حجر بن عدی کو حضرت معاویہ وہا ہو کے پاس لا پا گیا توانہوں نے کہاا ہےامیرالمؤمنین! آپ پرسلامتی ہو! حضرت معاویہ چڑھؤنے فرمایا کہ کیامیں امیرالمؤمنین ہوں؟انہوں نے کہا جی ہاں۔حضرت معاویہ جناطؤنے فرمایا کہ میں پھر بھی تختے تل کروں گا۔ پھر آپ نے حجر بن عدی کولل کرنے کا تھکم دے دیا۔ حجرنے کہا کہ مجھے دور کعت پڑھنے کی اجازت و بیجئے۔اجازت ملنے پرانہوں نے دومخضر کعتیں پڑھیں پھر فر مایا کہتم میرے بارے میں بیرخیال نہ کرنا کہ میں نے کسی خوف کی وجہ مے مختصر نماز بڑھی بلکہ مجھے یہ بات نا پند ہے کہ میں تمہارے سامنے کمی نماز پڑھوں۔ پھرانہیں قبل کردیا گیا۔

#### ( ٨١٩ ) مَنْ قَالَ الشَّفَقُ هُوَ الْبَيَاضُ

### کیاشفق''سفیدی''کانام ہے؟

( ٨٨٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الشَّفَقُ النَّهَارُ.

(٨٨٩٦) حضرت مجامد فرمات ميس كشفق دن كے باقى مانده حصى كانام ہے۔

( ٨٨٩٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :كَتَبَ الْيَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : صَلُّوا الْمَغْرِبَ حِينَ فِطُر الصَّائِم، ثُمَّ ذَكَرَ لِي : أَنَّ أَنَاسًا يُعَجِّلُونَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَيَاضُ الْأَفْقِ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَلَا تُصَلِّيهَا حَتَّى يَذْهَبَ بَيَاضُ الْأَفْقِ مِنَ الْمَغْرِبِ ، وَتَغْشَى ظُلْمَةُ اللَّيْلِ ، وَمَا عَجَّلْت بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأَفُقِ مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ وَأَصْوَبُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ مِنْ تَمَامِهَا وَإِصَابَةِ وَقْتِهَا مَا ذَكَرْتُ لَكَ فِي كِتَابِي هَذَا مِنْ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأَفْقِ ، فَإِنَّهُ بَقِيَّةٌ مِنْ بَقِيَّةِ النَّهَارِ. -

(۸۸۹۷)حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہماری طرف خطاکھا کہ مغرب کی نماز اس وقت ادا کرو جب روزہ دارروزہ افطار کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے پاس بعض لوگ ایسے ہیں جوعشاء کی نماز کوافق کی سفیدی ختم ہونے سے پہلے پڑھ لیتے ہیںتم عشاء کی نمازاس وقت تک ادانہ کر وجب تک مغرب کی جانب سے افق کی سفیدی ختم نہ ہوجائے اور جب تک رات کی تاریکی چھانہ جائے ۔تم مغرب کی جانب ہےافق کی سفیدی ختم ہونے کے بعد جتنی دریکروا تناہی اچھا ہے۔ جان او کہ نماز کا

( ٨٨٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُشِمْ ، عَنِ ابْنِ لبيبَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو هُوَمَانَ بُنِ خُشِمْ ، عَنِ ابْنِ لبيبَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو هُوَيْرَ وَالْمُ اللَّيْلِ ، وَمَا عَجَلْت بَعْدَ ذَهَابِ هُو يَوْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَمَا عَجَلْت بَعْدَ ذَهَاب

هُرَيْرَةَ :صَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ ، وَادُلَامُ اللَّيْلِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَمَا عَجَّلْت بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأَفْقِ فَهُوَ أَفْضَلُ.

(۸۸۹۸) حضرت ابو ہریرہ دی فی فرماتے ہیں کہ جب شفق غائب ہوجائے اور رات چھاجائے تو اس کے بعدے ایک تہائی رات سے پہلے پہلے عشاء کی نماز اداکرو تم افق سے سفیدی کے ختم ہونے کے بعد جتنی تاخیر کروا تناہی اچھا ہے۔

( ۸۸۹۹) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى ، عَنْ حَنْظَلَة ، قَالَ : كَانَ طَاوُوس يُصَلِّى الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَعِيبَ الْبَيَاضُ. (۸۸۹۹) حفرت حظله جاهد خاهد خاهد خاهد خاهد علام من معرت طاوس منفق كي سفيدي غائب بونے سے پہلے عشاء كى نماز بره هاكرتے تھے۔

( . . ٩٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الشَّفَقُ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ.

(۸۹۰۰) حضرت عکرمد فرماتے ہیں کہ شفق دن کے باقی ماندہ حصے کانام ہے۔

ہونے کااصل وقت یہی ہے۔

#### ( A۲۰ ) في الرجل يَتَطَوَّعُ، يَوْمُّ ؟ .

### نفلول میں امامت کرانے کا حکم

( ٨٩.١ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَبِيعَةَ كَانَ يَوُمُّ أَصْحَابَهُ فِي التَّطُوُّعِ ، فِي سِوَى رَمَضَانَ.

کان یؤم اصْحَابَهٔ فِی التطوّعِ ، فِی سِوَی رَمُضانَ. (۸۹۰۱) حضرت اسودفرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ربیدرمضان کے علاوہ باتی دنوں میں اپنے ساتھیوں کونفلوں کی امامت کرایا

كرتے تھے۔ دور بریکا قائل کا در الکو آئی کا در الگور کے الگور کی کا در کا در کا در کا در کا اور آئی قال ماک

( ۱۹۰۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعِ ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ السَّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي ، فَأُحِبُ أَنْ تَأْتِي فَتُصَلِّى فِي مَكَان مِنْ بَيْتِي وَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَنَفْعُلُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ وَسَلَّمَ خَذَا عَلَى أَبِي بَكُو فَاسْتَتَبْعَهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ وَسَلَّمَ خَذَا عَلَى أَبِي بَكُو فَاسْتَتَبْعَهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِنَّ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِنَّ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِنَّ وَيَعَلَى وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِنَّ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِنَّ وَي مَعْمَلُ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِنَّ وَي عَنْ مَعْمَلِي وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِي اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِنَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَفُنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِن اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَم الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم الللهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الله عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى الله عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ اللّه عَلَيْه مِنْ الله عَلَيْه عَلَا الله عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے مصنف ابن ابی تیمبر متر جم (جلد ۳) کے کا کہ اسلانہ کے مصنف ابن ابی تیمبر متر جم (جلد ۳) کے کا کہ مصنف ابن ابی تیمبر متر جم (جلد ۳) کے دن میرے گھر تشریف لائیں اور کی جگہ نماز پڑھیں میں اس جگہ کو مسجد بنالول گا۔

آپ مَوْفَقَ فَحْ فَرَ مَا یا کہ ہم ایسا کریں گے۔ چنانچ اگلے دن نی پاک مَوْفَقَ فَعْرت ابو بکر حالی کو صاتحہ لے کرمیرے گھر تشریف لائے۔ آپ نے بوچھا تم کس جگہ کو مجد بنانا جا ہے ہو میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو آپ اس جگہ کھڑے ہوئے۔

الم نے آپ کے بیچھے صف بنائی اور آپ نے ہمیں دور کعتیں پڑھائیں۔

### ( ٨٢١ ) في الجماعة كُمُّ هِيَ ؟

#### جماعت کتنے آ دمیوں ہے کس کر بنتی ہے؟

( ٨٩.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الاثْنَان فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ. (ابن ماجه ٩٤٣ـ ابو يعلى ١٨٨٤)

(۸۹۰۳) حضرت ابوموی جل این سے روایت ہے کہ رسول الله مِ اَلْفَظِيَةَ نے ارشاد فرمایا کہ دویا دو سے زیادہ آ دمی جماعت ہیں۔

( ٨٩.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ اللَّسُتَوَائِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا صَلَّى الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فَهُمَا جَمَاعَةٌ ، لَهُمَا التَّضْعِيفُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذَرَجَةً.

(۸۹۰۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمی مل کرنماز پڑھیں توبیہ جماعت ہے اورانہیں بچیس گنازیا دہ ثواب ملے گا۔

( ٨٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الثَّلَائَةُ جَمَاعَةٌ.

(۸۹۰۵)حضرت حسن فرماتے ہیں جماعت تین آ دمیوں سے ل کر بنتی ہے۔

### ( ٨٢٢ ) في رفع الْيَدِ مِنَ الرَّكُعَةِ

### ركوع ميں ہاتھ بلندكرنے كا تكم

( ٨٩.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا حَكَّكُت شَيْئًا مِنْ جَسَدِكَ وَأَنْتَ رَاكِعٌ ، فَلَا تَرْفَعُ رَأْسَك حَتَّى تُعِيدَ يَدَك إِلَى مَوْضِعِهَا.

(۸۹۰۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگرتم نے نماز میں دوران رکوع خارش کرنے کے لئے ہاتھ بلند کیا تو اپنے سرکواس وقت تک نہاٹھا ؤجب تک ہاتھ کواس کی جگہوا کہں نہر کھدو۔

#### ( ٨٢٣ ) مَنْ قَالَ هَاهُ فِي الصَّلاَة

اگر کسی آ دمی نے نماز میں اظہار درد کے لئے '' ہا،' کہا تواس کا کیا تھم ہے؟

( ٨٩.٧ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ :هَاهُ فِي الصَّلَاةَ ، قَالَ :يُعِيدُ.

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی کست الصلاهٔ کا کست این ابی شیبه مترجم (جلد۳) کست الصلاهٔ

(۷۹۰۷)حضرت معمی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے نماز میں اظہار درد کے لئے ''باؤ ، کہا تو وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ ( ٨٩.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّأَوُّهَ فِي الصَّلَاة.

(۸۹۰۸)حضرت ابراہیم نے نماز میں اظہار درد کے لئے آواز نکا لئے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٨٩.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الزَّفْرَ فِي الصَّلَاة ، قَالَ :يُشَبَّهُ بِالْكَلَامِ. (۸۹۰۹) حضرت فعمی نے نماز میں زور ہے سانس لینے کو مکروہ قرار دیا اورا سے کلام کے ساتھ تشبید دی ہے۔

( ٨٢٤ ) الرَّجُلُ يقرأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ

کیا آ دمی نماز میں بھی ایک سورت ہے اور بھی دوسری سورت سے پڑھ سکتا ہے؟

( ٨٩١. ) حَدَّثَنَا حَاتِم بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِلَالِ وَهُوَ يَقُرَأْ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقَالَ : مَرَرْت بِكَ يَا بِلَالُ وَأَنْتَ تَقُرَأُ مِنْ هَذِهِ الشُّورَةِ ، وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقَالَ : بِأَبِى أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّى أَرَدُتُ أَنْ أُخُلِطُ الطَّيِّبُ بِالطَّيِّبِ ، قَالَ : اقُرَإِ السُّورَةَ عَلَى نَحْوِهَا. (ابوداؤد ١٣٢٣ـ عبدالرزاق ٣٢١٠)

( ۸۹۱۰ ) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِثَافِیٰ ایک مرتبہ حضرت بلال ڈڈٹٹو کے پاس سے گذرے وہ بھی ایک سورت سے پڑھتے اور بھی دوسری سورت سے حضور مُؤَفِّقَ نے ان سے فر مایا کہ بلال! میں تمہارے پاس سے گذرا تھاتم بھی

ا میک سورت سے بڑھتے تھے اور بھی دوسری سورت سے!انہوں نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول! میرے باپ آپ پر قربان ہوں، میں جا ہتا تھا کہ خوشبو کوخوشبو کے ساتھ ملاؤں۔آپ نے فر مایا کہ ایک ہی سورت کو پوری طرح پڑھو۔

( ٨٩١١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ عَمَّارٌ يَخْلِطُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : أَتَرُونِي أُخْلِطُ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ؟

(۸۹۱۱) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ممار حقاقہ دورانِ تلاوت مختلف سورتوں سے پڑھا کرتے تھے۔ان بحےاس عمل پر اعتراض کیا گیا توانہوں نے فر مایا کہتم ہیں بیجھتے ہو کہ میں سورت میں ان الفاظ کو داخل کر دوں گا جواس کا حصہ نبیں؟

( ٨٩١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتِّي ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سُنِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الَّذِي يَقُرَأُ مِنْ هَاهُنَا ، وَمِنْ هَاهُنَا ؟

فَقَالَ زِلِيُتقى ، لَا يَأْثُم إِثْمًا عَظِيمًا وَهُوَ لَا يَشُغُرُ.

(۸۹۱۲) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی دوران قراءت مختلف حصول ہے پڑھے تو یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کداہے اِس سے اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ کہیں بے دھیانی میں وہ کسی بڑے گناہ کاار تکاب نہ کر بیٹھے! ( ٨٩١٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلٌ أَثِقُ بِهِ ؛ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

منفائنالى شيرىتر جم (جلد ٣) كَلْ الْمُولِيدِ فَقَرَأً مِنْ سُورٍ شَتَّى ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا حِينَ انْصَرَفَ ، فَقَالَ : شَغَلَنِى الْجِهَادُ عَنْ تَعَلَّم الْقُوْآن.

(۸۹۱۳) حفرت ولید بن جمیع ایک ثقدراوی نے قل کرتے ہیں کہ حفرت خالد بن ولید خالئی نے جمرہ میں لوگوں کی امامت کرائی، انہوں نے مختلف سورتوں سے پڑھا، پھرسلام پھیرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ وئے تو فر مایا کہ جہاد نے جھے قرآن سیکھنے نددیا۔ ( ۸۹۱۱) حَدَّثَنَا اَبُنُ أَبِی عَلِدِی ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَقُولُ مِنْ سُورَتَيْنِ حَتَّى يَخْتِمَ وَاحِدَةً، مُمَّ يَا خُودَ فِي أَخْوَى.

(۱۹۱۴)حضرت حسن دوسورتوں سے تلاوت کومکروہ قرار دیتے تھے اور فر ماتے تھے کہ ایک سورت کومکمل کرنے کے بعد دوسری کو شروع کیا جائے۔

# ( ۸۲۵ ) فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی بِغَیْرِ قِرانَةٍ بغیرقراءت کے پڑھی گئینماز کا حکم

( ٨٩١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ فِي الَّذِي يُصَلَّى بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ قَوْلاً شَدِيدًا ، أَهَابُ أَنْ أَقُولَهُ.

(۸۹۱۵) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اسلاف بغیر قراءت کے نماز پڑھنے والے کے بارے میں ایک سخت بات کہا کرتے تھے جے میں زبان رئییں لاسکتا۔

( ٨٩١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَقُرَإِ الإِمَام، وَلاَ مَنْ خَلْفَهُ أَعَادُوا الصَّلَاة كُلُّهُمْ.

(٨٩١٨) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگرامام نے اوراس کے مقتدیوں نے قراءت ندکی تووہ دوبارہ نماز پڑھیں گے۔

( ٨٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:لَوْ صَلَّيْت خَلُفَ رَجُلٍ لاَ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُرَأُ أَعَدُت صَلَاتِي.

( ۱۹۱۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی آ دمی کے پیچھے نماز پڑھوں اور مجھے اس کی قراءت کاعلم نہ ہوتو میں دوبارہ نماز

يڙھول گا۔

#### ( ٨٢٦ ) مَنْ كَرِهِ أَنْ يَقُولَ فَاتَتْنَا الصَّلاَةُ

جوحضرات اس بات کومکر وہ قر آردیتے ہیں'' ہماری جماعت فوت ہوگئ''

( ۸۹۱۸ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ :فَاتَتُنَا الصَّلَاة ، وَيَقُولُ :لَمُ أُدْرِكُ مَعَ يَنِي فُلَان.

(۸۹۱۸) حضرت محمداس بات کو کروہ قرار دیتے تھے کہ کوئی شخص یہ ہے'' ہماری جماعت فوت ہوگئ' وہ فرماتے تھے کہ اے بیہ کہنا



چاہے " میں فلاں لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہوسکا''

### ( ۸۲۷ ) مَنْ كَانَ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ فِي الرُّكُوعِ

### جوحضرات رکوع میں کہنیو ں کورانوں سے دورر کھتے تھے

( ٨٩١٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ طَاوُوس يُخَوِّى إِذَا سَجَدَ ، وَيُجَافِى مِرْ فَقَيْهِ عَنْ فَخِذَيْهِ إِذَا رَكَعَ.

(۸۹۱۹) حضرت لیٹ فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس تجدے میں پیٹ کو رانوں سے اور رکوع میں کہنیوں کو رانوں سے دور رکھتے تھے۔

( ٨٩٢. ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ :كَانَ نَافِعٌ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ فَجِذَيْهِ.

(۸۹۲۰) حضرت لیث فرماتے ہیں کہ حضرت نافع نماز میں کہنیوں کورانوں سے دورر کھتے تھے۔

( ٨٩٢١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يُجَافِى مِرْفَقَيْهِ عَنْ عَارِضِ فَخِذَيْهِ ، وَهُوَ سَاجِدْ فِى الصَّلَاة ، وَرَأَيْتُ عُطَاءٌ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۹۲۱) حَفرت لیٹ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد کو میں نے دیکھا کہ دوران مجدہ انہوں نے اپنی کہنیوں کواپنی رانوں سے دورر کھا۔ حضرت عطاء کو بھی میں نے یو نہی کرتے دیکھا ہے۔

### ( ٨٢٨ ) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى وَفِي حُجْزَتِهِ الْأَلُوَاحُ

اگر کسی آ دمی کے کپڑوں میں تختیاں وغیرہ ہوں تو کیاوہ اس حال میں نماز پڑھ سکتا ہے

( ٨٩٢٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُوس، وَالْقَاسِم، وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ الْمَكْتُوبَّةَ وَغَيْرَهَا وَفِي كُمِّهِ الْأَلُواحُ، وَالصَّحِيفَةُ فِيهَا الشَّعَرُ وَأَشْبَاهُهُ.

( ۱۹۲۲ ) حضرت عامر، حضرت محمد بن علی ، حضرت عطاء، حضرت طاوس ، حضرت قاسم اور حضرت مجابد فر ماتے ہیں کہ اگر آ دمی کی

آستین میں لکھی یاان لکھی تختیاں ہوں یاا یسے صحیفے ہوں جن پراشعار وغیرہ لکھے ہوں تواس حال میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

( ٨٩٢٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّىَ الرَّجُلُ وَفِي حُجْزَتِهِ الْأَلُواحُ وَالصَّحِيفَةُ.

(۸۹۲۳) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے کپڑوں میں تختیاں صر

اورضحیفے موجود ہوں۔ سیدید

( ٨٩٢٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى وَفِي حُجْزَتِهِ الدَّرَاهِمُ. `

هي معنف ابن ابي شيه سترجم (جلد۳) کي په ۱۲۸ کې کا که ۱۲۸ کې کتاب العد او

(۸۹۲۳) حضرت قاسم اس بات میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے کہ آ دمی اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے کپڑوں میں درا ہم موجود ہوں۔

#### ( ٨٢٩ ) مَنْ كَانَ يَحُطُّ إِذَا سَجَدَ فِي صَلاَتِهِ

سجدہ کرتے ہوئے او پرسے نیچے گرنے کابیان

( ٨٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِتَى ، عَنْ يُسَيرِ بْنِ عَمْرِو ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخُطُّ إِذَا سَجَدَ.

( ٨٩٢٥ ) حضرت شيباني فرمات بين كدحضرت يسربن عمر وتجده كرت موئ او يرسے ينچ كرتے ہوئے نبين جاتے تھے۔

# ( ٨٣٠ ) فِي تَحصِيبِ الْمَسْجِدِ

### مسجد میں کنکریاں بچھانے کابیان

( ٨٩٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنُ لَا يُحَصِّبَ الْمَسْجِدَ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدُ اللهِ النَّقَفِيُّ ، قَالَ :بَلَى ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّهُ أَغْفَرُ لِلنَّحَامَةِ وَأَوْطُأُ لِلْمَجْلِسِ ، فَقَالَ عُمَرُ :احْصِبُوهُ.

(۸۹۲۱) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نزایجئونے ارادہ کیا کہ مجد میں کنگریاں نہ بچھائی جائیں۔حضرت سفیان بن عبداللّٰہ نے انہیں مشورہ دیا کہا ہے امیر المؤمنین! کنگریاں تھوک کو چھپادیتی ہیں اور ہیٹھنے میں آرام دہ ہیں۔اس پرحضرت عمر جھائنے نے کنگریاں بچھانے کا حکم صادر فرمایا۔

## ( ۸۳۱ ) فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی الْمَکَانِ الَّذِی لَیْسَ بِنَظِیفٍ الیی جَلَه نماز پڑھنے کا حکم جوصاف نہ ہو

( ٨٩٢٧ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ : كَانَ أَبِي فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِنَظِيفٍ ، وَحَضَرَتُهُ ، فَأَمَرَ بِبسَاطٍ فَبُسِطَ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ.

(۸۹۲۷) حفرت ابن طاوس فرماتے ہیں کہ اگر میرے والد کسی ایسی جگہ ہوتے جوصاف نہ ہوتی ،اتنے میں نماز کا وقت ہوجا تا تو وہ ایک چٹائی منگوا کر بچھاتے اور اس پرنماز پڑھ لیتے تھے۔

( ٨٩٢٨) حَدَّثَنَا الْضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ الأَسُودِ ، قَالَ :رَآنِي مُجَاهِدٌ وَأَنَا أَنْضَحُ مَكَانًا مِنْ سَطْحِ لَنَا نُصَلِّى فِيهِ ، فَقَالَ : لَا تَنْضَحُ ، إِنَّ النَّضْحَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شَرًّا ، وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى تُرِيدُهُ تَسُجُدُ

۔ ( ۸۹۲۸ ) حضرت عِثان بن اسود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مجاہد نے مجھے دیکھا کہ میں حصت پرنماز پڑھنے کی جگہ پر پانی معنف ابن الي شيد مترجم (جلدس) والمحالي المحالية المحالية

# ( ٨٣٢ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ بَيْنَ السَّجْدَ تَيْنِ

#### وو تجدول کے درمیان کیا کہا جائے؟

( ۸۹۲۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِثٌّى، قَالَ: كَانَ عَلِثٌ يَقُولُ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي.

(۸۹۲۹) حضرت حارث کہتے ہیں کہ حضرت علی ہی ہی دونوں مجدوں کے درمیان یہ کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے میرے رب! میرے گناہوں کومعاف فرما، مجھے پر رحم فرما، مجھے مضبوطی عطافر مااور مجھے رفعت عطافر ما۔

( ۸۹۳ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَمْنِى وَاجْبُرُنِى وَارْزُقْنِى. (ترمذى ۲۸۳ـ احمد ۳۱۵)

(۸۹۳۰) حفزت تکحول دونوں تحدوں کے درمیان بیکہا کرتے تھے (ترجمہ )اے میرے رب!میرے گنا ہوں کومعاف فر ما، مجھ پر رحم فرما، مجھے مضبوطی عطا فر مااور مجھے رزق عطا فرما۔

( ٨٩٣١) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أُمَّ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ ، أَوِ السَّجُدَنَّيْنِ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَاهْدِ السَّبِيلَ الْأَقُومَ.

پردهم فر مااور مجھےسید ھے داستے کی ہدایت عطافر ما۔ ریسی سرچیس دھ میروسی سے دسی موسی کیا کہ ستار کی سٹیر آئی سٹیر ایک دسیوں کے دبیعہ میروسی میں میں

( ٨٩٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُرَأُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قُرْ آنًا كَثِيرًا.

(۸۹۳۲) حضرت ابن طاوی فرماتے ہیں کہ میرے والد دونوں بجدوں کے درمیان بہت تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٨٩٣٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ذَ اللهِ عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ا

وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ :أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. (ابوداؤد ٨٥٠ نسائي ٢٥٢)

(۸۹۳۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّفَظَةَ وَونوں بجدوں کے درمیان استغفر الله ( میں الله ہے مغفرت طلب کرتا ہوں) استغفرالله ( میں الله ہے مغفرت طلب کرتا ہوں ) کہا کرتے تھے۔

( ٨٩٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُوقتٌ.

(۸۹۳۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دونوں مجدوں کے درمیان پڑھنے کے لئے کوئی وظیفہ مخصوص نہیں۔

ه منف ابن الي شيه مترجم (جلد ۳) في المعلق ال

( ٨٩٣٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ :أَقْرَأُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا.

(۸۹۳۵) حضرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ کیا میں دونوں تجدوں کے درمیان کچھ پڑھوں؟ انہوں نے فر ماہانہیں۔

# ( ٨٣٣ ) مَنْ قَالَ يُجْزِيه أَنْ يَخُطَّ بَيْنَ يَكَيْهِ إِذَا صَلَّى

#### نمازير صنے سے پہلے اپنے سامنے ایک لکیر تھنینے کا بیان

( ٨٩٣٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنُ أَبِى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنُ جَدَّهِ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى أَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيَنْصِبُ عَصًّا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًّا فَلْيَخُطَّ خَطًّا بِالْأَرْضِ ، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : يَغْنِي رِوَايَةً. (ابوداؤد ١٩٠- ابن ماجه ٩٣٣)

سطعا باد دس ، و دیمیشده ما سو بین یعایی ، مان ، بو العامیسم ، یعینی دِ داید ، ابوداد و ۱۳۰۰ بن عاجه ۱۳۰۰ (۸۹۳۷) حفزت ابو ہریرہ دی ژونو نرمن ترایک کیر کھینچ لے ،اس سے اس کے سامنے سے گذرنے والی کوئی چیز اس کی نماز کونقصان ابھی کھڑی کرلے ۔اگر لاٹھی نہ ہوتو زمین پرایک کیکر کھینچ لے ،اس سے اس کے سامنے سے گذرنے والی کوئی چیز اس کی نماز کونقصان نہ پہنچائے گی۔

( ٨٩٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِى ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : أَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَنْصِبَ بَيْنَ يَدَى طَاوُوس شَيْئًا وَهُوَ يَوُمُّنَا ، فَمَنَعَهُ.

(۸۹۳۷) حضرت ابراہیم بن میسر وفر ماتے ہیں کہ جب حضرت طاوس نماز پڑھار ہے ہوتے اور کوئی ان کے سامنے کوئی چیز رکھنا حابتا توا ہے منع کر دیتے ۔

# ( ۸۳٤ ) فِي الَّذِي يَسْجُلُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ

### بغيرركوع كيحده كرنے كابيان

( ٨٩٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَالِ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِى ذَخَلَ عَلَى أُخْتِهِ وَهِىَ تَسْجُدُ مِنْ غَيْرِ رُكُوعٍ ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا.

(۸۹۳۸) حَفرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ جھا تھ اپنی بہتن کے پاس تشریف لائے وہ بغیررکوع کے بحدہ کررہی تھیں ، حضرت ابومویٰ نے انہیں ایسا کرنے ہے منع نہ کیا۔

( ٨٩٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُصَلَّى فِى رَكُعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ ، فَقَالَ :إنَّ اللَّهَ رَضِىَ لِكُلِّ رَكُعَةٍ بِسَجْدَتَيْنِ. مصنف ابن الېشپېرتر جم (جلد۳) کې کې ایما کې کې ایما کې کې کتاب الصلا د

(۸۹۳۹) حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق نے ایک آ دمی کودیکھاوہ ہررکعت میں نین تجدے کرر ہاتھا۔انہوں نے فر مایا کہالٹدتعالیٰ کو ہررکعت میں دو تجدے پیند ہیں۔

### ( ٨٣٥ ) مَا يستحب أَنْ يُخْفِيَهُ الإمَامِ

# امام کن کن چیزوں کوآ ہستہ پڑھے گا؟

( ٨٩٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَرْبَعٌ لَا يَجْهَرُ بِهِنَّ الإِمَام ؛ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم ، وَالاسْتِعَاذَةُ ، وَآمِينَ ، وَاللَّهُم رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(۸۹۴۰) حضرت ابرائیم فرماتے ہیں کہ چار چیزوں میں امام جہزئیں کرے گا:بیسم اللهِ ، اسْتِعَاذَه، آمِینَ اور اللَّهُم رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ۔

( ٨٩٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْبَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَمْسٌ يُخْفِيهِنَّ الإِمَام ؛ الاسْتِعَاذَةُ ، وَسُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، وَآمِينَ ، وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(۸۹۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پانچوں چیزوں کوامام آہتہ آوازے کے گا: استعاذہ، تام، ہم الله، آمین اور اللَّهُمَّ رَبَناً لَكُ الْحَمْدُ۔ لَكَ الْحَمْدُ۔

( ٨٩٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُدْفِيَانِ الاسْتِعَاذَةَ.

(۸۹۴۲) حفرت حسن اور حفرت ابن سيرين استعاذه كوآ بهته آواز سے كہتے تھے۔

( ٨٩٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاة سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك ، قَالَ الْأَسْوَدُ :يُسْمِعَنَاهَا.

(۸۹۳۳) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر جائٹو کوسنا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو یہ کلمات کہتے (ترجمہ)اے

الله! تو پاک ہےاور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہے، تیرے سواکو کی معبود نہیں۔ حضرت اسود فر ما ہے۔ ہیں کہ حضرت عمر ساکلمات جمیں سنایا کرتے تھے۔

( ٨٩٤٤ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُخْفِى الإِمَام بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، وَالاسْتِعَاذَةَ ، وَآمِينَ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(٨٩٢٣) حضرت ابرائيم فرمات بين كدامام ان چيزول كوآبت كي كانيسيم الله ، استِعَادَه، آمِينَ اورزَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ.

( ٨٩٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَعُدِ بْنِ مَرْزَبَانَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْفِى بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم ، وَالاسْتِعَاذَةَ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. هي معنف ابن الي شير مترجم (جلد٣) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلد٣)

( ٨٩٣٥) حضرت ابوواكل فرمات بي كدحفرت عبدالله والتوبيشيم الله ، استِعَاذَه اوررَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كوآ بسته آواز س

# ( ۸۳۶ ) الرَّجُل يَجْدِى عَلَى لِسَانِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكَلاَمِ اگرنماز مِيں آ دى كى زبان پركوئى كلام جارى ہوجائے تواس كاحكم

( ٨٩٤٦ ) حَلَّاثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ جَعُفَرِ الْأَحْمَرِ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا جَرَى عَلَى لِسَانِ الإِنْسَانِ فِى الصَّلَاة مِمَّا لَهُ أَصُلَّ فِى الْقُرُّآنِ ، فَلَيْسَ بِكَلَامٍ.

(۸۹۴۷) حفرت عطا وفر ماتے ہیں کہ اگر نماز میں آ دمی کی زبان پر کوئی کلام جاری ہوجائے اوراس کی اصل قر آن مجید میں موجود ہو تو پیکلامنہیں۔

# ( ٨٣٧ ) الرَّجُل يُصَلِّى وَهُوَ مُضْطَبِعٌ

چا دركواس طرح اوڑھ كرنماز پڑھنا كەچا دركاايك كناره بائيس كندھے پر ہواور داياں كندھانگا ہو ( ٨٩٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا فِلاَبَةَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَمِلْحَفَةٌ غَسِيلَةٌ ، وَهُوَ يُصَلِّى مُضْطَبِعًا ، قَدْ أَخْرَجَ يَدَهُ الْيُمْنَى.

(۸۹۳۷) حفرت خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلا بہ کودیکھا کہ وہ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ ان پرایک جباورایک دھلی ہوئی جا درتھی ،انہوں نے بائیس کندھے کوڈھانیا ہوا تھا اور دایاں کندھانٹا تھا۔انہوں نے اپنے دائیس ہاتھ کو باہر نکالا ہوا تھا۔

( ٨٩٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قِيلَ لِلْحَسَنِ :إنَّهُمْ يَقُولُونَ :يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَقَدْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ عِنْدِ نَحْرِهِ ، قَالَ الْحَسَنُ :لُوْ وَكُلَ اللَّهُ دِينَهُ إِلَى هَوُلَاءِ لَضَيَّقُوا عَلَى عِبَادِهِ.

(۸۹۴۸) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت حسن ہے سوال کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آ دمی کا اس حال میں نماز پڑھنا کروہ ہے کہ وہ اپنا ہاتھ گردن کے پاس سے نکالے! حضرت حسن نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی اپناوین ان لوگوں کے حوالے کردیتا تو وہ اسے بندوں کے لئے مشکل بنادیتے۔

( ٨٩٤٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّى قَدُ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ عِنْدِ نَحْرِهِ ، فَقَالَ :اذْهَبْ إلَى ذَلِكَ فَقُلُ لَهُ :يَضَعُ يَدَهُ مِنْ مَكَانِ يَدِ الْمَغْلُولِ ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ :إِنَّ قَيْسًا يَقُولُ :ضَعْ يَدَك مِنْ مَكَانِ يَدِ الْمَغْلُولِ ، فَوَضَعَهَا.

(۸۹۴۹) حضرت حیان بن عمیر کہتے ہیں کہ میں حضرت قیس بن عباد کے ساتھ تھا، انہوں نے ایک آ دمی کودیکھا جو ہاتھ کو گردن کے

مصنف ابن الي شير متر مجر (جلد ٣) و المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي

پاس سے نکال کرنماز پڑھ رہاتھا۔انہوں نے فر مایا کہ اس کے پاس جاؤاورائے کہو کہ جھکڑیاں گئے مخص کی طرح ہاتھ ندر کھو۔ میں اس کے پاس گیااور میں نے اس سے کہا کہ حضرت قیس کہدرہے ہیں کہ جھکڑیاں گئے مخص کی طرح نمازنہ پڑھو۔اس پراس نے اپنا

ہاتھ نیچے کرلیا۔

( ، ٨٩٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : نَدَّهُ مِنْ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْ

لَقَدُ رَأَيْتُهُ يُصَلِّى صَابِعًا بُوْدَهُ مِنْ تَحْتِ عَضُدِهِ. (٨٩٥٠) حفرت ابراہیم بن میسره کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاوس کواس حال میں نماز پڑھتے ویکھا کہ انہوں نے اپنی چاور کو

یُخوج اِحْدَی یکنیه. (۸۹۵۱) حضرت عمر دین فو فرماتے ہیں کداگر آ دمی جا دراوڑھ کرایک ہاتھ اس کے پنچے سے نکال لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔

( ٨٣٨ ) إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ قَبِيشٌ وَمِلْحَفَةٌ ، كَيْفَ يَصْنَع ؟

اگرایک آ دمی پرقمیص اور جا در ہوتو وہ کیا کرے؟

( ٨٩٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عَلَيْك قَمِيصٌ وَمِلْحَفَةٌ فَتَوَشَّحُ بِالْمِلْحَفَةِ ، وَإِنْ كَانَ تُبَّانٌ وَمِلْحَفَةٌ فَالْتَفِعُ بِالْمِلْحَفَةِ.

كوظا ہرر كھے۔اً گراس كے پاس چھوٹا پا جامہ اور جا ور ہوتو جا دركوا و پر سے بنچ تك ڈال لے۔ ( ٨٩٥٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَانَ عَلَيْك قَمِيصٌ دَقِيقٌ وَمِلْحَفَةٌ

فَتَوَشَّحْ بِالْمِلْحَفَةِ ، وَإِنْ كَانَ قَمِيصٌ ضَيِّقٌ وَمِلْحَفَةٌ فَالْتَفِعْ بِالْمِلْحَفَةِ.

(۸۹۵۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگرتمہارے اوپر تیلی قیص اور جا در ہو جا در کواحرام کی طرح ڈال لواور اگر تنگ قیص اور جا در ہوتو جا در کواوپر سے پنچ تک ڈال لو۔

( ٨٣٩ ) فِي مُبتَدَأُ الصَّفِّ، مِنْ أَيْنَ هُوَ ؟

صف کی ابتداء کہاں ہے ہوگی ؟

( ٨٩٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّيْمِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مُبْتَدَأُ الصَّفِّ فَصْدُ الإِمَام ،

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلوح) کي مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلوح)

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الإِمَامِ إِلاَّ وَاحِدٌ أَقَامَهُ خَلْفَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَرْكَعَ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُصَلَّى بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ

أَحَدٌ حَتَى يَرْكَعَ لَحِقَ الإِمَامِ فَقَامَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَإِنْ جَاءَ وَالصَّفَّ تَامٌ فَلْيَقُمْ قَصْدَ الإِمَام ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ

يُصَلِّى بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِىءُ أَحَدٌ فَلْيَدُخُلُ فِي الصَّفَّ ، ثُمَّ كَذَاك وَكَذَاك.

(۸۹۵۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صف کی ابتداءامام کی جانب ہے ہوگی۔اگرامام کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوتو وہ اسے ایخ ہوتو وہ اسے بیجیے استے فاصلے پر کھڑا کر ہے گا کہ وہ رکوع کر سکے۔اگرایک اور آ جائے تو امام اسے بھی نماز پڑھائے گا۔اگرامام کے رکوع کرنے تک کوئی نہ آئے تو جیچھے کھڑ انحف امام کے ساتھ مل جائے اور اس کے دائیں جانب کھڑا ہو۔اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے آئے اور صف مکمل ہوتو وہ امام کی جہت میں کھڑا ہوجائے ،اگرایک اور آئے تو وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے۔اگر کوئی اور محض نہ آئے تو یہ میں داخل ہوجائے۔ پھرای طرح سار اسلسلہ چاتا چلا جائے گا۔

( ٨٩٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَدِه ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا جَاءَ وَقَدْ تَمَّ الصَّفُّ فَلْيَقُمْ بِحِذَاءِ الإِمَام. ( ٨٩٥٥ ) حفرت حسن فرمات ميں كه جب كوئى خص آئ اور صف كمل بوچكى بوتو وه امام كى سيدھ ميں كم ابوجائ \_

#### ( ٨٤٠ ) الْمَرَأَةُ تَكُونُ حَيْضَتُهَا أَيَّامًا مَعْلُومَةً

اگر کسی عورت کا حیض مخصوص دن رہتا ہوئیکن مبھی زیادہ ہوجائے تو وہ کیا کرے؟

( ٨٩٥٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ حَيْضَتُهَا أَيَّامًا مَعْلُومَةً ، فَتَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ :النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

قَالَ : وَسَأَلْتَ قَتَادَةَ ، قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَجِيضُ الْآيَامَ الْمَعْلُومَةَ ، فَتَزِيدُ عَلَى حَمْسَةِ أَيَّامٍ ؟ عَالَ : تَصَلَّى ، قُلْتُ : فَيَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : ذَاكَ مِنْ حَيْضِهَا ، فَلْتُ : فَيَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : ذَاكَ مِنْ حَيْضِهَا ، فَرَايَتُهُ قَالَ بَرُأْيِهِ.

(۸۹۵۲) حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے سوال کیا کہ اگر کسی عورت کا حیض مخصوص دن رہتا ہولیکن کبھی زیادہ ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ عورتیں اس معالمے کو زیادہ جانتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قمادہ سے اس بارے میں سوال کیا اور کہا کہ اگر عورت کا حیض مخصوص دنوں تک رہتا ہواوراس سے پانچے دن زیادہ ہوجا کمیں تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ نماز پڑھے گی۔ میں نے کہا اگر چاردن زیادہ ہوجا کمیں؟ انہوں نے کہا وہ نماز پڑھے گی۔ میں نے کہا اگر دودن زیادہ ہوجا کمیں؟ انہوں نے فر مایا کہ بی حیف کے دن ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات انہوں نے اپنی دائے سے کہی۔

( ٨٩٥٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، خَنْ

طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا زَادَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى حَيْضِهَا فَلْتَغْتَسِلُ . وَقَالَ حَمَّادٌ فِي الْمَرْأَة تُجَاوِزُ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا ، قَالَ :لاَّ تَغْتَسِلُ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رُبَّمَا فَعَلَتُ ذَلِكَ.

(۸۹۵۷) حفزت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا حیض اس کی مقررہ مدت سے زیادہ ہوجائے تو وہ عنسل کر کے نما زپڑھے۔ حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا حیض مقررہ مدت سے زیادہ بھی ہوجائے تب بھی وہ پاکی کا عنسل نہ کرے کیونکہ عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتار ہتا ہے۔

( ٨٩٥٨) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِح ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ ، قَالَ :إذَا رَادَتُ عَلَى أَيَّامٍ حَيْضَتِهَا يَوْمًا ، أَوْ يَوْمَيْنِ ، عَدَّنَهُ مِنْ رَأْتِ الْمَرْأَةُ الصَّفُرَةَ فِى أَيَّامٍ عَيْرِ حَيْضَتِهَا ، قَالَ :إذَا زَادَتُ عَلَى أَيَّامٍ حَيْضَتِهَا يَوْمًا ، أَوْ يَوْمَيْنِ ، عَدَّنَهُ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ زَادَتُ عَلَى يَوْمَيْنِ فَهِى مُسْتَحَاضَةٌ ، إذَا كَانَتُ تَحِيضُ سِتَةَ آيَّامٍ فَرَأْتِ الدَّمَ ثَمَانيَةَ آيَّامٍ عَدَّتُهُ مِنْ خَمَانِيَة آيَّامٍ فَهِى مُسْتَحَاضَةٌ.

(۸۹۵۸) حضرت عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے حیض کے دنوں کے علاوہ میں زرد پانی دیکھا تو اگریہ اس کے حیض کے دنوں سے ایک یا دودن زیادہ ہے تو وہ اسے اپنے حیض میں ثمار کرے۔ اگر دودن سے زیادہ ہو جائے تو استحاضہ ثمار اگر چھدن کا حیض ہوا دروہ آٹھدن تک خون دیکھے تو اسے حیض ثمار کرے اور اگر آٹھ دن سے زیادہ تک خون دیکھے تو اسے استحاضہ ثمار



# (١) مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ رَمَضَانَ وَتُوَابِهِ

رمضان کی فضیلت اوراس کے ثواب کابیان

( ٨٩٥٩) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ نَقَلَ بَيْقُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبَشَّرُ أَصْحَابَهُ : قَدْ جَانَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، اُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، الْفَتُرِضَ عَلَيْكُمُ وَسِيَامُهُ ، تَفْتَحُ فِيهِ أَبُوَابُ الْجَحِيمِ ، وَتَعْلَقُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ صِيامُهُ ، تَفْتَحُ فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلُولُ شَهْرٍ ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ. (مسلم ٢٥٥- احمد ٢٠٣٠)

(۹۵۹ م) حضرت ابو ہریرہ دلی فو سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْ الطَّحَیُّ اَ ہے سے اب کو رمضان کی خوشخری دیتے ہوئے فر مایا کہ تنہارے او پر رمضان کا مہینہ آگیا ہے، جو کہ ایک برکت والامہینہ ہے۔ اس کے روزے کوتم پر فرض کیا گیا ہے۔ اس میں جنت کے دروازے میں اورجہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں۔ اس میں شیطانوں کو محصریاں نگادی جاتی ہیں، اس مہینے میں ایس مینے میں ایس کے جو ہزارمہینوں سے افضل ہے، جو اس کی خیرسے محروم رہاوہ حقیقی محروم ہے۔

( ٨٩٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا عَنْ فَضُلِ رَمَضَانَ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَكَّتَ عُتْبَةً وَكَانَةُ هَابَهُ ، فَلَمَّا جَلَسَ ، قَالَ لَهُ عُتُبَةُ : يَا أَبَا فُلَانِ ، حَدِّثُنَا بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، وَتُغْلَقُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، وَتُغْلَقُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَفُتَحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، وَتُغْلَقُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَفُتَحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، وَتُغْلَقُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَفُتَحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبُوابُ النَّذِ ، وَتُصَفِّقَهُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، وَيُنَادِى مُنَادٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِ

المسترام المنظمة من المنظمة المن المنظمة المنطقة المنطق

أَقْصِرُ. (احمد ١٥/١١٥)

(۸۹۲۰) حضرت عرفجہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عتبہ بن فرقد کے پاس تھا، وہ رمضان کی فضیلت بیان کررہ ہے، اتنے میں ایک سے ابی تھا، وہ رمضان کی فضیلت بیان کررہ ہے، اتنے میں ایک سے ابی تشریف لائے تو وہ خاموش ہوگئے۔ ایسے محسوں ہوتا تھا جیسے وہ ان کے رعب کی وجہ سے خاموش ہوئے ہیں۔ جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت عتبہ نے ان سے کہا کہ اے ابوفلاں! آپ ہمیں وہ حدیث سنا یے جو آپ نے رسول اللّه مَرْافِظَةً ہے تی ہو، انہوں نے کہا کہ رسول اللّه مُرَّافِظَةً نے فرنایا ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کردیے

جاتے ہیں،اس میں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے اور رمضان کی ہررات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے خیر کوتلاش کرنے والے آگے بڑھ،اے شرکوتلاش کرنے والے بس کردے۔

( ٨٩٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِى قِيَامٍ رَمُّضَانَ مِنْ غَيْرِ عَزِيمَةٍ ، وَقَالَ : إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتَّحَتُ أَبُوابُ الْجَحِيمِ ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ. (بخارى ١٨٩٨ـ مسلم ٥٢٣)

(۸۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ جھٹے فرماتے ہیں کہ نبی پاک فیر فیلے فیر مضان میں قیام کی خصوصی ترغیب دیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کامہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور

نے قرمایا کہ جب رمضان کامہینہ آتا ہے ہو جنت کے دروازے ھول دیئے جاتے ہیں ، جہم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شاطین کوقید کردیا جاتا ہے۔

( ٨٩٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ نَضْرِ بْنِ عَلِقٌ ، عَنُ نَضْرِ بْنِ شَيْبَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكُر عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. ( ٨٩٦٢) حضرت سلم بن عبدالرحمٰن مے روایت ہے کہ رسول الله فِرَافِظَةً فَيْ فَرَمَا يَا كَهُ جَنْ فَعْمَ فَي ايمان كے ساتھ اور ثواب كى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَهُ إِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

نیت ہے رمضان کے روزے رکھے اس کے گذشتہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ د -- مربر کا تین کردم مالا نیمیں دم موسی کا رائو کا رہے گئے ہوجاتے ہیں۔

( ٨٩٦٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْفَصْلِ الرَّفَاشِيِّ ، عَنْ عَمْهِ ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَ تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوَابُ الْجِنَانِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبُوَابُ النَّارِ ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، بُعْدًّا لِمَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ لَمْ يُغْفَرُ لَهُ فِيهِ ، إذَا لَمْ يُغْفَرُ لَهُ فِيهِ فَمَتَى ؟ وطبراني ٢٩٢٣)

(۸۹۲۳) حضرت انس روائی ہے دوایت ہے کہ درسول اللہ مؤفظ اُن نے ارشاد فر مایا کہ درمضان کامہید آگیا ہے،اس میں جنت کے دروازے بند کرد نے جاتے ہیں،اس میں شیطانوں کوقید کردیا جاتا ہے،اس شخص کے دروازے بند کرد نے جاتے ہیں،اس میں شیطانوں کوقید کردیا جاتا ہے،اس شخص کے لئے ہلاکت ہے جس نے رمضان کامہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی،اگر رمضان میں بھی وہ اپنی مغفرت نہ کردا سکا تو کب کرائے گا؟

( ٨٩٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخُطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ يَقُولُ هَذَا الشُّهُوُ الْمُبَارَكُ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، وَلَمْ يَفْتَرِضْ عَلَيْكُمْ فِيَامَهُ.

(۸۹۲۴)حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت علی ڈٹاٹئز خطیہ دیتے اور اس میں ارشاد فرماتے: بیدوہ

مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روز ہے کوفرض فر مایا ہے،اس کے قیام کوفرض نہیں فر مایا۔

( ٨٩٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرُنَا مُجَالِلاٌ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۹۲۵)حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہوائٹو بھی یونہی فر مایا کرتے تھے۔

( ٨٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ الْعَلاء ، عَنْ رَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ

أَوَّلُ مَا يُصِيبُ صَاحِبُ رَمَضَانَ الَّذِى يُحْسِنُ فِيَامَهُ وَصِيَامَهُ ، أَنْ يَفْرُغَ مِنْهُ وَهُوَ كَيَوْمِ وَلَذَتْهُ أَمَّهُ مِرَ الذَّنُوب.

(۸۹۲۷)حضرت ابو ہریرہ جھاٹھ فرماتے ہیں کہ جو تحض رمضان کے قیام اور صیام کی پابندی کرے اے سب سے پہلے جوانعام ملہ ہوہ یہ ہے کہاس کے گناہ اس طرح معاف ہوجاتے ہیں جیسے وہ آج ہی اٹی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔

( ٨٩٦٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ارَنُهُ عَلَيْ

وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ رَمَضًانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (بخاري ٢٠١٣ـ مسلم ١٤٥)

(۸۹۷۷)حضرت ابو ہریرہ جھٹیو سے روایت ہے کہ رسول اللّدمَاُفِشَکِیْجَ نے فرمایا کہ جس مخص نے ایمان او رثواب کی نیت ہے

رمضان کے روز ہے رکھے اس کے گذشتہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

( ٨٩٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَمِيم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَ

أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَطَلَّكُمْ شَهْرٌكُمْ هَذَا بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَخَلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ ، وَلا ذَخَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ لَهُمْ مِنْهُ ، بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوجِبَهُ ، وَيَكْتُد

وِزْرَهُ وَشَقَاءَ هُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِلُّ لَهُ مِنَ النَّفَقَةِ فِى الْقُوَّةِ وَالْعِبَادَةِ ، وَيُعِدُّ لَهُ الْمُنَاهِ ـ اتباعَ غَفَلَاتِ الْمُسْلِمِينِ ، وَاتباعَ عَوْرَاتِهِمْ ، فَهُوَ غُنْمٌ لِلْمُؤْمِنِ ، وَيِقُمَةٌ لِلْفَاجِرِ ، أَوَ قَالَ : يَغْتَنِمُهُ الْفَاجِرُ.

(احمد ۵۲۴ ابن خزیمة ۸۸۳

(٨٩٦٨) حضرت ابو ہریرہ نوٹٹو ہے روایت ہے کدرسول الله مِتَلِفَظِيَّةِ نے ارشا دفر مایا کہتم پر بیمہیند آیا ہے کدرسول الله مِلِفِظَةِ مَ قتم کے ساتھ من لوکہ مسلمانوں پر اس سے بہتر کوئی مہینے نہیں آیا اور منافقین پر اس سے بدتر مہینے کوئی نہیں آیا۔ اللہ کے رسوا مِرَّافِقِيَّةً کیقتم کےساتھاللہ تعالیٰ اس مہینے کے اجراورنوافل کواس کے آنے سے پہلے لکھ دیتے ہیں ،اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اور عذار

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ه معنف ابن الي شير متر جم (جلد ٣) كي المحالي المحالية المح

کواس کے آنے سے پہلے لکھ لیتے ہیں۔ای وجہ ہے مومن کے لئے عبادات اور نیکیوں کی توفیق اور توت بڑھا دی جاتی ہے اور منافقین کے لئے سلمانوں کے عیوں کو تلاش کرنا اور انہیں پھیلانا آسان کردیا جا تاہے۔ یہ مہینہ مومن کے لئے غنیمت اور فاجر کے لئے مصیبت ہے۔

( ٨٩٦٩ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، عَنُ عُرُوَةَ ، عَنُ عَانِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا مَضَى مِنْ عَمَلِهِ. (نسائى ٢٥٠٢)

(۸۹۲۹) حضرت عائشہ منی ملڈ نظاہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِّفَتُ آنے فر مایا کہ جس مخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

# (۲) مَا يُؤْمَرُ بِهِ الصَّانِمُ مِنْ قِلَّةِ الْكَلاَمِ وَتَوَقِّى الْكَذِبِ روزےدارے لئے بات چیت کی کمی اور جھوٹ چھوڑنے کا حکم

( . ٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى صَالِحِ الْحَنَفِى ، عَنْ أَخِيهِ طَلِيقِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرٌّ : إِذَا صُمْتَ فَتَحَفَّظُ مَا اسْتَطَعْت ، فَكَانَ طَلِيقٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِهِ دَخَلَ فَلَمْ يَخُرُجُ إِلَّا لِصَلَاةٍ .

(۸۹۷۰) حضرت طلیق بن قیس کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابو ذرجی ٹی فی خدمت میں حاضر ہوا۔انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھوتو جہاں تک ہو سکے روزے کی حفاظت کرو۔ابوصالح حنفی کہتے ہیں کہ جب حضرت طلیق روزہ رکھتے تو اپنے گھر چلے جاتے اورصرف نماز کے لئے باہر نکلا کرتے تھے۔

( ٨٩٧١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كُانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُثْ ، وَلَا يَجْهَلُ ، فَإِنْ جَهَلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلُ : إِنِّي امْ أُوْ صَائِدٌ.

(۸۹۷۱) حضرت ابو ہریرہ ٹڑٹٹو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بَلِقِنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس دن تم میں ہے کسی کاروزہ ہووہ نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے نہ جہالت کی ،اگر کوئی اس ہے جہالت کی بات کرے تواسے کے کہ میں روزے ہے ہوں۔

( ٨٩٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ ، وَلاَ يَجْهَلُ ، فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلَيْقُلُ :إنِّى الْمُرُوُّ صَائِمٌ.

(بخاری ۱۹۰۴ مسلم ۱۸۵۷)

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلاس) في المستحد ال

(۸۹۷۲) حضرت ابو ہریرہ خافی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَافِقَعَ نے ارشاد فر مایا کہ جس دنتم میں سے کس کا روزہ ہووہ نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے نہ جہالت کی ،اگر کوئی اس سے جہالت کی بات کرے واسے کہے کہ میں روزے سے ہوں۔

( ٨٩٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ جَابِرٌ :إذَا صُحُتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُك وَبَصَرُك وَلِسَانُك عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَاثَمِ ، وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ ، وَلَيْكُنْ عَلَيْك وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً.

(۸۹۷۳) حضرت جابر وہ فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کسی کا روزہ ہوتو اس کے کانوں اور زبان کا جموٹ اور گناہ سے بھی روزہ ہوتو اس کے کانوں اور زبان کا جموٹ اور گناہ سے بھی روزہ ہوتا راور سکینت غالب رہے۔وہ روزے کے دن اور روزے سے دن اور روزے سے خالی دن کوایک جیسانہ بنائے۔

( ٨٩٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا إِذَا صَامُوا جَلَسُوا فِي الْمَسْجِدِ.

(۸۹۷ ) حضرت ابومتوکل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اوران کے ساتھی جب روزہ رکھتے تھے تو مسجد میں بیٹھتے تھے۔

( ٨٩٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُحَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَيْسَ الصَّيَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَحُدَهُ ، وَلَكِنَّهُ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَالْكَغْوِ وَالْحَلِفِ.

( ٨٩٧٥) حفرت عمر ولينو فرمات بين كدروزه صرف كهانے اور پينے سے ركنے كانام نبيس بلكدروز و تو جھوٹ، باطل اور جھوٹی تشم ہے بھی بچنے كانام ہے۔

( ٨٩٧٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَاهٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونًا يَقُولُ: إِنَّ أَهْوَنَ الصَّوْمِ تَرْكُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. ( ٨٩٧٨ ) حفرت ميمون فرمات بين كرمب سے آسان روزه كھانے اور پينے كوچھوڑنا ہے۔

( ٨٩٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِنَّ الصَّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَكِنْ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغُوِ.

(۸۹۷۷) حضرت علی و الله فرماتے ہیں کدروز و صرف کھانے اور پینے ہے رکنے کا نام نہیں بلکدروز و تو جھوٹ، باطل اور لغویات سے بھی بچنے کا نام ہے۔

( ٨٩٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۹۷۸) حضرت مسروق نے بھی حضرت عمر دی تفیہ ہے یو نہی نقل کیا ہے۔

( ٨٩٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ؛ أَنَّ الْمَرَأَةُ كَانَتُ تَصُومُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى لِسَانِهَا ، فَقَالَ :مَا صَامَتُ فَتَحَفَّظَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ ه معنف ابن الى شير متر جم (جلد ٣) كري الما المحالي المح

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَدْ كَادَتْ ، ثُمَّ تَحَفَّظَتْ ، فَقَالَ : الآنَ.

(۹۷۹) حضرت ابو بختری فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُلِفَظَةً کے زمانے میں ایک عورت روزہ رکھا کرتی تھی لیکن وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا تھی۔ جب رسول اللہ مُلِفظَةً کواس کاعلم ہواتو آپ نے فرمایا کہ اس کاروزہ نبیں ہوا۔اس نے زبان کی حفاظت کرنا شروع کی تو آپ نے فرمایا کہ اب کاروزہ درست ہوجائے گا۔اس نے مزید حفاظت کی تو آپ نے فرمایا کہ اب اس کا روزہ ہوگیا۔

( ٨٩٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: خَصْلَتَانِ مَنْ حَفِظُهُمَا سَلِمَ لَهُ صَوْمُهُ؛ الْغِيبَةُ وَالْكَذِبُ.

(۸۹۸۰) حضرت مجاہد فرمائے ہیں کہ اس کاروز ہ سلامت ہوگا جوان دوخصلتوں سے اجتناب کرے ایک غیبت اور دوسری جھوٹ۔ پر چاہتر ہو ومیر ساتھ میں بید دیسے میں دیور میں میں ایک ساتھ میں موجو کی میں ہوئے میں ہوئے اور ایک میں میں می

( ٨٩٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :الْكَذِبُ يُفْطِرُ الصَّائِمَ.

(۸۹۸۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ جھوٹ سے روز ہاٹوٹ جاتا ہے۔

( ٨٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفُيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبُ.

(۸۹۸۲) حضرت ابوعالیہ فرماتے ہیں کہ روز ہ دارعبادت میں ہوتا ہے جب تک غیبت نہ کرے۔

( ٨٩٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا صَامَ مَنْ ظُلَّ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ.

(٨٩٨٣) حضرت انس جي النوي سروايت بكرسول الله مَرْ النَّهُ مَرْ اللهُ مَرا اللهُ مَرْ اللهُ اللهُ مَرْ اللهُ مَرْ اللهُ مَرْ اللهُ مَرْ اللهُ مَرْ اللهُ مَرْ اللهُ اللهُ مَرْ اللهُ اللهُ اللهُ مَرْ اللهُ اللهُ مُؤْمِنَا اللهُ اللهُ مَرْ اللهُ اللهُ اللهُ مَرْ اللهُ اللل

# (٣) مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الصِّيَامِ وَتُوَابِهِ

#### روزے کی فضیلت اور ثواب کا بیان

( ٨٩٨٤) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخْيرِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُنْمَانَ بْنَ أَبِى الْعَاصِ فَدَعَا لِى بلَبَنِ لَقُحَةٍ ، فَقُلْتُ : إِنِّى صَائِمٌ ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الصَّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ ، وَصِيّامٌ حَسَنَّ صِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. (نسانى ٢٥٣٩ ـ احمد ٣/٢١)

(۸۹۸۳) حفرت مطرف بن عبدالله بن شخیر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حفرت عثمان ابن الی العاص کی خدمت میں حاضر ہوا۔
انہوں نے میرے لئے حاملہ افٹی کا دودھ متگوایا۔ میں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول
الله مَنْ الله الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الل

معنف ابن الب شيرمترجم (جند۳) کي معنف ابن الب شيرمترجم (جند۳) کي معنف ابن الب العدم کي معنف ابن الب العدم کي که

( ٨٩٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الصَّوْمُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ الرَّجُلِ إذَا حَمَلَ مِنَ السِّلَاحِ مَا أَطَاقَ.

(۸۹۸۵) حفرت عبدالله رقط نور این که روزه جنم کے مقابلے میں ایسے ڈھال ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص دشمن کے مقابلے میں ہتھیار کے طور پراپنی بساط کے مطابق ڈھال استعال کرتا ہے۔

( ۸۹۸٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِى سِنَانِ ، عَنُ أَبِى صَالِحٍ ، عَنُ أَبِى هُوَيْرَةَ ، وَأَبِى سَعِيدٍ قَالَا :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ يَقُولُ ّ:إنَّ الصَّوْمَ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ ، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرُحَتَيْنِ ؛ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِىَ اللَّهَ فَرِحَ ، وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ.

(مسلم ١٠٠٤ احمد ٥/٣)

(۸۹۸۷) حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید ٹی وین سے روایت ہے کہ رسول الله میر انتقاقی ہے ارشاوفر مایا کہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے جاور میں ہی اس کا اجردیتا ہوں۔روزہ دار کے لئے دوخوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت وہ خوش ہوتا ہے اور دوسری اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملے گا اورخوش ہوگا۔ تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے روزہ دار کے مندکی بد بواللہ کے زدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پندیدہ ہے۔

` ( ٨٩٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا إلَى سَبْعِمِنَةِ ضِعْفِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِلاَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا إلَى سَبْعِمِنَةِ ضِعْفِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَوَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِى ، لِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ ؛ فَوْحَةٌ عِنْدَ اللهِ مِنْ زِيحِ الْمِسُكِ ، الصَّوْمُ جُنَّةَ ، الصَّوْمُ جُنَّة ، الصَّوْمُ جُنَّة ، الصَّوْمُ جُنَّة ، الصَّورُ مُ اللهِ مِنْ زِيحِ الْمِسُكِ ، الصَّورُ مُ جُنَّة ، الصَّورُ مُ عَنْ اللهِ مِنْ زِيحِ الْمِسُكِ ، الصَّورُ مُ جُنَّة ، الصَّورُ مُ اللهِ مِنْ زِيعِ الْمِسُكِ ، الصَّورُ مُ جُنَّة ، الصَّورُ مُ جُنَّة ، وَلَمُ حُنَّةُ مِنْ اللهِ مِنْ زِيعِ الْمُصَلِّى ، الصَّورُ مُ جُنَّة ، وَلَمُ عَلَى السَّلَمُ عَلَى السَّلَى اللهُ مِنْ إِلَيْ اللهِ مِنْ إِيعِ الْمُسْلِى ، الصَّورُ مُ اللهِ مِنْ إِيكِ الْمُعْامِلُ عَلَى اللّهُ مِنْ إِيعَ الْمُ اللّهِ مِنْ إِلَى السَّلَمُ عَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ إِلَى السَلَمُ عَلَى الصَّلَى اللّهُ مِنْ السَّلَمُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ مِنْ أَلِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۸۹۸۷) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول الله منافظیکی نے ارشاد فرمایا کہ ابن آ دم کا ہر عمل کی گنا بڑھایا جاتا ہے۔
ایک نیکی کا اجروس گنا ہے سات سوگنا تک بڑھادیا جاتا ہے۔ الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے روز ہے کے کیونکہ روزہ میرے لئے
ہادر میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ روزہ دارمیرے لئے اپنے کھانے ادرا پی شہوت کوچھوڑتا ہے، روزہ دارکے لئے دوخوشیاں ہیں
ایک وہ خوشی جواسے افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری وہ خوشی جواسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ روزہ دارکے مندکی
بواللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پہندیدہ ہے۔ روزہ ڈھال ہے روزہ ڈھال ہے۔

( ٨٩٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مَهْدِئ بْنِ مَيْمُون ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَعْقُوبَ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مُرْنِى بِعَمَلٍ أَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ ، أَوْ نَحُوَ ذَلِكَ ، فَقَالَ :عَلَيْك بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ ، قَالَ :فَكَانَ أَبُو أَمَامَةَ لَا يُرَى فِى بَيْتِهِ الدُّخَانُ نَهَارًا إِلَّا إِذَا نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ.

(نسائی ۲۵۳۰ احمد ۵/۲۳۹)

مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۳) کی ۱۸۳ کی ۱۸۳ کی کاب الصوم

(۸۹۸۸) حضرت ابوامامہ وہن فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کداے اللہ کے رسول! مجھے ایسے ممل کے بارے میں بتادیجئے جو مجھے جنت میں داخل کردے۔ آپ نے فرمایا کہتم روزے رکھا کرو کیونکہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعدے حضرت ابوامامہ

> كابيرهال تها كدان كے تعریبے اس وقت دھواں نظراً تا تھا جب ان كے تعریبی كوئی مہمان ہوتا۔ روموری حَدَّثَنَا وَكِیْ وَ عَنْ سُفْهَانَ ، عَنْ أَبِهِ حَانِهِ ، عَنْ سَفْل أَنْ سَفْد السَّاعِديِّ ، قَالَ اللّه

( ٨٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ :لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُدُعَى الرَّيَّانُ يَدُخُلُ فِيهِ الصَّائِمُونَ ، قَالَ :فَإِذَا دَخَلَ أَخِرُهُمُ أُغْلِقَ. (طبراني ٦- ابن حبان ٣٣٢)

(۸۹۸۹) حضرت مهل بن سعد ساعدی و افز فرماتے میں کہ جنت کا ایک درواز ہ ہے جے'' ریان'' کہا جاتا ہے، اس میں سے

روز ہ دار داخل ہوں گے۔ جب آخری روز ہ دار جنت میں داخل ہوگا تو اے بند کر دیا جائے گا۔

( . ٨٩٩ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ ، عَنُ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ. (بخارى ١٨٩١ ـ مسلَّم ١٢١)

(۸۹۹۰)ایک اور سند سے یونبی منقول ہے۔

( ۸۹۹۱ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ وَاصِلٍ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ ، فَقَالَ :الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ تَخُوِقه

ریا ہے۔ (۸۹۹۱) حضرت عیاض بن غطیف فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹو کے پاس حاضر ہوئے انہوں نے فرمایا کہ روزہ ڈ حال

ہے جب تک آ دمی اس کو بچیاڑ نہ ڈالے۔

( ۸۹۹۲ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَال :حَدَّثَنَا بَشَّارُ بْنِ أَبِي سَيْف ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطِيْفٍ ، قَالَ :دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّوْمُ جُنَّةً مَا لَمْ يَخُوِفُهَا. (احمد ا/ ١٩٦ - بيهفى ١٥١) (٨٩٩٢) حضرت عياض بن عُطيف فرماتے ہيں كہ جم حضرت ابوعبيده ولائوئوكے پاس ان كے مرض الوفات ميں حاضر ہوئے انہوں

نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مَیْلِقَطِیکَا تھے کو کر ماتے ہوئے سناہے کہ روز ہ ڈ صال ہے جب تک آ دمی اس کو پھاڑ نہ ڈ الے۔

( ٨٩٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ ، قَالَ :خَرَجْنَا وَفُدًا ! إلَى مُعَاوِيَةَ ، فَمَرَرُنَا بِرَاهِبِ يَجِىءُ بِالطَّعَامِ فَأَكُلَ الْقَوْمُ ، وَلَمْ آكُلُ ، فَقَالَ لِي :مَا لَكَ لَا تَأْكُلُ ؟ فَقُلْتُ :

إِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ :أَلَا أَلْسِمُكُ عَلَى صَوْمِكَ ، تُوضَعُ الْمَوَائِدُ فَأَوَّلُ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا الصَّائِمُونَ.

(۱۹۹۳) حضرت عبدالله بن رباح فرماتے ہیں کہ ہم ایک وفد کی صورت میں حضرت معاویہ وٹاٹو کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک راہب سے ہماری ملا قات ہوئی۔ ہم اس کے پاس تھے کہ کھا تالا یا گیا۔ لوگوں نے کھانا کھایا لیکن میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس راہب نے مجھ سے یو چھا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا کہ میراروز ہ ہے۔ اس نے کہا کہ میر تہمیں روزے رکھنے ک

ه معند ابن الى شير متر جم ( جلد ۳ ) كل معند ابن الى شير متر جم ( جلد ۳ ) كل معند ابن الى شير متر جم ( جلد ۳ )

تنقین کرتا ہوں کیونکہ ایک وقت دسترخوان بچھائے جا کیں گےاوران سےسب سے پہلے کھانے والےروز ہ دار ہول گے۔

( ۱۹۹۱ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، وَأَبُو أَسَامَةَ قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِى عُيَيْنَةَ ، قَالَ : كُنّا فِي الْبَحْرِ فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ وَقَدْ رَفَعْنَا الشّرَاعَ ، وَلاَ نَرَى جَزِيرَةً ، وَلاَ شَيْنًا إِذْ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى : يَا أَهُلَ السَّفِينَةِ ، قِفُوا أُخْبِرُكُمْ فَقُمْنَا نَنْظُرُ فَلَمْ نَرَ وَلاَ نَرَى جَزِيرَةً ، وَلاَ شَيْنًا إِذْ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى : يَا أَهُلَ السَّفِينَةِ ، قِفُوا أُخْبِرُكُمْ فَقُمْنَا نَنْظُرُ فَلَمْ نَرَى جَزِيرَةً ، وَلاَ شَيْنًا إِذْ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى : يَا أَهُلَ السَّفِينَةِ ، قِفُوا أُخْبِرُكُمْ فَقُمْنَا نَنْظُرُ فَلَمْ نَرَى شَيْنًا ، فَنَادَى سَبُعًا ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّابِعَةُ قُمْتُ فَقُلْتُ : يَا هَذَا ، أَخْبِرُنَا مَا تُرِيدُ أَنْ تُخْبِرَنَا بِهِ فَإِنَّكَ تَرَى اللهِ فِي يَوْمُ حَارٍ أَنْ وَقَفَ عَلَيكَ ، قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ ؟ أَيُّمَا عَبْدٍ أَظْمَأَ نَفْسَهُ عَلَيْكَ ، وَلاَ نَشِقِعِيعُ أَنْ نَقِفَ عَلَيكَ ، قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ ؟ أَيُّمَا عَبْدٍ أَظْمَأَ نَفْسَهُ فِي اللهِ فِي يَوْمُ حَارٍ أَزُواهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . زَادَ أَبُو أُسَامَةَ : فَكُنْتَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَى أَبَا مُوسَى صَائِمًا فِي يَوْم بَعِيدٍ مَا بَيْنَ الطَّرَقِينِ إلاّ رَأَيْتَهُ.

(۱۹۹۳) حضرت ابوموی دی فی فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سمندر میں سفر کرر ہے تھے، ہم نے اپنے باد بان بلند کرر کھے تھے۔
ہمیں کوئی جزیرہ دکھائی نہ دے رہا تھا اور نہ کوئی دوسری چیز ہمیں نظر آرہی تھی۔ استے میں ہمیں آواز آئی اے شق والو! تھہر جاؤمیں
مہیں ایک بات بتا تا ہوں۔ ہم کھڑے ہو کر دیکھنے لگے لیکن ہم کو پچھ نظر نہ آیا۔ اس پکار نے والے نے سات مرتبہ آواز دی۔
ساتویں مرتبہ میں کھڑ اہوا اور میں نے کہا کہ تو جو کوئی بھی ہے ہمیں وہ بات بتا دے جو بتا تا چاہتا ہے، تو ہماری حالت کود کھ رہا ہے اور
جانتا ہے کہ ہم تیرے پاس کھڑ نے ہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے ہے آگاہ کرتا چاہتا ہوں جو اس نے
اپنا او پر لازم کیا ہے! وہ یہ ہے کہ جو ہندہ اللہ کے لئے خود کوایک گرم دن میں پیاسار کھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اے سیر اب
فرمائیں گے۔ ابواسا مدفر ماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ بھی حضرت ابوموئی ڈی ٹھڑ کو بغیرروزے کے نہ دیکھ سکتے تھے۔

( ۱۹۹۵ ) حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سَعُدَانَ الْجُهَنِيِّ ، عَنُ سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ ، عَنُ أَبِي مُدِلَةَ ، عَنُ أَبِي هُوَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الصَّائِمُ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُ. (ابن ماجه ۱۷۵۱- احمد ۲/ ۳۲۵) (۱۹۹۵ ) حفزت ابو بریره تناشُو سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْزَفِيْنَا فِي ارشادفر ما یا کہ روز ہ دارکی دعار زمیں ہوتی۔

( ٨٩٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ حُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِلِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُدُعُونَ مِنْهُ بِذَلِكَ نَهْ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِلِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُدُعُونَ مِنْهُ بِذَلِكَ

عن أبِي هريرة ، عنِ النبِي صلى الله عليه وسلم : لِكُلُ أَهْلِ عَمْلُ بَابِ مِن أَبُواْبِ الْجَنَّهُ يَدْعُونَ مِنهُ بِدَلِكُ الْعَمَلِ ، وَلَأَهْلِ الصَّيَامِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ. (بخارى ١٨٩٤ـ مسلَّم ٨٥)

(۸۹۹۲) حضرت ابو ہریرہ چھٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِّنْظِیَّة نے ارشاد فر مایا کہ جنت میں ہرممل کے لئے ایک مخصوص درواز ہ ہے،اسعمل والوں کواس درواز ہے سے پکاراجائے گا۔روز ہ داروں کے درواز سے کا نام''ریان''ہے۔



# (٤) مَنْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّوْمَ وَيَأَمُّرُ بِذَلِكَ

## جوح طرات کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے

( ٨٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يُكْثِرُ الصَّوْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ لَا يُفْطِرُ بَعْدَهُ إِلَّا مِنْ وَجَعِ.

(۸۹۹۷) حضرت انس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹو رسول اللّٰہ مِیْرِفِیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹ میٹر رحضہ میٹرنیٹوک سال سے سیسرس میں میں نہیں جہ میں تا

تھاور حضور مُؤَفِّفَ ﷺ کے وصال کے بعد بدوں کسی بھاری کے روز وہ بیس چھوڑتے تھے۔ ( ۸۹۹۸ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَكَادُ يُفْطِرُ فِي الْحَصَر إِلَّا أَنْ يَسْرَضَ

(۸۹۹۸) حضرت نافع فرمائتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہائیڈ حضر میں صرف بیاری کی حالت میں روز ، جیبوڑ اکرتے تھے۔

( ٨٩٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ قُرَّةً ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ مِشَّنْ يُكْثِرُ الصَّوْمَ ؛ ابْنُ عُمَرَ ، وَعَانِشَةُ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.

(۸۹۹۹)حضرت سعد بن ابراہیم فرمائتے ہیں کہ حضرت ابن عمر،حضرت عاکشہ اور حضرت سعید بن میتب شکائش کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔

( ... ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ سَرَدَ الصَّوْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بسَنَتَيْن.

(۹۰۰۰)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر توانٹونے اپنی وفات سے پہلے دوسال تک مسلسل روزے رکھے ہیں۔

( ٩٠.١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ جُمْهَانَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ ، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. (ابن ماجه ١٧٣٥)

(۹۰۰۱) حضرت ابو ہر آیہ و اُٹاٹیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِئِرِ اُٹِٹیکی آئی ارشا وفر مایا کہ ہر چیز کی ایک پا کیزگی ہوا کرتی ہے اور جسم کی

ر المعلی مشرک بوہر ریاہ تی کو سے روایت ہے کہ رحوں اللد روسے ہے ارساومر مایا کہ ہر پیری الیک یا میں ہوا کری ہے اور مسمر یا کیزگی روز ہ میں ہے۔

#### (٥) مَنْ كَانَ يُقِلُّ الصَّوْمَ

#### جوحضرات کم روزے رکھا کرتے تھے

( ٩.٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيق ، قَالَ :قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ : إنَّك تُقِلُّ الصَّوْمَ ، فَقَالَ : إنِّى أَخَافُ أَنْ يَمُنَعَنِى مِنْ قِرَانَةِ الْقُرْآنِ ، وَقِرَانَةُ الْقُرْآنِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الصَّوْمِ. هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدس) کي په المالي که المالي

(۹۰۰۲) حضرت ثقیق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جائٹھ ہے سوال کیا گیا کہ آپ کم روزے کیوں رکھتے ہیں؟انہوں نے فرمایا کہ ادبر مصم

اس لئے کہروز ہ مجھے تلاوت ہےروک لے گااور تلاوت کرنا مجھےروز ہ رکھنے سے زیادہ پہند ہے۔

( ٩..٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُهَاجِرٍ ، قَالَ :كَانُوا يَرَوُنَ أَنَّ الصَّوْمَ أَقَلُّ الْأَنْوَاعِ أَجْرًا.

(۹۰۰۳) حضرت سفیان بن مها جرفر ماتے ہیں کہ اسلاف کا خیال بیتھا کہ روز ہا جرکے اعتبار سے کم محسوں ہونے والے اعمال میں سر سر

( ٩.٠٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَأَبِى ذَرِّ : الصِّيَامُ ، لَا أَسْمَعُك ذَكَرْته ؟ فَقَالَ أَبُو ذَرِّ :قُرْبَةٌ ، وَلَيْسَ هُنَالِكَ.

(۹۰۰۴) حفرت میمون کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حفزت ابوذر جانٹو ہے کہا کہ میں نے آپ کوروز ہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا اس کی کیا دجہ ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ روز ہ یقیناً تواب کی چیز ہے لیکن یہاں نہیں۔ بینی بعض مقامات پر روز ہ کے مقالبے میں دوسرے اعمال کا ثواب زیادہ ہوتا ہے جیسے جہا دوغیرہ۔اس طرح سنرمیں روز ہ نہ رکھنا بھی بعض اوقات افضل ہوجا تا ہے۔

( ٥.٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ مِنْ أَقَلّ أَعْمَالِهِمَ الصَّوْمُ.

(۹۰۰۵)حضرت تھم فرماتے ہیں کہ اسلاف کے کم کئے جانے والے اعمال میں سے ایک روز ہ تھا۔

#### (٦) في السحور مَنْ أَمَرَ بِهِ

#### جن حضرات نے سحری کھانے کا حکم دیا ہے

( ٩.٠٦ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسَحَّرُوا ، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً. (مسلم 20- بخارى ١٩٢٣)

(۹۰۰۲) حضرت الس واليو سے روايت ہے كدرسول الله مِنْ الله عَلَيْقَ عَلَيْهِ فَا الله مِنْ الله عَلَيْقَ عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلْمِ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنِ عَلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمَ عَلِي عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْ

( ٩..٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَسَخَّرُوا ، فَإِنَّ فِي الشَّحُورِ بَرَكَةً. (احمد ٢/ ٣٤٧ـ ابو يعلى ١٣٦٢)

( ٩٠٠٤ ) حضرت ابو ہر یرہ وی فو سے روایت ہے کہ رسول الله سَرَ اَفْظَافِی آنے ارشاد فر مایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔

( ٩..٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَىًّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَصْلُ مَّا بَيْنَ صِيَامِكُمْ وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ. (مسلم 21ـ احمد ٣/ ١٩٤)

(۹۰۰۸) حضرت عمرو بن عاص مخافز ہے روایت ہے کہ رسول الله مَثِلِفَظَيَّةُ نے ارشاد فر مایا کہ تمہارے اور اہل کتاب کے روزوں

هي معنف ابن الي شيه: ترجم (جلاس) في المسلم ا

میں فضیلت کے اعتبارے سحری کھانے کا فرق ہے۔

( ٩.٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِئُ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَتَسَحَّرُ ، وَلَوْ بِشَيْءٍ (ابويعلى ١٩٢٦ ـ احمد ٣/ ٣١٧)

( ٩.١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تَسَحَّرُوا وَلَوْ حَسُوةً مِنْ مَاءٍ. (ابن حبان ٣٨٧٦ ـ ابويعلي ٣٣٣٠)

(۹۰۱۰)ایک صحابی فرماتے ہیں کہ تحری کھاؤخواہ پانی کاایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہیو۔ پر پیریم ہموئ دیر سے برد دیریر دیو دیں بردیوید دیریزیں پر بیریز دو مودید بریویوں

( ٩٠١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : كَانَتْ تُرْجَى بَرَكَةُ السَّحُودِ . (٩٠١١) حضرت ويدبن غفله فرمات بين كريحرى كى بركت كى اميدكى جاتى تقى .

( ٩.١٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، قالَتْ :تَسَخَّرُوا وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ ، فَإِنَّهَا قَدْ ذُكِرَتُ فِيهِ دَعُوَةً .

م با با معامر سرسین مود. (۹۰۱۶) حضرت هضصه هنیمند خافر ماتی میں که تحری کھا دخواہ پانی کاایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں دعوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ میرید و تارید دوروں

( ٩.١٣ ) حَذَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَسَخَّرُوا ، فَإِنَّ فِى السُّحُورِ بَرَكَةً. (احمد ٣/ ٣٢)

علمیہ و تسلیم کستا حوال ہ ما میں استا حوارِ ہو گاہ (احتماد ۱۴۴۱) (۹۰۱۳) حضرت ابوسعید حلاقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَشْفَظَ آنے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔

( ٩.١٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُورَّقٍ الْعِجْلِتّ ، عَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ ، قَالَ : مِنْ أَخُلَاقِ النَّبِيِّنَ الإِبْلَاعَ فِي الشَّحُورِ. النَّبِيِّنَ الإِبْلَاعَ فِي الشَّحُورِ.

(۹۰۱۴) حضرت ابوالدرداء بنافي فرماتے ہیں کہ انبیاء بین کی سنتوں میں سے ایک سحری کھانے میں مبالغد کرتا بھی ہے۔

( ٩.١٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، قَالَ : حدَّثِنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى يُونُسُ بُنُ سَيْفِ الْعَنْسِتُّ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى رُهُمِ السَّمَاعِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ : ذَعَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى السَّحُورِ ، فَقَالَ : هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ.

(ابوداؤد ۲۳۳۷ احمد ۱۲۲)

(۹۰۱۵) جعنرت عرباض بن ساریہ و الله فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان میں نبی پاک مُلِفَظَةَ نے ہمیں سحری کے لئے بلایا اور فرمایا کہ آؤبابرکت کھانا کھالو۔

# ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) كي المسلم ا

# (٧) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَ السُّحُورِ

## جوحضرات سحری میں تاخیر کو بسندفر ماتے تھے

- ( ٩.١٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. (بخارى ١٤- ترمذى ٢٠٣)
- (۹۰۱۲) حضرت ابن عمر و المثني سے روايت ہے كه رسول الله مِيَرَفِيْقَةَ في ارشاد فرمايا كه بلال رات كواذ ان و سے ديتے ہيں تم ان كی اذ ان كے بعد كھاتے ہيتے رہا كرو۔ جب ابن ام مكتوم اذ ان ديں تو اس وقت كھانا پينا بند كرو۔
- ( ٩.١٧ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمُ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَادِى ، أَوْ يُؤذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَيَنْتَبِهُ نَائِمُكُمْ ،
- وَيَرْجِعُ قَائِمُكُمْ. (بخارى ١٦٢ ـ ابوداؤد ٢٣٣٩)
- (۹۰۱۷) حضرت عبداللہ خاصی سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھَلِ اُللے اُللہ اُللہ اُللہ اللہ کہ بلال کی اذان تہہیں سحری کھانے سے نہ روک دے۔ کیونکہ وہ تو رات ہی میں اذان دے دیتے ہیں تا کہ سویا ہوا جاگ جائے اور رات کا قیام کرنے والا واپس چلا جائے۔
- ( ٩.١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ بِلَالاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمْ مَكْتُومٍ. (بخارى ١٩١٩ مسلم ٧٨٨)
- (۹۰۱۸) حضرتً عا کشہ شی مذین فر ماتی ہیں کہ حضرت بلال ہی ٹی رات کواذان دے دیا کرتے تھے۔اس پرحضور مَیْوَنَفِیکَا آئے فر مایا کہ جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے دیں اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔
- ( ٩.١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يَمِنَعُكُم أَذَانُ بِكُلِ مِنْ سُحُورِ كُمْ ، فَإِنَّ فِي بَصَرِهِ شَيْئًا. (احمد ٣/ ١٣٠- ابويعلى ٢٩١٠)
- (۹۰۱۹) حضرت انس میں طور سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِیَّرِفِیْکَ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلال کی اذان تنہیں سحری سے نہ روک دے کیونکہ ان کی بینائی کمزور ہے۔
- ( ٩.٢. ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَوَادَةُ بُنُ حَنْظَلَةَ الْهِلَالِيُّ ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ :
- قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّكُمُ مِنَ السُّحُورِ أَذَانُ بِلَالٍ ، وَلَا الصُّبْحُ الْمُسْتَطِيلُ ، وَلَا الصُّبْحُ الْمُسْتَطِيلُ ، وَلَا الصُّبْحُ الْمُسْتَطِيلُ فِي الأَفْقِ. (ترمذي ٢٠٦- احمد ٥/ ١٣)
- ( ٩٠٢٠ ) حفزت سمره بن جندب و الثين سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا الله عَلَيْفَ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَيْفُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَيْفُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَيْفُونِ اللهُ عَلَيْفُونُ اللهُ عَلَيْفُونُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَيْفُونُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَيْفُونُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَيْفُونُ اللهُ عَلَيْفُونُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَيْفُونُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَيْفُونُ اللهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُونُ اللّهُ عَلَيْ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي که که ۱۸۹ کي که ۱۸۹ که که کتاب الصوم پھلنے والی صبح تمہیں محری سے ندرو کے ،البتہ جب صبح افق سے چوڑ ائی میں ظاہر ہوتو کھانا پینا جھوڑ دو۔

( ٩.٢١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :تَسَخَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ، قُلْنَا : كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : قِرَانَةُ حَمْسِينَ آيَةً.

(مسلم ۱۵۵ ترمذی ۲۰۱۳)

(٩٠٢١) حضرت زيد بن ابت والله فرمات ميل كه بم في رسول الله مَلْفَظَة كساته محرى كهائي بحربم نمازك لئة المصدان ے یو چھاعمیا سحری اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کرتقریباً پچاس آیات پڑھنے کے برابر۔

( ٩.٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَاف ، عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ الْأَشْجَعِيْ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ :قُمُ فَاسْتُرْنِي مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَكَلَ.

(٩٠٢٢) حضرت سالم بن عبيد المجعى فرمات بيل كدايك مرتبه مين حضرت ابوبكر والمؤرث كالمؤرث كالمحتاد انبول في مجمع سے فرمايا كرمج

کا خیال رکھنا۔ پھرانہوں نے سحری کا کھانا تناول فر مایا۔ ( ٩.٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَبِيبِ بُنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ ، قَالَ :تَسَخَّرُت مَعَ عَلِتِّي ، ثُمَّ أَمَرَ

الَمُؤَذَنَ أَنْ يُقِيمَ. (۹۰۲۳) حفرت ابوعقیل فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت علی واٹھ کے ساتھ سحری کھائی ،سحری کھانے کے بعد انہول نے اپنے

( ٩.٢٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَطْرِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ فِي

دَارِهِ فَأَخُرَجَ لَنَا فَضُلَ سُحُورِهِ فَتَسَحَّرُنَا مَعَهُ ، فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَخَرَجْنَا فَصَلَّيُنَا مَعَهُ.

(۹۰۲۴) حضرت عامر بن مطر کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ دایٹو کے گھر آیا، انہوں نے ہمارے لئے اپنی محری کا بچا ہوا کھانا رکھا۔ ہم نے ان کے ساتھ محری کی ، پھر نماز کھڑی ہوگئی اور ہم نے جاکران کے ساتھ نماز پڑھی۔

( ٩٠٢٥ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو ، يَغْنِي ابْنَ حُرَيْثٍ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجَلَ النَّاسِ إفْطَارًا ، وَأَبْطَأَهُمُ سُحُورًا.

(۹۰۲۵) حضرت عمرو بن حریث کہتے ہیں کہ صحابہ کرام افطاری میں جلدی کرنے والے اور سحری میں تا خیر کرنے والے تھے۔

( ٩.٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: كَانُوا يَتَسَحَّرُونَ حِينَ.

(۹۰۲۲) حضرت جابرین زیدفرماتے ہیں کہ اسلاف آخری وقت میں محری کیا کرتے تھے۔

مؤذن كواذان كاحكم ديا\_

( ٩.٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ أَبِي الْعَنْبَسِ، قَالَ:سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ يَقُولُ:مِنَ السُّنَّةِ تَأْخِيرُ السُّحُورِ. (۹۰۲۷) حضرت ابرا نیم فرماتے ہیں کہ بحری کومؤ خرکر ناسنت ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الجاثيب مترجم (جلدس) کي و الله ١٩٠٠ کي ۱٩٠٠ کي کتاب الصوم ( ٩.٢٨ ) حَلَّتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيع، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيْلِ؛ أَنَّهُ تَسَحَّرَ فِي أَهْلِهِ فِي الْجَبَّانَةِ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى حُذَيْفَةَ وَهُوَ فِي دَارِ الْحَارِثِ بُنِ أَبِي رَبِيعَةَ فَوَجَدَهُ ، فَحَلَبَ لَهُ نَاقَةً فَنَاوَلَهُ ، فَقَالَ: إنّي

أُرِيدُ الصَّوْمَ، فَقَالَ:وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ، فَشَرِبَ حُذَيْفَةُ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَدَفَعَ إلَى الْمَسْجِدِ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ.

(۹۰۲۸)حضرت ابوطفیل فرماتے ہیں کہ میں نے حیانہ میں اپنے گھروالوں کے ساتھ تھری کی ، پھر میں حضرت حذیفہ جھاتنو کے پاس

ِ آیا، وہ حارث بن ابی رہید کے گھرتھے۔اس وقت حارہ بن ابی رہید نے اپن اونٹی کا دود ھدو ہااورا سے بی لیا اور کہا کہ میں روز ہ رکھنا جا ہتا ہوں ۔حضرت حذیفہ وہاٹیؤنے نے فرمایا کہ میں بھی روز ہ رکھنا جا ہتا ہوں۔ پس حضرت حذیفہ وٹاٹیؤنے نے بھی دودھ پیا۔ بھر حفرت حذیفہ وٹائٹو نے حارث کا ہاتھ پکڑااورانہیں مجد لے گئے جہان نماز کھڑی ہو گئے تھی۔

( ٩.٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :يَكُونُ بَيْنَ سُحُورِ الرَّجُلِ وَبَيْنَ إقَامَةِ الْمُؤَذُّن قَدْرُ مَا يَقُرَأُ سُورَةَ يُوسُفَ.

(٩٠٢٩)حفرت ابن سيرين فرماتے بيل كه آدى كى سحرى اور مؤذن كى اقامت كے درميان اتنا فاصلہ مونا جائے جتنى در میں سورۃ پوسف کی تلاوت کی جاسکے۔

( ٩٠٣. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ حُذَيْفَةَ إِلَى الْمَدَانِورَ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ ، قَالَ :هَلْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آكِلًا ، أَوْ شَارِبًا ؟ قُلْنَا :أَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ الصَّوْ فَلا ، ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى اسْتَبْطُأْنَاهُ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى.

(۹۰۳۰) حضرت ابراہیم تیمی کے والد کہتے ہیں کہ میں رمضان میں حضرت حذیفہ ڈاٹٹو کے ساتھ سفر پر نکلا، جب فجر طلوع ہو کر توانبوں نے کہا کہ کیاتم میں سے کی نے پچھ کھایا یا پیا ہے؟ ہم نے کہا کہ جولوگ روزہ کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے پچھنہیں کھا پیا۔ پھرہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں نماز کا کہااوروہ سواری سے اترے اورنماز بڑھی۔

( ٩٠٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ تَأْخِيرُ السُّخُورِ.

(٩٠٣١) حضرت مجام فرمائے ہیں کہ حری کومؤ خرکر نا انبیاء کے اخلاق میں ہے ہے۔

( ٩٠٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ خُذَيْفَةُ يُعَجِّلُ بَعْضَ سخُورِهِ لِيُدُرِ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ يُرْسِلُ إِلَّا فَيَأْكُلُ مَعَهُ حَتَّى يَخُوْجَا إِلَى الصَّلَاةِ جَمِيعًا.

(۹۰۳۲)حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ جانٹھ حضور مَلِانْتَعَاقِبَا کے ساتھ جماعت کی نماز میں شریک ہونے کے لئے جدد ک سحری کھالیتے تھے۔ جب نبی پاک مِنْافِقَةَ فَم كواس بات كاعلم ہوا تو آپ كسى كو بھيج كر نہيں بلاليا كرتے تھے اور ان كے ساتھ محرى

کھاتے تھے، پھر دونوں حفرات انکھے جماعت کے لئے جاتے تھے۔

( ٩.٣٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمَّتِى تَقُولُ ، وَكَانَتُ حَجَّتُ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ : إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ یُنَادِی بِلَیْلِ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یُنَادِی بِلاَلٌ ، وَإِنَّ بِلاَلاً یُوَذُنُ بِلَیْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یُنَادِی ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، قَالَتُ : وَكَانَ یَصْعَدُ هَذَا وَیَنْزِلُ هَذَا ، فَكُنَّا نَتَعَلَّقُ بِهِ فَنَقُولٌ : كُمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ.

(طیالسی ۱۲۲۱ مبرانی ۸۱۱)

(۹۰۳۳) حضرت ضبیب بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے اپن ایک بھوپھی جنہوں نے حضور مَرَّاتَ اَنَّا کَے ساتھ جج کیا تھا ہے فرماتے ہوئے سا کہ درسول اللہ مُرَّاتِ اُلْکَا اِنْ اَسْ اَلْکَا اِنْ اَسْ اَلْکَا اِنْ اَسْ اَلْکُا اِنْ اَسْ اَلْکُ اِنْ اَسْ اَلْکُا اِنْ اَسْ اَلْکُا اِنْ اِسْ اِسْ اِلْکُا اِنْ اِنْ اِسْ اِلْکُا اِنْ اِسْ اِلْکُا اِنْ اِسْ اِلْکُا اِنْ اِلْکُا اِللّٰمِ اَلْکُا اِللّٰمِ اِلْکُا اِللّٰمِ اِلْکُا اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰمِ اللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰمِ اللّٰ اِللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ الللّٰم

## ( ٨ ) تعجيل الإِفْطَارِ، وَمَا ذُكِرَ فِيهِ

#### افطار میں جلدی کرنے کا بیان

( ٩.٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا ، وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. (ابوداؤد ٣٣٣٣ـ احمد ١/ ٢٨)

(۹۰۳۴) حضرت عمر ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ شِکِٹٹٹٹٹے نے ارشا دفر مایا کہ جب رات اس طرف سے آ جائے اور دن اس طرف کو چلا جائے تو روز ہ دارا فطار کرلے۔

( ٩.٣٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْلَى ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ : يَا فُلاَنُ انْزِلُ فَاجْدَحُ لَنَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عَلَيْك نَهَارًا ، قَالَ : انْزِلُ فَاجْدَحُ لَنَا ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ فَذُ أَفْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

قُلُت : وَأَنْتَ مَعَهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ. (بخارى ١٩٣١ ـ مسلم ٢٧٣)

(٩٠٣٥) حضرت ابن ابی اونی کہتے ہیں کہ نبی پاک مَطِوْنَقَطَةُ ایک سفر میں تھے اور آپ کاروزہ تھا۔ جب سورج غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا کداے فلاں! پنچے اتر واورستو بناؤ۔اس نے کہااے اللہ کے رسول! ابھی دن کا پچھ حصہ باتی ہے۔ آپ نے فرمایا پنچے اتر و اور ستنظاؤ۔ آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی تو وہ نیچا تر ااوراس نے ستو بنایا۔ آپ نے ستو کا شربت پیاادر فرمایا کہ جبتم دیکھو کہ اس طرف ہے رات آگئی ہے تو روزہ دارافطار کر لے۔ شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اوفی ہے پوچھا کہ اس موقع برآ پے حضور شِلْقِیْنَ کِنَمُ اِنْھِ نِنْے انہوں نے فرمایا ہاں۔

( ٩.٣٦) حَذَّنَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ ، وَكَانَ ثِقَةً ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُفْطِرُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسِ فِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ إِذَا أَمْسَى بَعَثَ رَبِيبة لَهُ تَصْعَدُ ظَهْرَ الدَّارِ ، فَإِذَا غَابَت الشَّمْسُ أَذَّنَ ، فَيَأْكُلَ وَثَأَكُّلَ ، فَإِذَا فَرَعُ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَيَقُومَ يُصَلِّى وَنُصَلِّى مَعَهُ.

(۹۰۳۱) حضرت ابو جمرہ ضبعی کہتے ہیں کہ میں نے رمضان میں حضرت ابن عباس مئی دین کے ساتھ افطاری کی ہے۔ جب شام ہونے لگتی تو وہ ایک بچی کو حیت پر بھیج دیتے۔ جب سورج غروب ہوتا تو وہ اعلان کردیتی، اس پروہ کھانا کھاتے اور ہم بھی کھانا کھاتے۔ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو نماز کھڑی ہوجاتی وہ نماز پڑھاتے اور ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے۔

( ٩.٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ ، إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ.

(ابوداؤد ۲۳۲۵ احمد ۲/ ۲۵۰)

(۹۰۳۷) حضرت ابو ہربرہ وٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَقِرِّفَظَقَ آنے ارشاد فرمایا کہ بیددین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے۔ یہودونصار کی افطار میں تاخیر کیا کرتے ہیں۔

( ٩.٣٨) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا إِفْطَارَهُمْ ، وَلَمْ يُوَخِّرُوهُ تَأْخِيرَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ. (بخارى ١٩٥٤ ترمذى ٢٩٩)

(۹۰۳۸) حضرت سعید بن سینب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْزِفَقِیَجَ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اور اہلِ مشرق کی طرح اس میں تا خیر نہیں کریں گے۔

( ٩.٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ طَارِق ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَكْتُبُ إِلَى أُمَرَائِهِ أَنْ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسوِفِينَ لِفِطْرِكُمُ ، وَلَا تَنْتَظِرُوا بِصَلاَتِكُمُ اشْتِبَاكَ النَّجُومِ.

(۹۰۳۹)حضرت سعید بن سیتب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیا ٹو اپنے گورنروں کو بیہ خط لکھا کرتے تھے کہ افطار میں تاخیر نہ کر واور نمازیز ہےنے کے لیجہ ستاروں کے ظاہر ہونے کا انتظار نہ کرو۔

( . ٩.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاك ، عَنْ ثَوْوَانَ بْنِ مِلْحَانَ التَّيْمِىِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلَّ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ : إنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ :لاَ تُفْطِرُوا حِينَ تَبْدُو الْكُوَاكِبُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ فِعُلُ الْيَهُودِ. (۹۰۴۰) حضرت ابوموی جنافی فرماتے ہیں کہ ستارے ظاہر ہونے پر افطاری ندکر و کیونکہ اس طرح تو یہودکرتے ہیں۔

( ٩.٤١ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :أَتِى عَبْدُ اللهِ بِجَفْنَةٍ ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ : اُدْنُوْا فَكُلُوا ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ :مَا لَكَ ؟ قَالَ :إنِّى صَائِمٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :هَذَا وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ حِينَ حَلَّ الطَّعَامُ لِآكِلِ.

(۹۰ ۴۱) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دیا ہی کے پاس کھانے کا ایک برتن لایا گیا۔انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آؤاور کھاؤ۔سب لوگ آگئے ایک آ دمی ہیچھے رہا۔حضرت عبداللہ جاہئی نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہ میراروزہ ہے۔ حضرت عبداللہ جی تی نے فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس میں روزہ دار کے لئے۔

کھانا حلال ہوجا تا ہے۔

( ٩.٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : دَخَلْت عَلَيْهِ فَأَفْطَرَ عَلَى عِرْقِ، وَأَنا أَرَى الشَّمْسَ لَمْ تَغُرُّبُ.

(۹۰۴۲) مخضرت ایمن فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوسعید وٹائن کی خدمت میں حاضر ہوا ، جب انہوں نے افطار کیا تو مجھے محسوس ہور ہاتھا کہ ابھی تک سورج غروبنہیں ہوا۔

(٩.٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنِّى كُنْت لآتِيَ ابْنَ عُمَرَ بِفِطْرِهِ ، فَأَعَطَيهِ اسْتِحْيَاءً مِنَ النَّاسِ أَنْ يَرَوْهُ.

(۹۰۳۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر دی ٹوے پاس ان کے افطار کے وقت آیا کرتا تھا۔ میں ان پراس حیاء کی وجہ سے بردہ کردیتا تھا کہ کہیں لوگ انہیں دیکھ نہلیں۔

( ٩.٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سَوَادَةَ ، قَالَ :انْطَلَقُت إلَى حُذَيْفَةَ ، فَنَزَلْت مَعَهُ ، فَكَانَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ حُذَيْفَةُ وَأَصْحَابُهُ ، لَمْ يَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَى يُفْطِرَ.

(۹۰۳۲) بنوسوادہ کے ایک آ دمی فرماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ دہاؤہ کے پاس تھہرا، جب سورج غروب ہوگیا تو حضرت حذیفہ وہنو اوران کے ساتھی سورج غروب ہونے کے فورابعدافطار کرلیا کرتے تھے۔

( ٩.٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ لاِبْنِ النَّبَاحِ : غَرَبَتِ الشَّمْسُ ؟ فَيَقُولُ : لَا تَغْجَلُ ، فَيَقُولُ : ظَرَبَتِ الشَّمْسُ ؟ فَيَقُولُ : لَا تَغْجَلُ ، فَيَقُولُ : غَرَبَتِ الشَّمْسُ ؟ فَإِقُولُ : لَا تَغْجَلُ ، فَيَقُولُ : غَرَبَتِ الشَّمْسُ ؟ فَإِذَا قَالَ : نَعَمُ ، أَفْطَرَ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى.

(۹۰۴۵) حضرت بزید کہتے ہیں کد حضرت میں بن الی طالب زائو ابن نباح سے فرمایا کرتے تھے کد کیا سورج غروب ہو گیا؟ وہ عرض کرتے جلدی نہ کیجئے۔ وہ پھر یا چیتے کہ کیا سورج غروب ہو گیا؟ اوروہ کہتے جلدی نہ کیجئے۔ حضرت علی زائو پھر پوچیتے کہ کیا سورت



غروب ہو گیا؟ جب ابن نباح نے کہا کہ سورج غروب ہو گیا تو انہوں نے روز ہ افطار کیا پھرا تر کرنماز پڑھی۔

( ٩.٤٦ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأَمَّةُ بِحَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الإِفْطَارَ. (مسلم ا22- ترمذى ١٩٩)

(۹۰۴۷)حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْفَظَعَۃ نے ارشاد فر مایا کہ بیامت اس وقت تک خیر پررہے گی جب تک افطار میں جلدی مُرتے رہیں گے۔

( ٩.٤٧) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إذَا رَأَيْت أَنَّ الْعَصْرَ قَدُ فَاتَتْك فَاشْرَبُ.

(۹۰۴۷) حضرت سعید بن مینب فر ماتے ہیں کہ جبتم دیکھوکہ عصر کی نماز کاوقت نکل گیا تو روز ہ افطار کرلو۔

( ٩.٤٨ ) حَدَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيلَ الإِفْطَارِ.

(۹۰۴۸) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کدافطار میں جلدی کرناسنت ہے۔

( ٩.٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَنَسًا كَانَ يُصْعِدُ الْجَارِيَةَ فَوْقَ الْبَيْتِ فَيَقُولُ : إِذَا اسْتَوَى الْأُفُقُ فَآ فِنِينِي.

. (۹۰۴۹)حضرت مویٰ بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت انس ٹاٹٹو ایک باندی کو گھر کے اوپر چڑھاتے اوراس سے فرماتے کہ جب افق برابر ہوجائے تو مجھے بتادینا۔

( .a.a ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُورَّقٍ الْعِجْلِتّى ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :ثَلاث مِنْ أَخْلَقِ النَّبِيِّينَ ؛ التَّبْكِيرُ فِي الإِفْطَارِ ، وَالإِبْلَائُخَ فِي السُّحُورِ ، وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشَّمَالِ فِي الصَّلَاةِ.

(۹۰۵۰) حضرت الوالدرداء والني فرماتے ہيں كه تين چيزيں نبيوں كى عادات ميں سے ہيں: افطار ميں جلدى كرنا، تحرى ميں تا خير كرنا، نماز ميں دائيں ہاتھ كو ہائيں ہاتھ يرركھنا۔

( ٩.٥١ ) حَذَثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بَيَان ، عنْ قَيْسٍ ، قَالَ : نَاوَلَ عُمَرٌ رَجُلًا إِنَاءً إِلَى جَنْبِهِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ لَهُ :اشُرَبُ ، ثُمَّ قَالَ :لَعَلَّكُ مِنَ الْمُسَوِّفِينَ بِفِطْرِهِ ؛ سَوف سَوف.

(۹۰۵۱) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈلیٹونے ایک آدمی کے پاس پانی رکھااور جب سورج غروب ہوگیا تو فرمایا کہا ہے پی لو۔ پھر فرمایا کہ اس طرح تم افطار ک میں جلد کی کرنے والے بن جاؤگے۔



#### ( ٩ ) من كرة صِيَامُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ

#### جن حضرات کے نز دیک دورانِ سفر رمضان کاروز ہ رکھنا مکروہ ہے

( ٩.٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ . (ابن ماجه ١٦٦٣ـ احمد ٣٣٣)

(٩٠٥٢) حضرت كعب بن عاصم سے روایت ہے كدرسول الله مَرْائِفَ اللهِ مَرْائِفَ عَلَم مایا كدسفر مِس روز ہ ركھنا نيكن نبيں۔

( ٩.٥٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ ، فَرَأَى رَجُلٌّ قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ظُلْلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ :مَا لَهُ ؟ قَالُوا :رَجُلٌّ صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ مِنَ الْبِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِى السَّفَرِ. (بخارى ١٩٣١ـ مسلم ٩٢)

(۹۰۵۳) حضرت جابر بن عبدالله طائرة فرمات بین که رسول الله مَثَرِّفَظَةَ ایک سفر میں تنے،اس سفر میں ایک آ دمی کودیکھا جس پر لوگ جمع تنے آپ مِثَرِّفظَةَ فَا فِي مَاياس کو کيا ہوا ہے؟ لوگوں کے نے بتايا که بيروز دوار ہے آپ مِثَرِثِفَظَةَ نے فرمايا که سفر میں روز د

ر کھنا لیکی نہیں ہے۔

( ٩.٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُورَّقِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَيْنِيَةَ وَسَقَوا الرِّكَابَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيُوْمَ بِالْأَحْرِ. (مسلم ٢٨٨- بيهقى ٢٣٣)

(۹۰۵۴) حضرت انس بڑیٹی فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور مَنْفِظِیَّفَ کے ساتھ تھے، کچھلوگوں کاروز ہ تھااور کچھلوگوں کاروز ہ نہ تھا۔ جن لوگوں کا روز ہنیں تھاانہوں نے خیمے لگائے اور مشکیز ہے بھرے۔اس پر نبی پاک مِنْفِظِیَّے نے فرمایا کہ آئ روز ہ نہ رکھنے

والے اجر کے اعتبارے آگے بڑھ گئے۔ والے اجر کے اعتبارے آگے بڑھ گئے۔

( ه.٥٥) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهُرِى ۚ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفُطِرِ فِي الْحَصَرِ.

( ٩٠٥٥ ) حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ سفر میں روز ہ رکھنے والاحضر میں روز ہ نہ رکھنے والے ک

طرح ہے۔

( ٩.٥٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : عُسْرٌ وَيُسُرٌ ، خُذْ بِيُسْرِ اللهِ عَلَيْك. هي مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) کي پرنجان کي ۱۹۱ کي کي کناب الصوم

(۹۰۵۲) حضرت ابوجمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بنی پینا سے سفر میں روزہ کے بارے میں سوال کیا کہ ایک مشکل چیز ہوتی ہےادرایک آسان۔اگراللہ مہیں کسی معاملے میں آسانی دیں تواہے قبول کرو۔

- ( ٩.٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ.
  - (۹۰۵۷)حضرت زکریافر ماتے ہیں کہ حضرت عام سفر میں روز ہنیں رکھا کرتے تھے۔
- ( ٩.٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : الإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ ، وَالْحَضَرُ رُخَصَة.
  - (۹۰۵۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سفر میں روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے۔
- ( ٩.٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ :الإِفْطَارُ فِي
  - (۹۰۵۹)حضرت ابن عباس ٹؤ ہوں فرماتے ہیں کہ سفر میں روز ہ نہ رکھناعز سمیت کی بات ہے۔
- ( ٩.٦٠) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ.
  - (۹۰۲۰) حضرت ابن ممر جنافی فرماتے ہیں کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا ایک صدقہ ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا ہے۔
- (٩٠٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبيدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(بخاری ۲۹۵۳ احمد ۲۱۹)

(٩٠٢١) حضرت ابن عباس بني دين فرمات بي كه ني پاك مُغِرِّضَةَ في أخ مكه والے سال روز ه ركھااور جب آپ مقام كديد پر مپنج تو آپ نے روز ہ کھول دیا۔ قاعدہ ہے کہ نبی پاک مِنْ فَضَائِعَ کے آخر عمل کولیا جائے گا۔

( ٩.٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْدٍ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ :لاَ تَصُومَنَّ.

( ۹۰۲۲) حضرت ابوعمیس کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعد ہے سفر میں روزے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہرگز

( ٩٠٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ ذَكُوَانَ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِالشَّامِ رَمَضَانَيْنِ فَأَفْطَرَ. ( ۹۰ ۲۳ ) حضرت عبدالله بن ذکوان فرمات میں که حضرت ابن عمر وائٹو نے دورمضان شام میں قیام فرمایالیکن روز نے بیس ر کھے۔ ( ٩.٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْسَرِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ:قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ :مَنْ صَحِينِي فِي سَفَرٍ فَلَا يَصُومَنَّ.

( ۹۰ ۹۴ ) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ جوسفر میں میرے ساتھ رہے وہ ہر گز روز ہ ندر کھے۔

هي مسنف ابن الي شيرمتر قم (جلدس) کي کاب العسوم

( ٩.٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُصَرِّسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِلشَّغْبِیِّ : إِنِّی أُقِیمُ بِالرَّکُ ، قَالَ :صَلِّ رَکُعَتَیْنِ ، قُلْتُ :فَالصَّوْمُ ؟ قَالَ :لَا تَصُمُ ، أَفُطِرُ وَإِنْ أَقَمْت عَشْرَ سِنِينَ.

(۹۰۱۵) حضرت مضرى بن عبدالله فرماتے بيں كم ميں نے حضرت شعى ہے كہا ميں رق ميں رہتا ہوں، انہوں نے فرمايا كه دو ركعتيں پڑھو۔ ميں نے كہاروزے كے بارے ميں كيا كہتے ہيں؟ انہوں نے فرمايا كه روزه بھى نه ركھو خواہ تم دل سال تك قيام كرو۔ (۹.٦٦) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيَّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ ، وَمَعَهُ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ ، فَأَتِي بِطَعَامٍ ، فَقَالَ لَهُمَا : أُذْنُوا فَكُلا ، فَقَالا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا صَائِمَانِ ، فَقَالَ : ارْحلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ ، اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُم ، أُذْنُوا فَكُلا . (نسانى ٢٥٤٢ ـ احمد ٢/٢٣١)

(۹۰ ۱۲) حضرت ابو ہر یرہ وٹڑ تُؤ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ اللَّهُ آیک سفر میں تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وٹؤ تو نا کھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کے پاس کھانالا یا گیا تو آپ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ آؤاور کھالو۔ ان دونوں حضرات نے کہا کہ ہمارا روزہ ہے۔ نبی پاک مِنْوَفِیْ اَنْ فِی اَلَا کہ اَلَا کہ اُلا کہ کہا کہ کہا کہ م کرو، دونوں ساتھیوں کے لئے کام کرو، اپنے دونوں ساتھیوں کے لئے کام کرو، دونوں قروبا کھاؤ۔

## (١٠) مَنْ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ ، يَقُولُ هُوَ أَفْضَلُ

جوحضرات سفرمیں روز ہ رکھتے تھے اور فر ماتے تھے کہ سفر میں روز ہ رکھنا افضل ہے

( ٩.٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَمَرُّوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ ؟ فَقَالَ :مَنْ أَفْطَرَ فَرُّخْصَةٌ ، وَمَنْ صَامَ فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ.

(٩٠٦٤) حضرت انس بن فن سے دوران سفرروزہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ جوروزہ ندر کھے اس کے لئے رخصت ہے اورا گرکوئی روزہ رکھے تو پیافنٹل ہے۔

( ٩.٦٨ ) حَدَّنَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ : صَحِبُت عَائِشَةَ فِى السَّفَرِ ، فَمَا أَفْطَرَتْ حَتَّى دَخَلَتْ مَكَّةَ.

(۹۰۲۸)حضرت ابن الی ملیکه فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت عا کشد ٹنی طفرخاکے ساتھ تھا۔ انہوں نے مدینہ بہنچنے تک روز نے بیں رکھے۔

( ٩.٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ النَّضْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْقَيْسِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ . هي مسنف ابن اني شيبه مترجم (جلر۳) کي په ۱۹۸ کي ۱۹۸ کي مسنف ابن اني شيبه مترجم (جلر۳)

(۹۰ ۲۹) حضرت نصر بن عبدالله قیسی فر ماتے بیں کہ حضرت قیس بن عباد سفر میں روز ہ رکھتے تھے اور بھی نہ بھی رکھتے تھے۔

- ( .٧. ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُوسَى مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِى مُوسَى فِى السَّفَرِ فَصَامَ وَصُمْنَا.
- ( ۹۰۷ ) حضرت مولیٰ مولی ابی عامر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس طافی ہے سفر میں روزے کے بارے میں سوال کیا تو

انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت ابوموی حیاتی ہے ساتھ تھے انہوں نے روز ہ رکھا تو ہم نے بھی روز ہ رکھا۔

- ( ٩.٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَد ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَصُومُ فِى السَّفَرِ.
  - (۹۰۷۱) حضرت ابن اسووفر مائے ہیں کدان کے والد سفر میں روز ہ رکھا کرتے تھے۔
  - ( ٩٠٧٢ ) حَذَّتُنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَصُومُ فِي السَّفَرِ .
    - (۹۰۷۲) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد سفر میں روز ہ رکھا کرتے تھے۔
- ( ٩.٧٢) حَذَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ قَدُرَأَيْت عَانِشَةَ تَصُومُ فِي السَّفَرِ حَتَى أَذْلَقَهَا السَّمُومُ.
  - (۹۰۷۳) حفرت قاسم فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ روید پیغا سفر میں روز ہ رکھا کرتی تھیں جس کی وجہ ہے کمزور ہوگئی تھیں۔
- ( ٩.٧٤ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ عُثْمَانَ بْنُ أَبِى الْعَاصِ يَقُولُ فِى ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ.
  - ( ۱۹۰۷ ) حضرت عثمان بن البي العاص بھي حضرت انس بن ما لک کي طرح فر ماتے ہيں۔
- ( a.vo ) حَذَثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَيِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْحُرُجُ إِلَى الْغَابَةِ فَلَا يُفْطِرُ ، وَلَا يَقْصُرُ
- (۹۰۷۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ممر مین ٹی جب بھی صحراء کی طرف نگلتے تو روزہ نہ جھوڑتے تھے اور نماز بھی پولی مڑھتے تھے۔
- . ( ٩.٧٦) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ ، قَالَ :الصَّوْمُ فِي السَّهَرِ أَفْضَلُ ، وَالْفِطْرُ رُخْصَةٌ.
  - ( ۹۰۷ ) حضرت عثمان بن الب العاص فرماتے ہیں کہ سفر میں روز در کھنا افضل ہے اور روز ہ ندر کھنے کی رخصت ہے۔
- ( ٩.٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ كَهُمَس ، قَالَ :سُنِلَ سَالِمٌ ، أَوْ سَأَلَتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ صُمْتُمْ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكُمْ ، وَإِنْ أَفْطَرْتُمْ فَقَدُّ رُخْصَ لَكُمْ.
- (۹۰۷۷) حضرت تھمس کہتے ہیں کہ حضرت سالم ہے سفر میں روز ہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہا گرروز ہ رکھ اوتو تمہارے لئے اچھاہے اورا گرروز ہ نہ رکھوتو اس کی بھی رخصت موجود ہے۔

( ٩.٧٩) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : أَيُّ ذَلِكَ أَعْحَدُ اللَّك ؟ قَالَ : إِذَا كُنْتَ تُطِيقُ الصَّوْمُ فَالصَّوْمُ أَعْجَبُ النَّى.

(۹۰۷۹) حضرت عوام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے بوجھا کہ سفر میں روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے یا روزہ جھوڑ نا؟ انہوں نے فرمایا کہاگرتم میں روزہ رکھنے کی طاقت ہوتو میرے خیال میں روزہ رکھنا زیادہ نہتر ہے۔

( .٨. ) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْنَةَ ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، قَالَ . صَحِنْت أَبِى ، وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ ، وَالْأَسْوَد بْنَ يَزِيدَ ، وَأَبَا وَائِلِ فَكَانُوا يَصُومُونَ رَمَضَانَ وَغَيْرَهُ فِى السَّفَرِ.

(۹۰۸۰) حضرت افعی بن انی شعثاء فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت ابوشعثاء ادر حضرت عمر و بن میمون، اسود بن یزید اورابووائل کے ساتھ رہاہوں۔ بیسب حضرات دوران سفر رمضان کے اور دوسرے روزے رکھا کرتے تھے۔

( ٩٠٨١ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ۗ قَالَ :اسْتَأْذَنْت حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ ، فَقَالَ لِى حُذَيْفَةُ مشرط عَلَى أَنْ لَا تَقُصُرَ ، وَلَا تُفْطِرَ

(۹۰۸۱) حضرت ابرا ہیم تیمی کے والد فرماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ دی ٹونے کے ساتھ مدائن میں تھا۔ میں نے ان سے واپس اپنے محمر والوں کے یاس جانے کی اجارت مانگی تو امہوں نے فرمایا کہ اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہتم نہ نماز میں قصر کرو گے اور نہ بی رور وچھوڑ و کے۔

# (١١) مَنْ قَالَ مُسَافِرُونَ ، فَيَصُومُ بَعْضٌ وَيُفْطِرُ بَعْضٌ

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ پچھ مسافرروز ہر کھ لیں اور کچھ چھوڑ دیں

#### ابن الي شير متر جم ( جلر ۲ ) کي کون کا سال الصوم کي ۲۰۰ کي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلر ۲ )

- ( ٩.٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ كُنَّا نَغُزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلاَ يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
- (۹۰۸۳) حضرت ابوسعید من فن فرماتے ہیں کہ ہم رسول القد مِنْ فَضَعَا اللہ عِنْ اللہ عِنْ اللہ عَلَى اللہ عَنْ فَعَظَ اللہ عَنْ اللهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ
- ( ٩.٨٤) حَدَّنَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : خَرَجْت فَصُمْت ، فَقَالُوا لِى : أَعِدُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّ أَنَسًا أُخْبَرَنِى أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُسَافِرُونَ ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ، فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَأَخْبَرَنِى عَنْ عَائِشَةَ ، بِعِثْلِهِ.
- (۹۰۸۴) حضرت تبدفر ماتے بین کہ بین ایک سفر پرتھا، میں نے روزہ رکھا تو لوگوں نے بجھے کہا کہ تمہیں اس روزے کا عادہ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ مجھے حضرت انس بڑا تھا نے بتایا ہے کہ صحابہ کرام بڑا تھا تھے اور کوئی روزہ دارروزہ ندر کھنے والے اور روزہ ندر کھنے والا روزہ رکھنے والے کو بچھ نہ کہتا تھا۔اس کے بعد میں حضرت ابن ابی ملیکہ سے ملا تو انہوں نے مجھے حضرت عائشہ مڑے دیننا کے حوالے سے یہی بات بتائی۔
- ( ٩.٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْيِى ، وَالْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالُوا . كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَافِرُونَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ ، وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
- (۹۰۸۵) حفرت فعمی ،حفرت حسن اور حفرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام بنز کتیز جب سفر پر ہوتے تو بعض لوگ روز ہ رکھتے اور بعض ندر کھتے ،کیکن روز ہ دار روز ہ ندر کھنے والے اور روز ہ ندر کھنے والا روز ہ رکھنے والے کو پجھے نہ کہتا تھا۔
- ( ٩.٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ ، عَنْ أَبِي نَصْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّانِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ
- (۹۰۸۶)حضرت جابر ڈاپنو فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک مِنْزِهَ کَا جَمَاتِهِ سَفِرَكِ ، ہم میں سے پچھلوگ روز ہ رکھتے اور پچھروز ہ نہ ر کھتے لیکن روز ہ دارروز ہ نہ رکھنے والے اور روز ہ نہ رکھنے والا روز ہ رکھنے والے کو پچھے نہ کہتا تھا۔
- (٩.٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنُ شَقِيقٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ فِي سَفَرٍ ، فَصَامَ تَعْضُهُمْ وَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ.
  - (۹۰۸۷) حفرت شقیق فرماتے ہیں کہ ہم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ تھان میں سے کچھ نے روزہ رکھااور کچھ نے روزہ ندر کھا۔



#### ( ١٢ ) مَنْ قَالَ إِذَا صَامَ فِي السَّفَرِ لَمْ يُجْزِهِ

#### جن حضرات کے نز دیک سفر میں رکھا جانے والا روز ہ قابلِ قبول نہیں

( ٩.٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنُ عِمْرَانَ الْقَطَّارِ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى يَنِى هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَّجُلِ صَامَ رَمَصَانَ فِى سَفَرٍ ؟ فَقَالَ : لاَ يُجُزِيهِ

( ۹۰۸۸ ) حضرت ابن عباس بني پينن سے سوال کيا گيا که کياسفر ميں رکھا جانے والا روز ه کا فی ہے؟ انہوں نے فر ماينہيں۔

( ٩.٨٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَنْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِى هُوَيْرَةَ ، فَالَ · صُمْت رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، فَأَمَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ أَعِيدَ الصِّيَامَ فِي أَهْلِي.

(۹۰۸۹) حضرت محرر بن الی ہر رہ کہتے ہیں کہ میں نے دوران سفر رمضان کاروز ہ رکھاتو حضرت ابو ہر رہ جھ ٹھٹونے نے مجھ سے فر مایا کہ میں ہیں ہیں ہیں۔

اپنے علاقے میں چھنچ کریدروزہ دوبارہ رکھو۔ ۔

( ٩.٩. ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، قَالَ : كُنَّا فِي غَزْوَةٍ فَكَانَ عَلَيْنَا أَمِيرٌ ، فَقَالَ : لَا تَصُومَنَ ، فَمَنْ صَامَ فَلْيُفُطِرُ ، قَالَ أَبُو الْفَيْضِ : فَلَقِيتُ أَبَا قِرْصَافَةَ ، رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَوْ صُمْتُ ثُمَّ صُمْتُ مَا قَضَيْتُ.

(۹۰۹۰) حضرت ابوقیض فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے اور ایک صاحب ہمارے امیر تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو جا ہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ ندر کھے۔ ابوفیض کہتے ہیں کہ میں ایک صحابی حضرت ابوقر صافہ کو ملا اور میں نے ان سے اس بارے

> میں سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہا گرمیں روز ہ رکھوں اور پھرروز ہ رکھوں تو میں نے قضا نہیں گی۔ سریب میں مصرف

( ٩.٩١ ) حَلَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً صَامَ رَمَطَانَ فِي السَّفَرِ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يُعِيدَ.

(۹۰۹۱)ا کیکے مخص روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ وی نے دورانِ سفر رمضان کا روز ہ رکھا تو حضرت عمر مزاہنے نے روزے کا اعاد ہ کرنے کا حکم دیا۔

# ( ١٣ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ رَمَضَانُ ، فَيَصُومُ ثُمَّ يُسَافِرُ

اگرایک آ دمی رمضان کاروز ه رکھے اور پھراسے سفر پیش آ جائے تو و ہ کیا کرے؟

( ٩.٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ أَوَّلُهُ فَلْيَصُمْ آحِرَهُ ، أَلَا تَوَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ أَوَّلُهُ فَلْيَصُمْ آحِرَهُ ، أَلَا تَوَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ

معنف ابن الی شیبرمترج (جلد۳) کی پسکو ۲۰۲ کی کشاب الصوم

شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾.

(۹۰۹۲) حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ بین نے حضرت عبیدہ سے قرآن مجید کی اس آیت ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُوَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ کے بارے بیں سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ جس نے اس مبینے کے شروع میں روزے رکھے وہ اس کے آخر میں بھی روزے رکھے کیا تم نہیں ویکھتے کہ العَدَّقَ فرمارہے ہیں ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُو فَلْيَصُمْهُ ﴾

رور عرصے این میں دیں دیسے رہ اللہ ہی کی اللہ کی کرمار ہے ہیں ہو اللہ منافعہ السہو فلیصفہ ہے۔ ( ۹.۹۲) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : إِذَا دَحَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ فَلَا يَخُرُجُ ، فَإِنْ اَبَى إِلاَّ أَنْ يَخُرُجُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

(۹۰۹۳) حضرت ابو مجلز فرماتے ہیں کہ جب رمضان کامہینہ داخل ہوجائے تو آ دی سفر پرنہ نکلے، اگر نکلنا ضروری ہی ہوتو روزے پورے رکھے۔

( ٩.٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رحمه الله تَعَالَى ، قَالَ :إذَا أَذْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ فَلْيَصُمْ

(٩٠٩٣) حضرت على رَبِّ فَوْ مَاتِ بِينَ كَالِّرُونُ فَخْصَ رَمْضَان شُرُوعَ بُونِ كَ بِعَدَ سَمْ افْتَيَارَكِ فَ وَاحِدَدَ وَحَدَدَ وَ الْحَدَدَ وَ الْحَدَدُ وَ الْحَدُدُ وَ الْحَدَدُ وَ الْحَدُدُ وَ الْحَدَدُ وَ الْحَدُدُ وَ الْحَدُدُ وَ الْحَدَدُ وَ الْحَدَدُ وَ الْحَدَدُ وَ الْحَدُدُ وَ الْحَدُدُ وَ الْحَدُدُ وَ الْحَدُدُ وَ الْحَدَدُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّهُ ال

(۹۰۹۵) حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کے کچھ روزے حالت حضر میں رکھتا رہا کچراہے سفر پیش آگیا تہ وہ روزے رکھے گا۔ حضرت ابن عباس بن پڑین فرماتے ہیں کہ اگر جا ہے تو روزے رکھے اورا گر جا ہے تو ندر کھے۔

( ٩.٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ

(۹۰۹۲)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اللّٰہ و رمضان میں ایک سفر پر نکلے اور انہوں نے روزے رکھے۔

( ٩.٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ فِي السَّفَرِ فِي رَمَضَانَ، وَيُفْطِرُ إِنْ شَاءَ.

(٩٠٩٤) حضرت حَسن فرمات جيں كەرمضان مين سفرگا آغاز كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔اوروہ چاہے توروزہ چھوز بھى سَتَا ہے۔

( ٩.٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوكِيّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ

٩٩،٩٨ كدننا ابن عيينه ، عن الزهري ، عن عن ع عَامَ الْفُتُح حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ

، (۹۰۹۸) حضرت ابن عباس بی دیمن فرمات میں کہ نبی پاک مَرْفَظَةِ نے فتح مکہ والے سال روزے رکھے اور مقام کدید پہنچنے کے

بعدآ پ نے روز نبیس رکھے۔

. ( ٩.٩٩ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ:أَسَافِرُ فِى رَمَصَانَ؟ فَقَالَ: لَا. هي معنف ابن الي شيرمترجم (جد۳) کي ۱۰۳ کي ۱۰۳ کي کاب الصوم

(٩٠٩٩) حضرت ابن سيرين كتب بين كه مين في حضرت عبيده سيسوال كيا كدكيا مين رمضان مين روز ر ركهول؟ انبول في

فرماماً تہیں۔

( ٩١.٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ سَافَرُوا فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ كَصُومُونَ.

(٩١٠٠) حضرت على بن حسين وزاين سيسوال كميا كميا كميا كميا كريجهاوگ رمضان ميں سفر شروع كريں تو كياد وروز بريسيس كي؟ انہوں

نے فرمایا ہاں، وہ روز ہے رکھیں گے۔ ( ٩١.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، فِي قوله تعالى : ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَهُ

فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ ﴾ قَالَ : نَسَخَتُهَا ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُّمْهُ ﴾.

(٩١٠١) حضرت علقمه فرمات مين كه قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِلْدَيَّةٌ طَعَامٌ مِسْكِينِ ﴾ كودوسرى آيت ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشُّهُرَ فَلْيَصُمُهُ ﴾ في منوخ كرديا بـ

( ٩١.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ سِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّهَا فَلْدُ نَسَخَتُ هَذِهِ الآيَةَ . ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ الآمَةُ الَّيى بَعْدَهَا.

(٩١٠٢) حفرت ابن عمر ولي في فرمات مين كمآيت الأفكن شهد مينكم الشَّهر فليصَّمه إلى في ابن بعدوالي آيت ومنسوخ

( ٩١.٣ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ قَالَتُ . أَتَيْتُ عَامِشَةَ ، فَقَالَتُ : مِنْ أَيْنَ جُنْت؟ فَقُلْتُ: مِنْ عِنْدِ أَخِي ، فَقَالَتْ ﴿ مَا شَأْنُهُ ﴾ قُلْتُ . وَذَعْنُهُ نُرِيدً أَنْ يَرْتَحِلَ . قَالَتْ : فَٱقْوِنِيهِ مِنِّي السَّلَامَ، وَمُرِيهِ فَلْيَقُمْ ، فَلَوْ أَذْرَكَنِي وَأَنَا بِبَعْصِ الطَّرِيقِ لْأَقَمْتُ ، يَعْنِي رَمَصانَ

(۹۱۰۳) حضرت ام فی و فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ وہ مین ایس حاضر ہوئی انہوں نے کہا کہتم کہاں ہے آ رہی ہو؟ میں نے کہا میں اینے بھائی کے پاس سے آ ہی ہوں۔انہوں نے کہا کہ اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا میں اسے رخصت کر کے آئی ہوں وہ سفر پر جانا جا ہتا ہے۔حضرت عائشہ جھ پین نے فر مایا کہ اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اس کو تھم دینا کہ انہمی مقیم رہے۔

جب تک رمضان ہے۔اگروہ مجھے کہیں ال گیا تو میں اے روکوں گی۔

( ٩١.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :خَرَجَ أَبُو مَيْسَرَةَ فِي رَمَضَانَ مُسَافِرًا ، فَمَرَّ بِالْفُرَاتِ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَخَذَ مِنَهُ حَسُوةً ، فَشَرِبَهُ وَأَفْطَرَ.

(٩١٠٣) حفرت مغيره فرمات جيل كه حفرت ابوميسره رمضان مين سفر كي غرض سے نكلے وه روز ي كي حالت مين دريا يخرات کے پاس ہے گذرےاورا فطاری کے لئے اس میں ہے ایک چلویائی ہے کریائی پیا۔

المعنف ابن الي شير متر جم (جلد ٣) في المحالي ا ( ٩١.٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا :يُفْطِرُ

(٩٠٠٥) حضرت سعید بن مسیّب اور حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کو کی شخص رمضان میں سفر شروع کرے تو اگر وہ حیا ہے تو روز ہ نەرىكھەپ

## ( ١٤ ) مَا قَالُوا فِي الْمُسَافِرِ، فِي مَسِيرَةِ كُو يُفْطِرُ ؟

#### میافرکتنی میافت کے بعدرمضان کاروز ہ حیوڑ سکتاہے؟

( ٩١.٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِى الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ ، عَنِ اللَّجُلَاجِ ، قَالَ:كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ عُمَرَ رضى اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ ، فَيَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُفْطِرُ.

(۹۱۰۱)حفرت لجلاج فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت عمر ڈیاٹو کے ساتھ سفر کرتے تو وہ تمین میل کی مسافت کے بعد نماز کومختصر کرتے اور روز وجھوڑ دیتے تھے۔

( ٩١.٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ : أُقْصِرُ الصَّلَاةَ وَأَفْطِرُ إِلَى رِيمٍ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَهُوَ بَرِيدان مِنَ الْمَدِينَةِ.

(۹۱۰۷) حضرت عبدالرحمٰن بن حرمله فرماتے میں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب ہے سوال کیا کہ کیا میں مقام رہم میں نماز میں قصر کروں اور روز ہ چیوڑ وں؟ انہوں نے فر مایا ہاں۔ بیچگہ مدینہ سے دو ہرید کے فاصلے پر ہے۔

( ٩١.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ مِثْلُ الصَّلَاةِ ، تَقْصُرُ إذَا أَفْطَرُت ، وَتَصُومُ إِذَا وَقَيْتَ الصَّلاَةَ.

( ۹۱۰۸ ) حضرت على مفرمات ميں كەنتىم ميں روز ہنماز كى طرح ہے۔ جب تم نماز ميں قصر كرو كے توروز ہ بھى چھوڑ كيتے ہو۔

( ٩١.٩ ؛ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بْرُقَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِئَ :فِى كُمْ تُقُصَرُ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ :فِى السَّفَرِ الْمُسْعِنِ ، قَالَ :قُلُتُ : وَمَا الإِمْعَانُ فِي نَفْسِكَ ؟ قَالَ :يَوْمَيُنِ.

( ٩١٠٩ ) حضرت جعفر بن برقان فرمات بین که میں نے حضرت زہری سے سوال کیا که کتنے سفر پرنماز میں قصر کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کرتھ کا دینے والے سفریر ۔ میں نے کہا کہ تھ کا دینے والاسفر کیا ہے؟انہوں نے فرمایا دودان کا سفر۔

( ٩١٠. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِتَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ فَاسْتَأْذَنَّهُ بِالرُّحُوعِ إِلَى أَهْلِي ، فَقَالَ :لاَ آذَنُ لَكَ إِلاَّ عَلَى أَنْ تَغْزِمَ أَلاّ تُفْطِرَ حَتَّى تَذْخُلَ ، قَالَ :وَذَلِكَ فِى رَمَضَانَ . قُلْتُ :وَأَنَا أَغْزِمُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا أَفْطِرَ ، وَلَا أَقْصُرَ حَتَّى آتِيَ أَهْلِي.

هي معنف ابن اني شير متر جم (جلدس) في مسخف ابن اني شير متر جم (جلدس) في مسخف ابن اني شير متر جم (جلدس)

(۹۱۱۰)حضرت ابراہیم تیمی کے داندفر ماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ ٹراٹنو کے ساتھ مدائن میں تھامیں نے ان ہے اپنے گھروا پس جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے فر مایا کہ میں تمہیں اس شرط پرا جازت دیتا ہوں کہتم <del>گھر پینچے تک رمضان کا روز ہنیس چ</del>یوڑ و گے۔ میں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہول کہ گھر بینچنے تک ندرمضان کاروز ہ چھوڑوں گااور نہ نماز میں قصر کرول گا۔

( ٩١١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَرْتَدٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَٱفْطَرَ عِنْدَ بَابِ الْجِسْرِ.

(۱۱۱۱) حضرت مر ثد فرماتے ہیں کہ حضرت ابومیسرہ نے رمضان میں سفر کیا اور پل کے دروازے کے پاس روز وافطار کیا۔

# ( ١٥ ) من كرة أَنْ يَتَقَدَّمَ شَهْرَ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ

## جن حضرات کے نز دیک رمضان ہے ایک دن پہلے روز ہ رکھنا مگروہ ہے

( ٩١١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَكَمَّلُوا نَلَاثِينَ.

(ترمذی ۱۸۸ ابویعلی ۲۳۵۵)

( ۹۱۱۲ ) حضرت ابن عباس ثن هناس روايت ب كدرسول القد مَ أَنفَعَ فَهِ فَ ارشاد فرمايا كدرمضان سے بہيے روز و ندركهو ـ رمضان کا جا ندد کیچکرروز ه رکھواورشوال کا جا ندد کیچکرعیدمناؤ۔اگر جا ندد کیھنے میں بادلوں کی کوئی رکاوٹ ہوتو تمیں دن پور ہے کرو۔ ( ٩١١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِتْي ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ إِلَّا أَنْ تَرَوُا الْهِلاَلَ ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَةَ ، وَلاَ

تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. (ابودازد ٢٣٢٠ـ نساني ٢٣٣٦) (٩١١٣) ايك سحاني روايت كرت بين كدرسول الله مَنْ الشَّعْظَة في ارشاد فرمايا كدرمضان آنے سے بمبلے روز و ندر كھويبال تك كهم عا ندر کیولو یا شعبان کے تمیں دن پورے کرلو۔اس وقت تک عید ندمنا وُجب تک حاند ندر کیولویاتمیں روز ہے پورے نہ کرلو۔

( ٩١١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوُلِيَةِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُوا ثَلَاثِينَ.

(۹۱۱۴) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ چاندد کمچوکرروز ہر کھواور جاندد کمچوکرعیدمن ؤ،اگر بادل چھاجا ئیں تو تمیں روزے پورے کرو۔ ( ٩١١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَصِلُوا رَمَضَانَ بِشَيْءٍ ، وَلاَ تَقَدَّمُوا فَبُلَهُ بِيَوْمٍ ، وَلاَ بِيَوْمَيْنِ.

( ۹۱۱۵ ) حضرت ابن عباس چین پیشن فرماتے ہیں که رمضان کے ساتھ کسی چیز کو ندملاؤ ،رمضان سے ایک یا دودن پہلے روز ہ ندر کھو۔

ان الباشيد: بر (جدم) كي المراكب العلوم المراكب المراكب العلوم المراكب المراكب العلوم المراكب المراكب العلوم المراكب العلوم المراكب العلوم المراكب المراكب العلوم المراكب المراك

( ٩١٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُّو أُسَامَةَ ، حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنُ نَافِع ، عَيِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ :صُومُوا لِرُوْلِيَتِهِ وَٱفْطِرُوا لِرُّوْلِيَّهِ ، فَإِنْ أُغْمِى عَلَيْكُمْ فَافْدُرُوا لَهُ.

(مسلم ۵ - احمد ۲/ ۱۳)

(۹۱۱۶) حضرت ابن عمر مین تنوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ النَّهُ مِنْ اللهِ عَنْ ارش دفر مایا کہ جیاند دیکھ کرروز ہ رکھواور جیاند دیکھ کرعید مناؤ، اگر جیاندنظر نہ آئے تو مقدار بوری کرلو۔

( ٩١١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَّرَ ، عَنُ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِلَالَ ، فَقَالَ :إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُّومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفُطِرُوا ، فَإِنْ أُعْمِى عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ. (مسلم ٢٠- ابويعلى ١٣٥٢)

(۱۱۱۷) حضرت ابو ہریرہ ہو تھنے ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّقِظَةِ نے ارشاد فرمایا کہ جاندد کی کرروز ہر رکھواور جاند د کی کرعید مناؤ، اگر جاند نظرنہ آئے تو تمیں روزے پورے کراو۔

( ٩١١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نُهِى أَنْ يُتَعَجَّلَ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ

( ۹۱۱۸ ) حضرت ابو ہریرہ جیائے فرہ نے ہیں کہ رمضان ہے ایک یا دودن پہلے روزہ رکھنے ہے منع کیا گیا ہے۔

( ٩١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَعُقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا كَانَ النَّصُفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَمْسِكُوا حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ.

(ترمذی ۲۳۸ ابوداؤد ۲۳۳۰)

(۹۱۱۹) حضرت ابو ہرمیرہ مینگاننے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْفِقَائِ نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کے رمضان تک روزے سے رکے رہو۔

( ٩١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُطَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : خَرَجُنَا لِلْعُمْرَةِ ، فَلَمَّا نَزُلْنَا بِبَطْنِ نَخُلَةَ ، قَالَ : تَرَائَيْنَا الْهِلَالَ ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ لَكُنَّيْنِ، فَلَقِينَا ابْنَ عَبَاسٍ فَقُلْنَا : إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ لَيُلْتَيْنِ ، فَقَالَ : أَنَّ لَلْهُ صَلَّى اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ ابْنُ لَيْلَتَقِ رَأَيْنَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَدَّهُ لِللرُّوْلَيْةِ ، فَهُو لِلللّهُ وَالْمُنْهُ وَأَيْدُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَدَّهُ لِللّهُ مَدَّةُ لِلللّهُ وَلَيْلُولُو وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ مَدَّةُ لِللّهُ وَلَيْلُولُو وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَدَّةُ لِلللّهُ وَاللّهُ مَدَّةُ لِلللّهُ وَلَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ لَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ

(۹۱۲۰) حضرت ابو کشتری فرماتے بیں کہ بم عمرہ کے لئے روان ہوئے ، جب بم مقام بطن نخلد پنچیو ہم نے کہا کہ ہمیں چوندنظر آگیا ہے، پچیلوگوں نے کہا کہ یہ تیسری رات کا جاند ہے، تچھ نے کہا کہ یہ دوسری رات کا جاند ہے۔ اس پر ہم حضرت ابن ه مسنف ابن الي تيبرمتر جم (جلد۳) كي المسلم ا

عباس ٹنی پینزے ملے اور ہم نے کہا گذیم نے جاند دیکھا ہے، کچھالوگ کہتے ہیں کدیہ تیسری رات کا جاند ہے اور کچھ نے کہا کہ یہ

دوسری رات کا چاند ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے بیچاند کب ویکھا؟ ہم نے کہا کہ فلاں رات میں۔ حضرت ابن عبس بن پیند من نے فرمایا کہ اللہ کے اللہ تعالیٰ نے چاند کی رؤیت کولمبا کیا ہے، چاند کی رات وہ ہوگی جس رات تم

اسے دیکھو۔

( ٩١٢١ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بِعَدَ عِنْ اللَّهُ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُوْيَتِهِ ، فَإِنْ أُغْمِى عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ. (مسلم ٣٠ احمد ١/ ٣٢٧)

(۹۱۲۱) حضرت ابو بختری فرماتے ہیں کہ ہم نے مقام ذات عرق میں رمضان کا جاند دیکھا، ہم نے ایک آ دمی حضرت ابن عباس جن پین کے پاس بھیجا جوان سے اس بارے میں سوال کرے۔حضرت ابن عباس جن پین نے فرمایا کہ رسول اللہ مِینَ فی ارشاد

ے كەللىدى لى نے چاندى رۇيت كولمباكيا ہے اگر تمهيں چاندنظرندآئے تو تم تمين دن پورے كراو۔ ( ٩١٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخُطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ فَيَقُولُ :

٧٠) عندنا مُسيم ، قال الحبول مُجارِد ، فن السعبِي ، فن فيي ؛ الله فان يُخطب إذا حسر ومصل فيعول . أَلَا لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُورَ ، إذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفُطِرُوا ، فَإِنْ أُغْمِى عَلَيْكُمْ فَأَتِهُوا الْهِدَّةِ ، قَالَ : كَانَ نَقُولُ ذَلِكَ ، يُولِدَ صَلَاةِ الْهَصْ ، وَيَهْدَ صَلَاةِ الْهَجْدِ

الْعِدَّةَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بَعُدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْدِ . (٩١٢٢) حضرت فعمى فرماتے ہیں کہ جب رمضان کامہینہ آتا تو حضرت علی جائے خطبہ دیتے جس میں ارشاد فرماتے کہ خبر دار! مہینے

ے آ گے نہ بڑھو، جبتم چاند دیکھوتو روز ہ رکھو۔ جب چاند دیکھوتو عمید مناؤ، جب چاند تمہیں نظر نہ آئے تو تمیں دن پورے کرلو۔ حضرت علی منافظہ یہ بات عصر کے بعداور فجر کے بعد فرمایا کرتے تھے۔

( ٩١٢٣ ) حَدَّتُنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(۹۱۲۳) حضرت عمر مزانغی ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٩١٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالًا : نُهِى أَنْ يُتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَى رَمَضَانَ بِصَوْمٍ.

(۹۱۲۴) حفرت حسن اورحفرت محمر فرماتے ہیں کہ رمضان ہے پہلے روز ہر کھنے ہے منع کیا گیا ہے۔ (۹۱۲۵) حَلَّدُنْنَا عُسَدُهُ الله دُرُّ مُوسَد ، عَنْ السَّ السا ، عَنْ حَالِد ، عَنْ أَمِد حَعْفَ ، وَعَطَاء ؛ أَنْهُمَا كَد هَا التَّعْجِيا َ

( ٩١٢٥ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا التَّغْجِيلَ قَنْلَ ، مَضَانَ

(٩١٢٥) حضرت ابوجعفر اورحضرت عطاء نے رمضان سے پہلے روز ہرکھنے کو کمروہ قرار دیا ہے۔

( ٩١٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَصُومُ فَيَحْضُرُ رَمَضَانُ ، قَالَ :يَفْصِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ بِأَيَّامٍ. ( ۹:۲۲ ) حضرت ابن عباس جئه ومن فرماتے ہیں کہ اگر کس آ دمی کاروز ہے رکھنے کامعمول ہو، اس دوران رمضان آ جائے تو رمضان

( ٩١٢٧ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :كَانُوا يَنْظُرُونَ إلَى الْهِلالِ فَإِنْ رَأُوهُ صَامُوا،

(٩١٢٧) حضرت ابوقلا به فرماتے ہیں كه اسلاف چاندكود يكھا كرتے تھے، جب وہ چاندد يكھتے تو روز ہ ركھتے ،اگر نه دريكھتے تو اپنے

( ١٦ ) من رخص أَنْ يَصِلَ رَمَضَانَ بشَعْبَانَ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ رمضمان سے پہلے شعبان کے

روز ہےر کھے جا کیں

( ٩١٢٨ ) حَلَّانَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَالِمِ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَمّْ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ

ہے تچھوڑ دے۔

امام کی بات کا نتظار کرتے۔

وَإِنَّ لَمْ يَرَوْهُ نَظَرُوا مَا يَقُولُ إِمَامُهُمْ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ. (نرمذى ٢٣١ ـ احمد ١/ ٣٠٠)

( ٩١٢٨ ) حضرت ام سلمه بني مذينفا فرماتي جي كه نبي ياك مُؤْفِظَةَ شعبان كورمضان كے ساتھ ملايا كرتے تھے۔ ( ٩١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوُمٍ ، وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا

فَلْيَصُمْهُ. (مسلم ۲۱ تر مذي ۲۸۵) (٩١٢٩) حضرت ابو ہریرہ دونٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْزَفِیْجَةِ نے ارشاد فر مایا کہ رمضان ہے ایک یادودن پہلے صرف و ہخض

روز ہ رکھے جو پہلے ہے روزے رکھنے کاعا دی ہو۔

تَسَخَّرَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا الْيَوْمَ فَمُفْطِرٌ.

( ٩١٣ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا كَانَ رَجُلٌ يُدِيمُ الصَّوْمَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَصِلَهُ.

( ۹۱۳۰ ) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ جو تحض ہمیشہ روزہ رکھتا ہواس کے لئے کوئی حرج نہیں کہ وہ شعبان اور رمضان کوملائے۔ ( ١٧ ) في الرجل يَتَسَحَّرُ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْـلًا

ا گرنسی آ دمی نے مبتح ہونے کے بعدرات کے گمان میں سحری کھائی تواس کا کیا حتم ہے؟ (٩١٣١) حَذَثَنَا السَّمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ؛ أَنَّ مُحَمَّدًا تَسَخَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً ، ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ أَنَّهُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا المام ) حضرت ابن الی شیرمتر جم (جلدس) کی کی ایس الم مست ابن الی شیرمتر جم (جلدس) کی است و مست ایس الم کی کی ایک مرتبه حضرت محمد نے صبح ہونے کے بعد رات کے گمان میں محری کھائی تو فرمایا که آج

میراروزهٔ بین برا-( ۹۱۲۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییْنَهَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجِیحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِیمَنْ تَسَحَّرَ وَهُوَ یَرَی أَنَّ عَلَیْهِ لَیْلاً ، فَبَانَ أَنَّهُ

٩١٣) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيْيَنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ؛ فِيمَنْ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيَلاً ، فَبَانَ أَنَّهُ تَسَحَّرَ وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ ؟ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ.

(٩١٣٢) حفرت مجامد فرماتے میں کراگر کس آ دمی فی مج ہونے کے بعدرات کے کمان میں حری کھائی تو وہ روز ہ پورا کرے۔ ( ٩١٣٣ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَسَحَّرُ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً ؟

(۹۱۳۳) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ہے سوال کیا کہ اگر کسی آ دمی نے مبح ہونے کے بعدرات کے گمان میں سحری کھائی تووہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ دہ روز ہ پورا کرے۔

( ٩١٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إِذَا أَكُلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَضَى عَلْمَ صِيَامِهِ ، وَقَضَى يَوْمًا مَكَانَةُ.

غلی صِیامِهِ ، وقصٰی یُوما مَکانهٔ. (۹۱۳۴)حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے طلوع فجر کے بعد سحری کھائی تو وہ روزے کو پورا کرے اوراس کے

( ٩١٣٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُف، عَنْ عَمْرٍ و، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ تَسَخَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً، قَالَ: يُتِمُّ صَوْمَهُ.

(۹۱۳۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہا گرکس آ دمی نے صبح ہونے کے بعدرات کے گمان میں تحری کھائی تو وہ روز ہے و پورا کرے۔ ( ۹۱۳۱ ) حَدِّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : يُتِمُّ صَوْمَةً.

(۹۱۳۲) حضرت جاہر بن زید فرماتے ہیں کہ اگر کمی آ دمی نے صبح ہونے کے بعدرات کے گمان میں سحری کھائی تو وہ روزے کو یورا کرے۔

( ۹۱۳۷ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :فَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَكُلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلُ آخِرَهُ. ( ۹۱۳۷ ) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دن کے ابتدائی جصے میں کھایا ہے تو دن کے دوسرے جصے میں بھی کھائے۔

۱۳۷۶) حضرت عبدالقد فرمائے ہیں کہا کر می نے دن کے ابتدائی تھے میں کھایا ہے دون کے دوسرے تھے: رہے ہیں میں میرچ کا میں مارچ کا میں ایک جو میں ساتھ میں میں میں جو ساتھ کا میں میں ایک دوسرے تھے:

بدلےایک دن کی قضا کرے۔

ا کرکوئی شخص غروبِ بیمس کا گیان کرتے ہوئے روز ہافطار کرلے کیکن پھر معلوم ہو کہ ابھی۔

سورج غروب نہیں ہوا تواس کے لئے کیا حکم ہے؟

( ٩١٣٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

شَهِدْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ فِي رَمَضَانَ ، وَقُرِّبَ إلَيْهِ شَرَابٌ ، فَشَرِبَ بَغْصُ الْقَوْمِ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتُ ، ثُمَّ ارْتَقَى الْمُؤَذِّنُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَاللَّهِ لَلشَّمْسُ طَالِعَةٌ لَمْ تَغُرُبُ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنَعَنَا اللَّهُ مِنْ شَرِّكَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ، يَا هَؤُلاءِ ، مَنْ كَانَ أَفْطَرَ فَلْيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ يَوْمٍ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَفْطَرَ فَلْيُتَمَّ حَتَى تَغُرُّبَ الشَّمْسُ

(۹۱۳۸) حضرت حظلہ من فی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان میں میں حضرت عمر ڈوٹٹو کے ساتھ تھا۔ان کے لئے پینے کی کوئی چیز پیش کی گئی۔بعض لوگوں نے بیہ خیال کرتے ہوئے اسے پی لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ پھر مؤذن اوپر چڑھا اوراس نے اعلان کیا کہ اے امیر المؤمنین! خدا کی قتم ابھی سورج غروب نہیں ہوا۔ حضرت عمر ڈوٹٹو نے فرمایا کہ القدیمیں تیرے شرسے بچائے۔ یہ بات دویا تین مرتبہ فرمائی۔ پھرآپ نے لوگوں کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جمش محض نے آج وقت سے پہلے افطار کیا ہے وہ اس دن کے بدلے ایک روز ہ رکھے ،جس نے افطار نہیں کیا وہ غروب شمس کا انتظار کرے۔

( ٩١٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، نَحْوِهِ ، إِلَّا أَنَّ سُفْيَانَ قَالَ : إِنَّا لَمْ نَبْعَتْكَ رَاعِيًّا ، إِنَّمَا بَعَثْنَاكَ دَاعِيًّا ، وَقَدِ اجْتَهَدُنَا وَقَضَاءُ يَوُمٍ يَسِيرٌ.

(۹۱۳۹)اکیاورسندہے بیرواقعہ منقول ہے۔البتہ اس میں بیاضا فدہے کہ ہم نے تمہیں ٹکہبان نہیں بنایا،ہم نے تمہیں دعوت دیے والا بنایا تھا۔ہم نے کوشش کر کی تھی۔بہر حال ایک دن کی قضاء آسان ہے۔

( ٩١٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاَقَةَ ، عَمَّنْ سَمِعَ بِشُرَ بُنَ قَيْسٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ رحمه الله أَمَرَهُمُ

بِالْقَضَاءِ.

بالفضاءِ. (۹۱۴۰) حضرت بشر بن قیس کہتے ہیں کہ غروبیشس سے پہلے افطار کرنے کی صورت میں حضرت عمر مُناتِیْوُ نے لوگوں کو قضاء کرنے کا حکم دیا تھا۔

( ٩١٤١ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهُمْ أَفْطُرُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

قَالَ أَبُو أُسَامَةً فَقُلْتُ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَصَاءِ؟ قَالَ :وَمِنْ ذَلِكَ بُدٌّ ؟ (ابوداؤد ٢٣٥١ ـ احمد ٢/ ٣٢٢)

(۹۱۳۱) حضرت اساء بڑی ہذئی فرماتی ہیں کہ عبد نبوی مُرِفِّظِیَ ہیں لوگوں نے ایک مرتبہ غروبِ مِنْس سے پہلے ایک بادلوں کے دن میں روز ہ افطار کرلیا تھا اور سورج بعد میں غروب ہوا تھا۔ ابوا سامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ہشام سے کہا کہ کیا آنہیں قضاء کرنے کا تھکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے سواحیارہ بھی کیا تھا؟

( ٩١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُمِيْنَةَ ، عَنِ ابْن أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَقُضِى ، لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ أَيَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾. کی مسنداین ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی کی اوا کی کی اوا کی کی کا اسوم کی کتاب الصوم کی مسند این ابی کی کی کی کی کی کا اللہ اللہ کی کی کی کا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ﴿ أَتِمُوا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

( ٩١٤٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بْنُ أَبِي الْأَسُود ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ الَّذِي يَأْتِي.

(٩١٣٣) معرت عمر دائي كا عمرة الله كالما والما وا

( ٩١٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنُ أَشُعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِيمَنُ أَفْطَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتُ ، ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ أَنَّهَا لَمْ تَغِبْ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :أَجْزَأَ عَنْهُ.

(۹۱۲۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہا گر کوئی محض غروب مٹس کا گمان کرتے ہوئے روز ہافطار کرلے لیکن پھرمعلوم ہو کہا بھی سورج غروب نہیں ہواتو اس کاروز ہ ہو گیا۔

( ٩١٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ :أُخْرِجَتْ عِسَاسٌ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ وَعَلَى السَّمَاءِ سَحَابٌ ، فَظَنُّوا أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ فَأَفْطَرُوا ، فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ تَجَلَّى السَّحَابُ فَإِذَا الشَّمْسُ طَالِعَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ :مَا تَجَانَفْنَا مِنْ إِثْمِ.

(۹۱۳۵) حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ ٹنیاؤن کے گھرے کھانے کا ایک بڑا برتن لایا گیا تو لوگ سمجھے کہ سورج غروب ہو گیا۔اس دن بادل تھے،اس پرلوگوں نے روز ہ افطار کرلیا۔ پچھ دیر بعد بادل چھٹے تو چمکتا سورج نظر آنے لگا۔اس پرحضرت عمر جوافو نے فر مایا کہ ہم گناہ سے نہیں نے سکے۔

( ٩١٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ قَطَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فِى رَمَضَانَ فَأَفْطَرُوا ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُضُوا.

(۹۱۳۲) حضرت قطن فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ ڈاپٹنو کے زمانے میں لوگوں نے رمضان کاروز ہ غروب مٹس سے پہلے افطار کرلیا تو حضرت معاویہ ٹٹاٹٹو نے انہیں قضا کا عکم دیا۔

( ٩١٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ: أَفُطُرْتُ فِى يَوْمٍ مُغَيِّمٍ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَأَنَا أَحْسِبُهُ اللَّيْلَ ، ثُمَّ بَدَّتِ الشَّمْسُ ، أَفَأَقْضِى ذَلِكَ الْيَوْمَ قَطُّ ، وَلَا أَكَفِّرُ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۱۳۷۷) حضرت ابن جرتج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے عرض کیا کہ میں نے بادلوں والے دن میں رمضان کاروز ہیے سمجھتے ہوئے افطار کرلیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، پھر سورج ظاہر ہوگیا تو کیا میں اس روزے کی قضا کروں اور کفارہ نہ دوں؟ انہوں نے فرمایا کہ یونمی کرو۔

( ٩١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَدَّثَنَا زَكُوِيًّا ، غَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :غَزَوْت مَعَ زِيَادِ بْنِ النَّصْرِ أَرْضَ الرُّومِ ، قَالَ :

هي مصنف ابن الي شيد متر جم ( جلد ٣) كي المسلم المسلم ١١٢ كي المسلم المسل

فَأَهُلَلْنَا رَمَضَانَ فَصَامَ النَّاسُ وَفِيهِمْ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ ؛ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، وَسُمَيْعٌ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَأَبُو مَعْمَرٍ ، وَأَبُو مُسَافِع فَأَفْطَرَ النَّاسُ يَوْمًا وَالسَّمَاءُ مُتَغَيِّمَةٌ ، وَنَحْنُ بَيْنَ جَبَّلَيْنِ ؛ الْحَارِثِ وَالْحُوَيْرِثِ ، وَلَمْ أَفْطِرُ أَنَا حَتَى تبدَى اللَّيْل ، ثُمَّ إِنَّ الشَّمْسَ خَرَجَتْ فَأَبْصَرْنَاهَا عَلَى الْجَبَلِ ، فَقَالَ زِيَادٌ : أَمَّا هَذَا الْيُوْمُ فَسَوْقَ نَقْضِيهِ ، وَلَمْ نَتَعَمَّدُ فِطْرَهُ.

(۹۱۳۸) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں سرز مین روم میں حضرت زیاد بن نضر کے ساتھ تھا۔ ہم نے رمضان کا جاند دیکھا تو لوگوں نے روز ہ رکھا اس دن نے روز ہ رکھا جن میں حضرت عبداللہ، ابوعبداللہ، ابوعبداللہ،

( ٩١٤٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عْن أَخِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَفْطَرَ عُمَرُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فَقِيلَ لَهُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ :خَطْبٌ يَسِيرٌ ، قَدْ كُنَّا جَاهِدِينِ .

(۹۱۴۹) حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ لی نے رمضان کے مبینے میں روز ہ افطار کیا تو ان سے کہا گیا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے! حضرت عمر حوالی نے فر مایا کہ بیہ معمولی غلطی ہے، ہم نے تو پوری کوشش کی ہے لہٰذا ہم پرکوئی گناہ نہیں۔

# ( ١٩ ) في الرجل يَشُكُّ فِي الْفَجْرِ طَلَعَ، أَمْرُ لاَ ؟

اگر کسی آ دمی کو فجر کے بارے میں شک ہوکہ فجر طلوع ہوئی ہے یانہیں ، تووہ کیا کرے؟

( ٩١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ السُّحُورِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : كُلْ حَتَّى لاَ تَشُكَّ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ هَذَا لاَ يَقُولُ شَيْئًا ، كُلُ مَا شَكَّكُت حَتَّى لاَ تَشُكَّ.

(۹۱۵۰) حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی محری کے بارے میں سوال کرنے کے لئے حضرت ابن عباس پڑی پڑنن کے پاس آیا۔ حضرت ابن عباس پڑی پڑنن کے ایک صاحب مجلس نے ان سے کہا کہ اس وقت کھانا نہ کھاؤ جب تنہیں شک ہو۔ حضرت ابن عباس بڑی پڑنن نے فرمایا کہ اس نے کوئی بات نہیں کی ،اس وقت تک کھاؤ جب تک تنہیں شک ہو یہاں تک کہ شک ندر ہے۔

( ٩١٥١ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا :قَدُ طَلَعَ الْسَجْرُ ، وَقَالَ الآخَرُ :لَمْ يَطْلُعُ بَعُدُ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ :كُلُ قَدِ اخْتَلُفَا. هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۳) کي ۱۳۳ کي ۱۳۳ کي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۳)

(۹۱۵۱) حضرت عون بن عبدالله فرماتے ہیں کہ دوآ دمی حضرت ابو بکر دیا ٹھے کے پاس آئے اس وقت وہ سحری کھارہے تھے۔ان میں ہے ایک نے کہا کہ فجر طلوع ہوگئی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ فجر ابھی تک طلوع نہیں ہوئی۔حضرت ابو بکر جھاٹھ نے فرمایا کہ کھاؤ ،ان دونوں کا اختلاف ہوگیا ہے۔

- ( ٩١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، بِنَحُوِهِ.
  - (۹۱۵۲)حضرت ابو بکر مزاتف ہے ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔
- ( ٩١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَخَذَ دَلُوًّا مِنْ زَمْزَمَ ، فَقَالَ لِرَجُلَيْنِ :أَطَلَعَ الْفَجْرُ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : لَا ، وَقَالَ الآخَرُ :نَعَمْ ، قَالَ :فَشَرِبَ.
- (۹۱۵۳) حضرت مکول فرماتے میں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہ اُٹوز نے زمزم کے کنویں سے ایک ڈول پانی کالیا۔ انہوں نے دو آدمیوں سے کہا کہ کیا فجر طلوع ہوگئ؟ ان میں سے ایک نے کہانہیں، دوسرے نے کہا کہ ہاں۔ اس پرحضرت ابن عمر رہ اُٹونے نے یانی لی لیا۔
  - ( ٩١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَفْمَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ حَتَّى تَرَاهُ مُعْتَرِضًا.
    - (۹۱۵۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداس وقت تک کھاؤجب تک روشنی چوڑ ائی کی شکل میں ہو۔
    - ( ٩١٥٥) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُلُّ حَتَّى تَرَاهُ مِثْلَ شِقّ الطَّيْلَسَانِ.
      - (٩١٥٥) حفرت عكرمه فرماتے ہيں كه اس وقت تك كھاؤجب تك افق برجا در كى چھن جيسى صورت ہو۔
- ( ٩١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ لِغُلَامَيْنِ لَهُ ، وَهُوَ فِى دَارِ أُمَّ هَانِىءٍ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ يَتَسَخَّرُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا :قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَقَالَ الآخَرُ :لَمْ يَطْلُعُ ، قَالَ :إِسْقِيَانِي.
- (۹۱۵۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بنی پین حضرت ام بانی ٹنی پینائن کے گھر میں رمضان کے مہینے میں سحری کھا رہے تھے۔ آپ کے دوغلاموں میں سے ایک نے کہا کہ فجر طلوع ہوگئ ہے اور دوسرے نے کہا کہ فجر ابھی تک طلوع نہیں ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یانی بلاؤ۔
  - ( ٩١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَر ، قَالَ : كُلُّ حَتَّى يَتَكَيَّنَ لَكَ الْفَجْرُ.
    - (٩١٥٧) حضرت الوجعفر فرماتے ہیں کہ کھاؤیباں تک کہ فجر ظاہر ہوجائے۔
- ( ٩١٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَتَسَخَّرُ وَأَمْتَرِى فِي الصُّبُحِ ؟ فَقَالَ :كُلْ مَا امْتَرَيْت ، إِنَّهُ وَاللَّهِ لَيْسَ بِالصُّبُح خَفَاءٌ.
- (۹۱۵۸) حفرت یزید بن زید نے کہا کہ حفرت حسن سے ایک آدئی نے سُوال کیا کہ جب جھے سے بارے میں شک ہوتو کیا میں سے کا عمری کھاسکتا ہوں؟ حضرت حسن نے فرمایا کہ جب تک تہمیں شک ہوتو تم کھاتے رہو، خدا کی تیم اصبح کے اندرکوئی خفا نہیں ہے۔

معنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلدس) کی ۱۱۳ کی ۱۲۳ کی کشاب الصوم

( ٩١٥٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضُلِ بُنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا شَكَّ الرَّجُلَانِ فِي الْفَجْرِ ، فَلْمَأْكُلَا حَتَى يَسْتَيْفَنَا.

(۹۱۵۹) حضرت عمر جین نفخہ فرماتے ہیں کہ جب دوآ دمیوں کو فجر کے بارے میں شک ہوتو اس وقت تک کھاؤ جب تک ان دونوں کو یقین نہ ہوجائے۔

( ٩١٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَنَى أَدَّ عُ السُّحُورَ؟ فَقَالَ رَجُّلٌ جَالِسٌ عِنْدَهُ : كُلُ حَتَّى إِذَا شَكَّكُت فَدَعْهُ ، فَقَالَ : كُلُ مَا شَكَّكُت حَتَّى لَا تَشُكُ.

رو ۱۲۰) حضرت مسلم بن مبیح فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے حضرت ابن عباس شید منز سے سوال کیا کہ میں سحری کھانا کب چھوڑوں؟

ان کے پاس بیٹھے ایک آ دمی نے کہا کہ جب تمہیں شک ہوتو اس وقت نہ کھا ؤ۔حضرت ابن عباس پڑی پیزین نے فر مایا کہ جب تمہیں شک ہواس وقت کھالواور اس وقت تک کھاتے رہو جب تک شک ندرہے۔

( ٩١٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْن، قَالَ:قَالَ مُحَمَّدٌ: وَضَعْتُ الإِنَاءَ عَلَى يَدَىَّ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ؟ (٩١٦١) حضرت محرفرماتے ہیں کہ میں نے برتن اپنے سامنے رکھا، پھر میں و کیضے لگا کہ کیا فجرطلوع ہوگئ ہے؟

## ( ٢٠ ) مَا قَالُوا فِي الْفَجْرِ ، مَا هُوَ ؟

#### فجر کی حقیقت

( ٩١٦٢ ) حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ طَلْقٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبِي طَلْقُ بُنُ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُوا وَاشْرَبُوا ، وَلاَ يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ ، كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَغْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ ، وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ. (ترمذى ٢٠٥- ابوداؤد ٢٣٣٠)

(۹۱۲۲) حفرت طلق بن علی وی فی می اور ایت ہے کہ رسول الله میر فی فیکھنے نے ارشاد فرمایا کہتم اس وقت تک کھا وَ اور بیو، او پر کو اضحے والی روشنی تمہیں پریشان نہ کرے، اس وقت تک کھاتے چیتے رہو جب تک سرخ روشنی عرض کی شکل میں ظاہر نہ ہوجائے۔ آپ نے اسے دست مبارک سے اشار و کرتے ہوئے فرمایا۔

( ٩١٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ أَبِي هِلَالٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَوَادَةُ بُنُ حَنْظَلَةَ الْهِلَالِيُّ ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنَ السُّحُورِ ، وَلَا الصَّبْحُ الْمُسْتَطِيلُ ، وَلَكِنِ الصَّبْحُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأَفْقِ.

(۹۱۷۳) حضرت سمرہ بن جندب والتی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَا فَقِیْکَا آپِ نے ارشاد فر مایا کہ بلال کی اذان تہہیں سحری کھانے سے نہ روک دے اور نہ ہی طول کی صورت میں تھیلنے والی صبح نہ روک دے البتدا فق میں عرض کی صورت میں تھیلنے والی صبح

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد۳) کي په ۱۱۵ کې ۱۱۵ کې کتاب العدوم

#### کے بعد سحری ہے رک جاؤ۔

( ٩١٦٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ خَاله ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْفَجْرُ فَجْرَانِ ؛ فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السَّرْحَانِ ، فَإِنَّهُ لَا يُبِحِلُّ شَيْنًا ، وَلَا يُحَرِّمُهُ ، وَلَكِنِ الْمُسْتَطِيرُ.

(دار قطنی ۲۔ بیھقی ۲۱۵)

(۱۱۲۴) حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول الله مِلْاَفْظَةُ نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی دوقتمیں ہیں، جو مجبح بھیڑ ہے کی دم کی طرح ، ہووہ کسی چیز کوحلال وحرام نہیں کرتی ،البتہ عرض کی صورت میں بھیلنے والی صبح کھانے پینے کوحرام کردیتی ہے۔

، ووه ى پيرونلان ورام مين كرن ، بستر كرن ، ورك ين چيدوان هائے چيدورام روين ہے . ( ٩١٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ تَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ غُنيْم بْنِ قَيْسِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كَيْسَ الْفَجْرُ الَّذِي

هَكَذَا ، يَعُنِى الْمُسْتَطِيلَ ، وَلَكِنِ الْفُجُرُ الَّذِي هَكَذَا ، يَعْنِي الْمُعْتَرِضَ.

(۹۱۷۵) حضرت ابومویٰ و افغ فرماتے ہیں کہ لمبائی کی صورت میں تھلنے والی روشنی صبح نہیں ہوتی بلکہ چوڑائی کی صورت میں تھلنے والی روشنی صبح ہوتی ہے۔ والی روشنی صبح ہوتی ہے۔

( ٩١٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَوْشَبِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَهَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ : أَهُوَ السَّاطِعُ ، أَمِ الْمُعْتَرِضُ ؟ قَالَ :الْمُعْتَرِضُ ، وَالسَّاطِعُ :الصُّبْحُ الْكَاذِبُ.

(٩١٦٢) حضرت جعفر بن نہار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے سوال کیا کہ فجر لمبائی کی صورت میں ہوتی ہے یا چوڑائی کی

صورت میں؟ انہوں نے فر مایا کہ فجر چوڑائی کی صورت میں ہوتی ہے،لمبائی کی صورت میں توضیح کا ذب ہوتی ہے۔

( ٩١٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ عِمْرَانَ ، عَنُ أَبِى مِجْلَزٍ ، قَالَ :السَّاطِعُ ذَلِكَ الصُّبُحُ الْكَاذِبُ ، وَلَكِنُ إذَا انْفَضَحَ الصُّبُحُ فِى الْأَفُقِ.

(٩١٧٤) حضرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ لمبی روشنی صبح نہیں ہوتی بلکہ افق ہے اٹھنے والی روشن صبح ہوتی ہے۔

( ٩١٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :لَمْ يَكُونُوا يَعُدُّونَ الْفَجْرَ فَجُرَكُمْ هَذَا ، إِنَّمَا كَانُوا يَعُدُّونَ الْفَجْرَ الَّذِى يَمُلُأُ الْبُيُوتَ وَالطَّرُقَ.

(۹۱۲۸) حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اسلاف تمہاری صبح کو فجر نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ اس روشی کو فجر سمجھتے تھے جو راستوں اور گھروں کوروشن کردے۔

( ٩١٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :اخْتَلَفْنَا فِى الْفَجُرِ فَأَتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ :الْفَجُرُ فَجُرَانِ ؛ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَالْفَجْرُ السَّاطِعُ فَلَا يُبِحِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَأَمَّا الْفَجُرُ الْمُعْتَرِضُ الْأَحْمَرِ ، فَإِنَّهُ يُبِحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ.

(٩١٦٩) حضرت عدى بن ثابت فرماتے ہيں كه جمارا فجر كے بارے ميں اختلاف جو گيا۔ ہم حضرت ابراہيم كے پاس آئے تو انہوں

المستقد ابن الى شيد مترجم (جلدس) كي مستقد ابن الى شيد مترجم (جلدس) كي المستقد مترجم (جلدس) كي المستقد مترجم المستقد ا

نے کہا کہ فجر کی دوشمیں ہیں۔ایک فجرِ ساطع یعنی لمبائی میں بھیلنے والی فجر ہے یہ فجر کی نماز کوحلال اور کھانے کوحرام نہیں کرتی ۔اور ایک سرخ چوڑ ائی میں پھیلنے والی فجر ہے یہ نماز کوحلال اور کھانے پینے کوحرام کردیتی ہے۔

( ٩١٧. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءٍ قَالَا: الْفَجْرُ الْمُعْتَرِضُ الَّذِي إِلَى جَنْبِهِ حُمْرَةٌ.

( ۱۷۰ ) حضرت عامراور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ فجر چوڑائی میں پھیلتی ہے اوراس کے ساتھ روثنی ہوتی ہے۔

( ٩١٧١ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ وَمَيْمُونًا ، فَقُلْتُ :أُرِيدُ الصَّوْمَ ،

فَأَرَى عَمُودَ الصُّبْحِ السَّاطِعِ ؟ فَقَالًا جَمِيعًا : كُلُّ وَاشْرَبْ حَتَّى تَرَاهُ فِي أَفْقِ السَّمَاءِ مُعْتَرِضًا.

(۹۱۷) حضرت جعفر بن برقان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری اور حضرت میمون سے سوال کیا کہ میں روز ہ رکھنا جا ہتا ہوں، میں صبح کی روشنی کوستون کی شکل میں و کچھتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہتم اس وقت تک کھااور پی سکتے ہو جب تک آسان کے افق میں

چوڑائی کی صورت میں روشنی نظرنہ آنے گئے۔

( ٩١٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ : ﴿ حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ

الْحَيْطُ الْأَبْيَصُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسُودَ ﴾ ، قَالَ :قَالَ عَدِيٌّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى أَجُعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِى عِقَالَيْنِ ؛ عِقَالاً أَسُودَ وَعِقَالاً أَبْيَضَ ، فَأَعُرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ وِسَادَكُ

لَطُوِيلٌ عَرِيضٌ ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاصُ النَّهَارِ. (بخارى ١٩١٦ ابوداؤد ٢٣٣١) (٩١٢٢) حفرت عدى بن عاتم فرمات بين كرجب قرآن مجيدكي بيآيت نازل بوئي ﴿ حَتَّى يَعَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ

ر سند میں مرادرات کی تاریکی اوردن کی سفیدی ہے۔ ب رسی ایٹ سیاری یا میں ایٹ کیے کے بینی دودھا گےرکھے۔ایک کالا دھا گا اورایک سفید دھا گا۔ میں رات اورون کو الگ الگ بہچاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ رسول الله مُؤَافِقَعُ آج نے فرمایا کہ تمہارا تکیہ بڑا لمباچوڑا ہے،اس آیت میں مرادرات کی تاریکی اوردن کی سفیدی ہے۔

(٢١) من قَالَ الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ فِي التَّطَوُّعِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ فلی روز ہے کے بارے میں روز ہ دار کوا ختیار ہے

( ٩١٧٣ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصُفِ النَّهَارِ.

(۱۷۳) حضرت ابن عباس بئي بيئن فرماتے ہيں كەنصف نبيارتك روز ه داركواختيار ہے۔

( ٩١٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدُةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ

مَا بَيْنَةُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

( ۹۱۷ هزت ابن عمر دناتینهٔ فر ماتے ہیں کہ نصفِ نہارتک روز ہ دار کواختیار ہے۔

( ٩١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالصَّيَامِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، مَا لَمُ يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَمْتَذَ النَّهَارُ.

(9140) حفرت انس دی فی فرماتے ہیں کہ جس مخص نے اپنے دل میں روزے کا ارادہ کیا اے اس وقت تک اختیار ہے جب تک

وہ بات ن*ہ کرے۔ ی*ا ختیار دن کے اکثر جھے کے گذر جانے تک باقی رہتا ہے۔

( ٩١٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : إِذَا أَصْبَحْت وَأَنْتَ تُويِدُ

الصَّوْمَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شِنْتَ صُمْت وَإِنْ شِنْتَ أَفْطَرْت ، إِلَّا أَنْ تَفْرِضَ عَلَى نَفْسِكَ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ. الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ. (١٤٤) حضرت على وَلَيْدُ فرمات على وَلَيْدُ فَرَاتُ عَبِيلَ كَدْ جَبِ مِنْ رُوزَ عِنْ كَارَادِ عِنْ عَلَى وَلَيْدُ مِنْ اللّهُ لِيَ

را کے ہا) مسترے میں دورہ سے ہیں کہ بہب م رور سے سے اراد سے سے من طروع ہیں مسیار ہے، اسر ہ حیا ہوتو روز ہ ندر کھو۔البستہ اگرتم نے رات کواپنے او پرروز ہ فرض کر لیا تو اب روز ہ رکھنا ضروری ہے۔

( ٩١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَحَدُّكُمْ بأَحَد النَّظَرَيْنِ مَا لَمْ يَأْكُلُ ، أَوْ يَشْرَبُ.

(۹۱۷۷) حضرت عبدالله مزی تو فرماتے ہیں کہ جب تک تم کھا بی نہاواس وقت تک تمہیں اختیار ہے۔

( ٩١٧٨ ) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ فِي صِيَامِ التَّطُوُّعِ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۹۱۷۸) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ کیانفلی روزے کے بارے میں آ دمی کو نصفِ نہار تک اختیار ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا بال۔

و ۱۷۷۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَإِذَا جَاوَزَ ذَاكَ فَانَّ هَانَّذَا أَدُونَا مُورِيرٌ ، عَنْ لَيْتُ مُ مَا النَّهَارِ ، فَإِذَا جَاوَزَ

ذَلِكَ فَإِنَّمَا لَهُ بِقَدُرِ مَا بَقِى مِنَ النَّهَارِ. (۹۱۷) حفرت مجاهد فرماتے ہیں کے نصفِ نہارتک روزہ دارکوا ختیار ہے۔ جب نصفِ نہارے آگے گذر جائے تواس کے لئے دن

كابا في مانده حصد -( ٩١٨٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الصَّوْمِ ؛ يُتَخَيَّرُ مَا لَمْ يُصْبِحْ صَانِمًا ، فَإِذَا أَصْبَحَ صَانِمًا صَامَ .

. (۹۱۸۰) حضرت حن فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی روزے کی نیت ہے صبح نہ کرے تو اے روزے کے بارے میں اختیار ہے، اگر روزے کی حالت میں صبح کرے تو روز ہ پورا کرے۔

( ٩١٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ ، عَنُ سَعُدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :الرَّجُلُ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ يَطْعَمُ إلَى نِصُفِ النَّهَارِ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَطُعَمَ طَعِمَ ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ صَوْمًا كَانَ صَائِمًا. هي معنف ابن الي ثيبه مترجم (جلا۳) کي ۱۲۸ کي ۱۲۸ کي کتاب الصوم

(۹۱۸۱) حضرت ابن عمر دہائیے فرماتے ہیں کہ جب تک آ دمی کوئی چیز کھانہ لےنصفِ نہارتک روزہ دارکواختیار ہے۔اگراسے کھانے کا خیال تھہرے تو وہ کھانا کھالے اگراس کے لئے روزہ رکھنے کا فیصلہ تھہرے تو روزہ رکھ لے۔

( ٩١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الصَّوْمَ ؟ قَالَ :هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ .

(۹۱۸۲)حضرت محمی فرماتے ہیں کہ نصفِ نہارتک روز ہ دارکوا ختیار ہے۔

( ٩١٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا تَسَحَّرَ الرَّجُلُ فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ هَمَّ بِالصَّوْمِ فَهُو بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَإِنْ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ ، فَقَالَ:أَنْتَ صَائِمٌ ؟ فَقَالَ :نَعَمُ ، فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَإِنْ قَالَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

(۹۱۸۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نے سحری کھالی تو اس پر روزہ واجب ہو گیا۔اگراس نے روزہ تو ڑ دیا تو اس پر قضاء واجب ہے۔اگراس نے روزے کا محض ارادہ کیا تو اے اختیار ہے۔اگر چاہے تو روزہ رکھے اوراگر چاہے تو روزہ ندر کھے۔اگر کس نے اس سے سوال کیا کہ کیا تمہاراروزہ ہے؟ اس نے جواب میں ہاں کہا تو اس پر روزہ واجب ہو گیا۔البتہ اگراس نے ان شاءالتہ کہا تو پھرروزہ واجب نہیں ہوا۔اس صورت میں اے اختیار ہے چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو ندر کھے۔

( ٩١٨٤ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ بَدَا لَهُ فِى الصَّوْمِ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ.

(۹۱۸۳) حضرت اُبوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹؤ کوز وال مٹس کے بعدروز ہ رکھنے کا خیال آیا اورانہوں نے روز ہ رکھالیا۔

## ( ٢٢ ) في الرجل يَصُومُ تَطَوَّعًا ثُمَّ يُفْطِرُ

اگر کوئی شخص نفلی روز ہ رکھ کرا ہے تو ژ دیتواس کے لئے کیا تھم ہے؟

( ٩١٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ عَاثِشَةَ وَحَفُصَةَ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرَتَا، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَائِهِ.

(۹۱۸۵) حضرت سعید بن جبیر فرمات میں که حضرت عائشه اور حضرت حفصه ری پینن نے روز ہ رکھااور پھرتو ژویا۔حضور مَلِقَظَةُ بِنَ انہیں اس روز ہے کی قضا کرنے کا حکم دیا۔

( ٩١٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُثْمَانَ البِّتِّي ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّهُ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَعَطِشَ عَطَشًا

هي مصنف ابن ابي شيبرسر جم (جلد۳) کي ۱۹۹ کي ۱۹۹ کي د است الصوم

شَدِيدًا فَأَفُطَرَ ، فَسَأَلَ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَأَمَرُ وهُ أَنْ يَقُضِى يَوْمًا مَكَانَهُ.

(۹۱۸۲) حضرت عثمان بتی فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن سیرین نے یوم عرفہ کوروزہ رکھا المیکن انہیں شدید پیاس نگی اور انہوں نے روزہ تو ژدیا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سے صحابہ کرام شکا تینز سے اس بارے میں سوال کیا تو سب نے اس کے بدلے ایک دن کی قضاء کرنے کا حکم دیا۔

( ۹۱۸۷ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ حَبِیبٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَ : یَفُضِی یَوْمًا مَگانَهُ. (۹۱۸۷ ) حضرت ابن عباس ٹن دین شرائے میں کنفلی روز ہتو ڑنے کے بدلے ایک دن کی قضاء کرےگا۔

( ٩١٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بن جَابِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مَكْحُولاً عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِمًا ، عَنَمَتْ عَلَيْهِ أُمَّةً أَنْ يُفْطَى ؟ قَالَ :كَأَنَّهُ كَ. وَ ذَلِكَ ، وَقَالَ نَهُضَ مَنْ أَمَّ كَانَهُ

عَزَمَتْ عَلَيْهِ أَمَّهُ أَنْ يُفْطِرَ ؟ فَالَ : كَأَنَّهُ كَوِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : يَقُضِى يَوْمًا مَكَانَهُ. (١٨٨) حضرت عبدالرحن بن بزيد بن جابر فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت ككول سے اس مخض كے بارے ميں سوال كيا جوروز ہ

ر كھاور پھرائة رُّد بدانہوں نے فرمایا كہوہ ايك دن كى قضا كرےگا۔ ( ٩١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا تَسَحَّرَ الرَّجُلُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ ، فَإِنْ

أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

(۹۱۸۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہا گر کسی آ دمی نے سحری کھائی تواس پر روزہ واجب ہو گیا،اگراس نے روزہ تو ڑا تواس پر قضاء

( ٩١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا زَارًا رَجُلاً يَهُمُ مِنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا زَارًا رَجُلاً

وَ دُعِيا إلَى طَعَامٍ ، وَهُمَا صَائِمَانِ ، إِنْ سَأَلَهُمَا أَنْ يُفْطِرا أَفْطَرا ، كَانَا يَقُولانِ : نَفْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ. (٩١٩٠) حضرت عبدالله بن مسلم فرمات ميں كه حضرت عطاء اور حضرت مجابد اگركى آدى سے ملاقات كے لئے جاتے اور ان

# ( ٢٣ ) من كان يُفْطِرُ مِنَ التَّطَوُّءِ وَلاَ يَقْضِى

جوحضرات تقلى روز وتو رُّن پرقضاء ك قائل ند تقے ( ٩١٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَن ابن أُمِّ هَانِيءٍ ، عَن أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتْ : كُنْتِ قَاعِدَةً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ

﴾ ) محدثنا ابو الا خوص ، عن سِماكِ ، عن ابن ام هايىء ، عن ام هايىء قالت ؛ كنت قاعِده عِند رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأْتِى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ نَاوَلَنِيهِ فَشَرِبُت قَالَتْ : فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ أَذْنَبْت فَاسْتَغْفِرْ لِى ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتُ : كُنْت صَائِمَةً فَأَفْطُرْت ، قَالَ : أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْت تَقْضِينَهُ ؟ مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلدس) في المستحد المس

قَالَتُ : لا ، قَالَ : لاَ يَضُرُّك. (ترمذي ٢٣١ ـ احمد ٦/ ٣٣٣)

(۹۱۹) حضرت ام ہانی میں منظف فر ماتی ہیں کہ میں نبی پاک مُؤَفِظَةً کے پاس میٹھی تھی۔ آپ کے پاس پینے کی کوئی چیز لائی گئی جو آپ نے پی لی۔ آپ نے وہ چیز مجھے دی میں نے بھی اس میں سے پی لیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں نے ایک گناہ کیا ہے، میرے لئے استعفار فرماد یجئے۔ آپ نے پوچھاتم نے ایسا کون ساگناہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں روزے سے تھی

کیا ہے، میرے لئے استغفار فرماد بیجئے۔ آپ نے پوچھاتم نے ایبا کون ساگناہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں روزے سے تھی میں نے روزہ تو ژدیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیاتم کسی روزے کی قضا کررہی تھیں؟ میں نے کہانہیں۔حضور مَرَافِظَةَ نِے فرمایا کہ تہمیں اس کاکوئی نقصان نہیں۔

( ٩١٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْطِرُ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ، وَلَا يَبَالِي. ( ٩١٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْطِرُ مِنْ

( ٩١٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّىِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ وَطِيءَ جَارِيَةً لَهُ وَهُوَ صَائِمٌ ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُ :وَطِنْتِهَا وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :هِيَ جَارِيَتِي أَعْجَبَتْنِي ، وَإِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ.

(۹۱۹۳) حضرت یوسف بن ما مکے تکی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس جی پینے نوز نے کی حالت میں آپی ایک باندی سے جماع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میری باندی تھی ، مجھے

اچھی گئی۔روز ہ تو ویسے بھی نفلی تھا۔ ریم بر ہو جو بر ریم رو مور ریم ریم و مقد ہے جو سے ریم بریم مراج دیو دیں ریم وجو میں ہو جو ہوتا ہودی ر

( ٩١٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا أَنْ يُصْبِحَ الرَّجُلُ صَانِمًا، ثُمَّ يُفْطِرَ.

(۹۱۹۴) حضرت هعمی اس بات میں کوئی حرج نہ جھتے تھے کہ آ دی نفلی روز ہ تو ڑ دے۔

( ٩١٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، غَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ :رُبَّمَا أُهْدِيَتُ لَنَا الطَّرُفَةُ ،

فَنَقُولُ : لَوْلاَ صَوْمُكُ قَرَّبْنَاهَا إِلَيْكَ ، فَيَدْعُو بِهَا فَنُفْطِرُ عَلَيْهَا.

(9۱۹۵) حضرت عا کشہ ٹیٰ ہندفن فر ماتی ہیں کہ بعض اوقات کوئی عمدہ اور ناور چیز جمیں مدید کی جاتی ہم حضور مَلِیَ ﷺ ہے عرض کرتیں سر گاہیں میں مصرف ہوں ہے۔ یہ سر کر ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہوئی ہے۔ یہ میں میں ہونیاں کے ایک میں اس کا میں اس کا میں

كەاگرآ پكاروزەنە، بوتا توجمآ پكويە چىز چىش كردىتىل \_آپاس چىز كومنگواتے اور بىم اس پرروزە افطار كردىتے ـ ( ٩١٩٦ ) حَدَّنْنَا عَبِيْدَةُ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي دَعْوَةٍ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنِّي

كُنُت حَدَّتُنِي نَفْسِي بِالصَّوْمِ ، ثُمَّ أَكُل . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :مَا يُعْجِينِي.

(۹۱۹۲) حضرت ابومسکین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سعید بن جبیرا یک دعوت میں تھے۔ حضرت سعید نے کہا کہ میں نے توروزے کی بات کی تھی۔ پھرانہوں نے کھالیا اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مجھے بیہ بات پہندنہ تھی۔

( ٩١٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَصْبَحَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرُ.

(٩١٩٧)حفرت ابراہيم فرماًتے ہيں كدا گركوئي روزئے كي نيت كرلے تواہے روز ہ تو ژنانہيں جاہے۔

معنف ابن ابی شیر متر جم (جلد۳) کی سخت ( جلد۳) کی معنف ابن ابی شیر متر جم (جلد۳) کی معنف ابن ابی شیر متر جم (جلد۳)

## ( ٢٤ ) من كان يَدْعُو بِغَدَائِهِ فَلاَ يَجِدُ ، فَيَفْرِضُ الصَّوْمَ

### اگرکسی کوکھانا نہ ملے تو وہ روزہ رکھ لے

( ٩١٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ :رُبَّمَا دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ بِرَدْ مِرَدْ مِرَاثِ مِرَدِّ مِنْ مِنْ مِنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ :رُب

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَدَائِهِ فَلَا يَجِدُهُ ، فَيَفُرِضُ عَلَيْهِ صَوْمَ ذَلِكَ الْبَوْمَ.

(۹۱۹۸) حضرت عا کشد میں مذہ خافر ماتی ہیں کہ بعض اوقات نبی پاک مِنْرَافِقِیَّا اِنْ مِنْ کے وقت کھانا منگواتے ، نہ ہوتا تو آپ اس دن روز ہ رکھ لیتے۔

( ٩١٩٩ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؛ أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا دَعَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَلَّهُ كَانَ رُبَّمَا دَعَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَعَلَى وَلَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِينَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَا

دَعَا بِالْغَدَاءِ فَلَا يَجِدُّهُ ، فَيَفُرِ ضُ الصَّوْمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ. (٩١٩٩) حضرت ام درداء شِين فنرماتي ہيں كہ بھی حضرت ابوالدرداء شائن صح كے وقت كھانامنگواتے ، نہ ہوتا تو آپ اس دن روز ہ

۹۱) حضرت ام درداء چئ هندُ شاق مان ہیں کہ بھی حضرت ابوالدرداء چئ تئو جھے وقت کھانامتلوائے ،نہ ہوتا کو اپ اس دن روزہ لیتے ۔

١ ..٩٢ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، وَيَزِيدُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَأْتِى أَهْلَهُ فَيَقُولُ :هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا لَا ، قَالَ :فَإِنِّى صَائِمٌ . زَادَ الثَّقَفِيُّ :إِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ أَفْطَرَ.

عدائی اور اس دور اس میں میں کہ حضرت ابوطلحہ جائیں اپنی میں میں میں اس میں اس کا تعداد اس میں اس کا ان کی اس می (۹۲۰۰) حضرت انس دور فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ جائیں اپنی گھر والوں سے بوچھے کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کوئی

جیزے؟ وہ جواب دیتے نہیں ۔ تو آپروزہ رکھ لیتے ۔ ثقفی کی روایت میں اضافہ ہے کدا گران کے پاس پھے ہوتا توروزہ ندر کھتے۔ : ۹۲.۱ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَادِثِ ، عَنْ مُعَادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ

بَعْدَ الزَّوَالِ فَيَقُولُ :عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ ؟ فَيَعْتَذِرُونَ إَلَيْهِ ، فَيَقُولُ :إنِّى صَائِمٌ بَقِيَّةَ يَوْمِى ، فَيْقَالُ لَهُ : تَصُومُ آخِرَ النَّهَارِ! فَيَقُولُ :مَنْ لَمْ يَصُمْ آخِرَهُ ، لَمْ يَصُمْ أَوَّلَهُ.

(۹۲۰۱) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت معاذر التی زوال کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس آتے اور ان سے بوچھتے کہ کیا مہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے؟ وہ معذرت کرتے تو حضرت معاذ فرماتے کہ باتی دن میراروزہ ہے۔ان سے کہا جاتا کہ آپ دن کے آخری حصہ میں روزہ رکھیں گے۔وہ فرماتے کہ جس نے دن کے آخری حصہ میں روزہ نہیں رکھااس نے اول حصہ میں

٩٢.٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أُمُّ اللَّارُدَاءِ قَالَتُ : كَانَ أَبُو اللَّارُدَاءِ يَغْدُو آخْيَانًا، فَيَجِيءُ فَيَسْأَلُ الْغَدَاءَ ، فَرُبَّمَا لَمْ يُوَافِقُهُ عِنْدَنَا ، فَيَقُولُ : إِنِّى إِذًا صَائِمٌ.

﴿ ٩٢٠٢ ﴾ حضرت ام درداء تذاه نفافر ماتی بین که بعض اوقات حضرت ابو در داء خاشو دو پهر کو کھانا طلب کرتے ، اگر ہمارے پاس کھانا



نه ہوتا تو وہ روزہ رکھ لیتے۔

( ٩٢.٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، عَنْ أَبِي قَحْذَم ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ يَأْتِي أَهْلَهُ بَعْدَ مَا يُضْحى فَيَسْأَلُهُمْ فَيَقُولُ : عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ فَإِذَا قَالُوا لَا ، صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

(۹۴۰۳)حضرت ابواشعث کہتے ہیں کہ حضرت معاذر ڈاٹٹو چاشت کے بعدا پنے گھر والوں کے پاس آتے اوران سے کھانا طلب کرتے ،اگر کھانا نہ ہوتا تو وہ اس دن روز در کھ لیتے ۔

## ( ٢٥ ) من قَالَ لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب تک رات سے روزے کی نیت نہ کی جائے روز ہمبیں ہوتا

( ٩٢.٤ ) حَلَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :حَلَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَّمْ يُورُّضْهُ بِاللَّيْلِ. (ترمذى ٣٠٠ـ ابوداؤد ٢٣٣٢)

(۹۲۰۴) حضرت حفصہ مخاہد بنخا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِثَرِ اللّٰهِ مِثَرِ اللّٰهِ عَلَيْظَةَ نِجَے ارشاد فر مایا کہ جس نے رات ہے اپنے او پرروز ہ فرض نہ کیااس کا روز ہنمیں ہوتا۔

( ٩٢.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَنَّهَا قَالَتُ : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجُوِ.

(۹۲۰۵)حضرت حفصہ تفاطئ ماتی ہیں کہ جس نے فجرے پہلے روزے کاعزم نہ کیااس کاروز ہنیں ہوگا۔

## ( ٢٦ ) مَا قَالُوا فِي تَفْرِيقِ رَمَضَانَ

#### رمضان کی قضاء متفرق کر کے کرنے کا بیان

(۹۲.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُكِيْمِ الطَّانِفِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنْ تَفْطِيعِ قَضَاءِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ إلَيْك ، فَقَالَ : أَرَايَت لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمُ دَيْنٌ ، فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَ يُنِ ، أَلُمْ يَكُ قَضَى ؟ وَاللَّهُ أَحَقَ أَنْ يَغْفُو وَيَغْفِرَ. (دار قطنى ٤٤) أَحَدِكُمُ دَيْنٌ ، فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَ مِن اللَّهُ يَكُ قَضَى ؟ وَاللَّهُ أَحَق أَنْ يَغْفُو وَيَغْفِرَ. (دار قطنى ٤٤) (٩٢٠٦) حضرت محد بن منكدر كهت بيل كما يك مرتب بي باك مَلْفَقَيْقِ سوال كيا كيا كرمضان كي قضاء مِن تقطيع اورتفريق كي جاعق ہے ۔ آپ نے فرمایا كہ ہاں ایسا كر سے ہو۔ ديكھوا گرتم ميں ہے كي پرقرضہ مواور وہ ايك يا دودو درہم كر كے اسے اوا كر بي قرضہ اوا دوہ ايك يا دودو درہم كركے اسے اوا كر بي قرضہ اوا دوہ ايك يا دودو درہم كركے اسے اوا كر بي قرضہ اوا دوہ ايك يا تو دودو درہم كركے اسے اوا كي قرضہ اوا دوہ ايك بي قرضہ اور دوہ ايك بي تو ديكھوا كرنے والا اور بخشے والا ہے۔

هُ مَنْ ابْن الْبِشِهِ مَرْجُم (جُدِس) فَيْ مَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ قَالَا : لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ وَمَنَانٍ مَرَدِهِ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ قَالَا : لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ وَمَضَانَ

(۹۲۰۷) حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریر و بڑی دین فرماتے ہیں کدرمضان کے روز وں کی قضاء متفرق کرکے رکھنے میں کوئی

حرج نہیں۔

﴿ ٩٢.٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي بَكُرٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَاقُضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا، وَإِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقًا.

. (۹۲۰۸) حضرت انس بڑا تو فرماتے ہیں کہ اگرتم چاہوتو رمضان کے روزوں کی قضا ترتیب ہے مسلسل کرلواور اگر چاہوتو متفرق

رے رو۔ ( ٩٢.٩ ) حَدِّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ؛ فِي قَضَاءِ

ر ٢٠٠٠ ، مَا مَا رَبِيعِ مَ مَن مَسْيِنَ مَ مَن جِيبِ بِنِ جِي مَبِيبٍ مَن مَنِ مَن مَن بَيْرِ بَنِ مَن بَيْرِ بَنِ مَن مَن أَن شَاءَ فَرَقَ.

(۹۲۰۹) حضرت عبید بن عمیر رمضان کے روزوں کی قضاکے بارے میں فرماتے ہیں کدا گر چاہے تو متفرق کرکے قضا کرلے۔ ( ۹۲۱ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنُ أَیُّوبَ ، عَنْ أَبِی قِلاَبَةَ ، عَنِ ابْنِ مُحَیْرِیزٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِی فَضَاءِ رَمَضَانَ ، قَالَ :أَحُصِ

( ٩١٠ ) حَدَثُنَا ابن عَلَيْهِ ، عَن أَيُوب ، عَن أَبِي طِهُ ابنِ مَعْيِرِيرٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَصَاءِ وَمُصانَ ، قال ! حَطِرِ الْعِدَّةَ ، وَصُهُ كَيْفَ شِنْت.

(۹۲۱۰) حضرت ابن محیریز رمضان کی قضاء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تنتی پوری کروچاہے جیسے بھی روزے رکھو۔

( ٩٢١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ يَزِيدَ بُنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ يُخامِرَ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جُبَلٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَضَاءً رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ :أَحْصِ الْعِدَّةَ ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْت.

(۹۲۱۱) حضرت معاذ والثورے رمضان کی قضاء کے بارے سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ آئنتی پوری کرو چاہے جیے بھی ا ک

ر ٩٢١٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، أَنَّ رَافِعًا كَانَ يَقُولُ :

؟ ١١١٢) حَدَثُنَا أَبُنَ إِدْرِيسَ ، عَنْ سَعَبُهُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بَنِ رَافِعِ بَنِ حَدِيجٍ ، عَنْ جَدْرِهِ ، أَنْ رَافِعًا كَانَ يَقُولُ : أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُهُمْ كَيْفَ شِئْت.

(۹۲۱۲)حفزت رافع فر مایا کرتے تھے کہ گنتی بوری کروچاہے جیسے بھی روزے رکھو۔

( ٩٢١٣ ) حَلَّثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :جَانَتِ الْمَرَأَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ تَسْأَلُهُ عَنْ قَضَاءِ صِيَامٍ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ :أَحْصِى الْعِدَّةَ وَفَرِّقِى ، قَالَ :وَكَانَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةُ يَقُولَانِ ذَلِكَ.

(۹۲۱۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے حضرت ابن عباس ٹیکا یشن سے رمضان کی قضاء کے بارے میں ،

سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ گنتی بوری کروخواہ روزوں کومتفرق کر کے رکھو۔حضرت سعید بن جبیراورحضرت عکر مہی اسی بات کے



( ٩٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالُوا : إِنْ شِنْتَ

فَاقُضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا ، أَوْ مُتَفَرِّقًا.

(۹۲۱۴) حضرت عطاء، حضرت مجاہد ، حضرت طاوس اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے بین کدا گر جا ہوتو رمضان کی قضامسلسل کرواور اگر جا ہوتو متفرق کر کے کرو۔

( ٩٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْيَرٍ · وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِتَفُرِيقِ قَضَاءِ رَمَضَانَ.

﴿ ٩٢١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ ، فَيُفَرِّقُ صِيامَهُ ، أَوْ يَصِلُهُ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهُ أَرَادَ بِعِبَادِهِ الْيُسُرَ ، فَلْيَنْظُرْ أَيْسَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ وَصَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ

(۹۲۱۷) حفرت مجاہد ہے سوال کیا گیا کہ اگر کمی آ دمی پر رمضان کے روز ہے ہوں وہ مسلسل روز ہے رکھے گایا الگ الگ رکھ سکتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی چاہتا ہے۔جوطریقہ اسے آسان لگتا ہے اس پڑمل کرلے اگر ملاکرر کھنا آسان ہے تو ایسا کرلے اورا گرجد اجدا کر کے رکھنا آسان ہے تو ایسا کرلے۔

( ٩٢١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زُهَيْرٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي مَيْسَرَةَ ؛ أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ كَانَ يُقَطِّعُ قَضَاءَ رَمَضَانَ.

(۹۲۱۷) حضرت ابومیسر ہ رمضان کے قضاءروز ہے الگ الگ کر کے رکھا کرتے تھے۔

( ٩٢١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ شَقَّ عَلَيْك أَنْ تَقْضِى مُتَتَابِعًا ، فَرُقْ فَإِنَّمَا هِيَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ.

۔ (۹۲۱۸) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کومسلسل روزے رکھنا مشکل گئے تو الگ الگ رئے رکھ لے، کیونکہ بید دوسرے دنوں کی گنتی ہے۔

( ٩٢١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ وَصَلَ ، وَإِنْ شَاءَ فَـ َ قَ..

(٩٢١٩) حضرت عكرمه آيتِ قرآني ﴿ فَعِلَا أُهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَوَّ ﴾ كے بارے ميں فرماتے ہيں كداگر جا ہے تو ملائے اوراگر جا ہے تو جدا

هی مصنف ابن ابی شیبه متر مجم (جلد ۳) کی مستف ابن ابی شیبه متر مجم (جلد ۳) کی مستف ابن ابی شیبه متر مجم (جلد ۳) جدار کھے۔

. ( ٩٢٢ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى غَنِيَّة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى بِقَصَاءِ رَمَضَانَ ورياع، ( ع

مُتَقَطَعًا بَاسًا. (۹۲۲۰) حفرت حکم فرماتے ہیں کہ رمضان کی قضاء کوا لگ الگ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ، إِنْ شِئْتَ مُتَتَابِعًا ، وَإِنْ شِئْتَ

منعوں . (۹۲۲۱) حضرت ضحاک رمضان کے قضا وروز وں کے بارے میں فرماتے ہیں کداگر چاہے قومسلسل رکھےاوراگر چاہے توالگ الگ۔

( ۹۲۲۲ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : فَطَاءُ رَمَطَانَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. ( ۹۲۲۲ ) حضرت جعفر بن ميمون فرماتے ہيں كەرمضان كى قضًا ءدوسرے دنوں كى تنتى ہے۔

( ٩٢٢٢ ) حَلَقُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكْمَى ، عَنْ رَبِيعَةً ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفرّق قَضَاء

(۹۲۲۳)حفرت عطاء بن بیار فرماتے ہیں کہ رمضان کی قضا کومتفرق کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى قَصَاءِ رَمَضَانَ ، صُمْهُ كَيْفَ شِنْت ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :صُمْهُ كَمَا أَفْطُرْته.

رَ مَضَانَ ، صَمَهُ كَيْفَ شِنت ، وَقَالَ ابَنَ عَمَر : صَمَهُ كَمَا اَفطرته. (۹۲۲۴) حضرت ابن عباس تفاوین رمضان کے تضاءروزوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جیسے جا ہور کھو۔حضرت ابن عمر جانونہ

فرماتے میں کہ انہیں ایسے رکھوجیسے تم نے انہیں چھوڑ اتھا۔ ( ۹۲۲۵ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِی مُعَاوِیَةُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعِیدٍ، عَنْ أَبِی عَامِرِ الْهَوْزَنِیّ، فَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، وَسُنِلَ عَنْ فَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرَّقًا ؟ قَالَ : أَحْصِ الْعِدَّةَ ، وَصُمَّ كَيْفَ شِنْت. (٩٢٢٥) حفرت ابوعبيده بن جراح والنُور على الله عن المعان كروزول كي تضاء كي بارك مِن بوچِها كيا توانهول في فرمايا كرَّنتي بوري

( ۱۲۲۵) مقرت ابوہبیدہ بن براس تو ہوئے سے رمضان نے روزوں فی فضاء نے بارے یک بو بھا کروچاہے جیے بھی روز سے رکھو۔

## ( ٢٧ ) من كان يَعُول لاَ تَفَرَّقُهُ

جوحضرات فر ماتے ہیں کہ رمضان کی قضاء کومتفرق نہیں کرسکتا میں میں بو

( ٩٢٢٦) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ : يُتَابِعُ بَيْنَهُ. (٩٢٢٢) حضرت ابن عمر وليُّوْ فرمات بين كدرمضان كقضاء دوزت تيب سے د كھے گا۔ ( ٩٢٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِفَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا.

(۹۲۲۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا تھٹو رمضان کے قضاء روز وں کوتر تیب سے رکھنے کا حکم دیتے تھے۔

( ٩٢٢٨ ) حَذَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيَّ، قَالَ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَلْيَصُمْهُ مُتَّصلاً ، وَلاَ يُفَرِّقُهُ

(۹۲۲۸) حضرت علی بڑا ٹوز فرماتے ہیں کہ جس پر رمضان کے روزے باتی ہوں وہ انہیں تر تیب سے رکھے اور ان کے درمیان جدائی ۱۶۰۰ ک

( ٩٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يُواتِر قَضَاء رَمَضَانَ.

(۹۲۲۹) حفرت عروہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روز وں کوتو اتر ہے رکھے گا۔

( ٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَفْطَعُهُ إِذَا كَانَ صَحِيحًا.

(۹۲۳۰) حضرت عردہ فرماتے ہیں کدا گر تندرست ہوتو روز ہے اتر ہے رکھے گا۔

( ٩٣٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ :قَضَاء رَمَضَانَ تِبَاعًا.

(۹۲۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف فرمایا کرتے تھے کدرمضان کی قضاء کے روز سے تنب سے رکھے جا کیں گے۔

( ٩٢٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَقُضِيه كَهَيْنَتِهِ.

(۹۲۳۲) حفرت معید بن میتب فرماتے ہیں کہ جیسے قضاء ہوئے تھے ویسے قضاء کرے گا۔

( ٩٢٣٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُحِبُّ أَنْ يُتَابَعَ بَيْنَ قَصَاءِ رَمَصَانَ.

(۹۲۳۳) حفرت حسن اس بات کو پهند فرماتے تھے که رمضان کے قضاء روزے ترتیب ہے رکھے جائیں۔

( ٩٢٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّي ، قَالَ :أَحَبُّ إلَىَّ أَنْ يَقْضِيَهُ كَمَا أَفْطَرَهُ.

(۹۲۳۴)حفرت عمی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسندہے کہ جس طرح روزے قضا ہوئے تھے ای طرح ان کی قضا کی جائے۔

( ٩٢٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ :أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ يَصُومَهُ كَمَا أَفْطَرَهُ

(۹۲۳۵) حضرت محمد رمضان کے قضاءروز وں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہے کہ وہ اسیں ای طرح رکتے جس طرح جھوڑ اتھا۔

﴿ ٩٢٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :يُوَاتِرُهُ إِنْ شَاءَ.

(۹۲۳۱) حفزت ابو ہریرہ ڈی ٹو فرماتے ہیں کہ اگر چاہے تو تو اترے رکھے۔

( ٩٢٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ :مُتَتَابِعٌ أَحَبَّ إِلَىَّ.

هي مصنف ابن ابي شيرمترجم (جلد٣) کي ۱۲۷ کي ۱۲۷ کي کاب الصوم

(۹۲۳۷) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ہے رمضان کی قضاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ترتیب ہے مسلسل رکھنامیرے نزد یک زیادہ بہترہے۔

( ٩٢٣٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : صُمْهُ مُتَنَابِعًا إِلَّا أَنْ يُقَطَعَ بِكَ كَمَا فَطَعَ بِكَ فِيهِ.

ر ۹۲۳۸) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ رمضان کے قضاء روز یر تیب سے رکھوالبتہ کو کی عذر پیش آ جائے تو الگ بات ہے۔ ( ۹۲۲۹) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَفْضِيه مُتَتَابِعًا أَحَبَّ إِلَى،

وَإِنْ فَرَّقَ أَجْزَأُهُ.

(۹۲۳۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ رمضان کے زوزوں کی قضاء ترتیب سے کرنا مجھے زیادہ پیند ہے خواہ اس کے اجزاء کے درمیان جدائی ہو۔

## ( ٢٨ ) من رخص فِي السُّوَاكِ لِلصَّائِمِ

### روزہ دار کے لئے مسواک کرنے کی اجازت

( ٩٢٤. ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ. (ابوداؤد ٢٣٥١- دار قطني ٢)

(۹۲۴۰) حضرت عامر بن رسعه دہانو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِلْفِظَةَ کوروزہ کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا ہے۔

( ٩٢٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالسُّوَاكِ لِلصَّانِمِ.

(۹۲۳۱) حضرت ابن عمر ڈی ٹوروزہ دار کے لئے مسواک کو مکروہ قرار نہ دیتے تھے۔

( ٩٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْت أَحَدًّا أَدُومَ سِوَاكًا وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ.

(۹۲۴۲) حضرت زیادہ بن حدر فرماتے ہیں کہ میں نے روزے کی حالت میں حضرت عمر دلاڑنے سے زیادہ کسی کومسواک کی پابندی

( ٩٢٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،

( ۹۲۴۳ )ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔

کرتے نہیں دیکھا۔

( ٩٢٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَدَّادِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا : كَبْشَةُ قَالَتُ : جِنْت إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْت عَنِ السُّوَاكِ لِلصَّانِمِ ؟ قَالَتُ : هَذَا سِوَاكِي فِي يَدِي وَأَنَا صَائِمَةٌ.



بارے میں سوال کیا ، انہوں نے فر مایا کہ میں روز ہ دار ہوں اور بیمیرے ہاتھ میں مسواک ہے۔

( ٩٢٤٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي شَهْرٌ بْنُ حَوْشَبٍ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّانِمِ ؟ فَقَالَ :نِعُمَ الطَّهُورُ ، اسْتَكْ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

(۹۶۲۵) حضرت شبرِ بن حوشب کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹئاوٹن سے روزے کی حالت میں مسواک کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا مسواک یا کیزگی کا بہترین ذریعہ ہے، ہرحال میں مسواک کرو۔

( ٩٢٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْنَاكُ مَرَّتَيْنِ ، غَدُوَةً وَعَشِيَّةً وَهُوَ صَائِمٌ.

(۹۲۳۲) حضرت عروه روزے کی حالت میں دومر تبہ مجاور شام کومسواک کیا کرتے تھے۔

( ٩٢٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :اسْتَكُ أَوَّلَ النَّهَارِ ، وَلَا تَسْتَكُ آخِرَهُ إِذَا كُنْتَ صَائِمًا ، قُلْتُ زِلِمَ لَا أَسْتَاكُ فِي آخِرِ النَّهَارِ ؟ قَالَ :إنَّ خُلُوفَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

(۹۲۴۷) حضرت خصیف فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فرمایا کہ جب تمہاراروزہ موتودن کے ابتدائی حصہ میں مسواک کرو، دن

ے آخری حصد میں مسواک ندکرو۔ میں نے کہا کدون کے آخری حصد میں مسواک کیوں ندکروں؟ انہوں نے فرمایا کدروزہ دارے مندکی بواللہ کے نزدیک مثک کی خوشبوے زیادہ پندیدہ ہے۔

( ٩٢٤٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَسْتَاكُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، وَيَكُرَههُ مِنْ آخِرِهِ.

(۹۲۴۸) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد روزہ کی حالت میں دن کے شروع میں مسواک کرتے تھے لیکن دن کے آخر میں اے مکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٩٢٤٩ ) حَدَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدفع إِلَى الظَّهْرِ وَهُوَ صَانَدٌ.

(۹۲۳۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جن ٹوروزے کی حالت میں ظہرے لئے جانے سے پہلے مسواک کرتے تھے۔

( ٩٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ.

( ۹۲۵ ) ابراہیم فرماتے ہیں کدروزہ دارکے لئے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٢٥١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّوَاكِ لِلصَّانِمِ ، إِلَّا عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ.

(۹۲۵۱) حضرت سالم عصر کے بعد سورج کے زرد پڑ جانے سے پہلے روز ہ دار کے لئے مسواک کو کمروہ قرار نہ دیتے تھے۔

( ٩٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الظُّهْرِ.



(۹۲۵۲) حضرت مجاہدنے ظہر کے بعدروزہ دار کے لئے مسواک کو کمردہ قرار دیا ہے۔

- ( ٩٢٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ : يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَى النَّهَارِ شَاءَ.
  - (۹۲۵۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کدروزہ دار جب جاہے مسواک کرلے۔
- ( ٩٢٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سُيْلَ عَنِ السَّوَاكِ لِلصَّانِمِ ، فَقَالَ: ادْمَيْت فَمِى الْيَوْمَ مَرَّتَيْنِ.
- (۹۲۵۴) حفزت ابو ہر رہ و ڈاٹٹو سے روز ہ دار کے مسواک کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ میں دن میں دو مرتبہ مسواک سےاپنے مند کا خون نکالیا ہوں۔
- ( ٩٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّوَاكِ لِلصَّانِمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، وقَالَ :إنَّمَا كُرِهَ لَهُ آخِرَ النَّهَارِ ، بَعْدَ مَا يَخلف فُوهُ يستحب أَنْ يَرْجِعَ فِي جَوْفِهِ.
- (۹۳۵۵) حضرت تھم کے نزو کی روزہ دار کے لئے دن کے ابتدائی حصہ میں مسواک کرنا جائز ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ دن کے تہ خری حصہ میں مسواک کرنا مکروہ ہے تا کہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بوواپس چلی جائے۔
- ( ٩٢٥٦ ) حَلَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سُنِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ السَّوَاكِ لِلصَّانِمِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

(۹۲۵۱) حفرت سعید بن میتب سے روز ہے میں مسواک کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

## ( ٢٩ ) مَا ذُكِرَ فِي السِّوَاكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ

#### روزہ دارکے لئے تازہ مسواک سے دانت صاف کرنے کا بیان

- ( ٩٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَ كِيعِ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْنَاكُ بِالسَّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ. ( ٩٢٥٤ ) حفرت عروه روز ع كى حالت مِن تازه مواك عدانت صاف كياكرتے تھے۔
  - ( ٩٢٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسُّوَاكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ.
  - (۹۲۵۸) حضرت مجابد فرماتے ہیں کدروزے کی حالت میں تازہ مواک سے دانت صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
    - ( ٩٢٥٩ ) حَذَّتَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّوَاكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ.
  - (۹۲۵۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کدروزے کی حالت میں تاز ومسواک سے دانت صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
  - ( ٩٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا بِالسَّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ.
    - (۹۲۲۰) حضرت حسن روز ہ دار کے لئے تاز ہ مسواک ہے دانت صاف کرنے میں کو کی حرج نہ مجھتے تھے۔

﴿ مَصْفَ ابْنَ الْيَشِيرِمَرْ جَمِ ( جَلَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ كَالَ الْصُومِ ﴾ ﴿ ٢٣٠ ﴾ ﴿ مَصْفَ ابْنَ الْيُ الْسُومِ

( ٩٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِالسّوَاكِ الرَّطْبِ لِلصَّانِمِ.

(۹۲۱۱) حفرت عطاء فرماتے ہیں کدروز ہ دار کے لئے تاز ہمواک سے دانت صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٢٦٢ ) حَلَّتَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَهُلِ الْعُدَّانِيُّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى جَسُرة الْمَازِنِيّ ، قَالَ :أَنَى ابْنَ سِيرِينَ رَجُلٌ ، فَقَالَ: مَا

تَرَى فِي السَّوَاكِ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: إِنَّهُ جَرِيدَةٌ وَلَهُ طَعُمٌ، قَالَ: وَالْمَاءُ لَهُ طَعُمٌ وَأَنْتَ تَمَضْمَضُ.

(۹۲۱۲) ایک آدمی حضرت این سیرین کے پاس آیا اوراس نے کہا آپ روزہ دار کے لئے مسواک کرنے کے بارے میں کیا

فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کداس میں کوئی حرج نہیں۔سوال کرنے والے نے کہا کہ پیٹبنی ہوتی ہے اور اس کا ذا کقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیانی کا بھی تو ذا کقہ ہوتا ہے اورتم کلی کرتے ہو۔

( ٩٢٦٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ بِالْعُودِ الرَّطْب وَهُوَ صَائِمٌ.

(۹۲ ۱۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تاز ہمسواک ہے دانت صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ.

(۹۲ ۲۴) حضرت ابن عمر ڈائٹو فرماتے ہیں کدروزہ دارتا زہ اور پرانی مسواک سے دانت صاف کرسکتا ہے۔

#### ( ٣٠ ) من كرة السُّواكُ الرَّطُبُ لِلصَّائِم

جن حضرات کے نزد کیک روزہ دار کے لئے تازہ مسواک استعال کرنا مکروہ ہے

( ٩٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَاكِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ :هُوَ حُلُوْ وَمُوّْ.

(۹۲۷۵) حضرت ضحاک نے روز ہ دار کے لئے تاز ہ مسواک کے استعال کومکر د دبتایا اور فر مایا کہ میٹھی اور کڑ وی ہوتی ہے۔

( ٩٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السُّواكَ الرَّطْبَ لِلصَّائِمِ.

(۹۲۲۷)حضرت تھم نے روز ہ دار کے لئے تاز ہمسواک کے استعال کومکروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٢٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى مَيْسَرَةَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السُّوَاكَ الرَّطُبَ لِلصَّائِمِ.

(۹۲۷۷)حضرت ابومیسر ہ نے روز ہ دار کے لئے تاز ہمسواک کے استعمال کومکر وہ قر اردیا ہے۔

( ٩٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَابِسًا فَبُلَّهُ.

(۹۲۷۸) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر مسواک خشک ہوتوا ہے تر کرلو۔



( ٩٢٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَسْتَاكُ ، وَلَا يَبُلُّهُ.

(۹۲۲۹)حضرت طعمی مسواک کرتے تھے اورائے تنہیں کرتے تھے۔

## ( ٣١ ) من رخص فِي مَضْغِ الْعلكِ لِلصَّائِمِ

جن حضرات نے روز ہے کی حالت میں گوند چبانے کی اجازت دی ہے

( .٩٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ ، مَا لَمْ يدخل حَلْقَهُ.

( ۹۲۷ ) حضرت ابراہیم نے روزے کی حالت میں گوند چبانے کی اجازت دی ہے بشرطیکہ و محلق میں ندازے۔

( ٩٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِالْعِلْكِ لِلصَّائِمِ مَا لَمُ يَبْلُغ رِيقَهُ.

( ۹۲۷ ) حضرت عامر فرماتے ہیں کدروز ہے کی حالت میں گوند جبائے میں کوئی حرج نہیں بشر طیکہ وہ تھوک کونہ نگلے۔

( ٩٢٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَتْ عَانِشَةُ لَا تَرَى بَأْسًا فِى مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّانِمِ ، إِلَّا الْقَارَ ، وَكَانَتْ تُرَخِّصُ فِى الْقَارِ وَحُدَهُ.

(۹۳۷۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹھاٹیٹھ روزے کی حالت میں گوند چبانے کونا جائز قراردیتی تھی البیتہ قار (تارکول جیسی کوئی چبانے کی چیز ) کے بارے میں وہ اجازت دیتی تھیں۔

( ٩٢٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَمُضُغَ الصَّائِمُ الْعِلْكَ ، وَلَا يَبْلُعُ رِيقَهُ.

( ۹۲۷۳ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ روز ہے کی حالت میں گوند چبانے کی اجازت ہے بشرطیکہ وہ تھوک نہ نگلے۔

### ( ٣٢ ) من كره مَضُغُ الْعلكِ لِلصَّائِمِ

جن حضرات نے روز ہے کی حالت میں گوند چبانے کومکر وہ قرار دیا ہے

( ٩٢٧٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَه لِلصَّائِمِ.

(۹۲۷۴)حضرت ابراہیم نے روزے کی حالت میں گوند چبانے کومکروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٢٧٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَمْضُغَ الْعلكَ.

( 972 ) حضرت شعبی نے روزے کی حالت میں گوند چبانے کو محروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٢٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ :هُوَ مَرْوَاةٌ.

(۹۳۷ )حضرت عطاء نے روز ہے کی حالت میں گوند چبانے کومکر وہ قرار دیااور فرمایا کہ بیسیرانی کا ذریعہ ہے۔

﴿ مَنْ اَبُنِ الْمُثِيمِ مِرْ مِلْوَمَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَهُلِ الشَّامِ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ ( ٩٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ

زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهَا كَرِهَتْ مَضْغَ الْعِلْكِ لِلصَّانِمِ.

(۹۲۷۷) حضرت ام المؤمنین ام حبیبه بنی مذمی نے روزے کی حالت میں گوند چبانے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٣٣ ) ما جاء فِي الصَّائِمِ يَتَقَيَّا ، أَوْ يَبُنَأُهُ الْقَيء

روزے کی حالت میں قے اوراس کے احکام

( ٩٢٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

(۹۲۷۸) حضرت علی بڑاٹیز فرماتے ہیں کداگرروزے کی حالت میں کسی کوقے آگئی تواس پر قضاء نہیں ہےاورا گر کسی نے جان بوجھ کرقے کی تواس پر قضالازم ہے۔

( ٩٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ ذَرَعَهُ الْقَنْيُءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرُ ، وَمَنْ تَقَيَّأَ فَقَدُ أَفْطَرَ.

(۹۲۷۹) حضرت ابن عمر رہی ہے فرمایا کرتے تھے کہ اگر روزہ دار کوتے خود بخو د آگئی تو اس کاروزہ نہیں تو ٹا اور اگر اس نے جان بوجھ کرتے کی تو اس کاروزہ ٹوٹ گیا۔

( ٩٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا أَسَالَكُ مَا يُسَمِّدُ مِنْ كَانُ الْفَالَّ : قَالَ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا السَّقَاءَ الصَّائِمُ أَعَادَ. (ابوداؤد ٢٣٧٢ ـ احمد ٢/ ٣٩٨)

(۹۲۸۰) حضرت ابو ہریرہ و ٹاٹنو سے روایت ہے کہ رسول الله مَتَوْفَقِیَّقَ نے ارشاد فر مایا کدا گرروز ہ دارنے جان بو جھ کرتے کی تواس کا روز ہ ٹوٹ گیا۔

( ٩٢٨١ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : إذَا ذرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ فَلَا . يُفُطِرُ، وَإِذَا تَقَيَّأُ أَفْطَرَ.

(۹۲۸۱) حضرت حسن اورحضرت این سیرین فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار کوتے خود بخو دآگئی تو اس کاروزہ نہیں ٹوٹا اورا گراس نے حان ہو جھ کرتے کی تو اس کاروزہ ٹوٹ گیا۔

أَنْ يَفْضِى ، وَإِنْ كَانَ ذَرَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْضِى.

(٩٤٨٢) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دارنے خود قے کی تو اس روزے کی قضاء کرے گا اور اگر خود بخو دیے آگئی تو قضا



نہیں کرے گا۔

( ٩٢٨٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَهَوَّ عَ فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ.

(۹۲۸۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گرروزہ دار کوخود بخو دقے آگئی تواس پراعادہ لا زمنہیں ،اگراس نے جان بوجھ کرتے کی تواس براء دان میں بہر

تُواسَ پِراعاده لازم ہے۔ ( ٩٢٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبَّانَ السُّلَمِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ:

( ٩٢٨٤ ) حَدَّتنا عَبِدَ الرَّحْمَنِ بن مَهِدِى ، عَن حَمَادِ بنِ سَلَمَهُ ، عَن حَبَانَ السَّلَمِي ، عَنِ الفاسِمِ بنِ مَحْمَدٍ ، قال: الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

(۹۲۸۴) حضرت قاسم بن محمد قرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار کوخود بخو دیتے آگئی تو اس پر قضالا زم نہیں ، اگر اس نے جان بوجھ کرتے کی تو اس پر قضالا زم ہے۔

( ٩٢٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيد ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْبِقُهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ ، أَيَقُضِى ذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ قَالَ :لاَ.

(۹۲۸۵) حفرت یعقوب بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ اگر کسی آ دمی کوروز ہے کی حالت میں قے آگئی تو کیاوہ اس روز سے کی قیضا کر سے گا؟ انہول نے فرمایانہیں۔

( ٩٢٨٦ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ إِذَا تَقَيَّأُ مُتَعَمِّدًا فَقَدُ أَفْطَرَ.

(۹۲۸ ۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کرتے کی اس کاروز واوٹ کیا۔

﴿ ٩٢٨٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ إِسْرَاثِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا تَقَيَّأُ الصَّائِمُ فَقَدُ أَفْطَرَ.

(۹۲۸۷) حضرت ابن عباس بنی دین فرماتے ہیں کہ اگر روز ہ دارنے جان بو جھ کرقے کی تو اس کاروز ہ ٹوٹ گیا۔

( ٩٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا تَقَيَّأَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَانِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَیْءُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ.

(۹۲۸۸)حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہا گرروز ہے کی حالت میں کسی آ دمی نے جان بوجھ کرتے کی تواس پر قضالازم ہےاورا گرخود بخود قے آگئی تو قضاءلازم نبیں ۔

( ٩٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا تَقَيَّأُ الصَّائِمُ مُتَعَمِّدًا أَفْطَرَ ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

(۹۲۸۹)حضرت علی میں فیر ماتے ہیں کہ اگر روز ہے کی حالت میں کسی آ دی نے جان بو جھ کرتے کی تو اس پر قضالا زم ہے اور اگر

هي مصنف ابن الي شيد متر جم (جلدس) في المستحد ا

خود بخو د قے آگئی تو قضاءلا زمنہیں۔

( . ٩٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلِّيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلُهُ.

(۹۲۹۰)حضرت مجامد ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٩٢٩١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنُ أَبِى الْجَوْدِيِّ ، عَنْ بَلْجٍ الْمَهْرِيِّ ، عَنْ أَبِى شَيْبَةَ الْمَهُرِيِّ ، قَالَ : قِيلَ لِثَوْبَانَ : حَدِّثْنَا عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ . (احمد ٢٨٣ ـ طحاوى ٩٢)

(۹۲۹) حضرت ابوشیبہ مہری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی نے حضرت ثوبان سے کہا کہ ہمیں رسول الله مَرَافِظَةَ کَی کوئی حدیث ساسے ۔انہوں نے بتایا میں نے رسول الله مِرَافِظَةَ کود یکھا کذآپ نے قے کرنے کے بعدروز ہوڑ دیا تھا۔

( ٩٢٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسُتَوَاثِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرِ ، عَنْ يعيش بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ هِشَامٍ، أَنَّ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ ، قَالَ : فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ ، فَقَالَ :أَنَا صِبَبْت لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُونَهُ. (ترمذى ٨٤- ابوداؤد ٢٣٧٣)

(۹۲۹۲) حضرت معدان کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء وہ گاٹئونے بیان کیا کہ حضور مِبَلِظَظَیُے نے قے آنے پر روزہ توڑ دیا تھا۔ معدان کہتے ہیں کہاس کے بعد حضرت ثوبان سے میری ملاقات ہوئی اورانہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے رسول الله مِزَلِظَیَّ ہُرَا کو وضو کا یانی دیا تھا۔

( ٩٢٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ.

(۹۲۹۳) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کدروز وکسی چیز کے اندرجانے سے ٹو شاہ باہرآنے سے نبیس ٹو شا۔

( ٩٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الصَّائِمِ يَقِىءُ ؟ قَالَ :إذَا فَجَأَهُ الْقَيْءُ فَلَا يَفُضِى ، وَإِنْ كَانَ تَقَيَّأَ عَمْدًا فَقَدُ أَفْطَرَ.

۔ (۹۲۹۴) حضرت عامرے روزہ دار کی قے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہا گراہے خود بخو دقے آگئی تو اس کی قضانہ کرے گااورا گرجان یو جھ کرقے کی تو اس کاروزہ ٹوٹ گیا۔

### ( ٣٤ ) في الصائم يُمَضَمِضُ فَاهُ عِنْدَ فِطُرِةِ

### کیاروزہ دارا فطار کے وقت کلی کرسکتا ہے؟

( ٩٢٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا أَفْطَرَ الصَّانِمُ فَتَمَضْمَضَ ، فَلَا يَمُجَّهُ ، وَلَكِنُ يَستَرطُه. هي مصنف ابن الي شيرمتر قبم ( جلد ٣) كي المستحق ٢٣٥ كي مصنف ابن الي شيرمتر قبم ( جلد ٣)

(۱۲۹۲) حصرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے باہر تھو کئے

( ۱۲۹۹ ) حضرت معیرہ سہتے ہیں کہ میں نے حضرت ایرا ہیم ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے باہر ھولتے میں کوئی حربے نہیں ۔

ل لولی حرج هیمل ـ ریس به از درون از درون از درون این برون این برون این می درون

( ٩٢٩٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ رضى اللَّهُ عَنْهُ : لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأَمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَمَضْمَضَ فَلَا يَمُجَّهُ ، وَلَكِنُ لِيَشْرَبْهُ ، فَإِنَّ خَيْرَهُ أَوَّلُهُ.

(۹۲۹۷) حضرت عمر رہ اتنے فرماتے ہیں کہ بیامت اس وقت تک خیر پررہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ اگر کسی کا

روز ہ ہوتو وہ افطار کے وقت کلی کر کے اسے باہر نہ چھنکے بلکہ نگل لے کیونکہاس کا اول حصہ خیر ہے۔

( ٩٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُمَضْمضَ عِنْدَ الإِفْطَارِ .

(۹۲۹۸)حضرت عطاءافطاری کے وقت کل کرنے کومکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٩٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

(۹۲۹۹)حضرت عامر فرماتے ہیں کہ افطاری کے وقت کلی کرنے میں کو کی حرج نہیں۔

( ٩٣.٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُمَضُمضَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشُرَبَ.

(۹۳۰۰) حضرت حسن اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ آ دمی افطار کی کے وقت جب کو کی چیز پینے گلے تو کلی کرے۔

( ٩٣.١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يُمَضْمِضَ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ

(۹۳۰۱) حضرت تھم ہے روزہ دار کی کلی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اے مکروہ قرار دیا۔

( ٩٣.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشعبي؛ أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّانِمِ أَنْ يُمَصُّوهِ .

(۹۳۰۲) حضرت شعی نے روز ہ دار کے لئے کلی کرنے گومکر وہ قرار دیا ہے۔

( ٣٥ ) مَا ذُكِرَ فِي الصَّائِمِ يَتَلَنَّذُ بِالْمَاءِ

کیاروزہ دار پانی سے لذت لے سکتا ہے؟

( ٩٣.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ صَانِمٌ يَبُلُّ النَّوْبَ ، ثُمَّ يُلْقِيهِ عَلَيْهِ. کناب الصوم کناب الی شیر متر جم (جلد ۳) کی کسی ۱۳۷۷ کی کسی کناب الصوم کی مصنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۳۳۷) کی در (۹۳۰۳) حضرت عبدالله بن الی عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بڑا ٹی کھ کودیکھا کہ وہ روزے کی حالت میں کپڑا گیلا کر کے اپنے اویرڈال لیتے تھے۔

( ٩٣.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكُرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْضَحَ فِرَاشَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَنَامَ عَلَيْهِ.

(۹۳۰۴) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ قراردیتے تھے کدروزہ دارا ہے بستر کو پانی سے گیلا کر کے اس پرسوئے۔

( ٩٣.٥ ) حَلَّثَنَا أَزْهَرُ الْسَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَى بُأْسًا أَنْ يَبُلُّ الثَّوْبَ ، ثُمَّ يُلْقِيَهُ عَلَمِ وَجُهِهِ.

(۹۳۰۵) حضرت ابن سیرین اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کدروزہ دار کپڑے کوگیلا کر کےاپنے او پرڈال لے۔

( ٩٣.٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَيُرَوِّحُ عَنْهُ وَهُوَ صَائِمٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ.

(۹۳۰۱) حضرت عثمان بن الى العاص عرفه كے دن اپنے او پر پانی ڈال كرراحت ليا كرتے تھے۔

( ٩٣.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الْأَسُود يَنْقَعُ رِجْلَيْهِ فِي الْمَارِ وَهُوَ صَانِمٌ.

(۹۳۰۷) حضرت حسن بن عبیدالله فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن اسود کودیکھا کہ وہ روز ہ کی حالت میں اپنے پاؤل یانی میں ڈال کرر کھتے تھے۔

( ٩٣.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ سُمَىٌّ ، عَنْ أَبِى بَكْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رَجُلٍ رَأَى النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَصُّبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فِیٰ یَوْمِ صَائِفٍ.

(ابوداؤد ۲۳۵۷ احمد ۳/ ۲۳٪

(۹۳۰۸) حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث ایک صحابی ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مِیَّافِیْکُیَّۃ گرم دن میں روز ہ کی حالت میں اپنے سرمبارک پریانی والتے تھے۔

( ٩٣.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَبُلَّ ثُوْبَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَلْبَسَهُ.

(۹۳۰۹) حضرت ابراہیم فرماًتے ہیں کہ اس بات کو کمروہ شمجھا جا تا تھا کہ آ دمی روزہ کی حالت میں کپڑا گیلا کر کےاینے او پرڈالے۔

## (٣٦) مَا ذُكِرَ فِي صِيامِ الْعَشْرِ

عشرهُ ذ والحجه كےروز وں كابيان

( ٩٣١٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ قَطُّ.

هي مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٣) في المستوم ( جلد ٣)

(۹۳۱۰) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَ عَلَيْهِ نے بھی ذوالحجہ کے دس روزے نبیس رکھے۔

( ٩٣١١ ) حَلَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَد ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ :مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ وَ أَدِيالَهُ عَانِّهُمَ اللَّهِ مُعَالِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ :مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ الْعَشُرَ فَطَّ. (مسلم ۱۰- ابو داؤ د ۲۲۳۱) (۹۳۱۱) حفرت عا سَنْه مِیْنَهٔ عُافر ماتی ہیں کہ میں نے بھی رسول الله مِلِّفْظَةَ کوعشر وَ ذوالحجہ کے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔

مَضَى الْعَشْرُ وَمَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، أَفْطُرَ تِسْعَةَ أَيَّامٍ مِثْلَ مَا صَامَ.

(۹۳۱۲) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حفرت محمومشر ہُ ذوالحجہ کے سارے روزے رکھا کرتے تصاور جب ایام تشریق گذر جاتے تو آپ مزید نوروزے رکھا کرتے تھے۔

( ٩٣١٣ ) حَلَّانَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَصُومُ الْعَشْرَ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ يَتَكَلِّقُهَا.

(۹۳۱۳) حضرت لیث فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد عشر ہُ ذوالحجہ کے روز ہے رکھا کرتے تھے اور حضرت عطاء بھی ان کا اہتمام کرتے تھے۔

## ( ٣٧ ) مَا ذُكِرَ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ وَأَشْهُرِ الْحُرُمِ محرم اوراشهرِ حرم ميں روز هر كھنے كابيان

( ٩٣١٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَخْبِرُنِى بِشَهْرٍ أَصُومُهُ بَعُدَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لَقَدْ سَأَلْتِنِى عَنْ شَىْءٍ مَا سَمِعْتَ أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْهُ ، بَعْدَ رَجُلِ سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنْ كُنْت صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ ، وَفِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ قَوْمٌ ، وَيُتَابُ فِيهِ عَلَى آخَرِينَ.

(ترمذی ۲۵۱ دارمی ۱۲۵۲)

الله مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عِينَ مِنْ مُورَةً وَهُمَا مُوتَو مُحرم كَ مِنْ عِينَ روره وركور كونكه بيالله كامبينه عن الله عن الله عن الله تعالى الله عن الله عن الله تعالى الله عن الله تعالى الله عن الله عن الله تعالى الله عن ا

هي مصنف ان الي شيرمتر تم (جلد۳) کي ۱۳۸ کي ۱۳۸ کي مصنف ان الي شيرمتر تم (جلد۳)

فرماد ہے ہیں۔

( ٩٣١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرْمِ.

(۹۳۱۵)حضرت حسن الشبر حرم میں روزے رکھا کرتے تھے۔

( ٩٣١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، وَسَلِيطٍ أَخِيهِ فَالَا : كَانَ ابْنُ عُمَرَ بِمَكَّةَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ.

(۹۳۱۶)حضرت ابن عمر مزاین الشبر حرم میں مکہ میں روز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٩٣١٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ :شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ.

(مسلم ۲۰۳ ابوداؤد ۲۳۲۱)

(۹۳۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول اللہ <u>مُٹافِقۃ</u> کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! رمضان کے بعدسب سے افضل روز ہے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے اس مہینے کے روز سے جسے تم محرم کہتے ہو۔

## ( ٣٨ ) مَا ذُكِرَ فِي صَوْمِ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

#### پیراورجمعرات کےروزے کا بیان

( ٩٣١٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُهِ مُ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسَ.

(۹۳۱۸) حضرت میتب فرماتے ہیں کدرسول الله مِلْاَفْتِیْجَ پیراور جعرات کوروز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٩٣١٩ ) حَذَّثَنَا حُسَيْنٌ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَفُصَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْحَصِيسِ. (ابوداؤُد ٣٣٣٣ـ احمد ٢/ ٢٨٧)

(٩٣١٩) حضرت حفصه نزی ندین فرماتی ہیں که رسول الله مُؤْفِظَةُ پیراور جعرات کوروز ه رکھا کرتے تھے۔

( ٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ الإثْنَيْنِ وَالْحَمِيسَ.

(۹۳۲۰) حضرت مجابد فرماتے ہیں که رسول الله مَرْ اَنْتَكَافَ پیرا درجعمرات کوروز ورکھا کرتے تھے۔

( ٩٣٢١ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مَطَر ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصُومُ الإِثْنَيْن

هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدس) کي هي ۲۳۹ کي هي کتب الصوم ر د در ر

(۹۳۲۱) حضرت ابوعقبه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ دائند ہیراور جعمرات کوروز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٩٣٢٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسَ.

(۹۳۲۲) حضرت کمحول پیراور جمعرات کوروز ه رکھا کرتے تھے۔

( ٩٣٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ به تأسًا.

بید ہائسگا. (۹۳۲۳)حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ہے میں نے پیراور جمعرات کے روزے کے بارے میں سوال کیا توانہوں

نے قرمایا کہ میں اس میں کوئی حرج تہمیں ہمجھتا۔ ( ۹۳۲۶ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَصُومُ الاِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسَ.

( ۹۸۲۶) معنان ابنو معاربی او معلو ، طن یا متنی بن سومیدیو ؛ ان معلو بن معبود العربیو کان یعنده ، مرضیل و المعبیس. ( ۹۳۲۴ ) حضرت ممر بن عبدالعزیز بیراور جمعرات کوروزه رکھا کرتے تھے۔

( ٩٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ، ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ.

(۹۳۲۵) حضرت مجاہد پیراور جمعرات کوروز ہ رکھا کرتے تھے۔ پھرانہوں نے اے مکروہ قرار دیا۔ میں میں میں وقوم میں میں سیاس کو دور میں کا میں اور میں میں ایک میں دیا ہے۔

( ٩٣٢٦) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ بُنِ ثَوْبَانَ ، أَنَّ مَوْلَى قُدَامَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّ مَوْلَى أُسَامَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّ أُسَامَةَ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى مَالِ لَهُ بِوَادِى الْقُرَى ، فَيَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ، فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيوٌ ؟ فَقَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُمَا ، فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ؟ فَقَالَ : إنَّهُمَا يَوْمَانِ

تُعُرَّضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ. (ابوداؤد ٢٣٢٨ـ احمد ٥/ ٢٠٠)

(۹۳۲۲) حضرت مولی اسامہ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ ڈاٹٹو کہ میں اپنے مال ومولیتی کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہاں وہ بیر اور جمعرات کاروزہ رکھتے تھے۔ میں نے ان ہے کہا کہ آپ بوڑھے ہوکر بیراور جمعرات کاروزہ رکھتے ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ میں

نے رسول اللہ مِنْائِفَقِیْمَ کو ان دو دنوں میں روز ہ رکھتے دیکھا تو میں نے آپ مِنْرِفَقِیَمَ کِمَّا کہ آپ پیراور جمعرات کا روز ہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہاس دن اعمال اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔

( ٩٣٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَصُومُ أَيَّامًا

مِنَ الْجُمُعَةِ ، يُتَابِعُ بَيْنَهُنَّ ، فَقِيلَ لَهُ : أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ ؟ قَالَ : فَكَانَ يَصُومُهُمَا. (٩٣٢٧) حضرت محمد بن ابراہيم فرماتے بيں كه حضرت اسامه بن زيد ہفتے كے بہت سے دنوں ميں روز و ركھتے تھے اور مسلسل

رے رکھتے تھے۔ان ہے کی نے کہا کہ آپ پیراور جمعرات کا روز ہ کیوں نہیں رکھتے۔اسکے بعدے انہوں نے ان دو دنو ل روزے رکھتے تھے۔ان ہے کی نے کہا کہ آپ پیراور جمعرات کا روز ہ کیوں نہیں رکھتے۔اسکے بعدے انہوں نے ان دو دنو ل ه معنف ابن الي شير مترجم (جلدس) كي المستحد المستوم (جلدس) في المستوم المستوم (جلدس) في المستوم المستوم

کاروز ہ رکھنا بھی شروع کردیا۔

( ٩٣٢٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسَ. ( ٩٣٢٨ ) حفرت عبدالله وْنَ وْ بِيراور جعرات كوروزه ركها كرتے تھے۔

( ٩٣٢٩ ) حَلَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ ؟ فَقَالَ :يُكْرَهُ أَنْ يُوَقِّتَ يَوْمًا يَصُومُهُ . إِلَّا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ :يَنْصِّبُ يَوْمًا إِذَا جَاءَ ذَلِكَ الْيُومُ صَامَهُ.

(۹۳۲۹) حضرت ابن عباس بن بين سے پيراور جعرات كے روزے كے بارے ميں سوال كيا گيا تو انہوں نے فرمايا كەكى دن كو روزے كے لئے مقرر كرنا كروہ ہے۔حضرت يزيدكى روايت ميں ہے كها يك دن مقرر كرے اور جب وہ دن آئے تو روزہ ركھے۔ ( ٩٣٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلاسٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَصُومُ الإِنْسَيْنِ وَالْحَمِيسَ.

(٩٣٣٠) حفرت على ﴿ تَنْ وَبِيراورجَعرات كوروزه رَهَا كَرِيْحَ حَصِهِ ( ٩٣٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْمُحَمِيسَ.

(۹۳۳۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی پاک شاہ این اور جعمرات کوروز ہ رکھا کرتے تھے۔

## ( ٣٩ ) مَا ذُكِرَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

#### جمعہ کے دن روز ہر کھنے کا بیان

( ٩٢٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَصُم أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومٌ قَبْلَهُ ، أَوْ يَصُومٌ بَعْدَهُ. (مسلم ١٣٨٨ ـ ابو داؤد ٢٣١٢) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَصُم أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومٌ قَبْلَهُ ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ. (مسلم ١٣٨١ ـ ابو داؤد ٢٣١٢) حضرت ابو بريره رَبَّ فَرَى عن روزه صرف اس صورت بيس ركح كما يك دن بعد بيس بحى روزه ركه \_ صورت بيس ركح كما يك دن بعد بيس بحى روزه ركه \_ .

( ٩٣٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِى صَائِمَةٌ ، قَالَ : فَقَالَ : صُمْت أَمْسِ ؟ قَالَتُ : لَا ، قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِى غَدًا ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَأَفْطِرِى إذًا.

(احمد ۲/ ۱۸۹ ابن حبان ۱۳۲۱۱

(۹۳۳۳)حفرت عبدالله بن عمرو والتي فرمات بي كه ايك مرتبه ني پاك مُرافِينَةَ جمعه كه دن حفرت جوريد بنت حارث

المستف ابن الي شيرمتر جم (جلد۳) كي المستحد الم

ٹڑی منٹوٹنا کے پاس تشریف لائے۔ان کا روزہ تھا۔ نبی پاک مُلِقَقِقَائِ نے ان سے پوچھا کہ کیا کل تمہاراروزہ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے یوچھا کہ کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہانہیں حضور مَلِقَقَقَائِ نے فرمایا کہ پھرروزہ توڑدو۔

( ٩٣٣٤) حَذَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبَيْبٍ ، عَنْ مَرْثَلِهِ بْنِ عَبْلِهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ جُنَادَةَ الْأَزْدِيِّ ، دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَبْعَةِ نَفَوٍ مِنَ الْأَزْدِ ، أَنَا ثَامِنُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحُنُ صِيَامٌ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى سَبْعَةِ نَفَوٍ مِنَ الْآزُدِ ، أَنَا ثَامِنُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحُنُ صِيَامٌ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى طَعَامٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْنَا : إِنَّا صِيَامٌ ، قَالَ : هَلُ صُمْتُمْ أَمْسٍ ؟ قُلْنَا : لاَ ، قَالَ : فَهَلْ تَصُومُونَ غَدًا ؟ قُلْنَا : لاَ ، قَالَ : فَهَلْ تَصُومُونَ غَدًا ؟ قُلْنَا : لاَ ، قَالَ : فَهَلْ تَصُومُونَ غَدًا ؟ قُلْنَا : لاَ ، قَالَ : فَقَلْ رَبُولُ اللّهِ مَنْ مَاءٍ فَضَرِبَهُ ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ : فَقَالَ : فَقَلْ مَاءٍ فَشَرِبَهُ ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ

(۹۳۳۴) حفرت جنادہ از دی کہتے ہیں کہ قبیلہ از د کے ہم آٹھ لوگ جمعہ کے دن حضور مُؤَلِفَتَهُ کَی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم
سب کا زوزہ تھا۔حضور مُؤَلِفَتُ فَیْ نے کھانا منگوا کر ہمارے سامنے رکھوایا تو ہم نے کہا کہ ہماراروزہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا گذشتہ کل
تم نے روزہ رکھا تھا؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ کل تم روزہ رکھو گے؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا
کہ روزہ تو رو دو پھر آپ جمعہ کے لئے تشریف لے گئے۔ جب آپ منبر پرتشریف فرما ہوئے تو آپ نے بانی منگوا کر پیا۔ لوگ
آپ کود کیورے تھے۔ دراصل آپ انہیں بتانا چاہتے تھے کہ جمعہ کے دن آپ مُؤلِلْفَکَا فِحْرُون فہیں رکھتے۔

، لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّهُ لَا يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (نساني ٢٧٧٣ـ حاكم ١٠٨)

( ٩٣٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَينَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَيْيَانَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوِّعًا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا فَلْيَكُنْ فِي صَوْمِهِ يَوْمَ الْحَمِيسِ، وَلَا يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَانَّهُ نَدُهُ كَاهِ وَشَيَابٍ وَذِنْ يَ فَحُرُهُ لِلهِ مَنْ مَا لَكُنْ فِي صَوْمِهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَلَا يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،

فَإِنَّهُ يَوْمُ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَذِكْرٍ ، فَيَجْمَعُ للهِ يَوْمَيْنِ صَالِحَيْنِ ، يَوْمَ صِيبَامِهِ وَيَوْمَ نُسُرِكِهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. (٩٣٣٥) حفرت على بن ابي طالب رَيْنُ فرمات بيل كرتم بيل سے كى نے اگر كى مبينے بيل نفلى روز ه ركھنا ہوتو وه جعرات كوروزه

( ۱۳۳۵) مطرت می بن اب طالب و تو ده برمائے ہیں ایم میں سے می کے اس می جینے میں می رور ہ رھنا ہوتو وہ بسرات ورورہ ر کھے، جعد کوروز ہ ندر کھے کیونکہ جعد کا دن کھانے ، پینے اور ذکر کا دن ہے۔ جعد کے دن روز ہ رکھنے سے آ دمی دوصالح ونوں کوجع کردیتا ہے ایک روز ہ کے دن کو اور دوسرامسلمانوں کے ساتھ کھانے پینے کے دن کو۔

( ٩٣٣٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنِ ، قَالَ : مَرَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَبِى ذَرِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُمْ صِيَامٌ ، فَقَالَ : أَفَسَمْت عَلَيْكُمْ لَتَفْطُرُنَّ ، فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ.

(۹۳۳۲) حفزت قیس بن سکن فرماتے ہیں کہ حضزت عبداللہ ڈاٹٹو کے بچھشا گرد جمعہ کے دن حضرت ابوذر مٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ان سب کاروز ہ تھا۔حضرت ابوذر ڈاٹٹو نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں قتم دیتا ہوں کہتم روز ہ توڑ دو، کیونکہ یہ جمعہ کادن مصابہ بر

دراصل عيد كادن ہے۔ ( ٩٣٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِقٌ، قَالَ: لَا تَصَومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُتَعَمَّدًا لَهُ.



(۹۳۳۷)حضرت علی جنایشی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا خاص عزم کر کے اس دن روز ہ نہ دکھو۔

- ( ٩٤٣٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا تَصَومُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ ، أَوْ بَعْدَهُ.
- (۹۳۳۸)حفرت ابو ہریرہ دیائے فرماتے ہیں کہتم میں ہے کوئی مخص جعد کے دن روز ہ صرف اس صورت میں رکھے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں بھی روز ہ رکھے۔
  - ( ٩٣٣٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنِ الشُّغْبِيُّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، يَتَعَمَّدُه وَحُدَهُ.
    - (۹۳۳۹) حضرت فعمی نے صرف جعہ کے دن کو خاص کرتے ہوئے اس دن روز ہر کھنے وکمروہ قر اردیا ہے۔
  - ( ٩٣٤ ) حَذَثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِيَتَقَوَّوُا بِهِ عَلَى الصَّلَاةِ.
- (۹۳۴۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف نے جمعہ کے دن روز ہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے تا کہ جمعہ کی نماز بھر پورقوت کے ساتھدا داکی جاسکے۔
- ( ٩٣٤١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْعَتَكِيِّ ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِي صَائِمَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَتَصُومِينَ عَدُّا ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَتَصُومِينَ عَدُّا ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَتَصُومِينَ عَدُّا ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَأَفْطِرِي. (بخاري ١٩٨٦ ـ احمد ٢ -٣٣٠)
- (۹۳۴) حضرت ابوالوب عثلی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مُنِفِقَعَ فَجمعہ کے دن حضرت جوہریہ بنت حارث ان اللہ علی کے پاس تشریف لائے۔ان کا روزہ تھا۔ نبی پاک مُنِفِقَعَ فَجَے ان سے پوچھا کہ کیا کل تمہاراروزہ تھا؟ انہوں نے کہانہیں۔آپ نے پوچھا کہ کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہانہیں حضور مُنِزِفِقَعَ فَجَے نے فرمایا کہ پھرروزہ تو ڑدو۔
- ( ٩٣٤٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَنْتَ الَّذِي تَنْهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : لاَ ، وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ ، أَوْ هَذِهِ الْبُنْيَةِ ، مَا أَنَا نَهَيْت عَنْهُ ، مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ. (نسائى ٢٧٣٠ـ احمد ٢/ ٥٢٢)
- ورده رکھنے سے منع کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ وہ انگر نے حضرت ابو ہریرہ وہ انٹیز سے کہا کہ کیا آپ ہیں جو جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ وہ انٹیز نے فر مایا کہ اس حرمت کے رب کی قتم یا اس ممارت یعنی خانہ کعبہ کے رب کی قتم ایس نے اس سے منع کہا ہے۔



(٤٠) من كره أَنْ يَصُومَ يُومًا يُوقَتُهُ ، أَوْ شَهِرًا يُوقَتُهُ ، أَوْ يَقُومَ لَيْلَةً يُوقَتُهَا

کسی دن یامهینے کومقرر کر کے روز ہ رکھنا یا کسی رات کومقرر کر کے اس میں عبادت کرنا جن

#### حضرات کے نز دیک مکروہ ہے

( ٩٣٤٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ؟ قَالَ ؛ لاَ تَصُمْ يَوْمًا تَجْعَلُ صَوْمَهُ عَلَيْك حَتْمًا ، لَيْسَ مِنْ رَمَضَانَ.

( ۹۳۴۳ ) حضرت عمران بن حمیین فر ماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ کوئی ایسادن مقرر نہ کروجس دن روز ہ رکھنا ضروری سمجھو۔

( ٩٣٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنِ افْتِرَادِ الْيَوْمِ كُلَّ مَا مَرَّ بِالإِنْسَان ، وَعَنْ صِيَامِ الْآيَّامِ الْمَعْلُومَةِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ الْأَشْهُرِ لَا يُخْطَأْنَ.

(۹۳۴۴) حضرت ابن عباس نئایة من کسی دن کوکوئی خصوصی امتیاز دینے ، یامخصوص دنوں میں روز ہ رکھنے یامخصوص مہینوں میں اس میں دیں د

طرح روز در کھنے کو مکر وہ قمر اردیتے تھے کہ اسے بھی نہ چھوڑا جائے۔ میں میں میں میں دیاجے میں دیاجہ میں میں میں میں میں میں میں کا دیاجہ میں میں موجود میں موجود میں موجود میں موج

( ٩٣٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَفُرِضُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ شَيْئًا لَمُ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِمُ.

(۹۳۴۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو کمروہ قرار دیتے تھے کہ اپنے او پراس چیز کوفرض کرلیس تو جوان پراللہ کی ظرف بے فرض نہیں۔

( ٩٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؟ قَالَ : لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ بَيْنَ الْأَيَّامِ ، وَلَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ بَيْنَ اللَّيَالِي.

(۹۳۳۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کدروزہ کے لئے جعد کے دن کواورعبادت کے لئے جمعد کی رات کوخاص نہ کرو۔

( ٩٣٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَحَرَّى شَهْرًا، أَوْ يَوْمًا يَصُومُهُ.

(۹۳۴۷) حضرت طاوی اس بات کو مکروہ خیال فر ماتے ہیں کدروزے کے لئے کسی دن یامہینے کا خیال رکھا جائے۔

( ٩٣٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاللَّيْلَةَ كَذَلِكَ اللَّمَ لَاهَ لَاهَ

(۹۳۴۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ جمعہ کے دن کوروزے اور رات کوعبادت کے لئے خاص کیا جائے۔ هي معنف ابن الب شيرمتر جم (جلد٣) کي په ١٣١٣ کي کاب الصوم ( ٩٣٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَصُو مَا يَو مَّا يُو كُتَانِهِ.

(۹۳۴۹)حضرت عامراورحضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ کسی دن کومقرر کرکے اس میں روز ہ رکھا جائے۔

( ٩٣٥٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَد ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؟ قَالَ : لاَ تَصُومُوا شَهْرًا كُلَّهُ تُضَاهُونَ

بِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَلَا تَصُومُوا يَوْمًا وَاحِدًا مِنَ الْجُمُعَةِ فَتَتَخِذُونَهُ عِيدًا ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ ، أَوْ بَعْدَهُ

( ۹۳۵ ) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ کسی مہینے کورمضان ہے تشبید دے کراس پورے مہینے میں روزے نہ رکھو،صرف جمعہ کے دن بھی روزه نهرکھوکه کہیں تم اے عید کاون بنالو، بلکه اگر جمعہ کوروزه رکھنا ہوتو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں بھی روزه رکھو۔

### ( ٤١ ) من رخص فِي صَوْم يَوُم الْجُمُعَةِ

## جن حضرات نے جمعہ کے روز ہ کی رخصت دی ہے

( ٩٣٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَا رِأَيْتُهُ مُفْطِرًا يَوْمَ جُمُعَةٍ قَطُّ.

(۹۳۵۱) حضرت طاوی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس میکا دین کو جمعہ کے دن بھی بغیرروز ہ کے نہیں دیکھا۔

( ٩٣٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْطِرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَطَّ. (ابويعلى ٥٧٠٩)

(۹۳۵۲) حضرت ابن عمر رہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَلِّفْظَةً کو جمعہ کے دن بھی بغیرروز ہ کے نہیں دیکھا۔

( ٩٣٥٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (ترمذي ٧٣٢ ـ ابو داؤد ٢٣٣٢)

(۹۳۵۳)حفرت عبدالله وثاثية فرمات ميں كه نبي ياك مِلْفِضَةَ أَجمعه كاروز منبيں چھوڑتے تھے۔

### ( ٤٢ ) في الصائم يُستُسعِطُ

#### کیاروز ہ دارناک میں دوائی ڈال سکتا ہے؟

( ٩٣٥٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، قَالَ :سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنِ السَّعُوطِ بِالصَّبِرِ لِلصَّائِمِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. (۹۳۵۴) حضرت قعقاع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے روزہ کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کماس میں کوئی حرج نہیں۔

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدس) كي المسلم المس

( ٩٣٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ ، وَكَرِهَ الصَّبَّ فِي الْأَذنِ. (٩٣٥٥) حضر - الراتيم في الرَّعْمَ إِن وَ وَيُ جَالِمَةٍ مِن مَا كَن شِي رُواكِي وَالْحَارِمِ وَالْحَدُونِ عَل

(۹۳۵۵) حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ روز ہ کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالنا جائز ہےالبتہ کان میں دوائی ڈالنا مکروہ ہے۔ سرچین ہو مجموریت سرچیس سرچیس میں ڈیس سے جیجو ہیں ہیں جو میر میں ہے۔

( ٩٢٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَسُعِطَ. (٩٣٥٦) حضرت حن نے روزہ کی حالت میں تاک میں دوائی ڈالنے وکروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٣٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السَّعُوطَ لِلصَّائِمِ. ( ٩٣٥٤ ) حضرت شعمی نے روزہ کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالنے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٤٢) مَا ذُكِرَ فِي الصَّبِرِ ، يَكْتَحِلُ بِهِ الصَّائِمُ

کیاروزه دارآ تھوں میں ایلوا ڈال سکتا ہے؟

( ٩٢٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الصَّبِوُ يَكْتَحِلُ بِهِ الصَّائِمُ؟ قَالَ: نَعَمُ، إِنْ شَاءَ. (٩٣٥٨) حضرت ابن جربج كهت بي كهيس نے حضرت عطاء سے يو چھا كه كياروزه وارآ كھوں ميں ايلوا وال سكتا ہے؟ انہوں نے فرمايا ہال، اگر جا ہے۔

## ( ١٤ ) من رخص فِي الْكُولِ لِلصَّائِمِ

جن حضرات نے روزے کی حالت میں سرمہ لگانے کی اجازت دی ہے

( ٩٣٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.

(9٣٥٩) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سرمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ ( 9٣٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكُحُلِ لِلصَّائِمِ.

(۹۳۷۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدروز ہے کی حالت میں سرمدلگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٣٦١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكُحُلِ لِلصَّانِمِ مَا لَمْ يَجِدُ طَعْمَهُ.

(۹۳۷۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کے روز نے کی حالت میں سرمدلگانے میں کوئی حرج نہیں بشر طیکہ اس کا ذا نقدمحسوں نہ ہو۔

( ٩٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمُ كَانُوا يَكْتَحِلُونَ بِالإِثْمِدِ وَهُمُ عِيبَامٌ ، لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا.

بِ وِ صنوب رسم عِليه ؟ مع يورن بِرِ بهت. ( ٩٣٦٢ ) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عامر ،حضرت محمد بن علی اور حضرت عطاء روزے کی حالت میں اثد سرمہ لگاتے تھے اور

اس میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلوس) في المسلم المسلم

( ٩٣٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.

(۹۳۲۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدروزہ دار کے لئے سرمدلگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٣٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ. (٩٣٦٣ ) حضرت انس يُنْ يُؤروزه كي حالت بيس سرمدلگا يا كرتے تھے۔

( ٩٣٦٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَأَبِي هِلَالٍ ، وَقَتَادَةَ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْكُحُلَ لِلصَّائِمِ.

(۹۳۷۵) حضرت حماد بن سلمه ،حضرت ابو ہلال اور حضرت قمادہ نے روزے کی حالت میں سرمہ لگانے کو مکر وہ قرار دیا ہے۔

( ٩٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكْتَحِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَائِهٌ.

(۹۳۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کدروزے کی حالت میں سرمدلگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٣٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكُحُلِ لِلصَّائِمِ.

(۹۳۷۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سرمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

### ( ٤٥ ) في الصائم يَتَطَعَّمُ بِالشَّيْءِ

### کیاروزه دارکوئی چیز چکھسکتاہے؟

( ٩٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيُثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنَطَعَّمَ الصَّائِمُ مِنَ الْقِدْرِ.

(۹۳ ۱۸) حضرت مجاہد یا حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کدروز دوار ہا تذی میں سے پچھ جکھ لے۔

( ٩٣٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ ، أَوِ الشَّىٰءَ مَا لَمْ يَذْخُلُ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ.

(۹۳ ۲۹) حضرت ابن عباس بنی پیشن فرماتے ہیں کہ روز ہ دار کے لئے سر کہ وغیرہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ حلق میں نہاں ک

( ٩٣٧. ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ مِنَ الْقِدْرِ.

( ۹۳۷ ) حضرت ابن عباس بی دین فرماتے ہیں کداس بات میں کوئی حرج نہیں کدروزہ دار بانڈی میں ہے پچھ جکھ لے۔

( ٩٣٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ \* وَخَدْهَ هُ ، ثُدَّ نَمُ حَدُهُ

(۹۳۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کداس بات میں کوئی حرج نہیں کہ روزہ دار کھی یا نتہد وغیرہ کو چکھ کرمنہ ہے باہر پھینک دے۔

معنف ابن الى شير مترجم (جلد ۳) كل متناب العسوم متناب العسوم متناب المتناب العسوم متناب العسوم م

( ٩٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ صَانِمًا أَيَّامَ مِنَّى ، وَهُوَ . يَذُو قُ عَسَلًا.

(۹۳۷۲) حضرت ضحاک بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے منی کے دنوں میں حضرت عروہ بن زبیر کو دیکھا کہ وہ روزے کی حالت . . . .

میں شہد چکور ہے تھے۔

( ٩٣٧٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الصَّائِمِ يَلْحَسُ الْأَنْقَاسَ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۹۳۷۳) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت تھم سے سوال کیا کہ کیاروزہ دارسیابی جاٹ سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس مدرکہ کر ہے۔ چنہیں

( ٩٣٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَانِشَةَ أَنَا وَرَجُلٌ مَعِي، وَذَلِكَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَدَعَتُ لَنَا بِشَوَابِ ، ثُمَّ قَالَتُ : لَوْلَا أَنَّى صَانِهَةٌ لَذُفْتُهُ.

ر سرے یوں کو است کی ہوئے۔ (۱۹۳۷)حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن میں ایک آ دمی کے ساتھ حضرت عائشہ جنی شفافا کی خدمت میں حاضر ہوا،

انہوں نے ہمارے لئے چینے کی چیزمنگوا کی اورفر مایا کہ اگر میراروز ہ نہ ہوتا تو میں اسے چکھے لیتی ۔

## ( ٤٦ ) في الصائم يُكَاوِي حَلْقَهُ بِالْحُضْضِ

کیاروزہ دارحلق میں دوائی لگا سکتا ہے؟ میاروزہ دارحلق میں دوائی لگا سکتا ہے؟

( ٩٣٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُدَاوِى الصّائِمُ لِثَنَّهُ.

(۹۳۷۵) حضرت اوزاعی فرماتے ہیں کہاس بات میں کوئی حرج نہیں کہروز ہ دارا پے مسوڑ ھے پردوائی لگائے۔

( ٩٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَكُونُ بِفِيهِ الْجُرْحُ وَالْعِلَّةُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ الْحُضُضَ وَأَشْبَاهَهُ مِنَّ الدَّوَاءِ.

لگاسکتاہ۔

( ٩٣٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي رَجُلٍ أَصَابَهُ سُلَاقٌ فِي شَفَتَيْهِ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِالْحُضُضِ.

(۹۳۷۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کو ہونٹوں پر چھا دلے فکل آئیں تو وہ حضض نامی دوائی لگا سکتا ہے۔



## ( ٤٧ ) من كرة أَنْ يَتَطَوَّعَ بصَوْمِ ، وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ جن حضرات نے اس بات کومکر وہ قرار دیا ہے کہا یک آ دمی نفلی روز ہے ر کھے جبکہ اس پر رمضان کی قضاباتی ہو

( ۹۲۷۸ ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرٍ الْحَنفِيُّ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَتَطَوَّعُ الرَّجُلُ بِصَوْمٍ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ. ( ۹۳۷۸ ) حضرت ابراہیم نے اس بات کو کروہ قرار دیا ہے کہ ایک آدی نظی روزے رکھے جبکہ اس پر رمضان کی قضا باتی ہو۔

( ٩٣٧٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصِيَامٍ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ،

۔ (۹۳۷۹)حضرت حسن نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا ہے کہ ایک آ دمی نفلی روز ہے رکھے جبکہ اس پر رمضان کی قضا باقی ہو،البتہ ذوالحجہ

رَمَضَانَ ، مَثَلُ الَّذِي يُسَبِّحُ وَهُوَ يَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الْمَكْتُوبَةُ.

(۹۳۸۰) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہاں شخص کی مثال جورمضان کی قضا کے باقی ہونے کے باوجود نفلی روزے رکھے اس شخص کی

سى بے جو نفل نماز يڑھنے ميں مشغول ہوا در فرض نماز جھو شنے كا نديشہو۔

ر ٩٣٨١) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِتَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، قَالَ :سُئِلَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ تَطَوَّعَ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ ؟ فَكُرِهَا ذَٰلِكَ.

(۹۳۸۱) حضرت ما لک بن انس فر ماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن بیار اور حضرت سعید بن میتب سے ایسے آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جونظی روز ہ رکھے اور اس پر رمضان کی قضاء باتی ہو، ان دونوں حضرات نے اے مروہ قرار دیا۔

( ٤٨ ) فيمن كانِ عَلَيْهِ شَيْء مِنْ رَمَضَانَ، فَتَطَوَّعَ فَهُو قَضَاؤهُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گر کسی شخص پر رمضان کی قضاء ہواور و مفلی روز ہ رکھ لے توبیہ

#### اس کی قضا کاروز ہ ہوگا

( ٩٣٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ فَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَتَطُوَّعَ ، فَهُو قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ.

ه معنف ابن اني شيرمتر جم (جلد ٣) کي ه ٢٣٩ کي ١٣٩ کي معنف ابن اني شيرمتر جم (جلد ٣) کي هم

(۹۳۸۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہا گرکسی شخص پر رمضان کی قضاء ہواوروہ نفلی روز ہ رکھ لے تو بیاس کی قضا کا روز ہ ہوگا ،خواہ وہ اس کاارادہ نئرے۔

## ( ٤٩ ) في الحقنة لِلصَّائِمِ ، وَمَا ذُكِرَ فِيهَا

### روزہ کی حالت میں سرین سے دواداخل کرنا کیساہے؟

رورة في حَالَيْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ :سَأَلَ مُغِيثٌ عَطَاءٍ :أَيَسْتَذُخِلُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ؟ قَالَ : لاَ.

(۹۳۸۳) حفرت ابن جریج کہتے ہیں کہ حفر مغیث نے حفرت عطاء سے سوال کیا کہ کیا روزے کی حالت میں سرین سے دوائی داخل کی جاسمتی ہے؟ انہوں نے فر مایانہیں۔

( ٩٣٨٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُقْنَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : إنِّى لَأَكُرَهُهَا لِلْمُفْطِرِ ، فَكَيْفَ لِلصَّائِمِ. فَكَيْفَ لِلصَّائِمِ.

(۹۳۸۴) حفرت عامرے روزے کی حالت میں سرین ہے دوا داخل کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تواسے روزے کے بغیر بھی مکر وہ سمجھتا ہوں روزہ دار کے لئے کیسے درست قرار دے سکتا ہوں؟

### (٥٠) في الصائمة تَمْضُغُ لِصَبيّها

## كياروزه دارخاتون اينے يے كے لئے كوئى چيز چباسكتى ہے؟

( ٩٣٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ لِصَبِيَّهَا وَهِي صَائِمَةٌ ، مَا لَمُ يَدْخُلُ حَلْقَهَا.

لَمْ يَدُخُل حَلَقَهَا. (٩٣٨٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كداس بات ميں كوئى حرج نہيں كدروزه دارخاتون اپنے بچے كے لئے كوئى چيز چبائے،

بشرطيكهاس كي ملق مين داخل ند بو \_

( ٩٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَمُضُغَ الْمَرْأَةُ لِصَبِيْهَا وَهِي صَائِمَةٌ. (٩٣٨٧) حضرت عكرمه فرماتے بين كه اس بات ميں كوئى حرج نہيں كه روزه دارخاتون اپنے بچے كے لئے كوئى چيز چبائے۔

# ( ٥١ ) في الذرور لِلصَّائِمِ

## روزے کی حالت میں آئکھ میں خشک دوائی ڈالنے کا بیان

( ٩٣٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَذُرَّ الصَّائِمُ

المن ابن ابی شیرمتر جم (جلد۳) کی مستف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۳) کی مستف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۳) کی مستف ابن ابی مستقد می مستقد می

عَيْنَهُ بِالذُّرُورِ.

(٩٣٨٧) حضرت حسن اس بات ميس كوئي حرج نهيس مجھتے تھے كدروز و دارا بني آئكھوں ميں خشك دوائي ڈالے۔

( ٩٣٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِالذَّرُورِ لِلصَّانِمِ.

(۹۳۸۸) حضرت حَسن فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ روزہ دارا بی آنکھوں میں خشک دوائی ڈالے۔

#### ( ٥٢ ) من كره أَنْ يَحْتَجمَ الصَّائِمُ

## جن حضرات کے نزو یک روز ہ دار کے لئے مچھنے لگوا نا مکروہ ہے

( ٩٣٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدِى نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَحْتَجِمُ فِى ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ :أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

(طحاوی ۹۸ احمد ۳/ ۴۷۳)

(۹۳۸۹)حضرت معقل بن سنان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اٹھارہ رمضان کو میں تجھیے لگوار ہاتھا کہ حضور مُلِفِظَیْمَ میرے پاس سے گذرے، آپ مِنْلِفَظَیَّمَ نِے فرمایا کہ تجھیے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔

( . ٩٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحُولُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ أَبُو فِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ الطَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : مَرَرُت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَانِ عَشُرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأَبْصَرَ رَجُلاً الْحُتَجَمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُولُ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. (ابوداؤد ٣٣١١ـ احمد ٣/ ١٢٣)

(۹۳۹۰)حضرت شداد بن اوس فر ماتے ہیں کہ میں رمضان کی اٹھارہ تاریخ کو نبی پاک مینِ اُنٹیٹیٹے کی معیت میں ایک آ دمی کے پاس ئے گذراجو کچھنے لگوار ہاتھا۔ آپ مِینِ اُنٹیٹیٹیٹے نے فرمایا کہ کچھنے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کاروز ہٹوٹ گیا۔

( ٩٣٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ هَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ. (احمد ٣/ ١٢٣)

(۹۳۹۱)ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٩٣٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسٍ ، قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بِالْبَقِيعِ ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدَى لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، قَقَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. (ابوداؤد ٢٣٦١- احمد ١/١٥٥) ه مسندابن الب شيرمتر جم (جلرس) و مسند ابن الب شيرمتر جم (جلرس) و مسند ابن الب العسوم

(۹۳۹۲) حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْزِ النَّفِیَّةُ میرے ہاتھ بکڑے ہوئے رمضان کی اٹھارہ تاریخ کوجنة البقیع میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گذرے جو مچھنے لگوار ہاتھا۔ آپ مِنْزِ النَّفِیَّةُ نے فرمایا کہ مچھنے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کا

روز و لُوك كيا\_ ( ٩٣٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ مُصَدَّقٌ ، عَنْ تَوْبَانَ ،

١٠) حدث بن عليه على بن جويج ، عن معصول ، قال المحروق ، قال المحروق والم حرف الموداود ٢٣٦٢ - احمد ٥/ ٢٨١)

(۹۳۹۳) حضرت توبان رفی نیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ میڑاتھ نی آئے ارشاد فرمایا کہ میچھنے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کا روز وٹوٹ گیا۔

( ٩٣٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَفْطَر الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ..(احمد ٦/ ١٣ـ طبراني ١١٢٢)

(۹۳۹۴) حضرت بلال جن نئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْائِفَ عَلَیْمَ ارشاد فر مایا کہ چینے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کا روز وٹوٹ گیا۔

( ٩٣٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. (نسانى ٣١٤٢ـ احمد ٦/ ٣٦٣)

رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم ، قال ؛ افظر الحاجِم والمحجوم. (سانى ١١٥٢- احمد ١/ ٢٩٥)
(٩٣٩٥) حضرت ابو مريره والتي ي روايت ب كرسول الله مُؤْفِقَةَ في ارشاد فرمايا كه تجهني لكان والداور لكواف والدونول
كاروزه و ث كيا-

( ٩٣٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطاءٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. (نسَّانى ٣١٨٢ ـ ابويعلى ٩٣٦٥)

(۹۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ زلی تخف سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنِظَّفَظَةِ نے ارشا دفر مایا کہ تجھنے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں بر میں جو سیاس

كاروز وتُوث كيا\_ ( ٩٣٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ:أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

(۹۳۹۷) حضرت بلی دفاتیز فرماتے ہیں کہ بچھنے لگانے والےاورلگوانے والے دونوں کاروز ہٹوٹ گیا۔

( ٩٣٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلْيَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : يُكُرَهُ لِلْحَاجِمِ وَالْمَحُجُومِ.

(۹۳۹۸)حضرت محمد فرماتے ہیں کہ روز ہ میں کچھنے لگا نااور لگوانا مکر وہ ہیں۔

( ٩٣٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِقٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُوٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ مُمُسِيًّا ، فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَمُرًّا وَكَامَخًا ، وَقَدِ احْتَجَمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَلَا تَحْتَجِمُ بِنَهَارٍ ؟

كتاب الفسوم 💮 کی مصنف این الی شیبه متر جم ( جلد ۳ ) کی کی این الی شیبه متر جم ( جلد ۳ ) کی کی این الی شیبه متر جم ( جلد ۳ )

فَقَالَ : أَتَأْمُرُنِي أَنْ أَهْرِيقَ دَمِي وَأَنَا صَائِمٌ.

(۹۳۹۹) حضرت ابوعالید کہتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ جانونہ جب بصرہ کے گورز تھے،اس دوران شام کے وقت میں ان کی خدمت

میں عاضر ہوا ، وہ تھجور اور کوئی سالن کھارہے تھے اور انہوں نے تھے لگوائے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دن کو تھیے کیوں نہیں لگوائے؟انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ مجھے تھم دیتے ہیں کہ میں روز ہ کی حالت میں اپناخون بہا وُں؟

( . ٩٤٠ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

( ٩٠٠٠ ) حضرت طلق بن صبيب فر ماتے ہيں كه يجھنے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں كاروز وثوث كيا۔

( ٩٤.١ ) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : لَا يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ.

(۹۴۰۱) حضرت مسروق فرماتے ہیں کدروزہ دار کیھیے ندلگوائے۔

( ٩٤.٢ ) حَلَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

(۹۴۰۲)حضرت عائشہ منئ مفتاط فرماتی ہیں کہ تجھنے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کاروز وٹوٹ گیا۔

( ٩٤.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : لاَ يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ.

(۹۴۰۳) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہروز و دار تچھنے نہالگوائے۔

## ( ٥٣ ) من رخص لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْتَجمَ

جن حضرات نے روز ہ دار کے لئے تچھنے لگوانے کی اجازت دی ہے

( ٩٤.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، مُحْرِمًا صَائِمًا. (ترمذي 222- ابوداؤد ٢٣٦٥)

( ۴ ۹۴۰ ) حضرت ابن عباس تؤید نین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِقَظَیْکَ آئے مکہ ہے مدینہ کے سفر کے دوران روز ہ اوراحرام کی حالت

میں تجھنےلکوائے۔

سَنَ چِيِّ وَ عَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

احْتَجَمَ صَائِمًا. (نسائى ٣٢٢٣ـ احمد ١/ ٢٨٢)

(۹۴۰۲) حضرت ابن عباس بیزه پینافر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَافِظَةَ نے روز ہ کی حالت میں تجھیے لگوائے۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) كي المحتمد المعنوم كي المعنوم ك

( ٩٤.٧ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَجَمَ وَهُوَ صَانِمٌ.

(نسائی ۳۲۲۲ عبدالرزاق ۲۵۳۱)

(٩٣٠٤) حضرت عكرمه فرماتے ميں كه نبي پاك مَيْلُونَ فَيْ فَيْ فَروزه كي حالت ميں تجھينے لگوائے۔

تو فرنایا کهاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٤.٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرِنَ الصَّائِمَ ؛ الْوَجَامَةُ ، وَالْقَيْءُ ، وَالْإِخْتِلَامُ. (عَبْدالرزاق ٢٥٣٩ ـ ابن خزيمة ١٩٤٧)

(۹۴۰۸) حضرت عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْزُفْتُخَةِ نے ارشاد فر مایا کہ تین چیزیں روزے کُنہیں تو ژخمی: کچھنے لگوانا، قے کرنااوراحتلام ہوجانا۔

( ٩٤.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سُثِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سُثِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا.

عنِ العِج جامية لِلصائِم ؟ فقال : لا باس بِها. (٩٤٠٩) حفرت مسلم بن معيد كهتم بين كه حفرت ابن مسعود وزاي سروزه كي حالت مين تجيئي لكواني كي بارے مين سوال كيا كيا

( ٩٤١. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : سُيْلَ أَنَسٌ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : مَا كُنَّا نَحْسِبُ يُكُرَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ جُهُدُهُ.

(۹۳۱۰) حفرت حمید کہتے ہیں کہ حفرت انس دائن سے روزہ کی حالت میں مجھنے لگوانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ ہم تجھنے لگوانے میں مبالغہ کو کمروہ سجھتے تھے۔

( ٩٤١١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، قَالَ : الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا يَخُرُجُ.

د حق ، و نیس مِمه یعوج. (۹۴۱۱) حضرت ابن عباس بنام ہے روزہ کی حالت میں بھیخے لگوانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ روزہ کسی چیز کے داخل

ہونے سے نُوشَا بِخارج ہونے سے نیس۔ ( ۹۶۱۲ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَانِمٌ ، ثُمَّ تَرَكَهَا بَعْدُ ،

۱۶۲) عدما بن عليه ، عن بيوب ، عن ديم ، عن بان عمر ، دن . دن ياعيجم وهو عديم ، دم در عه بعد . فكانَ يَخْتَجِمُ لَيْلًا.

(۹۳۱۲) حضرت نافع فرمات، ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹراٹو پہلے روزے کی حالت میں مجھنے لگوایا کرتے تھے پھر آپ نے ایسا کرنا چھوڑ دیا پھر آپ رات کو مجھنے لگوایا کرتے تھے۔

( ٩٤١٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بن الغَاز ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ عِنْدَ اللَّيْلِ وَهُوَ صَائِمٌ.

(۹۴۱۳)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مزاہو روزے کی حالت میں رات کے وقت مجھنے لگوایا کرتے تھے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) في المستحدث المستحد ابن الي شيبه مترجم (جلدس) في المستحد المستوم

( ٩٤١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ.

(۱۹۲۱ه) حضرت ابوسعیدفر ماتے ہیں کدروز ہ دار کے بچھنے لگوانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ مِنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ مِنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ مِنْ أَبِي

(۹۴۱۵) حضرت ابوسعیدنے کمزوری کے بہسبب روز ہ دار کے لئے مچھنے لگوانے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٤١٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجَرْمِيِّ ، عَنْ دِينَارٍ ، قَالَ :حَجَمْت زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

(۹۴۱۲) حضرت دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم کے تجھیے لگوائے حالانکہ ان کاروز ہ تھا۔

( ٩٤١٧ ) حَلَّاتُنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَّةً ، عَنْ أَبِي أَسَامَةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :احْتَجَمَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ وَهُوَ صَائِمٌ.

(۹۴۱۷) حضرت معمی فر ماتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی دلاٹوئر نے روزے کی حالت میں سیجھنے لگوائے۔

( ٩٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ نَاسًا.

(۹۳۱۸) حضرت مجاہد اور حضرت طاوس روز ہ دار کے لئے سیجھنے لگوانے میں کوئی حرج نہ بھتے تھے۔

( ٩٤١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىَّ احْنَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، نَحُوًّا مِمَّا يُوَافِقُ شَرْطُهُ فِطْرَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ :يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ إِنَّمَا تُكُرَهُ الْمِجَامَةُ لِلصَّائِمِ ، قَالَ :إِنَّمَا تُكُرَهُ لَهُ مَخَافَةَ الضَّعْفِ.

(۹۳۱۹) حفزت عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت عبدالرحمٰن سلمی کو دیکھا،انہوں نے غروبِ عُس سے پہلے روزہ کی حالت میں تچھنے لگوائے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! آپ تو روزہ دار کے لئے تچھنے لگوانے کو مکروہ قرار دیتے ہیں؟انہوں نے فرمایا کہ روزہ دارکے پھنوں کو کمزور کی پیدا ہونے کے خوف سے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔

( ٩٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَصْحَابِ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : إنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّانِمِ ، وَالْوِصَالِ فِى الصَّيَامِ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ. (ابوداؤد ٢٣٢٧ـ احمد ٣/ ٣١٣)

(۹۳۲۰) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مؤتکٹیٹر کہا کرتے تھے کہ نبی پاک میٹرٹٹٹیٹیٹٹے نے اپنے ساتھیوں کی میں نہ میں اس میں میں میں اس کے ساتھیں کہ ساتھیں کہا کرتے تھے کہ نبی پاک میٹرٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ اپنے ساتھیوں کی

آسانی کے لئے ان پرشفقت کرتے ہوئے روزہ کی حالت میں مچھنے لکوانے اور صوم وصال رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

(٩٤٢١) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعِرٍ ، عَنْ بُزَيْعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا وَانِلٍ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ

هِ مَسنف ابن الى شيد متر جم ( جد m ) في الله منف ابن الى الله منف ابن الى الله منف ابن الله منف الله من الله منفق الله من الله منفق الله من الله من

(۹۳۲۱) حضرت بریع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو وائل ہے روز ہ کے دوران کچھنے لگوانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہاس کی کراہت کمزوری کے اندیشے کی وجہ ہے۔

( ٩٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَخُوصِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا اخْنَجَمَ وَهُوَ صَائِدٌ

وَهُوَ صَائِمٌ. (۹۴۲۲) حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ حضرت معاذر ٹاٹن نے روزے کی حالت میں سیجھنے لکوائے۔

( ٩٤٢٣ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا : لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَخَفُ ضَعْفًا.

بِالْجِحِجَامِهِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَنْحَفُ صَعَفًا. (۹۴۲۳) حضرت عطاءاور حضرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كه اگر روز ه دار كو كمزورى كا خوف نه ہوتو تجھينے لگوانے ميں كوئى .

حرج نہیں۔ ( ۹٤۲٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمِ ، مِثْلَهُ.

(٩٣٢٣) حفرت قاسم اور حفرت سالم ي بهي يونهي منقول بـ -( ٩٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عِكْرِمَةَ عَنِ الْعِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا ، إنَّمَا

٩٤٢) محدثنا ابن عليه ، عن أيوب ، قال السال رجل عِنجرِمه عنِ العِججامهِ لِلطَّالِمِ ؛ قفال ١٠ لا الله إلها ، إلما هِي مِثْلُ كَذَا وَكَذَا يَخُورُ جُ مِنْكَ ، ذَكَرَ الْحَاجَةَ ِ

(۹٬۳۲۵) حفرت ایوب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عکرمہ سے روزے کی حالت میں تجھنے لگوانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ، بیتہ ارے جسم سے نکلنے والے پا خانے کی طرح ہے۔

( ٩٤٢٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَانِمٌ. ( ٩٣٢٢ ) حفزت عروه روز كى حالت مِن يجِيخِلُوا ياكرتے تھے۔

رِ عَدْرُ مِنْ مَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ مَوْلًى لأَمْ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى أُمَّ سَلَمَةَ مَا عَنْ مَوْلًى لأَمْ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى أُمَّ سَلَمَةَ وَالْتَهُ مَا أَمَّ سَلَمَةَ اللَّهُ رَأَى أُمَّ

تَحْتَجِمُ وَهِیَ صَالِمَةٌ. (۹۳۲۷) حضرت ام سلمہ شکانی فائے روزے کی حالت میں کیھنے لگوائے۔

( ٩٤٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ ، فَلَا أَدْرِى لَأَى شَيْءٍ تَرَكَهُ ؟ كَرِهَهُ ، أَوْ لِلضَّغُفِ.

(۹۳۲۸) حضرت نافع فرماًتے ہیں کہ حضرت ابن عمر میں گئی روزے کی حالت میں مچھنے لگوایا کرتے تھے، بھرانہوں نے ایب کرنا جھوڑ دیا۔میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ایبا کرنا کیوں چھوڑا، کسی کراہت کی وجہ سے جھوڑایا کمزوری کی وجہ ہے۔ هي مصنف ابن ابن شيبه مترجم (جلد۳) کي په ۲۵۷ کي ۱۵۷ کي کتاب الصوم

( ٩٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِث ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَرَّ بِنَا أَبُو طيبةَ ، فَقَالَ : حجَمْت النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ. (ترمذي ٣٢٦- ابويعلي ٣٢١٠)

(۹۳۲۹) حضرت ابوطیبہ فرماتے ہیں کہ حضور مَوَّنْظَةَ فَجَروزہ کی حالت میں تتھاور میں نے آپ کے کچھنے لگائے۔

( ٩٤٣. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ إنَّمَا كُرِهَ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّغْفِ.

( ۹۳۳۰ ) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ روز ہ دار کے کمزوری کے اندیشہ کے پیش نظر بچھنے لگوانے کومکر وہ قرار دیا گیا ہے۔

## ( ٥٤ ) فِي الْمَرَّأَةِ تَحِيضُ فِي رَمَضَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ

اگرنسیعورت کورمضان میں دن کےابتدائی حصہ میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٩٤٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَك ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ أَوَّلَ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ.

(۹۴۳۱) حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کورمضان میں دن کے ابتدائی حصہ میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ کھانا پینا شروع کردے۔

( ٩٤٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ حَاضَتُ بَعْدَ مَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : تُفُطُّرُ ، قَالَ : وَإِنْ أَصْبَحَتْ حَالِضًا ، فَطَهُرَتْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : لَا تَأْكُلُ بَقِيَّةً

(۹۳۳۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گر کوئی عورت رمضان میں سورج کے زرد ہونے کے بعد حاکضہ ہوئی تو اس کا روز ہ توٹ گیا۔اگروہ حائضہ تھی الیکن طلوع فجر کے بعدوہ پاک ہوگئ تو باقی دن کچھے نہ کھائے ہے۔

( ٩٤٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً أَوَّلَ النَّهَارِ ، ثُمَّ تَجِيضُ ، قَالَ: تَأْكُلُ.

(۹۴۳۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے پاکی کی حالت میں روزے کے ساتھ دن شروع کیا ، پھرا ہے بیش آگیا

( ٩٤٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْحَايِّضِ تَطْهُرُ فَلَا تَأْكُلُ شَيْئًا، كَرَاهَة أَنْ تُشْبِهَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى اللَّيْلِ.

(۹۴۳۴)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر رمضان کے دن میں کوئی عورت پاک ہوجائے تو مشرکین کی مش بہت ہے بچنے کے لئے رات تک چھنہ کھائے۔

### ( ٥٥ ) في المسافر يَقُدُمُ أَوَّلَ النَّهَارِ مِنْ رَمَضَانَ

اگر کوئی مسافررمضان کے دن کےابتدائی حصہ میںاینے مقام پرواپس آ جائے

( ٩٤٣٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلُ آخِرَهُ.

(۹۳۳۵) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جس نے دن کے شروع کے حصہ میں تھایا ہے وہ آخری حصہ میں بھی تھائے۔

( ٩٤٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتَّى ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :فِي رَجُلٍ قَدِمَ فِي رَمَضَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ وَقَدْ أَكُلَ ، قَالَ : لاَ يَأْكُلُ يَقَيَّهُ يَوْمِهِ.

(۹۳۳۲) حضرت حسن اس محض کے بارے میں جو ماہ رمضان میں دن کےابتدائی حصہ میں مسافرتھا، اس نے بچھ کھایا اور پھراپنے مقام پر پہنچ گیا،وہ ہاتی دن کچھ نہ کھائے۔

( ٩٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ وَقَدْ كَانَ أَكَلَ؟ قَالَ : لَا يُأْكُلُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : لَا يَأْكُلُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِالْمُشْرِكِينَ ، إلَى اللَّيْل. (۹۳۳۷) حضرت ابرا ہیم فّر ماتے ہیں کہا گر کوئی مخص سفرے واپس پہنچا اور اس نے پچھے کھالیا تھا تو باتی دن پچھے نہ کھائے عبداللہ

بن نمیر کی روایت میں ہے کہ وہ مشرکیین کی مشابہت سے بیخنے کے لئے کچھ نہ کھائے۔

( ٩٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ الْمِصْرَ لَمْ يَطُعَمْ شَيْنًا ، وَإِنْ كَانَ أَكُلَ قَبْلَ أَنْ يَقُدَمَ.

(۹۴۳۸) حفزت معمی فرماتے ہیں کدمسافر جب اپ شہر میں بینی جائے تو کچھ نہ کھائے ،خواہ وہ پہلے کچھ کھا چکا ہو۔

( ٥٦ ) في الرجل يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، يَأْكُلُ فِيهِ، أَوْ يُمْسِكُ عَن الْأَكُل ؟

اگرکسی آ دمی نے ماہ رمضان میں اپنی ہیوی ہے جماع کرلیا تو کیاوہ کچھ کھالے یا

#### کھانے سے رکارہ؟

' ٩٤٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلِ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ :إِنْ كَانَ فَجَرَ ظَهْرُك ، فَلَا يَفُجُو بَطْنُك.

(۹۳۳۹) حضرت تنادہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَفِّقَ اِن اس مخص ہے جس نے رمضان میں اپنی بیوی ہے جماع کرلیا تھا، فرمایا كەاگرتىرى كمرنے گناه كيا ہے قوتىرے پيٹ كو گناه نبيں كرنا جا ہے۔

(۹۳۴۰) حضرت عطاءاں شخص کے بارے میں جو ماہِ رمضان میں اپنی بیوی ہے جماع کر لےفر ماتے ہیں کہا گروہ جا ہے تو کھ د ۔ ، ،

\_ك ر

( ٩٤٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَمْرِهِ بْنِ دِينَارٍ :أَلَيْسَ كَذَا يُقَالُ فِي الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ ، لِيُتِمَّ ذَلِكَ الْيُومَ وَيَقُضِيهُ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۹۳۳۱) حضرت ابن جرت کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینارے کہا کہ بیہ جو کہا جاتا ہے کہا گرکسی شخص نے رمضان میں اپنی بیو کا ہے جماع کرلیا تو وہ اس دن کو بھی پورا کر ہے اوراس کی قضا بھی کر ہے ، کیا بیٹھے بات ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں۔

( ٩٤٤٢ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ:إذَا غَشِي لَا يُبَالِي أَكَلَ، أَوْ لَمْ يَأْكُلُ.

(۹۳۳۲) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کدا گر کسی آ دمی نے اپنی بیوی ہے جماع کیا تواس بات کی کوئی پرواہ نہیں کدوہ بچھ کھائے

نہ کھائے۔

## ( ٥٧ ) مَا قَالُوا فِي صَوْمِ يَوم عَاشُوراءَ

### يوم عاشوراء كےروزے كابيان

( ٩٤٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، قَالَ :قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ :مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الْيُوْمَ ؟ فَقُلْنَا :مِنَّا مَنُ طَعِمَ ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمُ ، قَالَ :فَقَالَ أَيْوَمُ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمِهُ ، مَنْ كَانَ طَعِمَ ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمُ ، وَأَرْسِلُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ فَلْيُتَمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمُ ، يَعْنِى أَهْلِ الْعَرُوضِ فَلْيُتَمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمُ ، يَعْنِى أَهْلِ الْعَرُوضِ مِنْ حَوْلِ الْمَدِينَةِ. (نسانى ٢٦٢٩)

(۹۴۳۳) حضرت محمد بن صفی فرماتے ہیں کدرسول الله مَرَافِظَةَ نے ہمیں عاشوراء کے دن فرمایا کہ کیاتم میں ہے کوئی ایسا ہے جس

نے آج کھی نہ کھایا ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے کچھلوگ ایسے ہیں جنہوں نے بچھ کھایا ہے اور بچھا سے ہیں جنہوں نے پچ

ے ای چھند تھایا ہو؛ ہم سے مرسالیا کہ اپنے باقی دن کو پورا کرو، جنہوں نے کھایا ہے وہ بھی اور جنہوں نے ہیں، ہوں سے پہ نہیں کھایا۔ نبی پاک مِزِائِسَتِیَجَ نے فرمایا کہ اپنے باقی دن کو پورا کرو، جنہوں نے کھایا ہے وہ بھی اور جنہوں نے نہیں کھایا وہ بھی۔ ر

پیغام مدینہ کے کناروں میں رہنے والوں کو بھی ججواد و کہ باقی دن کو پورا کرو۔ د عمدہ کے گزار اگری کئی اور کئی بھی کا کہ ساتھ کی سے کہ گوٹی کی میں کہ اس بھی کہ مار بھی نہ کہ ان کے کہ کہ کہ ک

( ٩٤٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ تَتَخِذُهُ عِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :صُومُوهُ أَنْتُم.

ربخاری ۲۰۰۵ مسلم ۱۳۰

(۹۳۳۳) حضرت ابوموی واژنی فرماتے ہیں کہ یبود یوم عاشوراء کا حتر ام کیا کرتے تھے ،انہوں نے اسے عید کا دن قرار دیا تھا۔اس پررسول اللّٰہ مِنْلِفَظَةِ نَے فرمایا کہتم اس دن روز ہ رکھو۔

( ٩٤٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مجزأة بْنِ زاهر ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ.

(۹۳۳۵) حضرت زاہر فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْزِ فَنْفَحَةِ نے عاشوراء کے دن روز ورکھنے کا حکم دیا۔

( ٩٤٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَوْمُ عَاشُورًاءَ يَوْمٌ كَانَتُ تَصُومُهُ الْأَنْبِيَاءُ ، فَصُومُوهُ أَنْتُمُ. (بزار ١٠٣٧)

(۹۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ وٹراٹیٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلِنٹیٹیٹیٹے ارشاد فر مایا کہ یومِ عاشورا کوانبیاء کرام میپیزائلاروز ہ رکھا کرتے تھے،اس لئے تم بھی روز ہ رکھو۔

( ٩٤٤٧ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورًاءَ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ عَاشُورًاءَ يَوْمَ مِنْ أَيَّامِ اللهِ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَوَكَهُ. (بخارى ٣٥٠١ـ مسلم ٤٩٢)

(۹۳۳۷) حضرت ابن عمر رقط فو ماتے ہیں کہ اہلِ جاہلیت عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول الله مُؤْفِقَةَ فَقَا ورمسلمانوں نے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشوراء کاروزہ رکھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو حضور مُؤْفِقَةُ فِی فرمایا کہ عاشوراء کا دن اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے ندر کھے۔

( ٩٤٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ :كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةَ ، وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

(مسلم ۲۹۲ ابوداؤد ۲۳۳۳)

(۹۳۴۸) حضرت عائشہ شیختین فرماتی ہیں کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رسول اللّه مِنَافِقَ ﷺ یہ یہ نیشر بف لائے تو آپ نے عاشوراء کاروزہ رکھااور مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور عاشوراء کے روزے کی فرضیت ختم ہوگئی ہے۔اگر کوئی چاہتو روزہ رکھے اوراگر چاہتو ندر کھے۔

( ٩٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ،

هي مصنف ابن ابي شير متر جم (جلدس) کي مسنف ابن ابي شير متر جم (جلدس) کي مسنف ابن ابي شير متر جم (جلدس)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثَّنَا عَلَيْهِ ، أَوْ يَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمُ يَأْمُونَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ ، وَلَمْ يَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ.

(مسلم ۱۲۵ احمد ۵/ ۱۰۵)

(۹۴۳۹) حضرت جابر بن سمرہ بڑاٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِفْقِیَافَۃِ ہمیں عاشوراء کے روزے کا حکم دیتے ، اس کی ترغیب

دیتے اوراس کا اہتمام کرایا کرتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے نداس کا حکم دیا، نداس سے منع کیا اور نہ اس کا اہتمام کرایا۔

( . ٩٤٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ أَبِى بِشُو ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورًاءَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالُوا : هُوَ الْيُومُ الَّذِى ظُهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنْتُمُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ ، فَصُومُوهُ. (بخارى ٣٧٣٤ مسلم ٤٩١)

(۹۴۵۰) حضرت ابن عباس نئ دین فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک مَظِفَظَ فَهمد پنة تشريف لائے تو يہود يوم عاشوراء كاروز وركھا كرتے سے مسلمانوں نے يہود يوں سے اس كی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتايا كه اس دن موئ عَلالِيَّلَا كوفرعون كے مقابلے ميں فتح حاصل ہوئی تھے۔مسلمانوں نے يہود يوں سے اس كی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتايا كه اس دن موئ عَلالِيَّلَا كی يا دمنانے کے زيادہ حقدارتم ہواس لئے اس دن روز وركھا كرو۔

( ٩٤٥١ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دَخَلَ الْأَشْعَتُ بُنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَتَغَدَّى ، فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، أَذُنُ إِلَى الْغَدَاء ، فَقَالَ :أُوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ؟ فَقَالَ : وَهَلْ تَدُرِى مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ؟ قَالَ : وَمَا هُو ؟ قَالَ : إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَصُومُهُ قَبْلً أَنْ يُنَزَّلَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ. (مسلم ١٣٢ـ احمد ١/ ٢٢٣)

(۹۴۵۱) حضرت عبدالرحمٰن بن یزید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اضعث بن قیس حضرت عبداللہ ڈیاٹیؤ کے پاس حاضر ہوئے۔

حفرت عبدالله وہاؤی کھانا کھارہے تھے،آپ نے اضعث بن قیس کوبھی کھانے کی دعوت دی۔انہوں نے کہا کہ کیا آج عاشوراء کا دن نہیں؟ حضرت عبدالله وہاؤی نے پوچھا کہ کیاتم جانتے ہو عاشوراء کا دن کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ حضرت عبدالله وہاؤی نے فرمایا کہ بدوہ دن ہے جس میں رسول الله عِزَائِرَ عَجَدَّر مضان کی فرضیت سے پہلے روزہ رکھا کرتے تھے، جب رمضان کے روز ہے

فرض ہوگئے تو آپ نے اس دن روزہ رکھنا حجھوڑ دیا۔ ( ٩٤٥٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُمَیْنَنَهٔ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَد ، قَالَ : مَا رَأَیْتُ أَحَدًا كَانَ آمَرَ بِصِیامِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ

مِنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي مُوسَى.

(۹۴۵۲) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب یا حضرت ابوموی بی مین میں سے کسی کو عاشوراء کے

ه معنف ابن الباشيرمتر جم (جلد ۳) في معنف ابن الباشيرمتر جم (جلد ۳) في معنف ابن الباشيرمتر جم (جلد ۳)

روزے کا حکم دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ٩٤٥٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَعَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُود ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ أَحَدًا آمَرَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ مِنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي مُوسَى.

(۹۳۵۳) حفرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت علی بن ابی طالب یا حضرت ابوموی بی دین میں سے کسی کو عاشوراء کے روزے کا عکم دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ٩٤٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِصَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ.

(۹۳۵۳) حفزت حارث فر ماتے ہیں کہ حضزت علی دانوز عاشوراء کے دن روز ہ رکھنے کا تھم دیتے تھے۔

( ٩٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَرْسُلَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ مَسَاءَ لَيْلَةِ عَاشُورَاءَ : أَنْ تَسَحَّرُوا ، وَأَصبحَ صَائِمًا ، وَأَصْبَحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَائِمًا.

(۹۳۵۵) حفرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بناٹیز نے عبدالرحمٰن بن حارث کو عاشوراء کی رات کو پیغام بھیج کر کہا کہ سحری کھاؤ۔ پھرا گلے دن حضرت عمرِ مُناٹیز نے بھی روز ہ رکھااور حضرت عبدالرحمٰن نے بھی۔

( ٩٤٥٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ عَاشُورَاءَ.

(۹۳۵۲)حضرت قاسم عاشوراء کے دن روز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٩٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامٍ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. (احمد ٣٢١ ـ نساني ٣/ ٢٨٣١)

(٩٣٥٤) حفرت قيس بن سعد منافيرُ فرمات بين كه نبي پاك مَنْفِينَا فَيْ أَنْ جَمين عاشوراء كه دن روزه ركھنے كا حكم ديا ہے۔

( ٩٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُونَنَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ.

(۹۳۵۸) حضرت قاسم رہی فٹر فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے روز نے فرض ہوئے تو آپ مِیَرِفِضَعَ اِنْ نہمیں عاشوراء کے روز ہے کا حکم دیا، نداس مے منع کیا، ہم بیروز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٩٤٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلاً مِنْ أَسُلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ :انْتِ قَوْمَك فَمُرْهُمُ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ ، فَقَالَ :مَا أَرَانِي آتِيهِمْ حَتَّى يَصْطَبِحُوا ، فَقَالَ

: مُرْ مَنِ اصْطَبَحَ مِنْهُمْ أَنْ يَصُومَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَصْطِبِحْ مِنْهُمْ أَنْ يَصُومَ. (عبدالرزاق ١٨٣٨)

(۹۳۵۹) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةً نے عاشوراء کے دن قبیلہ اسلم کے ایک آ دمی سے فرمایا کہ اپنی قوم کے پاس جاؤادران کو حکم دو کہ آج کے دن روز ہ رکھیں۔اس آ دمی نے کہا کہ میراخیال ہیہ ہے کہ جب میں ان کے پاس پہنچوں گا تووہ ناشتہ پ منف ابن انی شیبه مترجم (جلد۳) کی پ ۲۹۳ کی در ۲۹۳ کی کتاب الصوم کی شخص ابن انی شیبه مترجم (جلد۳) کی کان از ان ال

کر چکے ہوں گے۔حضور مُثِلِّفُتُکُیَّ نے فر مایا کہ جونا شنہ کر چکا ہوا ہے گہو کہ باقی دن کچھے نہ کھائے اور جس نے ناشتہ نہ کیا ہوا ہے کہو کہ دوز ہ رکھے۔

( ٩٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِصَومِهِ.

(٩٣٦٠) حضرت معيد بن جبير فرمات جي كه نبي پاك مَزْفَقَعُ فِي نے لوگوں كوعا شوراء كے روز سے كاحكم ديا۔

( ٩٤٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ صَوْمٌ يَوْم عَاشُورَاءَ.

(۹۴۶) حضرت حسن کو یوم عاشوراء کاروز ه بسند قعار

( ٩٤٦٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنِ؛ أَنَّ الْأَشْعَتُ دَخَلَ عَلَى عَبْدِاللهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَطْعَمُ، فَقَالَ: أَذُنُ فَكُلُ، فَقَالَ: إِنِّى صَائِمٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يُنزَّلَ رَمَضَانُ.

(۹۴۷۲)حضرت قیس بن سکن فرماتے ہیں کہ حضرت اشعث عاشوراء کے دن حضرت عبداللہ بنائیٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

حضرت عبدا للہ کھانا کھار ہے تھے۔ آپ نے حضرت اشعث کو کھانے کی دعوت دی، انہوں نے کہا میرا روز ہ ہے۔حضرت عبداللہ جی تئونے نے فرمایا کہ بیروز ہاتو رمضان کے روز ہے فرض ہونے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔

( ٩٤٦٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عُمْرَ كَانَ لَا يَصُومُهُ.

(٩٣٦٣) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مزیاتی عاشوراء کاروزہ ندرکھا کرتے تھے۔

( ٩٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَكَنٍ الْأَسَدِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَهُ ، إلَّا أَنَهُ قَالَ :اُدُنُ فَكُلْ.

(۹۴۲۴) حضرت عبدالله دوانور كى ندكوره روايت ايك ادرسند يجهي منقول بـــ

( ٩٤٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنِى يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِتَى ، أَنَّ عَمْرو بْنَ أَبِى يُوسُفَ ، أَخَا بَنِى نوفل ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ :إنَّ يَوْهُ عَاشُورَاءَ يَوْهُ عِيدٍ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَقَدْ كَانَ يُصَامُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ، وَلاَ حَرَجَ.

(۹۳۷۵) حضرت، معاویہ والنونے ضمر پرخطبہ دیتے ہوئے ارشادفر مایا کہ عاشوراء کا دن عید کادن ہے، اس میں جو جا ہے روزہ

رکھے کیونکہ اس دن روز ہ رکھا جا تا تھا۔ جو چاہے چھوڑ دے اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٤٦٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُّكَيْنٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ :سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَوْمِ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ :لَا يَصْلُحُ لِرَجُلِ يَصُومُ يَوْمًا يَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ إِلَّا رَمَضَانُ.

(۹۳۶۲)حضرے بکرمہ سے ہوم عاشوراءاور یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ رمضان کے علاوہ کسی دن کے روزے کو داجب سمجینا درست نہیں ۔ هي مصنف ابن ابي شيرمترجم (جلد۳) کي که ۱۲۳ کي که ۲۲۳ کي کتاب الصوم

( ٩٤٦٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَأْمُرُ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ. (۹۳۶۷)حضرت علی دانژه عاشوراء کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے۔

( ٩٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ مُشْ يِهِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي أَبُو ماويَّة ، قَالَ :سَمِعْتُ عليًّا يَقُولُ فِي صَوْمٍ

عَاشُورَاء : فَمَنْ كَانَ بَدَأَ فَلَيْتِمَّ ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُم.

(۱۸ م ۹ ) حضرت علی مزایش نے عاشوراء کے دن فر مایا کہ جس شخص نے کچھ کھالیا ہے وہ اب کچھ نہ کھائے اور جس نے کچھ نہیں کھایاوہ

روز ہ رکھ لے۔

( ٩٤٦٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطاءَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارة سَنَةٍ ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارة سَنَتَيْن ؛ سَنَةٍ

مَاضِةٍ ، وَسَنَةٍ مُسْتَقُبَلَةٍ. (نسائي ٢٨٠٩ ـ احمد ٥/ ٣٠٧)

(٩٣٦٩) حضرت ابوقاده والين عروايت م كدرسول الله والمنطقة في ارشاد فرمايا كه عاشوراء كاروزه ايك سال ك كنامول كا

کفارہ ہے، عرفہ کاروزہ دوسال کے گناہوں ،ایک گذشتہ سال اورایک آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔

٠ ٩٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ سنُلَ عَنْ صِيَامٍ عَاشُوراءَ ؟ فَقَالَ : مَا عَلِمْتُ أَنِي رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا قَطُّ ، يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَنِ الْآيَامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمِ ،

وَلَا شُهْرًا إِلَّا هَذَا ، يَغْنِي رَمَضانِ. (بخاري ٢٠٠٦ـ مسلم ١٣١)

( ۹۴۷ ) حفرت عبیدالله بن الی یزید کہتے ہیں کہ حفرت عبدالله بن عباس بن این سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں سوال کیا کیا تو انہوں نے فر مایا کدرمضان کے علاوہ کسی دن اور کسی مہینے کی خاص فضیلت کے پیش نظر حضور میر این کا کھی کسی دن اور کسی

٩٤٧١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبابٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ يَوْمًا ، مَخَافَةَ أَنْ يَفُو تَهُ.

مہینے میں روز نے بیں رکھے۔

(۱۷۹۱) حضرت طاوس یوم عاشوراء سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی روز ہ رکھا کرتے تھے تا کہ عاشوراء کا دن ضائع نہ

بوجائے۔

( ٥٨ ) فِي يَوْمِ عَاشُوراءً ، أَى يَوْمِ هُوَ ؟

عاشوراء کا دن کون سادن ہے؟

٩٤٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَّرَاحِ ، عَنْ حَاجِبِ بْن عُمَرَ ، عَنِ الحَكَم بْنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : انْتَهيتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ

وَهُو مُتَوسِّدٌ رِدَانَه فِي زَمزَم ، فَقُلتُ : أُخبِرنِي عَنْ صَوِمٍ عَاشوراءَ ؟ فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّم فاعُدُدُ،

وَأُصِيحُ صَائِماً التَاسِع، قُلْتُ : هَكَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ ؟ قَالَ : نَعُمُ.

(مسلم ۱۳۲ ترمذی ۵۵۳)

(۹۷۲) حفرت تھم بن اعرج کہتے ہیں کہ میں حفرت عبداللہ بن عباس بنی دین کی خدمت میں حاضر ہواوہ زمزم کے کنویں سے

ٹیک لگائے بیٹھتے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے عاشوراء کے روزے کے بارے میں بتا کیں۔انہون نے فرمایا کہ جبتم محرم کے جاند

نہوں نے فر مایا ہاں۔

( ٩٤٧٣ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعُ بُنُ الجَّوَاحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ القَاسِم بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْن بَقَيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ ، يَعنى يَوْمَ عَاشُوراء . (مسلم ١٣٣ـ احمد ٢٢٣)

(۹۴۷۳) حضرت ابن عباس بن معین سے روایت ہے کہ رسول الله مُلِقَقِقَ نَے فرمایا کہ اگر میں اسکے سال تک حیات رہا تو میں نومحرم مینی یوم عاشوراء کاروز ہر کھوں گا۔

( ٩٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيوبِ ، عَنْ أَبِى سُلَيْمان مَوْلَى يَحْيَى بْنِ يَعُمُّرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :يَوْمَ عَاشوراء صَبِيحتُهُ تَاسِعةَ لَيْلَةَ عَشْرٍ.

( ۹۴۷۴ ) حضرت ابن عباس مین دینون فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء دسویں کی رات اورنویں کی شبح ہے۔

( ٩٤٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابِن نُمَيْرٍ ، عَنْ سَلِمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاك ، قَالَ :عَاشوراءُ يَوْمُ التَّاسِع.

(۹۳۷۵)حفرت ضحاك فرماتے بين كه يوم عاشورا ءنومحرم ہے۔

( ٩٤٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا :عَاشُورَاءُ يَوْمُ الْعَاشِرِ .

(۲ عمر المحر المحرم على المراعد المحرم التي الله المحرم ال

( ٩٤٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَعِكْرِ مَةَ قَالُوا عَاشُورًاءُ يَوْمُ الْعَاشِرِ.

( ۱۹۷۷ ) حفزت سعید بن میتب، حفزت حسن اور حفزت عکرمه فرماتے ہیں که یوم عاشوراء دس محرم ہے۔

( ٩٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَوْمُ الْعَاشِرِ.

(۹۳۷۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراءدس محرم ہے۔

( ٩٤٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ يَوْمُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ه المناسعة معنف ابن البي شير مترجم (جلد ٣) في معنف ابن البي شير مترجم (جلد ٣) في المناسعة من المناسعة من المناسعة المنا

(۹۴۷۹) حضرت ابن عباس تئ دين فرمات بي كه يوم عاشورا ونومحرم ہے۔

( ٩٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي السَّفَرِ ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْيُوْمَيْنِ مَخَافَةً أَنْ يَفُونَهُ.

( ۹۴۸ ) حضرت شعبه فر مائتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بھائیئن سفر میں بھی یوم عاشوراء کاروز ہ رکھا کرتے تھے اور اس ہے ایک دن

بہاورایک دن بعد میں روز ہ رکھتے تھے تا کہ عاشوراء کے دن کاروز ہ ضائع نہ ہوجائے۔ پہلے اورایک دن بعد میں روز ہ رکھتے تھے تا کہ عاشوراء کے دن کاروز ہ ضائع نہ ہوجائے۔

( ٩٤٨١ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :عَاشُورَاءُ يَوْمُ الْعَاشِرِ.

(۹۳۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء دس محرم ہے۔

## ( ٥٩ ) من رخص فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

### جن حضرات نے روزہ دار کے لئے بیوی کا بوسہ لینے کی اجازت دی ہے

( ٩٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ. (مسلم ٢٥٨ـ ابوداؤد ٢٣٧٥)

( ۹۴۸۲ ) حضرت عائشه جهَاهُ عَمْ عَالَمْ عِن كه نبي ياك مَالِقْتَظَةُ مِصْان مِين بوسه ليا كرتے تھے۔

( ٩٤٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَضَحِكَتُ ، فَظَنَنَا أَنَّهَا هِيَ. (مسلم ٢٩)

(۹۴۸۳) حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ منی مذیخا فرماتی ہیں کہ نبی پاک مَلِقَظَةَ اُروزہ کی حالت میں اپنی زوجہ کا بوسہ مری میں میں میں میں مریک میں مریک کے دور میں میں کی دور میں میں کہ نبی کا کہ میں میں میں میں میں میں کی دوجہ کا

لیا کرتے تھے۔ بیفر ماکر حضرت عاکشہ بڑی ہڈین مسکرا کیں جس ہے ہمیں انداز ہوا کہ وہ زوجہ آپ ہی ہوں گی۔ سیمیر کا میں میں میں کا جب کا میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

( ٩٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَد ، وَعَلْقَمَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكُكُمْ لأرْبهِ.

(بخاری ۱۹۲۷ مسلم ۱۸۸)

(۹۴۸۴) حضرت عا کشد مخاللة مؤناله و التي جي که نبي پاک مُرْتَفَقَةَ أروزه کي حالت ميں بوسه ليتے اورا پني بيوي کے ساتھ معانقه وغيره بھي

كرتے تھے كيونكه آپ مَؤْمُنْ يَخْفِرا فِي كيفيات برتم سے زيادہ قابور كھنے والے تھے۔

( ٩٤٨٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.

(۹۴۸۵) حضرت علی مین فی فرماتے ہیں کدروز ہ دارکے لئے بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔



- ( ٩٤٨٦ ) جَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَتَّابٍ ، قَالَ :سُنِلَ سَعْدٌ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ: إنِّي لآخذُتهُ مِنْهَا وَأَنَا صَائِمٌ.
- (۹۴۸۲) حضرت زیدا بی عمّاب فر ماتے ہیں کہ حضرت سعد جن ٹی ہے روزہ دار کے لئے بوسد کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں روزہ کی حالت میں ایپیا کرتا ہوں۔
- ( ٩٤٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سُيْلَ عَنِ الْقُبُلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا ، مَا لَمْ يَعُدُ ذَلِكَ.
- (۹۳۸۷) حفرت ابوسعید روز الله میں جالت میں بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا گراس سے آگے نہ بوسے تواس میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ٩٤٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عن أَبِي الضَّحَى ، عَنْ شُتَيْرِ بُنِ شَكَلٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنُتِ عُمَرَ قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. (مسلم 220- طبرانی ٣٩٣)
  - (۹۳۸۸)ام المؤمنین حضرت حفصه بنت عمر شی طفی خل ماتی ہیں کہ نبی پاک مَثِلِّ فَظَیْکَ فَیْروزہ کی حالت میں بوسدلیا کرتے تھے۔
- ( ٩٤٨٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَأَنَا صَائِمَةٌ ، وَهُوَ صَائِمٌ. (طبرانی ١٥٣- احمد ٧/٣٢٠)
- (۹۴۸۹)ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ٹڑی فدمخافر ماتی ہیں کہ نبی پاک <u>مَؤْفِظَةً میرا بو</u>سدلیا کرتے تھے حالانکہ میرا بھی روزہ ہوتا اور حضور <u>مَؤْفِظَةً ق</u>م کابھی روزہ ہوتا تھا۔
- ( ٩٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سُنِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ :إِنِّي أُحِبِّ أَنْ أَرْفَ شَفَتَيْهَا وَأَنَا صَائِمٌّ.
- (۹۴۹۰) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنے سے روز ہ دار کے لئے بوسہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ روز سے کی حالت میں ہونٹوں کو ہونٹوں میں رکھوں۔
- ( ٩٤٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمَّ سَلَمَةَ ، عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
  - (۱۹۳۹) ام المؤمنين حضرت ام سلمه وي عفون فرماتي بي كه نبي پاك مَؤَافِظَةَ فَهِروز ي كَ حالت ميس مير ابوسه لياكرت تنصه
  - ( ٩٤٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا.

چ معنف ابن الی شیرمز جم (جلد۳) کچی کی ۲۲۷ کچی ۲۲۷ کچی کتاب الصوم پی معنف ابن الی شیرمز جم (جلد۳) کچی کی معنف ابن الی کی معنف ابن الی کی کتاب الصوم

٩٤٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُورَّقٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَرَخَّصَ فِيهَا. ۹۳۹۳) حضرت ابن عباس تفاییزئے روزے کی حالت میں بوہے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کی رخصت

٩٠٩٠ كَذَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، وَالشَّغْبِيَّ عَنِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ ؟

فَرَخَصًا فِيهِمَا. ۹۴۹۴) حضرت شیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہاور حضرت شعبی سے روزے کی حالت میں بو ہے اورمعانقہ وغیرہ

کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس کی رخصت وے دی۔

٩٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا ، وَإِنَّهَا لَبَرِيدُ سُوعٍ.

'۹۳۹۵) حفرت شیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیرے روز ہ دارے بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں

نے فرمایا کداس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک براڈ اکیا ہے۔

٩٤٩٦ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنِ الْقُبُلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : إنَّى لأَقَبُلُ الْكُلْبِيَّةَ وَأَنَا صَائِمٌ.

(۹۳۹۲) حضرت عبداللہ بن جمیع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسلمہ ہے روز ہ دار کے بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کدیس روزے کی حالت میں کلبید (ام حسن بنت سعد بن اصبغ) کا بوسد لیتا ہوں۔

٩٤٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكْرِيًّا، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرِّيْح ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأشْعَثِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِي وَأَنَا صَائِمَةٌ. (احمد ٦/ ٢١٣)

(۹۳۹۷) حفزت عا نشه منی مذمخا فرماتی بین که نبی پاک مُؤْفِئِ فَغَ میرے چیرے ہے گریز نے فرمایا کرتے بتھے حالا نکہ میراروز ہ ہوتا تھا۔

٩٤٩٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :هَشَشْتُ إلَى الْمَرْأَةِ فَقَبَّلْتُهَا وَأَنَا صَائِمٌ ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا بَأْسَ ، قَالَ : فَفِيمَ ؟

(ابوداؤد ۲۳۷۷ احمد ۱/ ۵۲)

٩٣٩٨) حضرت جابر بن عبداللد ولي فؤ ماتے ميں كه حضرت عمر بن خطاب براٹنو نے عرض كيا اے اللہ كے رسول! مجھے اپنى بيوى ود کیوکرر ہانبیں گیااور میں نے روزے کی حالت میں اس کا بوسہ لے لیا، اب کیا کروں؟ حضور مِّرَانِیَّوَا فِی اَ کہ کیاتم روز ک مالت میں کلی کر سکتے ہو؟ حضرت عمر دی فٹو نے فرمایا جی ہاں ،اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی پاک مَثَوْفَقَتُ فِی نے فرمایا کہ پھر بیوی کا بوسہ كتاب الصوم هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) که که ۱۲۸ کچې ۱۲۸ کچې

( ٩٤٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَرْدانبة ، عَنْ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ أَمْ

سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتُ لَهُ : لَوْ دَنَوْت ، لَوْ قَبَّلْت ، وَكَانَ نَزَوَّجَ فِي رَمَضَانَ. (۹۳۹۹) حضرت ابوکثیر فر ماتے ہیں کہان کی رمضان میں شادی ہوئی۔ام المؤمنین حضرت امسلمہ مُؤینڈ بُغانے ان ہےفر مایا کہا گر

تم این بیوی سے ملاعبت کرنا چاہویااس کابوسہ لینا چاہوتواپیا کرسکتے ہو۔

( ..هه ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدٍ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَبَّلَتْهُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَمْ يَنْهَهَا.

(۹۵۰۰) حصرت عبدالله بن عبیدالله بن عمر فر ماتے ہیں که حصرت عا تکہ بنت زید جو که حضرت عمر بن خطاب جاپٹو کی بیوی تھیں، انہوں نے روز کی حالب میں حضرت عمر دیا ٹی کا بوسہ لیا ،حضرت عمر دیا ٹی نے انہیں منع نہیں کیا۔

( ٩٥.١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، فَقَالَ : مَا أَبَالِي قَبَّلْتُهَا ، أَوْ قَبَّلْتُ يَدِى.

(۹۵۰۱)حفزت مسروق ہے روز ہے کی حالت میں ہوی کا بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ میرے نزدیک اس کا بوسەلىنايا باتھ كابوسەلىناا يك جىيىا ہے۔

## (٦٠) من كَرِه القبلةَ لِلصَّائِمِ ، وَلَمْ يُرَخَّصْ فِيهَا

### جن حضرات کے نز دیک روز ہے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا مکروہ ہے

( ٩٥.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّانِمِ.

(۹۵۰۲) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹو نے روز ہے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٩٥.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :قَالَ رَجُلْ لِعَلِمٌ : أَيْفَبُلُ الرَّجُلُ الْمَرَأَةُ

وَهُوَ صَائِمٌ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : وَمَا إِرْبُكَ إِلَى خُلُوفِ فَمِ امْرَأَتِكَ ؟

(۹۵۰۳) حضرت عبیدین عمر و کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے کہا کہ کیا آ دمی روز ہے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسر

ئے سکتا ہے پانہیں؟ حصرت علی ہڑتا ہونے فر مایا کہتم اپنی بیوی کے مندکی بوکا کیا کرو گے؟

( ٩٥.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنِ الْهَزْهَازِ ؛ أَنَّ رَجُلاً لَقِى ابْزَ

مَسْعُودٍ وَهُوَ بِالنَّمَّارِينِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ صَائِمٍ قَبَّلَ ؟ فَقَالَ :أَفْطَرَ.

(۹۵۰۴) حفرت ہز ہاز کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والتي مقام تمارين ميں تھے،ايك آ دمى نے ان سےروز ہے كى حالت

كثاب الصوم

میں بوے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کاروز ہ ٹوٹ گیا۔

( ٩٥.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ مُصَرّ ، قَالَ :أَفَلا تُقَبِّل جَمْرَة ؟

(۵۰۵) حضرت ابن عمر بڑاٹھ فرماتے ہیں کہتم انگارے کابوسہ کیوں ہیں لے لیتے ؟!

( ٩٥.٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ مُورِّق قَالَ :سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَنَهَى عَنُهَا.

(۹۵۰۲) حضرت مورق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واٹھو سے روزے کی حالت میں بوسے کے بارے میں سوال کیا تو

انہوں نے اس سے منع فرمایا۔

( ٥٥.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ. ( ۵۰۷ ) حضرت ابراہیم روز ہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے کو کر وہ قرار دیتے تھے۔

( ٩٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ مُغَفَّلِ ؟ فَكرِ هَهَا.

(۹۵۰۸) حضرت شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مغفل وہانٹو سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اسے محروہ قرار دیا۔ ( ٩٥.٩ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَاصِمٍ (ح) وَجَرِيرٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ،

قَالَ :سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : يَتَّقِى اللَّهَ وَلَا يَعُودُ. (۹۵۰۹)حضرت شریج سے روزے کی حالت میں بوی کا بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے

ڈرےاوراییانہ کرے۔ ( ٩٥١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ: يَنْقُصُ صِيَامَهُ ، وَلَا

يُفَطِرُ بِهَا.

(۹۵۱۰) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کدروزہ کی حالت میں بیوی کا بوسد لینے سے روزہ ٹو ٹما تو نہیں البتہ ناتص ہوجا تا ہے۔

( ٩٥١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ الْغَازِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَكْحُولًا ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ شَابٌ ، فَقَالَ :إنِّي أُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ :يَا بُنَىَّ ، أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَلَا تَفْعَلُهُ.

(۹۵۱۱) حضرت ہشام بن غاز فرماتے ہیں کدا یک نوجوان حضرت مکحول کے پاس آیااوراس نے کہا کہ میں نے روزہ کی حالت میں بوی کا بوسدلیا ہے۔حضرت محول نے فرمایا کہ بیٹا! میں توابیا کرتا ہو لیکن تم ایبانہ کرو۔

( ٩٥١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :الْقُلْلَةُ تَنْقُصُ الْوُضُوءَ ، وَتَحْرَحُ الصَّوْمَ.

(۹۵۱۲) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ بیوی کا بوسہ لینا وضوکوتو ژدیتا ہے اورروزہ کو زخمی کردیتا ہے۔

( ٩٥١٣ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّانِمِ ؟ قَالَ: لَا تُقَبِّلُ وَأَنْتَ

منف ابن ابی شیبہ سرجم (جلرس) کی منف ابن ابی شیبہ سرجم (جلرس) کی منف ابن ابی شیبہ سرجم (جلرس) کی منف ابن ابی من (۹۵۱۳) حضرت صبیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلا بہت روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا آ انہوں نے فرماما کدروزہ کی حالت میں بوسہ نہلو۔

( ٩٥١٤ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْآ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ :مَا تَصُنَّعُ بِخُلُوفِ فِيهَا ؟

(۹۵۱۳) حفرت عبداللہ دی ہون ہی حالت میں بوی کا بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہتم اس کے منہ کی بوکا کیا کرو گے؟

( ٥٥١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ.

(۹۵۱۵) حصرت ابن عمر وراثونے روزہ کی حالت میں بیوک کابوسہ لینے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

أَلَسْتَ الَّذِي تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :فَوَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ ، لَا أُقَبِّلُ بَعْدَهَا وَأَنَا صَائِمٌ.

(۹۵۱۲) حفرت ابن عمر و کاٹنے فرماتے ہیں کہ حفرت عمر رہ کٹنے نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں خواب میں حضور مُؤَفِّفَ کَا اَکُ کُود کھے د ہوں لیکن حضور مُؤَفِّفَ کِمِ جھے نہیں دیکھ رہے۔ میں نے اپو چھا یا رسول اللہ! آپ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسنہیں لیتے ؟ حضرت عمر رہ کُٹُو نے عرض کیا کہ اس ذات کی فتم جس نے آپ کوئل کے سات مبعوث فرمایا ہے، میں آئندہ بھی ایسانہیں کروں گا۔

( ٩٥١٧ ) حَلَّاثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِى يَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ ^ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :إِنَّمَا الصَّوْمُ مِنَ الشَّهْوَةِ ، وَالْقُبْلَةُ مِنَ الشَّهْوَةِ .

(۹۵۱۷) حضرت محمد بن حنفی فرماتے ہیں کدروزہ شہوت ہے خراب ہوجاتا ہے اور بوسہ شہوت کا حصہ ہے۔

( ٩٥١٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْد أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنِ الْقُبُلَةِ لِلصَّائِمِ.

(۹۵۱۸) حضرت نظلیہ بن عبداللہ بن البی صعیر فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام ٹنگائیٹن کود یکھا کہ وہ روز ہ کی حالت میں بوسہ با یہ منع کہ تابیتہ

( ٩٥١٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضَّنِّي ، عَنْ مَيْمُو مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَائِمٍ قَبَّلَ ؟ فَقَالَ :أَفْطَرَ.

(احمد ٦/ ٣٦٣ م طبراني ٢



(٩٥١٩) حضرت ميمونه مولاة النبي مُلِفَظِيَّةُ روايت كرتى بين كه حضور مِلِفَظِيَّةُ بسيسوال كيا كيا كيا كدايك روزه دارنے بوسد لے ليا ہے؟ آپ نے فرمایا كداس كاروزه تو كئيا۔

( ٩٥٢٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ :اللَّيْلُ قَرِيبٌ.

(۹۵۲۰) حضرت مسروق سے روزہ کی حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رات قریب ہی ہوتی ہے۔

### (٦١) مَا ذُكِرَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

# روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ معانقہ وغیرہ کرنے کا حکم

( ٩٥٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُود ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمُلَكَّكُمْ لَأَرْبِهِ.

( ٩٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْأُوْسِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌّ لِسَعْدٍ :يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، أَتَبَاشِرُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَآخُذُ بِجَهَازِهَا.

(۹۵۲۲) حضرت سالم اوی کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت سعد سے سوال کیا کہ اے ابواسحاق! کیا آپ روزے کی حالت میں مغیر میں معنون میں میں دونیات نے ایک ایک میں میں میں کا ساتھ کا ایک تھے ہیں تا گئی میں اور کے کی حالت میں

ا پی بیوی سے معانقہ کرنے ہیں؟انہوں نے فر مایا کہ ہاں اور میں اس کی حیاء کی جگہ کوبھی ہاتھ لگا تا ہوں۔ سیمیر میں موجود و موجود ہوں اس کا معانقہ کرنے کا معانقہ کا معانقہ کی جائے ہوئے کہ انسان کی سیار کی سیار کی سی

( ٩٥٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر ، ووَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ أَبِى مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ يِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ.

(۹۵۲۳) حضرت ابن مسعود دہانٹی روز ہ کی حالت میں نصفِ نہار کے وقت اپنی بیوی سے معانقہ کیا کرتے تھے۔

( ٩٥٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَعْرَابِيٌّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فِى الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ وَوَضْعِ الْيَلِدِ ، مَا لَمْ يَعُدُه إِلَى غَيْرِهِ.

(۹۵۲۴) حضرت عکرمدفر ماتے بین کدایک دیہاتی حضرت ابن عباس ٹن پیٹن کے پاس آیا اور اس نے حضرت ابن عباس بن پیٹن سے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلقات کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے بوسے، معانقہ اور ہاتھ سے چھونے کی اجازت دے دی۔ بشرطیکہ اس سے آ گے نہ بڑھے۔

ه این الی ثیبه متر جم (جلر۳) کی مسنف این الی ثیبه متر جم (جلر۳) کی مسنف این الی ثیبه متر جم (جلر۳) کی مسنف این الی شیبه متر جم (جلر۳)

( ۶۶د. ۹) حَدَثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ لِلشَّيْخِ أَنْ يُبَاشِرَ، يَغْنِي وَهُوَ صَائِمٌ. ( ۹۵۲۵ ) حضرت ابن عباس بن في يؤن فرمًا تے ہیں كہ بوڑھے كے لئے روزے كى حالت میں بيوى سے معانقہ كرنے میں كوئى حرج نہیں ۔

( ٩٥٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبِانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، وَالشَّعْبِيَّ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ ؟ فَرَخَّصَا فِيهَا ، وَسَأَلْتُ ابْنَ مُفَقَّلِ ؟ فَكْرِهَهَا.

(۹۵۲۱) حضرت شیبانی ممیتے ہیں کہ میں نے حضرت عکر مدادر حضرت معنی سے روز سے کی حالت میں بیوی ہے معانقہ کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے اس کی رخصت دی۔ حضرت ابن مغفل دوائیز سے سوال ایا تہ انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

( ٩٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدَة بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنُ وَبَرَةَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ :أُبَاشِرُ امْرَأَتِى وَأَنَا صَائِمٌ ؟ فَقَالَ :لَا ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ :أُبَاشِرُ امْرَأَتِى وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قُلْتَ لِهَذَا نَعَمُ ، وَقُلْتَ لِهَذَا لَا ؟ فَقَالَ :إِنَّ هَذَا شَائِحٌ وَهَذَا شَابٌ.

(۹۵۲۷) حضرت وبرہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عمر وہا فیز کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ کیا میں روزہ کی حالت میں اپنی ہیوی سے معانقہ وغیرہ کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا نہیں۔ایک دوسرا آ دمی آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا تو حضرت ابن عمر رہا ہے نہیں کہ ایک ہوں کے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ایک آ دمی کواجازت دمی اور ایک کومنع کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابن عمر رہا ہے نے فر مایا کہ ایک جوان اور دوسر ابوڑھا تھا۔

( ٩٥٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قِيلَ لِإِنْنِ عَبَّاسٍ :الْمُبَاشَرَةُ ؟ قَالَ :أَعِفُوا صَوْمَكُمْ.

(۹۵۲۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹی پیٹن سے روزے کی حالت میں معانقہ وغیرہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہاہے روزے کو یا کیزہ رکھو۔

( ٩٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ.

(۹۵۲۹)حضرت ابن عمر جن کنوروزے کی حالت میں بوٹ اورمعانقہ وغیرہ کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

( . ٩٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُطَيْلٍ ، عَنُ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ سَبْرَةَ بْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ نَجَبَةَ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عَمَّتِهِ جُمَانَةَ بِنْتِ الْمُسَيَّبِ ، وَكَانَتُ عِنْدَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى : لُفَجْرَ فِي رَمَضَانَ ، دَخَلَ مَعَهَا فِي لِحَافِهَا فَيُولِّيهَا ظَهْرَهُ لِيَسْتَذْفِءُ بِقُرْبِهَا ، وَلَا يُقْبِلُ عَلَيْهَا.

(۹۵۳۰) حضرت جمانہ بنت میتب جو کہ حضرت حذیفہ و گھڑ کی اہلیتھیں فرماتی ہیں کہ حضرت حذیفہ ویلٹر رمضان میں فجر کی نماز اداکر نے کے بعدایک لحاف میں ان کے ساتھ لیٹتے اوران کی طرف کمر کردیئے۔ تاکدان سے گرمی حاصل کرسیس اوران کی طرف

رخ نه کرتے تھے۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) كي المستخط المستخل المستخد المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستحد ا

## ( ٢٢ ) من كان يَقُولُ إذا دُعِيَ أَحَدُ كُمْ إلَى طَعَامِ فَلْيُجِبْ

## اگرروز ہ دارکوکھانے کی دعوت دی جائے تو وہ کیا کہے؟

( ٩٥٣١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَهُ قَالَ :إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلُ : إِنِّي صَائِمٌ.

(۹۵۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کسی روز ہ دار کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ کہے کہ میں روز ہے

( ٩٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، فَالَ : دَخَلْتُ عَلَى قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ فَلَعَا لِي بِشَرَابٍ ، فَقَالَ : اشْرَبْ ، فَقُلْتُ : لاَ أُرِيدُ ، قَالَ : صَائِمٌ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنِّى سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ : إِذَا عُرِضَ

عَلَى أَحَدِثُكُمْ طَعَامٌ ، أَوْ شَرَابٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيَقُلُ : إِنِّي صَائِمٌ.

(۹۵۳۲) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حفرت قیس بن حازم کے پاس آیا، انہوں نے میرے لئے کوئی مینے کی چیز منگوائی اور مجھ سے فر مایا کداسے ہیو، میں نے کہا کہ میں نہیں چینا جا ہتا۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہاراروز ہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ والثو فرماتے ہیں کہ جبتم میں سے کسی روزہ دارکو کھانے یا پینے کی دعوت دی جائے تو وہ کہے کہ

. ( ٩٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَزِيدُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا سُنِلَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ ،

فَلْيَقُلُ :إنَّى صَائِمٌ.

(۹۵۳۳) حضرت فعمی فر ماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کسی روز ہ دار کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ کہے کہ میں روز ہے

( ٩٥٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْشٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا دُعِىَ إلَى طَعَامِ وَهُوَ صَائِمٌ أَجَابَ ، فَإِذَا جَاؤُوا بِالْمَائِدَةِ وَعَلَيْهَا الطَّعَامُ مَدَّ يَدَهُ ، ثُمَّ قَالَ :حُذُوا بِسُمِ اللهِ ، فَإِذَا أَهْوَى الْقَوْمُ كُفَّ يَدَهُ.

(۹۵۳۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عمر وہ الله کوروزے کی حالت میں کھانے کی وعوت وی جاتی تو وعوت قبول

فر ماتے ، جب دستر خوان بچھے جاتا اور اس پر کھانا ہوتا تو اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھاتے اور فر ماتے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع كرو\_ جب لوگ كھا ناشروع كردية تووه ہاتھ تھنچ ليتے۔

( ٩٥٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ قَيْسٍ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا عُرِضَ عَلَى أَحَدِثُكُمْ طَعَامٌ ، أَوْ شَرَابٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلُ : إِنِّي صَائِمٌ.

هم معنف این انی شید مترجم (جلد۳) کی معنف این انی شید مترجم (جلد۳) کی هم سازی در متر می دادند و این در مترجم می ما در مترجم کی در متر می در مترجم کی در متر می در مترجم کی در متر می در مترجم کی در مت

(۹۵۳۵) حضرت عبدالله والتي في المرجب تم ميں سے كى روز ہ داركو كھانے كى دعوت دى جائے تو وہ كہے كه ميں روز ب

سے ہول ۔

( ٩٥٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :أُتِى أَنَسْ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ لِى : أَدُنُ ، فَقُلْتُ :لَا أَطْعَمُ ، فَقَالَ :ما :لَا أَطْعَمُ ؟ قُلْ :إنّى صَانِمٌ.

(۹۵۳۷) حضرت ٹابت فرماتے ہیں کہ حضرت انس ٹراٹھ کے پاس کھانالا یا گیا،انہوں نے مجھ سے کہا کہ قریب آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔انہوں نے فرمایا کہ بیرنہ کہو کہ میں نہیں کھاؤں گا بلکہ یہ کہو کہ میراروزہ ہے۔

( ٩٥٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَزِّمِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ :إذَا سُئِلَ أَحَدُّكُمُ :صَانِمٌ أَنْتَ ؟ فَلْيَقُلُ :إنِّى صَانِمٌ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَدْعُو لَهُ بِخَيْرٍ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ :مُرَانِى.

(۹۵۳۷) حفرت ابو ہر رہ دوافخو فرماتے ہیں کہ جب تم میں ہے کسی سے سوال کیا جائے گہتمہاراروزہ ہے تو تم جواب میں کہو کہ میرا روزہ ہے۔ مومن اس کے لئے خیر کی دعا کرے گا اور منافق اسے ریا کار کہے گا۔

( ٩٥٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزِ ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَأْكُلُ ، فَقَالَ :اُدُنُ فَكُلُ ، قَالَ :قُلْتُ : إِنِّى صَائِمٌ ، قَالَ : فَلَعَلَّكَ مِمَّنُ يَزُعُمُ أَنَّهُ صَائِمٌ وَلَيْسَ بِصَائِمٍ ، قُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَ :قَدُ كَانَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْك يَصُومُ ثَلَاثَةَ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنِّى صَائِمٌ.

(۹۵۳۸) حضرت عمران بن حدیر فرماتے ہیں کہ میں ابوکیلز کے پاس حاضر ہوا اوروہ کھانا کھار ہے تھے۔انہوں نے فرمایا کہ قریب آؤاور کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا کہ عیراروزہ ہے۔حضرت ابوکیلز نے فرمایا کہ شاید آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کاروزہ نہیں ہوتا لیکن وہ یہ خیال کرتے ہیں کہان کاروزہ ہے! میں نے کہا کہ اللہ پاک ہے۔انہوں نے کہا کہ جوذات تم سے بہتر تھی وہ ہر مہینے تمین روزے رکھاکرتے تھے پھر فرماتے تھے کہ میراروزہ ہے۔

## ( ٦٣ ) في الرجل يَدُخُلُ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ

### کیا آ دمی روز ہے کی حالت میں حمام میں داخل ہوسکتا ہے؟

( ٩٥٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحُوصِ سَلاَّمُ بُنِ سُلَيْمٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يَدُخُلُ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ. (٩٥٣٩ ) حفرت ابواسحاق فرمات بي كديس فُ حضرت فعى كوروز كى حالت بي جمام بين داخل بوت و يكھا ہے۔ ( ٩٥٤٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ :أَذْخُلُّ الْحَمَّامَ وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ :أَتُوحِبُّ أَنْ

هه ) حَدَّثنا يَرِيدُ بَنَ هَارُونَ ، عَنَ عَاصِمٍ ، قال :سَالَتَ ابَا الْعَالِيَةِ :ادْخَلَ الْحَمَّامُ وَانا صَائِمُ ؟ قال :اتوجَبُ ان تَنْظُرَ إِلَى عَوْرتكَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :قُلْتُ :أَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِمِنْزَرٍ ؟ قَالَ :أَتُوبُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ غَيْرِكَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :قُلْتُ : لَا.

(۹۵۴۰) حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعالیہ ہے سوال کیا کہ کیا میں روزے کی حالت میں حمام میں داخل ہوسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ کیاتم چاہتے ہو کہ روزہ کی حالت میں کوئی تمہارے ستر کو دیکھے؟ میں نے کہا کہ میں ازار با ندھ کرحمام

ہوں؛ اہوں سے مرہایا کہ تیا ہم چاہے ہو کہ روزہ ہی جائے ہیں وی منہارہے سر ودیے، یس سے ہما کہ یہ راز ہا ہیں۔ میں داخل ہوتا ہوں۔انہوں نے فرمایا کہ کیاتم چاہتے ہو کہ روزے کی حالت میں کسی کے ستر کودیکھو؟ میں نے عرض کیانہیں۔

( ٩٥٤١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لَا تَدْخُل الْحَمَّامَ وَأَنْتَ صَائِمٌ.

(۹۵۳۱) حفرت علی دایشهٔ فرماتے ہیں کدروزے کی حالت میں حمام میں داخل مت ہو۔

## ( ٦٤ ) فِي الْهِلاَلِ يُرَى نَهَارًا ، أَيُفْطِرُ أَمْ لاَ

### اگردن کے وقت جا ندنظر آجائے توروز ہتوڑ دیا جائے گایانہیں؟

( ٩٥٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْهِلَالَ ، هِلَالَ الْفِطْرِ قَرِيبًا مِنْ صَلَّاةِ الظُّهْرِ ، فَأَفُطَرَ نَاسٌ ، فَأَتَيْنَا أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ ، فَذَكُرُنَا لَهُ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ وَإِفُطَارَ مَنْ أَفُطَرَ ، قَالَ : وَأَمَّا أَنَا فَمُتِمْ يَوْمِي هَذَا اللَّهُ . عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ . اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

الکی اللَّیْلِ. (۹۵۴۲) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عید کا جا ندظہر کے وقت د کھی لیا۔اس پر پچھلوگوں نے روز ہ افطار کرلیا۔ہم حضرت

( ٩٥٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْهِلَالِ يُرَى بِالنَّهَارِ :لَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ مِنْ حَيْثُ يُرَى.

م المورد المورد

وكميرلوجس وقتت وه و يكھاجا تا ہے۔ ( ٩٥٤٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ :أَفْطَرَ النَّاسُ ، فَأَتَيْت أَبَا وَائِلٍ ، فَقُلْتُ :إنِّى رَأَيْتُ الْهِلَالَ

وله ، وقط يدي بن سويو من موجود في مان الكيل . في الله الكيل الكيل

(۹۵۳۳) حفرت زبرقان فرماتے ہیں کدون کے وقت جاندو کھے کرلوگوں نے روز وقو ڈویا۔ میں حفرت ابووائل کے پاس آیا اور میں نے کہا کدمیں نے ون کے وقت جاندو کھے لیا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ﴿ أَتِمُّوا الصِّّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ روزے کورات تک پورا کرو۔

( ٩٥٤٥ ) حَلَّتُنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ؛ أَنَّ النَّاسَ رَأَوْا هِلَالَ الْفِطْرِ حِينَ زَاغَتِ

هُ مَسنَ ابن البُشِيرِ ترجم (جلرس) ﴿ لَكُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : رَآهُ النَّاسُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ فَأَفْطَرَ الشَّمْسُ ، فَأَفْطَرَ المُعُشُهُمُ ، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : رَآهُ النَّاسُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ فَأَفْطَرَ الشَّهُمُ ، فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَمُتِمَّ صِيَامِي إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ : وَرُئِي فِي زَمَنِ مَرُوانَ ، فَتَوَعَّدَ مَرُوانُ مَنْ أَفْطَرَ ، قَالَ سَعِيدٌ : فَأَصَابَ مَرُوانُ.

(۹۵۳۵) حضرت عبدالرحلن بن حرملہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے سورج کی روشی کم ہونے کے بعد چاند دیکے لیا۔اس پر بعض لوگوں نے روز ہ تو ڑدیا۔ ہیں نے حضرت عثمان جائے ہے کہ ان میں بھی روز ہ تو ڑدیا۔ ہیں نے حضرت عثمان جائے ہے کہ میں تو اپنا روز ہ تو را کہ وں گا۔ لوگوں نے دن کے وقت چاند دیکے کرروز ہ تو ڑدیا تھا۔ اس پر حضرت عثمان جائے نے فرمایا تھا کہ میں تو اپنا روز ہ پورا کروں گا۔ عبدالرحمٰن بن حرملہ نے کہا کہ مروان کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ چاندون کے وقت نظر آ گیا تھا اور کچھ لوگوں نے روز ہ تو ڑدیا تھا۔ مروان نے روز ہ تو را کہ جرائے کہ مروان نے ٹھیک کیا۔

( ٩٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا ، فَإِنَّ مَجْرَاهُ فِي السَّمَاءِ ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ أَهَلَّ سَاعَبَنـذ.

(۹۵۳۲) حصرت عبداللہ دائلہ فرماتے ہیں کہ اگرتم دن کے وقت جاند دیکھ لوتو رُوز ہ ندتو ڑو کیونکہ جاند کے چلنے کی جگہ آسان میں ہے، ہوسکتا ہے کہ وہ اس وقت ظاہر ہوا ہو۔

( ٩٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِى الْحَسَنِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَأَفْطِرُوا.

(۹۵۴۷) حضرت علی ڈاٹٹڑ فرماتے ہیں کہا گرتم چا ندکودن کے ابتدائی حصہ میں دیکھوتو روزہ نہتو ڑواورا گر آخری حصہ میں دیکھوتو بہذید نہ ب

( ٩٥٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ بِبَلْنَجَرَ ، فَرَأَيْنَا هِلَالَ شَوَّالٍ يَوْمَ تِسُعِ وَعِشْرِينَ ضُحَّى ، فَقَالَ :أَرِنِيهِ ، فَأَرَيْتُهُ ، فَأَمَرَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا.

(۹۵۴۸) حفرت رکین کے والد فرماًتے ہیں کہ مم مقام بگنجر میں حفرت سلمان بن ربیعہ کے ساتھ تھے۔ہم نے انتیس رمضان کو چاشت کے وقت شوال کا چاند دیکھا۔حفرت سلمان نے فرمایا کہ مجھے بھی دکھاؤ۔ میں نے انہیں چاند دکھایا تو انہوں نے لوگوں کو روزہ تو ژنے کا حکم دے دیا۔

( ٩٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ فَرُّوخَ ، عَنْ صَالِحِ الدَّهَّانِ ، قَالَ : رُبِّى الْهِلَالُ آخِرَ رَمَضَانَ نَهَارًا ، فَوَقَعَ النَّاسُ فِى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَنَفَرْ مِنَ الْأَزْدِ مُعْتَكِفِينَ ، فَقَالُوا : يَا صَالِحُ ، أَنْتَ رَسُولُنَا إِلَى جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، فَاتَنْ شَولُنَا إِلَى جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، فَأَتَيْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ فَذَكُرْتَ فَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : أَنْتَ مِمَّنُ رَأَيْتَهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ : أَبَيْنَ يَدَي الشَّمْسِ رَأَيْتَهُ فَلَاتُ : نَعَمُ ، قَالَ : أَبَيْنَ يَدَيُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : فَيْدُ مَضَانَ ، إِنَّمَا رَأَيْتُهُ وَهُ فِى مَسِيرِهِ ، فَمُرْ

أَصْحَابَك يُتِمُّونَ صَوْمَهُمْ وَاعْتِكَافَهُمْ.

(۹۵۳۹) حضرت صالح دہان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کے آخری دن دو پہر کے وقت جا ندنظر آگیا۔ جا ند دکھ کراوگ کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت از دکی ایک جماعت اعتکاف میں پیٹھی تھی۔ انہوں نے کہاا سے صالح! آپ جابر بن زید

تعاہے ہے۔ ان موں ہوئے۔ ان وقت اردی ہیں بھا حصاصات میں ہیں گا۔ ہوں سے جہا سے صاح ؟ آپ جابر بن رید کی طرف ہمارے قاصد بن کر جا کیں۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے ساری بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فر مایا کہ کیا تم چاندو یکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فر مایا کہتم نے اسے سورج کے سامنے دیکھا ہے یا سورج کے پیچھے؟ میں نے کہا میں

چاندو یکھاہے؟ میں نے کہاجی ہاں۔انہوں نے فر مایا کرتم نے اسے سورج کے سامنے دیکھا ہے یا سورج کے پیچھے؟ میں نے کہا میں نے اسے سورج کے سامنے دیکھا ہے۔ حفرت جابر بن زید نے فر مایا کہ تمہارا آج کا دن رمضان کا دن ہے،تم نے چاند کواس کی جولان گاہ میں دیکھا ہے۔اپنے ساتھیوں کو تھم دو کہ روزے اوراء تکا ف کوکمل کریں۔

( ٩٥٥٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عُتُبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ غَانِبًا بِالسَّوَادِ ، فَأَبْصَرُوا الْهِلَالَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، فَأَفْطَرُوا ، فَبَلَغٌ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ الْهِلَالَ إِذَا رُئِى مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، فَإِنَّهُ لِلْيُوْمِ الْجَائِي فَأَتِمُّوا الصَّبَامَ. لِلْيُوْمِ الْمَاضِى ، فَأَفْطِرُوا ، وَإِذَا رُئِي مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، فَإِنَّهُ لِلْيُوْمِ الْجَائِي فَأَتِمُّوا الصِّبَامَ.

(۹۵۵۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن فرقد دیباتوں میں روپوش تھے۔لوگوں نے دن کے آخری حصہ میں چاند دیکھا اور روزہ افظار کرلیا۔ یہ بات حضرت عمر والٹو کو پنجی تو آپ نے خط لکھا جس میں فرمایا کہ چانداگر دن کے شروع میں دیکھا جائے تو گذشتہ دن کا چاند ہے اس پرتم افظار کرلواور اگر چاند دن کے آخری حصہ میں نظر آئے تو یہ آنے والے دن کا چاند ہے اس پر

روز کے پوراکرو۔ ( ٩٥٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَکر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: إِنْ رُنِيَ هِلَالُ شَوَّالٍ نَهَارًا ، فَلَا تُفْطِرُوا،

الله ) علما محصه بل بعو ، على بي جويج ، فل . في علماء يقول إن ربي معارل سوال لهارا ، فار تقطروا ، و

(۹۵۵) حضرت عطاء فرمایا کرتے تھے کہ اگر دن کے وقت شوال کا جا ندنظر آئے تو روزہ نہ تو ژو۔ پھروہ یہ آیت تلاوت کرتے ﴿ ثُمَّ اللّمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰل

( ٩٥٥٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْهِلَالَ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَأَتَيْتُ أَبَا بُرُدَةَ ، فَأَمَرَنِى أَنْ أُتِمَّ صَوْمِى.

(۹۵۵۲) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے نصف نہارے پہلے شوال کا جاند دیکھا، میں نے حضرت ابو بردہ کواس بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے تکم دیا کہ میں روزہ پورا کروں۔

( ٩٥٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحُنُ بِحَانِقِينَ ؛ أَنَّ الأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلاَ تُفْطِرُوا ، حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالأَمْسِ. أَكْبَرُ مِنْ بَعْضِ اللهِ الْمَالَ فَهَارًا فَلا تُفْطِرُوا ، حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَاهُ بِالأَمْسِ. ( ٩٥٥٣) حضرت الووائل كهتِ بِي كهم مقام خانقين مِن شَحْ كه بمارے پاس حضرت عمر اللهِ كاخط آيا جس مِن الكها تقا كر بعض

مصنف ابن الي شيبه سترجم (جلدس) في المستحد المس

ع ند دوسروں سے بڑے ہوتے ہیں۔ جبتم دن کے وقت جا ندر کھوتو اس وقت تک روز ہ ندتو ڑو جب تک دوسلمان گواہی نہ دے دیں کہ انہوں نے گذشتہ کل جا ندو کھاتھا۔

( ٦٥ ) في القوم يَشْهَدُونَ عَلَى رُوْيَةِ الْهِلَالِ أَنْهُمْ رَأُوهُ فِي الْيَوْمِ الْمَاضِي، مَا يُصْنَعُ ؟

ا كر كچهاوگ كوابى دين كهانهون في گذشتكل جا ندد يكها تها تو كيا كيا جائع؟

( ٩٥٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ أَبِى بِشُرٍ ، عَنْ أَبِى عُمَيْرٍ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عُمُومَتِى مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا :أُغمِى عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَكَنَا هِلَالُ شَوَّالِ ، فَأَصْبَحْنَا صِياماً ، فَجَاءَ رَكُبٌ آخِرَ النَّهَارِ ، فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَيَخْرُجُوا وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَيَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ. (ابوداؤد ١٥٥٠ ا حمد ٥/ ٥٤)

(۹۵۵۴) حفرت ابوعمیر بن انس کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے ایک انصاری چیانے بیان کیا کہ ایک مرتبہ شوال کا جاندرات کو

ہمیں نظرنہ آیا اور ہم نے اعظے دن روز ور کھ لیا۔ دن کے آخری جھے میں کچھ گھڑ سوار آئے اور انہوں نے حضور مُؤْفِظَةَ کے سامنے

گواہی دی کہ ہم نے گذشتہ کل چاندد کمچے لیا تھا۔ آپ نے لوگوں کوروز ہ تو ژنے کا تھم دیااور فر مایا کہ آئندہ کل لوگ عید کی نماز کے لئے عیدگاہ آئیں۔

( ه٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رُبْىَ هِلَالُ رَمَضَانَ وَالْمُغِيرَةُ بن شُعْبَةَ عَلَى الْكُوفَةِ ، فَلَم يَخُرُجُ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ ، فَخَرَّجَ فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَى بَعِيرٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

(٩٥٥٥) حضرت ابویعفور کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ واٹنی کوفیہ میں تھے۔ وہاں رمضان کا جا ندنظر آیا۔ وہ اس

دن عيد كے لئے تشريف نہيں لائے۔ا گلے دن آئے اور لوگوں كواونٹ پرخطبدديا اور واپس تشريف لے گئے۔

( ٩٥٥٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :شُهِدَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ رَأُوُا الْهِلَالَ ، فَقَالَ :اُخُرُجُوا · إِلَى عِيدِكُمْ مِنَ الْغَدِ ، وَقَدْ مَضَّى مِنَ النَّهَارِ مَا شَاءَ اللَّهُ.

(۹۵۵۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اور کے پاس کواہی دی گئی کہ لوگوں نے عید کا چاند و کھے لیا ہے۔اس وقت

دن كاكافى حصد كذر چكاتھااس كے حضرت ابن عمر والتي نے فرمايا كوكل عيدى نماز براھى جائے گى۔

( ٦٦ ) مَنْ كَان يُجِيزُ شَهَادَةَ شَاهِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ

جوحضرات جاندی رؤیت پرایک آدمی کی گواہی کو بھی کافی سمجھتے تھے

( ٩٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا شَهِدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مسنف ابن الب شير مترجم (جلد۳) كي مسنف ابن الب شير مترجم (جلد۳) كي مسنف ابن الب شير مترجم (جلد۳) كي مسنف ابن الب مستقد من الب المسلام البيان ا

وَسَلَّمَ عَلَى رُوْيَةِ الْهِلَالِ ، فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَأَمِرَ النَّاسُ أَنْ يَصُومُوا. (ابوداؤد ٢٣٣٣ـ نسانى ٢٣٢٣)

(٩٥٥٤) حفرت عكرمه فرماتے ميں كدايك ديهاتي نے حضور مَلْفَظَةَ كے سامنے (رمضان كا) جاندو كيھنے كى كوائى دى۔ آپ نے

اس سے پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں۔حضور مَلِغَظَةَ عَجَبَ فِي مِينَ اللّٰهِ کارسول ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں۔حضور مِلْغَظَةَ عَجَبَ فِي مِينَ مِينَ

لوگوں کوروزہ رکھنے کا تھم دے دیا۔ ( ۹۰۵۸ ) حَلَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفیان ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ

رَجُلٍ فِی الْهِلَالِ. (۹۵۵۸) حضرت ابن الی کیلی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دہا ٹھڑنے نے جاند کے بارے میں ایک آ دمی کی گواہی کو قبول فرمایا۔

( ٩٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :شَهِدُتُ الْمَدِينَة فِى هِلَالِ صَوْمٍ ، أَوْ اِفْطَارِ ، فَلَمْ يَشْهَدُ عَلَى الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلٌ ، فَأَمَرَهُمُ ابْنُ عُمَرَ فَقَبِلُوا شَهَادَتَهُ.

(۹۵۵۹) مفرت عبدالملك بن ميسره فرماتے بين كه مين نے مدينه ميں رمضان يا شوال كا جاند ديكھا، جاند كے بارے ميں صرف

ا کیا آ دمی نے گواہی دی تو حضرت ابن عمر دالٹونے نے اس کی گواہی قبول کرنے کا حکم دیا۔

( ٩٥٦ ) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ أَعُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى رَأَيْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ ، قَالَ : تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : يَا بِلَالُ ، نَادِ فِي النَّاسِ ، فَليَصُومُوا غَدًّا.

(ترمذی ۲۹۱ ابوداؤد ۲۳۳)

(۹۵۹۰) حضرت ابن عباس ٹئھٹوئن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ویہاتی حضور مُطِّفِظَةِ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے گذشتہ کل چاندو یکھاتھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟اس نے کہا جی ہاں ۔حضور مُطِّفِظَةِ نے فرمایا کہا ہے بلال لوگوں میں اعلان کردو کہ کل روز ہ رکھیں ۔

( ٦٧ ) من كان يَقُولُ لَاتَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْن

### جوحضرات فر ماتے ہیں کہ دوآ دمیوں کی گواہی کا اعتبار ہوگا

( ٩٥٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا رَجُلَان وَافِدَان أَعْرَابِيَّان ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمُسُلِمَانِ أَنْتُمَا ؟ قَالَا :نَعَمُ ، فَقَالَ لَهُمَا :أَهْلَلْتُمَا ؟ قَالَا :نَعَمُ ، فَأَمَرَ النَّاسَ فَفطِرُوا ، أَوْ صَامُوا. (دارقطنى ١٦٤)

(۹۵۲۱) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دودیہاتی ا کھٹے نبی پاک مَلِفْظِیَّا کَا خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور مَلِفَظِیَّا نے

ان سے پوچھا کہ کیاتم دونوں مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔حضور مَالِفَقَعَ آن سے بوچھا کہ کیاتم نے جاند دیکھا ہے؟ انہوں نے کہاجی ہاں۔حضور مَلِفَقَعَ آنے لوگوں کوروز ورکھنے یاعید منانے کا حکم دے دیا۔

( ٩٥٦٢ ) حَلَّاثَنَا اَبُنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ فِي الْهِلَالِ فَالَ :إذَا شَهِدَ رَجُلَان ذَوَا عَدْلِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَأَفْطِرُوا.

(۹۵ ۹۲) حضرت علی جی بی و رئیت ہلال کے بارے میں فرماتے ہیں کداگر دوعادل آ دی جاند دیکھنے کی گواہی دیں تو عمید کرلو۔

( ٩٥٦٣ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَحْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :أَبَى عُثْمَانُ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُتبةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ.

(۹۵ ۱۳) حضرت عمرو بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت عثان دیا ٹھڑنے ہاشم بن عتبہ کی گواہی کورؤیت ہلال کے بارے میں قبول نہیں فر مایا۔

( ٩٥٦٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ قَبْلَ النَّاسِ ، قَالَ :لَا يَصُومُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ ، وَلَا يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ.

(۹۵۲۳) حضرت حسن اس شخص کے بارے میں جس نے اکیئے جاند دیکھا ہوفر ماتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے اور لوگوں کے ساتھ عیدمنائے۔

( ٩٥٦٥ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَحُدَهُ، قَالَ: لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ.

(۹۵۷۵) حضرت حسن اس شخص کے بارے میں جس نے اکیلے جاند د یکھا ہوفر ماتے ہیں کہ وہ اپنی رؤیت کی طرف توجہ نہ کی حائے گی۔

. ( ٩٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كُنَّا بِخَانِقِينَ ، فَأَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ : أَنَّ الْأَهِلَةَ بَغْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفُطِرُوا ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَان مُشْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ.

(٩٥ ١٦) حضرت ابو واکل کہتے ہیں کہ ہم مقام خانقین میں تھے کہ ہمارے پاس حضرت عمر وہ ناٹو کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ بعض چاند دوسروں سے بڑے ہوتے ہیں۔ جب تم دن کے وقت چاند دیکھوتو اس وقت تک روزہ ندتو ڑو جب تک دومسلمان گواہی نہ دے دیں کہ انہوں نے گذشتہ کل چاند دیکھا تھا۔ معنف ابن الب شيبه مترجم (جلد۳) كي الما يستم منف ابن الب شيبه مترجم (جلد۳)

### ( ٦٨ ) في الهلال يُركى وَبَعْضُ النَّاسِ قَدْ أَكَلَ

## اگر چانداس وفت نظر آیا جب کچھلوگ کھا چکے تصفوہ کیا کریں؟

( ٩٥٦٧) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُهَاجِرٍ ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سُويُد الْفِهْرِ َ أَفْطَرَ ، أَوْ ضَحَى قَبْلَ النَّاسِ بِيَوْمٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَا حَمَلَكُ عَلَى أَنْ أَفْطَرُت قَبْلَ النَّاسِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ : إِنَّهُ شَهِدَ عِنْدِي جِزَامُ بُنُ حَكِيمٍ الْقُرَشِيُّ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَوْ أَحَدُ النَّاسِ ، أَوْ ذُو الْيَدَيْنِ : هُوَ.

(9014) حضرت عمرو بن مها جرفر مائتے ہیں کہ مجمہ بن سوید فہری نے لوگوں سے ایک دن پہلے عیدالفطریا عیدالاضیٰ منائی۔حضرت عمر

بن عبدالعزیز نے انہیں خط لکھ کراس کی وجہ پوچھی تو محمد نے ان کی طرف خط لکھا کہ جزام بن حکیم قرشی نے میرے سامنے چاند دیکھنے کی گواہی دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں خط لکھا کہ کیا ایک آ دمی کی گواہی پر؟ کیاوہ دوآ دمیوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟

( ٩٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّ قَوْمًا شَهِدُوا عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ النَّاسُ ، فَقَالَ :مَنْ لَمْ يَأْكُلُ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ.

رَ مَضَانَ بَعُدَ مَا أَصْبَحَ النَّاسُ ، فَقَالَ : مَنْ لَمْ يَأْكُلُ فَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ أَكُلُ فَلَيْصُمُ بَقِيَةً يَوْمِهِ. (٩٥٦٨) حضرت عبدالكريم فرماتے بين كه حضرت عمر بن عبدالعزيز كے زمانے ميں لوگوں نے دن كے وقت جا ندو كھنے كي گوائي

دی که گذشتہ رات ہم نے چاند دیکھ لیا تھا۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فر مایا کہ جس نے کھانا نہیں کھایا وہ روز ہ پورا کرے اور جس نے کھالیا وہ باقی دن کھانے چینے ہے رکار ہے۔

( ٩٥٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَرَأَيْتَ إِنْ أَصْبَحَ أَهْلُ مَكَّةَ مُفْطِرِينَ ، أَوْ رَجُلٌ ، أَوْ رَجُلَانِ ، ثُمَّ جَانَهُمْ أَنْ قَدْ رُنِيَّ الْهِلَالُ ، فَجَاءَهُمُ الْخَبَرُ بِذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، أَوْ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، كَانُوا يَصُومُونَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ ، أَوْ يَقُضُونَهُ بَعْدُ ؟ قَالَ : يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ إِنْ شَاؤُوا ، وَلَمْ يُوجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا بَقِيَّتِه.

صلیهم ای یصوموا بیسه. (۹۵۲۹) حضرت ابن جریخ فرماتے بین کہ میں نے حضرت عطاء ہے کہا کہ اگر مکہ کے کچھلوگ روزہ دار نہ ہونے کی حالت میں صبح کریں ، یا ایک یادوآ دی روزہ دار نہ ہونے کی حالت میں صبح کریں ، پھر پچھد ریر بعد کوئی آ دی آئے اور کیے کہ گذشتہ رات جاند دیکھ لیا گیا تھا، یہ خبر ان کے پاس دن کے ابتدائی یا انتہائی حصہ میں آئی، تو کیا وہ باقی دن روزہ رکھیں یا بعد میں اس روزے کی قضا

کریں۔انہوں نے فرمایا کہ اگروہ جا ہیں تو کھاتے چیتے رہیں باقی دن میں روزہ رکھناان پرضروری نہیں ہے۔

( ٦٩ ) ما قالوا فِي الصَّائِمِ يُفُطِرُ حِينَ يُمُنِي الصَّائِمِ الصَّائِمِ اللَّمَانِي اللَّمَانِي المَّائِمِي المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ اللَّمَانِينَ المَعْلَمُ اللَّمِينَ المَّمَانِينَ المَّمَانِينَ المَّالِمِينَ المَانِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَانِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَالِمُ اللَّمَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ الْمَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَلْمُ اللَّمُنِينَ المَّالِمِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَلْمُنَالَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ مِن المَانِينَ مِن المَانِينَ مِن المَانِينَ مِن المَانِينَ مِن المَانِينَ المَانِينَ مِن المَانِينَ المَانِينَ مِن المَ

٠ . ٩٥٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا أَمْنَى الصَّانِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ.

مصنف ابن الي شيبر متر جم (جلدس) في المسلم ال

( ۹۵۷ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگرروزہ دار کی منی نکل آئی تو اس کاروزہ ٹوٹ گیا۔

( ٩٥٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَّاءٍ ، قَالَ : إِذَا أَمْنَى الصَّائِمُ أَفُطَرَ ، قُلْتُ : يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْمَنِيِّ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۹۵۷) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار کی منی نکل آئی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا وہ منی نکلنے کا کفارہ

دےگا؟ انہوں نے کہاہاں۔

( ٩٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا قَبَّلَ ، أَوْ لَمَسَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَى ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَامِعِ.

(۹۵۷۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لیایا اے جھوااور اس کی منی نکل آئی تو یہ جماع سے

کے درجہ میں ہے۔

( ٩٥٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُيْلَ جَابِرٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى الْمُرَأَتِهِ فِى رَمَضَانَ ، فَأَمْنَى مِنْ شَهُورَتِهَا ، هَلْ يُفْطِرُ ؟ قَالَ :لا ، وَيُتِمُّ صَوْمَهُ.

(۹۵۷۳) حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی رمضان میں اپنی بیوی کود کیھے اور شہوت کی وجہ ہے اس کی منی نکل تبسیرت کی دروز فرید میں مرکزی نیست نیف زنہوں میں میں میں کہا ہے۔

آئے تو کیااس کاروز ہٹوٹ جائے گا؟انہوں نے فر مایانہیں،وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔

( ٩٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الصَّائِمِ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يُمْذِي ، أَوْ يُودِي ، قَالَ : لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ إِلَّا مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْغُسُلَ.

(۴۵۷ ) حضرت عامر فر ماتے ہیں کہا گرکسی آ دمی نے روز ہے کی حالت میں اپنی بیوی ہے ملاعب کی اوراس کی ندی یا ودی نگلی تو آئی میں میں میں میں سے میں سے میں میں میں میں میں ایس میں آپ کے بعد ہونے اور میں اور اس کی ندی کے دور اس کی م

المسرير تضاءاس وقت تك واجب نه موگى جب تك وه چيز نه نكلے جو شل كو واجب كرتى ہے يعنى منى ـ

( ٩٥٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ أَمْنَى الصَّائِمُ أَفْطَرَ.

(۹۵۷۵)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہا گرروز ہ دار کی مُنی نکل آئی تواس کاروز ہ ٹوٹ جائے گا۔

( ٧٠ ) مَا قَالُوا فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ ، فَيَدُخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ

اگروضوكرتے ہوئے روز ہ دار كے حلق ميں پانى چلا جائے تو كيا حكم ہے؟

( ٩٥٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ مَرَّةً :عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنُ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا :إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى ، وَإِنْ كَانَ لِلصَّلَاةِ فَلَا فَضَاءَ عَلَيْهِ.

(۲ ۹۵۷) حضرت ابن عباس اور حضرت تعمی بن ورائع فرماتے ہیں کداگر نماز کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے وضو کررہا تھا تو اس

روزے کی قضا کرے گا۔ اگر نماز کے لئے وضو کر رہا تھا تو اس پر قضا لازم نہیں۔

( ٩٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا مَضْمَضَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَدَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ لَمْ يَتَعَمَّدُهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، يُتِمُّ صَوْمَهُ.

سیء ملم یستنده مدین علیو سیء بیوم صوحه. (۹۵۷۷)حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے روز ہے کی حالت میں کلی کی اوراس کے حلق میں بلاقصد پانی چلا گیا تواس پر

ربے علالہ) عشرت من مرمایا سر سے تعدید کر می ہے روز سے مانت یں می اور آئے میں بلا صدیا میں جو اس پر کوئی چیز لاز منہیں۔وہ روز ہ پورا کرےگا۔

( ٩٥٧٨ ) حَدَّثَنَا غُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الخَالِق ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الصَّائِمِ يُمَضْمِضَ ، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ ، قَالَ :إِنْ كَانَ وُضُوءاً وَاجِبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ مَضْمَضَ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ.

قال : إِن كَان وضوء أو اجبا قليس عليه شيء ، وإِن كَان مضمض عن غيرِه فإنه يعيد. (٩٥٤٨) حضرت حماد فرمات بين كما كركل كرت بوئ روزه دار ك طلق مين بإنى جلا كيا، تواكر وضووا جب تفاتواس بر يجهلا زم

ر منطق کی اور وجہ سے کلی کرر ہاتھا تو وہ روزے کا اعادہ کرے گا۔ نہیں۔اگروہ کسی اور وجہ سے کلی کرر ہاتھا تو وہ روزے کا اعادہ کرے گا۔

( ٩٥٧٩ ) حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : اسْتَنْفرتُ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقِي ، فَلَا بَأْسَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، لَمْ تَمْلِكُ. . . .

باس ، کم تملِك. (۹۵۷۹) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کدایک آدمی نے حضرت عطاء سے عرض کیا کہ میں ناک صاف کررہاتھا کہ پانی میرے

( ٩٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الصَّائِمِ يَتُوصَّأُ فَيَدُخُلُ حَلْقَهُ مِنْ وَضُوئِهِ ، قَالَ رَانُ كَانَ ذَكَ اللهَ مُعَمَّدُ مِنْ فَكَانُ مِنْ أَنْ مَا أَنَّهُ اللهِ مَا أَنْ كَانَ فَاللهُ مُنْ مُ

حلق میں جلا گیا،اس میں کوئی حرج تونہیں؟انہوں نے فر مایانہیں اس میں کوئی حرج نہیں بتم اس کااختیار نہیں رکھتے۔

قَالَ :إِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَصَاءُ ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. (٩٥٨٠) حضرت ابرائيم اس روزه داركي بارك ميس جس كطلق ميس وضوكا پاني چلا جائے فرماتے ہيں كداگرا سے روزه يا دموتووه

قضاء کرے گااورا گراہے روز ہیا دنہ ہوتو اس پر پچھولاز منہیں۔ د ددمه می کے آئی آئی کی اُن کی کارگر ذکر ہے گئی کے جس ہے کہ کی کہ میں میں کیا گئی کی اُن کی کی کار کی کارکر کے

( ٩٥٨١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِم ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَ صَائِمًا فَتَوَضَّأَ ، فَسَبَقَهُ الْمَاءُ إِلَى حَلْقِهِ ، يُفْطِرُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ.

(۹۵۸۱) حضرت عمرو بن ہرم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی روزے ہے ہواور وضوکرتے ہوئے اس کے حلق میں پانی چلا جائے تو کیااس کاروز وٹوٹ جائے گا؟ انہوں نے فر مایانہیں ،وہ روزے و پورا کرے۔

( ٧١ ) مَا قَالُوا فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكِّ فِيهِ، يُصَام ؟

یوم ِشک کے روزے کے بارے میں ، کیااس دن روز ہ رکھا جاسکتا ہے؟

( ٩٥٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ ، وَعُمَرُ يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ

ه ابن ابی شیر متر جم (جاد۳) کی هی ۱۸۳ کی کا است و است این ابی شیر متر جم (جاد۳) کی هی ۱۸۳ کی کا است و می این اب

مِنْ رَمَضَانَ.

(۹۵۸۲) حضرت علی اور حضرت عمر «تکافیزیناس دن روز ہ رکھنے سے منع فر مایا کرتے تھے جس کے بارے میں شک ہو کہ وہ رمضان کا دن ہے یانہیں۔

( ٩٥٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى الضَّوِيسِ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَأَنُ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَفْضِيَهُ ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَزِيدَ فِيهِ مَا لَيْسٌ مِنه.

(۹۵۸۳) حضرت عبدالله خلافی فرماتے ہیں کہ میں رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ کراہے بعد میں قضا کروں یہ مجھےاس بات سے زیادہ

بند ہے کہ میں رمضان میں اس دن کا اضافہ کروں جواس میں نہیں۔

( ١٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُول :لَوْ صُمُت السَّنَةَ كُلَّهَا لَأَفْطَرْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ.

(۹۵۸۳) حضرت ابن عمر جان فر مایا کرتے تھے کہ اگر میں پوراسال بھی روز ہ رکھوں تو اس دن روز ہنیں رکھوں گا جس کے بارے میں مجھے شک ہوکہ بیرمضان کاروز ہ ہے یانہیں۔

( ٩٥٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَعَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ الصَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ : لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا ، مَا صُمْتُ الْيُوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ.

(۹۵۸۵) حضرت ضحاک بن قیس فرماتے ہیں کہ اگر میں پورا سال بھی روزہ رکھوں تو اس دن روزہ نہیں رکھوں گا جس کے بارے میں مجھے شک ہوکہ بیدرمضان کاروزہ ہے یانہیں۔

( ٩٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مَوْلَاقٍ لِسَلَمَةَ بِنُتِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ بِنُتِ حُذَيْفَةَ قَالَتُ : كَانَ حُذَيْفَةُ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ.

(۹۵۸۲) حضرت بنت حذیفه تفاه منفافرماتی میں که حضرت حذیفه والتی یوم شک کے روزے سے منع فرمایا کرتے تھے۔

( ٩٥٨٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بُنِ مَيْمُون ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَصْبَحْنَا يَوْمًا بِالْبَصْرَةِ ، وَلَسْنَا نَدْرِى عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ صَوْمِنَا فِى الْيَوْمِ الَّذِّى يُشَكُّ فِيهِ ، فَاتَيْنَا أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ أَخَذَ خزيرة كَانَ يَأْخُذُهَا قَبْلَ أَنْ يَغْدُو ، ثُمَّ غَدَوْا ، ثُمَّ أَتَيْتُ أَبَا السَّوَّارِ الْعَتَكِى فَدَعَا بِغَدَائِهِ ، ثُمَّ تَغَدَّى ، ثُمَّ أَتَيْتُ مُسْلِمَ بُنَ يَسَارٍ فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا.

(۹۵۸۷) حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے اور ہمیں ۳۰ شعبان کے دن اس یوم شک کا سامنا کرنا پڑا جس کے بارے میں بقینی طور پرنہیں کہا جاسکتا تھا کہ اس دن روزہ ہے یا نہیں ہے۔ چتا نچہ ہم حضرت انس بن مالک دیاڑ کے پاس آئے ، دہ خزیرہ نامی ایک کھانا جو دو پہر کے کھانے سے پہلے کھایا کرتے تھے وہ کھارہے تھے۔ پھروہاں موجودسب لوگوں نے کھانا ه معنف ابن الى شير متر جم (جلد ٣) كل ١٨٥ كل ١٨٥ كل معنف ابن الى شير متر جم (جلد ٣)

کھایا۔ پھر میں ابوسوار عدوی کے پاس آیا انہوں نے بھی اپنا کھانا متگوا کر کھایا۔ پھر میں حضرت مسلم بن بیار کے پاس آیا تو میں نے ویکھا کہان کا بھی روز ونہیں تھا۔

( ٩٥٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لِا تَصُمْ إِلَّا مَعَ جَمَاعَةِ النَّاسِ.

(۹۵۸۸) حضرت ابراہیم اور حضرت فیعمی فرماتے ہیں کہلوگوں کی جماعت کے ساتھ ہی روز ہ رکھو۔

( ٩٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :مَا مِنْ يَوْمٍ أَصُومُهُ أَبْغَضُ إِلَىَّ مِنْ يَوْمٍ يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِيهِ.

(۹۵۸۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے اس دن روزہ رکھنا ناپسند ہے جس دن کے بارے میں شک ہوا تنا مجھے کسی اور دن میں روزہ رکھنا ناپسندنہیں۔

( .٩٥٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ ، يُقَالُ لَهَا :حَفْصَةُ ، عَنْ بِنْتٍ أَوْ أُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ ، قَالَتُ : كَانَ حُذَيْفَةُ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ.

(٩٥٩٠) حضرت هضه بنت حذیفه یا حضرت هضه اخت حذیفه فرماتی بین که حضرت حذیفه «الثنویوم شک مین روزه رکھنے ہے منع فرماتے تھے۔

( ٩٥٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي الْعَيْزَارِ ، قَالَ : أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَالَ : لَعَلَّك صَائِمٌ ، لَا تَصُمُ إِلَّا مَعَ الْجَمَاعَةِ.

(۹۵۹۱) حطرت ابوعیز ارکہتے ہیں کہ میں یوم شک کوحفرت ابراہیم کے پاس گیاانہوں نے فرمایا کہ شایدتمہاراروزہ ہے۔ جماعت کے ساتھ روزہ رکھا کرو۔

(٩٥٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ : أَتَكُرَهُ صَوْمَ آخِرِ يَوْمِ شَعْبَانَ الَّذِى يَلِى رَمَضَانَ؟ قَالَ :لَا ، إِلَّا أَنْ يُعْمَّى الْهِلَالُّ.

(۹۵۹۲) حضرت داود بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم ہے کہا کہ کیا آپ شعبان کے آخری دن جورمضان کے ساتھ ملا ہو

اس دن روز ہ رکھنے کونا پسند قرار دیتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کنہیں ،البتۃ اگر چاند بادلوں میں چھپا ہوتو بھرٹھ یک نہیں۔

( ٩٥٩٣ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَصُومُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ لِشَهَادَةِ شَاهِدٍ، أَوْ مَجِىءِ غَائِبٍ ، فَإِنَّ جَاءَ ، وَإِلَّا أَفْطَرَ.

(۹۵۹۳) حضرت عمر وفر ماتے ہیں کہ حضرت حسن کسی گواہ یا آنے والے کے انتظار میں ۳۰ شعبان کونصفِ نہار تک روز ہ رکھتے اگر ۔

کوئی ندآتا توروزه تو ژدییے۔

( ٩٥٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُعَلَّى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَصُومَ الْيَوْمَ

كتاب الصوم 📗 🎇 هي مصنف ابن ابي شيدمتر جم (جلد۳) کي المحالي ا الَّذِي يُخْتَلُفُ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ.

(٩٥٩٣) حضرت سعيد بن جبير يوم شك مين روزه ركھنے كومكر وه قرارديتے تھے۔

( ٩٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبْعِتَّى ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِر وَنَاسًا مَعَهُ أَتَوْهُمْ بِمَسْلُوخَةٍ مَشْوِيَّةٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَّانَ ، أَوْ لَيْسَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَاجْتَمَعُوا وَاعْتَزَلَهُمْ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ : تَعَالَ فَكُلُ ، قَالَ :فَإِنِّى صَائِمٌ ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ :إِنْ كُنْت تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَتَعَالَ فَكُلُّ.

(۹۵۹۵) حضرت ربعی فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر دی شئو اور ان کے ساتھ موجود لوگوں کے پاس یوم شک میں بھناہوا محوشت لا پا گیا۔سب لوگ اس کے گر دجمع ہو گئے لیکن ایک آ دمی الگ ہو کر بیٹھ گیا۔حضرت عمار مخاتیجۂ نے اس ہے کہا کہ آؤاور کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میراروزہ ہے۔حضرت عمار می نونے اس سے فرمایا کہ اگرتم الله براور آخرت کے دن برایمان رکھتے ہوتو آ کر کھا ک ( ٩٥٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ٢٣٣٧ـ دارمي ١٦٨٢)

(۹۵۹۲) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جس نے یوم شک میں روزہ رکھااس نے رسول اللہ مِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ کی نا فرمانی کی۔

( ٩٥٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَان ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ أَبْغَضُ إِلَىَّ أَنْ أَصُومَهُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِى يُشَكَّ فِيهِ مِنْ رَمُضَانَ.

(۹۵۹۷) حفزت عامر فرماتے ہیں کہ مجھے یوم شک سے زیادہ کسی دن روز ہ رکھنا نالبندیدہ نہیں۔

( ٩٥٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، قَالَ : فَقَالَ . لَا تَصُومَنَّ إِلَّا مَعَ الإِمَامِ ، فَإِنَّمَا كَانَتُ أَوَّلُ الْفُرُقَةِ فِي مِثْلِ هَذَا.

(۹۵۹۸)حفرت عامرے یوم شک میں روز ہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ صرف اس دن روز ہ رکھو جس دن کے بارے میں سب اوگ مہیں کہ بدر مضان کا دن ہے۔ کیونکہ اختلافات کی بنیادا سے سائل سے پر تی ہے۔

( ٩٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :مَا مِنْ يَوْمٍ أَبْغَضُ إِلَىَّ أَنْ أَصُومَهُ ، مِنَ الْيُوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ.

(۹۵۹۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجھے یوم شک سے زیادہ کی دن روزہ رکھنا ٹالپندیدہ نہیں۔

( ٩٦.. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ ، أَوْ يُفُطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فإِنْ تَقَدَّمَ قَبْلَ النَّاسِ ، فَلْيُفُطِرُ إِذَا أَفْطَرَ النَّاسُ.

(۹۲۰۰) حضرت عمر مذالی فرماتے ہیں کہ اس بات ہے اجتناب کرو کہتم شعبان کے کسی دن رمضان تمجھ کرروز ہ رکھواور رمضان کے

کسی دن کاروز ہ چھوڑ دو۔اگرلوگوں ہے پہلے روز ہے شروع بھی کردیئے تو عیدلوگوں کے ساتھ ہی مناؤ۔ مصدور یہ وقت کر مورٹ کاردی ہے دیا ہے وہ اس کا بھوٹی کردیئے تو میروٹ کی اور کا اندی مورٹ کا کہ مورٹ کا کہ مورٹ

( ٩٦.١ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الَّذِي يُشَكَّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ. (٩٦٠١) حفرت الوعثان يوم شك كوروزه ركها كرتے تھے۔

# ( ٧٢ ) فِي العشر الأواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

#### رمضان کے آخری عشرے کابیان

( ٩٦.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي عَقْرَبِ الْأَسَدِى، قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسُونَةُ ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا : يَا أَبَا فِي دَارِهِ فَوَجَدْنَاهُ قُوْقَ الْبَيْتِ ، فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا : يَا أَبَا

عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، سَمِعْنَاك تَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ مِنَ النَّصْفِ الآخِرِ، وَ ذَلِكَ أَنَّ الشَّمْسَ تَطُلُعُ يَوْمَنِذٍ بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا ، فَنَظُرْتُ إِلَى الشَّمْسِ فَوَجَدْتُهَا كُمَا حُدِّثُتُ ، فَكَبَّرْت.

(۹۲۰۲) حفرت ابوعقرب اسدی کہتے ہیں کہ ہم حفرت ابن مسعود رہ اُٹونو کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ہم نے انہیں کرے کی حجت پرموجود پایا ،ہم نے سنا کہوہ نے ہی اتر نے سے پہلے کہدرہ سے کہا لئہ حجت پرموجود پایا ،ہم نے سنا کہوہ نے ہی اتر نے سے پہلے کہدرہ سے کہا کہ ہم نے آپ کوسنا کہ آپ نے اتر نے سے پہلے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سے فرمایا ۔حفزت عبداللہ بن مسعود رہا ہونے نے مایا

کہ شب قدررمضان کے دوسر نصف کے سات دنوں میں ہے،اس کی علامت سے کہاس دات میں سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سفید ہوتا ہے اور کرنوں کے بغیر ہوتا ہے۔ جب میں نے سورج کو دیکھا تواسے اس حالت میں پایا جس حالت میں مجھے بتایا گیا

تها، چنانچه يس نے نوش سے الله كريائى بيان كى۔ ( ٩٦.٣) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ : أَطْلُبُوهَا فِي الْعَشُّرِ الْأَوَاخِرِ.

(٩٦٠٣) حفرت عمر دوائد فرماتے ہیں کہ کیاتم جانتے ہو کہ رسول اللہ مَالِيَّ فَضَعَ أَنْ فَر مایا ہے کہ شبِ قدر کورمضان کے آخری عشرے کی اقتراب کہ میں میں اور کی اللہ میں اللہ میں اللہ کی دورہ میں اللہ کی دورہ کی میں کہ کی دورہ کی میں کی دورہ کی میں کر دورہ کی میں کہ کی دورہ کی میں کی دورہ کی دورہ کی میں کی دورہ کی

کی طاق را تول میں تلاش کرو۔ بر عب ہیں جی مرد سر دہر سر دیور میں تاریخ میں ہیں ہے اور میں میں اور اور میں ایک ایکو

(ع٦.٤) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ ، فَقَالَ : إِنِّى خَرَجُت وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلَاحَى وَجُلَانِ ، فَقَالَ : إِنِّى خَرَجُت وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، لَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، الْتَمِسُوهَا فِى التَّاسِعَةِ ، وَالسَّابِعَةِ ، وَالسَّابِعَةِ ، وَالسَّابِعَةِ ، وَالسَّابِعَةِ ، وَالْسَابِعَةِ ، وَالْسَابِعَةِ ،

(٩٢٠٣) حضرت عباده بن صامت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مِنْ اِلْتَظَافِةُ الو گول کوشب قدر کے بارے میں بتانے کے لئے

مصنف ابن الي شيد متر جم (جلد ٣) كل المسلم ال

ہاہرتشریف لائے تو دوآ دمی لڑرہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کی اطلاع دینے کے لئے آیا تھا اکیکن فلاں اور فلال دونوں لڑرہے تھے، شایدای میں خیر ہوگی ہتم اسے نویں ، ساتویں اور یا نچویں رات میں تلاش کرو۔

( ٩٦.٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْيِسٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ: يَجُدِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ: اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْتَجِسُوهَا اللَّيْلَةَ ، وَبِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

(۹۲۰۵) حضرت عبداللہ بن انیس واللو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی پاک مُرافظَةَ سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے آج کی رات میں تلاش کرو۔وہ تیک میں رات تھی۔

( ٩٦.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ مَرْلَدِ بْنِ أَبِى مَرْلَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِى ذَرُّ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوَسُطَى ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ أَسْأَلَ النَّاسِ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ، قُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنَا بِهَا ، فَقَالَ : لَوْ أَذِنَ لِى فِيهَا لَأَخْبَرُنَكُمُ ، وَلَكِنِ الْتَمِسُوهَا فِي السَّمَ أَنَا ، قُلُتُ مَنْ لَكُ السَّبْعَيْنَ، ثُمَّ لَا تَسْأَلُنِي عَنْهَا بَعْدَ مُقَامِكَ ، أَوْ مُقَامِى هَذَا.

(۹۲۰۲) حضرت ابوم در فرماتے ہیں کہ میں جمرہ وسطی کے پاس حضرت ابوذ رغفاری ڈوائٹو کے پاس تھا۔ میں نے ان سے شب قدر کے بارے میں سب سے زیادہ سوال میں کیا کرتا تھا۔
کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کدرسول اللہ مَلِّوْفَقِیَمُ سے شب قدر کے بارے میں سب سے زیادہ سوال میں کیا کرتا تھا۔
ایک دن میں نے عرض کیا کہ میارسول اللہ! شب قدر انہیاء کے زمانوں میں ہوتی ہے، جب انہیاء دنیا سے تشریف لے جاتے تو یہ رات بھی اٹھالی جاتی تھی ، کیا ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ، بلکہ شب قدر قیامت تک باقی رہے گی۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! پھر بھے اس کے بتانے کی اجازت ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتادیتا۔
اللہ! پھر بھے اس کے بارے میں بتاد ہے کے ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جھے اس کے بتانے کی اجازت ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتادیتا۔
البتہ میں اتنا کہوں گا کہتم اسے رمضان کی آخری سات راتوں میں سے ایک میں تلاش کرو۔ ابتم بھے سے اس بارے میں سوال مت کرنا۔

( ٩٦.٧ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ قَنَان بُنِ عَبْدِ اللهِ النَّهْمِى ، قَالَ :سَأَلَتْ زِرَّ بُنَ حُبَيْشٍ عَنْ لَيُلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ :كَانَ عُمَرُ ، وَحُدَيْفَةُ ، وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشُكُّونَ فِيهَا أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، قَالَ زِرٌّ :فَوَاصِلُهَا.

(۹۲۰۷) حضرت قنان بن عبدالله بهی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زرہے شپ قدر کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے فر مایا کہ حضرت عمر ، حضرت حذیفہ اور بہت سے صحابہ کرام ٹھ کا گئے گئے کواس بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ شپ قدر رمضان کی ستا کیسویں رات ہے۔ جب رمضان کے تین دن باقی رہ جا کیں۔

# ( ٧٣ ) مَا قَالُوا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ

# عشرة ذوالحجه ميں رمضان کی قضا کا بيان

( ٩٦٠٨ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْاَسُوَد بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ . (۹۲۰۸) حضرت عمر میں فرماتے ہیں کے عشر و والحجّبہ میں رمضان کی قضا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٦.٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْجَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِثْي ، قَالَ :مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ

فَلَا يَقُضِيه فِي ذِي الْحِجَّةِ ، فَإِنَّهُ شَهْرٌ نُسُكٍ. (٩٦٠٩) حضرت علی رُوْتُوْ فرماتے ہیں کہ جس پر رمضان کی قضا واجب ہو وہ عشر ہُ ذ والحجہ میں اسے ادا نہ کرے کیونکہ یہ نسک

( ٩٦٠٠ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : اِبْدَا بِالْفَرِيضَةِ لَا بَأْسَ أَنْ

تَصُومَهَا فِي الْعَشْرِ.

تصومها فِي العسرِ. (٩٢١٠) حضرت الوهريره والنو فرمات بين كه فرض و عدم ركهواور عشرة ذوالحجيل اس ك قضاء كرفي من وكى حرج نبيل -(٩٦١١) حَدَّفْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : يَبْدَأُ

بِالْفَرِيضَةِ ، لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا فِي الْعَشْرِ. قضا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٦١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُضِى رَمَضَانَ فِي

المسير. (٩٦١٢) حفرت سعيد بن مستب رمضان كروزول كى قضاعشر وُذوالحجه مين كرنے مين كوئى حرج نه يجھتے تھے۔ (٩٦١٣) حَدَّثَنَا عُنْكَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي د و

یہ (۹۲۱۳)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روز ں کی قضاعشر وَذ والحجبہ میں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٦١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَتَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : اقْضِ رَمَضَانَ مَتَى شِنْتَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ :لَا بَأْسَ بِهِ.

(۹۲۱۴) حضرت عطاء، حضرت طاوس اور حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ رمضان کی قضا جب جا ہوکر لو۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے



( ٩٦١٥ ) حَلَّاتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۹۲۱۵) حضرت حسن نے اے مکروہ قرار دیا ہے۔

# ( ٧٤ ) مَا قَالُوا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهَا

#### شبِ قدراوراس کے بارے میں اہلِ علم کا اختلاف

( ٩٦١٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُتِيتُ فِي رَمَضَانَ وَأَنَا نَائِمٌ فَقِيلَ : إِنَّ اللَّيْلَةَ لَيْلَةَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، قَالَ : فَقُمْتُ وَأَنَا نَاعِسٌ فَتَعَلَّقْت بِبَعْضِ أَطْنَابِ فَسُطَاطِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَنَظُرْت فِي اللَّيْلَةِ فَإِذَا هِي لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى ، فَنَظُرْت فِي اللَّيْلَةِ فَإِذَا هِي لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الشَّيْطَانُ يَطُلُعُ مَعَ الشَّمْسِ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، قَالَ : وَذَلِكَ أَنَهَا تَطُلُعُ يَوْمَنِذٍ لَا شُعًا عَلَهُ ، فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَعَ الشَّمْسِ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، قَالَ : وَذَلِكَ أَنَهَا تَطُلُعُ يَوْمَنِذٍ لَا شُعًا عَلَهُ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(۹۷۱۲) حفزت ابن عباس وی پینافر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رمضان میں سویا ہواتھا کہ ایک آ دمی میرے پاس آیا اوراس نے کہا کہ آج ہب قدر ہے۔ میں نیندگی حالت میں بیدار ہوا اور نبی پاک مِرَّائِنْتُحَجَّمَ کے خیمہ کی ایکری کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے رات کا اندازہ لگایا تو وہ رمضان کی تیکسویں رات تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس جی پیئنٹن ماتے میں کہ شیطان شپ قدر کے علاوہ ہررات سورج کے ساتھ برآ مد ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شب قدر کے دن سورج سفید حالت میں بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے۔

( ٩٦١٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَبَلَةَ ، وَمُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَلْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، أَوْ قَالَ :فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.

(۹۶۱۷) حضرت ابن عمر دلائی سے روایت ہے کہ رسول الله مَائِنْ ﷺ نے ارشاً دفر مایا کہ شب قدر کورمضان کی آخری دس را تو ل میں تلاش کرو۔

و ( ٩٦١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَحَرَّوُا لَيُلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ . (مسلم ٢١٩- احمد ٢/ ٢٠٠٣)

(۹۷۱۸) حفرت عائشہ تُذہ مُن مُن اللہ عنہ اللہ عنہ کے درسول اللہ مِنْ اللہ مِنْ اللہ عَلَیْ اللہ مِنْ اللہ مِن اللہ مِنْ اللہ مِن اللہ مِنْ اللّٰ مِن اللّٰ مِنْ اللّٰ

( ٩٦١٩ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْتَكِ بُنِ عَبْدِ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) کي ۱۹۱ کي ۱۹۱ کي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس)

اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ بِلَالًا عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ : لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

(۹۲۱۹) حضرت صنابحی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال جھٹٹو ہے شب قدر کے بارے ہیں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ یہ تیکس رمضان کی رات ہے۔

( ٩٦٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنِّى أُرِيتُ لَيْلَة الْقَدْرِ فَٱنْسِيتَهَا ، فَاطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، وِتُوَّا.

(۹۲۲۰) حضرت فلتان بن عاصم سے روایت ہے کہ رسول الله مَؤَلِفَظَ آنے ارشاد فر مایا کہ میں نے شب قدر دیکھی تھی پھر مجھے محلاد کا گئے۔تم اسے آخری عشر سے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

( ٩٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فِي رَمَضَانَ.

(٩٦٢١) حضرت ابن عمر وَيُ تَعُوْ فر ماتے ہیں کہ شب قدر رمضان میں ہے۔

( ٩٦٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، عَنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : تَحَرَّوُا لَيْلَةَ الْقَدُرِ لِسَبُعِ تَبْقَى ، تَحَرَّوُهَا لِيَسُعِ تَبْقَى ، تَحَرَّوها لِإِحْدَى عَشُرَةَ تَبْقَى ، صَبِيحَةَ بَدُرٍ ، فَإِنَّ الشَّمُسَ تَطُلُعُ كُلَّ يَوْمِ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ إِلَّا صَبِيحَةَ بَدُرٍ.

(۹۲۲۲) حضرت عبداللہ وہ فر ماتے ہیں کہ شب قدر کورمضان کی تیکسویں اورانیسویں را توں یں تلاش کرو۔اور شب قدر کو چودھویں رات کی صبح میں تلاش کرو۔ کیونکہ سورج ہرروز شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، سوائے چودھویں کا صبح کے ، کیونکہ اس میں سورج صاف ہوتا ہے اوراس میں کرنین نہیں ہوتیں۔

( ٩٦٢٣ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زِرَّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أُبَى بُنَ كَعْبٍ يَقُولُ :لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ.

(٩٦٢٣) حضرت الى بن كعب والتي فرمات مين كه شب قدر رمضان كى ستا كيسوي رات بـ

( ٩٦٢٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ حَوْطٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عُن لَيْلَةِ الْفُرُقَانِ لَيْلَةُ الْفُرْقَانِ لَيْلَةُ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. الْقَدُرِ ؟ قَالَ : فَمَا تمارى وَلَا شَكَّ ، قَالَ : لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةً ، لَيْلَةُ الْفُرْقَانِ لَيْلَةُ الْتَقَى الْجَمْعَانِ.

(۹۶۲۴) حضرت حوط خزاعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا برین کر سے میں تعدید

کہ بغیر کسی شک کے شب قدرانیسویں رات ہے، جو کہ فرقان کی رات ہے۔ بیدوہ رات ہے جس میں دوشکر ہاہم ملے۔

( ٩٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيُكِنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ ؛ لِتِسْعٍ تَبْقَيْنَ ، أَوْ لِسَبْعٍ تَبْقَيْنَ ، أَوْ لِخَمْسٍ ، أَوْ لِثَلَاثٍ ، أَوْ لِآخِرِ لَيْلَةٍ. ه منف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۳) کی کی ۱۹۲ کی کی کاب الصوم کی منف ابن الی شيبه متر جم ( جلد ۳)

کرو۔اکیسویں ہیئیویں ، بچیسویں ،ستائیسویں یا آخری رات میں تلاش کرو۔

( ٩٦٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُبَيًّا يَقُولُ : لَيْلَةُ الْقَدُرِ هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشُوينَ ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَخْبَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّمْسَ تَطُلُعُ بَيْضَاءَ ، تَرَقُرَقُ.

(٩٦٢٦) حضرت افی بن کعب والوز فرمایا کرتے تھے کہ شب قدرستا کیسویں رات ہے، بیدوہی رات ہے جس کے بارے میں رسول

الله مُؤَلِفَظَةً فِي فرمايا تقاكماس رات سورج سفيداورروش طلوع موتاب-

( ٩٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ كُلْتُومٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ :لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي كُلِّ رَمَضَانَ.

(٩٦٢٧) حضرت حسن فرماتے ہیں كەشب قدر ہررمضان ميں ہوتی ہے۔

( ٩٦٢٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :لَيْلَةُ الْقَلْدِ تَحَوَّلُ فِي لَيَالِي الْعَشْرِ كُلُّهَا.

(۹۲۲۸) حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کہ شب قدر آخری عشرے کی سب راتوں میں گھوتی ہے۔

( ٩٦٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، ووَكِيعْ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ زِرًّا يَقُولُ :لَيْلَةُ الْقَدْرِ

لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلْيَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ ، وَلَيُفُطِرُ عَلَى لَهَنٍ ، وَلَيُؤَخِّرُ فِطْرَهُ إِلَى

(۹۲۲۹) حضرت زربن حبیش فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی ستا کیسویں رات ہوتو عسل کرو۔اس رات میں اگرتم میں سے کوئی ا پی افطاری کو حرتک مؤ خرکر سکے تو کرلے، نیزاے جا ہے کہ اس دن کی سے افطار کرے۔

( ٩٦٣٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ

وَعِشْرِينَ.

(۹۱۳۰) حضرت معاویه وانتی فرماتے ہیں که شب قدرتیکسویں رات ہے۔

( ٩٦٣١ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.

(٩٦٣١) حضرت جابر بن سمره وثالثة سے روایت ہے کہ رسول الله فِرَافِقَةَ فَم فِي ارشاد فرمایا که شب قد رکورمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔

( ٩٦٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ،

قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأْنُسِيتهَا ، أَوْ نُسِّيتُهَا ،

کی مصنف این ابی شیدمتر جم (جلدس) کی کی ۱۹۳ کی مصنف این ابی شیدمتر جم (جلدس) كتاب الصوم

فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فِي الْوِتْرِ. (بخارى ١١٣ـ ابوداؤد ١٣٤٧)

(۹۲۳۲) حضرت ابوسعید خدری وی این سے روایت ہے کدرسول الله وَرُفِي اَن ارشاد فرمایا کد مجھے شب قدر دکھائی می ایس مجلا

دی گئی۔تم اے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ( ٩٦٣٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُوقِظُ

أَهْلَهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

(٩٦٣٣)حفرت عائشه شي النيخارمضان كي تيئوي رات كواپي گھروالوں كو جگايا كرتى تھيں ۔

( ٩٦٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُشُّ عَلَى أُهْلِهِ مَاءً لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

(۹۶۳۳)حفزت عبیدالله بن ابی یزید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس پئی پینزرمضان کی تیکسویں رات کواپنے گھر والوں پریانی

( ٩٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَحَرُّوْا لَيْلَةَ اِلْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

(۹۹۳۵) حضرت ابن عمر من الثين سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَلِظْ عَیْجَ نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کورمضان کے آخری عشرے

میں تلاش کرو۔

( ٩٦٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ بَلْجَةٌ سَمْحَةٌ ، تَطْلُعُ شَمْسُهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ.

(۹۲۳۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ شب قدرا کی روشن اور چیکداررات ہے،اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔

( ٧٥ ) من كان يَجْتَهَدُ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ الْأُوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ

جوحفرات رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت میں خوب کوشش کیا کرتے تھے

( ٩٦٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ أَيْقَظَ أَهْلَهُ وَرَفَعَ الْمِنْزَرَ ، قِيلَ لَأَبِي بَكُرٍ :مَا رَفُعُ الْمِنْزَرِ؟ قَالَ:اغْتِزَالُ النَّسَاءِ.

(٩٦٣٧)حضرت على بْوَاتْمُهُ فرمات بين كه جب رمضان كا آخرى عشره آتا تو آپ مِيْزَ الْفَيْفَةُ إِبِيَّ أَكُمر والوں كو جمّات اور از اركو بلند رکھتے۔حضرت ابو بکر بن عیاش ہے سوال کیا گیا کہ از ارکو بلندر کھنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ خواتین ہے کنارہ کشی

اختیارکرتے۔

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) في هي ٢٩٣ کي ١٩٣٠ کي الله الصوم

( ٩٦٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.

(۹۲۳۸) حضرت ابن عمر والتي رمضان كآخرى عشر يين النيخ كهر والول كوجكايا كرتے تھے۔

( ٩٦٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيُشَمِّرُ فِيهِنَّ.

(٩٦٣٩) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط فرمائتے ہیں کہ تبی پاک مَافِظَةَ أرمضان کے آخری عشرے میں اپنی خواتین کو جگاتے تصاور

انہیں عبادت کی ترغیب دوسر سے لوگوں سے زیادہ دیا کرتے تھے۔

( ٩٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عُيَيْنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرةَ يُصَلِّى فِى رَمَضَانَ كَصَلَاتِهِ فِى سَائِرِ السَّنَةِ ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ.

(۹۶۴۰) حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ رمضان میں اس طرح معمول کی عبادت کرتے تھے جیسے باقی دنوں میں، البنة جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو بہت کوشش فر مایا کرتے تھے۔

( ٩٦٤١ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَّ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَّ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَسُرِ إَبْرَاهِيمُ ، عَنِ الْأَسُود ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْجَيْهَادُا ، لاَ يَجْتَهِدُه فِى غَيْرِهِ.

(۹۶۳) حضرت عاکشہ ٹنی میڈونافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مِرِّنْ فَصَعَیْقَ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کی جتنی کوشش فرماتے تھے اتی اور کسی وقت میں نہ فرماتے۔

#### (٧٦) من كرة صَوْمَ الدَّهْر

جن حضرات كنزد يك 'صوم ِ دہر' (ليعنی کچھ کھائے ہے بغير سلسل روز بر کھنا) مکروہ ہے ( ٩٦٤٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، وَأَبِي مَيْسَرَةَ ، فَالَا : جَاءَ رَجُلْ إلَى النَّبِیْ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلْ صَامَ الْاَبَدَ ؟ قَالَ : لاَ صَامَ ، وَلاَ أَفْطَرَ.

ِ ۹۶۴۲ ) حضرت عبدالله بن شداداور حضرت الوميسر ه فرمات بين كها يك مرتبها يك شخص نے نبی پاک مَيَلِفَظَيَّةَ ہے سوال كيا كها يك آدمی نے صوم دہرركھا اس كا كياتھم ہے؟ حضور مَيَلِفظَيَّةَ نے فرمايا كه وہ نه روز ہ ركھنے والوں ميں سے ہے اور نه روز ہ نه ركھنے والوں ميں ہے۔

( ٩٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكَّى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ. (بخارى ١٩٧٩ـ مسلم ١٨٧) معنف ابن ابی شیبرستر جم (جلدس) کی معنف ابن ابی شیبرستر جم (جلدس) کی معنف ابن ابی شیبرستر جم (جلدس) کی معنف ابد کا روزه رکھا اس (۹۲۳۳) حضرت عبد الله بن عمر و دی تی سے روایت ہے کہ رسول الله میر الله عن الله کا روزه رکھا اس

( ٩٦٤٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِئٌ بْنِ مَيْمُون ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ الزَّمَّانِيُ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْت رَجُلاً يَصُومُ الْكَهْرَ كُلَّهُ ؟ قَالَ : لا صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ ، أَوْ مَا

صَامَ وَلَا أَفْطَرَ. (مسلم ٨١٨ ـ ابوداؤد ٢٣١٨)

(۹۲۳۳) حضرت ابوقادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدا یک فخص نے نبی پاک مَلِفْظَةَ ہے۔ سوال کیا کہ ایک آ دمی نے صوم دہررکھا اس ۔

كاكياتكم ب؟ حضور مَرَّافَيَّةَ فِ فرمايا كروه ندروزه ركف والول ميس سے باور ندر روزه ندر كف والول ميس سے ـ ( ٩٦٤٥ ) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلاَ صَامَ ، وَلَا أَفْطَرَ. (ابنَ ماجه ٥٠ - ١٥ طبالَسى ١١٢٥) (٩٦٣٥) حضرت عبدالله بن فخير سے روايت ہے كدرسول الله مَؤْفَظَةَ فَي فرمايا كدابدكاروز وركھنے والا ندروز وركھنے والوں ميں

( ٩٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَنْ صَامَ اللَّهُرَ ضُيَّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا ، وَطَبَّقَ بِكُفِّهِ.

(۹۲۳۷)حضرت ابومویٰ دلائو فرماتے ہیں کہ جس محض نے صوم دہررکھااس پرجنہم کو بوں بند کیا جائے گا۔اورانہوں نے اپتی ہتھیل کو بند کیا۔

( ٩٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ يَسَارٍ ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ. (احمد ٣/ ٣١٣ ـ ابن حبان ٣٥٨٣)

(٩٢٨٤) حضرت ابوموی واثن نے بی تول نبی پاک مِنْ الْفَصْحَةِ کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے۔

( ٩٦٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي عَمَّارِ الْهَمُدَانِيِّ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلَّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَايُتَ رَجُلاً يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ ؟ قَالَ : وَدِدْتُ أَنَّهُ لَا يَطْعَمُ الدَّهْرَ كُلَّهُ ، قَالَ : ثُلُثُهُ ؟ قَالَ : ثَلُثُهُ ؟ قَالَ : ثُلُثُهُ ؟ قَالَ : ثُلُثُهُ ؟ قَالَ : ثَلُثُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَنَبُنُكُمُ مَا يُذُهِبُ وَحُر الصَّدُرِ : صِيَامُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ.

(۹۷۴۸) حفرت عمرو بن شرحبیل کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیایار سول اللہ! کیا کوئی آدمی صوم دہرر کھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کر میرے خیال میں وہ پورے دہرکاروزہ ندر کھے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ اس کے دو تہائی کار کھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بی بھی زیادہ ہے۔ اس نے کہا کہ نصفِ دہرکاروزہ رکھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ پھرآپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ه مسنف ابن الي شير مترجم (جلدس) كي المستقد من المستقد م

ایک ایسی مقدار بتا تا ہوں جس ہے اس کے دل کے وساوی اور کھوٹ دور ہوجا کیں گے، وہ ہرمہینے میں تین روزے رکھے۔

( ٩٦٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً يَصُومُ الدَّهُرَ ، فَعَلاَهُ بِالدُّرَةِ وَجَعَلَ يَقُولُ :كُلُّ يَا دَهْرُ ، كُلُّ يَا دَهْرُ .

(۹۲۳۹) حضرت ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والدہ کو اطلاع ملی کہ ایک آ دی صوم دہرر کھتا ہے۔ آپ نے اسے کوڑا مارا

اور فرمایا کداے دہر! کھاؤ،اے دہر! کھاؤ۔

( .٩٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ :ذُكِرَ لِلشَّغْبِيِّ أَنَّ عُبَيْدًا الْمُكْتِبَ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ ، فَكُرهَ ذَلِكَ.

فرارديا\_

( ٩٦٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ ؟ فَكُرِهَهُ.

(٩٧٥١) حفرت سعيد بن جبير كے صوم و مركے بارے ميں سوال كيا گيا توانهوں نے اَسے مكرو وقر ارديا۔

( ٩٦٥٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ:لَمْ يَكُنْ سَالِمْ، وَالْقَاسِمُ، وَعُبَيْدُاللهِ يَصُومُونَ الدَّهْرَ.

(٩٢٥٢) حضرت غالد بن اني بكر فرمات بي كه حضرت سالم، حضرت قاسم اور حضرت عبيد الله دبر كاروز ه ركها كرتے تھے۔

( ٩٦٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ :قَالَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ.

(٩٦٥٣) حفرت عبداللد بن شدا دفر ماتے ہیں کہ نبی پاک سِلِّنْ کَیْجَ نے فر مایا کہ جس نے صوم دہر رکھااس کاروز ہمیں ہوا۔

#### ( ٧٧ ) من رخص فِي صَوْمِ النَّهْرِ

جن حضرات نے صوم وہرکی اجازت دی ہے

( ٩٦٥٤ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ الْأَسُود كَانَ يَصُومُ الدَّهُرَ.

(۹۲۵۴)حفرت اسودصوم د ہررکھا کرتے تھے۔

( ٩٦٥٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَ : كَانَ عُرُوَةُ يَصُومُ الذَّهْرَ فِي السَّفَرِ وَغَيْرِهِ.

(9700) حفزت عروہ سفراور حضر میں صوم دہرر کھا کرتے تھے۔

( ٩٦٥٦ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ رُهَيْمَةَ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتْ : كَانَ عُثْمَانَ يَصُومُ الدَّهْرَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ إِلَّا هَجُعَةً مِنْ أَوَّلِهِ. مسنف ابن الی شیبه مترجم (جلد۳) کی ۱۹۷ کی ۱۹۷ کی کشاب العسوم

(٩٦٥٢) حفرت عثمان وللمؤصوم وجرر كھتے تصاوررات كوقيام كرتے تصالبتدرات كابتدائى حصد يمن تھوڑ اساسوتے تھے۔ ( ٩٦٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ سَرَدَ الصَّوْمَ فَبْلَ مَوْيِهِ

بسنتين.

(٩٦٥٤) حَفَرت ابن عمر داللهُ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مثاللہ اپنی وفات ہے دوسال پہلے مسلسل روز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٧٨ ) في القوم يَرَونَ الإِهلاَلَ، وَلاَ يَرَوْنَهُ الآخَرُونَ

اگر کچھلوگ جا ندد میکھیں اور کچھ ندد میکھیں تو کیا تھم ہے؟

( ٩٦٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :ذَكَرُوا بِالْمَدِينَةِ رُوْيَةَ الْهِلَالِ وَقَالُوا :!نَّ أَهْلَ إِسْتَارَةَ قَدْ رَأَوْهُ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ :مَا لَنَا وَلَأَهْلِ إِسْتَارَةَ.

(٩١٥٨) حضرت عبدالله بن معيد فرمات بيل كدريد مين على ندو كيضاكا تذكره بوا ـ لوكول في كها كداستاره والول في على ندويكها

ہے۔حضرت قاسم اورحضرت سالم نے فر مایا کہ ہمارااستارہ والوں کے جاندد کیھنے سے کیا واسطہ؟

( ٧٩ ) في الرجل يُصْبِحُ وَهُو جُنْبُ يَغْتَسِلُ، وَيُجْزِيهِ صَوْمَهُ

اگر کوئی آ دمی حالتِ جنابت میں صبح کرے، پھرغسل کر لے تواس کاروز ہ ہوجائے گا

( ٩٦٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسُرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ جُنَّبًا ، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ ، فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَأْسِهِ ، ثُمَّ يَخُرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَظُلُّ صَائِمًا ، قَالَ مُطَرِّفٌ : فَقُلْتُ لِعَامِرِ : فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ :

نَمْ يَحْرُجُ فَاسَمَعَ صُونَهُ فِي صَلاقِ الفَجْرِ ، نَمْ يَطَلُ صَائِمًا ، قَالَ نَعُمْ ، سَوَاءٌ رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ. (احمد ٦/ ٢٥٣ـ ابن حبان ٣٢٩٠)

(٩٦٥٩) حضرت عائشہ ٹی دین فرماتی ہیں کہ نبی پاک میران کھی جنابت کی حالت میں رات گذارتے، پھر حضرت بال ڈھٹو آتے اور نماز کی اطلاع دیتے تو آپ اٹھ کر خسل فرماتے۔ میں آپ کے سرمبارک سے میکتا پانی دیکھتی تھی۔ پھر آپ تشریف لے جاتے

اور میں فجر کی نماز میں آپ کی آ واز سنتی تھی۔ پھر آپ روزہ رکھتے۔حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامرے کہا کہ بیہ رمضان میں ہوتا تھا؟انہوں نے فرمایا کہ ہاں ،رمضان اورغیررمضان میں ایساہوتا تھا۔

( .٩٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، يَ مُورِ مِ وَمِن فِي آلَتُ مِنْ اللَّهِ مَا أَوْلِدُ مِنَ أَلَالِهُ مَا أَنْ يَ مَا أَوْ مِنْ أَمِي اللَّهِ مَ

عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنْبًا ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يُبَعَّ صَوْمَهُ. (بخارى ١٩٢٥ـ ترمذى ٤٧٩)

المسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۳) کی مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۳) کی مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۳) کی مسنف ابن ابی مسلم متح فرماتے ، پھر سال کرتے ، پھر روزے کو پورا فرات میں صبح فرماتے ، پھر شن کرتے ، پھر روزے کو پورا فرات میں مستح فرماتے ، پھر شن کرتے ، پھر روزے کو پورا فرات میں مستح

( ٩٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِر ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنْبًا ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَخُرُجُ مِنْ مُغْتَسَلِهِ ، فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ، وَيَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ. (نسانى ١٩٨١ ـ احمد ١٩ ٢٠٠)

(٩٦٦١) حضرت عائشہ مُنی مذیونا فرماتی ہیں کہ زسول اللہ مُؤلِفَقِیکَا قِمالت جنابت میں صبح فرماتے ، پھر خسل کرتے ، خسل فرما کر آپ باہر نکلتے اور لوگوں کونماز پڑھاتے۔ پھرآپ اس دن روز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٩٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُبِعُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَمْضِى عَلَى صَوْمِهِ. (مسلم ٨٠- احمد ٢/٢٠٦)

(۹۲۲۲) حضرت ام سلمہ ٹھافیون فرماتی ہیں کہ نبی پاک میلافیکہ پنیراحتلام کے حالت جنابت میں صبح فرماتے ہے، پیرغسل کرتے اور دوزہ رکھتے تھے۔

( ٩٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى بَكُرِ ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تَقُولُ : إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ، ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا. (احمد ٢/ ٣١٣- ابن حبان ٣٨٨)

(٩٦٦٣) ام المؤمنين حفرت ام سلمه مبى الذي في ماتى بين كه نبى پاك مَرَافِظَةَ بغيرا حتلام كے حالت جنابت ميں صبح فرماتے تھے اور روز ور كھتے تھے۔

( ٩٦٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ جَامِع بُنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُود بُنِ هِلَالٍ ، قَالَ : جَاءَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مِرْدَاسٍ إِلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّى أَصْبَحْتُ وَأَنَا جُنُبٌ ، فَأْتِمٌ صَوْمِى ؟ قَالَ عَبُدُ اللهِ : أَصْبَحْتَ فَانَا جُنُبٌ ، فَأْتِمٌ صَوْمَك. فَحَلَّ لَكَ الصَّيَامُ ، اغْتَسِلْ وَأَتِمَّ صَوْمَك.

(۹۲۲۴) حفرت اسود بن ہلال فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مرداس حضرت عبدالله بن مسعود جھٹی کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میں نے حالت جنابت میں صبح کی ہے۔ کیا میں روزے کو پورا کروں؟ حضرت عبدالله جھٹی نے فرمایا کہتم نے صبح کی ہتمہارے لئے نماز بھی حلال اور روز ہمی حلال ہے ہتم عنسل کرواور روزے کو پورا کرو۔

( ٩٦٦٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ ، قَالَ :تَدَارَأَ رَجُلَانِ فِى الْمَسْجِدِ فِى رَجُلٍ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَانْطَلَقَا إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَانْطَلَقْت مَعَهُمَا ، فَسَأَلَهُ أَحَدُهُمَا فَقَالَ : أَيْصُومُ ؟ قَالَ :نَعَمُّ ، قَالَ :فَإِنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ :وَإِنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَ :وَإِنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَ : وَإِنْ نَامَ مُتَعَمِّدًا ؟ قَالَ : المعنف إن البي شيدمتر بم (جلدس) ﴿ المعنف الم

وَإِنْ نَامَ مُتَعَمَّدًا.

(۹۲۲۵) حضرت ابوعطیہ وادگی کہتے ہیں کہ مبجد میں دوآ دمیوں کا اس شخص کے بارے میں اختلاف ہوا جو حالت جنابت میں صبح کرے۔ وہ دونوں حضرت عبداللہ جانو کے پاس گئے، میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ کیا وہ روز ہ

ر کے مجا ؟ حضرت عبداللہ والوں نے فرمایا کہ ہاں۔اس نے سوال کیا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ بیصورت بیش آئے ؟ انہوں نے فرمایا

رَايًا رَكِ. ٩٦٦٦ ) حَدَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ بِنَحْوٍ مِنْهُ.

(٩٦٢٢) ايك اورسند سے يونهي منقول ہے۔

٩٦٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إِذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ ، فَلْيَصُمْ إِنْ شَاءَ.

(۹۲۲۷) حضرت علی مخطیخهٔ فرماتے ہیں کہا گر کسی شخص نے حالت جنابت میں صبح کی اوروہ روز ہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔

٩٦٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ ، قَالُوا :يَمْضِى عَلَى صَوْمِهِ.

(۹۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ ،حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عباس تفکیلی فرماتے ہیں کداگر کسی آ دمی نے حالت جنابت میں مجمع کی تو وہ روز ہ رکھ سکتا ہے۔

٩٦٦٩) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرَّ : لَوُ أَصْبَحْت جُنْبًا مِنِ امْرَأَتِي لَصُمْتُ.

۱۹۲۹۹) حضرت ابو ذر وزای فرماتے ہیں کداگر میں اپنی ہوی ہے جماع کرنے کی وجہ ہے جنبی ہوجاؤں اور اس حال میں صبح کروں

ئىمىر روز ەركھولگا۔ ، ٩٦٧ ) حَدَّثْنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِضَامٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَانِشَةً ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. (بخارى ١٩٣١ـ ترمذى ٢٧٩)

۹۶۷۰) حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ ہی دین فرماتی ہیں کہ نبی پاک مُؤَافِظَةُ اپنی از واج سے از دواجی ملاقات کی وجہ سے حالب جنابت میں صبح کرتے توعنسل کر کے روز ہ رکھ لیتے۔

٠٠٠٠) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَام بُنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَوْ نَادَى الْمُنَادِى وَأَنَا بَيْنَ ﴿ ٩٦٧١ ﴾ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :لَوْ نَادَى الْمُنَادِى وَأَنَا بَيْنَ ﴿

كتاب الصوم کی <u>مصنف این ال</u>ی شیبرمترجم (جلد۳) کی پیش کی این الی شیبرمترجم (جلد۳)

رِجُلَيْهَا لَقُمْتُ فَأَتْمَمْتُ الصِّيامَ ، صِيَامَ رَمَضَانَ كَانَ ، أَوْ غَيْرَهُ. (۹۶۷۱) حضرت ابن عمر تناتیز فر ماتے ہیں کہا گر کوئی اعلان کرنے والاصبح کااعلان کردےاور میں اپنی بیوی کے ساتھ از دوا جی

ملاقات میں مشغول موں تو میں اٹھ جاؤں گا اور روز ہے کو پورا کروں گاخواہ بیرمضان کا روزہ مویا کوئی دوسرا۔

( ٩٦٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُجُزِيهِ فِي التَّطَوُّع ، وَيَقْضِيهِ فِي الْفَرِيضَةِ.

(۹۶۲۲)حضرت منصوراورحضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حالت جنابت میں روز ہ رکھنانفل میں تو جائز ہےالبتہ فرض میں اس روز ہے کی قضا کرےگا۔

( ٩٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

(٩٦٧٣) حفرت بشام بن عروه فرماتے بیں کداس پر قضاء لازم ہے۔

( ٩٦٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَجَعٌ عَنْ فُتياهُ ؛ مَنْ أَصْبَحَ جُنْهُ

فَلاَ صَوْمَ لَهُ.

(٩٦٧٣) حضرت سعيد بن سيتب فرمات بيل كدحفرت ابو بريره والثين نے اسے اس فتو ، دوع كرليا تھا كدجس فخف ن حالت جنابت میں صبح کی اس کاروز ذہبیں ہوا۔

( ٩٦٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع ، قَالَ :سَمِغْتُ ابْنَ طَاوُوس يَذْكُرُ ، عَزْ

طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنْ أَصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فِى شَهْرِ رَمَصَانَ ، فَإِن اسْتَيْفَظَ وَلَمْ يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَإِنَّهُ يُبَتُّمْ ذَلِكَ الْيُوْمَ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلَّ.

(٩٦٧٥) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں جنابت کا شکار ہوا،اب اگروہ بیدار ہوا اوراس نے صبح تک عنسل نہ کیا تو وہ اس دن بھی روزے کو پورا کرے اور اس دن کے بدلے روز ہ رکھے۔اگر وہ صبح ہونے کے بعد بیدار ہوا تو اس پر بدل

( ٩٦٧٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَأَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَأَنَا بَرْ -َ رِجْلَي امْرَأْتِي ، لَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ صُمْتُ.

(۹۷۷۲) حضرت عبدالله والله فرماتے ہیں کہ مؤذن اذان دے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع میں مشغول ہوں تو میں عسل کرکےروز ہر کھلوں گا۔

( ٩٦٧٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَوْ أَدْرَكِنِي النَّدَاءُ وَأَنَا بَيْنَ رِجُلَيْهَا لَصُمْتُ ، أَوَ قَالَ :مَا أَفُطُرُت.

معنف ابن الى شيرمترجم (جلد ٣) كي المسلم المس

(۹۲۷۷) حضرت عمر دبی فو فرماتے ہیں کہ مؤذن اذان دے اور میں اپنی ہوی کے ساتھ جماع میں مشغول ہوں تو میں عنسل کر کے .وز ەركەلوں گا ـ

# ( ٨٠ ) ما قالوا فِي الْوِصَالِ فِي الصِّيامِ ، مَنْ نَهَى عَنْهُ

# جن حضرات نے صوم وصال سے منع فر مایا ہے

٩٦٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاصَلْنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّ الشَّهْرَ مُدَّ لِي لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمَّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي. (بخارى ١٩٦١ ـ ترمذي ٢٧٨)

(٩١٤٨) حضرت انس ولا تو فرمات بین كدا يك مرتبه نبي پاك مَطِفَظَة فيصوم وصال ركهنا شروع كيا-اس برجم نے بھي صوم صال رکھنا شروع کردیا۔ جب اس بات کی نبی پاک مِنْ النظام الله ع ہوئی تو آپ نے فرمایا کدا گرمیں ایک ماہ تک صوم وصال

کھنا جا ہوں تو رکھ سکتا ہوں پھر شدت اختیار کرنے والے اپنی شدت کوچھوڑ دیں گے۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں ،میرارب مجھے کھلاتا ہےاور ہلاتا ہے۔

٩٦٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةٍ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّاسَ فَوَاصَلُوا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ ، فَقَالَ : إنَّى لَسْتُ مِثْلُكُمْ ، إِنِّي أَظُلُّ عِنْدَ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي. (بخاري ١٩٢٥ ـ مسلم ٢٧٥)

٩٧٤٩) حضرت ابو ہریرہ دفائی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نی پاک مِنْ اَنْتَظَافِمَ نے صوم وصال رکھا، یہ بات لوگوں کومعلوم ہو کی تو ۔ نوں نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کردیا۔ آپ مِنْ النظام الله ع جو کی تو آپ نے لوگوں کوایا کرنے سے منع کیااور فرمایا کہ

. بتہاری طرح نہیں ہوں، میرارب مجھے کھلاتا ہےاور پلاتا ہے۔

.٩٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ ، فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّكْ تُواصِلُ ؟ فَقَالَ :إنّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إنّى أَطْعُمُ وَأُسْقَى. (مسلم ٥٦\_ احمد ٢/ ١٣٣)

ر ۹۷۸۰) حضرت ابن عمر الخاتيء سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْائِظَيَّة نے رمضان میں صومِ وصال رکھا تو لوگوں نے بھی صوم وصال کھنا شروع کردیا۔ آپ نے لوگوں کومنع فرمایا تو کسی نے کہا کہ آپ بھی توصومِ وصال رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری ار جنبیں ہوں میرارب مجھے کھلاتا ہے اور بلاتا ہے۔

٩٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ بِشْرِ بُنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : نَهَى

ا مسنف ابن الى شير متر جم (جلد ٣) كي ١٣٠٣ كي ١٣٠٣ كي مسنف ابن الى شير متر جم (جلد ٣)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ ، وَهَذِهِ أُخْتِى تُوَاصِلُ ، وَأَنَا أَنْهَاهَا.

(بخاری ۱۹۲۳ ابوداؤد ۳۵۳

(۹۶۸۱) حفرت ابوسعید رہائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَرِّفْتِیَجَ نے صوم وصال ہے منع فر مایا ہے۔ یہ میری بہن صومِ وصال رکھتج ہے اور میں اے منع کرتا ہوں۔

( ٩٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ إِلَى السَّحَرِ. (طبراني ١٨٥ـ احمد ١/ ٩١)

(٩٧٨٢) حضرت على من الله فرمات ميں كه نبي ياك مَلِفَظَةُ نِي محرى تك وصال كاروز وركھا۔

( ٩٦٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَابِسٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّيَامِ ، وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ.

(٩٧٨٣) حضرت ابن اني ليلي بجير صحابه كرام فتكافية سي نقل كرتے ہيں كه نبي پاک مُؤَثِّفَ فَيَقَمَّ فِي وصال سيمنع فر ما يا اور روز

کی حالت میں تجھنے لگوانے سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے میمانعت اپنے صحابہ پر شفقت کرتے ہوئے فرمائی۔

( ٩٦٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ عَرِ الْوِصَالِ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّك تُوَاصِلُ ؟ فَقَالَ : إنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إنِّى أَبِيت يُطْعِمُنِى رَدِّ

وَيُسْقِينِي ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَمِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ.

(۹۷۸۴) حضرت ابوقلا بہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤافِظَةِ نے صومِ وصال مے منع فرمایا۔صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے الا کے رسول! آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں رات گذارتا ہوں تو میرار۔

کے رسوں! آپ بی تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ نے حرمایا کہ یں مہاری سرس ہیں۔ مجھے کھلا تا ہے اور پلا تا ہے۔اگر تم نے صوم وصال رکھنا ہی ہے تو سحری سے سحری تک رکھو۔

( ٩٦٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ ف

الصِّيَامِ ، فَقَالُوا :إنَّك تُوَاصِلُ ؟ فَقَالَ :إنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إنِّى أَبِيت يُطْعِمُنِى رَبَّى وَيَسْقِينِي ، أَوْ نَحْوَ هَذَا

(۹۲۸۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَطْفَظَةً نے صومِ وصال ہے منع فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ آپ بھی تو صومِ وصال کے مصرف میں منظم نظر میں میں اسے نبور

ر کھتے ہیں؟ آپ نے قرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرارب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔

َ ( ٩٦٨٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ` أَوَاصِارُ أَنَدًا.

(۹۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ میں تبھی صوم وصال نہیں رکھوں گا۔

هُ مَعنف ابن الى شير سرجم (جلرس) كَنْ الله مَا عِنْ السَّمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بُنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّى ، قَالَ : لَا عَدْ السَّمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بُنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّى ، قَالَ : لَا

(٩٦٨٨) حضرت على وَفَرُو مَراتِ بِين كروز ب بين وصال نبين ہے۔ ( ٩٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاع ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ

( ٩٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمُ وَالْوِصَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالُوا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لَسُتُمْ فِى ذَالِكُمْ مِثْلِى ، إِنِّى أَبِيتِ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى ، فَاكُلفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ.

کستم رقی قروسم رقوی و بری بیب یسوسوی ربی ویسویوی ۱۰ مسوریون ۱۰ رستان ۱۹۲۱ احمد ۱۳۳۱ (بخاری ۱۹۲۱ احمد ۱۳۳۱)

(بخارت ابو بریره و تواقی سے روایت ہے کر رسول الله میر فیضی آئے نے تین مرتبدار شادفر مایا کرصوم وصال سے بچولوگوں نے

رَبِ عَصْ مَا بُهُ وَرِيْهُ مَ بُهُ مَا مِنْ مَا مَنْ وَوَصَعَى مِنْ وَكُنَا مَعْنَاهَا (مُعَنَّا وَكُنَّا وَسُعَرٌ ، عَنْ قُدَامَة ، قَالَ : قَالَتُ عَانِشَةُ : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) مَعْنَاهَا عَلَى أَنَّهَا كُوِهَتِ الْوِصَالَ.

عَلَى أَنْهَا كُرِهَتِ الوِصَالَ. (٩٦٨٩) حفرت عائش تُعَاشِرُفَافر ماتى بين كدقر آن مجيد كى آيت ﴿ ثُمَّ أَتِهُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ كامعنى ب كدصومٍ وصال كروه ہے۔

# ( ٨١ ) من رخص فِي الْوِصَالِ لِلصَّائِمِ

# جن حضرات نے صوم وصال کی اجازت دی ہے

( ٩٦٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْوِصَالِ فِي الصَّيَامِ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصَّيَامَ إلَى اللَّيْلِ) ، فَإِذَا جَاءَ اللَّيْلُ فَهُوَ مُفْطِرٌ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
( ٩٢٩ ) حضرت ابوالعاليه صوم وصال كي بارے مِن فرماتے بين كه الله رب العزت نے ارشاد فرمايا ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا الصَّيَامَ اللَّيْلِ ﴾ بس اس آيت كي روشن مِن جب رات آيتواس كاروزه پورا ہوگيا اب آگروه چا ہے تو روزه ركھ لے اور اگر چا ہے الى اللَّيْلِ ﴾ بس اس آيت كي روشن مِن جب رات آيتواس كاروزه پورا ہوگيا اب آگروه چا ہے تو روزه ركھ لے اور اگر چا ہے

تونەركھے۔ ( ٩٦٩١) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ بُكيرِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِى نُعْمٍ يُوَاصِلُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا حَتَّى نَعُودَهُ.

(۹۲۹۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن الی تعم نے پندرہ دن تک وصال کاروز ہ رکھا۔ پھر ہم نے انہیں اس سے روک دیا۔

﴿ مَسْفَاتِنَ الْيَشْدِمِرْ جَلِرَ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۹۲۹۶) حضرت ابونوفل بن ابی عتمر ب فرماتے ہیں کہ میں مہینے کی پندرہ تاریخ کو حضرت ابن زبیر جھٹھو کے پاس آیاوہ صومِ وصال سے نتھے۔

## ( ٨٢ ) مَا قَالُوا فِي الشَّهْرِ، كُمْرُ هُوَ يَوْمًا ؟

#### ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟

( ٩٦٩٣) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، عَنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ سَعُدِ، عَنُ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِئَةِ إِصْبَعًا. (مسلم ٢٦٠ـ احمد ١/ ١٨٣)

(۹۲۹۳) حفرت سعد بن انی وقاص روائے ہیں کہ ایک مرتبہ نی پاک مَرَّفَظَةُ نے اپنا ایک باتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور فر مایا کہ مہینداس طرح ہوتا ہے،مہینداس طرح ہوتا ہے۔ پھرتیسری مرتبہ ایک انگلی کم رکھی۔

( ٩٦٩٤) حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : اغْتَزَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَائَةُ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى تِسُعٌ وَعِشْرُونَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ :إِنَّ الشَّهُرَ قَدْ تَمَّ ، وَقَدْ بَرَرْت.

(۹۲۹۳) حضرت عمر تری نفو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةُ ایک مہینہ تک اپنی از داج سے دور رہے، جب انتیس دن گذر گئے تو حضرت جبریل علائیلا آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ مہینہ گذر چکا ہے اور آپ نے سم کو پورا کر دیا۔

( ٩٦٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُمُ مَضَى مِنَ الشَّهُرِ ؟ قُلْنَا : مَضَى اثْنَانِ وَعِشُرُونَ يَوُمًّا ، وَبَقِيَتُ ثَمَان ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ مَضَتَ ثَنَتَانِ وَعِشُرُونَ ، وَبَقِيَتُ سَبْعٌ ، الْتَمِسُومَا اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهُرُ هَكَذَا ، وَالشَّهُرُ هَكَذَا ، وَالْسَّهُرُ هَكُذَا ، وَالْسَّهُرُ هَكَذَا ، وَالسَّهُرُ هَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهُرُ هَكَذَا ، وَالشَّهُرُ هَكَذَا ، وَالسَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهُرُ هَكَذَا ، وَالشَّهُرُ هَكَذَا ، وَالْسَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السَّهُرُ هَكَذَا ، وَالسَّهُرُ هَكَذَا ، وَالْسَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهُرُ هَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهُرُ هُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَقَ وَسُلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسُلِكُ وَالْلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ مَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِيْ وَسُلِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَ

(احمد ۲/ ۲۵۱ ابن حبان ۱۳۳۵۰)

(۹۲۹۵) حضرت ابو ہریرہ خلی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول الله مُؤَلِّفَتُ فَمَ مایا کہ مبینے کے کتنے دن گذر گئے؟ ہم نے کہا کہ بائیس دن گذر گئے اور سات دن باتی رہ گئے۔ بائیس دن گذر گئے اور آٹھ باتی رہ گئے۔ نبی پاک مِؤلِفَتُ فَحَرِ مایا کنہیں، بلکہ بائیس دن گذر گئے اور سات دن باتی رہ گئے۔ الْتَمِسُو هَا اللَّيْلَةَ پھر نبی پاک مِؤلِفَتُ فَحَرَ مایا کہ مہینہ یوں ہوتا ہے، مہینہ یوں ہوتا ہے۔ یہ بات تمن مرتبہ فرمائی اور ایک مرتبہ

هم مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

رك گئے۔

( ٩٦٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَقْسَمَ شَهْرًا، فَصَعِدَ عُلية، فَلَمَّا كَانَ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ جَانَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ:انْزِلُ، فَقَدْ تَمَّ الشَّهْرُ.

(٩٦٩٢) حضرت جابر والثو فرماتے میں کدا یک مرتبہ نبی یا ک مِلْفَصَحَ اَنے ایک ماہ تک اپنی از واج کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی اور اونچے کرے میں تشریف لے گئے۔ جب انتیس دن گذر کے تو حضرت جریل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک مہینہ گذر گیا آپ نیچتشریف لے تمیں۔

( ٩٦٩٧ ) حَلَّتُنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَسُود بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ \*عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ ، الشَّهُرُ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي النَّالِثَةِ ؟ وَالشَّهُرُّ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ،

(بخاری ۱۹۱۳ مسلم ۲۱۱)

(٩٦٩٤) حضرت ابن عمر ولائن سے روایت ہے کہ رسول الله مِزَافِقَةَ نے ارشا وفر مایا ہم ایک ان پڑھ امت ہیں، ہم نہ لکھتے ہیں اور نہ

حاب كرتے ہيں \_مبينا تا ہوتا ہے، اتا ہوتا ہے، اتا ہوتا ہے۔ آپ نے تيسرى مرتب ميں الكو محے سے كره بنائى \_ ( يعني التيس تك

محنوایا) چرفرمایا کدمهیندا تناموتا ہے اتناموتا ہے۔اس مرتبہ آپ نے پورے میں تک منوایا۔

( ٩٦٩٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:الشُّهُرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، ثُمَّ نقص إبْهَامَهُ ، يَغْنِي :تِسْعًا وَعِشْرِينَ.(مسلم 209\_ ابوداؤد ٢٣١٣) (۹۲۹۸) حضرت ابن عمر والثون نے فرمایا کہ مہیندا تنا ہوتا ہے، اتنا اور اتنا۔ تبسری مرتبہ آپ نے اپنے انگوشھے کوشارنہ کیا۔ یعنی انتیس

تك كنواما \_ ( ٩٦٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ

شَهُرًا ، فَقَعَدَ فِي مَشُرُبَةٍ لَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ فِي تِسْعِ وَعِشْرِينَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّك آلَيْتَ شَهُرًا ؟ فَقَالَ : إِنَّ الشُّهُورَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ. (بخارى ١٩١١)

(٩٦٩٩) حضرت الس مناثيثه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی یاک مَلِّ فَضَعَ فَهِ نے اپنی از واج ہے ایک مبینے کا ایلاء کیا اور اپنے او نیجے تکمرے میں تشریف لے گئے۔ پھرآپ انتیس دن بعد نیچیتشریف لےآئے۔لوگوں نے کہایارسول اللہ! آپ نے تو ایک مہینے کا

ایلاء کیاتھا؟ آپ نے فر مایا کہمہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔

( ..٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَسُود بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَمْرٍو ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةً ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ ، الشَّهْرُ كَذَا ، وَكَذَا ، وَضَرَبَ

هي مسنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) في المستحد المستوم (جلدس) في المستحد المستوم (جلدس) في المستوم المستوم

بِيَدِهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نَقَصَ وَاحِدَةً. (احمد ٢/ ١٢٩)

- (۹۷۰۰) حضرت ابن عمر تواثی سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْرِ فَقَطَعَ آبِ ارشاد فر مایا ہم ایک ان پڑھامت ہیں،ہم نہ لکھتے ہیں اور نہ حماب کرتے ہیں۔مبیندا تنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے۔ آپ نے تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے ایک انگلی کم کی۔ لیتیٰ انتیس تک گنوایا۔
- ( ٩٧.١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهُرُ تِسُعٌ وَعِشْرُونَ ، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَطَبَقَ النَّالِئَةَ ، وَقَبَضَ الإِبْهَامَ ، فَقَالَتْ عَانِشَةُ : غَفَرَ اللَّهُ لَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إنَّمَا هَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَانَهُ وَسَلَّمَ نِسَانَهُ
- دونوں بھیلیوں کو دومرتبہ پورا پورا کھولا اور تیمسری مرتبہ انگو تھے کو بندر کھا۔ حضرت عاکشہ شی میشان نے جب حضرت ابن عمر جھٹو کی روایت سی تو فر مایا کہ اللہ الاحمان پررمم فر مائے۔ دراصل رسول اللہ مَرَافِظَةَ آنے ایک مبینے تک کے لئے اپنی ہویوں کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ انتیس دن بعد تشریف لے آئے تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! آپ نے تو ایک مبینے کا ایلاء کیا تھا۔ حضور مَرَافَظَةَ اِنَّهُ کے رسول! آپ نے تو ایک مبینے کا ایلاء کیا تھا۔ حضور مَرَافَظَةَ اِنْ کے مبینے کہ کہا کہ اے اللہ کے رسول! آپ نے تو ایک مبینے کا بلاء کیا تھا۔ حضور مَرَافِظة اِنْ کے مبینے کیا تھا۔ حضور مَرَافِظة اِنْ کے مبینے کہا کہ مبینے کہا کہ ا
- ( ٩٧.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : شَهُرَّ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، وَشَهْرٌ فَلَاثُونَ.
  - (٩٤٠٢) حضرت على دين في فرمات مين كدكو كي مهينه أنتيس دن كابهوتا ہے اور كو كي تمين دن كار
- ( ٩٧.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : الشهُور ؛ شَهْرٌ ثَلَاثُونَ ، وَشَهْرٌ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ.
  - (۹۷۰۳) حضرت عمر رداینو فر ماتے کہ بھی مہینة میں دن کا ہوتا ہے اور بھی انتیس دن کا۔
  - ( ٩٧.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:رَمَضَانُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.
    - ( ٩٤٠٣ ) حضرت ابو ہر رہ ہو چھ فو فر ماتے ہیں کہ رمضان انتیس دن کا ہے۔
- ( ٩٧.٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُيينة ، قَالَ :صُمُنَا رَمَضَانَ فِي عَهْدِ عَلِيٌّ عَلَى غَيْرِ رُوُيَةِ ، ثَمَانِيَة وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَمَرَنَا أَنْ نَقْضِيَ يَوْمًا.
- (٩٤٠٥) حضرت وليد بن عتب كہتے ہيں كہ ہم نے حضرت على جي اللہ كے زمانے ميں چاند د كھے بغير رمضان ميں اٹھائيس دن روزے

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) کي که ۳۰۷ کي که ۳۰۷ رکھے۔عیدالفطرکے دن انہوں نے ہمیں ایک روز سے کی قضا کا حکم دیا۔

( ٩٧٠٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَا صُمْنَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، أَكْثَرَ مِمَّا

(۹۷۰۲) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ رمضان کے ہم نے کم از کم انتیس اور زیادہ سے زیادہ تمیں روزے دکھے ہیں۔

( ٨٣ ) مَا ذُكِرَ فِي الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

اگر کوئی روز ہ دار کے پاس بیٹھ کر کھائے تو روز ہ دار کو کیا ملتا ہے؟

( ٩٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُلَيْلٍ ، قَالَ :الصَّائِمُ إذَا أَكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ ، سَبَّحَتْ مَفَاصِلُهُ.

(۷۷ عرص میزید بن حلیل کہتے ہیں کہ اگر کوئی روز ہ دار کے پاس بیٹے کر کھائے تو اس کی ہٹریاں تبییج بڑھتی ہیں۔

( ٩٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا :لَيْلَى ، عَنْ أُمْ عُمَارَةَ ، قَالَتْ : أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِّبَ اِلَّيهِ طَعَامٌ ، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صِيَامًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ. (ترمذى ٢٨٦- احمد ١/ ٣١٥)

( ٩٤ - ٩٧ ) حضرت ام عماره وثناه فيغن فرماتي مين كدايك مرتبه نبي ياك مَطْقَطَةُ جمارے ياس تشريف لائے، آپ كي خدمت مين كھانا بیش کیا گیا۔ آپ کے پاس موجودا کی شخص کاروزہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جبروزہ دار کے پاس بیٹھ کرکوئی کھا تا ہے تو فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے تھے۔

( ٩٧.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ سَبَّحَتُ

۔ (۹۷۰۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کدا گرکوئی روز ہ دار کے پاس بیٹھ کر کھائے تو اس کی ہڈیاں تبیجے پڑھتی ہیں۔

( ٩٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : الصَّائِمُ إذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ.

( ٩٧١٠ ) حضرت عبدالله بن عمرو دين فخر مات بي كه جب روزه دار كے پاس كھايا جاتا ہے تو فرشتے اس كے لئے رحمت كى دعا

کرتے ہیں۔



# ( ٨٤ ) من قَالَ لاَ اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ

#### جن حضرات کے نز دیک بغیرروزے کے اعتکاف نہیں ہوتا

- ( ٩٧١١ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْمُعْتَكِفُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ.
  - (۹۷۱۱) حضرت ابن عباس تفاهن فرماتے ہیں کہ معتلف پرروز ولازم ہے۔
  - ( ٩٧١٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.
    - (۹۷۱۲) حضرت علی دلائو فرماتے ہیں کہ بغیرروزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔
- ( ٩٧١٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقسَم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَانِشَهَ ، قَالَا : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا رَ دَ رَبِّنَا كُفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقسَم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَانِشَهَ ، قَالَا
- بِصَوْمٍ ، وَقَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ ، إِلَّا أَنْ يَفُرِضَهُ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ
- (۹۷۱۳) حضرت ابن عباس اور حضرت عا کشه تفاید من فرماتے ہیں کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔حضرت علی اور حضرت
  - عبدالله بن مسعود نئامة بن فرماتے ہیں کہ اس پرروز واس وقت تک فرض نہیں جب تک وہ خودا ہے او پر فرض نہ کرے۔
- ( ۹۷۱۶ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصوم (۹۷۱۴ ) حضرت ابن عباس بئا فيرن فرماتے ہيں كه بغيرروزے كے اعتكاف نبيس ہوتا۔
  - ( ٩٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ بِمِثْلِهِ.
    - (۹۷۱۵) حضرت عائشہ ٹنگانٹیٹنا سے بھی یونکی منقول ہے۔
- ( ٩٧١٦ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالَا : الْمُعْتَكِفُ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ.
- (۹۷۱۲) حضرت علی اور حضرت عبدالله بن مسعود <sub>تفاه</sub>یم فرماتے ہیں که اس پر روز ه اس وقت تک فرض نہیں جب تک وه خود اپنے او پرفرض نه کرے۔
  - ( ٩٧١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الصَّوْمُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ.
    - (۱۷۱۷) حضرت ابن عباس ثفاوین فرماتے ہیں کد معتکف پر روز ہ لازم ہے۔
    - ( ٩٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا اغْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.
      - (۹۷۱۸) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ بغیرروزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔
  - ( ٩٧١٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُرَى اغْتِكَافٌ إِلَّا بِصَوْمٍ.
    - (۹۷۱۹) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بغیرروزے کے اعتکا نے نہیں ہوتا۔

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٣) کي کو ٣٠٩ کي ٣٠٩ کي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٣)

( ٩٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّمْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيُّ :عَلَى الْمُعْتَكِفِ الصَّوْمُ ، وَإِنْ لَمْ يَقُرِضُهُ عَلَى نَفْسِهِ.

(۹۷۲۰)حضرت علی واثور فرماتے ہیں کہ معتکف کے لئے روز ہر کھنا ضروری ہے خواہ وہ اپنے او پرواجب نہ کرے۔

( ٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُوْجَبَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ.

(۹۷۲۱) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ معتلف پراس وقت تک روز ہواجب نہیں جب تک وہ خودا پیخ اوپرواجب نہ کرے۔

( ٩٧٢٢ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْل قَوْلِ إبْرَاهِيمَ.

(۹۷۲۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٩٧٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.

(۹۷۲۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ بغیرروزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔

( ٨٥ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ، مَا لَهُ إِذَا اعْتَكَفَ مِمَّا يَفْعَلُهُ ؟

معتلف کون کون سے اعمال کرسکتا ہے اور کون سے نہیں کرسکتا؟

( ٩٧٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ

فَلْيَشْهَد الْجُمُعَةَ ، وَلَيْعُد الْمَرِيضَ ، وَلَيَحْضَر الْجِنَازَةَ ، وَلَيْأُتِ أَهْلَهُ ، وَلَيْأُمُرْهُمْ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ قَائِمٌ.

(۹۷۲۴) حضرت علی تؤاٹی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی اعتکاف میں بیٹھے تو اسے جاہئے کہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہو، مریض کی

عیادت کرے، جنازہ میں شریک ہو، کھڑے کھڑے اپنے گھروالوں کے پاس آئے اورضروریات پوری کرلے۔

( ٩٧٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أُخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ: يَشْهَد الْجُمُعَةَ ، وَيَعُود الْمَرِيضَ، وَيُجيب الإمَامَ.

(۹۷۲۵) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ معتلف جمعہ پڑھ سکتا ہے، مریض کی عیادت کرسکت ہے اور امام کے بلانے پر

· ( ٩٧٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَتَنَا عَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ كَانَتُ لَا تَغُودُ الْمَرِيضَ مِنْ أَهْلِهَا وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ ، إِلاَّ وَهِيَ مَارَّةٌ.

(٩٤٢٦) حضرت عمره فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ تئ منظاعتكاف كى حالت ميں چلتے چلتے ہى اپنے اہل میں ہے كسى مريض كى عیادت کیا کرتی تھیں ۔ هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٣) في المستحد ال

( ٩٧٢٧ ) حَلَّاتَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ ، وَيَخُرُّجُ إِلَى الْحَاجَةِ ، وَيُجِيبُ الإِمَامَ ، وَذَلِكَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ ارْسلَ إلَيْهِ وَهُوَ

مُعْتَكِفٌ فَلَمْ يَأْتِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتَاهُ.

(۹۷۲۷) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ معتلف جمعہ کی نماز کے لئے حاضر ہوگا ،مریض کی عیادت کرے گا ، جناز ہیں شریک

ہوگا، ضرورت کے لئے جائے گا، امام کے بلانے پر جائے گا۔ بدیات انہوں نے اس لئے فرمانی کدانہوں نے حضرت عمروین

حریث کو بلایا تھا، وہ اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے نہیں آئے تو حضرت سعید بن جبیر نے ان کی طرف یہ بات لکھ جسجی جس پروہ

( ٩٧٢٨ ) حَذَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُحِبُّونَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِطَ هَذِهِ الْحِصَالَ وَهِيَ لَّهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ طُ ؛ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ ، وَأَنْ يَتَّبِعَ الْجِنَازَةَ ، وَيَشْهَدَ الْجُمُعَةَ.

(۹۷۲۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف معتکف کے ان عادات کوشر طقر اردیئے بغیر پسندفر ماتے تھے: مریض کی عیادت

کرنا، جناز ہ کے بیچھے جانا، جمعہ کی نماز ادا کرنا۔

( ٩٧٢٩ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :يَخُرُجُ إِلَى الْغَائِطِ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَأْتِى الْجُمُعَةَ ، وَيَقُومُ عَلَى الْبَابِ.

(۹۷۲۹) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ معتلف رفع حاجت کے لئے باہر جاسکتا ہے، مریض کی عیادت کرسکتا ہے، جمعہ کی نماز کے کئے جاسکتا ہے کین وہ دروازے میں کھڑا ہوگا۔

( ٩٧٣. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَأْتِي الْجُمُعَةَ.

(۹۷۳۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ معتلف جمعہ کے لئے جاسکتا ہے۔

( ٩٧٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَيَقُومُ مَعَ الرَّجُلِ فِي الطَّرِيقِ يُسائله.

(۹۷۳) حضرت ابوسلمه فرماتے ہیں کہ معتلف مریض کی عیادت کرے گا، جمعہ کی نماز اداکر ےگا اور راہتے میں کسی آ دمی کے ساتھ کھڑے ہوکر بات چیت کرسکتاہے۔

( ۹۷۲۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَوِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَأْتِي الْغَانِطَ ، وَيَتَبِعُ الْجِنَازَةَ ، وَيَعُودُ الْمَوِيضَ. ( ۹۷۳۲ ) حفرت حن فرماتے ہیں کدمعتکف رفع حاجت کے لئے باہر جاسکتا ہے، جنازے کے بیجھے جاسکتا ہے اور مریض کی

عیادت کرسکتاہے۔

. ( ٩٧٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يَشُهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَحْضُرُ

هي معنف ابن البي شير مترجم (جلد ٣) في اله المعنف الله المعنف الله المعنف الله المعنف الله المعنف الله المعنف المع

العِجَارَة ، قال عَرْق ، ويَجِيب الرِعام.

(۹۷۳۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ معتلف جمعہ کی نماز میں حاضر ہوگا، جناز ہیڑھے گا اور امام کے بلانے پر جائے گا۔

( ٩٧٣٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخبرنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنُ عُرُوَةَ ، عَنُ عَانِشَةَ ، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا لَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ ، إِلَّا لِحَاجَةٍ.

(بخاری ۲۰۲۹ احمد ۲/ ۲۳۵)

(۹۷۳۴) حضرت عائشہ ٹی ہذائی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مَالِفَظَةَ جب اعتکاف میں بیٹھتے تو صرف کسی ضرورت کے لئے ہی گھر آیا کر تر تھے۔

( ٩٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ مِنْ أَهْلِهَا وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ ، فَلَا تَعْرِضُ لَهُ.

(۹۷۳۵) حضرت عمرہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ نزی مذیخا حالت اعتکاف میں اپنے متعلقین میں ہے کسی مریض کے پاس سے گذرتیں تواس کی طرف متوجہ نہ ہوتی تھیں۔

( ٩٧٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ سَفِيادَ أَهُ وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا.

(۹۷۳۷)حضرت سعید بن میتب اورحضرت عطاء فر ماتے ہیں کدمعتکف نه جنازے میں شریک ہوگا اور نه مریض کی عیاوت کرےگا۔

( ۹۷۲۷ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، قَالَ: لاَ يَتَبِعُ جِنَازَةً، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا، وَلاَ يُجِيبُ دَعُوةً. ( ۹۷۳۷ ) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ معتلف نہ جنازے میں شریک ہوگا، نہ مریض کی عیادت کرے گا اور نہ کا کسی کے بلانے پ حائے گا۔

( ۹۷۲۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمُعْتَكِفُ لَا يَتَبِعُ جِنَازَةً ، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا. ( ۹۷۳۸ ) حضرت مجامد فرماتے ہیں که معتلف نہ جنازے کے ساتھ جائے گااور نہ مریض کی عیادت کرےگا۔

( ۹۷۲۹) حَدِّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يُجِيبُ دَعُوةً ، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلاَ يَحْضُرُ جِنَازَةً. ( ۹۷۳۹) حضرت عروه فرماتے ہیں گدمعتلف نہ کسی کے بلانے پرجائے گا، ندم یض کی عیادت کرے گا اور نہ ہی جنازے میں شریک ہوگا۔



# ( ٨٦ ) ما يستحب لِلْمُعْتَكِفِ مِنَ السَّاعَاتِ أَنْ يَدْخُلَ

#### معتلف کے لئے کس وقت اعتکاف کی جگہ داخل ہونامستحب ہے

( ٩٧٤ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِى يَعْتَكِفُ فِيهِ.

(مسلم ۱۳۸۱ ابوداؤد ۲۳۵۲)

(۹۷۴) حضرت عائشہ می معنی فرماتی میں کہ نبی پاک مِزْفِظَة فجری نماز پڑھنے کے بعداس جگہ تشریف لے جاتے جہاں آپ نے اعتكاف كرنا ہوتا تھا۔

( ٩٧٤١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُل أَنْ يَعْتَكِفَ ، فَلْتَغُرُبُ لَهُ الشَّمْسُ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ.

(۹۷۳۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دی نے اعتکاف کرنا ہوتو اس کو چاہیے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مجد

## ( ٨٧ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَهُ بِالنَّهَارِ

كيامعتكف دن كوفت اپنے گھروالوں كے پاس آسكتا ہے؟ ( ٩٧٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُعْتَكِفِ يَشْتَرِطُ أَنْ يَعْتَكِفَ بِالنَّهَارِ وَيَأْتِيَ أَهْلَهُ بِاللَّيْلِ ، قَالَ :لَيْسَ هَذَا بِاغْتِكَافٍ.

(۹۷۳۲) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر معتلف شرط رکھے کہ وہ دن کے وقت اعتکاف کرے اور رات کو اپنے گھر والوں کے پاس آئے۔توبیاعتکاف نبیں ہے۔

( ٩٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَتَعَشَّى فِي أَهْلِهِ وَيَتَسَحَّرَ.

(۹۷۳۳) حضرت قبادہ اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ معتلف رات کا کھانا اور محری اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانے کی

( ٩٧٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ أَنْ يَتَعَشَّى فِي أَهْلِهِ ، وَلَا يَدُخُلُ ظِلَّهُ ، وَلَكِنُ يُؤْتَى بِعَشَالِهِ فِي فِنَاءِ دَارِهِ.

ها معنف ابن الي ثيبه مترجم (جلد) كل العصوم ا

(۹۷۳۳) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ معتلف اگر چاہتو رات کا کھا نا اپنے گھر دالوں کے ساتھ کھائے ، وہ اپنے گھر کے سائے والی جگہ نہ جائے گا بلکہ اس کا کھا نا گھر کے صحن میں لا ہا جائے گا۔

( ٩٧٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : انْطَلِقُ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ

فَنَعْتَرِکُفُ فِیهِ سَاعَةً. (۹۷۳۵)حضرت یعلی بن امیدایے ساتھی ہے کہتے کہ چلوم عبد چلیں اور پھروہاں تھوڑی دیر کا اعتکاف فرماتے۔

# ( ٨٨ ) من كرة لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَدُخُلَ سَقَفًا

جن حضرات نے معتکف کے لئے اس بات کومکروہ قرار دیا ہے کہ وہ حصات کے بیچے جائے (۹۷) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَیْرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاء ، قَالَ : کَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَدَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَرَ

( ٩٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ضَرَبَ خِبَاءً ، أَوْ فُسُطَاطًا فَقَضَى فِيهِ حَاجَتَهُ ، وَلَا يَأْتِي أَهْلَهُ ، وَلَا يَدْخُلُ سَقْفًا.

خِباء ، او قسطاطا فقضى فِيهِ خاجمته ، ولا يَاتِي اهله ، ولا يَدخل منقفا. (٩٤٣٢) حضرت عطاء فرماتے میں که حضرت ابن عمر النائو جب اعتكاف كرنا چاہتے تو اپنے لئے ايك خيمہ بناليتے ،اى ميں اپن

ضروريات بورى فرمات - پھرندائ گھروالوں كے پاس آت اور ندچست كے ينچ جات -( ٩٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى قَوْمًا اعْتَكَفُوا فِي الْمُسْجِدِ ، وَقَدْ سُتِرُوا فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : إِنَّمَا نَسْتُرُهُ عَلَى طَعَامِنَا ، قَالَ : فَاسْتُرُوهُ ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَاهْبَكُوهُ .

(۹۷۳۷) حفرت عمر دافین نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے معجد میں اعتکاف کے لئے پردے لگائے ہوئے تھے۔حضرت عمر ڈٹائیز نے انہیں اس سے منع کیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کھانا کھانے کے لئے پردے لگائے تھے۔حضرت

عمر رُہُ اُتُنْ نِے فرمایا کہتم کھانا کھانے کے لئے پردے لگا اوجب کھانا کھا چکوتو پردے ہٹا دو۔ ( ۹۷٤٨ ) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الْمُعْتَكِفُ لَا يَدُخُلُ بَيْنًا مُسَقَّفًا.

( ٩٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ يَدْخُلُ سَقُفًا.

(۹۷۴۹)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ معتلف حبیت کے نیچنہیں آئے گا۔

( ٩٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِي بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : لاَ يَدُخُلُ دَارًا.

( ۹۷۵+ )حضرت ابوسلمه فر ماتے ہیں کہ وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا۔

( ٩٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَدُخُلُ بَيْتًا.

(۹۷۵۱) حضرت شععی فرماتے ہیں کہ وہ کمرے میں داخل نہیں ہوگا۔

( ٩٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَدُخُلُ بَيْتًا.

(۹۷۵۲) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ کمرے میں داخل نہیں ہوگا۔

( ٨٩ ) من اعتكف فِي مُسْجِدِ قُوْمِهِ وَمَنْ فَعَلَّهُ

جن حضرات نے اپنی قوم کی مسجد میں اعتکاف کیا

( ٩٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ؛ أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ اعْتَكُفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.

(۹۷۵۳) حضرت ابوقلابه نے اپنی قوم کی مجدمیں اعتکاف کیا۔

( ٩٧٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ فَعَلَهُ.

(۹۷۵۴)حفرت ابوقلا بەنے اپنی قوم کی محدمیں اعتکاف کیا۔

( ٩٧٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.

(۹۷۵۵) حضرت سعید بن جبیر نے اپنی قوم کی معجد میں اعتکاف کیا۔

(٩٧٥٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ اعْتَكَفَ فِي

(۹۷۵۲) حفرت معید بن جبیر نے اپی توم کی مجدمیں اعتکاف کیا۔

( ٩٧٥٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّهُ اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.

(٩٤٥٤) حضرت بهام بن حارث نے اپنی قوم کی متجد میں اعتکاف کیا۔

( ٩٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالإِغْتِكَافِ فِي مَسَاجِدِ الْقَبَائِلِ.

(۹۷۵۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قبیلوں کی معجد وں میں اعتکاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعْتَكِفَ فِي

مَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ.

(٩٤٥٩) حفرت ابوسلمهاس بات میں کوئی حرج نہ بھے تھے کہ اس مجد میں اعتکاف کیا جائے جس میں نماز روعی جاتی ہے۔

( ٩٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ؛ أَنَّ أَبَا الْأَخُوصِ اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ قُوْمِهِ.

(٩٤٦٠) حفزت ابواحوص نے اپنی قوم کی محبد میں اعتکاف کیا۔

( ٩٧٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ اغْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.

ه معنف ابن الي شيبرستر جم (جلدس) و المسلم ال

(۹۷ ۲۱) حضرت عامرفر ماتے ہیں کہا گر چاہے تواپی قوم کی متحد میں اعتکاف کرلے۔ سریر سرید میں برید ہوں دو مرد

# ( ٩٠ ) من قَالَ لَا اعْتِكَافَ، إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ اعتکاف صرف جامع مسجد میں ہوتا ہے

( ٩٧٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ حُذَيْفَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ: أَلَا أَعْجَبُكَ مِنْ قَوْمٍ عُكُوفٍ بَيْنَ دَارِكَ وَبَيْنَ دَارِ الْأَشْعَرِىّ، يَغْنِى: الْمَسْجِدَ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا وَأَخْطَأْت ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَمَا عَلِمْت أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ؛ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا أَبَالِى اعْتَكَفْتُ فِيهِ ، أَوْ فِي سُوقِكُمْ هَذِهِ.

(۹۷ ۱۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وٹاٹو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ وٹاٹو کے پاس آئے اوران سے فرمایا کہ کیا آپ کو ان لوگوں پر تعجب نہیں ہوتا جو آپ کے اور اشعری کے گھر کے بچ لینی معجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ وٹاٹو نے فرمایا کہ شاید وہ ٹھیک ہیں اور آپ غلطی پر ہیں۔ حضرت حذیفہ وٹاٹو نے فرمایا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ اعتکاف صرف تین معجد وں میں ہوتا ہے۔ ایک معجد حرام ، دوسری معجد اقصلی اور تیسری معجد نبوی مِشَافِظَةَ میرے خیال میں اس معجد میں جس

مِين وه لوگ اعتكاف مِين مِيشِط بِين ، عنكاف كرنا اور بازار مِين اعتكاف كرنا برابر بـ ـ ( ٩٧٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِي (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ

عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ. (٩٤٦٣) حضرت على في النُّو فرمات بين كداء كاف صرف مصرِ جامع مِين جوتا ہے۔

( ٩٧٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْأَزْمَعِ ، قَالَ : اعْتَكَفَ رَجُلٌ فِى الْمَسْجِدِ الْأَعْظِمِ وَضَرَبَ خَيْمَةً فَحَصَبَهُ النَّاسُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَجُلاً ، فَكَفَّ النَّاسَ عَنْهُ وَحَسَّنَ ذَلِكَ.

(۹۷۲۳) حضرت شداد بن ازمع فرماتے ہیں کہ ایک آ دم معجد اعظم میں اعتکاف کے لئے بیٹھااوراس نے خیمہ لگایا۔لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ یہ خبر حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی کو کینجی تو آپ نے ایک آ دی بھیج کولوگوں کواس سے دور کیا اور اس

اسے ایک ترجے سے سے کیا گیا۔ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ریسہ تھوں میں سے معرف میں میں میں دیار ہے۔

( ٩٧٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ نَبِيٍّ. ( ٩٤٦٥ ) حفرت سعيد بن مسيّب فرماتے ہيں كداء تكاف صرف حضور شِلِّ النَّيْ فِي كَلْمَجِد مِيْں جائز ہے۔

( ٩٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ يُجْمَعُ فِيهِ.

كتاب الصوم 💢 ان الباشيه مترجم (جلد٣) في المحالي المالي المالي المحالي المالي المحالي المالي المالي المحالي المالي المالي الم

(۹۷ ۲۲) حفرت زہری فرماتے ہیں کداعتکا ف صرف جامع مجدمیں ہوسکتا ہے۔

( ٩٧٦٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الاِعْتِكَافِ ؟ فَقَالَا : لَا تَعْتَكِف إِلَّا فِي مُسْجِدٍ يُجَمَّعُونَ فِيهِ.

( ۷۷ ع ) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے اعتکاف کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمابا

کہ اعتکاف صرف جامع معجد میں ہوسکتا ہے۔

( ٩٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ.

(۹۷ ۲۸) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کداعت کا ف صرف جامع معجد میں ہوسکتا ہے۔

( ٩٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.

(94 19) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف صرف جامع مجدمیں ہوسکتا ہے۔

( ٩١ ) من كان يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو الْمُعْتَكِفُ كَمَا هُوَ مِنْ مُسْجِدِةِ إِلَى الْمُصَلَّى

جوح طرات اس بات کو پسند فر ماتے تھے کہ وہ جا ندرات مسجد میں گذار کرا گلے دن عیدگاہ جائے

( .٧٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ أُوتِى يَوْمَ الْفِطْرِ فِى مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، وَاعْتَكُفَ فِيهِ

بِجُوَيْرِيةٍ مُزَيَّنَةٍ فَأَقْعَدَهَا فِي حِجْرِهِ ، ثُمَّ اغْتَنَقَهَا وَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى كَمَا هُوَ مِنَ الْمَسْجِدِ.

( ۹۷۷ ) حضرت ابوب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قلاب کے پاس عیدالفطر کے دن ان کی قوم کی مسجد میں جس میں انہوں نے اعتکاف کیاتھا،ایک بناؤ سنگھاروالی بچی لائی گئی،انہوں نے اے اپنی گودمیں بٹھایا اوراس سے پیار کیا۔ پھرعیدگاہ کی طرف تشریف

( ٩٧٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ

لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِهِ ، حَتَّى يَكُونَ عُدُوَّهُ مِنهُ.

(۹۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف معتلف کے لئے اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ وہ عیدالفطر کی رات اپنی مسجد میں گذارےادرمبح کوعیدگاہ منجے۔

( ٩٧٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : بِتُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي اعْتَكَفْت فِيهِ ، حَتَّى يَكُونَ غُدُوُّكَ إِلَى مُصلَّاكَ مِنْهُ.

(۹۷۷۲) حضرت ابوکجلز فرماتے ہیں کہ عیدالفطر کی رات اس معجد میں گذاروجس میں تم نے اعتکاف کیا ہو، پھر صبح عیدگاہ کی

طرف جاؤ۔

الم معف ابن الى شير متر جم (جلد ٣) كي الم المعلق المالي المعلق ال

#### ( ٩٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ ، مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ؟

#### اگرمعتكف نے جماع كرلياتو كياتكم ہے؟

٩٧٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:إذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ،

أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأَنَفَ. (٩٤٧٣) حضرت ابن عہاس بن وین فرماتے ہیں کہ اگر معتکف نے جماع کرلیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا اب وہ دوبارہ

کر معتلف نے جماع کرکیا تو اس کا اعتکاف توٹ کیا آب وہ دوبارہ

٩٧٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَقُضِى اعْتِكَافَهُ.

'٩٧٧ ) حفزت عطاءفر ماتے ہیں کہ وہ اپنے اعتکاف کی قضا کرےگا۔ ٩٧٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ اللَّهَ اَوْرُدِی، عَنْ مُوسَی بْنِ أَبِی مَغْیِد، عَنْ سَعِید بْنِ

حَتَّى نَزَلَتْ : ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمُسَاجِدِ ﴾.

عتكاف كريه

٩٧٧٥) حَدَّنَنَا ابْنُ اللَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْقَاسِمِ، وَسَالِم، قَالُوا: يَسْتَقْبِلُ. (٩٧٧٥) حضرت معيد بن ميتب، حضرت قاسم اور حضرت سالم فرمات بين كدوه في سرت عاعتكاف كري كا-

٩٧٧٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى رَجُلٍ غَشِىَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، أَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِى غَشِى فِى رَمَضَانَ ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِى أَصَابَ فِى رَمَضَانَ.

عیوسی رہی رست نہ تعیور مات میں موق مصر بہاری رست ہوتا۔ ۹۷۷۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حالتِ اعتکاف میں بیوی سے جماع کرنارمضان میں بیوی سے جماع کرنے کی طرح ہے۔ ں پروہی لازم ہے جورمضان میں جماع کرنے والے پرلازم ہے۔

ں پروں اور ہے۔ ورضان یں بھال وے واقعے پرادر ہے۔ ۹۷۷۷ ) حَذَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانُوا يُجَامِعُونَ وَهُمْ مُعْتَكِفُونَ

ِ 9444) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ لوگ حالتِ اعتکاف میں جماع کیا کرتے تھے اُس پر بیرآیت نازل ہوئی ﴿وَلاَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِی الْمُسَاجِدِ﴾ جبتم محد میں اعتکاف کی حالت میں ہوتوا پی بیوبوں سے جماع نہ کرو۔

٩٧٧٨) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْب ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَعَلَيْهِ مِنَ الْكُفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُصِيبُ فِي رَمَّضَانَ.

۹۷۷۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حالت اعتکاف میں بیوی ہے جماع کرنے والے پروہی کفارہ لازم ہے جورمضان میں اع کرنے والے پرلازم ہے۔

٩٧٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ الْأَخْسَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الْمُعْتَكِفِ إِذَا جَامَعَ ، قَالَ :يَتَصَدَّقُ بِدِينَارَين.

این الی شیر مترجم (جلد۳) کی ۱۳۱۸ کی در ۱۳۱۸ کی در العدم کا العدم کشتاب العدم کشتاب العدم کشتاب العدم

(9249) حضرت مجامد فرماتے ہیں کد معتلف نے اگر جماع کیا تو وہ دود ینارصد قد کرے گا۔

( ٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتُ أَنْ تَعْتَكِفَ حَمْسِينَ يَوْمًا ، فَاعْتَكُفَتُ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَنَّتُهُ ، قَالَ :تُبِتُمُ مَا بَهِيَ.

(۹۷۸۰) حفرت شعمی فرماتے ہیں کہا گر کسی عورت نے نذر مانی کہ وہ بچپاس دن تک اعتکا ف کرے گی ، ابھی جالیس دن گذرے تھے کہ اس کے خاوند نے اس ہے جمبستری کی تو وہ ہاتی دن پورے کرلے۔

#### ( ٩٣ ) في المعتكف يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ

كيامعتكف اپني بيوى كابوسه ليسكتا ہے اور كيااس سے گليل سكتا ہے؟

( ٩٧٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يُقَبَّلَ ، أَوْ يُبَاشِرَ.

(۹۷۸۱) حضرت عطاء نے معتنف کے لئے اس بات کو تکروہ قرار دیا ہے کہ دہ اپنی بیوی کا بوسہ لے یااس سے گلے ملے۔

( ٩٧٨٢ ) حَدَّثَنَا الفَصْٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا يُقَبِّلُ الْمُعْتَكِفُ ، وَلَا يُبَاشِرُ.

(۹۷۸۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کدمعتلف ندانی بوی کابوسد لے گانداس سے گلے ملے گا۔

# ( ٩٤ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ

#### کیامعتکف خرید وفروخت کرسکتاہے؟

( ٩٧٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْمُعْتَكِفُ لَا يَبِيعُ ، وَلَا يَبْتَاعُ.

(۹۷۸۳)حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ معتلف خرید وفروخت نہیں کرسکتا۔

( ٩٧٨٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمَّارِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَعَانَ جَعْدَةَ بُنَ هُبَيْرَةَ بِسَبْعِ مِنَة دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ فِى ثَمَنِ خَادِمٍ لَهُ ، فَسَأَلَهُ :هَلَ ابْتُعْتَ خَادِمًا ؟ قَالَ :أَنَا مُعْتَكِفٌ ، قَالَ :وَمَا عَلَيْكَ لَوْ أَنَيْتَ السُّوقَ ، فَابْتَعْت خَادِمًا.

(۹۷۸۴) حضرت عبداللہ بن بیار فرماتے ہیں کہ حضرت علی مٹائٹو نے ایک خادم خرید نے کے سلسلے میں حضرت جعدہ بن مبیرہ ک مدد کرتے ہوئے انہیں سات سودینار دیئے۔ پھران سے پوچھا کہ کیا آپ نے خادم خرید لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حالتِ احتکاف میں ہوں۔ حضرت علی جڑنٹو نے فرمایا کہ اگر بازار جاکر خادم خرید لوتو اس میں پچھ حرج نہیں۔ العسنف ابن الي شيد متر جم (جلد ۳) معنف ابن الي شيد متر جم (جلد ۳) معنف ابن الي شيد متر جم (جلد ۳) معنف ابن الي شيد متر جم (جلد ۳)

#### ( ٩٥ ) مَا قَالُوا فِي الْمَيَّتِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ اعْتِكَافٌ

### ا گرکسی مخص کا نقال ہو جائے اوراس پراعتکا ف لا زم ہوتو کیا کیا جائے؟

٩٧٨٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَبْثٍ ، قَالَ :سُئِلَ طَاوُوس عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتُ وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ سَنَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ بَنُونَ ، كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهَا ؟ قَالَ طَاوُوس :اعْتَكِفُوا أَرْبَعَتُكُمْ

فِي الْمُسجِدِ الْحَرَامِ ، وَلَهَا أَرْبَعَةَ بَنُونَ ، كُلَهُم يَجِبُ أَنْ يَفْضِي عَنْهَا ؟ قَالَ طَاوُوسَ :اعتَّرِهُوا أَرْبَعَتُهُمْ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ، ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَصُومُوا .

ر ۹۷۸۵) حضرت لیت فرماً تے ہیں کہ حضرت طاوی سے ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اس نے منت مانی تھی کہ وہ ایک سال مجدحرام میں اعتکاف کرے گی۔ اس کے چار بچے ہیں جن میں سے ہرایک اس کی جگدا عتکاف

سے مصف مان کی حدودہ بیت مان مبدرہ میں معنوب مرت مان ہورہ ہے۔ میں میٹھنے کو تیار ہے۔ حضرت طاوس نے فرمایا کہ ان جاروں کو تین ماہ کے لئے اعتکاف میں بٹھا دواوروہ روز ہے بھی رکھیں۔

٩٧٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، فَالَ : لاَ يُقْضَى عَنِ الْمَيَّتِ اعْتِكَافُ. (٩٤٨٢) حضرت حَمْ فرماتے ہیں کہ میت کے اعتکاف کی قضانہیں کی جائے گی۔

٩٧٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عُتبةً ؛ أَنَّ أُمَّهُ نَذَرَتُ أَنْ تَعْتَكِفَ عَشُرَةً أَيَّامٍ ، فَمَاتَتُ وَلَمْ تَعْتَكِفُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :اعْتَكِفْ عَنْ أُمَّك. ﴿ عُتَبَا الله الله عَنْ أَمَّك الله عَنْ أُمَّك الله عَنْ أَمَّك الله عَنْ أَمَّك الله عَنْ أَمَّك الله عَنْ أَمَّك عَنْ أَمِّك عَنْ أَمِّك الله عَنْ الله عَنْ

ہے ، بیدہ کہ سرت بیدہ مدہ میں جہ بیدہ میں نہ بیٹھ سکیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس پڑی دینئانے فر مایا کہ اپنی والدہ کی طرف ہے۔ مین ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اعتکاف میں نہ بیٹھ سکیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس پڑی دینئانے فر مایا کہ اپنی والدہ کی طرف ہے۔ میں ہے۔

﴿ ٩٧٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ مُصْعَبٍ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ اعْتَكَفَتُ عَنْ أَخِيهَا بَعُدَ مَا مَاتَ.

بعلاً مَا مَاتَ. (۹۷۸۸) حفرت عامر بن مصعب فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹٹیٹنٹانے اپنے بھائی کے انتقال کے بعدان کی طرف ہے

( ۹۷۸۸ ) حفرت عامر بن مصعب فرماتے ہیں کہ حفرت عائشہ تفاینڈنانے آپنے بھالی کے انتقال کے بعدان کی طرف ہے۔ اعتکاف کیا۔

#### ( ٩٦ ) في المعتكف يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَخِيطُهَا

# کیا معتلف اینے کیڑے دھوسکتا ہے اور کیا کیڑے ی سکتا ہے؟

( ٩٧٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُعْتَكِفِ أَنْ يَغْسِلَ

یبا بد و پوچیطہ . (۹۷۸۹) حضرت حجاج فرماتے ہیں کہ حضرت عطاءاس بارے میں کو کی حرج نہ جمجھتے تھے کہ معتکف اپنے کپٹرے دھوئے یا اپنے شاب الصوم

کپڑے سیئے۔

# ( ٩٧ ) في المعتكف يَغْسِلُ رَأْسَهُ

#### کیامعتکف اپناسردهوسکتاہے؟

( ٩٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِتِى ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ، لَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، قَالَتْ :فَغَسَلْتُ رَأْسَهُ ، وَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَعَتَبَةَ الْبَابِ. (بخارى ٢٩٥- ابوداؤد ٢٣٦١)

(۹۷۹۰) حضرت عائشہ ٹئ میڈو کا فرماتی ہیں کہ نبی پاک مَرَائِظَةَ جب اعتکاف میں بیٹھتے تو صرف کسی ضرورت کی وجہ سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ میں آپ کا سرمبارک دھوتی تھی اور میرے اور آپ کے درمیان دروازے کی چوکھٹ ہوا کرتی تھی۔

( ٩٨ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا حَاضَتُ، مَا تَصْنَعُ ؟

اگراءتکاف میں بیٹھی ہوئی خاتون کوچش آ جائے تووہ کیا کرے؟

(۹۷۹)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں گداگراء تکاف میں بیٹھی ہوئی عورت کو حیض آ جائے تو وہ گھر میں ایک پر دہ لگائے ،ادراس میں تضمری رہے۔

( ٩٧٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: الْمُعْتَكِفَةُ تَضُرِبُ بِنَاهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ إذَا حَاضَتْ.

(۹۷۹۲) حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کماعتکاف میں بیٹھی ہوئی عورت کواگر حیض آجائے تو معجد کے دروازے برخیمہ لگا کر تھبر جائے۔

( ٩٧٩٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ مُسْتَحَاضَةً وَهِيَ عَاكِفٌ.

(٩٤٩٣) حفرت عكرمد فرمات بين كه ني پاك مُؤْفِظَة كايك زوجه حالت حيض مين اعتكاف مين بيشاكرتي تحين ـ

( ٩٩ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفُ يَكُونُولُ فِي الْقَبْرِ

كيامعتكف قبرمين داخل موسكتا بي؟

( ٩٧٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَدُخُلَ الْمُعْتَكِفُ الْقَدْرَ.

(۹۷۹۴) حفرت حسن اس بات كومكروه خيال فرماتے تھے كەمعتكف قبر ميس داخل مو

على مصنف ابن الى شير مترجم ( جلد ٣) في العلم المعلى العلم المعنف ابن الى شير مترجم ( جلد ٣)

## ( ١٠٠ ) مَا قَالُوا في الرَّجْلِ يُفَطِّرُ للرَّجْلِ

# کیا آ دمی کسی آ دمی کے کہنے برروز ہ تو رسکتا ہے؟

٩٧٩٥) حَلَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ قَالَ : صَنَعَ طَعَامًا فَأَرْسَلَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : إِنِّى صَائِمٌ ، فَحَدَّثَهُ بحدِيثِ سَلْمَانَ ؛ أَنَهُ فَطَّرَ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَأَفْطَرَ.

بِحَدِيثِ سَلَمَانَ ؛ أَنَهُ فَطَّرَ أَبَا اللَّرْدَاءِ ، فَأَفَطَرَ . ٩٤٩٥) حفرت شريك فرماتے ميں كه حضرت سالم نے ايك مرتبه كھانا تيار كروايا اور حضرت سعيد بن جبير كى طرف ايك آدى جيج

کرانہیں بلایا۔حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ میرا روز ہ ہے۔حضرت سالم نے انہیں حضرت سلمان دلائٹو کی حدیث سائی کہ نضرت ابوالدرداء دنائٹو نے ان کے کہنے پر روز ہ توڑ دیا تھا۔اس پرحضرت سعید بن جبیر نے روز ہ توڑ دیا۔

٩٧٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَأْتِي بِطَعَامٍ ، فَقَالَ لِالْقَدْهِ : اطْعِمُدا ، فَكُلِّهُ مُنَا اللَّهِ عَنْ وَبَرَةً ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ لُفُطُو وَ ا ، فَأَفْطُ وَ ا .

لِلْقَوْمِ : اِطْعِمُوا ، فَكُلَّهُمْ يَقُولُ : إَنِّى صَائِمٌ ، فَعَزَمَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُفْطِرُوا ، فَأَفْطُرُوا. (٩٤٩٢) حضرت خرشہ بن حرفرماتے ہیں کہم حضرت عمر ڈاٹن کے پاس تھے کہ ان کے پاس کھا تالا یا گیا۔ انہوں نے لوگول کو کھا تا

کھانے کو کہا تو سب لوگوں نے کہا کہ ہماراروز ہ ہے۔حضرت عمر من ٹی ڈنے انہیں اصرار کیا کہ دہ روز ہ تو ڑ دیں چنا نچیسب لوگوں نے روز ہ تو ڑ دیا۔

٩٧٩٧) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلَهُ سُلَيمَان بْن مُوسَى أَكَانَ يُفْطِرُ الرَّجُلُ لِضَيْفِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(۹۷۹۷) حضرت سلیمان بن مویٰ نے حضرت عطاء ہے سوال کیا کہ کیا آ دمی اپنے مہمان کے لئے روز ہ تو ڈسکتا ہے؟ انہوں نے نیسیں

> رمايا ہا*ل۔* .

(۹۷۹۸) حضرت حسن اس بات کی رخصت دیا کرتے تھے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی مہمان آئے تو وہ مہمان کی خاطر روز ہ تو ژدے میں کا میں میں میں میں میں تاہیں۔

اوراس کی جگدا یک دن کے روزے کی قضا کرے۔ سرم

# ( ١٠١ ) ما قالوا فِي الرَّجُلِ يَصُومُ التَّطَوُّءَ، فَتَسَأَلُهُ أَمَّهُ أَنْ يَفْطِرَ

اگرایک آ دمی نے نفلی روز ہ رکھا ہواوراس کی ماں اسے روز ہ تو ڑنے کو کہے تو وہ کیا کرے؟ ( ۱۷۷۹ ) حَدَّثَنَا غُندَدٌ ، عَنْ شُغْمَةَ ، فَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ تَطَوَّعًا فَنَهَنَهُ أُمَّهُ ؟ فَالاَ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلر۳) کي مستخص ۱۳۳۳ کي مستف ابن الي شيبه مترجم (جلر۳)

يُطِيعُهَا ، وَيَصُومُ أَحْيَانًا.

(۹۷۹۹) حفزت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت تھم اور حضرت جماد سے سوال کیا کہ اگرایک آ دمی نے نفلی روز ہ رکھا ہواوراس کی ماں اسے روز ہ تو ژنے کو کہے تو وہ کیا کرے؟ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ وہ اپنی والدہ کی بات مانے اور بھی بھی روزہ کہ اکسی

( ... ٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أُمِّى تُقْسِمُ عَلَىَّ أَنُ لَا أُصَلِّى بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ شَيْنًا ، وَلَا أَصُومِ إِلَّا فَرِيضَةً ، شَفَقَةً عَلَىَّ ؟ قَالَ : أَبْرِرْ قَسَمَهَا.

(۹۸۰۰) حفرت لید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بوچھا کہ میری والدہ نے جھے پرشفقت کرتے ہوئے مجھے متم دی ہے کہ میں فرض کے بعد کوئی ٹماز نہ پڑھوں اور فرض کے علاوہ کوئی روزہ نہ رکھوں، اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنی والدہ کی قتم کو بورا کرو۔

( ٩٨.١ ) حَدَّنَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَكْحُولًا عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِمًا ، ثُمَّ عَزَمَتُ عَلَيْهِ أُمَّهُ أَنْ يُفْطِرَ ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ.

(۹۸۰۱) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کمحول سے سوال کیا کہ اگر ایک آ دمی نے نفلی روز ہ رکھا ہواور اس کی ماں اسے روز ہ تو ڑنے کو کہے تو وہ کیا کرے؟ حضرت کمحول نے فر مایا کہ اس روزے کوتو ژ دے اور اس کی جگدا یک دن کی قن کی ۔

# (١٠٢) ما قالوا في المرأة، من قَالَ لاَ تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

عورت خاوند کی اجازت کے بغیرنفلی روز ہبیں رکھ عتی

( ٩٨.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ ، فَإِنْ فَعَلَتُ أَثْمَتُ ، وَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهَا. (ابوداؤد ١٩٥١)

(۲۰۹۸) حفزت اُبن عمر رہی فیڈ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضور میرا فیکھیئے کی خدمت میں حاضر مرد کی اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! خاوند کا اپنی بیوی پر کیاحق ہے؟ حضور میرا فیکھیئے نے فرمایا کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اگر اس نے ایسا کیا تو وہ گناہ گار ہوگی اور اس کا بیمل قبول نہ ہوگا۔

( ٩٨.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : كَتَبَ النَّنَا عُمَرُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا ، إِلَّا يَاذُنِ زَوْجِهَا.

مصنف ابن ابی شیبر مترجم (جلد ۳) کی مصنف ابن ابی شیبر مترجم (جلد ۳) کی مصنف ابن ابی شیبر مترجم (جلد ۳) کی مصنف ابن ابی مصنف کی اجازت کے بغیر (۹۸۰۳) حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا تاؤنے نے ہماری طرف خط لکھا کہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر

(۱۸۰۲) مفرت رید بن وہب رمائے ہیں کہ مفرت مردی تو نے ہماری مرف حظ مھا کہ ورث اپنچ حاولان اجارے ہے. نفلی روز ہنیں رکھ سکتی۔

( ٩٨.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَصُومُ تَطَوَّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. ( ٩٨٠٣ ) حضرت ابن عباس مِيَهُ يِنهَ فرمات بِي كه جب خاوندموجود موتوعورت اپنے خاوند كى اجازت كے بغيرنفلى روز ونہيں سركة

( ٩٨٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، غَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ ، عَنِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ ، عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذُنِ زَوْجِهَا. (بخارى ١٩٥٥ مسلم ٨٨)

( ٩٨٠٥) حضرت ابو بريه وَ اللهِ عَن روايت ہے كه رسول الله مَوَّرَ عَنَى ارشاد فرما يا كه عورت اپنے خاوندكى اجازت كے بغير فلى روز وَبين ركھ كتى ۔

## ( ۱۰۲) مَا قَالُوا فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ، بِغَيْرِ عَرَفَةَ يومِ عرفه كروز كي بارك ميس

( ٩٨.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَوْمٌ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ :سَنَةٍ مَاضِيَةٍ ، وَسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ.

(۹۸۰۲) حضرت ابوقادہ جھٹٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَزِّفْتَعُجَّ نے ارشاد فر مایا کہ یوم عرفہ کا روزہ دوسال کے گنا ہوں کا کفارہ ہے،ایک گذشتہ سال کے گنا ہوں اورایک آنے والے سال کے گنا ہوں کا۔

( ٩٨.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بُنِ مَيْمُون ، عَنْ غَيْلَانَ بُنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيِّ ، عَنْ أَبِي قَادَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ كَفَّارَةَ سَنتَيْنِ : فَقَالَ : أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ كَفَّارَةَ سَنتَيْنِ : سَنَةً مَاضِيَةً ، وَسَنَةً مُسْتَقْبَلَةً.

( ٩٨.٩ ) حَلَّاتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُفْبَةً ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا مِنَ السَّنَةِ يَوْمٌ أَحَبُّ إِلَى ۚ أَنْ أَصُومَهُ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ.



(۹۸۰۹) حضرت عائشہ ٹی مذہ فافر ماتی ہیں کہ پورے سال میرے نزدیک روز ہ رکھنے کے لئے سب سے زیادہ پسندیدہ دن عرفہ کا

دن ہے۔

( ٩٨٠ ) حَلَّتُنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِي حَفْصِ الطَّانِفِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَوْمُ عَرَفَّةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ. (ابويعلى ٢٥٣٨ـ طبرانى ٩٩٣٣)

(٩٨١٠) حضرت مهل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلِفِقَعَةَ نے ارشاد فر ملیا کہ عرف کا روز دو سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔

( ٩٨١١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ عَرَفَةَ.

(۹۸۱۱) حضرت قاسم يوم عرفه كاروزه ركها كرتے تھے۔

( ٩٨١٢ ) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ أَبِنَى الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِى هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي صَوْمِ عَرَفَةَ فِي الْحَضَرِ : إِذَا كَانَ فِيهِ اخْتِلَاڤُ فَلَا يَصُومَنَّ.

(۹۸۱۲) حضرت ابراہیم حضر میں یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہا گراس میں اختلاف ہوتو ہرگز روزہ نہیں رکھنا جائے۔

( ٨١٣ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِصَوْمِ عَرَفَةَ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفُوا أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الذَّبُحِ.

(۹۸۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف یوم عرفہ کے روزے میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے البتہ اگراس کے بارے میں یوم نح ہونے کا خوف ہوتو پھراس دن روز ہمیں رکھنا جا ہئے۔

( ٩٨١٤ ) حَذَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قُالَتُ :إنَّ صَوْمَ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ نِصُفِ سَنَةٍ ، قَالَ :وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، قَالَ فُلاَنْ :كُفَّارَةُ سَنَةٍ.

(۹۸۱۴) حضرت عائشہ ٹنیونٹوفٹ فرماتی ہیں کہ عرفہ کا روزہ آ دھے سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔

( ٩٨١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ الْحَسَنِ أَنَّ صِيَامَ عَرَفَةَ يَعُدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : مَا أَعْلَمُ لِيَوْمٍ فَضُلاَّ عَلَى يَوْمٍ ، وَلاَ لِلَيْلَةِ عَلَى لَيْلَةٍ ، إِلَّا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بُنَ أَبِى الْعَاصِ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، يَرُشُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ إِدَاوَةٍ مَعَهُ ، يَتَبَرَّدُ يِهِ.

(۹۸۱۵) حضرت حمیدالقویل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یومِ عرف کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ بین کر حضرت حسن نے فرمایا کہ میرے خیال میں کسی دن کو دوسرے دن پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔اور سوائے لیلۃ القدر کے کسی دوسری رات کو کسی پر کوئی قضیلت حاصل نہیں۔ شب قدر ایک بزار را توں ہے بہتر مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدس) و المستحد المس

ہے۔ میں نے حضرت عثان بن ابی العاص کو دیکھا کہوہ یو م عرفہ کوروز ہ رکھا کرتے تھے تو سخت گرمی کی دجہ سے ٹھنڈک کی خاطر ان بریانی جھٹر کا جاتا تھا۔

# ( ١٠٤ ) مَا قَالُوا فِي صِيامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ، بَعْدَ رَمَضَانَ

#### شوال کے چھروزوں کا بیان

( ٩٨١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَتُبَعَهُ بِسِتَّةِ أَيامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَدْ صَامَ الدَّهُرَ ، أَوْ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهُرَ . (ترمذى ٢٥٩- ابوداؤد ٢٣٢٥)

(۹۸۱۲) حضرت ابو ابوب انصاری جانتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّانْتَظَیَّہ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھرشوال کے بھی چھروزے رکھے،اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔

( ٩٨١٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ السَّنَّةُ الْآيَّامُ الَّتِي يَصُومُهَا بَغْضُ النَّاسِ بَغْدَ رَمَضَانَ تَطَوُّعًا ، قَالَ :يَقُولُ :لَقَدُ رَضِىَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَذَا الشَّهْرِ لِلسَّنَةِ كُلِّهَا.

(۹۸۱۷) حضرت ابوموکی فر ماتے ہیں کہ جب حضرت حسن کے سامنے رمضان کے بعد چینفلی روزے رکھنے کا ذکر کیا جا تا تو فرماتے کہ اللہ تعالی اس مہینے کے روزوں پر پورے سال کے روزوں کا ثواب دیتے ہیں۔

#### ( ١٠٥ ) مَا قَالُوا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ بأخرَة

#### رمضان کی قضا تاخیرے کرنے کابیان

( ٩٨١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ يَحُيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَتُ عَائِشَةُ : إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَمَا أَقْضِيه حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ. (بخارى ١٩٥٠ـ مسلم ١٥١)

(۹۸۱۸) حضرت عائشہ ٹنیونئونفا فرماتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی تھی ، میں بیروزے شعبان میں رکھا کرتی تھی۔

( ٩٨١٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ السُّلَّذِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : مَا كُنْت أَقْضِى مَا يَبْقَى عَلَىَّ مِنْ رَمَضَانَ فِى حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِى شَعْبَانَ.

(ترمذی ۲۸۳ احمد ۲/ ۱۷۹)

(۹۸۱۹) حضرت عائشہ ٹنکھٹیٹفا فرماتی ہیں کہ حضور مُلِقِظَةً کی حیاتِ مبارکہ میں رمضان کے روزوں کی قضاء میں شعبان میں کیا کرتی تھی۔



## ( ١٠٦ ) مَا قَالُوا فِي الْهِلاَلِ يُرَى ، مَا يُقَالُ

#### جب جا ندنظرآئة توكيا كهنا جائج؟

( ٩٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مَنُ لَا أَتَّهِمُ ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ ، قَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك خَيْرَ هَذَا الشَّهُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْقَدَرِ ، وَمِنْ شَرِّ يَوْمِ الْحَشْرِ. (دارمى ١٦٨٤ ـ ابن حبان ٨٨٨)

(۹۸۲۰) حضرت عبادہ بن صامت وہ ہو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِلْافِقَةَ جب چاندکود کیھتے تو یہ دعا پڑھتے (ترجمہ) اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے اس مبینے کی خیر کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تقدیر کے شراور قیامت کے دن کی مصیبت سے پناہ مانگتا ہوں۔

( ٩٨٢١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : انْصَرَفْتُ مَعَ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْنَا : هَذَا الْهِلَالُ ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، فَلَمَّا أَبُصَرَهُ ، قَالَ : آمَنْتُ بِالَّذِى خَلَقَك فَسَوَّاك فَعَدَلَك ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ هَكَذَا. (عبدالرزاق ٢٥٥١)

(۹۸۲۱) حضرت عبدالرحمٰن بن حرملہ فر ماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن میتب کے ساتھ مسجد سے ہاہرآیا تو ہم نے کہا کہ اے ابوقعہ! وہ دیکھیں چاند! جب انہوں نے چاند دیکھا تو کہا (ترجمہ) میں اس رب پر ایمان لایا جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے برابر کیا اور تیری جسامت کومتو ازی بنایا۔ بھرمیری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ حضور مُؤَافِئے کجھ جاند دیکھ کریمی کلمات کہا کرتے تھے۔

( ٩٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْهِلَالَ فَلَا يَرْفَعُ بِهِ رَأْسَه ، إنَّمَا يَكُفِى مِنْ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ :رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ.

(۹۸۲۲) حفرت علی جانو فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی جاند دیکھیے تو اپناسر ندا ٹھائے بتمبارے لے اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ میرا اور تیرارب اللہ ہے۔

( ٩٨٢٣ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا رَأَيْت الْهِلَالَ فَقُلْ :رَبِّى وَرَبُّك اللَّهُ.

(۹۸۲۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جبتم چاندد کھوتو کہو کہ میرااور تیرارب اللہ ہے۔

( ٩٨٢٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ : اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا نَصْرَهُ وَخَيْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَفَتْحَهُ وَنُورَهُ ، نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ.

(٩٨٢٣) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں كەحضرت على جان جي خدا على جان جب جاندد كھتے تو يكمات كہاكرتے تھ (ترجمه) اے الله اجميں مدد،

خر رم کرد بر فقح اور نور عطافی استان برای کرش سان ای کردن آنی زمانی جن کرش ساندی زاد ا نگرترین خر رم کرد بر فقح اور نور عطافی استان برای کرش سان ای کردن آنی زمانی جن کرش ساندی زاد ا نگرترین

خیر، برکت، فتح اورنورعطا فرما۔ ہم اس چاند کے شرسے اور اس کے بعد آنے والی چیز کے شرسے تیری پناہ مائلتے ہیں۔ ( ۹۸۲۵ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفُیانَ ، عَنْ أَبِی اِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلِ مِنَ النَّخِعِ ، عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ الْبَدُرِیّ ، قَالَ :

‹٨ه ) حدثنا و كِيع ، عن سفيان ، عن ابِي إِسحاق ، عن رَجلٍ مِن النَّحِع ، عن ابِي مُسعودٍ البَّدرِي ، قالَ لَأَنُ أَخِرَّ مِنْ هَذَا الْقَصْرِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَفْعَلَ كَمَا يَفْعَلُونَ ، إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْهِلَالَ كَانَّمَا يَرَى رَبَّهُ.

(۹۸۲۵) حضرت ابومسعود بدری فرماتے ہیں کہ میں اس کمل ہے منہ کے بل گر جاؤں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں ان لوگوں کی طرح کاعقیدہ رکھوں جو بہ کہتے ہیں کہ جب تم میں ہے کوئی جاند کود کیھے تو یہ خیال کرے کہ وہ اینے رب کود کیھر ہاہے۔

( ٩٨٢٦ ) حَدَّثَنَا حُسَين بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ :سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ :أَيُّ شَيْءٍ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ ؟ قَالَ :كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ شَهْرَ بَرَكَةٍ وَنُورِ وَأَجْرِ وَمُعَافَاةٍ ، اللَّهُمَّ إِنَّك قَاسِمٌ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهِ خَيْرًا ،

ِ فَافْیسِمْ لَنَا فِیهِ مِنْ خَیْرِ مَا تُقْیسِمُ فِیهِ بَیْنَ عِبَادِكَ الْصَّالِحِینَ . ۹۸۲ )حضرت حسین بن علی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ہشام بن حسان سے سوال کیا کہ حضرت حسن جاند دیکھ کرکون می دء

(۹۸۲۲) حضرت حسین بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ہشام بن حسان سے سوال کیا کہ حضرت حسن چاند دیکھ کرکون می دعا پڑھا کرتے تھے۔انہوں نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے (ترجمہ )اےاللہ!اس مہینے کو برکت ،نور،اجراورمعافی کاذریعہ بنادے۔اے اللہ اتنا بیٹن زاں کی دیدان خرکتھ سمکے تاریخ نے کہ جاری میں داندائی طب چھستم کر دیں جسرتہ اسٹنی کے زندان ک

پڑھا کرنے تھے۔امہوں نے فرمایا کہ وہ یہ ہے تھے کر ترجمہ )اےاللہ!اس سبینے کو برکت ہور،اجراورمعانی کا ذریعہ بنادے۔اے اللہ! تو اپنے بندوں کے درمیان خیر کو تقسیم کرتا ہے۔تو خیر کو ہمارے درمیان اس طرح تقسیم کردے جیسے تو اپنے نیک بندوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔

( ٩٨٢٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ رَجُلًا أَهَلَ هِلَالًا بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، قَالَ : فَسَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنًا بِالْأَمْنِ وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلَامَةِ وَالإِسُلَامِ ، وَالْهُدَى وَالْمَغْفِرَةِ ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تَرْضَى ، وَالْجِفْظِ مِمَّا تَسْخَطُ ، رَبِّى وَرَبَّكَ اللَّهُ ، قَالَ : فَلَمْ يَزَلُ يُلْقِيهِنَّ حَتَّى حَفِظْتُهُنَّ ، وَمَا أَرَى أَحَدًا.

(۹۸۲۷) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء نے ایک آ دمی کودیکھا کہ جب ایک ویرانے میں اسے چاندنظر آیا تو اس نے پیکلمات کیے (ترجمہ) اےاللہ! اس چاندکوہم پرامن وائیمان ،سلامتی وسلام ، مدایت ومغفرت اورالیی تو فیق کے ساتھ طلوع فرما جس سرتن اپنی برویلان کاموں سرحفاظ ہے عطافہ احرت ہی تاراف کا کسر سروں میں اور تسان سالتھ سے عظار فرما است

جس سے تو راضی ہو،ان کاموں سے حفاظت عطا فرما جو تیری ناراضگی کا سبب ہوں۔میرااور تیرارب اللہ ہے۔حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ وہ مسلسل بیکلمات کہتار ہا یہاں تک کہ میں نے انہیں زبانی یا دکرلیا۔ میں نے کسی کو بیکلمات کہتے نہیں دیکھا۔

( ٩٨٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِبِمَ ، قَالَ : كَانَ يُغْجِبُهُمُ إِذَا رَأَى الرَّجُلُ الْهِلَالَ أَنْ يَقُولَ :رَبِّى وَرَبُّك اللَّهُ.

(٩٨٢٨) حفرت ابرائيم كويه بات بهت بندآتى جب وه كن آدى كوچاندو كيم كريكمات كتة و كيصة: ميرااور تيرارب الله بـ ـ (٩٨٢٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُوهُ الإِشَارَةَ عِنْدَ رُوُنِيَةِ الْهِلَالِ وَرَفْعَ الصَّوْتِ. كتاب الصوم 

(۹۸۲۹) حضرت مجاہد جاند دکھ کرآ واز بلند کرنے اورا شارہ کرنے کو کروہ قرار دیتے تھے۔

( ٩٨٣. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُر ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَه

هِلَالًا ، قَالَ :هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ ، آمَنْتُ بِالَّذِى خَلَقَك ، ثَلَانًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى ذَهَبَ بِشُهُرٍ كُذًا وَكُذًا. (ابوداؤد ٥٠٥١)

(٩٨٣٠) حضرت قاده بروايت بي كدرسول الله مَ اللهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ في جب جا ندو يكها تو تين مرتبه بيكلمات فرمائ (ترجمه) بي خيراو٠ ہدایت کا جاند ہے، بیخیراور ہدایت کا جاندہے، میں اس رب پرایمان لا یا جس نے تجھے پیدا کیا۔ پھر فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے

کئے ہیں جواس میننے کو لے آیا۔

( ٩٨٣١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ دِينَارٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَن يَنْتَصِبَ لِلْهِلَالِ ، وَلَكِنْ يَعْتَرِضُ وَيَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى ذَهَبَ بِهِلَالِ كَذَا وَكَذَا ، وَجَا

بهلال كُذَا وَكُذَا.

(۹۸۳۱) حضرت ابن عباس بن پیزین اس بات کو کمروه قرار دیتے تھے کہ جاند کی طرف رخ کرکے کھڑا ہوا جائے ،وہ جاند کی طرف پہا كرك كھڑے ہوتے اور فرماتے (ترجمہ) تمام تعریفیں اس اللہ كے لئے ہیں جواس مبینے كولے كيا اوراس مبینے كولے آیا۔

### ( ١٠٧ ) مَا قَالُوا فِي صَوْمِ النَّيْرُوزِ

#### نیروز • کےروزے کابیان

( ٩٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ صَوْمِ النَّيْرُوزِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ :تُعَظَّمُونَهُ.

(۹۸۳۲) حفزت حسن سے نیروز کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اے مکروہ قرار دیا اور فر مایا کہ کیا تم اس کم

( ٩٨٣٣ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ النَّيْرُوزِ ؟ فَقَالَ :مَا لَكُ. وَلِلنَّيْرُوزِ ؟ لَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ لِلْعَجَمِ.

(۹۸۳۳) حفرت حسن سے نیروز کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کتمہیں نیروز کے دن سے کیا واسط تم اس کا خیال نہ کرویہ تو عجمیوں کے لئے ہے۔

نیروز اہلِ فارس کے نزویک سال کے پہلے دن کی عید ہوا کرتی تھی۔ نیز میلا دی سال کے مطابق وہ اکیس مارچ کوخوثی کاون مناتے تھے۔



#### ( ١٠٨ ) مَا قَالُوا فِي الصُّومِ فِي الشُّتَاءِ

#### سردیوں کےروز سے کابیان

( ٩٨٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نُمَيْرِ بن عَرِيبٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُود ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الصَّوْمُ فِي الشِّنَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ. (احمد ٣/ ٣٣٥ـ ترمذى ٤٩٧)

(۹۸۳۳) حضرت عامر بن مسعود و النفوي سے روايت بے كه رسول الله مِنْ النَّيْفِيَّةِ نے ارشا و فرمايا كه مرد يوں كاروز ه مُخترى فنيمت ہے۔ ( ۹۸۲۵) حَدَّفَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ سُلَيْهَانَ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْهَانَ ، قَالَ : قَالَ عُهَرُ : الشَّنَاءُ غَنِيهَةُ العَابِدِ.

#### (۹۸۳۵)حضرت عمر دفاشئه فرماتے ہیں کہ سردی عابد کے لئے غنیمت ہے۔

( ٩٨٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ الشَّتَاءُ : يَا أَهُلَ الْقُرْآن طَالَ اللَّيْلُ لِصَلَاتِكُمْ ، وَقَصُرَ النَّهَارُ لِصِيَامِكُمْ فَاغْتَنِمُوا.

(۹۸۳۷)حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب سردی کا موسم آتا تو حضرت عبید بن عمیر فرمایا کرتے تھے کہ اے قر آن والو! نماز کے لئے تہہاری رات کبی ہوگئی ہےاورروزے کے لئے دن چھوٹا ہوگیا ہے۔اسے غنیمت جانو۔

### ( ١٠٩ ) مَا قَالُوا فِي الصَّائِمِ إِذَا أَفْطَرَ ، مَا يَقُولُ ؟

#### روزه دارا فطاری کے وقت کیا کہ؟

( ٩٨٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى زُهْرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَامَ، ثُمَّ أَفْطَرَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ لَكَ صُمْت وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرُت ، قَالَ :وَكَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُنَيْمٍ يَقُولُ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَعَانِنِى فَصُمْت ، وَرَزَقَنِى فَأَفْطَرُت. (ابوداؤد ٢٣٣٩ـ نسائى ١٠١٣١)

(۹۸۳۷) حضرت ابوز ہر ہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُنِلِّفَظَةِ جب روز ہ افطار کرتے تو یہ فرماتے (ترجمہ) اے اللہ! میں نے تیرے لئے روز ہ رکھا اور تیرے بی رزق پر افطار کیا۔حضرت رہتے بن ضم م افطاری کے وقت کہا کرتے تھے (ترجمہ) تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے تو قبق دی تو میں نے روز ہ رکھا اور اس نے مجھے رزق دیا اور میں نے افطار کیا۔

( ٩٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ ، قَالَ : أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّانِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ. (احمد ٣/ ١١٨ـ دارمی ١٤٧٢)

(۹۸۳۸) حضرت انس ولی فو ماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْفَقَعَ جب کسی گھر والوں کے ساتھ روز ہ افطار کرتے تو بیکلمات فرماتے

این الی شیبه ترجم (جلد۳) کی سخت این الی شیبه ترجم (جلد۳) کی سخت کشاب الصوم

(ترجمه) تمہارے پاس روزہ دارروزہ افطار کریں بتہارا کھانا نیک لوگ کھا کیں اور تم پر فرشتے نازل ہول۔

#### ( ١١٠ ) مَا قَالُوا فِي صَوْم يَوْمِ ، وَإَطْعَامِ مِسْكِين

#### ایک دن کےروز ہ اورمسکین کو کھانا کھلانے کا ثواب

( ٩٨٣٩ ) حَلَّثْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنُ جَعُفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنُ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : صِيَامُ يَوْمٍ مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ وَإِظْعَامُ مِسْكِينٍ ، يَعْدِلُ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ.

(۹۸۳۹)حضرت عوف بن ما نک انجعی ہے روایت ہے کہ حضرت عمر والٹیؤ نے فر مایا کہ رمضان کے علاوہ کسی دن روز ہ اور مسکین کو کھانا کھلا نارمضان میں روز ہ رکھنے کے برابر ہے۔

### ( ١١١ ) في صيام النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَيْفَ هُو ؟

## َ نِي بِإِكْ مَا الْفَصَاحَةَ كُس طرح روزه ركها كرتے تھے؟

( ٩٨٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَقُولَ :مَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ "مَا يَصُومُ مِنْهُ شَيْئًا. (مسلم ١٨٠ـ ترمذى ٤٧٩)

(۹۸۴۰) حضرت انس و این خرماتے ہیں کہ بعض اوقات نبی پاک میر انسان کی جمین میں اس طرح مسلسل روز ہ رکھتے کہ ہم محسوس کرتے کہ آپ روز ونہیں جھوڑیں گے اور بھی آپ اس طرح روز ہ رکھنا جھوڑتے کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ آپ روز ونہیں رکھیں گے۔

( ٩٨٤١ ) حَدَّثْنَا ابن نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُنُمَّانُ بُنُ حَكِيمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنْ صِيَامٍ رَجَبٍ ؟ فَقَالَ :

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يُفُطِرُ ، وَيُقُطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يَصُومُ. (بخارى ١٩٤١ مسلم ١٤٨)

(۹۸۴) حضرت عثان بن حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے رجب کے روزوں کے بار بے میں سوال کیا تو

آپ نے فر مایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس میکھین کوفر ماتے ہوئے سنا کہ نبی پاک مَوْفِظَةَ اس طرح مسلسل روز ہ رکھتے تو ہم محسوں کرتے کہ آپ روز ہبیں چھوڑیں گے اور بھی آپ اس طرح روزے چھوڑتے کہ ہمیں محسوں ہوتا کہ آپ روز ہبیں

تو 'م مسوک کرنے کہا پ روزہ بیں چھوڑی نے اور جی آپ اس حرح روزے چھوڑنے کہ' میں مسوک ہوتا کہا پ روزہ بیر رکھیں گے۔

( ٩٨٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَانِشَةَ

قَالَتُ : لَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرًا قَطُّ كَامِلًا ، إِلَّا رَمَضَانَ.

(ابوداؤد ١٣٣٩ مسلم ١٣٩)

ي مصنف ابن ابی شيرمترجم (جلد۳) کي په ۱۳۳۱ کي که ۱۳۳۱ کي که دان ابی شيرمترجم (جلد۳)

۹۸۳۲) حفرت عائشہ ٹئیٹیٹوٹا فرماتی ہیں کہ میرے علم کے مطابق نبی پاک میٹیٹٹیٹیٹیٹے نے سوائے رمضان کے اور کسی مہینے ہیں سارا بیندروز نے بیس رکھے۔ بیندروز نے بیس رکھے۔

٩٨٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهُمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَ :سَأَلْتَهَا عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتْ :مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا حَتَّى يُفُطِّرَ فِيهِ إِلَّا رَمَضَانَ ، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ.

(مسلم ۸۰۹ احمد ۲/ ۱۵۷)

### ( ۱۱۲ ) مَا كُوه لِلصَّائِم مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي الاِسْتِنْشَاقِ روزه دارك ليككي مين مبالغه كرنا مكروه ب

٩٨٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَالغُرِضِ الاسْتِنْشَاقِ ، إَلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَالِغُ فِي الإسْتِنْشَاق ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَانِمًا. ٩٨٣٣) حفرت لقيط بن مبره سے روايت ہے كرحضور مَثِلِّ فَيْجَةَ نے فرمايا كركلي ميں مبالغه كروالبنة اگرروزه موتو پھرايسا نه كرو۔

٩٨٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الضَّحَاكُ وَأَصْحَابُهُ بِخُوَاسَانَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانُوا لاَ يَتَمَصْمَضُونَ. ٩٨٢٥) حضرت فضيل فرماً تع بين كرحضرت ضحاك اوران كرماتهي ما ورمضان مين خراسان مين تحد، وه بهت زياده كلي نبين كيا

۹۸۷) حضرت تقلیل فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک اوران کے ساتھی ماہ رمضان میں خراسان میں تھے، وہ بہت زیادہ کلی ہمیں کیا تے تھے۔

٩٨٤٠) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَنْشِقَ الصَّائِمُ حَتَّى لَا يَذُخُلَ حَلْقَهُ.

٩٨٣٧) حضرت ابن سيرين اس بات كوكروه قراردية تق كروزه داراس طرح كلى كري بانى اس كملق مين جلاجائ - ٩٨٣٧) حضرت ابن سيرين اس بات كوكروه قراردية تق كروزه داراس طرح كلى كري كه بافي استنشفت وأنت مده على الشَّعْبِيّ ، قَالَ : إِذَا اسْتَنْشَفْت وَأَنْتَ مَا الْسَعْبِيّ ، قَالَ : إِذَا السَّتَنْشَفْت وَأَنْتَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَبِي الشَّعْبِيّ ، قَالَ : إِذَا السَّتَنْشَفْت وَأَنْتَ

صَانِمٌ فَلَا تَبَالِغُ. ۵۸۴۷)حضرت فعمی فرماتے ہیں کہا گرتمہاراروز ہوتو کلی کرنے میں مبالغہ نہ کرو۔

( ١١٣ ) مَن كَانَ يُحِبُّ أَنْ لاَ يُعْلَمَ بِصَوْمِهِ

جوح طرات اس بات کو پسند فر ماتے تھے کہ ان کے روزے کا کسی کوعلم نہ ہو

٩٨٤/ كَذَّنْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هَ مَنْ ابن البشير مرجم (جلرس) في من سند ابن البشير مرجم (جلرس) في من سند ابن البشير مرجم (جلرس) في من سند أن أبكان أحَدُكُمْ صَائِمًا ، فَلْيَلَاهِنْ حَتَّى لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثُو صَوْمِهِ ، وَإِذَا بَزَقَ فَلْيَسْتُو بُوَ ، وَأَشَارَ يَزِيدُ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يُعَطَّى بِهَا فَاهُ.

(۹۸۳۸) حضرت ابو ہریرہ زائوز فرماتے ہیں کہ اگرتم میں ہے کسی کاروزہ ہوتو وہ تیل لگائے تا کہ کسی کواس کاروزہ ہونے کاعلم نہ ہ

جب تھوک چھینکے تو چھپا کر چھینکے۔ یہ بات فرماتے ہوئے رادی پزیدین ہارون نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا جیسے منہ کوڈ ھا'

ہے ہول۔

( ٩٨٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : إذَا كَانَ ) صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيَدَّهِنْ شَفَتَيْهِ.

(۹۸۴۹) حضرت عیسیٰ بن مریم فرماتے تھے کہ جبتم میں سے کسی کاروزہ ہوتوا سے ہونٹوں پرتیل لگائے۔

( .٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَسْرُّوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَصْبَحْتُمْ صِيَامًا فَأَصْبَحُوا مُدَّهَنِينَ.

(۹۸۵۰) حضرت عبدالله فرماً تے ہیں کہ جبتم میں ہے کسی کاروز ہ ہوتو تیل لگائے۔

#### ( ۱۱٤ ) في صوم رَجَبٍ ، مَا جَاءَ فِيهِ ؟

#### رجب کےروز سے کابیان

( ٩٨٥١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ . يَضُرِبُ أَكُفَ النَّاسِ فِى رَجَبٍ ، حَتَّى يَضَعُوهَا فِى الْجِفَانِ وَيَقُولُ :كُلُوا فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ ' الْجَاهِلِيَّةِ.

(۹۸۵۱)حضرت خرشہ بن حرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر وہائٹور کودیکھا کہ آپ رجب میں اس وقت تک لوگوں کے ہاتھور مارتے تھے جب تک وہ کھانا کھانے کے لئے اپنے ہاتھ برتنوں میں نہ ر کھ دیتے ۔ آپ فر ماتے کھانا کھاؤ، یہ وہ مہینہ ہے جس کی تع زمانہ حاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے۔

( ٩٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَ رَجَب ؟ قَالَ :أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ شَعْبَانَ ؟ (عبدالرزاق ٤٨٥٨)

(۹۸۵۲) خضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَقِّقَةِ ہے رجب کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ فرمایا کہتم شعبان میں روز و کیون نہیں رکھتے ؟

( ٩٨٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الصَّهْبَاءِ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَا تَكُنْ اثْنَيْنِيًّا ،

> میں ہوں۔ ۹۸۵۳) حضرت انس تفاقی فرماتے ہیں کہ پیر کے دن ،جعرات کے دن یار جب میں روز ہ رکھنے کامعمول نہ بناؤ۔

٩٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى النَّاسَ ، وَمَا يُعِدّونَ لِرَجَبٍ ، كَرِهَ ذَلِكَ.

٩٨٥٣) مُعنرتُ ابن عمر بناتيْهُ جب لوگول كور جب كےروزے كااہتمام كرتے ديكھتے تواہے مكروہ قرارفر ماتے۔

## ( ١١٥ ) مَا قَالُوا فِي صِيامِ شُعْبَانَ

#### شعبان کےروزے کابیان

، ٩٨٥) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لاَ يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لاَ يَصُومُ ، وَلَمْ أَرَهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. (بخارى ١٩١٩ ـ ابو داؤ د ٢٣٢٢)

۔ ۹۸۵) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عاکثہ من کا نشہ خوات کے بارے میں سوال کیا اللہ مُؤَافِقَ فَحْ کے روزے کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات نبی پاک مِؤَافِقَ فَحْ کسی مہینے میں اس طرح مسلسل روزہ رکھتے تو ہم محسوس کرتے کہ آپ روزہ نہیں وڑیں گے اور بھی آپ اس طرح روزہ رکھنے جھوڑتے کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ سب سے زیادہ

۔ ' ے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔آپ شعبان میں کم روزے ندر کھتے تھے بلکہ پورے شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ پر پہیں سر بو دو سرو سر بجار کو نسر سر سربافی دو و سر بچار کو نسریں کا بھی ہوں ہو ہوں

٩٨٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ : سُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْصَلِ الصِّيَامِ ؟ فَقَالَ : صِيَامُ شَعْبَانَ تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ.

(ترمذی ۷۲۳ ابویعلی ۳۲۳۱)

۹۸۵) حضرت انس چھانٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُنِلِقِنْظِیَجَ ہے افضل روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عبان کاروز ہ رمضان کی تعظیم کے لئے ہے۔

٩٨٥٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِى الْحَسَنِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ تُنْسَخُ فِيهِ آجَالُ مَنْ يَمُوتُ فِى السَّنَةِ.

۔ ع۹۸۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَطِلْنَظَةُ سب سے زیادہ روز ہے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔اس کی وجہ بیہ هنداین ابی شیرمترجم (جلد۳) کی مصنف این ابی شیرمترجم (جلد۳)

تھی کہ اس مہینے میں ان لوگوں کا وقت لکھا جاتا ہے جن کا اس سال انتقال ہونا ہے۔

( ٩٨٥٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَتَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَن

أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُك تَصُومُ فِى شَعْبَانَ صَوْمًا لَا تَصُومُه ﴿ شَيْءٍ مِنَ الشَّهُورِ ، إِلَّا فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ ، بَيْنَ رَجَبٍ وَشَهْرِ رَمَضَانَ

شَىءٍ مِنَ الشَّهُورِ ، إِلا فِي شَهِرِ رَمُضَانَ ؟ قَالَ : فَلِكُ شَهْرَ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ ، بَيْنَ تُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ النَّاسِ ، فَأُحِبُّ أَنْ لاَ يُرْفَعَ لِي عَمَلٌ إِلاَّ وَأَنَا صَائِمٌ. (احمد ۵/ ۲۰۱)

(۹۸۵۸) حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے آپ کوشعبان میں اسنے روزے رک

دیکھا کہ رمضان کےعلاوہ آپ کس مہینے میں اتنے روز نے نہیں رکھتے ،اس کی کیاوجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیوہ مہینہ ہے جس ۔ لوگ عافل ہیں۔ بیر جب اور رمضان کا درمیانی مہینہ ہے۔اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں بلند کئے جاتے ہیں۔ مج

( ٩٨٥٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهَا عَنْ صِيَامِ رَسُو

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتُ : لَمُ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُو شَعْبَانَ كُلَّه ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا. (مسلم ١٤١- ابن ماجه ١٤١٠)

(۹۸۵۹)حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عا کشہ ٹھی طینا سے نبی پاک مَلِفَظَةَ کے روز وں کے بارے میں سوال کیا

آپ نے فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ آپ رمضان میں کم روزے ندر کھتے تھے ہ<sup>ہ</sup>۔ پورے شعبان میں روزے رکھتے تھے۔

( ١١٦ ) مَا نُهِيَ عَنْهُ فِي صِيَامِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ

عيدالفطراورعيدالاضحل كروزي كممانعت

( ٩٨٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّارِ

فَكِذَا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ : أَمَّا ۖ

هَدِهُ بِالصَّارِةِ قِبلُ الحَصَابِ ، وَهَانَ . إِنَّ النِبِي طَنِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ لَهِي عَنْ صَوم الْفِطْرِ فَيَوْهُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَكُلُوا فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ.

(بخاری ۵۵۷۳ ترمذی 21.

(۹۸ ۲۰) حضرت ابوعبیدمولی ابن از ہرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب ٹاٹٹو کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔ آپ نے ن

ے پہلے خطبہ دیا اور اس میں قرمایا کہ نبی پاک مُرَّافِقَعَ فِی نے ان دودنوں میں روز ہ رکھنے ہے منع فرمایا ہے۔عیدالفطر کاون تو تمہار

پنج. افطار کا دن ہےاور عیدالاضیٰ کے دن اپنی قربانیوں کا گوشت کھاؤ۔ ه منف این الی شیرمترجم ( جلد۳) کی کی ۳۳۵ کی ۳۳۵ کی کاب الصوم کی کاب الصوم کی کاب الصوم

( ٩٨٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عنْ عَانِشَةَ قَالَتُ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضَحَى. (مسلم ١٣٣)

(١٢ ٩٨) حضرت عائشة ري تعيينا فرماتي بين كه نبي پاك مَوْفَظَةَ في عيدالفطراورعيدالاضحى كوروزه ركف سيمنع فرمايا ب-

( ٩٨٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى. (بخارى ١٩٩٥ـ ترمذى ٤٩٩)

(٩٨٦٢) حضرت ابوسعيد ولأثنو فرماتے ہيں كه نبي پاك مُؤْفِقَةَ أِنْ عيدالفطراورعيدالاضحى كوروز ور كھنے ہے منع فرمايا ہے۔

( ٩٨٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَىٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ الْأَضْحَى وَأَيَّامُ التَّشُوِيقِ ، أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ. (ترمذى ٢٥٣ـ ابوداؤد ٢٣١١)

(۹۸ ۲۳) حضرت عقبه بن عامر و الثين سروايت ب كدرسول الله مِلْ الشيئينية في فرمايا كه يوم عرفه، يوم النفخي اورايام تشريق كهاني

( ٩٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ زِيادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلِ نَلَرَ أَن يَصُومُ يَوْمًا ، فَوَافَقَ ذَلِكَ فِطْرًا ۚ، أَوْ أَصْحَى ؟ قَالَ :أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذُرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ هَذَا الْيُوْمِ. (بخاري ١٩٩٣ـ مسلم ٨٠٠)

(۹۸۲۳) حضرت زیاد بن جبیر کہتے ہیں کدایک آ دمی حضرت ابن عمر دواٹھ کے پاس آیا اور اس نے ان سے سوال کیا کداگر ایک آ دمی

نے ایک دن عیدالفطر کو یا عیدالاضخیٰ کوروز ہ رکھنے کی منت مانی تو وہ کیا کرے؟ حضرت ابن عمر وہ تُونے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نذر پوری کرنے کا تھم دیا ہے اور حضور مَلِّنفَقَكَةِ نے ان دنوں میں روز ہ رکھنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٩٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى. (بخارى ٥٠٥٦)

(٩٨٧٥) حضرت ابن عمر والثية فرمات مي كه نبي پاك مَوْفَقَعَ أَنْ عيد الفطر اورعيد الاسخى كوروز ه ركھنے سے منع فرمايا ہے۔

( ٩٨٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَغْفُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَومِ

الْفِطُو وَيَوْمِ النَّحْوِ. (بخاري ١٩٩١ مسلم ١٣١) (٩٨ ٦٢) حضرت ابوسعيد خدري دان في فرمات بي كرني ياك مَرْفَظَةَ في عيد الفطر اورعيد الأضحى كوروز ه ركھنے سے منع فرمايا ہے۔



# ( ١١٧ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ مِنْ رَمَضَانَ يَوْمًا ، مَا عَلَيْهِ ؟

# اگرکسی شخص نے رمضان کاروز ہ حچھوڑ دیا تواس کا کیا کفارہ ہے؟

(٩٨٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :إنِّي أَفْطَرْت يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُ ، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ. (ابوداؤد ٢٣٨٥ ـ دارقطني ٣٥)

(٩٨٦٤) حفرت سعيد بن ميتب فرمات بين كه أيك آدمي نبي پاك مِنْ فَقَطَةُ كے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض كيا كه ميس نے

رمضان کا ایک روزہ جھوڑ دیا ہے،اب میرے لئے کیاتھم ہے؟ حضور مِنَافِظَةَ نے فرمایا کہ صدقہ کرو،اللہ ہے معانی ما تکواوراس کے ید لےایک دن کاروز ہرکھو۔

( ٩٨٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :قَالَ لِى عَاصِمٌ :سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ :مَا بَلَغَك فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، مَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ :لِيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيَصْنَعُ مَعَ ذَلِكَ مَعْرُوفًا.

(۹۸ ۲۸) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی رمضان کا روز ہ چھوڑ دیے تواس

کے لئے کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس کے بدلے ایک روز ہ رکھے اور اس کے ساتھ کوئی اور نیکی کا کام بھی کرے۔

( ٩٨٦٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَن ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالاَ:يَقُضِي يَوْمًا مَكَانَهُ.

(۹۸۲۹)حضرت ابراہیم اور حضرت معمی فرماتے ہیں کہ اس کے بدیے ایک دن کی قضا کرے۔

( ٩٨٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : عَلَيْهِ يَوْمٌ مَكَانَهُ.

(۹۸۷۰)حفرت شعمی فرماتے ہیں کداس کے بدلے ایک دن کی قضا کرے۔

( ٩٨٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي رَجُلِ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، قَالَ :يَسْتَغُفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَلِكَ وَيَتُوبُ إلَيْهِ ، وَيَقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ.

(۹۸۷۱) حضرت سعید بن جبیر کشخص کے بارے میں جس نے رمضان کا روز ہ جان بو جھ کرچھوڑ دیا فرماتے ہیں کہوہ اللہ ہے معانی مائے ،توبر ےاوراس کے بدلےایک دن کی قضا کرے۔

( ٩٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، مِثْلُهُ.

(۹۸۷۲) ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔

( ٩٨٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ أَبُو قِلاَبَةَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلَهُ عَن رَجُلِ أَفْطَر يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : يَصُومُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَر شَهْرًا.

(۹۸۷۳) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بدنے حضرت سعید بن سیّب کی طرف آ دمی بھیج کراس سے سوال کیا کہ اگر کسی آ دمی نے جان بوجھ کررمضان کاروز ہ چھوڑ دیا تو وہ کیا کرے؟ حضرت سعید نے فرمایا کہ وہ ہرون کے بدلے ایک مسینے کی قضا

( ٩٨٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلٍ يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، قَالَ :نَصُهِ مُ شَفْءًا.

مُتَعَمِّدًا ، قَالَ : يَصُومُ شَهْرًا. أَ (٩٨٧ه) حضرت سعيد بن ميتب فرمات جين كما كركسي آدمي نے جان بوجھ كررمضان كاروز ه چھوڑ ديا توايك مبيندروزے ركھ گا۔

( ۹۸۷۵ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عَلَيْهِ صَوْمُ ثَلَاثَةِ آلَافِ يَوْمٍ. (۹۸۷۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس پرتین ہزار دنوں کاروزہ واجب ہے۔

( ١١٨ ) من قَالَ لاَ يَقْضِيه وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ

جوحفرات فرماتے ہیں کہ ساری زندگی بھی روزے رکھ لے تورمضان کے روزے کی قیز انہیں برسکتی

( ٩٨٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًّا مِنْ غَيْرِ رْخُصَةٍ ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ.

(ابن ماجه ۱۲۲۲ احمد ۲/ ۳۳۲)

(۹۸۷ ) حضرت ابو ہر میرہ ڈوٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مِلْوَفِي ﴿ فِي ارشاد فر مایا کہ جس آ دمی نے بغیر مجبوری کے رمضان کا

روز ه چپوژ دیا ،ساری زندگی کاروز ه بهجی اس کابدل نهیس بن سکتا <sub>-</sub>

( ٩٨٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلِ، عَنْ مُغِيرَةَ الْيَشْكُرِيّ، عَنْ فُلَانِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ :مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخُصَةٍ ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلَّهِ. (عبدالرزاق ٢٥٠٧)

(۹۸۷۷) حضرت عبداللہ بن مسعود ٹاپٹو فرماتے ہیں کہ جس آ دئ نے بغیر مجبوری کے رمضان کا روزہ جیموڑ دیا ، ساری زندگی کاروز وہھی اس کامدل نہیں بن سکتا۔

( ٩٨٧٨ ) حَلَّاثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَمُرِو بُنِ يَعْلَى ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، عَنْ عَلِثًى ، قَالَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَصَانَ مُتَعَمِّدًا ، لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا طُولَ الدَّهُورِ.

مُتَعَمَّدًا ، لَمُ يَقَضِهِ أَبَدًا طُولَ الذَّهُوِ. (۹۸۷۸) حضرت علی تابی فرماتے ہیں کہ جس آ دی نے جان ہو جھ کر رمضان کاروز و چپوڑ دیا ،ساری زندگی کاروز ہجی اس کی قضا

> نہیں بن سکتا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### ( ١١٩ ) مَا قَالُوا فِيهِ ، إذَا وَاقَعَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ

### اگر کوئی آ دمی روز ہے کی حالت میں بیوی سے جماع کر بیٹھے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟

( ٩٨٧٩ ) حَدَّثَنَا الْهُنُّ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِكِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَلَكُتُ ، قَالَ : وَمَا أَهْلَكُكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتَ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : أَغْتِقُ رَقَبَةً ، قَالَ . لَا أَجِدُ ، قَالَ : لَا أَجِدُ ، قَالَ : الْجَلِسُ لَا أَجِدُ ، قَالَ : لَا أَجِدُ ، قَالَ : الْجَلِسُ فَجَلَسَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَق فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَق فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَق فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَائِنَ لَا بَيْنَ لَا بَيْنَ لَا بَيْنَ لَا بَيْنَ لَا بَيْنَ لَا بَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مِلْكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَائِنَ لَا بَيْنَ لَاللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ : الْطُلِقُ ، فَأَطُعِمُهُ عِيَالَك.

(بخاری۱۱۵۲ مسلم ۸۱)

(۹۸۷۹) حضرت ابو ہریرہ دی خوش فرماتے ہیں کہ ایک آ دی حضور مُؤشفَظُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں ہلاک ہوگیا۔حضور مُؤشفَظُ نے نے اس سے بوچھا کہ تہہیں کس چیز نے ہلاک کردیا؟ اس نے کہا کہ درمضان میں، میں اپنی ہوی سے جماع کر بیٹھا۔حضور مُؤشفَظُ نے فرمایا کہ ایک خلام آزاد کرو۔ اس نے کہا ممبر سے پاس تو کوئی غلام نہیں۔ آ پ نے فرمایا کہ دومبینے روز بے رکھو۔ اس نے کہا میں اس کی طاقت بھی رکھو۔ اس نے کہا میں اس کی طاقت بھی مطاقت بھی نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں آپ مِؤشفَظُ کے پاس تھجوروں کا ایک ٹوکر الایا گیا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ بیٹ جاؤاور اسے صدفہ کردو۔ اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی تیم! جس نے آپ کوئ کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ بیٹ جاؤاور اسے صدفہ کردو۔ اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی تیم! جس نے آپ کوئ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، مدینہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ نا دارگھر کسی کا نہیں۔ اس کی بیہ بات می کرحضور مُؤشفَظُ آ تنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤا سے گھروالوں کو پیکھلا دو۔

( ٩٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ غَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ :صُمْ يَوْمًا مَكَانَةُ. (احمد ٢٠٨/٢)

(۹۸۸۰)ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔

بِهَذَا. (بخاری ۲۸۲۳ ابوداؤد ۲۳۸۷)

(۹۸۸۱) حضرت عا کشد مین مین فرماتی میں کہ ایک آدمی حضور مَرَافَظَیَّا کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں جل گیا۔ حضور مَرَافِظَیْکَ اِس کی حقیقت پوچھی تو اس نے کہا کہ میں رمضان میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا۔ پچھور پر بعد تھجور کا ایک ٹوکرا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے بیوچھا کہ وہ جل جانے والا کہاں ہے؟ وہ آدی کھڑا ہوا تو حضور مَرَافِظَیَّا ہِنے اس سے

تو کرا آپ کی خدمت میں چیں کیا گیا۔آپ نے بوچھا کہوہ بس جانے والا کہاں ہے؟ وہ آ دی گھڑا ہوا تو حصور <u>مور نظائے ہ</u>ے اس فرمایا کہا*س کوصد قد کر*دو۔

# ( ١٢٠ ) مَن كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى

جوحضرات فرماتے ہیں کہ مغرب کی نمازے پہلے افطاری کر لیناافضل ہے

( ٩٨٨٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّى حَتَّى يُفْطِرَ ، وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ. (ابن حبان ٣٥٠٣۔ ابويعلى ٣٤٨٠)

(۹۸۸۲) حضرت انس جھی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلِفَظِیَةَ افطاری ہے پہلے نماز نہ پڑھتے تھے، خواہ ایک گھونٹ پانی پرہی مندان ہے :

( ٩٨٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أُمَّهِ ، عَنْ أَبِى بَرُزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ أَنْ يُفْطِرُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى مَا تَيَسَّرَ.

(۹۸۸۳) حضرت ابوبرز واسلمی اپنے گھر والوں کو تھم دیتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے نماز سے پہلے افطار کرلیں۔

( ۹۸۸۶) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ الْأَسُود لَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يُصَلِّى الْمَغُرِبَ. (۹۸۸۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسودرمضان میں مغرب کی نمازے پہلے افطار کر لیتے تھے۔

( ٩٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ إِذَا رَأَيَا اللَّيْلَ ، وَكَانَا يُفْطِرَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّياً.

(۹۸۸۵)حفزت حمید بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عمراور حضرت عثان ٹیزیوٹن سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے، دونوں حضرات نمازے پہلے افطاری کرلیا کرتے تھے۔

#### ( ١٢١ ) فِي الصَّائِم يَـٰدُخُلُ حَلْقَهُ النُّبَابُ

اگرروز ہ دار کے منہ میں تمھی چلی جائے تو کیا تھم ہے؟

( ٩٨٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى مَالِلٍكٍ ، عَنِ ابْن أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَدُخُلُ

هي مصنف ابن ابي شير متر جم ( جلد ٣) کي په ۱۳۰۰ کي که ۱۳۰۰ کي که ۱۳۰۰ کي که اساس الفسوم حَلْقَهُ الذُّبَابُ ، قَالَ : لَا يُفْطِرُ.

(۹۸۸۱) حضرت ابن عباس پئی پین فرماتے ہیں کداگر کسی آ دمی کے حلق میں کھی چلی جائے تو اس کاروز وہیں ٹو تا۔

( ٩٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ :لَا يُفْطِرُ.

( ۹۸۸۷ ) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر سی آ دمی کے حلق میں کھی تجلی جائے تو اس کاروز ہنیں ٹو ٹا۔

( ٩٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَا يُفْطِرُ .

(۹۸۸۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کے حلق میں کھی جلی جائے تواس کاروز ہمبیں نو ٹا۔

( ١٣٢ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى تَمْرٍ ، أَوْ مَاءٍ

جوحضرات تھجوراور یانی سےا فطار کرنے کومشحب قرار دیے تھے

( ٩٨٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ عَمْهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفُطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ . (ترمذى ٢٥٨ ـ ابن ماجه ١٢٩٩)

(٩٨٨٩) حضرِت سلمان بن عامرے روایت ہے کہ رسول الله مَيَّاتَ ﷺ نے فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی افطار کرے تو تھجور پر افطار كرے، اگر تھجورند ملے قو پانى پرافطار كرلے كيونكد يانى ياك كرنے والا بـ

( ٩٨٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، وَهِى أُمُّ الرَّائِح بِنْتُ صُكَيْعٍ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلَيْفُطِرْ عَلَى تَمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ. (ترمذى ١٥٨ ـ احمد ١٤/٠)

(٩٨٩٠) حضرت سلمان بن عامرے روایت ہے کہ رسول القد سَرِّنْ اللهِ عَلَيْ فِي فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی افطار کرے تو تھجور پر افطار

كرے،الر تحجورند ملي تو يانى پرافطار كرلے كيونكد يانى ياك كرنے والا ہے۔

( ٩٨٩١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: دَخَلْت عَلَيْهِ فَأَفْطَرَ عَلَى تَمْرِ.

(۹۸۹) حضرت ایمن فرماتے ہیں کہ میں حضرت اوسعید کے پاس آیا توانہوں نے محجور پرافطار کیا۔

( ٩٨٩٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَمَّ مُوسَى قَالَتْ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُفْطِرُوا عَلَى الْبُسْرِ ، أَوِ التَّمْرِ .

(۹۸۹۲) حضرت امهموی فرماتی میں که اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ تازہ یا خشک تھجو، یرافطار کریں۔

، ٩٨٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَشْكُوبِي ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمَّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ ، وَلَا مَرَضِ ، لَمْ يَقُضِهِ أَبَدًا وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ



(۹۸۹۳)حضرت عبدالله جن فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر سفر اور بغیر مرض کے رمضان کا روز ہ جان بو جھ کر جھوڑ دیا ، وہ اس کی قضا نہیں کرسکتا خواہ ساری زندگی روز ہ رکھ لے۔

سین وسل وہ ماری و مرافظ کے۔ ( ۹۸۹۶) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ :یقُضِی یَوْمًا مَکَانَهُ ، وَیَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ. (۹۸۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیاوہ اس کی جگدا کیک روزے کی قضا کرے اور اپنے رب

ہے استغفار کرے۔





#### (١) مَا جَاءَ فِي الْحَتِّ عَلَى الصَّاقة وَأَمْرُهَا

#### یہ باب صدقہ کی ترغیب اور اس کے مکم کے بیان میں ہے

( ٩٨٩٥) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هِلَالِ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَثْنَا عُلَى الصَّدَقَةِ ، فَأَبْطُؤُوا حَتَّى رُبِي فِي وَجْهِهِ الْعَضَبُ ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ فَأَعْطَاهَا ، فَتَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رُبِي فِي وَجْهِهِ السُّرُورُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجُرُهَا ، وَمِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ لَهُ أَجُرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَوْورَارِهِمْ شَيْئًا .

ر ۹۸۹۵) حفرت جریز رماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم مِلِّنظِیَّ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اورصد قد کرنے کی ترغیب دی۔ لوگوں نے صدقہ کرنے میں تاخیر کی جسکی وجہ ہے آپ مِلِنظِیَّ کے چبرہ انور پیغصہ کے آثار دکھائی دینے لگے۔ پھرا یک انصاری شخص ایک تھیل لے کر آیا اور وہ تھیلی آپ مِلِیُسِنظِیَّ کودی، باتی لوگوں نے بھی اس انصاری شخص کی بیروی کی یہاں تک کہ آنخضرت مِلْفِنظَیَّ فَرِی انور پیخوش کی بیروی کی یہاں تک کہ آنخضرت مِلْفِنظَیَّ فَرِی انور پیخوش کی بیروی کی یہاں تک کہ آنخضرت مِلْفِنظَیَّ فَرِی انور پیخوش کے چبرہ انور پیخوش کے تارہ کھائی دینے گئے۔ آپ مِلْفِنظَیَّ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اچھائی کا راستہ اور طریقہ جاری کرے گاتو اسکواس کا اجر میں کی کے بغیر، اور جو شخص اسکو ملے گا ان لوگوں کے اجر میں کی کے بغیر، اور جو شخص برائی کا طریقہ جاری کرے گاتو اس کا گناہ اس پر ہوگا ان لوگوں کے بغیر۔ میں کی کے بغیر۔

ه معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی کی ۱۳۳۳ کی کی ۱۳۳۳ کی کا ساب الذکاد ( ٩٨٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ:حدَّثَنِي عَوْنُ بُنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بُنَ جَرِيرِ يَذْكُرُ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَ النَّهَارِ ، قَالَ :فَجَائَهُ قَوْمٌ خُفَاةٌ ، مُجْتَابِي النَّمَارِ ، عَلَيْهِمُ السُّيُوفُ وَالْعَمَانِمُ ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ ، قَالَ :فَرَأَيْتُ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ تَغَيَّرُا لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ ، قَالَ : ثُمَّ فَامَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاًّ فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَفَامَ فَصَلَّى ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ ﴾ ، ثُمَّ قَرَأً إِلَى آخِرِ الآيَةِ : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَلُتَنْظُرُ نَفُسٌ مَا قَدَّمَتُ لِغَدٍ﴾ تَصَدَّقَ امْرُوٌّ مِنْ دِينَارِهِ وَمِنْ دِرْهَمِهِ ، وَمِنْ تَوْبِهِ وَمِنْ صَاعِ بُرَّةٍ ، يَغْنِى الْجِنْطَةَ ، وَمِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى

قَالَ:وَلَوْ بِشِقٌ تَمُرَةٍ ، قَالَ :فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ فَلْدُ كَاذَتْ كَفَّهُ تَعْجَزُ عَنْهَا ، بَلْ قَلْدُ عَجَزَتْ ، قَالَ :ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْت كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَام وَثِيَابِ ، قَالَ :فَرَأَيْتُ وَجْمَة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ ، فَقَالَ: مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً ، أوْ صَالِحَة فَاسْتُنَّ بِهَا بَعُدَهُ ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، لَا يَنْتَقِصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنِ اسْتَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةٌ سَيْئَةٌ فَاسْتَنَّ بِهَا بَعْدَهُ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، لا يَنْتَقِصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. (مسلم ٢٠٦١ احمد م/ ٣٥٩) (٩٨٩٢) حضرت جريراي والد روايت كرتے بين، وه فرماتے بين كدايك مرتبه بم نبي كريم مِلْفَيْعَ فَي كَلِي مين ميح كووتت حاضر تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک قوم حاضر ہوئی جو تنگ دست تھے سفیداور کا لےلباس میں ملبوں تھے،ان پر تکواریں تھیں اور

ے پیدا کیا'' پھر آیت کے آخر تک تلاوت فرما کی ،اور اتّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُورْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَد. کی تلاوت فرما کی۔ (اور حکم دیا کہ ) لوگو! صدقه کرودینار میں ہے، درهم میں ہے، کپڑوں میں ہے، گندم میں ہےاور کھجور میں ہے یہاں تک کہا گرچہوہ کھجور کا ایک نکڑا ہی کیوں نہ ہو۔

عمامے تھے، اکثر کا تعلق قبیلہ مصرے تھا بلکہ میں تو کہوں گا سب کا تعلق قبیلہ مصرے تھا، ان کی تنگ دی کی حالت کو دیکھ کر

حضور ﷺ کے چبرہ انور کارنگ متغیر ہونا شروع ہو گیا۔ آپ مَلِّ ﷺ اٹھے اور معجد میں داخل ہوئے اور حضرت بلال ڈاٹٹو کواڈ ان

دینے کا حکم دیا ،اس کے بعدلوگوں کونماز پڑھائی ،اور پھریہآیت تلاوت فرمائی۔''اےلوگو! ڈرواس رب ہے جس نےتم کوایک نفس

اتنے میں ایک انصاری شخص تھیلی اٹھا کرآیا اوراس کی تھیلی اس کے اٹھانے سے عاجز آربی تھی بلکے میں تو کہوں گا کہ اس کے ہاتھ عاجز آ گئے تھے، پھر باتی لوگوں نے بھی اس کی چیروی کی یہاں تک کہ آمخضرت مَثِّ نَشِیَعَ اِسِ کے سرے اور کھانے پینے

کی اشیاء کے دوڈ ھیرلگ لئے۔

رادی کہتے ہیں کداسکود کھ کرحضور مَرْفَظَةَ مَ کا چروانورسونے کی طرح حیکنے لگا۔ آپ مَرْفَظَةَ مِنْ فرمایا: ''جو خص اسلام میں کوئی اچھااور نیک طریقہ جاری کرےگا،اور بعد میں لوگ اس پڑمل کریں تو اسکوایے اجر کے ساتھ

کناب الرکاہ کے معنف ابن الب شیبہ متر جم ( جلد ۳) کی کہنیں کی جائے گی ، اور جو محف اسلام میں کوئی براطریقہ جاری کرے اور بعد میں الوگوں کا اجرائی کرے اور بعد میں اس پڑمل کریں تے ان لوگوں کے گنا ہوں میں لوگ اس پڑمل کریں تے ان لوگوں کے گنا ہوں میں کی کئے بغیر''، ،

ر ٩٨٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبُلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ ، فَاتَاهُنَّ ، فَذَكَّرَهُنَّ، وَوَعَظَهُنَّ ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِتُوْبِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْخَاتَمَ وَالْشَّيْءَ. د معه د معه من المحمد الله المَّدَاتَةِ ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِتَوْبِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْخَاتَمَ وَالشَّيْءَ.

(۹۸۹۷) حضرت ابن عباس جن تُن فرماتے بین کہ میں نی کُریم مِلِفَظِیَة کی خدمت میں نماز کیلئے خطبہ ہے قبل حاضر ہوا،آپ مِلِفظَةَ فَ لوگوں کو خطبہ ارشاد فر مایا،آپ مِلِفظَةَ فِ و یکھا کہ عورتوں نے خطبہ نہیں سنا،آپ مِلِفظَةَ ان کے پاس تشریف لاے اوران کو وعظ وقعیحت فرمائی اورصد قد کرنے کا تھم دیا۔اور حضرت بلال جن ٹو اپنے کپڑے میں جمع کرنے گے،عورتوں نے اپنی انگو تھیاں اور کنگن اور دوسری اشیاء صدقہ کیلئے دیں۔
کنگن اور دوسری اشیاء صدقہ کیلئے دیں۔
( ۹۸۹۸ ) حَدَّنَدَا أَبُو الْأَحْوَ صِ ، عَنْ مَنْ صُور ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ وَائِل بْن مُهَانَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ ،

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَنَّدُوْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُنَّ أَكُثَرُ أَهُلِ جَهَنَّمَ ، فَقَالَتِ اهْرَأَةٌ لَيْسَتُ مِنْ عِلْيَ النِّسَاءِ: مِمَّ ذَلِكَ بَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: لَأَنَّكُنَّ تَكُونُ وَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرُ وَ الْعَشِيرَ. (احمد ا/ ٣٧٦ طبالسي ٣٨٨) النِّسَاءِ: مِمَّ ذَلِكَ بَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: لَأَنَّكُنَّ تَكُونُونَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرُ وَ الْعَشِيرَ. (احمد ا/ ٣٧٦ طبالسي ٣٨٨) (٩٨٩٨) حضرت عبدالله وبي الله وبي كه حضوراقد س يَرْفَظَ فَيْ فَي مَا اللهِ عَلَيْهُ مِن بَهِ عَلَيْهُ مَن بَهِ وَبِرَمِرَ آورده خوا تين مِن صَبِين تَقَى الياكول اور كس وجه سے ج؟ سي جانے والى زياده بين اليكون اور كس وجه سے ج؟ آپيئونَ فَي اللهِ كَاللهِ كُونَ اللهِ عَلَيْ اللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهُ مَا اللهِ كَاللهُ مَا اللهِ كَاللهُ مَا اللهِ كَاللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ فَيْ فَاللّهُ كُونُ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كُونُ اللّهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللّهُ اللهِ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كُونُ اللّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ كُونُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ كَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ كُونُ اللّهُ كُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ كُونُكُونُ اللّهُ كُونُلُهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ كُونُهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ كُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ كُونُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ كُونُ اللّهُ كُونُونُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

( ٩٨٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنُ خَيْثَمَةَ ، عَنُ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ وَأَشَاحَ ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، حَتَّى ظَنَنَّ أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلِيْهَا ، ثُمَّ قَالَ :اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ نَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكلِمَةٍ طَيْبَةٍ.

(بخاری ۲۵۳۰ مسلم ۱۸

(۹۸۹۹) حضرت عدی بن حاتم ٹڑٹٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم مِنَّافِقَکَۃ نے آگ (جہنم) کا تذکرہ فرمایا بھرآپ مِنْافِقَکَۃ نے آگ (جہنم) کا تذکرہ فرمایا بھرآپ مِنْافِقَکَۃ نے اپنا چہرہ مبارک بھیرا گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، پھر اور اپنا چہرہ مبارک بھیرا گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، پیراآپ مِنَّافِقَکَۃ نے ارشاوفر مایا:جہنم کی آگ ہے ہیں، پیراآپ مِنَّافِقکَۃ نے ارشاوفر مایا:جہنم کی آگ ہے اپنے آپ کو بچاؤاگر چہ مجود کے ایک دانہ صدقہ کرنے ہے ہواور جو محص یہ بھی نہ پائے تو وہ انچھی بات کے (بیٹک انچھی بات ہمی صدقہ ہے)۔

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳)

( ٩٩.٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. (بخارى ١٣١٤. مسلم ٤٠٣)

(۹۹۰۰) حضرت عدی بن حاتم دی نویسے مروی ہے کہ حضور مَلِفَظَیْجَ نے فر مایا: جہنم کی آگ ہے اپنے آپ کو بچاؤ اگر چیہ محجور کا ایک مکڑا(صدقہ کرنا) ہی کیوں نہ ہو۔

( ٩٩.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ ، يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ تَنْيِكَ الرَّكَعَنَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَيَقُولُ : تَصَدَّقُوا ، تَصَدَّقُوا :فَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ تَصَدَّقَ النَّسَاءُ بِالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالشَّيْءِ. (بخاري ١٣٦٢ مسلم ٢٠٥)

(۹۹۰۱)حضرت ابوسعیدخدی وافو سے مروی ہے کہ آنخضرت میں نظیر کے دن نظر عیدگاہ کی طرف)اور اوگوں کے ساتھ دورکعتیں پڑھیں پھرآپ نے سلام پھیرااورآپ مَانْفِظَة الوگول کی طرف چبرہ کرے کھڑے ہوگئے جب کہ لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے آپ مَانِفَقِیَعَ آنِ فرمایا:''صدقہ کرو،صدقہ کرو''۔ پسعورتوں نے اپنی انگوٹھیاں اور کان کی بالیاں سب سے زیادہ صدقه کیں۔

( ٩٩.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيق، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِاللهِ، قَالَتْ:أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ :تَصَدَّقُنَ يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ (بخارى ٦٣٦، ترمذي ٦٣٦) (۹۹۰۲) حضرت عبدالله رفاتيرُ كي زوجه حضرت زينب مؤهلة عنا فرماني بين كه جميل حضور اقدس مَلِفَظَيَّةَ نے صدقه كرنے كاحكم ديا اور فرمایا:اےعورتوں کی جماعتصد قہ کیا کرو۔

( ٩٩.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنِ ابْنِ بِجَادٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يُأْتِينِي السَّائِلُ ، لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيه ، قَالَتُ : فَقَالَ : لاَ تَرُدِّي سَائِلَكِ إِلَّا بِشَيْءٍ ، وَلَوْ بِظِلْفٍ.

(بخاری ۸۳۵ طبرانی ۵۶۱)

(۹۹۰۳) حضرت ابن بجادا پنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بعض اوقات میرے پاس ساكل آتا ہے كيكن ميرے ياس اسكودينے كيلئے تجھ بھی نہيں ہوتا ، آپ مُؤْفِظَةُ في ارشاد فرمايا: اپنے سائل كو تجھ دينے بغير ندلنا ياكر اگرچدگائے، بمری یابرن کا ایک کھر (بھٹا ہواناخن) ہی کیوں نہو۔

( ٩٩.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَخُرُجَ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلا يَجِدُ مَنْ يَفْبَلُهَا.

(بخاری ۱۳۱۱ مسلم ۵۰۰)

ه مسنف ابن الي شيبه ستر جم (جلد ۳) که ۱۳۳۷ که ۱۳۳۷ که مسنف ابن الي شيبه ستر جم (جلد ۳) که ۱۳۳۷ که ۱۳۳۷ که ۱۳۳۷

(۹۹۰۴) حضرت حارثہ بن وهب الخزاعی حیاثیہ ہے مروی ہے کہ حضور مَلِقَ اَنْ اَنْ اَرْمَا اِنْ صَدِقَہ کیا کرو، بیٹک ایک وقت ایسا آئے گا کہ آ دمی صدقہ کرنے کیلئے نکلے گالیکن وہ کسی کو نہ یائے گا جواس کا صدقہ قبول کرے۔

( ٩٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ صَدَقَةٍ تَخُرُجُ ، حَتَّى يُفكَّ عَنْهَا لَحْيَا سَبُعِينَ شَيْطَانًا ، كُلِّهُمْ يَنْهَاهُ عَنْهَا. (ابن خزيمة ٢٣٥٧ـ حاكم ٣١٤)

(۹۹۰۵) حضرت ابوذر دولٹنئے نے ارشادفر مایا:صدقہ سے زیادہ طاقتور کو گی چیز اس زمین پڑئیس یہاں تک کہاس کی وجہ ہے انسان کو معربین میں منابعہ میں آ

سترشیطانوں سے خلاصی دی جاتی ہے، وہ سب اسکواس سے روکتے ہیں۔

( ٩٩.٦) حَلَّثَنَا عُمَر بُنُ سَعْدٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَاهِبًا عَبَدَ اللَّهَ فِي صَوْمَعَة سِتِّينَ سَنَةً ، فَجَانَتِ امْرَأَةً فَنَزَلَتْ إِلَى جَنْبِهِ ، فَنَزَلَ إِلَيْهَا فَوَاقَعَهَا سِتَّ لَيَالٍ ، ثُمَّ أُسقِط فِي يَدِهِ ، ثُمَّ هَرَبَ ، فَأَتَى مَسْجِدًّا فَأَوَى فِيهِ ، فَمَكَثَ ثَلَاثًا لاَ يَطْعَمُ شَيْئًا ، فَأْتِي برَغِيفٍ فَكَسَرَ بِضْفَهُ ، فَأَعْطَاهُ

رَجُلاً عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَعْطَى الآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ بُعِثَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَقَبَضَ رُوحَهُ ، فَوُضِعَ عَمَلُ سِتِّينَ سَنَةً فِى كِفَّةٍ ، وَوُضِعَتِ السَّيْنَةُ فِى أُخْرَى ، فَرَجَحَتْ ، ثُمَّ جِىءَ بِالرَّغِيفِ ، فَرَجَحَ بِالسَّيْنَةِ.

(۹۹۰۲) حضرت عبداللد و الله فقط فرماتے ہیں کہ ایک راجب ساٹھ سال تک اپ عبادت خانے میں (عبادت میں مصروف) رہا، اس کے پڑوس میں ایک عورت آئی تو وہ راجب جھ راتوں تک اس کے پاس جاتا رہا پھراپنے اس ممل کی پشیمانی کی وجہ ہے وہاں سے بھاگ کرایک مجد میں پناہ لے لی اور تین دن تک مجد میں بچھ کھائے بینے بغیر رہا، (تین دن بعد ) اس کے پاس ایک روثی لائی گئ تو

اس نے اس کے دو جھے کر کے آدھی دائیں جانب والے خض کو دیدی اور آدھی روٹی بائیں جانب والے خض کو دیدی۔ پھر ملک الموت نے آکراس راہب کی روح قبض کرلی اور اس کے ساٹھ سال کے اعمال ایک تر از و میں رکھے گئے اور گناہ دوسرے بلڑے

میں تو وہ گنا ہوں والا پلڑا جھک گیا، پھروہ روٹی لائی گئی (جواس نے صدقہ کی تھی )اس روٹی کے رکھنے سے نیکیوں والا پکڑا گنا ہوں والے پلڑے سے جھک گیا۔

( ٩٩.٧ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يَقُبَلُ الصَّدَقَةَ ، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا ، كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ يَعْبَلُ أَحُدٍ ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿هُوَ الذِي يَقْبَلُ التَّهُ الرَّبُا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ ﴾ . و ﴿يَمُحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ ﴾ .

(ترمذی ۲۷۲ ابن خزیمة ۲۳۲۷)

(٩٩٠٤) حضرت ابوهريره والنوع مروى ب كد حضور مَرْفَظَةَ في ارشاوفر مايا: بيتك الله تعالى صدقه كوقبول كرتاب اورات دائن المتحد المت

معنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ۳) كل المستخدم الم

بچے یا کنے کو، یہاں تک کدایک لقمہ صدقہ کا (ثواب) احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات سے بھی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جواپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کو لیتا ہے (قبول کرتا ہے) دوسری جگہ ارشاد قرمایا: القدسود کو مثاتا ہے اور صدقات کو بڑھا تا ہے۔

٩٩.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ ، فَتَصَدَّقُوا. واحمد ا/ ١٩٣٠ ابو يعلى ٨٣٥) (٩٩٠٨) حضرت ابوسلمه جَنْ في سے مروى ہے حضور مَرِّ فَيْفَعَ أَبِ في ارشاد فرمايا: صدقه كرنے سے مال ميں بالكل كي نہيں ہوتى ، پس تم

مدة كياكرو. ٩٩.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : أُهْدِيَتُ لَنَا

شَاةٌ مَشْوِيَّةٌ ، فَقَسَّمْتُهَا كُلَّهَا إِلَّا كَتِفَهَا ، فَلَـٰخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى َّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ:لاَ ، كُلُّهَا لَكُمْ إلاَّ كَتِفَهَا. (ترمذي ٢٠/٥٠ـ احمد ٦/ ٥٠)

(۹۹۰۹) حضرت عائشہ تف منتظ فرماتی ہیں کہ میرے پاس صدیہ میں بھنی ہوئی بکری آئی تو میں نے کندھے کے گوشت کے علاوہ باتی ساری بکری صدقہ کر کے تقسیم کردی ، آنخضرت مِلِفَظَةَ جب تشریف لائے تو میں نے آپ کواس کی اطلاع دی تو آپ مِلِفَظَةَ نے

ر ما انہیں باقی ساری بری تمہارے لئے ہے وائے ایک کندھے کے گوشت کے جوتم نے صدقہ نہیں کیا۔ ۱۹۹۰ کا گَنْنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ عَطِیّةَ مَوْلَی بَنِی عَامِرِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِشْرِ السَّكْسَكِیّ ، قَالَ:

﴿ اللهُ الل

فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُنْجِى مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ ، قَالَ :فَقُلْتُ :مَنْ هَاهُنَا أَفْقَهُ ؟ قَالُوا :نُسَىَّ ، رَجُلْ مِنَ الْيَهُودِ ، فَأَشُرَ فَقُلْتُ عَلَى الْمَرَأَتُهُ ، فَأَذِنَتُ لِى فَدَحَلَتُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآنِى تَوَضَّا ، فَأَثُنُ ثَعَلَى اللهُ تَعَالَى قَالَ : يَا مُوسَى ، تَوَضَّا ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ تَعَالَى قَالَ : يَا مُوسَى ، تَوَضَّا ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ اللهُ تَعَالَى قَالَ : يَا مُوسَى ، تَوَضَّا ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ اللهُ عَالَى قَالَ : يَا مُوسَى ، تَوَضَّا ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ اللهُ عَالَى قَالَ : يَا مُوسَى ، تَوَضَّا ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ

فَأَصَابَتُك مُصِيبَةٌ فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفُسَك . قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ سَائِلًا يَسْأَلُ ، فَقَالَ : تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُنْجى مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ، قَالَ :صَدَقَ ، فَذَكَرَ أَشياءَ مِنَ الْمَنَايَا ، وَهَدُمِ الْحَائِطِ ، وَوَقُصِ الدَّابَّةِ ، وَالْغَرَقِ مِمَّا شَاءَ اللَّه مِمَّا عُدَّ مِنَ الْمَنَايَا ، قَالَ :قُلْتُ :وتُنَجَى مِنَ النَّارِ.

(۹۹۱۰) حضرت یزید بن بشراسکسکی بیشید فرماتے ہیں کہ یزید بن عبدالملک نے مجھے ایک کپڑادے کر کعبہ کی طرف بھیجا، جب میں مقام تیاء میں پہنچا تو ایک سائل آیا اور کہنے لگا۔ صدقہ کرو بیٹک صدقہ شرکے ستر دروازوں سے انسان کو نجات دیتا ہے، میں نے بچھا (لوگوں سے) یبال پر سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیائی نامی یہود میں سے ایک شخص ہے۔ میں اس کے مکان پرآیا اور آواز دی کہنی ہے؟ ایک عورت نے جھا نکا اور مجھے اندرداخل ہونے کی اجازت دیدی، جب اس نے مجھے دیکھا تو اس

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کناب الز کاد کرانی مسندان البی شید متر جم (جند ۳) کی کی کی اوجہ ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے موئی علائے لگا ۔ نے وضوکیا۔ میں نے اس سے پوچھا جب تو نے جمھے دیکھا تو وضوکیا ، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے موئی علائے لگا ۔۔ فر مایا تھا اے موئی! وضوکیا کر اگر تو ایسانہیں کرے گا تو تھے بہت ی مصیبت پہنچ گی پھر تو اپ نفس کے سواکسی کو ملامت نہ کرتا۔ میر نے کہا کہ ایک سائل سوال کرتے ہوئے یوں کہدر ہاتھا کہ صدقہ کرو بیشک صدقہ شرکے ستر دروازوں سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ کہنے لگا اس نے تیج کہا ہے پھر موت ، دیوار کا گرتا ، جانور کا ہلاک ہونا اور غرق ہونا اور بہت سی چیز وں کا ذکر کیا جو اللہ تعالی

عاہے جوشار کرے موتوں میں ہے، میں نے عرض کیااور صدقہ نجات دیتا ہے جہنم کی آگ ہے۔

( ٩٩١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيب ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ الا الْبَزَنِيِّ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :صَدَقَةُ الْمُؤْمِنِ ظِلَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(احمد ۳۳

(۹۹۱۱) حضرت مرثد بن عبدالله اليزني وإثنية فرماتے ميں كه مجھ سے اس مخص نے بيان كيا جس نے آنخضرت مُؤفِظَةَ ہے سنا، آ نے فرمایا: مومن آ دی كاصد قد قیامت كے دن اس برسامية ہوگا۔

( ٩٩١٢ ) حَذَّتُنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِى بُنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِى الْأَخُوَصِ ، قَالَ : (فَدُ أَفْلَحَ مَ تَزَكَّى) ، قَالَ :مَنْ رَضَخ.

( ۹۹۱۴ ) حضرت علی بن الاقمرے مروی ہے کہ حضرت ابوالاحوص دی نئونے نے فرمایا: قلد افلیع من تنز کھی ہتحقیق و پیختص کا میاب ہو گا جس نے اپنے نفس کا تزکید کیا، فرمایا جس کوتھوڑ اعطاء کیا گیا۔

( ٩٩١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي مَدَيْنَةَ ؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْهَ بْنِ عَوْفٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عِنَبٌ ، فَنَاوَلَهُ حَبَّةً ، فَكَأَنَّهُمْ أَنْكُرُوا فَلِكَ ، فَقَالَ :فِي هَذِهِ مِثْقَالُ فَرَّ كَثِيرٌ.

(۹۹۱۳) حضرت ابومدینه فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف وٹاٹٹو کے پاس ایک سائل آیا۔ آپ وٹاٹٹو کے سامنے انگورر کے ہوئے تھے، آپ نے سائل کوانگور کا ایک دانہ دیدیا، تولوگوں نے اسکونا پسند کیا، آپ وٹاٹٹو نے فرمایا پیرچھوٹا ساؤرہ بہت زیادہ ہو ۔ ت

كَانَتُ عِنْدَ أُمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ مَسَاكِينُ ، فَقَالَتُ : أُخْرِجُهُنَّ ؟ فَقَالَتُ تَكُانِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ مَسَاكِينُ ، فَقَالَتُ : أُخْرِجُهُنَّ ؟ فَقَالَتُ تَسَلَّمَةَ : مَا بِهَذَا امِرِنَا ، أَبِدُيهِنَّ بِتَمْرَةٍ تَمْرَةٍ.

(۹۹۱۳) حضرت ام حسن جُنِيَّ فرماتی بی کدمیں حضرت ام سلمہ تفاطیعات پاس تھی ایک مسکین آیا میں نے حضرت ام سلمہ ﴿ سے بو چھا کدا سکو باہر نکال دوں؟ آپ تفاطیعانے فرمایا: ہمیں اس کا تھم نہیں دیا گیا اسکو تھجور میں سے پھی تھجوری دیدو۔ ( ۹۹۱۵) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلِیَّةً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْمُخْتَادِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبِ ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ٣) كر المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي

(فاختہ) کے سرکے بقدر ہی کیوں نہ ہو۔

لِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ مُطُوَّقِ بِالْفِضَّةِ.

سوار بوكرة ئے اورائے گلے میں جاندی كا بار بو۔

پیسوارہوکرآئے۔

كەمىد قەكرے.

فَلاَ صَلاَةً لَدُ.

كَانَ يُقَالُ : رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الْقَطَاة.

عَنْ أَبِيهَا ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ.

(۹۹۱۵) حفرت عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ حضرت حمید بن عبد الرحمٰن جائے فرماتے ہیں کہ: سائل کو بچھ نہ بچھ دواگر چہ چڑیا

( ٩٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أَبِى يَحْيَى ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنِ ،

(٩٩١٦) حضرت فاطمه بنت حسين اسي والد بروايت كرت بي كحضور مَوْفَ وَهُمَ فَ مَاياساكل كاتم برحق بالرچه وه محور ب

( ٩٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ :

(٩٩١٧) حضرت سالم بن ابوجعد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علائِفام کا قول ہے کہ سائل کاتم پرحق ہے اً رچہ وہ گھوڑے پیہ

( ٩٩١٨ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، قَالَ : إذَا أَتَى أَحَدَكُمُ

﴿ قَلْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ ، فإن اسْتَطَاعَ أَنْ يُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَى صَلَاتِهِ صَدَقَةً فَلْيَفْعَلْ.

( ۹۹۱۸ ) حصرت ابوالاحوص دہیٹنے فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی سائل آئے اور وہ نماز کا ارادہ کررہا ہویا فرمایا ( راوی کو

شک ہے )ارادہ کرتا ہے کہ نماز پڑھے، پس اگرتم طاقت رکھوتو صدقہ کرو، میشک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جھیق وہ محض کامیاب ہو گیا

جس نے اپنفس کا تزکید کیااورا بے رب کا نام لیااور نماز پڑھی ،اوراگر نمازے پہلے صدقہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوتو اسکو جا ہے

(٢) مَا قَالُوا فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ

ترک ز کو ة پر جووعیدیں وار دہوئی ہیں ان کا بیان

( ٩٩١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَرْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : سَنْ لَمْ يُؤَذِّ الزَّكَاةَ ،

( ۹۹۱۹ ) حضرت ابوالاحوص مین تا سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ طابعیٰ نے ارشاد فرمایا: جو شخص زکو ۃ ادا نہ کرے اسکی نما زقبول

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

السَّائِلُ ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ ، أَوَ قَالَ : يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّى ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ :

كنياب الزكاة كي

(ابوداؤد ١٦٦٣ - احمد ١/ ٢٠١)

ہیں ہے۔

واپس مليٺ جاؤڪئ'۔

( ٩٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِزَكَاةٍ .

(۹۹۲۰)حضرت سلمہ ہے مروی ہے کہ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ نماز قبول نہیں مگرز کو ۃ ادا کرنے کے ساتھ۔

( ٩٩٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، غَنْ مُطَرَّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا مَانِهُ

(٩٩٢١) حضرت ابوالاً حوص سے مروى ہے كہ حضرت عبدالله جا فؤ نے ارشاد قرمایا: مؤمن زكوة اداكر نے كوترك نبيس كرتا۔

(٩٩٢١) عَمْرَتُ بُوالاتُونَ عَصِيمُ وَى مِنْ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكُرِ : لَوْ مَنَعُونِي وَلَوْ عِقَالاً مِمَّا

١٩٩١) حدث سُوِيك ، عن ببراسِيم بن عه جَوْ ، عَن ببراسِيم ، وَان ، وَنَ ، وَن ، وَن اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجُاهَدْتُهُمْ . قَالَ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِهِ . قَيْلِهِ الرُّسُلُ أَفِينُ مَاتَ ، أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ .

(۹۹۲۲) حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکرصد ایق وٹاٹٹؤ نے ارشاد فر مایا: اگر وہ لوگ مجھے ری کا ایک بکڑا ادا کرنے سے بھی انکار کریں جو وہ حضور مِئِرِ فَفِیۡکُؤۡمِ کو دیا کرتے تھے میں ان سے ضرور جہا د کروں گا، پھر آپ وٹاٹٹؤ نے بیآ بت مبار کہ تلاوت فر مائی: محمد مِئِرِ فَفِیۡکُؤٓمَ نہیں ہیں گررسول جمقیں ان سے پہلے بھی رسول گذر چکے ، کیا اگر بیمرجا کمیں یا قبل کرد کے جا کمیں تم اپنی ایڑیوں کے بل

( ٩٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ إذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ ، أَذْهَبْتَ عَنْك شَرَّهُ.

(۹۹۲۳) حضرت ابوز بیرے مروی ہے کہ حضرت جابر ہوائٹو نے ارشاد فر مایا: جب تونے اپنے مال کی زکو ۃ ادا کر دی تو تجھ سے اس کاشر دور ہوگیا۔

( ٩٩٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ إِسْحَاقَ الْمَكْمَى ، قَالَ :حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ صَيْفِيٍّ ، عَزْ

أَبِى مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ فَقَالَ : إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا مِنَّ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُهُ

فَقَالَ : إِنَكَ تَآتِي قُوْمًا مِنَ أَهَلِ الكِتَابِ ، فَادَعُهُمَ إِلَى شَهَادَةِ أَنَ لَا إِلَهَ إِلَا اللّهُ وَأَنَى رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَ هُهُ أَطَاعُوا لِلْلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ ، أَنَّ اللّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْدَلِكَ

فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمُو الِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَانِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُو. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمُو الِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَانِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُو.

لِلْوَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكُوَائِمَ أَمُوَالِهِمُ ، وَاتَّقِ دَعُوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

(بخاری ۲۳۳۸ ابوداؤد ۱۵۷۹)

(۹۹۳۳) حضرت معاذبن جبل ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ جب حضور مَاٹِفٹکے آبانے مجھے (یمن) کی طرف بھیجا تو مجھ ہے فر مایا: بیشک

تیرے پاس اہل کتاب کے لوگ آئیں گے تو تم ان کولا الدالا اللہ کی شہادت اور میری رسالت کی دعوت دینا ،اگروہ اسکو قبول کرلیس تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں یا نچے نمازیں فرض کی ہیں ،اگروہ اسکو قبول کرلیس تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے

اموال میں ان پرز کو ہ فرض کی ہے، ان کے مال داروں سے لینااور ان کے فقراء پرخرج کرتا، اگروہ اسکوتبول کرلیں تو پس تو بچناان کے عمدہ اور قیمتی مال سے، اور مظلوم کی بددعا ہے اپنے آ بچو بچاتا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب نہیں ہوتا۔

( ٩٩٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابن أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ ، قَالَ :لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ.

(ترمذی ۱۱۱۹ ابوداؤد ۲۰۲۹)

(۹۹۲۵) حفرت حارث سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاوفر مایا: زکوۃ ادانہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ( ۹۹۲۶ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِیمِ بْنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الشَّغْبِیّ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِیؓ ؛ مِثْلَهُ.

(۹۹۲۲) حضرت حارث نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے ای طرح کا قول نقل کیا ہے۔

( ٩٩٢٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لاَوِى الصَّدَقَةِ ، يَعْنِى :مَانِعَهَا ، مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(احمد ١/ ٣٣٠ ابن حبان ٣٢٥٢)

(٩٩٢٧) حضرت حارث بن عبدالله حضرت عبدالله بن مسعود ولي في سي تقل فرماتے ہيں كه زكو ة ادبانه كرنے والے قيامت كه دن ملعون ہوں گے محمد مَرَافِظَةَ فَم كَ زبان پر۔

( ٩٩٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُثَنَّى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا وَشَكَا اللَّهِ قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : احْدَهُ. هَا وَأَذُّهِ هَا لِهَ أَوْجَهَا ، فَمَا أَخِذَ هِ وَكُنْ رَهُمَ ذَاكَ فَهُمَ ظُلْنَ ظُلْمُ وَمُودُ وُ

الجُمَعُوهَا وَأَذُّوهَا لِوَ قَنِهَا ، فَمَا أُخِذَ مِنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ ظُلْمٌ ظُلِمْتُمُوهُ. (۹۹۲۸) حضرت ثنی بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے ساحضرت انس ٹڑٹڑ سے کہ دیہاتیوں کی ایک قوم نے زکو ۃ کے بارے میں

شک کیا تو حضرت انس ڈیٹٹو نے فرمایا تم زکو ہ کو اکٹھا کرواور اس کے وقت میں ادا کروپس جو پچھ وقت کے بعدتم سے لیا گیا و وظلم ہے جوتم پر کیا گیااس میں جوتم نے سپر دکیا۔

٩٩٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِيَنِيَّ : يَا يَنِيَّ ، إذَا جَانَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا تَكُنُّمُهُ هُ مِنْ نَعِمِكُمْ شَنْنًا

الْمُصَدِّقُ فَلاَ تَكُتُمُوهُ مِنْ نَعَمِكُمْ شَيْئًا. (۹۹۲۹)حفرت جریر پیتی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے میٹوں سے کہا:اے میٹو! جب تمہارے یاس زکو ۃ وصول کرنے والا آھے تو

ں سے اپنے اموال میں ہے کوئی چیز بھی نہ چھپا تا۔ سری بین سروٹر دو و د سر دیر سروز کو سروز کے موردریا کا بین کر سروز کو سروریا

. ٩٩٣) حَذَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا جَانَكَ الْمُصَدِّقُ ، فَقَالَ:أَخْرِجُ صَدَقَتَكَ ، فَأَخْرِجُهَا ، فَإِنُّ قَبِلَ فَبِهَا وَنَعِمَتُ ، فَإِنْ أَبَى فَوَلَه ظَهْرَك ، وَقُلَ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَحْتَسِبُ هي معنف ابن ابي شيه متر جم (جلرا ) لي المحالي المحالي

(۹۹۳۰) حضرت ابوعثان بیٹیو سے مردی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈھاٹھ نے ارشاد فر مایا: جب زکو ۃ وصول کرنے والا تہمارے پاس آ کر کہے کہ اپنی زکو ۃ نکا نوتو تنہمیں جا ہے کہتم (فورا) زکو ۃ نکال اواورا گردہ اسکو قبول کر لے تو بہت اچھا ہے اورا گروہ انکار کردے تو تو اپنی بیٹھاس سے بھیر لے اور اس سے بحث نہ کراور یوں کہہ: اے اللہ! میں تجھ سے تو اب کی امیدر کھتا ہوں جواس نے مجھ سے

وصول کیا ،اوراس شخف کولعن طعن نه کر \_

( ٩٩٣١ ) حَلَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَصْدُرَ الْمُصَدُّقُ عَنْكُمْ حِينَ يُصْدِرُ وَهُوَ رَاضٍ . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ :الْمُعْتَدِى فِى الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا.

(ترمذی ۱۳۸ احمد ۱۳ ۳۲۵)

(۹۹۳۱) حضرت جربر بینتگیز سے مردی ہے کہ حضور مِیَّرْفَظَیَّے نے ارشاد فرمایا: زکو ۃ وصول کرنے والا جب تمہارے پاس سے اوٹے تو وہ اس حال میں لوٹے کہ وہ تم سے راضی ہو۔

( ٩٩٣٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُن قَيْسٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَيَأْتِيكُمُ رَكْبٌ مُبْغَضُونَ ، فَإِنْ جَاذُوكُمُ فَرَخِّبُوا بِهِمْ ، وَخَلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْغُونَ ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلَانْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ ،

وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ ، وَلَيَدْعُوا لَكُمْ.

(۹۹۳۲) حضرت جابر بن عبدالله جن الله الله عند الله من روايت كرتے ميں كه حضورا قدس مِنَوَّ اَنْفَعَا فَهِمَ الله عنظريب تمبارے پاس ناپسنديده سوارآ كيں گے . كين جب وہ تمبارے پاس (زكوة وصول كرنے كيلئے) آئيں تو تم انكوخوش آمديد كہواوران كيل

پ مناد کی کرو،اور چیوڑ دوان کے درمیان وہ چیز جس میں وہ زیادتی کریں، پس اگروہ انصاف کریں گے تو اپنے نفوں کیلئے اوراً سرظلم

کریں تو انکاو بال خودان پر ہےاورتمہیں جائے کہتم ان کوراضی کر دو بیٹک تمہاری زکو ۃ کا اتمام ( مکمل ہونا ) ان کی رضا مندی ہے۔ اوران کوبھی جاہئے کہ وہتمہارے لئے دعا کریں۔

(٩٩٣٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ ، عَنْ أَبِي سَنان ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ إذَ

ظَهَرَ عَلَى مَالٍ قَدُ غُيْبَ عَنِ الصَّدَقَةِ ، حَمَّسَهُ ۗ

(۹۹۳۳) حضرت ضحاک بیشیز فرمات ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہ اپنے کو جب معلوم ہوتا کہ (فلاں) مال چھپایا گیا ہے زکو ہے تو وہ اسکایا نچ گنا وصول فرمات ۔

( ٩٩٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ:حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بُنِ رُزَيْقٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ، قَالَ:قَال نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ: مَنْ أَذَى زَكَاةَ مَالِهِ أَذَى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَّادَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. (ابوداؤد ١٣٠٠)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۹۹۳۳) حضرت عبیداللہ بن رزیق برطین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رہی تھی سے سناوہ فرماتے ہیں کہ حضور مَلِقَظَةَ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اپنے مال کی زکو ۃ اوا کر دی اس نے اپناحق جواس پر تھاادا کر دیا اور جو شخص زیادہ ادا کر ہے تو وہ اس کیلیے بہتر

ہے(اس زیادہ دینے کا ای کوٹواب ہے)۔

( ٩٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ ، فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ. (بخاری ۱۳۵۳ عبدالرزاق ۷۰۸۵)

(۹۹۳۵) حضرت عکرمہ ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس ولا شونے ارشاد فرمایا: جس مخص نے اپنے مال کی زکو ۃ ادا کر دی تو اب اگر دہ صدقہ نہ بھی کر ہے تو اس پرکوئی گناہ نہیں ہے۔

# (٣) فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ النَّدَاهِمِ وَالنَّنَانِيرِ

دراہم اور دنا نیر میں جتنی ز کو ہ فرض ہے اس کا بیان

( ٩٩٣٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِنْتَنُ دِرْهَمِ ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

الْمَالُ مِنْتَى دِرْهَمِ ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. (٩٩٣٢) حضرت جعفرات چوالدے روایت کرتے ہیں کہ حضوراقدس مَطِّفَظَةً نے ارشاد فرمایا: جب مال دوسودرهم تک پہنچ جائے تو .

اس پرپاچ درهم (زکوۃ) ہیں۔ ( ۹۹۲۷ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى : أَنْ خُذُ

٩٩ ) حدثنا عبد الرَّحِيمِ بن سليمان ، عن عاصِمٍ ، عنِ الحسنِ ، قال : كتب عمر إلى ابِي موسى : ان خحد مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مِنتَى دِّرْهَمٍ ، خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.

مِمن مو بِك مِن تجارِ المسلِمِين مِن كل مِنتى دِرهم ، حمسه دراهم. (٩٩٣٤) حضرت حسن يشيط فرمات بي كه حضرت عمر بن خطاب دائد نه خضرت ابوموى اشعرى دائد كولكها تها كه: مسلمان

تا جروں میں سے جوبھی تبہارے پاس سے گذر ہے تو اس کے دوسود راھم میں سے پانچ ورھم ( زکو ۃ ) وصول کرلو۔

( ٩٩٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرِ الْحَذَّاءِ ، وَكَانَ عَبْدًا لِيَنِي مُجَاشِعِ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : هَلْ عَلَى الْعَبْدِ زُكَاةٌ ؟ قَالَ : أَمُسْلِمٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِنْتَى دِرْهَمْ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

(۹۹۳۸) حضرت ابن سیرین ویشید سے مروی ہے کہ حضرت جابر بن الحداء جو بنی مجاشع کے غلام شھے انہوں نے حضرت ابن عمر والتو سے سوال کیا کہ کیا غلام پر بھی زکو ۃ ہے؟ حضرت ابن عمر جلائشے نے دریا فت کیا کہ کیا غلام مسلمان ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں،

حضرت این عمر زن تنو نے ارشا دفر مایا ہر دوسودراهم پریا نچ درهم ( زکو ۃ ) ہے۔

( ٩٩٣٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ؛ قَالَ : تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ مِنْتَنَى دِرْهَمٍ ، ثُمَّ

هي معنف ابن الى شير سرجم (جلدس) كي هي المعنف ابن الى شير سرجم (جلدس) كي هي المعنف المن الى المنظم المنطق ا

(۹۹۳۹) حضرت مغیرہ ویٹیو فرماتے ہیں کہ: مباح ہے تم پرز کو قاس دن جس دن تم دوسودرا ہم کے مالک بن گئے، بیبال تک کہ ر اس پر بوراسال گذرجائے۔

( .٩٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :فِي كُلِّ مِنَتَى دِرْهَمِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

(٩٩٢٠) حضرت حسن جي نئو ارشاد فرمات بين: بردوسودرا بم پرياني درهم (زكوة) بـ

( ٩٩٤١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إذَا بَلَغَتُ خَمْسَ أَوَاقٍ فَفِيهَا خَمْسَ ُ دَرَاهِمَ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَّا دِرْهَمْ.

(۹۹۴) حضرت جعفراپ والد سے مرفوعا روایت فرماتے ہیں کہ حضوراقدی مَرَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: جب جاندی پانچ اوقیہ ہو

جائے (دوسودرهم) تواس برپائج درهم زكوة ہاور ہرچاليس درهموں پايك درهم ہے۔

( ٩٩٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :فِي مِنَتَى دِرُهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَّ.

(۹۹۳۲) حضرت طاؤس ولينيو فرماتے ہيں كه: دوسودرهم ہوجا ئيں توان پر بانچ درهم (زكوة) ہيں۔

( ٩٩٤٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَتُ مِنْتَى دِرُهُم ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

( ۹۹۴۳) حضرت حسن ولا تو ارشاد قرماتے ہیں کہ: جب دوسودرهم بموجا کیں توان پر پانچ درهم ( ز کو ة ) ہیں۔

( ٩٩٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكْرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ قَالَ :فِي الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِنْتَيْن خَمْسَةٌ.

(۹۹۴۴) حضرت عمر بن عبدالعزيز بيطيية ارشاد فرماتے ہيں كه: معادن ميں ہردوسو پرپانچ درهم (زكوة) ہيں۔

( ٩٩٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا بَلَغَتْ مِنْتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ ذَرَاهِمَ.

(٩٩٣٥) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب دراہم دوسوتک پہنچ جا کمیں توان پر یا پنچ درهم (زکوۃ) ہیں۔

(٤) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِنْتَى دِرْهَمِ زَكَاةٌ

دوسودرهم سے كم ميں كھنہيں ہےاس كابيان

( ٩٩٤٦ ) حَذَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَكُونُ فِي الدَّرَاهِمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبُلُغَ خَمْسَ أُواقِ.

ر میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ (۹۹۴۲) حضرت جعفر میں ٹوٹ اپنے والد سے مرفوعا روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مِلِقَظَیْجَ نے ارشا دفر مایا: دراہم میں زکو ہ نہیں هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣) في ٢٥٥ في ٢٥٥ في مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣)

ہے یہاں تک کہ وہ پانچ اوقیہ ( دوسو ) ہوجا ئیں۔

( ٩٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ إِلاَّ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ وَمِنَةٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ.

(٩٩٨٧) كفرت على جانتي ارشاد فرماتے ميں: جب تمہارے پاس ایک سونتا نوے درهم ہوں توان پرز كو ة نہيں ہے۔

( ٩٩٤٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِنْتَى دِرْهَم زَكَاةٌ.

(۹۹۲۸) حضرت علی دانش ارشا دفر ماتے ہیں: دوسودرا ہم ہے کم میں زکو قنہیں ہے۔

( ٩٩٤٩ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : كُلَّ شَيْءٍ دُونَ الْمِنَتَيْنِ نَفَقَةٌ. ( ٩٩٣٩ ) حضرت ابراہیم طِینی ارشاد فرماتے ہیں کہ: دوسوسے کم میں ہر چیز فقہ ہے۔

( . ٩٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا 
وَ مَا رَدُو مُنْ مُنْ عُمَارَةً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا

دُونَ حَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَكَانَتُ تُقَوَّمُ مِنْتَى دِرْهَمٍ. (بخاری ۱۳۳۷ مسلم ۱۷۲۳) (• 99۵) حضرت ابوسعید خدری واشی سے سروی ہے کہ حضوراقدس مِنَوْفِقَاقِ نے ارشاد فرمایا: پانچ اوقیہ سے کم میں زکو ہنہیں ہے اور

پانچ او قید دوسودرهم بنتے ہیں۔

( ۹۹۵۱ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحِيمِ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ صَدَقَةٌ. (۹۹۵۱) حضرت تعمی بیشیدارشادفرماتے ہیں کہ: پانچ اوقیہ چاندی سے کم میں زکو ہنہیں ہے۔ ریب بردو کر وزیر بردو کر وزیر میں دیوں وہ کا بردی بردیں دور اور ایک بردیں ہے۔

( ٩٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ قَالَ :لَيْسَ فِي الشَّنْقِ شَيْءٌ ، قَالَ :الشَّنْقُ :مَالٌ لَمْ يَبُلُغُ مِنَتَى دِرْهَم.

مِئْتَی دِرُهَمِ. (۹۹۵۲) حضرت محمی پیشیز ارشاد فرماتے ہیں کہ: شفق کچمنہیں ہے ( ز کو ۃ نہیں ہے ) اور شفق وہ مال کہلاتا ہے جو دوسو در هم

ے مہو۔ ( ٩٩٥٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

جَدِّهِ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِنْتَى دِرْهَمٍ شَيْءٌ. (دار قطني ٩٣)

(۹۹۵۳) حضرت عمر و بن شعیب اپنے والد ہے اور وہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور مُطِّنْ فَصَحَیْجَ نے ارشا وفر مایا: دوسود را ہم ہے کم میں (زکو ۃ) نہیں ہے۔

( ٩٩٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) کی ۱۳۵۷ کی ۱۳۵۷ کی مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳)

وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِنْتَى دِرْهَمِ شَيْءٌ. (ترمذى ١٢٠ ـ ابوداؤد ١٥٢١)

(٩٩٥٣) حضرت على ولا ي عمروى ب كه حضور اقدس مِلْ الله الشاد فر مايا: دوسودرا بم م ميس (زكوة) نبيس ب-

( ٩٩٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِي السَّحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَه ، قَالَ :لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِنْتَى دِرْهَمٍ شَيْءٌ.

(9900) حضرت علی واثن سے مروی ہے کہ حضور اقدس میل فقی نے ارشا دفر مایا: دوسودرا ہم سے کم میں (زکوة) نہیں ہے۔

(٥) مَا قَالُوا فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِنَتَيْنِ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أُرْبَعِينَ دِرْهَمًا

دوسودراہم سےزائد جب چالیس ہوجائیں توان پرز کو ہ آئے گی

( ٩٩٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِنَتَيْنِ شَيْءٌ ، حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ.

۔ (۹۹۵۲)حضرت داؤدفر ماتے ہیں کہ اما متعمی راہیم اور اہم سے زائد پر کچھ بھی داجب نہیں سمجھتے تھے یہاں تک کہوہ جالیس تک پہنچ جائے۔

( ٩٩٥٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى : فَمَا زَادَ عَلَى الْمِنَتَيْنِ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَم.

(۹۹۵۷) حفرت حسن بیلینی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دوالی نے حضرت ابومویٰ اشعری دوالی کو لکھا تھا کہ: دوسودرا ہم ہے زائد ہو

جائیں تو پھر ہر چالیس دراہم پرایک درهم (زکو ق)ہے۔

( ٩٩٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِنَتَيْنِ شَيْءٌ ، حَتَّى يَكُونَ أَرْبَعِينَ دِرْهُماً.

(۹۹۵۸) حفرت حسن وہ اُٹھ فرماتے ہیں کہ دوسودرا ہم سے زائد پر پچھنیں آئے گا یہاں تک کہ وہ چالیس ہوجا کیں۔

( ٩٩٥٩ ) حَلَّاتَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِثَتَيْنِ شَيْءٌ ، حَتَّى يَبُلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًّا.

(۹۹۵۹)حضرت کمحول پیلیجو فرماتے ہیں کہ دوسودرا ہم ہےزا کد پر پچینبیں آئیگا یہاں تک کہ وہ زا کد چالیس ہوجا کیں۔

( ٩٩٦٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : حَتَّى يَبُلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَّا نَيُّفًا عَلَى الْمِتَتَيْنِ فَهِىَ حِينَئِذٍ سِتَّةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبُلُغَ ثَمَانِينَ وَمِنَتَى دِرْهَمٍ ، فَهِىَ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ كَذَلِكَ.

(۹۹۲۰) حضرت عطاء فرمائے ہیں کہ یہاں تک کہ دوسو سے زائد چالیس درہم ہوجا کیں تو پھراس پر چھ درہم (زکوۃ) ہے پھر پچھ

### (٦) مَنْ قَالَ فيما زَادَ عَلَى الْمِنْتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ

جوح طرات فرماتے ہیں کہ دوسو سے زائد جتنے بھی ہوجا کیں اس حساب سے زکوۃ آئے گی اس کا بیان (۹۹۸) حَلَّنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لَیْسَ فِی أَقَلَ مِنْ مِنْتَیْ دِرُهَمِ شَیْءٌ ، فَمَا زَادَ فَیِالْحِسَابِ.

(۹۹۲۱) حضرت ملی وٹاٹی ارشاد فرماتے میں کہ دوسودراہم ہے کم میں زکو ۃ نہیں ہےاور جواس پرزا کد ہواس پرای حساب سے زکو ۃ ۔ ہے

( ٩٩٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرِ الْحَذَّاءِ ، وَكَانَ عَبُدًّا لِيَنِي مُجَاشِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَا زَادَ عَلَى الْمِنَتَيْنِ ، فَبِالْحِسَابِ.

(۹۹۲۲) حضرت جابر الحذاء جوبنی مجاشع کے غلام تھے ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رہی ہے ارشاد فرمایا: دوسوے زا کہ جتنے درهم ہوجا کمیں ان پرای حساب سے زکوۃ آئے گی۔

( ٩٩٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا زَادَ عَلَى الْمِنَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ.

(۹۹۲۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دوسودراہم ہے جتنے زائد ہوجا کیں ان پراس حساب سے زکوۃ آئے گی۔

( ٩٩٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا زَادَ فَبِالْوِحسَابِ:

(٩٩٢٣) حضرت ابن ميرين فرمات بي كه: (دوسوے زاكدورا بم ير)اى كے حساب سے زكوة آئے گا۔

( ٩٩٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ.

(۹۹۲۵) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشيخ فرمات بي كددوسو نه اند پراى حساب سے ذكوة آئے گی۔

### ( ٧ ) مَا قَالُوا فِي الدَّنَانِيرِ مَا يُؤُخَذُ مِنْهَا فِي الزَّكَاةِ ؟

#### دیناروں پیکتنی ز کو ۃ ہےاس کابیان

( ٩٩٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنَ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ ، عِشْرِينَ دِينَارًا وَيَعَلَى مِيْنَ وَيَنَارًا وَصَفَّ دِينَارًا وَمِينَ دِينَارًا وَمِينَ وَيَنَارًا وَمَعْنَ وَيَنَارًا وَمَ عَنْ مَا مِنْ وَيَنَارُونَ سَيْمَ مِنْ وَكُو تَنْهِينَ جِنَادِ مِينَ وَيَنَارُ بِرَضَفَ وَيَارَاور عِلْيَسَ وَيَارُولَ بِ

ر ۱۱۲۱) مسرت ن ری کو سره سے بین صدین رین رون سے اپر روہ میں ہے، اور ایک دینارز کو ق ہے اور جینے اس سے زائد ہوں ان پرای حساب سے زکو ق ہے۔ ه مصنف ابن الب شيبرمتر جم (جلدس) في المحتمد ال

( ٩٩٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالً.

(٩٩٦٧) امام معنى ارشاد فرماتے ہیں كہ بیں مثقالوں پر نصف مثقال اور جاليس مثقالوں چرا يك مثقال زكو ة ہے۔

( ٩٩٦٨ ) حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارِ .

(۹۹۲۸) حضرت ابن سیرین بیشید فرماتے ہیں کہ جالیس دینار پرایک دیناراور میں دینار پرنصف دینارز کو ۃ ہے۔

( ٩٩٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ .

(٩٩٦٩) حضرت حسن واليميافر ماتے بين كهيس دينار برنصف دينارز كوة بـ

( .٩٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِى أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَىٰءٌ ، وَفِى عِشْرِينَ نِصْفُ مِثْقَالٍ ، وَفِى أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ .

( ۹۹۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ: ہیں مثقال ہے کم میں کھنہیں ہے ( زکو ۃ نہیں ہے )۔ اور بیں مثقال پر نصف مثقال اور چالیس مثقال پرایک مثقال زکو ۃ ہے۔

( ٩٩٧١) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رُزَيْقٍ مَوْلَى يَنِى فَزَارَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ حِينَ السُّخُلِفَ : خُذْ مِمَّنُ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمُوالِهِمْ ، مِنْ كُلَّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبْلُغَ عشرين ، فَإِذَا نَقَصَتُ ثُلُكَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ، لاَ تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْنًا ، وَاكْتُبُ لَهُمْ بَرَانَةً بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحُولِ ، وَخُذُ مِمَّنُ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَارِ أَهْلِ مِنْهَا شَيْنًا ، وَاكْتُبُ لَهُمْ بَرَانَةً بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحُولِ ، وَخُذُ مِمَّنُ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَارِ أَهْلِ اللّهَ وَيُدِيرُونَ مِنَ التّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ لَكُمْ بَوَانَةً بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلُولُ اللّهِ فَي اللّهُ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِذَا نَقَصَتُ ثُلُكَ دِينَارٍ فَدَعُهَا ، لاَ تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبُ لَهُمْ بَرَانَةً إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحُولِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ .

(۹۹۷) حضرت رزیق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ویشید نے مجھے خلیفہ بنایا تو مجھے خطالکھا کہ مسلمان تا جروں میں سے جوکوئی تیرے پاس سے اپنا مال لے کرگذر ہے تو ہر چالیس دینار پرایک دینارز کو قالینا، اور جواس سے کم ہوتو اس میں اس حساب سے ببال تک کہ میں درہم ہوجا نمیں اور جب اس سے ثلث دینار کم ہوجائے تو پھر پچھ نہ لینا چھوڑ دینا اور جو پچھ تو نے ان سے لیا ہے اس میں ان کیلئے سال کیلئے بری ہونا لکھ دے۔ اور اہل ذمہ میں سے کوئی تا جرتیرے پاس سے گذرے وہ مال لے کر جس کو ظاہر کیا جاتا ہے اور تجارت میں لگایا جاتا ہے تو ہر میں دینار پرایک دینارز کو قوصول کرنا، اور جواس سے کم ہواس پرای حساب سے بہاں تک کہ دس دینار دو اس میں ثلث دینار کم ہوجائے تو چھوڑ دیاس پر پچھ وصول نہ کر، اور ان کیلئے بھی جوتو

٩٩٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِثْهِالاً مِنَ الدَّهَبِ صَدَقَةٌ.

(۹۹۷۲)حفرت حن پاٹیمیز فرماتے ہیں کہ چالیس مثقال سے کم سونے پیز کو ہنہیں ہے۔ .

٩٩٧٣) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي عِشْرِينَ دِينَارًا

ذَ كَاةً ، حَتَّى تَكُونَ عِشْرِينَ مِثْفَالًا ، فَيَكُون فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ. (٩٩८٣) حفرت ابوغنيه اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حکم پیٹی میں دینار سے کم پرز کو ۃ نہیں بچھتے تھے یہاں تک کہ

ر ۱۹۷۳) حفرت ابوعلیہ آپ والد سے روایت سرعے ہیں کہ حفرت ہم جوشیع میں دینار سے م پرر تو ہ بیل بھتے سے یہاں تک کہ بیس مثقال ہوجا ئیس تو ان پر نصف مثقال ہے۔

٩٩٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ :كَانَ لِإِمْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.

مِنقالا ، فامَرَهَا انْ تنحرِ جَ مِنهُ حَمْسَهُ ذَرَاهِمَ. (٩٩٧٣) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دہائی کی اہلیہ کا ہار ہیں مثقال کا تھا،تو اس کو حکم دیا کہ اسکی زکو 6 یا نجج

رهم اداكرو\_ و٩٩٧٥) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ أَشعث ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي

اُربکومین دِینَارًا دِینَارٌ. اُربکومین دِینَارًا دِینَارٌ.

۱۹۹۷) حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ ہیں دینار پرنصف دیناراور چالیس دینار پرایک دینارز کو ۃ ہے۔ سیمین سیمین سیمو دموسر دیریں سرد توجہ سیمار سیمار سیمین سودیں جیمار دیور سیمیار کو ۃ ہے۔

٩٩٧٦ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ فِى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا شَىْءٌ. (٩٩٤١) حضرت حسن بالجيء فرماتے بين كدچاليس وينار سے كم مِن زكو ةنبيں ہے۔

٩٩٧٧) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ : لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبُلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصُفُ دِينَارٍ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمْ ، حَتَّى تَبُلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمْ.

(۹۹۷۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مال پرز کو ہنہیں آئے گی یہاں تک کدہ ہیں وینار ہوجا کیں، جب ہیں دینار ہوجا کیں تو ن پرنصف دینارز کو ہے اور ہر چاردیناروں پر جواس سے زائد ہوا کی درہم آتارہے گایہاں تک کدہ و چالیس ہوجا کیں اور ہر

( ٨ ) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ مِئةَ دِرْهَمِ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ

عیالیس پرایک دینار ہےادر چوہیں دینار پرنصف دیناراورا یک درھم ہے۔

اگر کسی کے پاس سودرہم اور دس دینار ہوں ان پرز کو ۃ کابیان

٩٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ لَهُ مِنَة دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ ؟ قَالَ :

هُ مَنْ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ

يَزُ كَى مِن المِنهِ قِرَهُم قِرَهُمينِ وَتَصَفَّا ، وَمِن الدَّنَائِيرِ بِرَبْعِ قِينَارٍ . فَانَ ؛ وَسَ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلُ . أَوَ قَالَ :الْأَقَلُ عَلَى الْأَكْثِرِ ، فَإِذَا بَلَغَتُ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَاه.

۱۹۷۸) حضرت عبید و فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم والیون سے سوال کیا کہ اگر کسی کے یاس سودرهم اور دس دینار موں تو

اس پر کتنی زکو ہ ہے؟ آپ نے فرمایا: سودراہم میں اڑھائی درہم اوردینار میں ربع دینارز کو ہ ادا کرےگا۔راوی کہتے ہیں کہ کہ پھر میں نے امام معمی بیٹیویے یہی سوال کیا! انہوں نے فرمایا: اکثر کو اقل پرمحول کریں گے یا فرمایا (راوی کوشک ہے) اقل کو اکثریر

میں نے امام مسلی پرچھوڑ سے یہی سوال کیا! انہوں نے فر مایا: آکٹر کو اٹک پر حمول کریں کے محمول کریں گے،اور جب وہ نصاب ز کو ہ کی مقدار کو پہنچ جا ئیں تو اس میں ز کو ہ ہے۔

( ٩٩٧٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَكْحُولِ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، إنَّ لِى سَيْفًا

فِيهِ خَمْسُونَ وَمِنَةُ دِرْهَمٍ ، فَهَلْ عَلَى فِيهِ زَكَاةٌ ، قَالَ : أَضِفْ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ

مِنْتَىٰ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ۚ، فَعَلَيْك فِيهِ الزَّكَاةُ.

(۹۹۷۹) حضرت عبید الله بن عبید ولیط فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کھول سے سوال کیا کہ اے ابوعبد الله میرے پاس ایک تلوار ہے اس میں ایک سوتا یا چاندی ہو، ہے اس میں ایک سوتا یا چاندی ہو، اور جب وہ دوسود رہم سونے کے اور چاندی کے ہوجائیں تب ان میں ذکو ہے۔

( .٩٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عِنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ

دِينَارًا وَمِنَهُ دِرْهُمِ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، وَكَانَ يَرَى الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ عَيْنًا كُلَّهُ.

(۹۹۸۰)حضرت افعت میشید سے مروی ہے کہ حضرت حسن میشید فرماتے تھے کہ جب تمہارے پاس تمیں دیناراورسودرہم ہوجا کمیں

تواس پرز کو ہے،اور حضرت حسن والطویا درجم اور دینارکوسب کاسب عین شار کرتے تھے۔

#### ( ٩ ) فِي زَكَاةُ الإبل، مَا فِيهَا ؟

# ''اونٹوں کی زکو ۃ کابیان''

( ٩٩٨١ ) حَذَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ ، وَلَمْ يُخْوِجُهُ حَتَّى قُبِضَ ، فَلَمَّا فَبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكُرِ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ ، فَكَانَ فِيهِ : فِى خَمْسٍ مِنَ الإِبلِ شَاةٌ ، وَفِى فَلَمَّا فَبِضَ عَمِلَ بِهِ عُمْرُ ، فَكَانَ فِيهِ : فِى خَمْسٍ مِنَ الإِبلِ شَاةٌ ، وَفِى عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بَنْتُ عَشْرِ مِنْ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ عَشْرِ بَنْ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَنْ اللهِ بَنْتُ اللهِ عَمْسُ وَأَلْكِينَ ، فَإِذَا زَادَتُ فَحِقَةٌ إلى مَحْمَسٍ وَمَدُونَ اللهَ عَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتُ فَحِقَةً إلى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ فَحِقَةً إلى عَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ فَحِقَتَانِ سِنْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتُ فَحِقَتَانِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ه معنف ابن الي شير متر جم (جلد ۳) المحال الم

إِلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ ، فَإِنْ زَادَتُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ.

(ترمذی ۱۲۱ ـ ابوداؤد ۱۵۹۲)

(٩٩٨١) حضرت ابن عمر جال في صروى ہے كه حضور اقدس مَوْفَقَعَةً نے زكوة كے احكام كلموائے اور ان كوتلوار كے ساتھ ملاكرركھايا (راوی کوشک ہے) وصیت کیساتھ، اور اسکو نکالانہیں یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کرلی گئی، جب آپ مِزْفِظَةَ آو نیا ہے تشریف لے گئے تواس پرحضرت ابو بمرصدیق وہ اور نے عمل کیا یہاں تک کہ صدیق اکبر دہاؤٹر بھی دنیا سے چلے گئے پھراس پرحضرت عمر دافتر نے عمل کیا،اس میں لکھا ہوا تھا کہ پانچ اونٹوں پہایک بمری ہے، دس پر دو بکریاں، پندرہ پہتین بکریاں، بیں یہ چار بکریاں، بچیس اونٹوں پرایک بنت مخاض (ایک سال کا اونٹ جس کا دوسرا سال چل رہا ہو) ہے پینیٹس تک،اور جب پینیٹس سے زائد ہو جا کمیں توان پرایک بنت لبون ( دوسال کا اونٹ جس کا تیسرا چل رہا ہو ) ہے پینتالیس تک ،اور جب پینتالیس ہے زا کد ہوجا کمیں توان پرساٹھ تک ایک حقہ ہے( تین سال کا اونٹ جس کا چوتھا چل رہاہو ) اور جب ساٹھ سے زائد ہو جا ئیں توان پر جذعہ ( جار سال کا اونٹ جس کا یا نچواں سال چل رہا ہو ) ہے کچھتر تک، بھر جب پچھتر سے زائد ہوجا کیں تو نوے تک دو بنت لبون ہیں۔اور پھرنوے سے زائد ہوجا نیں تو ایک سوہیں تک اس پر دو حقے ہیں ،اور جب ایک سوہیں سے زائد ہوجا نیں تو ہریجاس پرایک حقداور ہر چالیس پرایک بنت لبون ہے،متفرق کوجمع نہیں کیا جائے گا اور جمع کومتفرق نہیں کیا جائے گا (اگرمویشی متفرق اور متعدد جمگہوں میں ہیں تو انہیں زکو ۃ لیتے وقت یا دیتے وقت ایک جگہ جمع نہیں کیا جائے گااور ایک جگہ ہیں تو انہیں متعدد جگہوں اور جرا گاہوں میں تقسیم نہیں کیا جائیگا۔کیکن امام ابوحنیفہ ویشیو کے یہاں مکان اور چرا گاہ مے مختلف اور متعدد ہونے سے زکو 5 میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلک ان کے ہاں صرف ملک کا اختلاف اور تعدوز کو ۃ پراٹر انداز ہوتا ہے اس لئے اس صدیث کی تفریق واجتماع سے صرف ملکیت کی صد تک تعدداورا جمّاع مراد ہے )،اور دوشر یک اپنا صاب خود آپس میں برابر کرلیں گے (لیمنی دوآ دمی کسی کام تجارت وغیر و میں شریک ہیں تو جب ز کو ۃ وصول کرنے والا افسرآئے گا تو وہ اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ بیشر کاءا پنے مال کونقشیم کرلیں اور پھران کے سر مایہ ہے الگ الگ ز کو ۃ لی جائے بلکہ پورے سرمایہ میں جوز کو ۃ واجب ہوگی افسراس واجب ز کو ۃ کو لے لے گا،اب پیشر کاء کا کام ہے کہ حساب کےمطابق واجب شدہ ز کو ۃ کے جصے تقسیم کریں)۔

( ٩٩٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنُ خُصَيْفٍ ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عُن عَبُدِ اللهِ قَالَ : فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبلِ بِنْتُ مَخَاضِ.

(۹۹۸۲) حضرت عبدالله دوافو فرمات میں کہ پچیس اونٹوں پر بنت مخاص واجب ہے۔

( ٩٩٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ إِلَى تِسْعِ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى مصنف ابن الي شيبه سترتم (جلد ۳) كي المستخطر المعلم المستخطر المستح

تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بَنْتُ مَحَاضٍ ، أَوِ ابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ ، أَكْبَرُ مِنْهَا بِعَامِ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طُرُوقَةُ الْفَحُلِ إِلَى سِتِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا مِثْتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ ، فَإِذَا كُثَرَتِ الإِبِلُ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ مِنْ الإِبِلِ حِقَّةً ، وَلا يُحْرَبُ مِنْ مُؤْتِهِ ، وَلا يُقَرَقُ بَيْنَ مُخْتَمِعِ.

(۹۹۸۳) حضرت علی جڑا و ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچ اونوں پرایک بحری ہوت کہ ، جب نوے ایک زائد ہوجائے تو چودہ تک دو

ہریاں ہیں، جب اس پرایک زائد ہوجائے تو انیس تک تین بحریاں ہیں، اور جب بچپیں سے ایک زائد ہوجائے تو چوہیں تک چا

ہریاں ہیں، اور اس پرایک اونٹ زائد ہوجائے تو پانچ بحریاں ہیں، اور جب بچپیں سے ایک اونٹ زائد ہوجائے تو اس پر بنت

عاض یا ابن لبون جو فد کر ہواور جواس سے ایک سال بڑا ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا پینیتیں تک، اور جب پینیتیں سے ایک اونٹ زائد ہوجائے اونٹ زائد ہوجائے تو ساٹھ تک ایک طاقتور ز

ہوجائے تو اس پرایک بنت لبون آئے گا بینتالیس تک، اور جب بینتالیس سے ایک اونٹ زائد ہوجائے تو ساٹھ تک ایک طاقتور ز

حقد آئے گا، اور جب ساٹھ سے ایک اونٹ زائد ہوجائے تو پچھٹر تک ایک جذعہ آئے گا، اور جب پچھٹر سے ایک زائد ہوجائے تو نوے کہ ور جب نوے سے ایک اونٹ زائد ہوجائے تو ایک سوہیں تک دو حقے آئیں گے۔ اور جب اونٹ زائد ہوجائے تو ایک سوہیں تک دو حقے آئیں گا ور جع نہیں کیا جائے گا اور متقرق کو جمع نہیں کیا جائے گا۔

. ( ٩٩٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :وُجِدَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ :فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ بِنُتُ مَخَاضِ.

ے بریو ہے۔ (۹۹۸۴)حضرت نافع فرمائے ہیں کہ حضرت عمر ڈلاٹٹو کی وصیت میں پہلکھا ہوا پایا گیا تھا کہ پچیس اونٹوں پرایک ہنت مخاض ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ سرچیس سسر ® سروی نور نور سرچیس کا قائد ہو کا جانہ دیا ہے دور سرچین کا در سات کا در سات کا علی ہے۔۔۔۔۔۔۔

( ٩٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالاً :فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاض.

(٩٩٨٥) حفرت ففيل اورحفرت ابراتيم فرمات بي كه يجيس اونوں پرايك بنت مخاص اونٹ زكو ة ب\_

( ٩٩٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ بَهِزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :فِى كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لَا يُقَرَّقُ إِبِلْ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجُرُهُ ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا ، لَا يَجِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ. (ابوداؤد ١٥٦٩ـ احمد ٥/ ٣)

(٩٩٨٦) حضرت بهنر بن تحكيم بيشيد اپنه والداور دادا ہے روايت كرتے ہيں كه حضور اقدس مَطِّفَظَيَّةِ نے ارشاد فر مايا: چرنے والے

ونٹ اگر چالیس ہوجا ئیں تو اس پرایک بنت لبون زکو ۃ ہے،اونٹ کواس کے صاب سے جدانہیں کریں گے،اور جو تخف زکو ۃ ادا کرے اللہ تعالیٰ سے اجرطلب کرتے ہوئے تو اسکے لئے اسکا اجر ہے،عزیمۃ ہے ہمارے رب کی عزیمتوں میں سے۔ال محمد مُرَّافِظَةَ ﴿ } کیلئے زکو ۃ میں سے کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے۔

عَمْرَ عَلَيْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ عُمَرُ : إِذَا كَثُرَتِ

الإِبِلُ فَفِي كُلِّ حَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ. ١٨٩٨ > هند الراع والله في الرام على حرب الزور الروم الرام على الله على الرام الله على الرام عن صوا في التران

ُ ۹۹۸۷) حضرت این عمر جھاٹیٹے فرماتے ہیں کہ جب اونٹ زیادہ ہوجائے تو حضرت عمر بھاٹیٹے ہر بچپاس پرایک حقہ وصول فرما ہے اور رجالیس پرایک بنت لبون وصول فرماتے ۔

۹۹۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي كُلِّ حَمْسٍ وَعِشُرِينَ بِنُتُ مَحَاضٍ. ٩٩٨٨) حفرت ابرائيم فرمات بين كهر پچيس اونول پرايك بنت خاض ذكوة ہے۔

٩٩٨٩) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَنْهُمْ يُصَدِّقُونَ فِي الإِبِلِ : إِذَا بَلَغَتُ حَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ زَادَتُ فَابُنُ لَبُونِ ذَكَرٌ.

بَعَثْهُمْ يَصَدُقُونَ فِي الإِبِلِ :إذا بَلَعْتُ حَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنتَ مَحاضٍ ، فإِنَّ زَادَتَ فابَنَ لَبُونِ ذَكَرْ. ٩٩٨٩) حضرت يجي بن سعيد ويشيد فرماتے ہيں كه حضرت عمر بن عبدالعزيز نے ان سے زُگو ة وصول كرنے كيليے بهيجا تُو ان كوايك

نطالهما، آپ نے لکھا کہ بچیس اونٹوں پرایک بنت مخاص زکو ۃ ہے اور جب اس سے زائد ہوجائیں تو ایک ند کرائن لبون زکو ۃ ہے۔ . ۹۹۹ ) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : فِي خَمْسِ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَنَحاضِ .

٩٩٩٠) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ بجیس اونوں پرایک بنت مخاص زکو ہے۔

(٩٩٩ ) حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِیّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكُمْنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الإبلِ مِنْ كُلِّ حَمْسٍ شَاةً ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِياهٍ ، وَمِنْ حَمْسُ وَعِشْرِينَ أَرْبَعُ شِياهٍ ، فَإِنْ اَرْادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَحَاضِ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُ فِى الإبلِ بِنْتَ مَحَاضٍ فَابُنُ لَبُونِ ذَكَرٌ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَ لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةً إلَى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَ لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةً إلَى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقْتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَدَعَةً إلَى عِشْرِينَ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقْتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَاعِدَةً وَاللَّهُ الْعَنَمُ عَنَى مُغْتَوعِ ، فَإِذَا كَثُونَ اللهَ الْأَعْرَقِ الْقَوْمُ اللَّهُ مَا يَوْنِى بِقَوْلِهِ : لَا يُحْمَعُ بُيْنَ مُفْتَرِقِ الْقَوْمُ اللَّيْ مُحْتَمِع ؟ قَالَ : الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَى الْاَتَكُونُ لَهُ الْعَنَمُ لَا يُؤْمِنَ اللَّهُ مَا لَكُونُ لَهُ الْعَنَمُ لَا يُؤْمِنَ لَلْ الْاَتَعْمُ فَلَا اللْعَلَمُ الْعَنَمُ لَا يُؤْمِنَ الْمُؤْمُ عَلَى الْعَدْمُ الْعَنَمُ لَا يُؤْمِنَ الْمَالَمُ الْعَنَمُ لَا يُونَ الْمُؤَلِّ وَلَا عَلَى الْعَرَالِي عَلْمُ الْعَنَمُ لَا يُونَ الْمُؤْمُ وَلَا اللْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَنَمُ لَا يُعْرَقُ مَلْ الْعَرَاقُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَرَاقُ الْعَلَمُ الْعَنَمُ لَا يَوْدُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدس) و المحالي ا كتباب الزكياة

تَجْمَعُ فَتُوْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ.

(٩٩٩١) حضرت فعمى مِيشِيدُ فرماتے ہيں كەحضوراقدس مِنْ الفَصَحَةِ نے يمن (كے قاضى كو) لكھا: يانج اونٹوں پرايك بكرى زكوة ہے،اد

دس اونٹوں پر دو بکریاں،اور پندرہ اونٹوں یہ تین بکریاں اور ہیں اونٹوں یہ چاراور پچپیں اونٹوں یہ پانچ بکریاں اور پچپیں سے ایک

اونٹ زائد ہو جائے تو اس پر بنت مخاض ہے پینیتس اونٹوں تک، اورا گرز کو ۃ میں دینے کیلئے بنت مخاص نہ یائے تو خیکر ابن لیون

دیدے۔اور جب پنیتیں ہےا کیہ اونٹ زا کد ہوجائے تو پینتالیس تک ایک بنت لیون ہے، جب پینتالیس ہےا یک اونٹ زا م

ہو جائے تو ساٹھ تک ایک حقہ ہے، جب ساٹھ اونٹوں سے ایک اونٹ زائد ہو جائے تو پچھتر اونٹوں تک ایک جذیہ ہے اور جب

پچھتر سےایک زائد ہو جائے تو اس پر دوبنت لبون ہیں ۔نوے تک اس طرح ہے، جب نوے سے ایک اونٹ زائد ہو جائے تو ایک سوہیں تک دو حقے ہیں، پھر جب اونٹ ایک ہے ہیں ہے بھی زائد ہوجا ئیں تو ہر بچاس پرایک حقداور ہر جالیس پرایک بنت لبول

آئے گا ، اور متفرق کوجمع اور جمع کومتفرق نہیں کیا جائے گا اور ز کو ۃ وصول کرتے وقت بہت چھوٹا یا بہت بوڑھا جانور وصول نہیں کہ

جائے گا ( بلکدورمیا ندوصول کیا جائے گا ) اور نہ کا نا اور بہت کمزور جانوروصول کیا جائے گا۔

کیا مطلب ہے؟ آپ پیٹیویٹ نے ارشا دفر مایا کہ ایک آ دمی کے پاس چو پائے ہوں تو وہ اس نیت سے ان کومتفرق نہ کرے تا کہ متفرز

(جب نصاب زکوة نه بینیج تواس پر) برز کوة نه آئے اور نه بی متفرق کوجمع کرے یعنی کسی قوم کے پاس چویائے تو ہوں کیکن ان ا

ز کو ہ نہ آرہی ہوتو مصدق ( ز کو ہ وصول کرنے والا )ان سب کوایک ساتھ جمع کر کے زکو ہ وصول نہ کرے۔

( ١٠ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الإبل صَدَقَةٌ

بعض حضرات جو یے فرماتے ہیں کہ یا بچے اونٹوں سے کم پرز کو ہ<sup>نہیں</sup> ہےاس کا بیان

( ٩٩٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِنْ لَـ

تَكُنُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الذَّوْدِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ.

(۹۹۹۲)حضرت علی میں شوائٹر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس جار ذوداونٹوں کے علاوہ کچھے نہ ہو(وہ اونٹ جن کی عمر تین ۔

لیکردس تک ہو) توان پرز کو ہنیں ہے۔

( ٩٩٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، أَنْهُمَا قَالَا : لَيْسَ فِـ

أَقَلُّ مِنْ حَمْسِ مِنُ الإِبِلِ صَدَقَةٌ.

( ۹۹۹۳ ) حضرت علی واٹوڑ اور حضرت عبداللہ واٹوڑ ارشا دفر ماتے ہیں کہ یانچے اونٹوں ہے کم برز کو ہنہیں ہے۔

( ٩٩٩٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :بَلَغَنَا أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ :عِنْدَنَا كِتَار

ه معنف ابن الب شير مرجم (جلد ۳) كل ۱۳۹۵ كا ۱۳۹۵ كا ۱۳۹۵ كا ۱۹۹۸ كا ۱۹۸ ك

عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ ، فَلَمْ يَسْأَلْنَا عَنْهُ أَحَدٌ ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَرْسَلْنَا بِهِ الْيْهِ ، فَكَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ : أَنْ لَيْسَ فِي الإِبلِ صَدَقَةٌ

عتی تَبْلُغَ حَمْسًا. حَتَی تَبْلُغَ حَمْسًا. (۹۹۹۴)حضرت کی بن سعید ویطیو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پنجی ہے کہ حضرت سالم بن عبداللّٰہ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس اونوں

(۱۹۹۴) حضرت بی بن سعید پرتیجیز فرمائے ہیں کہ بھے پیچر پی ہے کہ حضرت سائم بن عبداللہ فرمائے سے کہ ہمارے پاس اونٹوں کی زکو ہ سے متعلق حضرت عمر بن خطاب جل ٹیو کا لکھا ہوا فرمان موجود ہے، ہم سے کسی شخص نے بھی سوال نہیں کیا یہاں تک کہ حضر ہوء سرے مالعد منافق کا مدہ توگل از ہمیں نہ مکتر ہوئیں اور کر انتہ مکتر جسر معر لکرات دھ ہوئے سرے مالعد مدہ

حضرت عمر بن عبدالعزیز برایطینهٔ کا دورآ عمیا ـ تو ہم نے وہ مکتوب ان کوار سال کر دیا تو وہ مکتوب جس میں لکھاتھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب ان کوز کو قاوصول کرنے کیلئے بھیجا کہ ' اونٹوں پرتب تک ز کو قانہیں ہے جب تک کہ وہ یا کچے نہ ہوجا کیں ۔

َ ٩٩٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ فِى أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.

(٩٩٩٥) حضرت الوسعيد الخدرى والتي سمروى ب كرحضور الدس مَرْافِكَةَ إِنْ ارشاد فرمايا: پاخ اونوں سے كم يس زكوة نهيں بــــ معن عَدْد الكويم ، عَنْ عَدْدٍ الْكويم ، عَنْ عَدْدٍ ، عَدْدُ ، عَنْ عَدْدُ ، عُدْدُ ، عَدْدُ ، عَدْ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ.

(٩٩٩٢) حضرت عمرو بن شعيب ولا تؤسس مروى ب كه حضورا قدس مَرَافِينَ فَيْ السَّاوفر ما يا پانچ اونٹوں سے كم پرز كوة نهيں ہے۔ ( ٩٩٩٧ ) حَدَّنَهَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. (احمد ٢/ ٩٢ مَرار ٨٨٨)

٩٩٩٧) حَدَثُنَا عَلِي بَنْ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارِكٍ ، عَنْ مُعَمَّرٍ ، عَنْ البِيعِ ، عَنْ ابِي هريره ، عَنِ النِبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذُوْدٍ صَدَقَّةٌ. (احمد ٢/ ٣٠٣ـ طحاوى ٣٥)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ فَلَمْ يُخْرِجُهُ حَتَّى قُبِضَ ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكُرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى هَلَكَ ، فَكَانَ فِيهِ : فِى الإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ ، فَفِى كُلُّ حَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونِ.

(۹۹۹۹) حضرت ابن عمر و الثن ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضورا قد من مِنْ فَظَافِهُمْ نے ذکو ۃ کے بارے ہیں لکھا تو اسکوا پی آلوار کیسا تھ رکھ یا یا (راوی کوشک ہے) وصیت کیسا تھ اس لکھے ہوئے کونہیں نکالا مرنے تک پھر آپ کے بعد حضرت ابو بکرصدیق و الثن اس پر



سوہے ہیں ہے زائد ہوجا کیں تو ہر بچاس پرایک حقدادر ہرجالیس پرایک بنت لبون زکو ہ ہے۔

( ..... ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :إذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلُّ خَمْسِينَ حِقَّةً.

(۱۰۰۰۰) حضرت علی منافز ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اونٹ زیادہ ہوجا ئیں تو ہر پچاس پرایک حقد ز کو ۃ ہے۔

( ١...١ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فَالَ :كَنَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

الْيَمَنِ : إِذَا كُثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنُتُ لَبُون.

(۱۰۰۰۱) حضرت فعمی بیشینه فرماتے ہیں کہ حضورا قدس مِنْ الْفَظِيمَةُ نے یمن (کے قاضی کی طرف) لکھا تھا کہ جب اونٹ زیادہ ہوجا کیر

توہریچاس پرایک حقداور ہر جالیس پرایک بنت لبون آئے گا۔

( ١...٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع، قَالَ:وُجِدَ فِي وَصِيَّةٍ عُمَرَ:مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِنَ

، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون ، وَفِي كُلِّ حَمْسِينَ حِقَّةً.

(۱۰۰۰۲) نافع میشید فرماتے ہیں کدمیں نے حضرت عمر والٹو کی وصیت میں سہ بات یائی تھی کہ جب اونٹ ایک سوہیں سے زیادہ ۶ جائميں تو ہر جالیس پرایک بنت لبون اور ہر بچاس پرایک حقد ز کو ہے۔

( ١...٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كُثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ حَمْسِينَ حِقَّةٌ.

(۱۰۰۰۳) حضرت ابراہیم پریٹیجا فرماتے ہیں کہ جب اونٹ (ایک سومیں سے ) زیادہ ہوجا کیں تو ہر پچاس پرایک حقد آئے گا۔

( ١...٠) حَلَّاتَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :بَلَغَنَا أَنَّ سَالِمًا كَانَ يَقُولُ :عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ فِي

صَدَقَةِ الإِبلِ وَالْغَنَمِ ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، فَكَانَ فِى الْكِتَابِ الَّذِى كَتَبَ عُمَرُ بْو عَبْدِالْعَزِيزِ حِينَ بَعَنَّهُمْ يُصُدِقُونَ : إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلُّ أَرْبَعِيهَ

(۱۰۰۰۴)حضرت کیچیٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ممیں خبر پیچی ہے کہ حضرت سالم ویٹھیا فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اونٹوں اور بکریول

کی ز کو ۃ ہے متعلق حضرت عمر مناتیز کا مکتوب موجود تھا یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دورخا! فت آ گیا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزيز نے زكوة وصول كرنے والوں كو بھيجا تو لكھا كەجب اونٹ ايك سوہيں سے زائد ہو جائيں تو ہر بچاس پرايك حقداور -

حالیس پرایک بنت لبون زکو ۃ ہے۔

مصنف ابن البيب مترجم (جلد٣) كي المسلمة على المسلمة على

(١١) مَنْ قَالَ إِذَا زَادَتُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ الْسَتَقْبَلَ بِهَا الْفَرِيضَةَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہایک سوہیں اونٹوں سے زائد ہوجا ئیں تو فریضے کواز سرنوشروع

#### کیا جائیگااس کا بیان

( ١٠٠٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِكَ ، قَالَ : إذَا

زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْفَرِيضَةَ. (١٠٠٠٥) حضرت على جاهِ وارشا وفرمات ميں كه جب او تول كى تعدادا كي سويس سے بردھ جائے توزكو ة كے فريضے كواز سرنو شروع كيا

( ۱۰۰۰۵) مفرت کی جھاتھ ارتباد کر مانے ہیں کہ جب او شول کی تعدادا لیک سوئیں سے بڑھ جائے کو زکو ہے کے کریکھے کواز سر کو شروع کیا۔ حائے گا۔

( ١٠..٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۰۰۰۱) مفنرت ابراہیم ہے بھی ای طرح منقول ہے۔

# (١٢) مَا يُكُرَهُ لِلْمُصَدِّقِ أَخُدُهُ مِنَ الإبل

"جواونٹ زکو ة وصول کرنے والے کیلئے لینا مکروہ ہے اس کا بیان "

( ١٠.٠٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِى حَازِمٍ ، عَنِ الصَّنَابِحِى الأَحْمَسِى ، فَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً حَسَنَةً فِى إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟ قَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : إنِّى ارْتَجَعْتَهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِى الإِبِلِ ، قَالَ : فَقَالَ : فَنَعَمُ إِذًا. (احمد ٣/ ٣٥٩ ـ طبرانى ٢٣١٤)

ار کجعتها ببیغیرین مین محوامیسی او بین ، قال ؛ فقال ؛ فقام ادا. (احمد ۱۴۹۷ می طبر الی ۱۳۴۷) (۱۰۰۰۷) حضرت صنا بحی احمسی ویشید فرماتے ہیں که آنخضرت مُؤنفَئِعَ کی نظر زکو ہ کے اونٹوں میں سے ایک حسین اور خوبصورت

اونٹ پر تھم ہی۔ آپ مَوْفَظَ فَرِ مایا یہ کیا ہے؟ زکوۃ وصول کرنے والے عرض کیا کہ میں نے دو چھوٹے اونٹ واپس کر کے یہ اونٹ لیا ہے تو آنخضرت مَوْفَظَ فَرِ فَرِ مایا پھر تھیک ہے۔

٠ ٨... ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ هِلَالِ بُنِ خَبَّابٍ ، عَنُ مَيْسَرَةَ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْد بُنُ غَفَلَةَ ، قَالَ : أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْتَهُ فَجَلَسْتُ إلَيْهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إنَّ فِي عَهْدِى أَنْ لَا آخُذَ مِنُ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا يُخَوَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، قَالَ : وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُوْمَاءَ ، فَأَبَى أَنْ لَا أَخُذَهُا. (ابوداؤد ١٥٧٣ طبراني ١٣٧٣)

(۱۰۰۰۸) حضرت سوید بن غفلہ والله فرماتے بین کہ ہمارے حضور مَالْفَقَاقَةَ کا زکوۃ کی وصول یابی کے مقرر کردہ فخص آیا۔ میں اس کے یاس میشا، وہ کہدر ہاتھا کہ بیشک میں نے دودھ یہنے والا جانوروسول نہیں کیا، اور متفرق کوجع نہیں کیا جائے گا اور جمع کومتفرق

ے پی جی بیادہ جہرہ میں کہ ایک میں ہیں ہے والے کو ہان والا اونٹ کیکرآیا تو اس نے لینے ہے انکار کر دیا۔ نہیں کیا جائیگا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مختص بڑے والے کو ہان والا اونٹ کیکرآیا تو اس نے لینے ہے انکار کر دیا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المسنف ابن ابی شیبر مترجم (جلر۳) کی خواک ایس ایس مسنف ابن ابی شیخ مسلف الله علیه و سَلّم بَعَث مُصَدَّقًا ، فَقَالَ : لَا سَنَّانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَث مُصَدِّقًا ، فَقَالَ : لَا سَنَّانَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَث مُصَدِّقًا ، فَقَالَ : لَا سَنَّانَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَث مُصَدِّقًا ، فَقَالَ : لَا سَنَّانَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَث مُصَدِّقًا ، فَقَالَ : لَا سَنَّانَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَث مُصَدِّقًا ، فَقَالَ : لَا سَنَّانَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَث مُصَدِّقًا ، فَقَالَ : لَا سَنَّانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَث مُصَدّقًا ، فَقَالَ : لَا سَنَّانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَث مُصَدّقًا ، فَقَالَ : لَا سَنَّانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَث مُصَدّقًا ، فَقَالَ : لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَث مُصَدّقًا ، فَقَالَ : لَا سَنَّانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَث مُصَدّقًا ، فَقَالَ : لَا سَنَّانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَث مُصَدّقًا ، فَقَالَ : لَا سَنَّانِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَث مُصَدّقًا ، فَقَالَ : لَا سَنَّانِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَتْ مُصَدّقًا ، فَقَالَ : لَا سَنَّ مُ لَقُالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْتُ مُسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تَأْخُذُ مِنْ حَزَرَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا ، وَخُذِ الشَّارِفَ ، وَذَاتَ الْكَيْبِ. (بيهقى ١٠٢)

(۱۰۰۰۹)حضرت ہشام بن عروہ پیشیو اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور مَرِّ اَنْتَحَافِیمَ نے زکو ۃ وصول کرنے والے کو بھیجا تو اسکو

فرمایا کہ: لوگوں کے بہترین مال کو وصول نہ کرنا بلکدان کے بوڑ ھے اور عیب والے جانوروصول کرنا۔

( ١٠.١٠) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافَةً حَسَنَةً فِى إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ :مَا أَمْرُ هَذِهِ النَّاقَةِ ؟ فَقَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ :يَا رَسُولَ اللهِ ، عَرَفْتُ حَاجَتَكَ إِلَى الظَّهْرِ ، فَارْتَجَعْنَهَا بِيَعِيرَيْنِ مِنَ الصَّدَقَةِ.

(۱۰۰۱۰) حضرت قیس ویشید فرماتے ہیں کہ زکو ہ کے اونٹوں میں سے ایک خوبصورت اونٹ پہ انخضرت مَا اَنْ اَلَیْ کَی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا اس اونٹنی کا کیا معاملہ ہے؟ تو زکو ہ وصول کرنے والے نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کو سواری کی ضرورت ہے تو میں نے دواونٹوں کے بدلے اسے لیا۔

(١٠.١١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ مَرَّتْ بِهِ

غَنَمُ مِنْ غَنَمِ الصَّدُقَةِ ، فَرَأَى فِيهَا شَاةً ذَاتَ ضَرُعٍ ، فَقَالَ :مَا هَذِهِ ؟ قَالُوا :مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ :مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ ، لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ النَّاسِ ، نُكِبُوا عَنِ الطَّعَامِ.

اَعُطَى هَذِهِ أَهُلَهَا وَهُمُ طَائِعُونَ ، لَا تَفَعِنُوا النَّاسَ ، لَا تَأْخَذُوا حَزَرَاتِ النَّاسِ ، نيكبُوا عَنِ الطَّعَامِ. (۱۰۰۱۱) حضرت قاسم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر داشو زکو ۃ میں وصول شدہ بحریوں کے پاس سے گذرے تو آپ نے

ر میں ہے۔ اس میں کا بچدد یکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا زکو ق کی بکریاں ہیں، آپ ڈیٹٹو نے ارشاوفر مایا: پہنیں دیااس کے مالکوں نے اس حال میں کہ وہ خوش ہوں، لوگوں کوفتنہ میں مبتلا نہ کرواورز کو قاوصول کرتے وفت بہترین مال وصول نہ کیا کرو۔

اس کے کھانے سے دورر ہو۔

( ١٠.١٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ صَيْفِتٌى ، عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاذٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ ، حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ

(۱۰۰۱۲) حَضرت معاذ دی ﷺ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَأْفِظَةَ ﷺ نے جب ان کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا: ( ز کو ۃ وصول کرتے وقت )

لوگوں کے بہترین مال سے بچنا۔

( ١٣ ) فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ ، مَا هِيَ ؟

'' گائے کی زکو ہ<sup>ے کتن</sup>ی ہے اس کا بیان''

( ١٠.١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

ي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) في المستخب المن كاف

قَالَ : فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ. (ترمذي ٦٢٢ ـ احمد ١/ ٣١١)

'۱۰۰۱) حضرت عبدالله چھٹے سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنظَةَ ہے ارشاد فر مایا: تمیں گائے ہو جائیں تو اس پرز کو ۃ ایک تبیع

ایک سالہ ز)یا تبیعہ (یا ایک سال کا مادہ) ہے اور جالیس گائے پیا یک مسنہ (گائے کا بچہ جودوسال کا ہوجائے ) ہے۔ ١٠.١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، قَالَ :لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ

مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ. (ابوداود ١٥٧١) ۱۰۰۱۳) حضرت مسروق مایشلا ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَةَ نَائِے خضرت معاذ مِن کُثِنَہ کو جب بمن بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ تمیں

ہائیوں پرایک تبیع یا تبیعہ زکو ۃ وصول کرنا اور چالیس پرایک مسنہ وصول کرنا اور ہر بالغ شخص سے ایک دینار لینایا دینار کے بدلے کوئی اور چیز وصول کرناجسکی قیمت معافر کے کپڑوں کے برابرہو۔ (معافریمن کے ایک مقام کانام ہے اسکی طرف نسبت ہے)۔

٥٠.٠٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيُمَنِ :أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً.

(۱۰۰۱۵) حضرت شعمی میشید ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَالِّفْتِیْجَ نے یمن لکھ کربھیجا کہ: تمیں گائے پرایک تبیع یا تبیعہ وصول کرواور عالیس پرمسنه وصول کرو۔

١٠.١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَبِي وَائِلِ ، قَالَا :بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ۚ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ

دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ. (ابوداؤد ١٥٧٠ نسائي ٢٢٣٢)

١٠٠١٦) حضرت ابراہيم اور حضرت ابوواكل ويشيد سے مروى بے كم حضور اقدس مِلَا فَقَدَةَ فِي حضرت معاذ وَ فَاعْدُ كو جب يمن بهيجا تو ان کو هم دیا کتمیں گائیوں پدایک تبیع یا تدیعہ زکوۃ وصول کرنااور جالیس پرایک مسنہ وصول کرنااور ہر بالغ مخص ہے ایک دیتار لینایا

ینار کے بدلے کوئی اور چیز وصول کرنا جس کی قیمت معافر کے کپڑوں کے برابر ہو۔ (معافریمن کے ایک مقام کا نام ہے اسکی ١٠٠١٧) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :

إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِتٌى ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ، ثَيْيَّةٌ فَصَاعِدًا. (۱۰۰۱)حضرت علی ٹٹاٹنؤ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمیں گائے ہو جا کمیں تو ایک تبیع یا تبیعہ جوایک سالہ ہودے گا اور جب چالیس

بوجائيں تومسنہ جود وسالہ يااس سے بڑا ہودے گا۔ (جس كے اوپريا ينچے والے دودانت ظاہر ہوں) ١٠.١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ مُعَاذًا قَالَ :فِى ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِى

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ه مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد۳) کي په سخت ابن الي شيبرمتر جم (جلد۳) کي په سخت الز کا ه اُد يکعين يَقَدُ قُ

(۱۰۰۱۸) حضرت نافع مِیشینهٔ فرماتے ہیں کہ مجھ تک حضرت معاذ دی شیء کا بیقول بہنچا ہے کہ میں گائے پرایک تبیج اور چالیس پرایکہ

بقرہ ہے۔

( ١٠٠١٩ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَ<sup>ع</sup>ُ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.

ر ۱۰۰۱۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں گائے پیا کی تھے یا تبیعہ، جذع (گائے کا بچہ جو تمن سال کا ہو) جذعہ (مادہ) اور جالیس

پرایک سندزگوة وسےگا۔ ( ۱۰.۲. ) حَذَّقَنَا ابْنُ إِدْرِیسَ ، عَنْ لَیْتٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، قَالَ :فِی سَائِمَةِ الْبَقَرِ ، فِی کُلِّ ثَلَالِینَ تَبِیعٌ ، وَفِی کُلِّ أَرْبَعِ و یچ

(۱۰۰۲۰) حفرت شهر ولِينْ فرمات بين كدچ ف والے كائے پرجب تمين ہوجا كين و تنج يا تبيعة آئ كا ورج ليس پر مسنة آئ كا (۱۰.۲۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : ف فَكَرْثِينَ مِنَ الْبُقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً.

(۱۰۰۲۱)حضرت معنی فرماتے ہیں کہمیں گائے پرایک تبیع یا تبیعہ ہاور چالیس پرایک مسنہ ہے۔

( ١٠.٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ ، قَالَ :ٱسْتُعْمِلْتُ عَلَى صَدَقَاتِ عَكَّ ، فَلَقِيد أَشْيَاخًا مِمَّنُ صَدَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَلَفُوا عَلَى ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ اجْعَآ

مِنْلُ صَدَقَةِ الإِمِلِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي ثَكَرْنِينَ تَبِيعٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي أَدْبَعِينَ بَقَرَةٍ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ (۱۰۰۲۲) حضرت عكرمه بن خالد فرماتے بين كه جھے زكوة كى وصول ياني كا فريضه سونيا گيا، بين ان بزرگوں سے ملا جوحضو

ر بھی ہوئے ہوئے میں زکو ہ دیا کرتے تھے۔ان حضرات نے اختلاف کیا بعض نے فر مایا کہاونٹوں کی زکو ہ کے مثل وصوا اقدس مَا فَقَعَ اِنْ کِی اِنْ مِی اِنْ کِی مِی کِی اِن حضرات نے اختلاف کیا بعض نے فر مایا کہاونٹوں کی زکو ہ کے مثل وصوا سر سابقہ

كرو،اوربعض حفرات نے فرمايا كتميں گائے پرايك تبيع وصول كرواور بعض نے كہا جاليس گائے پرايك مسنه وصول كرو۔ ( ١٠.٢٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، أَوْ مَبَيِعةٌ جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي أَكَرْثِينَ تَبِيعٌ ، أَوْ مَبَيِعةٌ جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَبِي اللَّهُ عَبِي اللَّهُ عَبِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِينَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّ

(١٠٠٢٣) حفرت معنى يشين فرمات بي كتمس كائ رتبيع يا تبيعه، جذع ياجذ عد إور جاليس رمسد ب-

( ١٠.٢٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :إذَا بَلَغَمَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، فَإذَا بَلَغَتُ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ.

مرین مرین کریں ہیں۔ (۱۰۰۲۴)حضرت ککحول پرشینے فرماتے ہیں کہ جب تمیں ہوجا ئیں تواس پرایک تبیع یا تبیعہ ہےاور جب چالیس ہوجا ئمیں تواس پرایک



مسنہ ہے۔

( ١٠.٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَهُ قَالَ :فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ .

(۱۰۰۲۵) حضرت طاؤس اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ تمیں گائے پرایک تبینے ، جذع یا جذعہ ہے اور چالیس گائے پرایک بقرہ ہے۔

( ١٠.٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى سُوَيْدٌ : أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلُّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلُّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ.

(۱۰۰۲۱) حضرت صالح بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عثمان بن محمد بن ابی سوید کولکھا کہ میں گائے پر ایک تبیع لینا،اور حیالیس گائیوں پرایک بقر ہ وصول کرنااوراس سے زیاد ہ وصول ندکرنا۔

( ١٠.٢٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ؟ فَقَالًا :فِى ثَلَاثِينَ جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِى أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً.

(۱۰۰۱۷) حفرت شعبہ ویشیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حاکم اور حضرت جمادے (گائے کی زکو ہ کے بارے میں ) دریافت کیا تو انہوں نے نے فرمایا جمیں پرایک جذع یا جذعہ ہے اور جالیس پر مسنہ ہے۔

( ١٠.٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرٌو ، قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ بْنُ الزَّبَيْرِ بْنِ أَبِى عَوْفٍ وَغَيْرُهُ يُأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَّةً بَقَرَةً.

(۱۰۰۲۸) حضرت ابن جرتج مِیشید فرماتے ہیں کہ: مجھے حضرت عمرو نے خبر دی کہ حضرت عثمان بن زبیر بن ابوعوف وغیرہ پچپاس گائیوں پرایک بقرہ وصول کیا کرتے تھے۔

( ١٠.٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : إِذَا بَلَغَتِ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ، أَوْ جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ حَتَى تَبُلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةً.

(۱۰۰۲۹) حضرت سلیمان بن موی فرماتے ہیں کہ: جب تمیں گائیں ہو جا ئیں تو ان پرز کو ۃ ایک تبیع ہے، جذع یا جذمہ یہاں تک کہ چالیس ہو جائیں، جب چالیس گائیں ہو جائیں تو ان پرز کو ۃ مسنہ ہے۔

( .١..٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ ؛ أَنَّ نُعَيْمَ بُنَ سَلَامَةَ أَخْبَرَهُ، وَهُوَ الَّذِى كَانَ خَاتَمُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى يَدِهِ :أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَا بِصَحِيفَةٍ ، زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ بِهَا إلَى مُعَاذٍ ، فَقَالَ نُعَيْمٌ :فَقُرِنَتُ وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَإِذَا فِيهَا :مِنْ هي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلدس) کي په سخت استاب الذکاه

كُلُّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَمِنْ كُلُّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ ، قَالَ نُعَيْمٌ : فَقُلْتُ : تَبِيعُ الْجَذَعِ ، فَقَالَ عُمَرُ: بَلُ تَبِيعٌ جَذَعٌ .

ان المورد المراق المورد المور

### ( ١٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَ الْبَقَرُ دُونَ ثَلَاثِينَ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

# ''جوحضرات فرماتے ہیں کہمیں گائیں ہے کم پرز کو ہنہیں ہے اس کابیان''

( ١٠.٣١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ.

(۱۰۰۳) حضرت مکول فرماتے ہیں کہمیں ہے کم گائیوں پرز کو ہنہیں ہے۔

( ١٠.٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ بَهَرَةً شَرْءٌ.

(۱۰۰۳۲) حضرت سلیمان بن موی فرماتے ہیں کتمیں گائے ہے کم پرز کو ہنہیں ہے۔

( ١٠.٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكْرِيًّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.

(۱۰۰۳۳) حضرت علی تواتنو فر ماتے ہیں کہ (تمیں ہے کم پر ) کچونیس ہے۔

( ١٠.٠٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ.

(۱۰۰۳۴)حفرت ابوسعید خدری دانو فرماتے ہیں کتمیں گائیوں ہے کم پرز کو ة نہیں ہے۔

#### ( ١٥ ) فِي الزِّيَادِةِ فِي الْفَريضَةِ

( ١٠٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْن أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَادًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَصْلِ مَا بَيْنَهُمَا ؟ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تَأْخُذُ شَيْئًا . (احمد ٥/ ٢٣٠ـ مالك ٢٣٠) هی معنف ابن الی شیبه متر جم (جلدس کی ایک کا سازی کا کا سازی کا سازی کا سازی کا کا برایک تبیتا یا کابرایک تبیتا یا کا برایک تبیتا یا کا

تبیعہ لینااور چالیس پرایک منه ،لوگوں نے سوال کیا کہ تمیں اور چالیس کے درمیان جوزیادتی ہواس پر کیا ہے؟ آپ اس پر پچھ وصول کرنے سے رکے رہے یہاں تک کہآپ ڈاٹٹو نے حضور مُؤَفِّفَتُجُ ہے سوال کیاتو آپ مِرْفِفِکَجُ نے ارشادفر ہایا:اس زیادتی پر پچھ مصول نہ کرنا۔

( ١٠٠٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الأَوْقَاصِ شَيْءٌ.

(۱۰۰۳۱) حضرت معاذ ج<sub>نات</sub>ی ارشاد فر ماتے ہیں کہ اوقاص میں کچھنیں ہے۔ (اوقاص بیوقص کی جمع ہے، دوفریضوں کے درمیانی عدد مراد ہے، جیسے چالیس اور تمیں کے درمیان)

( ١٠٠٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، حَنْ ذَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْأَشْنَاقِ شَيْءٌ.

(۱۰۰۳۷) حضرت صعبی میشید فرماتے ہیں کہ اشناق میں سیجھنہیں ہے۔ (اشناق پیشنق کی جمع ہے، دوفریضوں کے درمیانی عدد پر بولا

جا تا ہے۔ کیکن دونوں لفظوں میں فرق اس طرح ہے کہ وقص خاص ہے گائے کیساتھ اور شنق خاص ہے اونٹ کے ساتھ )۔ معتب میں تاہین پر دموں تاہم میں ترقیق میں جس کا میں میں ایکٹرٹر کا میں تھی تھی تھا تھی قال ناف کی درجہ کا میں

( ١٠.٣٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :فِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَلَيْسَ فِي النَّيْفِ شَيْءٌ.

(۱۰۰۳۸)حضرت علی میں اور ارشاد فر ماتے ہیں کہ چالیس گائے پرایک مسنہ ہےاور تمیں پرایک تبیع ہےاور دوفریضوں کے درمیانی عدد سرنهد

رِ ﴾ خَيْمِين ہے۔ ( ١٠.٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، قُلْتُ : إِنْ كَانَتُ خَمْسِينَ بَقَرَةً ؟ فَقَالَ

الله الله الله الله الله الله عن شعبة ، قال : سالت الحكم ، وحمادا ، قلت : إِن كَانَتْ خَمْسِينَ بَقْرَهُ ؟ فقال الْحَكُمُ :فِيهَا مُسِنَّةٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :بِحِسَابِ ذَلِكَ.

(۱۰۰۳۹) حفرت شعبہ طِیْمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے سوال کیا کہ پچاس گائے برکتنی زکو ہ ہے؟ حضرت حکم نے فرمایا ایک مسند ہے اور حضرت حماد نے فرمایا اس کے حساب سے آئے گی۔

( ١٠٠٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صَاحِبُ الْبَقَرِ بِمَا فَوْقَ الْفَرِيضَةِ.

(۱۰۰۴۰) حضرت ابراہیم پریشیٰ ارشاد فرمائے ہیں کہ فریضہ ہے اوپر جو کچھ ہے وہ گائے والے کا ہے ( بیہاں تک کہ دوسر نے فریضے سے چنیجہ سری

َ كُلَّ ﴾ . ( ١٠.٤١ ) حَدَّثَنَا زَنْدُ بُنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُعَاوِمَةَ يُن صَالِحٍ ، عَن الْعَلَاءِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : مَا زَاه

( ١٠.٤١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ.

(۱۰۰ ۱۰۱) حضرت مکول بایشید فرماتے ہیں کہ جو (فریضہ ہے ) زیادہ ہواس پراس کے حساب سے زکو ہے۔

(١٠.٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :

ه معنف ابن الب شير مترجم (جلد ۳) في معنف ابن الب شير مترجم (جلد ۳) في معنف ابن الب شير مترجم (جلد ۳ في معنف المن المن في معنف المن المن في معنف المن المن في معنف المن في معنف

لَيْسَ فِي الْفُضُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْلِيفٌ.

(۱۰۰۴۲) حضرت ابن شہاب فر ماتے ہیں کہ نصاب سے زائد پر کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ زائد بھی نصاب کی مقدار تک پہنچ جائے۔

### ( ١٦ ) فِي التَّبيعِ، مَا هُوَ ؟

### '' تبیع کونسا جانو رکہلائے گا؟''

( ١٠٠٤٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : النَّبِيعُ : الَّذِي قَدِ اسْتَوَى قَرْنَاهُ وَأَذُنَاهُ ، وَالْمُسِنُّ : النَّنِيُّ فَصَاعِدًا.

(۱۰۰۴۳) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ تینع وہ ہے جس کے سینگ اور کان برابر ہوں اور مسن وہ ہے جود وسال کا یااس ہے براہو۔

### ( ١٧ ) فِي السَّائِمَةِ ، كُمُّ هِيَ ؟

( ١٠٠٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، قَالَ :قُلْتُ لَابِي قِلاَبَةَ : كَمِ السَّائِمَةُ ؟ قَالَ : مِنَة.

(۱۰۰ ۴۳) حضرت خالدالحذاء فرماتے ہیں کو میں نے ابوقلابے یو چھا: سائمہ کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا سو۔

( ١٨ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَانِم صَدَقَةٌ

بعض حضرات کے نز دیک چرنے والے جانوروں پرز کو <sub>ق</sub>نہیں ہے

( ١٠٠٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِى شَيْءٍ مِنَ السَّوَائِمِ صَدَقَّةٌ ، إِلَّا إنَاثِ الإِبلِ ، وَإِنَاثِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ.

(۱۰۰۴۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ چرنے والے جانوروں پر زکو ۃ نہیں ہے، گرید کہ مؤنث پر جواونٹ ، گائے اور بکری میں ہے ہو۔

( ١٩ ) فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ

بعض حضرات بیفر ماتے ہیں کہ وہ گائے جو کھیتی باڑی اور دوسرے کاموں میں استعال

ہوتی ہواس پرز کو ہ نہیں ہے

( ١٠٠٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ صَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّى ، قَالَ :كَيْسَ فِى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٣) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ٣٤٥ ﴾ ﴿ ٣٤٥ ﴾ ﴿ مَصنف ابن الي كان الذكاة ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الله عَلَم الل

۲۰۰۴۲) حضرت علی جزاینو کاارشاد ہے کہ کیتی باڑی اور دوسرے کا موں میں استعال ہونے والی گائے پرز کو ة نہیں ہے۔ ١٠.٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ مُعَاذٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً.

ے ۱۰۰ ) حضرت طاؤس فر ماتے ہیں کہ حضرت معاذر ٹاٹٹو تھیتی باڑی اور دوسرے کا موں میں استعمال ہونے والی گائے پرز کو ۃ

١٠.٤٨) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا :لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ.

۱۰۰۴۸) حضرت مجاہد اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کھیتی باڑی اور دوسرے کاموں میں استعال ہونے والی گائے پر ز کو ۃ

ه ١٠٠٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ:لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً.

١٠٠٣٩) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشية ارشاد فرمات بيل كهيتي بازى اور دوسرے كامول ميں استعال مونے والى كائے برزكوة

٥..٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :

لَيْسَ عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ ، وَلاَ عَلَى ثُورٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ.

• ١٠٠٥) حضرت سعید بن جبیر ولیٹی؛ فرماتے ہیں کہ بار برداری کرنے والے اونٹوں پراور ہل چلانے والی گائے پرز کو ۃ نہیں ہے۔ ،..١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِى عَوَامِلِ الْبَقَرِ شَىءٌ ، إِلَّا مَا كَانَ سَائِمًا ، وَذَلِكَ فِى الإِبِلِ.

۱۰۰۵) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہونے والی گائے پیز کو ہنہیں ہے تگریہ کہ وہ سائمہ ہوں۔اور

ہ حکم اونٹوں کا بھی ہے۔

١٠.٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ.

۱۰۰۵۲) حضرت شہر ویشید فرماتے ہیں کہ بھتی باڑی میں استعال ہونے دالی گائے پرز کو ہنہیں ہے۔ ١٠.٥١) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْبُقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَفَةٌ.

١٠٠٥٣) حضرت معنى ويشير فرمات ميں كر كھيتى بازى ميں استعال ہونے والى گائے برز كو ة نہيں ہے۔

١٠.٠٥٤ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْبَقِرِ الْعَوَامِلِ ، وَلاَ عَلَى الإِبِلِ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا النَّوَاضِحِ ، وَيُغْزَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ صَدَقَهٌ.

۸۵۰۵) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ کھیتی باڑی کیلئے استعمال ہونے والی گائے پیز کو ہنہیں ہے اور اس طرح وہ اونٹ جس کے

ذريع يانى نكالا جاتا ہے اور جے اللہ كراسته ميں جہادكيلي استعال ہوتا ہواس يكھى زكو و نہيں ہے۔

( ١٠.٥٥ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :لاَ صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ.

(۱۰۰۵۵)حضرت جابر پرتشید فرماتے ہیں کہ ہل جلانے والے جانوروں پرز کو ۃ نہیں ہے۔

( ١٠.٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الْحَمُولَةُ وَالْمُثِيرَةُ فِيهَا الصَّدَقَة ؟ قَالَ : لَا ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ :سَمِعْنَا ذَلِكَ.

(۱۰۰۵۱) حضرت ابن جرت کی بین کو استے ہیں کہ میں حضرت عطاء سے بو چھا: سامان اٹھانے والے اور ہل چلانے والے جانوروں پرز کو ہ ہے؟ آپ نے فرمایانہیں، حضرت عمرو بن دینارفر ماتے ہیں کہ ہم نے بھی اسی طرح سنا ہے۔

### (٢٠) فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ ، مَتَى تَجِبُ فِيهَا ؟ وَكُمْ فِيهَا ؟ كُمُرِينِ مِن كُنَّيْنَ لَا قَرْضِ مِن عَلَيْ اللهِ وَضِيمًا ؟

بكريوں پركب اور كتنى زكوة فرض ہے؟

( ١٠.٥٧) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنُ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزَّهْرِئِّ ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ وَلَمْ يُخْرِجُهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، عِمِلَ بِهِ أَبُو بَكُرٍ حَتَّى هَلَكَ ، وَعَمِلَ بِهِ عُمَرُ : فِى صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِى كُلُّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ ، فَإِنْ زَادَتُ فَشَّاتَانِ إلَى مِنتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتُ فَثَلَاثُ إلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ ، فَإِنْ زَادَتُ فَفِى كُلِّ مِنَةٍ شَاةٍ شَاءٌ ، لَيْسَ فِيهَا شَىٰءٌ خَتَّى تَبُلُغَ الْمِنَةَ ، وَلَا يُقَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُيْنِ ، فَإِنْهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ.

ر ۱۰۰۵) حضرت ابن عمر جہائی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضوراقد س مِنَوَفِظَافِم نے ذکو ہے کا حکامات لکھے اوران کوا پی تکوار کے ساتھ رکھ کے اوراسکوز کو ہ وصول کرنے والوں کیلئے نہیں نکالا یہاں تک کہ آپ دار فانی ہے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے ، آپ مِنَوَفِظَافِم کے بعد میں اللہ اوراسکوز کو ہ وصول کرنے والوں کیلئے نہیں نکالا یہاں تک کہ آپ دار فانی ہے دور آپ جہائی کے بعد پھر حضرت عمر جہائی اس پر عمل بعد صد بین اکبر دونئی اس پر عمل پر ارب میں کر یوں تک ، پھرا گرا کے ، اور آپ جہائی کے بعد پھر حضرت عمر جہائی اس پر عمل پر ارب ہو اس کر یوں تک ، پھرا گرا کہ سومیں سے زائد ہوجا میں تو اس پر دو بکر یاں ہیں دوسو تک ۔ پھرا گر دوسو سے زائد ہوجا میں تو تین سوتک تین بکر یاں ہیں ۔ پھرا گر اس پر ایک بکری زائد ہوجا میں تو ہم سومیں کہ کہ سومیو جا میں ہو اور پھر پھی نہیں ہے درمیانی عدد پر ) یہاں تک کہ پھر سوم والمیں ایک دوسر سے اور بھتم کوالگ الگ نہیں کیا جائے گا اورالگ الگ کو بحت نہیں کیا جائے گا ، اوراگر دوشر یک ہوں تو وہ بعد ہیں آپس ہیں ایک دوسر سے برابر رجوع کر لیس گے۔

ه مسنف ابن الي شير متر جم (جلد ۳) في مسنف ابن الي شير متر جم (جلد ۳) في مسنف ابن الي شير متر جم (جلد ۳)

( ١٠.٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِىَّ ، قَالَ :فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِنْتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتُ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى تَلَاثِ مِنَةٍ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِى كُلِّ مِنَةٍ شَاةٍ شَاةً

(۱۰۰۵۸) حفزت علی چھٹے ارشاد فرماتے ہیں کہ چالیس بکریوں پرایک بکری زکو ۃ ہے ایک سوبیں تک ،اگراس سے زا کد ہو جائیں تو دو بکریاں ہیں دوسوتک ، پھراگر دوسو سے زائد ہو جائیں تو تین بکریاں ہیں تین سوتک ، پھراگر بکریاں (اس سے بھی) زیادہ ہو جائیں تو ہرسوپرایک بکری واجب ہے۔

( ١٠.٥٩ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِنَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتُ شَاةً وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ فِي كُلِّ مِنَة شَاةٍ شَاةً

(۱۰۰۵۹) حفرت ابراہیم پیٹیئو فرماتے ہیں کہ چالیس بکریوں پرز کو ۃ ایک بکری ہے ایک سوہیں تک (ایک ہی بکری ہے) پھر جب ایک سوہیں سے بکریاں زائد ہو جائیں تو دو بکریاں ہیں دوسو تک ،اور جب دوسو سے ایک بکری زائد ہو گی تو تین بکریاں ہیں تین سو تک ،اس کے بعد ہرسویراً یک بکری ہے۔

( ١٠.٦٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِلَى أَرْبَغِ مِنَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَإِلَى خَمْسِ مِنَةٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْمِحسَابِ.

(۱۰۰۷۰) حضرت ابراہیم پیٹین فرماتے ہیں کہ چار سوتک (یہی ہے) پھرا گر جار سوے ایک بکری زائد ہو جائے تو پانچ بکریاں ہیں، پھرای حساب سے زکو ۃ آئے گی۔

(١٠٠١) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِنَة ، فَإِذَا جَاوَزَتِ الْمِنَتُيْنِ فَنَلاثُ شِياهٍ حَتَّى تَبُلُغَ الْمِنتَيْنِ ، وَإِذَا جَاوَزَ الْمِنتَيْنِ فَنَلاثُ شِياهٍ حَتَّى تَبُلُغَ النَّلاَتُ مِنَة بَاكُمُ الْمِنتَيْنِ ، وَإِذَا جَاوَزَ الْمِنتَيْنِ فَنَلاثُ شِياهٍ حَتَّى تَبُلُغَ النَّلاَتُ مِنَة بَاكَ مَرى لَهُ وَمِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى ثَلَاثُ مِنَةٍ ، فَإِذَا زَادَتُ عَلَى ثَلَاثِ مِنةٍ وَكُثُرَتُ فَلِى كُلِّ مِنَةٍ شَاةٍ شَاةٌ الْوَتِ مِنَةً ، فَإِذَا زَادَتُ عَلَى ثَلَاثِ مِنةٍ وَكُثُرَتُ فَلِى كُلِّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى ثَلَاثِ مِنَةً فَلِكَ مِنَةً وَلَا اللَّهِ مِثْلُ قَوْلِ عَلِي كُلُّ مِنَةٍ شَاةً هُ اللَّهُ عَلَى ثَلَاثُ مِنْ اللَّهُ عَلَى ثَلَاثِ مِنْ اللَّهِ مِثْلَ قُولِ عَلِى ثَلَاثِ مِنْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلْ الْالِهِ مِثْلَ قُولِ عَلِى ثَلَاثِ مِنْ اللَّهُ عَلَى ثَلَاثِ مِنَةً وَلَا عَلْمَ اللَّهُ عَلَى ثَلَاثُ مِن اللَّهُ عَلَى ثَلَاثِ مِنْ اللَّهُ عَلَى ثَلَاثِ مِنْ اللَّهُ عَلَى ثَلَاثِ مِنْ اللَّهِ عَلَى ثَلَاثُ مِنْ اللَّهُ عَلَى ثَلَاثِ مِنْ اللَّهُ عَلَى ثَلَاثِ مِنْ اللَّهُ عَلَى ثَلَاثِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ثَلَاثِ مِنْ اللَّهُ عَلَى ثَلَاثُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ثَلَاثُ مِنْ اللَّهُ عَلَى أَوْلُ عَلَى ثَلَاثُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْالُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى أَلْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ

إِلَى أَرْبَعِ مِنَةٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ. قَالَ مُحَمَّدٌ :أُخْبَرَنَا عَامِرٌ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالَا :لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَسِعٍ. ه مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ۳) که که ۱۳۵۸ که که ۱۳۵۸ که که ۱۳۵۸ که که کاب الزکاه

(۱۰۰ ۱۲) حضرت علی دایش ارشاد فرماتے ہیں کہ چالیس سے لیکرا یک سوہیں بکریوں تک زکو ۃ ایک بکری ہے اور جب ایک سوہیں سے زائد ہوجا کیں تو تین سوتک تین بکریاں ہیں، پھر جب تین سوسے زائد ہوجا کیں تو تین سوتک تین بکریاں ہیں، پھر جب تین سوسے زائد ہوجا کیں تو جرب ہیں تو ہرسو پرایک بکری ہے، حضرت عبداللہ بھی بہی فرماتے ہیں کہ تین سوتک ہے پھر جب تین سوسے زائد ہوجا کیں تو چار سوتک چار بیاں ہیں۔ پھر اس حساب سے زکو ۃ آئے گی۔ رادی حدیث محمد فرماتے ہیں کہ جھے حضرت عامر نے ہتایا کہ حضرت علی جائے ہیں اور حضرت عبداللہ دی تی دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ متفرق کو جمع نہیں کیا جائے گا اور جمع کو متفرق نہیں کیا جائے گا۔

( ١٠.٦٣) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ :إذَا بَلَغَتُ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِنَة ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِنَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ ، فَإذَا زَادَتُ فَفِي كُلِّ مِنَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَسَقَطَتِ الْأَرْبَعُونَ.

(۱۰۰ ۱۳) حضرت زہری ویٹیلا فرماتے ہیں کہ چالیس سے لے کرایک سومیں بکریوں پیایک بکری زکو ہ نے، پھر جب ایک سومیں سے زائد ہو جائیں تو اس پر دو بکریاں ہیں دوسو تک پھراگر دوسو سے زائد ہو جا کیں تو تین سوتک تین بکریاں ہیں،اوراگر بکریاں اس سے بھی زائد ہو جاکیں تو ہرسو پرایک بکری زکو ہ ہے،اور چالیس (ہے آم) ساقط ہے۔

(٢١) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْعَنَمُ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعِينَ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء

# بعض کی رائے یہ ہے کہ چالیس بکریوں ہے کم پرز کو ۃ نہیں ہے

( ١٠٠٦٤) حُدِّثَنَا حَفُص ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا بَعَثَ الْمُصَدُّقَ بَعَثَ مَعَهُ بِكِتَابٍ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَيْءٌ.

(۱۰۰۲۴) حضرت ابن عمير وافخه فرماتے ہيں كەحضرت عمر تفاقف جب زكوة وصول كرنے والے كورواند فرماتے تو ساتھ لكھى ہوئى كتاب (جس ميں زكوة كے احكام تھے) بھى بھيجة ،جس ميں لكھا تھا كہ جاليس ہے كم بكريوں پيذ كو كانبيں ہے۔

( ١٠٠٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا يِسُعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ.

(۱۰۰۷۵) حضرت علی دین دارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس صرف انتالیس بکریاں موجود ہوں تو ان پرز کو ہنبیں ہے۔

( ١٠.٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ.

(۲۷ - ۱۰۰) حضرت عمر و بن شعیب دایش ہے مروی ہے کہ حضور اقدس میلینٹی آئے ارشا دفر مایا کہ جالیس بکریوں ہے کم پرز کو ۃ نہیں ہے۔ معنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ٣) كل ١٣٤٩ كل ١٣٤٩ كل معنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ٣)

١٠.٦٠) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، فَالَ : كَانَ الْكِتَابُ الَّذِى كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعْنَهُمْ يُصَدِّقُونَ : لاَ صَدَقَةَ فِي الْفَنَمِ حَتَّى تَبُلُغَ أَرْبَعِينَ.

۱۰۰ ۱۷ عضرت یجیٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ تصفرت عمر بن عبدالعزیز پریٹی جب زکو ۃ وصول کرنے والوں کو بھیجے تو آپ کے پاس کتاب تقی (جس میں احکام زکوۃ تحریر ہے ) وہ دے دیتے (اس میں تحریر تھا) کہ بکریوں پر تب تک زکوۃ نہیں ہے جب تک کہ

چاليس نـبوجاكيں۔ ،١..٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاءِ صَدَقَةٌ

( ٢٢ ) فِي الْغَنَمِ إِذَا زَادَتُ عَلَى الثَّلَاثِ مِئَةٍ شَاةً ، هَلُ فِيهَا شَيْءٌ ؟

۱۰۰ ۲۸ حضرت امام زہری پیٹی ارشاد فرمائے ہیں کہ جالیس بکریوں ہے کم پرز کو ۃ نہیں ہے۔

۲۴) فِی الغنمِ إِذَا زَادت علی الثلاثِ مِنْهِ شَاةً ، هل فِیها شیء ؟ ''جب بکریاں تین سوسے زا کد ہوجا 'میں توان پر کیاوا جب ہے؟''

١٠٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى النَّلَاثِ مِنَةٍ شَيْءٌ حَتَى تَبُلُغَ أَرْبَعَ مِنَةٍ . ١٠٠٦) حضرت امام صحى بِالْيِظِ فرماتے ہیں کہ جب بحریاں تین سوے زائد ہوجا کیں توان پر پھنیس ہے یہاں تک کہ وہ جار

بهوجا نميں۔ ١..٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ شَيْءٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مَدَ رَدِّ \* مِرَدِّ \* \* مِرَدِّ \* \* مِرَدِّ \* \* مِرْدِ \* \* مِرْدِ

مِنَةٍ ، يَغْنِي الْغَنَمَ. • ٤٠٠٧) حفرت حَكم بِإِنْجِيِّةِ ارشاد فرماتے ہیں کہ بکریاں جب تین سو سے زائد ہوجا کیں تو جب تک وہ چارسونہ ہوجا کیں ان پر کچھ

2••١) منظرت م بيتينظ ارساد فرمائے ہيں کہ برياں جب شن سوسے دا مد ہوجا کي تو جب تک وہ چار سونہ ہوجا کي ان پر چھ سام

١٠.٧) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ فَلَمْ يُخْوِجُهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ،

عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ ، قَالَ :فِي الْغَنَمِ فِي ثَلَاثِ مِنَةِ شَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتُ فَفِي كُلِّ مِنَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِنَةَ.

۱۰۰۷) حضرت سالم بیشید اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ آنخضرت مُواَفِیْکَا آغیز کو قربے احکام تحریر فرمائے اوران کواپئی ارکے ساتھ رکھ دیایا (راوی کوشک ہے) وصیت کے ساتھ ،اور آپ نے اسکوعمال کی طرف نہیں نکالا یہاں تک کہ آپ مِرَافِیْکَا آغیز ارکے ساتھ رکھ دیا ہے وہ کہ کہ اور آپ نے اسکوعمال کی طرف نہیں نکالا یہاں تک کہ آپ مِراد ہے، کا فرح منزت عمر مُرافِق اس پیمار ہے، کا فرح منزت عمر مُرافِق اس پیمال پیرار ہے، کا فرح سے متعلق تحریر تھا کہ تمن سو بکریوں یہ تین بکری زکو ہیں ،اور اگر بکریاں اس سے زاکد ہوجا کیس تو پھر سول

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے معنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۳) کی کھی ہم اور اگر بکریاں اس سے زائد ہوجا کیں تو چر سو بکری اداکرے گا۔ اس پر سوے کم سے بیری اداکرے گا۔ اس پر سوے کم سے بیری در کا در اگر بکریاں اس سے زائد ہوجا کیں تو چر سو بکری وں پیا کیے بکری اداکرے گا۔ اس پر سوے کم سے بیر

کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ سید روز کو

( ١٠.٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :إذَا زَادَتُ عَلَى الْمِانَتَيْنِ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيْ إِلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ ، فَإِذَا زَادَتُ فَفِي كُلِّ مِنَةٍ شَاةٍ شَاةٌ ، وَسَقَطَتِ الْأَرْبَعُونَ.

ر '' ۔'' ،'' '' رحی ہو ہو رہائے ہیں جہ بسبور ویک ہیں اور جا لیس بکریوں ہے میں زکو ہ نہیں ہے۔ اگر بکریاں تین سوے بھی زائد ہوجا کیں تو پھر ہرسوپیز کو ۃا لیک بکری ہے،اور جالیس بکریوں ہے کم میں زکو ہ نہیں ہے۔

( ١٠.٧٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا زَادَتُ عَلَى الثَّلَاثِ مِنَةٍ فَفِي كُلِّ مِنَةٍ شَا "

(۱۰۰۷)حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ جب بکریاں تین سوے زائد ہوجا ئیں تو پھر ہرسو پیایک بکری زکو ہے۔

( ٢٣ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِي الْمِصْرِ يَحْلِبُهَا

''اس آ دمی کے بارے میں فقہاء کیا فرماتے ہیں جس نے شہر میں بکریاں رکھی ہوں اور

#### ان كا دود هاستعمال كرتا هؤ'

( ١٠٠٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُو بَرَيْنِ مِنْ وَمِنْ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُو

شَاةً فِي الْمِصْرِ يَحْلِبُهَا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةً

(۱۰۰۷) حضرت مجامد براثین فرماتے ہیں کہا گر کسی شخص نے شہر میں جالیس بکریاں پالی ہوں اوران کا دودھ استعمال کرتا ہوتو اس زکو ہنہیں ہے۔

( ١٠.٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي غَنَمِ الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ.

(۵۷-۰۱) حضرت ابراہیم پریٹیڈ فرماتے ہیں کہ وہ بکر یاں جو گھر میں رہتی ہوں اور سائمہ ( َچرنے والی ) بھی نہ ہوں تو ان بکریوں زکو ہنہیں ہے۔

( ٢٤ ) السَّخْلَةُ تُحسَبُ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ ؟

بھیڑ کا بچہ کیا بکریوں کے مالک پرحساب کیا جائےگا؟

( ١٠.٧٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالا : لا يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ ، وَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ.

۔ (۱۰۰۷)حضرت پینس میشین اورحصنرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ بھیٹر کے بچہ کنہیں گنا جائے گا اور اسکوز کو ۃ میں وصول نہیں

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چ مصنف ابن الی شیبه مترجم ( جلد ۳ ) کی ایم است. مصنف ابن الی شیبه مترجم ( جلد ۳ ) کی ایم است. كتاب الزكاة كا

١٠.٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:قُلْتُ لَهُ:أَيْعَتَذُ بِالصَّغَارِ أَوْلَادِ الشَّاءِ؟ قَالَ:نَعَمْ. المعرت ابن جرت میں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بوجھا کہ کیا بکری کے چھوٹے بچوں کو (بھی زکو ہ

سول کرتے وقت) ثار کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔

٨٠.٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، نَمَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :يُعْتَدُّ بِالصَّغِيرِ حِينَ تُنتِجُهُ أُمُّهُ.

١٠٠٤٨) حضرت امام زہری ریشے فرماتے ہیں کہ شار کیا جائے گا بحری کے جیوٹے بچوں کو جس وقت اس کی مال نے اس کوجنم

يبدا) ديا ہو۔

١٠.٧٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى الطَّانِفِ وَمَخَالِفها ، فَكَانَ يُصَدِّقُ فَاعْتَذَ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ : إِنْ كُنْت مُعْتَدًّا بِالْغِذَاءِ فَخُذْ مِنْهُ ، فَأَمْسَكَ عَنْهُمْ حَتَّى لَقِي عُمَرَ ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي فَالُوا ، فَقَالَ :اعْتَدُ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى يَدِهِ ، . وَأُخْبِرُهُمْ أَنَّكَ تَدَعُ لَهُمَ الرُّبَّى وَالْمَاخِصَ وَالْآكِيلَةَ وَفَحْلَ الْعَنَمِ ، وَخُذِ الْعَنَاقَ وَالْجَذَعَةَ وَالتَّبِيَّةَ ، فَلَالِكَ

عَدُلٌ بَيْنَ خِيَارِ الْمَالِ وَالْغِذَاءِ. 9 عندا) حضرت بشربن عاصم اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وٹاٹنو نے میرے والد کوطائف کے علاقوں میں زکو ۃ

ول كرنے كا فريضه سونيا، (ميرے والدنے) انكى بكريوں كوچھوٹے بچوں كوملا كرشار كيا، لوگوں نے ميرے والدے كہا: اگر آپ کو ہ وصول کرتے وقت اس چھوٹے بچے کو بھی شار کررہے ہیں تو پھرز کو ہ میں بھی اس چھوٹے کو وصول کرلو۔وہ رک گئے ان سے اں تک کدان کی حضرت عمر و افز سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حضرت عمر و النزو کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا، آپ و انتو نے

مایا: انکی بمریوں کوشار کرتے وفت جھوٹے بچوں کوبھی ساتھ شار کرواگر چہ (وہ اتنا جھوٹا ہو کہ ) جرواہا اس کواپنے ہاتھوں پہاٹھا کر ئے ،اوران کو بتا دو کہ بیثک تمہارے لئے حجموٹا دودھ بیتا بچہ، حاملہ بمری ، وہ بکری جس کوذ بح کرنے کی غرض موٹا اور فربہ کیا ہواور

انڈ ( نر ) جانورچھوڑ دیا گیا ہے( بعنی زکو ۃ لیتے وقت ان کا شارنہیں ہوگا ) ہاں البتہ لیا جائے گا وہ بچے جس پرابھی سال مکمل نہ گذرا واورای طرح بکری کا آٹھ ماہ کا بچہاوروہ بکری جس کے سامنے والے چار دانتوں میں سے دوظا ہر ہو گئے ہوں۔اس طرح کرنے

ہے بہترین مال اور چھوٹے مال کے درمیان انصاف اور مساوات ہوجائے گ۔

.٨.٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ:بَعَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانَ بُنَ عَبُدِ اللهِ عَلَى الصَّلَاقَةِ ، فَقَالَ : خُذْ مَا بَيْنَ الْغَذِيَّةِ ، وَالْهَرِمَةِ ، يَعْنِي بِالْغَذِيَّةِ السَّحْلَةَ.

• ١٠٠٨) حضرت حسن بن مسلم مِرتِيْمِيُّ ہے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْزَفَقَيْمَ آخے حضرت سفیان بن عبد اللہ کوز کو ۃ وصول کرنے کیلئے میجاتوان کوفر مایا: بہت چھوٹے جانوراور بوڑھے جانور کے درمیان (جودرمیانے عمروالا ) جانور ہواسکووصول کرنا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی مصنف این ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی کا ۳۸۲ کی کا ۳۸۲ کی کا ۳۸۲ کی کا ۲۸۳ کی کا ۲۸۳ کی کا ۲۸۳ کی کا کا کا کا ک كتباب الزكاة

### ( ٢٥ ) فِي الْمُصَدِّق، مَا يَصُنَعُ بِالْغَنَمِ

# ز کو ۃ لینے والا بکریوں کی ز کو ۃ میں کیارو بیا ختیار کرے

( ١٠..٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ ثَقِيفٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ : فِى أَى الْمَ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ :فِي الثُّلُثِ الأَوْسَطِ ، فَإِذَا أَتَاكِ الْمُصَدِّقُ فَأَخُرِجُ لَهُ الْجَذَعَةَ وَالتَّنِيَّةَ.

(١٠٠٨) حضرت ابراہیم بن میسر و فرماتے ہیں کہ بنوثقیف کے ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ دولی سے سوال کیا کہ کونسے مال ز کو ۃ ہے؟ آپ جڑا ٹیونے ارشاوفر مایا کہ درمیانے مال کے نتہائی میں ، جب تمہارے پاس ز کو ۃ وصول کرنے والا آئے تو اسکے \_

حذعهاورثنيه حانورنكال دوبه

( ١٠٠٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَو شِهَابٍ بْن مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَ قَالَ: حَرَجْت أُرِيدُ الْجِهَادَ ، فَلَقِيتُ عُمَرَ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ: بإذُن صَاحِبِكَ خَرَجتَ؟ يَعُنِي يَعُلَى بُنَ أُمَيَّةَ، قَا قُلْتُ : لا ، قَالَ : فَارْجِعُ إِلَى صَاحِبِكَ ، فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكُمْ غَنَمَهُ ، فَاصْدَعُوهَا صَدْعَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَارْ مِرَ النَّصْفِ الآخَرَ

(۱۰۰۸۲) حضرت سعید اعرج مِیشید فرماتے ہیں کہ میں جہاد کیلئے فکا تو مکہ میں میری حضرت عمر (ڈاٹیو سے ملاقات ہوگئی،حضر عمر رٹاٹٹو نے یو چھا کہتم یعلی بن امید کی اجازت سے نکلے ہو؟ میں نے عرض کی کنہیں۔آپ دہاٹو نے ارشادفر مایا کہاہے ساتھی آ یاس واپس جاؤ جب آ دمی تنهارے پاس بکریوں کی زکو ہ وصول کرنے کیلئے تھبری تو تم اس کودوحصوں میں تقسیم کردو، پھر نصف آ

(ادنی حصه ) کواختیار کریں۔

( ١٠.٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَز كَتَبَ : أَنْ تُقَسَّمَ الْغُنَمُ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ.

(۱۰۰۸۳) حضرت ابن جرت کریشید فرماتے ہیں کہ میں اپنے والداور دوسرے حضرات سے سناوہ ذکر کرتے تھے کہ حضرت عمر بن العزيز نے لکھا كہتم بكريوں كوتين حصول ميں تقسيم كرو۔ پھر مالك ايك تنهائى كواختيار كرے اورز كو ة وصول كرنے والا درميانے تہا

میں ہےوصول کر ہے۔

( ١٠٠٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :تُقْسَمُ الْعَنَمُ أَثْلَاثًا.

(۱۰۰۸۴) حضرت قاسم فر ماتے ہیں کہتم بکریوں کوتین حصوں میں تقسیم کرو۔

( ١٠.٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الْعَ

أَثْلَاثًا :ثُلُثُ خِيَارٌ ، وَثُلُثُ شِرَارٌ ، وَثُلُثُ أَوْسَاطٌ ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ.

ه مسنف ابن الب شيه مترجم (جلد ۳) کی که ۲۸۳ کی که ۲۸۳ کی کنیاب الزکاد

(١٠٠٨٥) حضرت امام زہری والنظ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زکوۃ وصول کرنے والا آئے تو بمریوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے

گا، تلث خیار، تلث شراراور تلث اوساط میں ، زکو قوصول کرنے والا درمیانی تہائی میں سے وصول کرےگا۔

( ١٠.٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ الْمُصَدُّقُ يَصْدَعُ الْغَنَمَ صَدْعَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ.

(۱۰۰۸۲) حضرت تقلم ارشاد فرّمات بین که زکوّ وصول کرنے والا بکریوں کو دوحصوں میں بانٹ لے گا اور بکریوں کا مالک بہتر

والے جھے کواختیار کرے گا۔ ( دوسرے جھے کوز کو ۃ وصول کرنے والالے گا )

( ١٠.٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : يَقْسِمُ الْغَنَمَ قِسُمَيْنِ ، فَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَّ الْقَسَمِ الْأَخرَ.

(۱۰۰۸۷)حضرت امام معمی بایشید ارشاد فرماتے ہیں کہ بکریوں کو دوحصوں میں تقسیم کرلیں گئے، بکریوں کاما لک بہتر والے حصے کولے

لے گااور دوسرے جھے کوز کو ۃ وصول کرنے والا لے گا۔

( ١٠.٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَجُمَعُ الشَّاءَ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْعَنَمِ الثَّلُثُ مِنْ خِيَارِهِ ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ التَّلُثَيْنِ حَقَّهُ.

(۱۰۰۸۸) حضرت ابرا ہیم ویٹیو ارشاد فرماتے ہیں کہ بکریوں کوجمع کیا جائے گااور بکریوں کا مالک بہتر بکریوں والی تہائی کواپنے پاس رکھے گااورز کو 5 وصول کرنے والا باقی دوتہائیوں میں سے اپنا حصہ (حق) وصول کرےگا۔

( ١٠٠٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تُفَرَّقُ فِرْفَتَيْنِ.

(۱۰۰۸۹) حضرت عطا وفرماتے ہیں کہ ( بکریوں کو ) دوحصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔

( ١٠.٩٠) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ نَحُوهُ

(۱۰۰۹۰)حضرت عطاء ہے ای طرح کا ایک اور قول منقول ہے۔

( ٢٦ ) مَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَلَا يَأُخُذُ الْمُصَدِّقُ

'' زکوۃ میں کیا چیز جائز جمیں ہے اور زکوۃ وصول کرنے والانہیں وصول کرے گا'' ( ۱۰.۹۱ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْیَانَ بْنِ حُسَیْنِ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : کَتَبَ

...) حَدَّثُنَا عُبَّادٌ بَنْ عُوَّامٍ ، عَن سَفَيَانَ بَنِ حَسَيْنٍ ، غَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ سَالِمٍ ، غَنِ ابنِ عَمْرُ ، قال : كَتَبُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ ثُمَّ لَمُ يُخْرِجُهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكُرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ : لَا يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَادٍ.



(۱۰۰۹۱) حضرت ابن عمر خالفہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم مِزَّنْ فَقِیَّا نے زکو ۃ کے احکامات مکھوائے اور ان اپنی مگوار کے ساتھ رکھایا

وصیت کے ساتھ، پھران کودوبارہ زکو ہوصول کرنے والوں کیلئے نہیں نکالا یہاں تک کہ آب دار فانی سے کوج کر گئے ، آپ کی وفات

کے بعد حضرت صدیق اکبر ڈن ٹیز اس پڑمل کرتے رہے یہاں تک کہ آپ ڈنٹو بھی رخصت ہو گئے ، پھر حضرت عمر ڈیٹیز اس پڑمل پیرار ہے۔ (اس میں لکھا تھا کہ ) زکو ۃ وصول کرنے والا بوڑ ھااور عیب دار جانور وصول نہ کرے۔

( ١٠.٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيَّى ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ الْمُصَدُّقُ هَرِمَةً ، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ.

(۱۰۰۹۲) حضرت علی مین نی ارشاً دفر ماتے ہیں کہ زکو ہ وصول کرنے والا بوڑ ھا اور عیب دار (کانا) جانور وصول نہ کرے اور نہ ہی وہ کمری کا بچہ جو بمرابن گیا ہو ہاں اگرز کو ہ وصول کرنے والا جا ہے تو (ان کو وصول کرسکتا ہے)۔

( ١٠.٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا جَدَّاءَ.

(۱۰۰۹۳) حضرت عبدالله ارشاً وفر ماتے ہیں کہ زکو ۃ وصول کرنے والا بوڑ ھااور عیب دار جانور وصول نہیں کرے گااور نہ ہی وہ جانور جس کا دود ھونہ آتا ہو۔

( ١٠.٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلاَ جَدَّاءُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ.

(۱۰۰۹۳) حضرت ابن عمر بڑا ٹو ارشادفر ماتے ہیں کہ زکو ہ وصول کرنے والا بوڑ ھاجا نورعیب دار جا نوراوروہ جا نورجس کادود ھنہ آتا ہووہ وصول نہیں کرے گاہاں اگروہ خود جا ہے تو لے سکتا ہے۔

( ١٠.٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، قَالَ : لاَ يُجْزِء فِي الصَّدَقَةِ ذَاتُ

(۱۰۰۹۵) حضرت مویٰ بن عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان بن بیار پراٹیلیز سے سناوہ ارشاد فرماتے تھے کہ ز کو ۃ وصول کرنے والے کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ عیب دار جانو روصول کرے۔

( ١٠.٩٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :لَا يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ الْعَجْفَاءُ ، وَلَا الْعَوْرَاءُ ، وَلَا الْجَرْبَاءُ ، وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَتَبَعُ الْغَنَمَ.

(۱۰۰۹۱) حضرت جعفر بن میمون بیشید ارشاد فر ماتے ہیں کہ زکو ۃ (وصول کرنے والا) کمزور جانورکو،عیب دار جانورکو،خارثی جانورکو اوراس طرح کنگڑ اجانور جو بکریوں کے پیچھے نہ چل سکتا ہوان کووصول نہیں کرےگا۔



### ( ٢٧ ) فِي الطُّعَامِ ، كُمر تَجبُ فِيهِ الصَّدَقُّ ؟

# '' کھانے میں کتنی زکو ۃ ہے''

١٠.٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى بن عُمَارَةَ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ

- أَوْسُقِ صَدَقَةً. بروووا) حضرة يجي بن عارو سرم وي سري حضرة الوسعة هالله حضوراق بن صَلَيْفَوَهُمَّ كله ارشالْقل فريال تربين كن الميجي ومق

(۱۰۰۹۷) حضرت یکیٰ بن ممارہ ہے مروی ہے کہ حضرت ابوسعید جاڑئے حضورا قدس مَلِّنْظَیْئِ کا بیارشا دُفْل فرماتے ہیں کہ ، پانچ وسق ہے کم میں زکو ۃ نہیں ہے۔ (وسق ساٹھ صاع کے ایک بیانے کا نام ہے اورا کیک صاع پانچ رطل ایک ثلث کا ہوتا ہے)۔

٨٠.١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ تَمْرِ، وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ. (مسلم ١٤٣ـ احمد ٣/ ٩٠)

(۱۰۰۹۸) حضرت ابوسعید ڈواٹنو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّفَظَیَّ نے ارشاد فرمایا کہ: تھجور میں پانچ وس سے کم پرز کو قنہیں ہے ورکھیتی کے دانوں پر بھی پانچ وس سے کم پرز کو قنہیں ہے۔

١..٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ صَدَقَةٌ.

(۱۰۰۹۹) حضرت ابوسعید و الفی سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِیرِ فیصَیَا فی نے ارشاد فربایا: پانچی وسی سے کم میں زکو و نہیں ہے۔" (وسی ساٹھ صاع کے ایک پیانے کانام ہے اور ایک صاع پانچی رطل ایک ثلث کا ہوتا ہے )"۔

. ١٠١٠) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ (ح) وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ

فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أُوْسَاقِ صَدَقَةً. (عبدالرزاق ا2٢٥ـ احمد ٣/٢٩٦)

ِ٠٠١٠) جَابِر رَّوْاَثُوْ ارشَادِفَرَهَا تَے بَیْن کہ: پانچے وَش سے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔ ١٠١٠) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا بَكَغَ الطَّعَامُ

خَمْسَةَ أُوْسُقٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ.

يَهِيُّ جائِ تِبَاسِ پِرْكُوة ہے۔ ١.١.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ صَدَقَةٌ.

(۱۰۱۰۲) حضرت امام تعمی ارشاد فرماتے ہیں کہ: یانچ دس سے کم میں زکو ہنہیں ہے۔

(١٠.١٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا :لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِنَةِ صَاعٍ.

(۱۰۱۰۳) حضرت یونس اور حضرت حسن ارشاد فر ماتے ہیں کہ ( طعام میں ) زکو ۃ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ تمین سوصاع تک پہنچ جائے۔

( ١٠١.٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ، عَنْ جَدَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقِ شَيْءٌ.

(۱۰۱۰۳) حضرت عمرو بن شعیب اپنے والداور دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س مُلِفِظَةُ آئے ارشاد فر مایا: پانچ وس سے کم میں زکو ق<sup>نہیں</sup> ہے۔

# ( ٢٨ ) فِي الْوَسْقِ ، كُمْ هُوَ ؟

### ''وسق کتناہوتاہے؟''

( ١٠١٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا.

(۱۰۱۰۵) حضرت الوسعيد والني ارشا دفرماتي جي كدوس سائه (١٠) صاع كابوتا ٢٠

(١٠١٠٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا :الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا.

(۱۰۱۰۱) حفرت مغیره اور حفرت ابراجیم ارشادفر ماتے ہیں کدوس سائھ صاع کا ہوتا ہے۔

( ١٠١٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا.

(۱۰۱۰۷)حضرت ابن عمر دوائنو ارشاد فرماتے ہیں کدوس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔

( ١٠١٠٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :الْوَسُقُ سِتُونَ صَاعًا.

(۱۰۱۰۸) حضرت ابوقلا بدارشا وفرماتے ہیں کدوس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔

( ١٠١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قالَ : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا.

(۱۰۱۰۹) حضرت ابراہیم ارشاد فرماتے ہیں کہ وس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔

( ١٠١١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالًا : الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا.

(۱۰۱۱۰)حفزت محمداورحضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ: وس ساٹھ (۲۰) صاع کا ہوتا ہے۔

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدس) کي ۱۳۸۷ کي ۱۳۸۷ کي د ۱۳۸۸ کي د ۱۳۸ کي د ۱۳۸۸ کي د ۱۳۸۸ کي د ۱۳۸۸ کي د ۱۳۸ کي د ۱۳۸۸ کي د ۱۳۸۸ کي د ۱۳۸۸ کي د ۱۳۸۸ کي د ۱۳۸ ( ١٠١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (ح) وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالًا:

الْوُسْقُ سِتُونَ صَاعًا.

(۱۱۱۱) حضرت ابوز بیراور حضرت جابرار شادفر ماتے ہیں کہ: وس ساٹھ (۱۰) صاع کا ہوتا ہے۔

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا. (۱۱۱۲)حضرت امام صعمی ویشید ارشا دفر ماتے ہیں کہ: ویش ساٹھ (۲۰) صاع کا ہوتا ہے۔

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا. (۱۰۱۱س) حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ: وسق ساٹھ (۲۰) صاع کا ہوتا ہے۔

( ١٠١٤ ) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :الْوَسُقُ سِتُّونَ صَاعًا.

(۱۰۱۱۴) حضرت امام زہری ارشاد فرماتے ہیں کہ: وسق ساٹھ (۲۰) صاع کا ہوتا ہے۔ ( ١٠١٥ ) حَدَّثَنَا بَعضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَغْقُوبَ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ قَتَادَة ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،

قَالَ:الُوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا. (۱۰۱۱۵) حضرت سعید بن میتب ارشاد فر ماتے ہیں کہ:وس ساٹھ (۲۰) صاع کا ہوتا ہے۔

( ٢٦ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيب بعض حضرات فرماتے ہیں کہ گندم، جو، تھجوراور مشمش کےعلاوہ چیزوں پرز کو ہنہیں ہے

( ١٠١٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْعُشُرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. (دار نطني ) (۱۰۱۱۲) حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مُزَفِّقَا کِجَمِ ارشاد فرمایا: کھجور، کشمش، گندم

اورجومیں عشر (دسوال حصه ) ہے۔

( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمُرِو بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ ؛ أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ. (احمد ٥/ ٢٢٨ـ دارقطني ٨)

(١٠١٤) حضرت مویٰ بن طلحه فرماتے ہیں که حضرت معاذیر النہ جب یمن تشریف لائے تو آپ صرف گندم، جو، تھجور اور تشمش پر ز کو ۃ وصول فرماتے تھے۔ ( ١٠١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذُهَا إِلَّا مِنَ

الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالنَّمُرِ ، وَالزَّبِيبِ.

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد) کي په ۱۳۸۸ کې پې د ۱۳۸۸ کې کنیاب الز کاد

(١٠١١٨) حضرت ابوبرده ارشاد فرماتے بین كرحضرت ابوموكى اشعرى دائو گندم، جو، تھجور اور كشمش برزكو ة وصول فرمايا كرتے تھے۔ ( ١٠١٩) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الصَّدَقَةُ مِنْ

أَرْبَعِ :مِنَ الْبُرِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرٌ فَتَمُرٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرٌ فَزَبِيبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَبِيبٌ فَشَعِيرٌ.

(١٠١٩) حضرت على كرم الله وجهدار شاوفر ماتے بين كه زكو ة صرف چار چيز ول پرئے۔ كندم ميں ، أگر گندم موجود نه موتو تحجور پر ب،

اوراً گر بھور بھی نہ ہوتو تشمش پر ہےاور شمش نہ ہوتو جو پر ہے۔

( .١.١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلُحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : سَأَلَ عَبْدُ الْحَمِيدِ مُوسَى بْنَ طَلُحَةَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ.

(١٠١٢٠) حفزت طلح بن يحيٰ فرماتے بي كه حفزت عبدالحميد موكل بن طلحه سے زكو ة كے متعلق سوال كيا كيا تو آب نے ارشاد فرمايا:

( ١٠١٢) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ لِى عَطَاءٌ :لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِى نَخُلٍ ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبَّ، وَقَالَ لِى عَطَاءٌ :لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِى نَخُلٍ ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبَّ،

(۱۰۱۲) حفرت ابن جریج ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء نے مجھ سے فرمایا: زکو ۃ صرف تھجور،انگوراور دانے پر ہے۔اوریبی بات مجھ سے حضرت عمرو بن دینار نے بھی فرمائی۔

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الزِّكَاةُ فِي الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ.

(١٠١٢٢) حضرت حسن من الثير ارشاد فرمات مين كرزكوة كندم، جو، هجوراور تشمش بربـ

( ٣٠ ) فِي كُلِّ شَيءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ

''ز مین ہے جو کچھ بھی نکلے اس پرز کو ہے''

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ حُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فِيمَا قَلَّ مِنْهُ ، أَوْ كَنُو الْعُشُرُ ، أَوْ نِصْفُ الْعُشُرِ.

(۱۰۱۲۳) حضرت مجابد ولیٹین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پچھاز مین ہےا گےخواہ وہ قلیل ہویا کثیراس پرعشریا نصف عشر ہے۔

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْعُشُو ، أَوْ نِصْفُ الْعُشُو.

(۱۰۱۲۳) حضرت حمادارشادفر ماتے ہیں کہ جو چیزز مین سے نکلے (اگے )اس پرعشر یا نصف عشر ہے۔

( ١٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخُرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ ، حَتَّى فِي عَشُرِ دَسُتَجَاتِ دَسُتَجَة بَقُلِ. ه مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) في المستقد ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) في المستقد ابن الي تعلق المستقد المستق

(۱۰۱۲۵) حضرت حماد پر بھیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز زمین سے نکلے اس پرز کو ہے۔ یہاں تک کہ دس بنڈل پر (سنریوں کے )

ایک بنڈل سبزی ہے۔

( ١٠٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الشَّمَرَةِ شَيْئًا ، وَقَالَ : الْعُشْرُ وَيْصُفُ الْعُشُرِ.

(۱۰۱۲۱) حضرت امام زبری باییدارشاوفر ماتے بین کہ پھلوں میں کچھیم مؤقت نہیں کریں مے، اور فر مایاعشر یا نصف عشرا سے گا۔

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۰۱۲۷) حضرت مجامد براینگیا ہے بھی اس طرح مروی ہے۔

( ١٠١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : كَتَبَ بِلَولِكَ عُمَرٌ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ.

(۱۰۱۲۸) حضرت معمر مایشیدارشاه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یمن والوں کوبھی اس طرح لکھ کر بھیجا تھا۔

( ١٠١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخُرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ.

(١٠١٢٩) حضرت ابراجيم ارشاد فرماتے بين كه: زمين جو يجي بھى اگائے اس برز كو ة ہے۔

( ٣١ ) فِي الخَضِر ، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ

بعض حضرات کہتے ہیں کہ سبزیوں پرز کو ہ نہیں ہے

( ١٠١٣. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :فِى الْخَضِرَاوَاتِ زَكَاةٌ.

(۱۰۱۳۰) حضرت ابن عمر شین ارشا دفر ماتے ہیں کہ:سنریوں پیز کو ہ نہیں ہے۔

( ١٠١٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنُ قَيْسٍ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِقٌ، قَالَ:لَيْسَ فِي الْخَضِرِ شَيْءٌ.

(۱۰۱۳) حفرت مل زاہن ارشادفر ماتے ہیں کہ سنر یوں پہ کھنہیں ہے۔

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:لَيْسَ فِي الْبُقُولِ؛ الْجِيَارِ، وَالْقِفَّاءِ، وَنَحْوِهِ صَدَّقَةٌ.

(۱۰۱۳۲) حضرت امام معنی ارشاد فرماتے ہیں کہ:سبزیوں میں ،اوراس طرح کھیرااور ککڑی پرز کو ہنیں ہے۔

( ١٠.١٣ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَاةٌ.

(۱۰۱۳۳) حضرت عامرارشا دفر ماتے ہیں که گرمیوں کے غلہ پرز کو ہ نہیں ہے۔

( ١٠٢٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَضِرِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا ، فَكُه رَدْ فِيهِ ذَكَاةٌ

(۱۰۱۳۴)حضرت کمحول ارشادفر ماتے ہیں کہ بسنریوں پرز کو ۃ نہیں ہے، ہاں البتہ جب وہ مال بن جائے تواس پرز کو ۃ ہے۔

معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٣) كي المحال المدكاة المحال المواكلة المواكل

( ١٠١٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، وَإِبْرَاهِيمَ جَالِسٌ يَقُولُ :لَيْسَ فِى الْبُقُولِ ، وَلَا فِى النَّفَاحِ ، وَلَا فِى الْخَضِرِ زَكَاةٌ.

(۱۰۱۳۵) حضرت مغیرہ ارشادفر ماہے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے سنااس وقت حضرت ابراہیم تشریف فر ماہتھ، وہ فر ماتے ہیں کہ: ترکاری یر، پھل پراورسبز یوں برز کو ۃ نہیں ہے۔

( ١٠١٣٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَضِرَاوَاتِ صَدَقَةً.

(١٠١٣٦) حضرت حكم ارشادفر ماتے ہيں كه اسنريوں پرز كو ة نہيں ہے۔

( ١٠١٧) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْفَصَافِصِ ، وَالْأَفْطَانِ ، وَالسَّمَاسِمِ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ . قَالَ الْحَكَمُ :فِيمَا حَفِظْنَا عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ :لَيْسَ فِى شَيْءٍ مِنْ هَذَا شَيْءٌ ، إِلَّا فِى الْجِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ.

(۱۰۱۳۷) حفزت مطرف ارشاد فرماتے ہیں کہ حضزت تھکم ہے گھاس، دالوں اورتل ہے متعلق بوچھا گیا تو فرمایا ان میں کیجے نبیں

ہے۔حضرت عظم فرماتے ہیں کہ جوہم نے اپنے اصحاب سے یا دکیا ہے وہ فرماتے ہیں کدان میں پیچھنہیں ہے سوائے گندم، جو، تھجور ادر کشمش کے (ان پرز کو ۃ ہے )۔

( ١٠١٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِكَى ، قَالَ :لَيْسَ فِى الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ ؛الْجَوْزُ ، وَاللَّوْزُ ، وَالْبُقُولُ كُلُّهَا ، وَالْخَضِرُ ، وَلَكِنْ مَا بِيعَ مِنْهُ فَبَلَغَ مِنْتَى دِرْهَم فَصَاعِدًا ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

(۱۰۱۳۸) حصرت عطاء خراسانی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھلوں پر عشر نہیں ہے، اخر وٹ، با دام، ترکاری اور سبریوں پر بھی، ہاں اگر ان کو فروخت کیا جائے اور ان کی قیمت دوسودر هم یا اس سے زائد ہو جائے تو پھر اس پر زکو ۃ ہے۔

( ١٠١٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ فِي الْبُقُولِ، وَالْقَصَبِ، وَالْحِرْبَزِ، وَالْقِنَّاءِ،

وَالْكُرْسُفِ ، وَالْفَوَاكِهِ ، وَالْأَتُوجَ ، وَالتَّفَّأَ حِ ، وَالتِّينِ ، وَالرُّمَّانِ ، وَالْفَرْسَكِ ، وَالْفَاكِهَةِ تُعَدُّ كُلُّهَا صَدَقَةٌ .

(۱۰۱۳۹) حضرت عطاءفرماتے ہیں کہتر کاری، بانس بخر بوز ہ، مکٹری، روئی اور بھلوں پر پچھنہیں ہے۔ مالنا،سیب، زیتون، انا راور آٹر و،اور بھلوں کوشار کیا جائے گاسب میں زکو ۃ ہے۔

( ١٠١٤ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ مَسَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ بُنِ الشِّخْيرِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْأَعْلَافِ ، وَلَا فِي الْبُقُولِ صَدَقَةً.

(۱۰۱۴۰) حضرت ابوالعلاء بن شخير فرماتے ہيں كه گھاس اور تر كارى پرز كو ة نہيں ہے۔

ه مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) ( هم ۱۳۹۱ ) و المحال ال

### ( ٣٢ ) فِي الزَّيتُونِ، فِيهِ الزَّكَاةُ، أَمْ لاَ ؟

#### زيتون يرز كو ة تهيس؟

( ١٠١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الزَّيْتُون ، قَالَ :هُوَ يُكَالُ فِيهِ الْعُشُرُ.

(۱۰۱۳) حصرت امام زہری زیون ہے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہاس کوکیل کیا جائے گا اوراس میں عشر ہے۔

( ١٠١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ.

(۱۰۱۴۲) حضرت ابن عباس بنی دین ارشا وفر ماتے ہیں کہ: زیتون میں عشر ہے۔

( ١٠١٤٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنُ رَجَاءِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ يَزِيدَ بُنَ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ عَنِ الزَّيْتُونِ ؟ فَقَالَ :عَشَّرَهُ عُمَرُ بُنُ الْخُطَّابِ بِالشَّامِ.

نے ارشاد فر مایا کہ حضرت عمر رفاظ نے شام والوں سے عشر لیا تھا۔ ارشاد فر مایا کہ حضرت عمر رفاظ نے شام والوں سے عشر لیا تھا۔

ع ارسما و حرمايا كه تعرف مركن توع مام والول مع مركي ها . ( ١٠١٤ ) حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابِ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : فِيهِ الْعُشُرُ.

(۱۰۱۳۴)حفرت عطا وخراسانی ارشاد فر ماتے ہیں کہاں میں عشر ہے۔

#### ( ٣٣ ) فِي الْعَسَل ؛ زَكَاةٌ ، أَمْر لاً ؟

#### ۱۱۷) فِي العسلِ ؛ ر ۱۵۰ امر لا . شهد میں ز کو ة ہے کہ بیں؟

( ١٠١٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، احْمِهَا لِي ، قَالَ : فَحَمَاهَا لِي.

(احمد ۲۳۲ ابن ماجه ۱۸۲۳)

(۱۰۱۴۵) حضرت ابوسیارة ارشاو فرماتے ہیں کہ میں نے حضورا قدس مِینَ فَضَیْظَ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے پاس شہد کی تھیاں . ہیں (شہیدہے) آپ مِینَونِضَیَّظَ نے ارشاد فرمایا: اس پرعشراوا کرو۔میں نے عرض کی کہاسےاللہ کے رسول تووہ آ سے مجھ سے وصول فرما

ليس يَو آبِ مِنْ النَّائِيَةِ فَهُ وصول فرماليا \_ ( ١٠١٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ شُعَيْبِ ؛ أَنَّ أَمِيرَ الطَّائِفِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بُنِ

الْخَطَّابِ : إِنَّ أَهْلَ الْعَسَٰلِ مَنعُونَا مَا كَانُوا يُعْطُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا ، قَالَ : فَكَتَبَ إلَيْهِ إِنْ أَعْطُوكَ مَا كَانُوا يُعْطُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا ، قَالَ : فَكَتَبَ إلَيْهِ إِنْ أَعْطُوكَ مَا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْمِ لَهُمْ ، وَإِلَّا فَلَا تَحْمِهَا لَهُمْ ، قَالَ : وَزَعَمَ عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ

این ابی شیبه متر جم (جلد۳) کو مستف این ابی شیبه متر جم (جلد۳) کو مستف این ابی شیبه متر جم (جلد۳) کو مستف این ابی شیبه متر جم (جلد۳)

أَنَّهُمْ كَانُوا يُغْطُونَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً. (ابوداؤد ١٥٩٧)

(۱۰۱۳۲) حضرت عمر و بن شعیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب وٹائٹو کوامیر طائف نے خطاکھ کہ شہد والوں نے ہم سے روک لیا ہے جووہ ہم سے پہلے والوں کو دیا کرتے تھے، حضرت عمر جائٹو نے ان کو کھا کہ اگر تو وہ اتنا ہی اداکریں جتنا رسول مَلْوَفَظَةً کم اداکر تے تھے تو ان سے وصول کرلودگر نہ نہ وصول کرو، راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و بن شعیب کا گمان بیتھا کہ وہ ہردس مشکیزوں

يدايك مشكيزه ديا كرتے تھے۔

( ١٠١٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :فِي الْعَسَل عُشُرٌّ.

(۱۰۱۴۷) حضرت عمر ڈائٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ شہد میں عشر ہے۔

( ١.١٤٨ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُنِيرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ أَبِى ذُبَابٍ ؛ أَنَهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُم :فِى الْعَسَلِ زَكَاةٌ ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِى مَالِ لَا يُزَكَّى ، قَالَ : قَالُوا . فَكُمْ تَرَى ؟ قُلْتُ : الْعُشْرُ ، قَالَ : فَأَخَذَ مِنْهُمَ الْعُشُرَ ، فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَةٌ بِمَا فِيهِ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ

عُمَرٌ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ.

(۱۰۱۴۸) حضرت سعد بن ابوذ باب پنی قوم کے پاس تشریف لائے اوران سے فر مایا: شہد میں زکو ۃ ہے اوراس مال میں کوئی خیر نہیں جس کی زکو ۃ نہاوا کی گئی ہو۔راوی کہتے ہیں کہ قوم والوں نے عرض کیا کہ کتنا ہے؟ آپ نے فر مایاعشر۔ پھرآپ نے ان سے عشر وصول فر مایا اور وہ لے کرحصرت عمر بڑاٹھ کی خدمت میں پنچے اور ان کواس کے بارے میں بتایا،حضرت عمر مزاٹھ نے وہ وصول شدہ عشران سے لے کرمسلمانوں کے زکو ۃ (میں جمع شدہ میں )رکھایا۔

( ١٠١٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :فِي الْعَسَلِ الْعُشُرُ.

(۱۰۱۴۹) حفرت ایام زم می بیشیز ارشا دفر ماتے میں که شهد میں عشر ہے۔

( ٣٤ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَسَل زَكَاةٌ

بعض منزات بدکتے ہیں کہ شہد میں زکو ۃ نہیں ہے

( .١.٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا أَنَى الْيَمَنَ أَنَى بِالْعَسَالِ

وَأَوْقَاصِ الْعَنَمِ ، فَقَالَ : لَمْ أُومَر فِيهَا بِشَيْءٍ. (عبدالرزاق ١٩٦٣ ـ بيهقى ١٢٨)

(۱۰۱۵۰) حضرت طاوس ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت معاذر ٹرڈ ٹو جب یمن تشریف لائے تو ان کے پاس لوگ شہداور بکر یول کے دوفریضوں کے درمیانی عدد کو لے کرآئے (اونٹ پانچ ہوں تو ز کو ۃ صرف ایک بکری ہے اور جب تک ان کی تعداد دس نہ ہوکو کی

دومریسوں سے در سیاں عدد و سے را سے را دوئے پانچ ہوں تو ر تو ہ سرت میں بری ہے اور جب سک بن کی معدادوں نے ہو تو اضافہ نہ ہوگا یس پانچ سے دس تک وقص کہلا تا ہے ) آپ ڑڈاٹو نے ارشاد فر مایا: مجھے ان کے (وصول کرنے کے ) بارے میں حکم ه این الی شیبه متر جم (جلد۳) کی په ۳۹۳ کی په ۳۹۳ کی کتاب الز کاذ ن

ہیں و یا حکیا۔

( ١٠١٥) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :بَعَثَنِى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْيَمَنِ ، فَأَرَدُت أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ ، قَالَ مُغِيرَةُ بُنُ حَكِيمٌ الصَّنْعَانِيُّ :لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ :صَدَقَ ، وَهُوَ عَدُلٌ رضا.

(۱۰۱۵) حضرت نافع ارشاد فرماتے ہیں کہ جھے حضرت عمر بن عبد العزیز نے یمن بھیجا، میں نے شہد میں عشر لینے کا ارادہ کیا تو مجھے مفرہ بن عبد العزیز کوصورت حال لکھی، آپ نے ارشاد مغیرہ بن عبد العزیز کوصورت حال لکھی، آپ نے ارشاد فرمایا انہوں نے ٹھیک کہا ہے وہ عادل ہیں۔

( ١٠١٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : سَالَنِي عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ ؟ فَقُلْتُ :أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بُنُ حَكِيمٍ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ :عَدُلٌ مُصَدَّقٌ.

(۱۰۱۵۲) حفرت نافع ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمرین عبدالعزیز نے مجھے ہے شہد کی ذکو ق کے بارے میں دریافت کیا، میں نے عرض کیا کہ حضرت منیرہ بن حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ اس میں کچھنیں ہے۔ (زکو ق نہیں ہے) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ارشاد فرمایا کہ وہ عادل ہیں ان کی تصدیق کی جائے گی۔

## ( ٣٥ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَسَكَاةٌ

# بعض حضرات کی رائے بیہ ہے کہ عنبر میں زکو ہنہیں ہے

( ١٠١٥٣ ) حَلَّقَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أُذَيْنَةَ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِ كَازٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبُحْرُ ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.

العادا) حفرت اذینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس واٹھ سے سناوہ فرماتے ہیں کہ عزفز انڈنیس ہے، میشک عزروہ چیز

( ١٠١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ القَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ ، إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.

(۱۰۱۵۳) حفرت ابن عباس شيئ و فرات بي كونرس ركوة نهيس ب عبروه ب جي مندرساطل پر پينك د ب د (۱۰۱۵۳) حفرت ابن عباس شيئو و الكنبور و كان من التوكيير ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَنبَوِ زَكَاةٌ ، إنَّمَا هُوَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ أَخَذَهُ .

(۱۰۱۵۵) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ عنبر میں زکا ہ نہیں ہے۔ یہ توجواس کو حاصل کرلے اس کے لیے نئیمت ہے۔

ه مصنف این انی شیرمتر جم (جد۳) کی پی ۱۳۹۳ کی ۱۳۹۳ کی مصنف این انی شیرمتر جم (جد۳) ( ١٠١٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرِ ؛ أَنَّ عُرُوَّةَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فِي عَنْبَرَةٍ فِيهَا

سَبْعُمِنَةِ رِطُلِ ، قَالَ :فِيهَا الْخُمُسُ.

(۱۰۱۵۲) حضرت معمر ویوی فر ماتے ہیں کہ حضرت عروہ بن محمد نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کولکھا کہ عنبر میں سات سورطل ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس پڑمس (یا نجواں حصہ )لیاجائے گا۔

( ١٠١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمَّسَ الْعَنْبَرَ.

(١٠١٥٤) حفرت ليث سے مروى ہے كه حفرت عمر بن عبدالعزيز عزر پرخس وصول فرماتے تھے۔

( ١٠٠٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ :فِي الْعَنْبَرِ الْخُمُسُ ، وَكَلَالِكَ كَانَ يَثُولُ فِي اللَّوْلُوْ.

(۱۰۱۵۸) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ غزمین شمس ہاور ہیروں سے متعلق بھی یہی فرماتے ہیں۔

( ١٠١٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ الْعَنْبَرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَفِيهِ الْحُمُسُ

(۱۰۱۵۹) حضرت طاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن سعد نے حضرت ابن عباس ٹیکا پینز کے متعلق دریافت فرمایا؟ آپ ڈٹاٹھ نے ارشا دفر مایا کماس پڑس ہے۔

َ ( ١٠١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُينِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْء ، فَفِيهِ الْخُمُسُ.

(۱۰۱۷۰) حضرت طاوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹوکھ ٹین سے عبر کے بارے میں سوال کیا گیا تو

آپ رہا ٹی نے ارشا دفر مایا اس میں خمس ہے۔

( ١٠١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ ، وَلَا فِي الْعَسَلِ ، وَلَا فِي الْأَوْقَاصِ زَكَاةٌ.

(١٧١١) حضرت سفيان ويطين ارشادفر ماتے ہيں كەعنىر ميں بشهد ميں اوراوقاص ميں ( درميانی عدد ميں ) ز كو ة نهيں ہے۔

# ( ٣٦ ) فِي اللَّوْلُوْ وَالزُّمُرُّدِ

#### ہیرےاورزمرد کی زکو ۃ کابیان

( ١٠١٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي حَجَرِ اللَّوْلُوِ ، وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةً، إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِيَجَارَةٍ ، فَإِنْ كَانَا لِيَجَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ.

(۱۰۱۹۲) حضرت عکرمدارشادفرماتے ہیں کہ ہیرے اور زمرد کے پھر میں زکو ۃ نہیں ہے، ہاں اگر تجارت کے لئے ہوں تو پھران پر

ه مسنف ابن الی شیبه متر جم (جلدس) کی ۱۳۹۵ کی ۱۳۹۵ کی ۱۳۹۵ کی ۱۳۹۵ کی ۱۳۹۵ کی ۱۳۹۵ کی است کشاب الزکاۃ 🛴

ر ۱۰۱۲۳) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:كَيْسَ فِي الْخَوزِ وَاللَّوْلُو زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِيَحَارَةٍ. (۱۰۱۲۳) حضرت معيد بن جيرارشادفرماتے ہيں كه گليناور هيرے پرزكوة نهيں ہے گريد كدوه تجارت كيليے موں (تو پھرزكوة ہے)۔

( ١٠٦٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۰۱۲۳) حضرت عکرمہ ہے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١٠٠٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قِالَ : لَيْسَ فِى الْحَرَزِ وَاللَّوْلُؤِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ رَبُرِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قِالَ : لَيْسَ فِى الْحَرَزِ وَاللَّوْلُؤِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ

يَكُونَ لِتِجَارَةِ.

(١٠١٧) حضرت سعيد بن جبيرارشاد فرمات بيل كه تكينه اور بير بيرز كوة نبيس بي تكريدكه و تجارت كيليم بهول (تو پيرز كوة ب) -( ١٠١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَمَكْحُولٍ ، قَالُوا : كَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ شَيْءٌ ، إِلَّا

أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ. (۱۰۱۲۲) حضرت حجاج ،حضرت عطاء،حضرت زہری اور حضرت مکول پیسب حضرات فرماتے ہیں کہ جواہر پرز کو ق<sup>نہیں</sup> ہے جب

تك كدوه تجارت كيليّ ندمول \_

( ١٠١٧) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْهَ أَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيّ زَكَاةً ، إِلَّا فِي اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا يَرَاهُ فِي الْجَوْهَرِ ، وَاللُّؤُلُو وَهَذَا النَّحُوِ.

(۱۷۱۷) حضرت شعبہ سے مروی ہے کہ حضرت حکم زیور پرز کو قا کوواجب نہیں سجھتے تھے سوائے سونے اور جاندی کے،اوراس طرح

جوا ہرا در ہیرے پر بھی زکو ہ کو داجب نہیں سجھتے تھے۔

( ١٠١٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التَّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَبَنْ ، أَوْ طِينٌ . قَالَ :وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ.

(۱۰۱۲۸) حضرت ابراہیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جوتجارت کیلئے ہواس پرز کو ۃ ہےخواہ وہ دودھاور ٹی کا گارا ہی کیوں نہ ہو۔

اور فرماتے ہیں کہ حضرت تھم کی بھی یہی رائے تھی۔ ( ١٠١٦٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يُشْتَرَى لِتِجَارَةٍ.

(١٠١٦٩) حضرت مادارشادفر ماتے ہیں کہ جوا ہر میں زکو قانبیں ہے مگرید کہ وہ تجارت کیلئے ہول۔

٠ .١٠.١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِى عَطَاءٌ : لَا صَدَقَةَ فِى لُؤُلُو ٍ ، وَلَا زَبَرُجَدٍ ، وَلَا يَاقُوتٍ ، وَلَا فُصُوصٍ ، وَلَا عَرُضٍ ، وَلَا شِّئَءٍ لَا يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ ، فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعَ.

کناب الذکاۃ 🛴 💜 👣 📢 کاب الذکاۃ 🐧 💜 کاب الذکاۃ 💮 کاب الذکاۃ (۱۰۱۷) حضرت ابن جرتج ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عطاء نے فرمایا کہ ہیرے، زبرجد (قیمتی پھر) یا توت، تکمینداور

سامان اور ہروہ چیز جوگھومتی نہ ہو( تجارت میں )ان برز کو ۃ نہیں ہےاور جو چیز تجارت کیلئے ہوتو اسکوفروخت کرنے کے بعداس کے

( ١٠.١٧ ) حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوْنِ ، عَنْ أَسَامَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ اللَّوْلُةِ :هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ :مَا كَانَ مِ

يُلْبَسُ كَالْحُلِيِّ لَيْسَ لِيَجَارَةٍ ، فَلا زَكَاةَ فِيهِ ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ لِلتَّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

(۱۵۱۵)حضرت اسامہارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے ہیرے کی زکو ۃ کے بارے میں دریافت کیا؟ آپ نے

فر مایا کہ جو پہنتے ہیں جیسے زیوروغیرہ اور وہ تجارت کیلئے نہ ہوان پرز کو ہنہیں ہے۔اور جو تجارت کیلئے ہواس پرز کو ہ ہے۔ ( ١٠.١٧ ) حَلَّاثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ ؛ كَأَنَّهُ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ ، يَغْنِي اللَّوْلُوَّ.

(۱۰۱۷۲) حفرت ابواملیج ہیرے پرز کو قائل تھے۔

## ( ٣٧ ) مَا قَالُوا فِيمَا يُسْقَى سَيْحًا، وَبِالدَّوَالِي

جس زمین کوجاری یانی اور ڈول ہے سیراب کیا ہواس پرز کو ۃ میں جوفقہاء کہتے

#### ہیںاس کے بیان میں

( ١٠١٧٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا سُقِىَ سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِىَ بِالْغُرْبِ فَفِيهِ بِصُفُ الْعُشُرِ.

(دارقطنی ے

(۱۰۱۷۳) حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور دا دا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِلِّنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس زمین کو جار ک

یانی سے سیراب کیا ہواس پرعشر ہے اور جس زمین کواونٹوں سے یانی نکال کرسیراب کیا ہواس پرنصف عشر ہے۔

( ١٠،٧٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِأَ

الْيَمَنِ :يُوْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَسُقِىَ بِالْغَيْلِ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ الْعُشْرُ ، وَ َ

سُقِىَ بِالسَّوَانِي نِصْفُ الْعُشْرِ.

(۱۰۱۷) حضرت امام طعمی سے مروی ہے کہ حضورا کرم مُؤَافِقَ ﷺ نے یمن والوں کولکھا کہ: جس زمین کوآ عان سیراب کرے یا جار ر

پانی سیراب کرے، گندم، جو، تشمش اور تھجور ہوں تو اس پرعشر ہےاور جس زمین کواونٹوں کے ذریعہ پانی نکال کرسیراب کیا گیا ہوا ہر

( ١٠٠٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مُعَا

الم مسنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٣) كي المساق المستقد ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٣) كي المستقد المستق

بِالْيَمَنِ ، إِنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، أَوْ سُقِي غَيْلًا الْعُشْرَ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْغُرْبِ وَالدَّالِيَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ. '۱۰۱۷۵) حضرت تھکم سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَثِلِّ فَقِینَ ﷺ نے حضرت معاذ دہاؤیہ کو یمن میں لکھا: جس زمین کوآسان یا جاری یا ٹی

یراب کرےاس پرعشر ہےاورجس زمین کواونٹوں کے ذریعہ یا ڈولوں کے ذریعہ سیراب کیا جائے اس پرنصف عشر ہے۔

١٠٠٧٠ كَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِيلِ ، قَالَ :سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ ، أَوِ الْعَيْنُ السَّائِحَةُ وَمَاءُ ٱلْغَيْلِ ، أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ كَامِلًا ، وَمَا سُقِي بِالرِّشَاءِ

ا ١٠١٤) حضرت صالح بن ابوالخليل سے مروى ہے كہ حضور اقدس مَلِّفْظِيَّةً نے طريقة جارى فرمايا كہ جس زمين كوآسان كا پاتى ، يا

ہاری چشمہ،اونٹوں کے ذریعہ سیراب کیا جائے یا پھراس زمین کو پانی کی ضرورت نہیں ہے وہ زمین کی تری سے پانی حاصل کرتی ہے۔ ن سب پر کامل عشر ہےاور جس زمین کوری ( ڈول ) کے ذریعہ سیراب کیا جائے اس زمین پر نصف عشر ہے۔

١٠٠٧٧) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :فِيمَا سَقَت

السَّمَاءُ ، أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشُرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّالِيَةِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ.

(۱۵۷۱) حضرت علی کرم الله و جهدارشا و فرماتے ہیں کہ جس زمین کوآسان کا پانی یا جاری پانی سیراب کرےاس پرعشر ہےاور جس . مین کوڈول کے ساتھ سیراب کیا جائے اس پرنصف عشر ہے۔

١٠.١٧٨ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ ، أَوْ سَقَى الْغَيْلُ ، وَكَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ كَامِلًا ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ . قَالَ : وَقَالَ

قَتَادَةُ : وَكَانَ يُقَالُ : فِيمَا يُكَالُ مِنَ النَّمَرَةِ الْعُشُورُ ، وَنِصْفُ الْعُشُورِ . (مسلم ا١٥٥) (۱۰۱۷۸) حضرت قنادہ دیا ہے سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَثِلَفَظَیْ نے طریقہ جاری فرمایا کہ جس زمین کو بارش یا جاری چشمہ یا

ونٹوں کے ذریعہ سیراب کیا جائے یا بھراس زمین کو پانی کی ضرورت نہیں ہے وہ زمین کی تری سے پانی حاصل کرتی ہےان سب پر کامل عشر ہےاور جس زمین کوری ( ڈول ) کے ذریعہ سیراب کیا جائے اس زمین پرنصف عشر ہےاور حضرت قمادہ کہا کرتے تھے کہ

نن چلوں کو کیل کیا جاتا ہے ان میں عشر یا نصف عشر ہے۔

١٠١٧٩ ) حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :صَدَقَةُ الثَمَّارِ ، وَالزَّرْعِ ، وَمَا كُانَ مِنْ نَخُلٍ ، أَوْ زَرْعِ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلًا، أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ ، أَوْ عَثَرِيًّا يُسْقَى بِالْمَطَرِّ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشُرِ ، فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، إِلَى الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ كُلاَلِ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمْدَانَ : أَنَّ عَلَى

﴿ مِنف ابن الْبِ شِبِرِ تِم (جلاس) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا اللَّهُ مَا لَهُ مُن اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ أَمُوَ الِهِمْ عُشُورَ ، مَا سَقَتِ الْعَيْنُ ، وَسَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُرُ ، وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْغُرْبِ

نِصْفُ الْعُشْرِ. (دارقطنی ۱۳۰ بیهقی ۱۳۰)

(۱۰۱۷) حضرت نافع میشید ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر نئی دینن فرماتے ہیں کہ بھلوں پرز کو ۃ اور کھیتی کی ز کو ۃ خواہ وہ تھجور ہو، \*\*\*

گندم ہویا جوہویا جوگی ہی کوئی نوع ، یا پھراسکونہر سے سیراب کیا جاتا ہویا چشنے کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہویا اسکوبارش کے پانی ، سے سیراب کیا جاتا ہواس پرنصف عشر ہے یعنی ہیں پر ، سے سیراب کیا جاتا ہواس پرنصف عشر ہے یعنی ہیں پر ایک ، دورجس زمین کوڈول سے سیراب کیا جاتا ہواس پرنصف عشر ہے یعنی ہیں پر ایک ، حضورا قدس مَنْفِظَ نَنِیْ نے حارث بن عبد کلال اور دوسرے حصرات کو یمن میں لکھ کر بھیجا تھا کہ مؤمنین کے وہ اموال (زمین) جن کوچشمہ کے یانی سے سیراب کیا جائے اس پرعشر ہے اور جس کو سیراب کیا جائے ڈول

. ےاں پرنصف عشر ہے۔

( ١٠١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ ، أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَبِّ ، قَالَ :الْعُشْرُ.

(۱۰۱۸۰) حفرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا کہ جس زمین کو کنوؤں کے پانی ہے تالی نکال کر سیراب کیاجائے تھجورہو،انگورہویا دوسری کھیتی (دانے) ہواس کا ایک تھم ہے؟ آپ نے ارشادفر مایا اس پرعشر ہے۔

( ١٠١٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:فِيهَا الْعُشْرُ.

(۱۰۱۸۱) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجھے ابوز بیرنے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابرے سنا ہے کہ اس میں عشر ہے۔

( ١٠١٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجَ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَكُمْ فِيمَا كَانَ بَعُلًا مِنُ نَخُلٍ ، أَوْ عَثرى مِن

" ( ) عادا عصد بل بعر بعن بن بريج عن اعت وعصو المعلم وعلم الما من نَعُلُم مِنْ نَعُلُم مِنْ نَعُلُم اللهِ عَلَ حَبِّ ، أَوْ حَرُثٍ ؟ قَالَ : الْعُشُرُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : فَكُمْ فِيمَا يُسْقَى غَيْلًا مِنْ نَعُلٍ ، أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَبِّ ؟ قَالَ

الْعُشُرُ ، قُلْتُ :فِيمَا يُسْقَى بِالذَّلْوِ وَبِالْمَنَاضِحِ ؟ قَالَ :نِصْفُ الْعُشْرِ

. (۱۰۱۸۲) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ جس تھجور (کے باغ کو) کو بغیر مشقت کے سیرا سہ

کیا جائے یا کھیتی اور دانے کو بارش کے پانی سے سیراب کیا جائے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فر مایا کہ عشر۔ میں نے

عرض کیا کہ تھجور،انگوراور دانے کواگر جاری پانی ہے سیراب کیا جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فر مایا کہ عشر ہے۔

میں نے عرض کیا کہ جس زمین کوڈول اوراونٹوں ہے سیراب کیا جائے اس کا تھم ہے؟ آپ نے جواب ارشاوفر مایا کہ نصف عشر۔ برین برین و سیور دو رمٹر سیار دورد سیار کیا جائے ہیں گھرد سی کا کوئیس سی و دو پر در رہ

( ١٠١٨٣ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ قَالَ :نِصْفُ الْعُشُو.

(١٠١٨٣) حضرت ابن جرّ بَحَ فرمات بين كما بوزبير نے مجھے خبر دى كه حضرت جابر بن عبدالله فرماتے بين كه نصف عشر ہے۔ ( ١٠١٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَوِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الشَّمَرَةِ شَيْئًا ، وَيَقُولُ : الْعُشُر كتباب الزكاة كا

ه مسنف ابن الی شیدمتر جم (جلد۳) کی پیمان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی مسنف ابن الی شیدمتر جم (جلد۳)

وَيُصُفُ الْعُشُر. (۱۰۱۸ ۳) حضرت معمر سے مروی ہے کہ حضرت امام زہری تھلوں میں کوئی چیز موقت نہیں فرماتے ۔ فرماتے ہیں کہ عشریا نصف عشر ہے۔

( ١٠١٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلُهُ.

(١٠١٨٥) حضرت مجامد سے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١٠١٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : كَتَبَ بِلَولِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَشْلِ الْيَمَنِ. (١٠١٨ ٢) حضرت معمر يشين فرماتے ہيں كەحضرت عمر بن عبدالعزيز نے يمن والوں كوبھی اسى طرح ( كاحكم ) لكھا تھا۔

( ١٠١٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :فِي الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعِنَبِ ،

إِذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ ، وَفَلِكَ ثَلَاثُ مِنَةِ صَاعٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، إِذَا كَانَ يُسْفَى ، وَمَا سَقَت السَّمَاءُ وَالْعَيْنُ فَفِيهِ الْعُشُرُ.

(۱۰۱۸۷)حضرت حسن پیٹیلا فرماتے ہیں کہ گندم، جو، تھجوراورانگور جب پانچ وئت ہوں، پانچ وئت تین سوصاع بنتے ہیں تواگران کو

خودسیراب کیاجا تا ہوتوان پرنصف عشر ہےاوراگر آسان یا چشمہ کے پانی سے سیراب ہوتے ہوں تواس پرعشر ہے۔ ( ١٠٠٨٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُفْتِى فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالثَّمَارِ ،

مَا كَانَ فِيهِمَا يَشْرَبُ بِالنَّهَرِمِ، أَوْ بِالْعيون ، أَوْ عَشَرِيًّا ، أَوْ بَعْلِ ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ الْعُشُورُ ، مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهَا يُسْقَى بِالْأَنْضَاحِ ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ نِصْفُ الْعُشُورِ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ.

(۱۰۱۸۸) حضرت نافع سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بھلوں اور تھیتی کی زکو ۃ کے بارے میں فتو ی دیا کرتے تھے کہ جس کونہریا

چشمہ کے پانی یابارش کے پانی سے یا اونٹ کے ذریعہ سیراب کیا جائے اس پرز کو قاعشر ہے یعنی ہروس پرایک اورجس کو تالاب کے ذر بعدے سراب کیا جائے (یانی اٹھا اٹھا کرلا کرسیراب کیا جائے ) تو اس پرز کو ۃ نصف عشر ہے یعنی ہرمیں پرایک ہے۔

( ٣٨ ) مَا قَالُوا فِيمَا يُسْقَى سَيْحًا ، أَوْ يُسْقَى بِالذَّلْوِ ، كَيْفَ يُصَدَّقُ ؟

''جس زمین کوجاری یائی ( آسان کی بارش یا چشمه ) سے سیراب کیایا ڈولوں سے

سیراب کیاجائے اس پرز کو ۃ کس حساب ہے فرض ہے'' ( ١٠١٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الزَّرْعِ يَكُونُ عَلَى السَّيْحِ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يُسْفَى بِالْبِنُوِ،

يَعْنِي بِالدَّالِيَةِ ؟ قَالَ : يُصَدَّقُ عَلَى أَكُثُرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ.

(۱۰۱۸۹) حضرت ابن جریج ہے مروی ہے کہ حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ جس کھیتی کو بچھ عرصہ جاری پانی ہے سیراب کیا جائے پھراس کو کنویں ہے ڈول نکال نکال کرمیراب کیا جائے تواس زمین پرز کو ۃ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ: جس

وهي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) كي المحري المحري

طریقہ سے زیادہ مدت سیراب کیا گیا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔

( ١٠١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يَضِيرُ إلَى الْعَيْنِ ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ : الْعُشُرُ ، يَحْنَاجُ إلَى الْعَيْنِ ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ : الْعُشُرُ ، قَالَ : يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ ، إِنْ كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلُو ، فَفِيهِ الْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالنَّهُ لِ ، فَفِيهِ الْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلُو ، فَفِيهِ الْعُشُرُ ، وَإِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّلُو ، أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالنَّهُ لِ ، فَفِيهِ اللَّهُ لِ ، فَفِيهِ اللَّهُ فَي بِالنَّهُ لِ ، فَلَيْ بَعْهُ بِالنَّهُ لِ ، فَلَيْ بَعْهُ الْعُشُو ، قَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ : وَسَمِعْتَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعْلًا ، أَوْ عَثَرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى الْبِنُو ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ : وَسَمِعْتَ ابْنَ عُمْيرَ يَقُولُ هَذَا الْقُولُ ، ثُمَّ سَأَلْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : مِثْلَ قَوْلِ عُبَيدِ.

(۱۰۱۹) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے پوچھا کہ: کسی زمین کو بچھ عرصہ تک جاری (چشمہ وغیرہ) پائی ہے سیراب کیا جائے پھر اس کے کسی حصہ کو کنویں کے پائی ہے سیراب کرنے کی ضرورت چیش آ جائے پھر کسی دوسرے حصے کو چشمہ کے پائی ہے سیراب کیا جائے تھراس کے کسی حصہ کو کہ اس طریقہ ہے نہا ارشاد فرمایا کہ عشر ہے۔ فرمایا کہ جس طریقہ ہے نیادہ عرصہ سیراب کیا گیا ہوتو اس پر عشر ہے۔ اورا گرچشمہ کی بجائے و ول ہے زیادہ عرصہ سیراب کیا گیا ہوتو اس پر نصف عشر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جس مال کو اس پر عشر ہے۔ اورا گرچشمہ کی بجائے و ول سے زیادہ عرصہ سیراب کیا گیا ہوتو اس پر نصف عشر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جس مال کو (زمین) کو پچھ عرصہ اونٹ اور آسان کی بارش سے سیراب کیا جائے پھر کنویں سے سیراب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا بھی یہی تھم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ: جی ہاں۔

ابوز بیرراوی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمیر کوبھی ای طرح فر ماتے ہوئے سنا، پھر میں نے سالم ابن عبداللہ سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے عبید کی طرح جواب دیا۔

( ٣٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَسَّاةً أَرْضِهِ ، وَقَدُ أَنْفَقَ فِي الْبِذِرِ ، وَالْبَقَرِ جوآ دمی زمین میں ڈالنے کے نیج اور ہل جلانے والے جانور پرخرچ کرتا ہوتو کیاوہ زمین

#### بیداوارکی زکوۃ دےگا؟

( ١٠١٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : فِي الزَّرُعِ إِذَا أَعُطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ ، وَالَّذِينَ يَذُرُّونَ ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَعُطَاهُمْ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : لا ، إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي يَدِكِ.

(۱۰۱۹) حضرت حبیب بن معلم فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء فر مایا کرتے تھے کہ بھیتی کا مالک جب بچ ڈالنے والے اور کھیتی کا دیگر کام کرنے والوں کواجرت دیتا ہے تو کیااس اجرت پر بھی زکو ۃ آئے گی؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہنیں ، زکو ۃ تواس پر ہے جوتیرے مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی کسی ۱۳۰۱ کی کسی ۱۳۰۱ کی کسی کشاب الزکاه

اتھ میں ہاتی بچاہ (منافع بچاہے)۔

، ١٠١٩٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا :يُزَكِّيهَا ، وَقَالَ الآخَرُ :يَرُفَعُ النَّفَقَةَ ، وَيُزَكِّى مَا بَقِىَ.

ر ۱۹۱۹) مشرے جابر بن پر میرمائے ہیں تہ مشرف بن مر میں موادر سرت بن من الدوسائے وہ ان یا ہے تہ برو اس ب مجلول پرخرچ کرتا ہے اس پر بھی زکو ہے؟ تو ایک نے ارشاد فرمایا کہ زکو ہ ہے۔ دوسرے نے ارشاد فرمایا کہ جوخرچ کیا ہے اسکو

الگكرےگااورباتی پرزكوة ہے۔ ( ١٠٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ زِارْفَعْ الْبِذُرَ ، وَالنَّفَقَةَ ، وَزَكْ مَا بَقِيَ.

(١٠١٩٣) حفرت عطا فرماتے ہیں کہ ج اور جوخرچ کیا ہے اسکوالگ کرلواور باقی پرز کو قاوا کرو۔

## ( ٤٠ ) مَا قَالُوا فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

#### ز کو ۃ جلدی ادا کرنے کے بیان میں

( ١٠١٩٤) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتُ سَاعِيًّا عَلَى الصَّدَقَةِ فَآتَى الْعَبَّاسَ يَسْتَسُلِفهُ ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : إِنِّى أَسْلَفُتُ صَدَقَةَ مَالِى إِلَى سَنتَيْنِ ، فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ :صَدَقَ عَمِّى. (ترمذى ٢٧٨ـ ابوداؤد ١٩٢١)

طلبی الله طلبی و سنم ، ف حبول علاق بسندی علمی ، رو سدی ۱۵۰ د بوداود ۱۱۱۰) د طرت مکم سے مردی ہے کہ حضور اقدس مرافظ کا قاد مول کرنے والے کوز کو قاد صول کرنے کیلئے بھیجا۔ وہ حضرت

عباس رہا تھو کے پاس آیا اوران سے زکو ہ طلب کی ۔حضرت عباس رہا تھو نے ان سے فرمایا کہ میں تواپنے مال کی دوسال کی زکو ہیں ہے۔ عبد ایک محکمہ میں مدیکی تامیسا کے نیاز ان میں میں میں تاریخ کا رہیں تاریخ کے سات بیائی تر میکھ تھو خوار نے ارشار فریان

بی ادا کر چکا ہوں۔ وہ زکو ہ وصول کرنے والا آپ مُرِافِقَعَ کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ مِرَافِقَعَ نے ارشاد فر مایا: ''میرے بچانے سے کہائے''۔

( ١٠١٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلْهَا.

(۱۰۱۹۵) حضرت عطا ءفر ماتے ہیں کہ ز کو ۃ جلدی ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ.

(۱۰۱۹۷) حضرت سعید بن جبیر دہائٹہ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٠.٩٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ ، وَتَحْتَسِبَ بِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ.

(١٠١٩٧) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه اس ميں كوئى حرج نہيں ہے كہ تواہتے مال كى زكو ة جلدى (پہلے بى) اداكر دے ادراس ميں

کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی کاری ۱۳۰۴ کی در این ابی شیبه مترجم (جلد۳) كتاب الزكاة 🖔

( ١٠١٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إِذَا أَخُرَجهَا جَمِيعً

(۱۰۱۹۸) حضرت حسن پراٹیمیز فرماتے ہیں کہ جب تو ساری ز کو ہ ہی جلدی ادا کرد ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠.٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ أَخُرَجَ زَجَ

ثَلَاثَ سِنِينَ ضَرْبَةً ؟ قَالَ :يُجْزِيهِ.

(۱۰۱۹۹) حضرت حفص بن سلیمان فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے بوجیما کہ ایک شخص نے تین سالوں کی زکو ۃ انتھی ایک

ساتھ نکال دی ہے (تو کیا تھیک ہے)؟ آپ نے فرمایا: اس کیلئے بیکافی ہے (اس طرح کرنا جائزہے)

( ١٠٢٠ ) حَذَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجَّلَهَا قَبْلَ مَحِلُّهَا.

(۱۰۲۰) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ سال مکمل ہونے ہے قبل ہی زکو ۃ اداکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠٢٠١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا بَأْ

(۱۰۲۰۱) حفرت علم فرماتے ہیں کہ ز کو ۃ جلدی اداکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(١٠٢٠٢) حَلَّاتُنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ.

(۱۰۲۰۲) حضرت عمر بن یونس فرماتے ہیں کہ کوئی شخص سال مکمل ہونے ہے پہلے ہی زکو ۃ ادا کر دے تو حضرت زہری اس میر

کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ١٠٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا أَدْرِى مَا هَذَا ، فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْهِ

بِشَهْرِ ، أَوْ شَهْرَيْنِ ؟.

(۱۰۲۰۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے؟ زکو ۃ فرض ہونے سے پہلے ہی زکو ۃ ادا کردینا ایک

مہینہ یادومینے پہلے۔

( ٤١ ) مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الرَّجُل، يُخْرجُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيْزَكِّيه

اس مخص کی زکو ہ کے بارے میں کہ جواپی زمین سے اناج نکال لینے کے بعد

ز کو ۃ ادا کرویتا ہے کہ فقہاءاس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں

( ١٠٢.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَك ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ لَهُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِ

فَيُزَكِّيهِ ، ثُمَّ يَمْكُتُ عِنْدَهُ السَّنَّدِينِ وَالنَّلَاتَ فَلَا يُزَكِّيه ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ.

هي مسند ابن الي ثير مترجم (جلد۳) کي هي ۱۹۰۳ کي کاب الزکاد

(۱۰۲۰۴) حضرت ابن طاوس اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ زمین کی بھیتی جب نکالی جاتی تو وہ اس میں ہے زکو ۃ ادا کر دیتے پھراس کے بعدد و تین سال تک اسکوفروخت کرنے کے ارادے ہے زکو ۃ نہ نکالتے بلکہ تھبرے رہتے۔

( ١٠٢٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ :حدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: إذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرُعِ الْعُشْرُ ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ ، وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ.

(۱۰۲۰۵) حضرت عبداللہ بن الی جعفر ولیٹیؤ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ( زکوۃ وصول کرنے والوں کو ) لکھا جب کھیتی سے عشروصول کرلیا جائے تو پھراس پرز کوۃ نہیں ہے اگر چہوہ دس سال تک تھبری رہے ( باتی رہے )۔

( ١٠٢.٦ ) حَلَّتَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا أُخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ ، وَالتَّمُرِ ، وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۲۰۱) حضرت حسن پر پیٹیے فرماتے ہیں کہ جب بھیتی ، تھجوراور ہروہ چیز جوز مین اگاتی ہے اس پرعشر وصول کرلیا جائے تو پھراس پرز کو ہنہیں ہے یہاں تک کداس پرسال گذر جائے۔

( ١٠٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَعَامٌ أُمُسِكُهُ أُرِيدُ أَكُلَهُ ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْكُ فِيهِ صَدَقَةٌ ، لَعَمْرِى إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، نَبْنَاعُ الطَّعَامَ ، وَمَا نُزَكِّيهِ ، فَإِنْ كُنْت تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِهِ إِذَا بِعْتَهُ.

(۱۰۲۰۷) حضرت ابن جرتج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ: ہم کھانا اپنے پاس جمع رکھتے ہیں کھانے کی شہت سے اس پرسال گذرجا تا ہے(اس کا کیا تھم ہے)؟ آپ نے فر مایا اس کا آپ پرز کو ۃ نہیں ہے بھرفر مایا میری زندگی کی قسم ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کھانا فروخت کرنے کی نیت سے خریدوتو اس پرز کو ۃ اداکرو۔

( ١٠٢٠٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي الْحَرْثِ :إِذَا أَعْطَيْت زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ ، فَلَا تُزَكِّهِ حَسْبُك الْأُولَى.

(۱۰۲۰۸) حفیرت ابن جرت کیا پینے فرماتے ہیں کہ مجھے عبد الکریم پیٹیلائے فرمایا: جب تم کیتی کی زکوۃ ایک بار اداکر دو بھر تمہارے پاس پڑی پڑی اس پرسال گذر جائے تواس پر دوبارہ زکوۃ ادامت کرتا بلکہوہ پہلی زکوۃ بی آپ کیلئے کانی ہے۔

> ( ٤٢ ) مَا قَالُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَسَكَاةٌ ؟ وَمَنْ كَانَ يُزَكِّيه ؟ يتيم كه مال يرز كوة م كنهيس؟ اگر بي تو كون ادا كر سكا؟

( ١٠٢٠٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي الْيَقُطَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا زَكَّى امْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعِ ، أَيْنَامٍ فِي



حِجْرِهِ ، وَقَالَ :تُرَوُنَ كُنْتُ أَلِى مَالًا لَا أَزَكْمِهِ ؟ .!

(۱۰۲۰۹) حضرت ابن ابی کیلی ہے مروی ہے کہ حضرت علی وٹاٹنو نے ابورافع کے بیٹیم بیٹے جوان کی پرورش میں تھےان کے مال

ی ز کو ۃ نکالی اور فر مایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنی اولا دکواییا مال کھلاؤں گا جسے پاکنہیں کروں گا۔

( ١.٢١. ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتُ تُزكِّى أَمُوالنَّا وَنُبْضِعُهَا فِي الْبَحْرِ.

(۱۰۲۱۰) حضرت قاسم فر ماتے ہیں کہ ہم پہتیم تھے اور حضرت عا کشہ ٹٹی میٹرٹن کی پرورش میں تھے آپ ہمارے مال کی زکو ۃ نکالا کرتی تھیں اوراس مال کوسمندر میں تجارت میں لگا یا کرتی تھیں ۔

( ١٠٢١ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً.

(۱۰۲۱۱)حضرت جابر پیشیهٔ فرماتے ہیں که پتیم کے مال پرز کو ۃ ہے۔

( ١٠٦١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُزكّى مَالَ الْيَتِيمِ.

(۱۰۲۱۲) حضرت نافع ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللّٰہ بن عمر جن دیما میتم کے مال زکو ۃ نکالا کرتے تھے۔

( ١٠٢١٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمُوالِهِمُ، لَا تَسْتَغُرِقُهَا الزَّكَاةُ.

(۱۰۲۱۳) حضرت امام زہری ہے مروی ہے حضرت عمر فاروق دی پھٹونے نے ارشاد فرمایا: کوشش کر کے بتیموں کے مال کی زکو ۃ اس طرح ادا کروکہ زکو ۃ ان کے مال کا بوراا صاطبی نہ کرے ( زکو ۃ میں ان کا سارا مال ہی ادا نہ کردو )۔

( ١٠٢١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى ، وَحَنْظَلَةَ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُبْضِعُ أَمُوالَهُمْ فِى الْبُحْرِ ، وَتُزَكِّيهَا.

(۱۰۲۱۳) حضرت قاسم کے مروی ہے کہ حضرت عائشہ منی ہذیؤنا بتیموں کے مال کو تجارت پر لگایا کرتی تھیں اور اس پر زکو ۃ ادا فر مایا کرتی تھیں ۔

( ١٠٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ:ابَتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ.

(۱۰۲۱۵) حفرت امام زہری ہے مروی ہے حضرت عمر فاروق ڈوٹٹو نے ارشاد فرمایا: کوشش کر کے بیموں کے مال کی زکو ۃ اس

طرح ادا کرو کہ زکو ہ ان کے مال کا بوراا حاطہ بی نہ کرے ( زکو ہ میں ان کا سارامال ہی ادانہ کر دو )۔

( ١٠٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عُنْ حَسَنِ ، عَنِ أَبِي فَرُوَّةَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.

(۱۰۲۱۷) حضرت معمی فر ماتے ہیں کہ پتیم کے مال پرز کو ۃ ہے۔

( ١٠٢١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَّامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ :لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ ، وَلاَ أَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.

(۱۰۲۱۷) حضرت ابن سیرین میتیم کے مال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: اس کیلئے بھی کچھتی ہیں اوراس پربھی کچھتی ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے کچھنہیں کہتا میں تو وہی کہتا ہوں جواللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے۔

( ١٠٦٨ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ:زَكْ مَالَ الْيَتِيمِ، وَإِلَّا فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنُقِكَ.

(١٠٢١٨) حفرت طاؤس فرمائے ہیں كدينتم كے مال كى زكوة اداكرورندو و تيرے ذمةرض باقى رہے گا۔ ( ١٠٢١٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : دُعِى ابْنُ عُمَرَ إلَى مَالِ يَتِيمٍ ، فَقَالَ:

إِنْ شِنْتُمْ وَلَيْنَهُ عَلَى أَنْ أَزَكِّيهُ حَوْلًا إِلَى حَوْلٍ. `

(۱۰۲۱۹) حضرت عبداللہ بن دینار ویشین سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر ٹنکھ نئن کویٹیم کے مال کاولی بننے کیلئے کہا گیا تو آپ نے فر مایا: آگرتم چاہتے ہو کہ میں اسکا ولی بن جا وَن اور ہرسال اس کی زکو ۃ ادا کروں ( تو ٹھیک ہے وگر نہ نہیں )۔

( ١٠٢٠) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً.

(۱۰۲۲۰) حضرت ما لک بن مغول فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء میٹیم کے مال پرز کو ۃ کوفرض سمجھتے تھے۔

# ( ٤٣ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ

''بعض حضرات فرماتے ہیں کہ میتیم جب تک بالغ نہ ہوجائے اس کے مال پرز کا ق<sup>تہ</sup> ہیں ہے'' ( ١٠٢١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَال

الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشُدُهُ فَأَعْلِمُهُ ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكُهُ. (۱۰۲۲۱) حضرت عبدالله بن مسعود من و من فرمات میں کدیتیم کے مال پر جوز کو ة واجب ہے اس کا حساب لگاتے رہو پھر جب وہ

بالغ ہوجائے اور من بلوغ کو پہنچ جائے تو اسکو بتا دواگروہ جا ہے تو زکو ۃ ادا کردے اوراگر جا ہے تو نہ کرے۔

( ١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

(۱۰۲۲۲) حضرت ابراہیم پریٹیے؛ فرماتے ہیں کہ میٹیم جب تک بالغ نہ ہوجائے اس کے مال پرز کو ہنہیں ہے۔

( ١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۱۰۲۲۳) حفرت ابراہیم سے ای طرح منقول ہے۔

( ١٠٢٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

(۱۰۲۴۴)حضرت حسن پرٹیجا فر ماتے ہیں کہ میٹیم جب تک بالغ نہ ہوجائے اس کے مال پرز کو ۃ نہیں ہے۔



( ۱.۲۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لِيَنِي أَخِ لَهُ أَيْتَامٍ ، فَلَا يُزَكِّيه. (۱۰۲۲۵) حضرت يونس بِشِيْدِ فرماتے ہيں كه حضرت حسن كے پاس بھائى كى يتيم اولا دكا مال تھاليكن وہ اس پرزكو ة نہيں تكالا

( ١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ : أَوْشَكَ إِذَا أَخَذُتَ مِنْهُ الذُّودَ وَالذُّودَين لَا يَبْغَى مِنْهُ شَيَّء .

(۱۰۲۲۱) حضرت شریح میشید فرماتے ہیں کہ پتیم کے مال کے بارے میں کدلازمی بات ہے کہ جب تو تھوڑی چیز نکالٹار ہے گا تو اس کے پاس کھے ندیجے گا۔

( ١٠٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.

(١٠٢٢٤) حضرت عامر بربطية فرمات بين كدينتم كي مال ير (بلوغت سے پہلے) زكوة نهيں ہے۔

( ١٠٢٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعبيُّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَيتُهُ.

(۱۰۲۲۸) حضرت سعید بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت معمی پاٹھیا ہے میٹیم کے مال کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا اس پرز کو ہے؟ آپ نے فر مایا کہ جی ہاں۔اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں اس کی ز کو ہ نہ دیتا۔

( ١٠٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ :أخْصِهِ ، فَإِذَا عَلِمُت فَرَكُهِ.

(۱۰۲۲۹) حفرت حسن بن زید برکیلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد براٹیلی کو بیہ کہتے ہوئے بنا ہے کہ ( بیٹیم کا مال ) شار كرتے رہو۔ جب آ پكومعلوم ہوجائے (كرزكو ة كو كيني كيا ہے) توزكو ة اداكردو\_

( ١٠٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُؤْخَذُ مِنَ النَّحْلِ وَالْمَاشِيَةِ ، فَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ . يَعْنِي مَالَ الْيَتِيمِ.

(۱۰۲۳۰) حضرت حسن پیشیط فرماتے ہیں کہ تھجور کے درخت اور جانوروں پرز کو ۃ لی جائے گی باقی رہا یتیم کا مال تو اس پر تب تک ز کو ہ نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہ ہوجائے۔

( ١٠٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ؛ أَنَّ أَبَا وَائِلٍ قَالَ : كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانيَةُ آلَافٍ ، فَلَمْ أَزَكُهَا حَتَّى لَمَّا بَلَغَ دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ.

(۱۰۲۳) حفرت عاصم سے مروی ہے کہ حضرت ابو وائل فر ماتے ہیں کہ میری پرورش میں ایک بنتیم تھا اس کی ملکیت میں آٹھ ہزار ( درهم یا دینار ) تھے میں نے اس کی ز کو ۃ نہ دی یہاں تک کہوہ بالغ ہوگیا تو میں نے مال اسکوواپس کر دیا۔

( ١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييُنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ ،

كتباب الزكاة

فَاسْتَسْلَفَ مَالَهُ حَتَّى لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ.

ر مایا:مسلمان پراس کےغلام اور گھوڑ ہے کی زکو ہنہیں ہے۔

کو ہ نہیں ہے۔

۱۰۲۳۲) حضرت عبدالرحمٰن بن السائب ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ویا تھے کیا سی میٹیم کا مال تھا، بطورا دھاروہ مال ے دیا تا کہاس کی زکو ۃ ادانہ کریں۔

#### ( ٤٤ ) مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الْخَيْلِ

#### گھوڑوں پرز کو ۃ کا بیان

١٠٢٢) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ خُنَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ : سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلا فَرَسِهِ (بخارى ١٣٦٣ ـ مسلم ٢٧٦) ۱۰۲۳۳) حضرت عراک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوھریرہ ڈٹاٹٹڑ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مِؤْفِظَةَ نے ارشاد

١٠.٣٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ .

(بخاری ۱۳۲۳ ابوداؤد ۱۵۹۱)

١٣٢٣٣) حفرت ابوهريره والثين سے مروى ہے كەحضورا قدس مرافظة في ارشا دفر مايا: مسلمان براس كے كھوڑ سے اور غلام كى

-١٠٢٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أُسَامَةَ ، عَنُ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلا فَرَسِهِ ، وَلا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ. (دار قطني ٨)

۱۰۲۳۵) حضرت ابو ہر رہ وڑاٹھ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِزَافِظَةِ نے ارشاد فرمایا مسلمان پراس کے غلام ،اس کے محوثر ہے ر باندی کی ز کو ہ تہیں ہے۔

-١٠٢٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وسُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمَ فِى فَرَسِهِ ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ. (ترمذي ٦٢٨ احمد ٢/ ٣٤٧)

• ۱۰۲۳) حضرت ابوهريره والتؤري عصروي م كحضورا قدس مُؤَفِظَةَ في ارشاد فرمايا: مسلمان براس كهور عاور غلام كي

د قرنہیں ہے۔ ١٠٢٣) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس)

صَدَقَةِ الْخُدِيلِ وَالرَّقِيقِ. (ابن ماجه ١٨١٣ ابويعلي ٢٩٣)

(۱۰۲۳۷) حضرت علی ہو ہوئو کے مرفو عا مروی ہے حضور اقدس مُلِفظَةً نے ارشاد فرمایا: تحقیق تمہیں محورُ وں اور غلام کی زکو <del>قا</del> معاف کردی گئی ہے۔

( ١.٢٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ النَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمَّا الْخَيْلُ وَّالرَّقِيقُ فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَاتِهَا. (احمد ١/ ١٣١)

(۱۰۲۳۸)حضرت علی حظافہ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّ اَنْتَظَافِم ہے ارشا دفر مایا: گھوڑ وں اور غلاموں کی زکو ۃ معا ف کر د ک گئی ہے۔

( ١٠٣٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ أَدُرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ ، قَالَ :أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّاسُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، خَيْلٌ لَنَا وَرَقِيقٌ ، افْرِضْ عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً ، قَالَ :أَمَّا أَنَا فَلاَ أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ.

(۱۰۲۳۹) حضرت هبیل بن عوف انہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر چھٹیو نے لوگوں کوز کو ۃ اداکر۔ ا کا حکم فرمایا: تولوگوں نے عرض کیاا ہے امیر المؤمنین ھارے پاس گھوڑ ہے اور غلام بھی ہیں آپ ھارے لئے ان پردس دس فرغر فرماد یجئے آپ چھٹیو نے فرمایا کہ میں تم پر فرض نہیں کرسکتا۔

( ١٠٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى حُسَيْنِ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ . أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُصَدِّقُ الْخَيْلَ ، وَأَنَّ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ نَمِوٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِى عُمَرَ بِصَدَقَةِ الْخَيْلِ.

(۱۰۲۴۰) حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت عثان دہاؤد مھوڑ وں کی زکوۃ نکالا کرتے تھے، اور حضرت سائب ابن اخت نمر فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑے کی زکوۃ حضرت عمر حہاؤد کے پاس لے کرآتے تھے۔

( ١٠٢٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:لَيْسَ عَلَى الْفَرَسِ الْغَازِى فِى سَبِيل الله صَدَقَةً

(۱۰۲۳۱) حفرت عبدالله بن عباس تفظین فرماتے جی کہاللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے عازی کے گھوڑے پرز کو ہنیں ہے۔ (۱۰۲۶۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیَیْنَهٔ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِینَارٍ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ الْمُسَیَّبِ :أَفِی الْبُرَاذِینِ صَدَقَهُ ؟ قَالَ :أُوَ فِی الْحَیْل صَدَقَهُ

۔ (۱۰۳۳۳) حضرت عبداللہ بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب سے عرض کیا کہ کیا عربی النسل کھوڑوں پر زکؤ ہے؟ انہوں نے (تعجب کرتے ہوئے) فر مایا کیا! گھوڑوں پر زکؤ ۃ!!!

اللهِ اللهِ أَنْ عَبْدُ الرَّحِيمِ أَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ أَهُ

معنف ابن الي شيبه متر مجم ( جلد ٣) كل المحتاب الذكاة المحتاب ال

الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ ؟ فَقَالَ لِي : أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟ أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟.

(۱۰۲۳۳) حضرت عبداللہ بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب بیشیئے سے بو چھا کہ کیاعر بی النسل محموژ وں پرز کو ۃ ہے؟ آپ نے فر مایا (تعجب کرتے ہوئے) کیا گھوڑ وں پرز کو ۃ؟ آپ نے بیے جملہ دو بارارشا دفر مایا۔

پُورُونَ الْمُحَدِّدُ مِنْ الْمُورُّ مِنْ مُنْ الْمُورِدِ وَمُنْ الْمُنْ عُبُدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :كَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ. ( ١٠٢٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّا عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :كَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ.

(۱۰۲۳۴) حضرت عمر بن عبدالعزيز مِلِينُيْةِ فر ماتے ہيں كەگھوڑوں پُرزگۈ ة نہيں ہے۔

( ١٠٢٤٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكُحُولِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَلَا الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ.

(۱۰۲۴۵) حضرت مکحول پایٹھیڈ فر ماتے ہیں کہ گھوڑ وں اور غلاموں پرز کو ہ نہیں ہے۔

( ١٠٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْحَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ

(۱۰۲۳۷)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ چرنے والے گھوڑ وں پرز کو ہنہیں ہے۔

( ١٠٢٤٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ؟ فَقَالَ :كَيْسَ فِيها زَكَاةً

(۱۰۲۳۷) حضرت اجلی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فنعمی میشید سے گھوڑ وں اورغلاموں کی زکو ۃ کے متعلق دریا فت کیا تو آپ نے فر مایاان پرز کو ہنہیں ہے۔

( ١٠٢٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِى الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلسِّجَارَةِ صَدَقَةَ الْفِطْرَ ، وَلَكِنْ يُقَوِّمُهُمْ فَيُؤَدِّى عَنْهُمُ الزَّكَاةَ.

(۱۰۲۴۸) حضرت مغیرہ پرشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پرشین جو غلام تجارت کیلئے ہوں ان پرصد قۃ الفطر کوفرض نہیں سمجھتے

تھے، کیکن ( فرماتے تھے کہ ) ان کی قبت لگائی جائے گی اور اس قبت پرز کو ۃ اوا کی جائے گی۔ پر تاہد مورود میں دومومیں میں جبریں مجموعی پر رومومیں

( ١٠٢٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۰۲۴۹) حضرت حسن بالتیلیز ہے بھی اس طرح منقول ہے۔

( ١٠٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ وَالْحَمِيرِ صَدَقَةٌ

(۱۰۲۵۰) حضرت حسن پاینچیز فرماتے ہیں کہ (مجمی) گھوڑ وں پراور مجمی انسل گھوڑ وں پراوراسی طرح گدھوں پرز کو 5 نہیں ہے۔ پر عبر میں '' میرو مورسر میں میں دوروں میں میں ایک میں انسان کھوڑ وں براوراسی طرح گدھوں پرز کو 5 نہیں ہے۔

( ١٠٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الْعَبْدِ لِلنَّجَارَةِ، قَالَ:لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرُ.

(۱۰۲۵۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جوغلام تجارت کیلئے ہواس پرصد تة الفطرنبیں ہے۔

( ١٠٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ ، وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِلنِّجَارَةِ. (۱۰۲۵۲) حضرت شعبی میشید فرماتے ہیں کہ جو پاؤں اور غلاموں پر تب تک زکو ۃ نہیں ہے جب تک وہ تجارت کیلئے نہ ہوں ،

(اگر تجارت کیلئے ہوں تو پھرز کو ۃ ہے )۔

( ١٠٢٥٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ . قَالَ :حَمَّادٌ فِيهَا.

(۱۰۲۵۳)حفرت تھم پاٹیئہ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں پرز کو ۃ نہیں ہے۔

( ٤٥ ) فِي الْحَمِيرِ زَكَاةً ۚ أَمُّهُ لَا

گدھوں پرز کو ۃ ہے کہبیں؟

( ١٠٢٥٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ الْحَمِيرِ ، فِيهَا زَكَاةٌ أَمْ لَا ؟ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَأَشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهَا شَيْنًا.

(۱۰۲۵ ) حضرت منصور ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویشین سے بوچھا که گدھوں پرز کو ۃ ہے کہ نہیں؟ آپ نے

فر ما یا کہ میں تو اسکو گائے کے مشابہ بمجھتا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ اس پر کیا ہے۔ م

( ١٠٢٥٥ ) حَذَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْحَمِيرِ صَدَقَةٌ.

(١٠٢٥٥) حفرت حسن ولينيز فرمات بي كه گدهول پرز كو ة نهيل ہے۔

( ٤٦ ) فِي الْحُلِي

ز پورات برز کو ة کابیان

( ١.٢٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ امْرَٱتَيْنِ أَتَتَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى أَيْدِيهِمَا أَسُوِرَةٌ مِنَ اللَّهَبِ ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا رَبَّكُمَا بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتَا :لَا ، قَالَ :فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا فِى أَيْدِيكُمَا.

(احمد ۲/ ۱۷۸ دار قطنی ۱۰۸

(۱۰۲۵۱) حفزت عمر و بن شعیب اپنے والد اور وا دا ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت مُظِفَظَةً کے پاس دوعورتیں آئیں ان کے ہاتھوں میں سونے کے تنگن تھے۔ آنخضرت مُظِفظَةً نے ان سے فرمایا: کیا تم پیند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) تہمیں آگ کے تنگن بہنائے؟ انہوں نے عرض کیانہیں ، آپ مُظِفظَةً نے ارشاد فرمایا کہ پھر جوتم نے اپنے ہاتھوں میں بہن رکھا ہے اسکاحق (زکو ق) اداکرو۔

( ١٠٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ

مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی ۱۳ کی ۱۳ کی در است الزکاد

مُرُ مَنْ قِبَلَك مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقُنَ حُلِيَّهِنَّ ، وَلَا يَجْعَلُنَ الْهَدِيَّةَ وَالزِّيَادَةَ تَقَارُضًا بَيْنَهُنَّ.

.۱۰۲۵) حفرت شعیب سے مروی ہے کہ حفرت عمر رہ کاٹو نے حضرت ابوموک اشعری ٹیٹٹو کو خط لکھا کہ: اپنی قریبی عورتوں کو مود کہ وہ اپنے زیورات کی زکو قاوا کیا کریں۔اور حدیداور منہ بند کواپنے درمیان لین دین نہ کریں۔

/دو لدوه البيار يورات في روه اوا ليا ترين - اور هديه اور منه بهزنوا بيار در ميان - ن دين نه ترين. ١٠.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَهُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ ، قَالَ : يُزَكِّى مَرَّةً.

۱۰۲۵) حضرت انس ہی تی فرماتے ہیں کدا یک مرتبه زکو ة ادا کی جائے گی۔

١٠٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً.

١٠٢٥) حفرت عبدالله بن شدادز بورات ميرز كو ة كوفرض تجھتے تھے۔

١.٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً.

۱۰۲۷) حضرت ابراہیم ریشینے فرماتے ہیں کہ زیورات پرز کو ۃ ہے۔ یہ بیرین سے میں دیا ہے جب کے دیا ہے جب

١٠٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، قَالَ :فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.

١٠٢١) حفرت سعيد فرمات بين كه زيورات پرزكوة ہے۔ ١٠٢٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِطَّيةِ زَكَاةٌ قَالَ :

۱۰۲۰) محدثنا و رفيع ، عن سفيان ، عنِ سالِمٍ ، عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ ، قال :فِي حَدِي الدهبِ والفِصَهِ ر ٥٥. قال رور و و و ر وهو قول سفيان.

١٠٢١) حفرت سعيد بن جبير وليني فرمات بين كهونے اور جا ندى كے زيورات پرزكو ة ہے اور يهى سفيان كا بھى تول ہے۔ ١٠٢٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَوِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُوُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ.

۱۰۲۷) حضرت عمروبن شعیب فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن عمروعورتوں کو تکم فرمایا کرتے تھے کہ زیورات پرز کو ۃ اداکرو۔ ۱۰۲۰) حَدِّنْهَا وَ کِیٹِے ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ : فِی الْحُلِیِّ زَکَاۃٌ.

۱۰۲۷) حصرت عطاء فرماتے ہیں کہ زیورات پر ز کو ق ہے۔ ۱۰۲۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ زیورات پر ز کو ق ہے۔

١٠.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ فِي الْحُلِيّ زَكَاةً.

۱۰۲۷) حضرت طاؤس پیٹیو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ زیورات پرز کو ۃ ہے۔ میں سیکیس دو میں بھی یاد میں سیاد بیاد میں دیا ہے اور اس میں دو میرد میں آئی ہو ہیں ہوتا

١٠١) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرٌ بْنُ زَيْدٍ :هَلْ فِي الْحُلِيّ زَكَاةٌ ؟

قَالَ : نَعَمُ ، إِذَا كَانَ عِشُرِينَ مِنْقَالًا ، أَوْ مِنَتَى دِرْهَمٍ. ١٠٢١) حفرت عمرو بن هرم فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت جابر بن زید سے زیورات پرزكو قرے متعلق دریافت كیا؟ آپ

فر مایا جی ہاں جب وہ بیں مثقال یا دوسودرهم کے بفتر رہوں تو پھرز کو <del>ہ</del>ے۔

مسنف ابن الب شيبر ترجم (جلد ۳) في المُحلِيّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهُرِيِّ ، وَمَكْحُولٍ قَالُوا : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، وَقَالُوا : مَصَّتِ السَّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ ، الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ ، زَكَاةٌ .

(۱۰۲۶۷)حضرت ابوخالد الاحمر وليشجيز ہے مروی ہے کہ حضرت حجاج ،حضرت عطاء،حضرت زہری اور حضرت کھول فر ماتے ہیر

کہ زیورات پرزکو ہے ،فرماتے ہیں کہ سنت میں سے بات گذر چک ہے کہ سونے جا ندی کے زیورات پرزکو ہے۔

(١٠٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

حَتَّى فِي الْخَاتَمِ.

(۱۰۲۸) حضرت عبدالله بن شدا دفر ماتے ہیں کہ زیورات پرز کو ۃ ہے یہاں تک کہ انگوشی پر بھی ہے۔

( ١٠٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَيْنَاهُ ، حَتَّى أُرَاهُ وَ

اُتکی عَلَی نَصَنِهِ. (۱۰۳۲۹) حضرت جعفر بن میمون میشید فرماتے ہیں کہ جارے پاس ایک ہارتھا اور ہم نے اسکی زکو ۃ اوا کر دی تھی یہاں تک کہ

( ١٠٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ . ( ١٠٢٠ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب زیورات اس مقدار کو پہنے جائیں جس پرزکو ۃ آتی ہے تو پھران (زیورات پر بھی

ز کو ۃ آئے گی۔

#### ( ٤٧ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زیورات پرز کو ہ<sup>نہیں</sup> ہے

( ١٠٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً.

(۱۰۲۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہاتئؤ زیورات پرز کو ۃ فرض نہ بجھتے تھے۔

( ١٠٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوانَ ، وَعَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ

ر ١٨٠٨ عند عَلِيشَة ، فَكَانَتُ تُزَكِّيه إِلَّا الْحُلِيِّ.

المساورين ورسا فرسانه فافتعا والمواري

(۱۰۲۷۲) حضرت قاسم ولیٹی فرماتے ہیں کہ ہمارا مال حضرت عا نشرصدیقہ ٹیٰ ہنٹون کے پاس تھا آپ نے اس پر ز کو ۃ ادا کر سوائے زیورات کے (کہان پرز کو ۃ ادانہ کی )۔

( ١٠٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُزَكِّيه.

(۱۰۲۷۳) حضرت عائشه منځه نځاز پورات کی ز کو ة ادانېيں کر تی تعييں \_

المجي معنف ابن الي شيد مترجم (جلدس) والمحالي المحالي ا

١٠٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَلْهُمِ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ:كَانَ لِبَنَاتِ أَخِيهَا حُلِنَّى، فَلَمْ تَكُنْ تُزَكِّيه.

۱۰۲۷ ) حضرت عائشہ ٹفافیٹونا کے باس جینجی کازیورموجودتھالیکن آپ اس پرز کو ۃ نہاوا فر ماتی تھیں۔

١٠٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ ،

قُلْتُ : إِنَّه يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ ، قَالَ :يُعَارُ وَيُلْبَسُ.

۵ ۱۰۲۷) حضرت ابوزبیر پیشینا سے مروی ہے کہ حضرت جابر وہاٹو فرماتے ہیں کہ زیورات پرز کو ، نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کها گروه مزاردینارموں تو؟ آپ نے فرمایا:اس کوعاریت پردیا جائےگااور پہنا جائےگا۔

١٠٢٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ لَا تُؤكِّي الْمُحْلِيِّ.

١٠٢٧) حضرت فاطمه بنت المنذ رفر ماتي بين كه حضرت اساء زيورات پرز كو ة ا دانهين فر مايا كرتي تحيير \_

١٠٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلَّى بَنَاتَهَا الذَّهَبَ ، وَلَا

`۱۰۲۷) حضرت فاطمه فرماتی ہیں کہ حضرت اساءایٰ بیٹیوں کوسونے کا زیور پہناتی تھیں ،لیکن وہ اس پرز کو ۃ ادا نہ فر مایا کرتی تھیں ۔

١٠٢٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَتُ : مَا رَأَيْت

(١٠٢٧٨) حضرت يجي بن سعيد فرمات بي كه مين في حضرت عمره سے زيورات پرزكوة سے متعلق دريافت كيا؟ انہول في ر مایا: میں نے کسی کونبیں و یکھاجوز یورات پرز کو ۃ کا قائل ہو۔

١٠٢٧٩) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زِيَادِ بُنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَالَ فِي الْخُلِيِّ زَكَاةً.

. ۱۰۲۷) حضرت حسن پرلیجی؛ فرماتے ہیں کہ میں خلفائے راشدین میں کسی کوبھی جانتا کہ دوزیورات پرز کو ۃ کا قائل ہو۔

.١٠٢٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً ، يُعَارُ وَيَلْبَسُ. • ۱۰۲۸) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ زیورات پر ز کو ہنہیں ہےان کو عاربیۃ دیا جائیگا اورخود بھی پہنا جائے گا۔

١٠٢٨١ ﴾ حَدَّثَنَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَـمَـنِ ، وَخِلاسٍ ، قَالَ : لاَ زَكَاةَ فِي الْحُلِكّ.

[۱۰۲۸] حفزت حسن اور حفزت خلاس فرماتے ہیں کدزیورات پرزَ لو ہے۔

١٠٢٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِي حَصِينٍ (ح) وَأَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ قَالَ : زَكَاةُ الْمُحْلِيِّ عَارِيَّنَهُ.

کی مصنف این الی شیدمتر جم ( جلد۳ ) کی پی مصنف این الی شیدمتر جم ( جلد۳ ) كتباب الزكاة

(۱۰۲۸۲) حضرت امام شعبی فریاتے ہیں کہ زیورات کی زکو ۃ اس کوعاریت پر دیتا ہے۔

( ١٠٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ يَقُولُ :لَيْسَ فِى الْحُلِيِّ زَكَ.

ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَتُسْتَخُرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبُسُونَهَا ﴾.

(۱۰۲۸۳) حضرت اساعیل بن عبدالملک بینط فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر بیٹیلئے سے سناوہ فرماتے ہیں کہ زیورات ا

زَكُو ةَ نَهِين بِ، اور پُرية يت تلاوت فر ما لَى: ﴿ وَ تَسْتَخْرِ جُوْنَ مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا ﴾ ـ

( ١٠٢٨٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٍ ، عَنْ حُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً.

(۱۰۲۸ ۳) حضرت جعفرا ہے والدے روایت کرتے ہیں که زیورات پرز کو ہنیں ہے۔

( ١٠٢٨٥ ) وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :زَكَاةُ الْحُلِيِّ يُعَارُ وَيُلْبَسُ.

(۱۰۲۸۵) حضرت سعید بن المسیب فر ماتے ہیں کہ زیورات کی زکو ۃ ان کاعاریت پر دینا اورخود پہننا ہے۔

( ١٠٢٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ عَمْرَةَ فَالَتْ : كُنَّا أَيْتَامًا . حِجْرِ عَائِشَةَ ، وَكَانَ لَنَا حُلِيْ ، فَكَانَتُ لَا تُزُكِّيه.

(۱۰۲۸ ) حضرت عمرہ فر ماتی ہیں کہ ہم میتیم تھے اور حضرت عائشہ بنی ندمن کی پرورش میں تھی اور ہمارا زیورآپ ٹنی ندمنا کے پ تھا۔آپ اس میں سے زکوۃ نہ نکالا کرتی تھیں۔

#### ( ٤٨ ) مَنْ قَالَ تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلُطَانِ

لعض حضرات فر ماتے ہیں کہ زکو ۃ بادشاہ کودی جائے گی

( ١٠٢٨٧) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَطَّلِ ، عَنْ سُهَيْل ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدًا ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، و

سَعِيدٍ ، فَقُلْتُ : إنَّ لِي مَالًا ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِى زَكَاتَهُ ، وَلَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا ، وَهَؤُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا

تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ : كُلُّهُمُ أَمَرُونِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمُ.

(۱۰۲۸۷) حضرت سہیل سے مروی ہے کہ ان کے والد نے حضرت سعد ،حضرت ابن عمر حضرت ابوھریرہ اور حضرت سعید <sup>د</sup>د

ے سوال کیا کہ میرے پاس مال ہے اور میں اس کی زکو ۃ ادا کرتا جا ہتا ہوں لیکن میں کوئی جگہنیس یار ہا جہاں زکو ۃ ادا کرو ا

اور بیسب لوگ اس میں جو کام کرتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں۔آپ حضرات کی کیارائے ہے؟ سب حضرات نے مجھے تھم

کہ میںان کوا دا کروں ۔

( ١٠٢٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عُمَرَ :ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إلَى مَنْ وَ اللَّهُ أَمْرَكُمْ ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ ، وَمِنْ أَيْمَ فَعَلَيْهَا .

(۱۰۲۸۸) حضرت نافع بر الله فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن الله علی فرماتے ہیں کہ اپنے اموال کی زکو ۃ ادا کر وجن کواللہ تعالیٰ نے ولی (بادشاہ) بنانے کا تہمیں تھم دیا ہے، پس جو خض نیکی کرے گااس کا تواب اس کیلئے ہے اور جو گنہ ہ کا کام کرے گا

اس کاوبال اس بر ہے۔

( ١٠٢٨٩ ) حَلَّتُنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَاتِمٍ بُنِ أَبِي صَغِيرَةً ، قَالَ :حَدَّثَنِي رِيَاحُ بْنُ عَبِيْدَةً ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ :قُلْتُ

﴿ ﴿ ﴿ وَمُونَ عُمَرَ : إِنَّ لِي مَالاً ۚ ، فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتُهُ ؟ قَالَ : ادْفَعُهَا إِلَى هَوُّلاَءِ الْقَوْمِ ، يَعْنِى الْأَمَرَاءَ ، قُلْتُ : إِذًا

يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا ، قَالَ :وَإِنِ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا ، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ، يَا قَزَعَةَ. يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا ، قَالَ :وَإِنِ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا ، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌ

(۱۰۲۸۹) حضرت قری فرماتے ہیں کہ میں کے حضرت عبداللہ بن عمر ٹن پین سے عرض کیا: میرے پاس مال ہے میں زکو ق<sup>م</sup>س کو ادا کروں؟ آپ دی تی نے فرمایا اس قوم کو لینی امراء کو (بادشاہوں کو) میں نے عرض کیا بھر تو وہ اس کے کیڑے اور خوشبو بنالیں

ے (اورخوداستعال کریں گے ) آپ دلاڑ نے فرمایا اگر چہوہ کپڑے اورخوشبو بنالیں ،اے قزعہ تیرے مال پرز کو ۃ کے علاوہ بھر جہ

( ١٠٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَ :ادْفَعْهَا اللَّهِمْ ، وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِكلَابِ ، فَلَمَّا عَادُوا عَلَيْهِ ، قَالَ :ادْفَعْهَا اللِّهِمْ.

(۱۰۲۹۰) حضرت علم بن اعرج واليلي فرماتے میں كدميں نے حضرت ابن عمر روئ واس بارے ميں) سوال كيا؟ آپ نے فرمايا ان كوريدو۔ اگر چدو واس سے كتے كا كوشت كھا كيں جب لوگوں نے دوبارہ يہى سوال كيا تو آپ نے فرمايا ان كوريدو۔

قرمایا ان لودیدو۔ اگر چدوہ اس سے لئے کا لوشت کھا میں جب لولوں نے دوبارہ بہی سوال لیالو اب نے قرمایا ان لودیدو۔ ( ۱۰۲۹ ) حَدَّنَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ مُثَنَّی بُنِ سَعِیدٍ ، عَنْ أَبِی التَّیَّاحِ ، عَنْ نُعَیْمٍ بن مُجَالِدٍ ؛ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: ادْفَعْهَا اِلَیْهِمْ وَإِنْ أَکَلُوا بِهَا البَیْشِیارَ جات.

(۱۰۲۹) حضرت نعیم بن مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر تفاق ناس کے متعلق دریا فت کیا ، آپ نے فرمایا ان کو (باوشاہوں) ادا کر دداگر چہ دہ اس سے لذیذ چیز کھا کیں۔ (البیشیار جات: وہ چیز جومہمان کو کھانے سے پہلے پیش

كَيْ جَائِدٍ.) ( ١٠٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَسِ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُغِمَةَ بْنِ شُعْنَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ

( ١٠٢٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بُنِ شُعْبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ إِلَى الْأُمَرَاءِ.

(۱۰۲۹۲) حضرت دا دُر بن عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رہا تھ اپنی زکو ۃ امراء (بادشاہوں) کی طرف بھیجا کے جہ ست

( ١٠٢٩٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ ، وَسَعِيدَ بْنَ عُمَيْرٍ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ تُذْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى الشَّلُطانِ. هي معنف ابن الي شيد مترجم ( جلد ٣) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي الذكاة

(۱۰۲۹۳) حضرت کیچیٰ بن ابوکثیر ہے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ اور حضرت سعید بن عمیر فر مایا کرتے تھے کہ ز کو ۃ نکال کر بادشاہوں کورین جاہئے۔

( ١٠٢٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُدُفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى أَبِي بَكُرٍ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى عُمَرَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى عُثْمَانَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ اخْتَلَفُوا ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنْ يَدْفَعَهَا النِّهِمْ ، وَمِنْهُمْ مِنْ رَأَى أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ . قَالَ مُحَمَّدٌ : فَلَيْتَقِ

اللَّهَ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ ، وَلَا يَكُونَ يَعِيبُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا ، يَأْتِي مِثْلُ الَّذِي يَعِيبُ عَلَيْهِمْ.

(١٠٢٩٣) حضرت محمد ويشيد فرمات مين كرز كوة آنخضرت مَلِينفَيَعَ كودى جاتى تقى اورجس كوآپ نے وصول كرنے كاتحكم ديا تھا اس کو پھرحضرت ابو بکر کواور جن کوانہوں نے حکم دیا ہوا تھا ان کو، پھرحضرت عمر ڈٹاٹٹر کواور جن کوانہوں نے حکم فر مایا ہوا تھا ان کو، پھرحضرت عثمان دہنٹنے کواور جن کوآپ نے تھکم فر مایا تھا ان کو ، جبحضرت عثمان مناہنے شہید ہو گئے تو لوگوں کا آپس میں اختلا ف

ہوگیا۔بعض کی رائے بیتھی کہا بھی ان کو دی جائے (امراءکو) اوربعض حضرات کی رائے تھی کہ خو تقسیم کی جائے۔حضرت محمہ پریٹی نے فرمایا: جولوگ زکو ۃ خورتقسیم کرنا جا ہتے ہیں ان کو جا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور نہ عیب نگا نمیں ان پر کسی چیز کا مثل اس کے جووہ عیب وہ ان پر لگاتے ہیں۔

( ١٠٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ أَبِي الرِّجَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَتْ : قَالَتُ عَائِشَةً : ادْفَعُوهَا إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

(۱۰۲۹۵)حضرت حاشین الی رجال فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ سے زکوۃ ادا کرنے کے بارے میں سوال کیا؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا که حضرت عائشہ جنی مذبخ فرماتی تھیں کہ زکو ۃ اپنے امراءکوا دا کرو۔

َ (١٠٢٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الزَّكَاةِ ، أَدْفَعُهَا إلَى الْوُلَاةِ ؟ فَقَالَ : ادُفَعُهَا إِلَيْهِمُ.

(١٠٢٩٦)حضرت عبدالله بن حبيب فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت ابوجعفر بيٹيلا ہے زكو ۃ ہے متعلق دريافت كيا كہ كيا زكونہ امراءکواداکی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں امراءکواداکی جائے۔

( ١٠٢٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَرْبَعٌ إِلَى السُّلُطَانِ ؛ الصَّلَاةُ ، وَالزَّكَاةُ ، وَالْحُدُودُ وَالْقَضَاءُ

(١٠٢٩٤) حضرت حسن ميشيد فرماتے ہيں كه چار چيزيں بادشاہوں كاحق ہے۔ نماز (امامت) زكوة ، عدود ( قائم كرنا ) اور فيصله كرنابه

( ١٠٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ضَمِنَ ، أَوْ طُسِمِنَ هَؤُلَاء الْقَوْمُ أَرْبَعًا ؛ الصَّلَاةَ

مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ٣) كم المحالي المحالية المحال

كتباب الزكاة كالم وَالزَّكَاةَ ، وَالْحُدُودَ ، وَالْحُكُمَ.

۱۰۲۹۸) حضرت حسن بریشید فر ماتے ہیں کدان لوگوں کو ( بادشاہوں کو ) چار چیزوں کا ضامن بنایا گیا ہے۔نماز ، ز کو ۃ ، حدود

١٠.٢٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : ادْفَعُهَا إِلَى السُّلُطَانِ ، · فَقِيلَ : إِنَّهُمْ يَفُعَلُونَ فِيهَا وَيَفُعَلُونَ ، مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : فَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ :

فَادُفَعُوهَا إِلَيْهِمْ. ١٠٢٩٩) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلابہ سے زکوۃ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا بادشاہ کوادا

لرو ۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بیٹک وہ اس کے ساتھ (نا جائز کام) کرتے ہیں دوبارینی بات کبی ۔ آپ نے فرمایا کہ کیاتم ل کواس کے محیح مصرف میں رکھنے کی طافت رکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کنہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا پھراپی زکو ہا دشاہوں

.١٠٣٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :أَعْطُوهَا الْأَمَرَاءَ مَا صَلُّوا . قَالَ :وَقَالَ خَيْنَمَةُ :مَا صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا.

••٣٠١) حضرت خيثمه ربيطي؛ ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹئا دینئا نے ارشاد فرمایا: اپنی زکو ۃ ان امراء کوبھی ادا کرو جو ما زنہیں پڑھتے ۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت خیثمہ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دواٹیؤ کے اس فر مان کا مطلب ہے کہ ان امراء کو

١٠٣٠) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ كُلْنُومِ بْنِ جَبْرٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿وَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ﴾ ، قَالَ : هَذِهِ الْفَرِيضَةُ إِلَى السُّلُطان. ١٠٣٠) حضرت مسلم بن يبارفرمات بين كرقرآن پاك كي آيت ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَّاةَ وَآمَوُا الزَّكَاةَ ﴾ (نماز قائم كرواور

کو ۃ ادا کرو )اس فریضہ کا تعلق بادشاہ کے ساتھ ہے۔ - ١٠٣٠) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِي ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ تُدُفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلُطان.

۱۰۳۰۲) حضرت امام زبری پیشید فرماتے ہیں که زکو ة بادشاه کودی جائے گ۔ -.١٠٣ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ:حدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَخْيَى، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيّ، قَالَ:قَالَ أَبُو بَكُرِ

ں ادا کر وجونما زکو وقت پڑئبیں پڑھتے۔

الصِّدِّيقُ فِيمَا يُوصِي بِهِ عُمَرَ: مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ وُلاَتِهَا لَمْ تُقْبِلُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا. ۱۰۳۰۲) حضرت عبدالرحمٰن بن البيلما نی پيٹيو ہے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر دہاٹیو نے حضرت عمر مزافیو کو جو وصیت

ما نی تھی وہ پیھی کہ جو شخص امراء کے علاوہ کسی اور کوز کو ۃ ادا کرے اس کی زکو ۃ قبول نہیں اگر چہوہ پوری دنیاز کو ۃ میں ادا

( ١.٣.٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاسُوَد ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :أَذْ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلُطَان.

(۱۰۳۰۳)حفرت مجاہداورحضرت عطاءفر ماتے ہیں کہا ہے مال کی زکو ۃ سلطان کواداکر۔

( ١٠٣.٥ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ،

وَابْنِ عُمَرَ قَالَا : ادْفَعُ زَكَاةً مَالِكَ إِلَى السُّلُطَان.

(۱۰۳۰۵) حضرت ابو ہریرہ وہاہی اور حضرت ابن عمر وہ کھی خن فر ماتے ہیں کہاہیے مال کی زکو ۃ با دشاہ کوا دا کرو۔

# ( ٤٩ ) مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لاَ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلُطَانِ

بعض حضرات نے رخصت دی ہے کہ بادشاہ کواگرز کو ۃ ادانہ کرے تو بھی زکو ۃ اداموجائے گی ( ١.٣.٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ النُّعُمَانِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ :ادْفَعُهَا إِلَى

الإِمَامِ. وَقَالَ : الإِمَامُ الْقُرْآنُ ، وَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ.

(١٠٣٠١) حضرت نعمان فرماتے ہیں کہ حضرت کھول ہے ایک مخص نے زکوۃ کے متعلق دریافت فرمایا ( کہ کس کوز کوۃ او

كرون؟) آپ نے فرمايا با دشاہ اورا مام كوجس كے اوصاف قر آن ميں ہيں اور وہ اس ادائے زكو ة كونخى ركھتے تھے۔

( ١٠٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَسَنِ قَالَا :ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا. (۱۰۳۰۷) حضرت ابراجیم اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ زکو ہ کوان کے مواضع (اداکرنے کی جگہ) پرادا کرواوراس ومخفی رکھو۔

( ١٠٣٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُتْبَةَ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :ضَعُهَا فِي الْفُقَرَاءِ.

(۱۰۳۰۸)حفرت طاؤس فرماتے ہیں کہ زکو ۃ فقراءکوا دا کرو۔

( ١٠٣.٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ هِىَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ . قَالَ :فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَيْنِي بِهَا الْقُصُورَ ، وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ، قَالَ :ضَعُهَا حَيْءٌ

(١٠٣٠٩) حضرت حسان بن ابو يكي فرمات بين كدايك شخص نے حضرت سعيد بن جبير ولائي سے سوال كيا كه زكوة كس كوا٠ كريى؟ آپ نے فرمايا ولى الامركو (امراء اور بادشا مؤل كو ) سوال كرنے والے نے عرض كيا كد جاج بن يوسف تو (جوكما أي

ہے ) ان پییوں ہےا پنے لئے محل تقمیر کروائے گا اوراسکوموقع محل کے علاوہ (اپنی خواہشات کے مطابق ) استعال کرے گا آپ نے جواباارشادفر مایا جمہیں جس طرح تھم دیا گیا ہے تم اس پڑمل کرو (اسکاو بال اس پر ہے )۔

( .٣١. ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِنْ دَفَعَهَا اللِّهِمْ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَأَ عَنْهُ.

هي مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ۳) كي المسلمة على ١٦٩ كي ١٩٩٨ كي مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ۳)

(۱۰۳۱۰) حضرت حسن ارشا دفر ماتے ہیں کہا گر تو ز کو ۃ (امراء) کوا دا کر دی تو بھی ٹھیک ہےاورا گر تو خود (مستحقین کو )تقسیم

( ١٠٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ :ادْفَهُهَا

إِلَّهِمْ ، ثُمَّ سَأَلُتُهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : لاَ تَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلاّةَ.

(۱۰۳۱۱) حضرت خیثمه ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر دہائٹھ سے دریافت فرمایا کہ زکو ہ کس کوا دا کروں؟ آپ نے فرمایا امراء کوادا کرو۔ پھرمیں نے کچھ عرصہ بعد دوبارہ یہی سوال بوچھا تو آپ نے فرمایا کہ امراء کوادانہ کروہ ہنمازوں

کاخیال نہیں رکھتے اورنماز وں کوضائع (قضا) کردیتے ہیں۔

( ١.٣١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :جَاءُ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى عَلِينٌ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيْنٌ :

تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْنًا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَا نَجْمَعُ عَلَيْك أَنْ لَا نُعْطِيَك وَنَأْخُذُ مِنْك ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا. (۱۰۳۱۲)حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک فخص ز کو ۃ کا مال لے کر حضرت علی کرم اللہ وجبہ کے پاس آیا تو حضرت علی اور شخونے

اس سے فر مایا تو ہماری عطامیں سے بچھے لیتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہنیں۔ آپ نے فر مایا ہمیں بیہ بات پسندنہیں کہ ہم تجھے تو کچھنددیںلین تجھ سے لیں۔ پھرآپ نے اسے تھم دیا کدز کو ۃ کوتھیم کردے۔

(٥٠) الْمَالُ يُسْتَفَادُ، مَتَى تَجبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟

مال مستفاد برز کو ہ کب دا جب ہے؟

( ١٠٣١٣ ) حَلَّاثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ.

(۱۰۳۱۳) حضرت جعفراین والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی من فون نے فرمایا:

( ١٠٣١٤ ) وحَلَّاثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِقٌ، قَالَ:لَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. (۱۰۳۱۴)حضرت عاصم روایت فر ماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاپٹونے ارشا دفر مایا کہ جب تک مال پرسال نہ گذرے اس پرز کو ۃ واجب تہیں ہے۔

( ١٠٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ ، حَتَّى

يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۳۱۵) حضرت عاصم سے مروی ہے کہ حضرت علی وہ اُٹھو نے ارشاد فر مایا کہ جب تک مال پر سال نہ گذرے اس پر زکو ۃ واجب مہیں ہے۔

( ١٠٣١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ أَصَابَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ



(۱۰۳۱۷) حضرت نا فع پریشیویے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹئ پوئٹن نے ارشاد فر مایا کہ: جس کو مال ملے ( دوران سال )

اں پرز کو ۃ واجب نہیں ہے جب تک کہاں پرسال نہ گذر جائے۔

(١٠٣١٧) حَلَّتَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى بَكُر ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۳۱۷) حضرت جابر میشین سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رہا تھی فر ماتے ہیں کہ جب تک مال پرسال نہ گذر جائے اس پر زکو ۃ نہیں ہے۔

( ١.٣١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِتَّى ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۳۱۸) حفزت جمید سے مروی ہے کہ حفزت عمر بن عبدالعزیز نے (اپنے عمال کو) لکھا کہ: جس شخص کو (ووران سال) مال ملے اس پرز کو ہنیں ہے جب تک کہ اس مال پر پورا سال نہ گذر جائے۔

( ١٠٣١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۳۱۹) حضرت سالم ولیٹیا فر ماتے ہیں کہ مال پرز کو ہنیں کہ جب تک کداس پرسال نہ گذر جائے۔

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۳۲۰) حضرت حسن بیتایی فرماتے ہیں کہ مال پرز کو ۃ نہیں کہ جب تک کماس پرسال نہ گذرجائے۔

(١٠٣٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۳۲۱)حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ مال پرز کو ۃ نہیں کہ جب تک کہاس پرسال نہ گذرجائے۔

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ حَارِثَةَ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنُ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ عَائِشَةَ ،قَالَتُ :لَيْسَ فِي مَال زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۳۲۲) حضرت عا ئشہ بڑی دین فر ماتی ہیں کہ مال پرز کو ۃ نہیں کہ جب تک کہ اس پر سال نہ گذر جائے۔

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۳۲۳)حفرت ابوجعفر ویشید فرماتے ہیں کہ مال پرز کو ہنہیں کہ جب تک کہ اس پر سال نہ گذر جائے۔

( ١٠٣٢٤ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نَعْمَانَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ

مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) و اسمال المسال الم

عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ ، مِنْ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ.

(۱۰۳۲۳) حضرت نافع روالی ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹی دین ارشاد فر ماتے ہیں کہ مال پراس وقت تک زکو ہنیں ہے جب تک کہاس پر پوراسال نہ گذر جائے جس وقت ہے کہاس پر نفع ہوا ہے ( کچھ مال کا اضافہ ہوا ہے )۔

#### ( ٥١ ) مَنْ قَالَ يُزَكِّيهِ إِذَا اسْتَفَادَهُ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس وقت فائدہ ہواسی وقت زکوۃ اداکرے سال گزرنا ضروری نہیں ہے ( ۱۰۳۲۵) حَدَّثَنَا مُعْتَمِر ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُول ، قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّى فِيهِ فَأَصَابَ مَالاً فَأَنْفَقَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِى يُزَكِّى فِيهِ مَالَةُ زَكَّاهُ ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّى فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالاً ، فَلَيْزُ كُهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ.

(۱۰۳۲۵) حضرت کمحول پیشید فرماتے ہیں کہ جب کو کی محض کمی مہینے میں زکو قادا کرے پھرای مہینے اس کو پھھاور مال ملے اور وہ اس کوخرچ کردے تو جو مال اس نے خرچ کیا ہے اس پرز کو قانہیں ہے۔ لیکن جس مہینے اس نے زکو قادا کی اوراس کو پھھ مال ملاجو پورام بینداس کے پاس مہاتو اس پرز کو قادا کرنی پڑے گی۔ اورا گرجس مہینے اس نے زکو قادا نہیں کی اس مہینے اس کو پھھ مال ملاتو جس وقت اس کوفائدہ ہواای وقت اس پرز کو قادا کرنا پڑے گی۔ (اس پرسال گذر ناشر طنہیں ہے)۔

( ١٠٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ مَالاً ؟ قَالَ : يُزَكِّيه جِينَ يَسْتَفِيدُهُ.

(۱۰۳۲۱) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تفکید بن سے سوال کیا گیا کہ کسی آ دمی کو کچھے مال ملتا ہے (دوران سال اس پرز کو ق ہے کہ نہیں؟) آپ نے فرمایا جس دفت اس کوفائدہ ہوائ وفت زکو ق ہے۔

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالاً فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِىءِ شَهْرِ زَكَاتِهِ فَلْيُزَكِّهِ ، ثُمَّ لَيُنْفِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ فَلْيُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ.

(۱۰۳۲۷) حضرت امام زہری بیٹے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کمی فض کو مال ملے اور جس مہینے وہ زکو ۃ اداکرتا ہے اس ہے قبل ہی اس مال کوخرج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو اس کو چاہئے کہ پہلے اس کی زکو ۃ اداکر دے پھرخرچ کرے اور اگرز کو ۃ کے مہینے سے قبل خرچ کرنے کا ارادہ نہ ہوتو اس مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کرا کھے ہی وقت پرزکو ۃ اداکرے۔ (اس مال پر سال گزرنے کا انتظار نہ کرے)۔



#### (٥٢) فِي الْمُكَاتَبِ، مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ

#### بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مکا تب غلام کے مال پرز کو ہ نہیں ہے

- ( ١٠٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةً.
  - (۱۰۳۲۸) حضرت مجامد روشيد فرمات بي كدمكاتب غلام كے مال پرزكو ة نهيں ہے۔
- (١٠٣١٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَيْسَ فِى مَالِ الْمُكَانَب زَكَاةٌ.
  - (۱۰۳۲۹) حضرت تھم پیٹینے سے مروی ہے کہ حضرت عبدالعزیز پیٹینے فر ماتے ہیں کہ مکا تب کے مال پرز کو ہنہیں ہے۔
- ( ١٠٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صُبَيْحٍ أَبِى الْجَهْمِ مَوْلَى يَنِى عَبْسٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلِ مُكَاتَبِ لَهُ مَالٌ ، أَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَا :لاَ.
- (۱۰۳۳۰) حضرت صبیح ابی جم ویشید جو بنوعبس کے غلام تھے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر اور حضرت سعید برد
- میتب سے دریافت فرمایا کہ مکاتب کے پاس اگر مال ہوتو اس کے مال پرز کو ق ہے؟ دونوں حضرات نے جواب دیا کہنیں۔
- ( ١٠٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ جَلَّتِهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ · قَالَ:لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةً.
  - (۱۰۳۳۱)حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ مکا تب کے مال پرز کو ۃ نہیں ہے۔
- ( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِى مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَ لَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَا.
- (۱۰۳۳۲) حفزت جابرفر ماتے ہیں کہ مکا تب اورغلام پرز کو ۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ آ زاد نہ ہو جا کیں۔( آ زادی کے بعد ز کو ۃ ہے )۔
- ( ١٠٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيّ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ.
- (۱۰۳۳۳) حضرت نافع پیشیلا ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر تئ پین فرماتے ہیں کہ مکا تب اورغلام پرز کو ہنہیں ہے۔
- ( ١٠٣٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي صَخْرِ ، عَنْ كَيْسَانَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ ، قَالَ
- أَتَيْتُ عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي ، مِنْتَى دِرُهُم وَأَنَا مُكَاتَبٌ ، فَقَالَ : هَلْ عُرِّقْتَ ؟ قُلْتُ :نَعَمُ ، قَالَ : أَذْهَبُ فَاقْسِمْهَا.
- (۱۰۳۳۴) حضرت کیسان ابوسعیدالمقمر ی پراٹیجیز فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عمر مذانیز کے پاس ووسو درهم اپنے مال کی زکو ۃ لے

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلدس) کي پهرستان الي شير متر جم (جلدس) کي پهرستان الي شير متر جم (جلدس) كتاب الزكاة 💮

تو پھریہ مال لے کرجااور ( فقراء میں )تقسیم کردے۔

( ١٠٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ؛ مِثْلَ قَوْلِ جَابِرٍ. (١٠٣٣٥) حضرت سليمان بن مُوىٰ نے بھی حضرت جابر کے قول کے مثل فر مایا ہے۔

( ٥٣ ) فِي مَالِ الْعَبْدِ، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ

#### بعض حضرات فرماتے ہیں کہ غلام پرز کو ۃ نہیں ہے

( ١٠٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ .

(١٠٣٣١) حضرت نافع بيشيل سے مروى ہے كەحضرت عبدالله بن عمر تفاط بنارشادفر ماتے بین كه غلام كے مال پرز كو ة نهيس ہے۔

(١٠٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ

۔ (۱۰۳۳۷)حضرت عبداللہ بن نافع پریٹیویا سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جن پین کارشاد فرماتے ہیں کہ غلام کے مال پر ز کو ہنبیں ہے۔

( ١٠٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةً.
(١٠٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْعَبُدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، الزَّكَاةُ عَلَى الْمَوْلَى ، وَلَيْسَ (١٠٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْعَبُدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، الزَّكَاةُ عَلَى الْمَوْلَى ، وَلَيْسَ

ى بَرِيرَ وَ اللهِ الله

(۱۰۳۴۰) حضرت مجاہد پر پیٹیونے فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر تک پیٹارشا دفر ماتے ہیں کہ غلام کے مال پرز کو ہ نہیں ہے۔

( ١٠٣٤١ ) حَلَّقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةً.

(۱۰۳۳۱) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ غلام کے مال پرز کو ہنہیں ہے۔

( ١٠٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ. (۱۰۳۴۲) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ غلام کے مال پرز کو ہ نہیں ہے۔



## ( ٥٤ ) مَنْ قَالَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ

#### بعض حضرات فرماتے ہیں کہ غلام پراس کے مال کی زکو ہے

( ١٠٣٤٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبُدِ : هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ ؟.

(۱۰۳۴۳) حضرت عکرمہ پیٹیلاسے پوچھا گیا کہ کیاغلام پرز کو ۃ ہے؟ آپ پیٹیلائے (بطور تعجب کے )فر مایا کیااس پرنماز فرض ہے؟ (جب نماز فرض ہے تو ز کو ۃ بھی فرض ہے )۔

( ١٠٣٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةً.

(۱۰۳۴۳) حضرت طاؤس پرتیمیزاپ والدے روایت کرتے ہیں کہ غلام کے مال پرز کو ۃ ہے۔

( ١.٣٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرِ الْحَدَّاءِ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةً ؟ قَالَ : مُسُلِمٌ هُوَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فِي مِنْتَى دِرْهَمٌ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

(۱۰۳۳۵) حضرت جابرالحذاء روشط فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر جن دین سے پوچھا کہ کیا غلام کے مال پرز کو ۃ ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا: کیا وہ مسلمان ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، آپ دوٹائن نے ارشاوفر مایا: دوسودر ہموں پر پانچ درہم زکو ۃ واجب ہے۔

## ( ٥٥ ) فِي زَسَكَاةِ النَّديْنِ

#### قرض يرز كوة كابيان

(١.٣٤٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ :يُزَكِّيه صَاحِبُ الْمَالِ ، فَإِنْ تَوَى مَا عَلَيْهِ وَخَشِى أَنْ لَا يَقْضِى ، فَإِنَّهُ يُمْهِلُ ، فَإِذَا خَرَجَ أَذَى زَكَاةَ مَا مَضَى.

(۱۰۳۴۱) حضرت علم بیٹیوز فرماتے ہیں کہ حضرت علی شاہ ہے یو جھا گیا کہ ایک شخص کا دوسرے شخص کے ذرمہ قرض ہے (تو زکو ق کا کیا علم ہے؟) آپ نے فرمایا جس کا مال ہے وہ زکو قاوا کرے گا۔اگروہ مال ہلاک ہو جائے اوراسکوخوف ہو کہ وہ ادا نہ کرے گا تو اسکومہلت دے اور نرمی برتے ، جب وہ نکال کراوا کردے تو جتناع صد گذر گیا ہے اس کی زکو قاوا کردے۔

( ١٠٣٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبَنْت أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِنْ كَانَ صَادِفًا ، فَلَيْزَكُ إِذَا قَبَضَ،

يَعْنِي الذَّيْنَ.

مصنف ابن الي شيبر بتر جم (جلد ۳) كي مسنف ابن الي شيبر بتر جم (جلد ۳)

(۱۰۳۳۷) حفزت محمد میشید فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ حضرت علی دی ٹی ارشا دفر ماتے ہیں کہ جب وہ مدیون سچا ہوتو جب دین پر قبضہ کر لے تو زکو ۃ ادا کرے۔

( ١٠٣٤٨ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ فَزَكِّمِ.

(۱۰۳۸۸) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اگر تیرا قرض ( کسی پر ہے ) تو تو اس کی زکو ۃ ادا کر۔

( ١٠٣٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لِيَنْظُرْ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ فَلْيَعْزِلُهُ ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ ذَنْ : ثَقَةَ فَلَنُ كُومُ مَمَا كَانَ لَا رَبُّتَةَ " رُومًا مِالْدُهُ وَمَالْخُذُو أَمُالًا يَنْ ذَبَ فَأْنُ تَجْهِ

کَانَ لَهُ مِنْ دَیْنِ ثِفَةٍ فَلْیُزَ کِّهِ ، وَمَا کَانَ لَا یَسْتَقِرّ یُعْطِیه الْیَوْمَ وَیَأْخُذُهُ إِلَی یَوْمَینِ فَلْیُزَ کِّهِ. (۱۰۳۳۹) حضرت ایرا بیم فرماتے ہیں کہا گرکوئی شخص مقروض ہوتو قرض کوز کو ۃ سے منہا کردے۔اورسی بااعزا شخص نے اس

ر میں ہے ہیں ہے۔ اور میں ہے ہوئی ہے اور میں ہے۔ اگر کسی ٹال مٹول کرنے والے مخص نے قرضد دینا ہے تو بھی اس

ک زکوۃ دے۔ ( ١٠٢٥. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :يُزَكِّيهِ.

ر ۱۰۳۵۰) حصلت حبد امر رشیم من مست من البی الوجیو ماحق جبیم مع با بیر سیود. (۱۰۳۵۰) حضرت جابر رشید فرماتے میں کدوہ زکو ۃ ادا کرے گا۔

( ١٠٣٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :زَكَاةُ أَمْوَ الِكُمْ حَوْلٌ إلَى حَوْلٍ ،

١٩٠١) عند ورفيع ، عن موسى بن حبيده ، عن نويغ ، عن بن عشو ، عن . رو ك، موابعثم عنول إلى عنوبٍ . فَمَا كَانَ مِنْ دَيْنِ ثِقَةٍ فَزَكُّوه ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنِ ظُنُون فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ.

(۱۰۳۵۱) حفزت نافع پرتیکیز ہے مروی ہے کہ حفزت عبداللہ بن عمر ٹیزیز منا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اموال پر زکو ۃ سال مکما نہ سب کر سب کر ہے تاہم کے مصرت عبد اللہ بن عمر ٹیزیز کا اس کے میں کہ تاہم کا میں کہ ہمارے اس کے بیاد کا م

ململ ہونے کے بعد ہے۔ پس جوقرض ایبا ہو کہ اس کا ملنا بھینی ہوتو اس پربھی زکو ۃ ادا کر دینی چاہیے اور جس قرض کے بارے میں شک ہواس پرزکو ۃ ادا نہ کرے جب تک مقروض قرض ادا نہ کردے۔

الله عند الله الله الله الله الله عن المن عن الله عن أبي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :يُزَكِيهِ. ( ١٠٢٥ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ ، عَنِ البِن جُرَيْج ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :يُزَكِيهِ.

(۱۰۳۵۲) حضرت جابر برایشیز فرماً تے ہیں کہ ز کو ۃ اوا کرے۔

( ١٠٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ

١٠٣٥٣) حَدَثنا مُحَمَّدُ بن بَحْرٍ ، عَنِ ابنِ جَرِيجٍ ، عَن يَزِيدُ بنِ يَزِيدُ بنِ جَابِرٍ ؛ ان عبد المَلِكِ بن ابِي بَحْرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلِّ :إِذَا حَلَّتُ فَاحْسُبُ دَيْنَك ، وَمَا عِنْدَك ، فَاجْمَعُ ذَلِك جَمِيعًا ، ثُمَّ زَكِّهِ.

(۱۰۳۵۳) حضرت عبدالملک بن أبو بكرے مروى ہے كه حضرت عمر شائن نے ايك شخص ہے فرمایا: جب سال مكمل ہو جائے تو

ر معلمات میں اور جو قرض تیرالوگوں پر ہے اس کا حساب لگا اور ان دونوں کو جع کر کے ان کے مجموعے پرز کو ۃ اداکر۔ اپنے مال اور جو قرض تیرالوگوں پر ہے اس کا حساب لگا اور ان دونوں کو جع کر کے ان کے مجموعے پرز کو ۃ اداکر۔

( ١٠٣٥٤ ) حَلَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا لَا تَرْجُوهُ فَاحْسُبُهُ ، ثُمَّ أَخْرِ جُ مَا عَلَيْك ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ.

(۱۰۳۵۴) حضرت میمون پایشید فر ماتے ہیں کہ جوقرض ایسا ہو کہ اسکی امید نہ ہوتو اسکوحساب کر پھراسکوا لگ کر جو تیرے او پر

کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی کهری ۱۳۷۹ کی ۱۳۷۹ کی کا كتاب الزكاة

قرض ہے اور جو ہاتی یے اس پرز کو ۃ ادا کر۔

( ١٠٣٥ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُود ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَهُ خَارِجٌ فَزَكِّهِ.

(١٠٣٥٥) حضرت مجابد ويشي فرمات بي كداكر تحقيم معلوم موكة قرض نكال كر تخفيد ين والا بيتواس يرزكوة واداكر

( ١٠٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سُيْلَ عَلِتَّى عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظُّنُونُ أَيْزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ :إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إذَا قَبَضَهُ.

(۱۰۳۵۱) حضرت عبید ہ فر ماتے ہیں کہ حضرت علی شاہو سے بوچھا گیا کہ آ دمی کا کسی پر قرض ہولیکن واپسی یقینی نہ ہوتو کیا وہ اسکی

ز کو ۃ اوا کرے گا؟ آپ جن ٹونے اوشاوفر مایا گرمدیون سچا ہوتو قبضہ کے بعد جتنی مدت گذرگی ہے اسکی زکو ۃ اوا کردے۔

( ١٠٣٥٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِنَّ لَنَا قَرْضًا وَقَرْضًا وَدَيْنًا ، فَنُزَّكِّيهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُونَا نُزَّكِّي مَا فِي الْبَحْرِ . وَسَأَلْتُ سَالِمًا؟

فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ.

(١٠٣٥٤) حضرت عثان بن ابوعثان بينيعيد فرمات بين كه مين نے حضرت قاسم بن محمد مِينيد سے دريا فت فرمايا: ميرا كچھ قرضه

معین مدت کیلئے ہے اور کچھ کا وقت معین نہیں تو کیا ہم زکو ۃ ادا کریں اس پر؟ آپ نے فرمایا جی ہاں،حضرت عا کشہ می مثن شانے جمیں تھم فر مایا تھا کہ جو بچھ سمندر میں ہواس پرز کو ہ ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بیشیز سے بھی یبی سوال

يوجيها تو آب بيشيد نے بھی اس طرح جواب ارشا دفر مايا۔

( ٥٦ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب تک قرض واپس وصول نہ کر لےاس پرز کو ہ نہیں ہے

( ١٠٣٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةً.

(۱۰۳۵۸)حضرت عکرمەفر ماتے ہیں کەقرض پرز کو ةنہیں ہے۔

( ١٠٢٥٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ،قَالَتْ :لَيْسَ فِيه

زَكَاةٌ حَتَّى يَقُبِضَهُ.

(١٠٣٥٩)حضرت عائشہ ٹئاملئ فاق ماتی ہیں كةرض برزكوة نہيں ہے جبتك كداس كووابس وصول كر كےاس بر قبضه ندكر لے۔

( ١٠٣٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُود ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

(۱۰۳۷۰)حضرت عطاء فرماتے ہیں کے قرض پرز کو ۃ نہیں ہے جب تک کہاس کووالیں وصول کر کےاس پر قبضہ نہ کر لے۔

( ١٠٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي هُو لَهُ ، وَلَا الَّذِي هُو

مصنف ابن الى شيبر مترجم (جلد ٣) كري مسنف ابن الى شيبر مترجم (جلد ٣) كري مسنف ابن الى أن الله الذكاذ الله الله كالله وتكافأ .

(۱۰ ۲۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس کا قرض ہے اس پراور جومقروض ہے دونوں پرز کو ہنہیں ہے۔

( ١٠٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

(۱۰۳۲۲) حضرت ابوجعفر ویشیخ فرماتے ہیں کہ قرض پُرٹز کو ہنہیں ہے جب تک کہاں کوواپس وصول کر کےاس پر قبضہ نہ کر لے۔

( ١٠٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: خَالَقَنِي إِبْرَاهِيمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: لَا يُزَكِّي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِي.

(۱۰۳۲۳) حضرت تھم پلیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پلیٹھیڈنے پہلے میری مخالفت کی میں نے کہاتھا کہ زکو ۃ ادا کرناواجب .

تَهِيں ہے۔ پھرانہوں نے میر ہے تول کی طرف رجوع فرمالیا کہ زکو ہ واجب تہیں ہے۔ ( ۱.۳٦٤ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :

> کیس فی الدَّیْنِ زَکَاۃً . (۱۰۳۲۴) حضرت عائشہ ری منتر خافر ماتی ہیں کہ قرض پرز کو ہنہیں ہے۔

## ( ٥٧ ) فِي الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ ، مَنْ رَخَّصَ أَنُ يَفْعَلَ ؟

#### بعض حضرات نے اجازت دی ہے کہ غلام صدقہ ادا کرسکتا ہے

( ١٠٣٥) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُكَافِئَ الْعَبْدُ أَصْحَابَهُ ، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ الْفَضْلِ كَذَلِكَ.

(۱۰۳۷۵) حضرت ابراہیم ویشی؛ فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ غلام اپنے اصحاب ( آقا ) کو بدلہ دے اور جوزائد یجے اس میں سے صدقہ ادا کرے۔

( ١٠٣٦٦) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ الْعَبُدُ مِنْ قُوتِهِ بِالشَّى ءِ لَا يُضَرُّ بِهِ.

(١٠٣١٢) حضرت حسن بيليد فرمائت بين كه غلام أي مال سار تناصدقد (زكوة) اداكر كاجوكداس كونقصان ند بهنجائ \_

( ١٠٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :أَنَا رَجُلٌ مَمْلُوكٌ وَمَعِى مَالٌ ، فَأَتَصَدَّقُ مِنْهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، بِغَلَائِةِ دَرَاهِمَ ، أَرْبَعَةِ.

المن المستعدد من جمير سے ايک مخص نے دريافت کيا کہ ميں غلام ہول کيكن مير سے پاس مال موجود ہے كيا ميں ممد ته

كرسكتا ہوں؟ آپ نے ارشاد فر مايا كه جي ہاں تين درہم يا چار درہم \_ (اس نے زيادہ نہيں) \_

( ١.٣٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِلَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّتِ ، :مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ :الصَّاعُ وَشَبَهُهُ. کناب الدکاه کی مصنف ابن الی شیب مترجم (جلاس) کی کسی ۱۳۸۸ کی کسی کناب الدکاه که مسنف ابن الی شیب مستقد می الدکاه

(۱۰۳۲۸) حضرت دا وَدِ وَاللَّهِ فِيرَ مَا تِيجَ مِينَ كَهُ مِينَ فِي حَضرت سعيد بن المسيب سے دريافت فر مايا كه غلام اپنے مال مين سے

کتناصد قد کرے گا؟ آپ پیٹیونے ارشا دفر مایا ایک صاع یا اس کے مشابہ (اس سے زائد نمیں )۔

( ١٠٣٦٩) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِمَا دُونَ الدِّرْهَمِ.

(١٠٣١٩) حضرت ابراتيم ويطيؤ فرمات بين كه غلام أيك درجم سے كم صدقة كرے گا۔

( ١٠٣٧. ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ مَمْلُوكًا لِيَنِى

هَاشِمٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ أَيْنَصَدَّقُ ؟ قَالَ : بِالدِّرْهَمِ وَالرَّغِيفِ.

( • ١٠٣٧ ) حضرت عبد الله بن نا فع كے والد بنو ہاشم كے غلام تھے۔ انہوں نے حضرت عمر «ڈاٹٹو بن الخطاب سے دريا فت فر مايا كه كياوه صدقه كر كتے ميں؟ آپ نے ارشاد فر مايا: جي بان ايك درجم يارو في كا فكرا۔

( ١٠٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :يَتَقَرَّبُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ.

(۱۰۳۷۱) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ غلام (اللہ کا) قرب حاصل کرے گا جتنے مال کی وہ استطاعت وطاقت رکھتا ہے (وہ

مدتہ کرکے)۔

( ١٠٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَخَيثُمَةَ ؛ فِى الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ ؟ قَالَا : لَا يَنَصَدَّقُ بِمَا فَوْقَ الذُّرْهَمِ.

(۱۰۳۷۳)حضرت عامراورحضرت خیثمه ویشینه سے سوال کیا گیا کہ کیاغلام بھی صدقہ کرسکتا ہے؟ دونوں حضرات نے فر مایا ایک درہم سےزائدصد قائبیں کرےگا۔

( ١٠٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :يَتَصَدَّقُ بِالشَّيْءِ لَيْسَ بِذِي بَالٍ.

(۱۰۳۷۳) حضرت امام زبری پیشید فرماتے میں کہ غلام صدقہ کرے گااس چیز کا جو کہ زیا دہ قیمتی نہ ہو۔

( ١٠٣٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ ، قَالَ : كُنْتُ عَبْدًا مَمْلُوكًا ، وَكُنْت أَتَصَدَّقُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَوْلَاىَ يَنْهَانِي ، أَوْ سَأَلَهُ ، فَقَالَ :الأَجْرُ بَيْنَكُمَا.

(مسلم ۱۱۱۱ ابن ماجه ۲۲۹۷)

(١٠٣٧) حفرت عمير جوكه آبي اللحم كے غلام تنے فرماتے بين كه مين غلام تھا اور مين صدقه كيا كرتا تھا، مين نے آنخضرت مَيْنَفَيَّةِ سے دریافت فرمایا که کیامیں صدقہ کرسکتا ہوں جبکہ میرا آقا مجھے روکتا ہے؟ آپ مِنْفِقَةَ ہِے ارشاد فرمایا: جوتم

صدقہ کرو گےاس کا اجرتم دونوں کیلئے ہے۔

( ١٠٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَانِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِالدُّرْهُم.

(۱۰۳۷۵) حفزت حکم مِلتِّعلا ہے مروی ہے کہ حضرت علی والتوز نے ارشاد فرمایا کہ غلام ایک درہم صدقہ کرے گا۔

ر ١٠٣٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ. (ابن سعد ٣٤٠)

(١٠٣٧) حضرت ابراميم بيليد فرمات بين كه آنخضرت مَلِفَظَةَ غلام كى دعوت قبول فرماليا كرتے تھے۔

١٠٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُ دَعُوَةَ الْمَمْلُوكِ. (ترمذى ١٠١ـ ابن ماجه ٣١٤٨)

(۱۰۳۷۷) حضرت انس بڑا تیز سے مروی ہے کہ آنحضرت مَلِّ اَفْظَیَا اَمْ کی وعوت قبول فر مالیا کرتے تھے۔

( ٥٨ ) مَنْ كَرِه لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ

بعض حضرات نے اس بات کونا پسند فر ما یا کہ غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کوئی چیز صدقہ کرے ۱۰۳۷۸) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْبٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ ، قَالَ : لَا یَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ عَلَی وَالِدِهِ ، وَلَا عَلَی أُمْهِ إِلَّا بِإِذُن سَیِّدِهِ.

معلی رور روی معلی سریار نظامی سیریا نظام این الداوروالده برآقا کی اجازت کے بغیرصدقد ندکرے۔ (۱۰۳۷۸) حَدَّنَهٔ وَکِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْبٍ ، عَنْ دِرْهم ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَلَيْ مَوْلاَیَ ۱۰۳۷۹)

دِرُهَمًا فِي الْيَوْمِ ، فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ دَمِكَ ، وَلَا مِنْ مَالِكَ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، تُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ اللَّقْمَةَ.

(۱۰۳۷۹) حفزت درہم بیشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو ہے دریا فت فرمایا کہ میرے آتا مجھے ایک دن کا ایک · رہم دیتے ہیں۔کیامیں صدقہ کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: تیرے لئے تیرے خون اور تیرے مال میں آتا کی اجازت کے

بنير كِهُ بَعِي (صدقه كرنا) جائز نهيں ہے۔ تو مسكين كولقمه كھلا ديا كر (تيرے لئے يهى كافى ہے)۔ .٨٠٨. ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : لاَ يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَىءٍ مِنْ مَالِهِ ، إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْ لاَهُ.

۱۰۳۸۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ غلام آقا کی اجازت کے بغیرصد قدنہیں کرےگا۔ ریبر ریبر م رور در رور و وہ در ریبر بر ویس بار دیتا رہیمور دم ہی ہی ہی ہے ۔

١٠٣٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : شَهِدُت الشَّعْبِيَّ ، وَسَأَلَهُ مَمْلُوكٌ ، قَالَ : إِنِّى اكْتَسَبُتُ كَذَا وَكَذَا ، فَيَأْخُذُ مَوْلَاىَ كَذَا وَكَذَا ، فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : إِذَنْ يَكُونُ الْآجُو لِمَوَالِيك

۱۰۳۸۱) حضرت اساعیل بن سلیمان پیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت تعمی پیشید کے پاس حاضرتھا کہ ایک غلام نے آپ ہے سوال کیا کہ میں اتنا تنا میں ہے اتنا تنامیرا آقالے لیتا ہے۔ کیا میں صدقہ کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا (تو سدقہ کر ہے ہوں آبات کا جرتیرے آقا کیلئے ہے۔



# ( ٥٩ ) فِي الْمِسْكِينِ، يُؤْمَرُ لَهُ بِالشَّيْءِ فَلاَ يُوجَدُ

یہ باب ہے اس سکین کے بارے میں کہ جس کو (لیعنی اس سکین کے لیے) کچھ دینے کا

# تحكم ديا گياليكن وه چيزندل سكي

(١٠٣٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ يَأْمُرُ لِلْمِسْكِينِ بِالشَّيْءِ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدُّ وُضِعَ حَتَّى يُعْطِيَهُ غَيْرَهُ.

(۱۰۳۸۲) حفرت عمرو بن عاص مسكين كوكوئى چيز دينے كے ليے تھم ديتے پھراگروہ ندملتی تو اس كوچھوڑ كراس كى جگدكوئى دوسرى عنايت فرماديتے ۔

( ١٠٣٨٣ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ إِنَّهُ كَرِهَ إِذَا أُمِرَ لِلسَّائِلِ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى

يَتُصَدَّقَ بهِ.

(۱۰۳۸۳) حفرت عکرمہ براثین کسی سکین کوکوئی کھانے کی چیز دینے کا حکم دیتے پھراگروہ نہلتی تو خود بھی اس کو تناول نہ فر ماتے بلکہ صدقہ کردیتے ۔

( ١٠٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ؟

فَقَالَ لَهُ حَمَيْدٌ : إِنَّكَ ضَالٌ ، وَكَأَنَّهُ عِبَادِتٌ ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّهُ وَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ : مَا

شِنْت إِنْ قَبِلْتَهُ ، وَإِلَّا أَعُطَيْنَاهُ غَيْرَك ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الْقَطَاةِ. (١٠٣٨٣) حفرت عمرو بن سعيد مِينَظِية فرماتے ہيں كه ايك شخص نے حضرت حميد بن عبد الرحمٰن سے بچھ ما نگا، حضرت حميد نے اس

ر ۱۸۰۰، ۱۰۰۰) سنرت سروبی سید پرتید ره سے بین میزید س سے سنرت سید بی سور اور دو سے چھاہ کا بھا سرت سید ہے ہی ا ہے فرمایا کہ تو سمراه لگتا ہے اور تو مجھے نصرانی معلوم ہوتا ہے۔ (عرب کا قبیلہ جو گمراہ ہو کر نصرا نمیت اختیار کرلے ان کوعبادی کہا جاتا ہے) چھراس کو بچھ دینے کا حکم فرمایا تو اس نے اسکو کم سمجھااور لینے سے انکار کردیا۔ حضرت حمید پرتینی نے فرمایا کہ اگر تو جا ہتا ہے تو قبول کر لے ور نہ ہم کسی اور کو دے دیں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا سائل کوعطاء کرو ( دیدو ) اگر چہ پرندہ ( چکور ) کا

معمولی سر ہی کیوں نہ ہو۔

( ١٠٣٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ إلَى السَّائل فَيَفُوتُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُهُ ؟ قَالَ :يَصْرِفُهَا إِلَى غَبْرِهِ.

(١٠٣٨٥) حضرت طاؤس ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کوئی شخص سائل کو پچھ دینے کیلئے نکالتا ہے کیکن وہ سائل اس سے م

ہوجا تا ہے بعد میں اسکونبیں یا تا تو کیا کرے؟ آپ طِیٹی نے فرمایا اس کےعلاوہ کسی اور کو دیدے۔

( ١٠٣٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ إلَى

مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) مستف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) مستف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳)

الْمِسْكِينَ فَيَفُوتُهُ ، قَالَ : يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيّهَا مِسْكِينًا غَيْرَهُ ، وَلَا يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلَّهِ.

(۱۰۳۸۷) حضرت ابراہیم ویٹیماز ہے دَریافت کیا گیا کہ ایک شخص کسی مسکین کوصد قد دینے کیلئے نکالیّا ہے لیکن وہ مسکین اس ہے فوت ہوجا تا ہے تواب وہ کما کر ہے؟ آپ نے ماہا کہ وہ کسی اور مسکین کو دید ہے تو پہنچی کا نی ہے۔ اور جوحز القد تعالیٰ نے اس

فوت ہوجا تا ہے تواب وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہوہ کسی اور مسکین کودیدے توبیجی کافی ہے۔اور جو چیز القد تعالیٰ نے اس کیلئے بنائی ہے (مقرر کی ہے)اسکونہ لوٹائے۔

( ١٠٣٨٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي السَّائِلِ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ فَلَمْ يَجِدُهُ ، الحبِسْهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ.

سی پیربی مستر ہے۔ (۱۰۳۸۷) حضرت ابن سیرین پیلیجا فرماتے ہیں کہ جب تو سائل کی طرف کوئی چیز ( ککڑا) کیکر نظے اور اس کونہ پائے تو اس چیز کورو کے رکھ یہاں تک کہاس کے علاوہ کوئی اور آ جائے۔

وروك رهيها نه من من عَاصِم ، عَن عَاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الْعَاصِ يَقُولُ : إِذَا خَرَجَ اللّهِ بِالْكِسْرَةِ فَلَمْ ( ١.٣٨٨ ) حَذَّنَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الْعَاصِ يَقُولُ : إِذَا خَرَجَ اللّهِ بِالْكِسْرَةِ فَلَمْ دُ حَدْ يَحَدُ يَحَدِيدِ هَا حَتَّ رَحِ مَ عُنْدُهُ

یُو جَدُ ، حَبَسو هَا حَتَّی یَجِیءَ تُغَیْرُهُ . . (۱۰۳۸۸) حضرت ابن سیرین پرلیٹیلا سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس ٹن پیٹن فرماتے ہیں کہ جب تو سائل کی طرف کوئی چیز

( عَكُرُا ) لِي كُرُ نَكُ اوراس كونه پائے تو اس چیز كورو كركھ يہاں تك كماس كے علاوه كوئى اور آجائے۔ ( ١٠٣٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : يَضَعُهَا حَتَّى

(۱۰۳۸۹) حضرت ابن سیرین میشید سے مروی ہے کہ حضرت عمر و بن عاص دیا تی نے فرمایا کداس کواپنے پاس رکھ لے بیبال تک کداس کے علاوہ کوئی اور سائل آجائے۔

( ١٠٣٨ ) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّاتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَا: يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ.

(۱۰۳۹۰) حفرت حمیداور حفرت بکر مِراثین فرماتے ہیں کہ اس کواپنے پاس رو کے رکھے یہاں تک کہ کسی اور کوعطا کردے۔

(٦٠) مَنْ رَخَصَ أَنْ يَصْنَعَ بِهَا مَا شَاءَ

بعض حضرات نے رخصت دی ہے کہا*س سے جو چاہے کرے* 

( ۱.۳۹۱ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ. (۱۰۳۹۱) حفرت حسن فِيَ فَيْ فرمات مِين كهان كساتھ جوكرنا جا ہے كرے۔

( ١٠٣٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ اِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : إِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا ،

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

الن كال المن شيه متر جم (جلد ۳) كل المن المن شيه متر جم (جلد ۳)

وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا.

(۱۰ ۳۹۲) حفرت اسرائیل، حفرت جابر، حفرت ابوجعفر، حفرت عامراور حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر جاہے تو ان کوخر ج کر لے اورا گرچاہے تواپنے پاس رو کے رکھے۔

# (٦١) مَنْ قَالَ يَخْتَسِبُ بِمَا أَخَذَ الْعَاشرُ

بعض حضرات فرمات بي كه جو يحق عشر وصول كرنے والا وصول كرے اسكوبھى زكو ق ميں شاركرے ( ١٠٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : مَا أُخِذَ مِنْكَ عَلَى الْجُسُودِ وَالْقَنَاطِيرِ ، فَتِلْكَ زَكَاةً مَاضِيَةً.

(۱۰۳۹۳) حفزت انس و این اور حفرت حسن (بای فرماتے ہیں کہ: جو کچھ بلوں پر آپ سے وصول کیا گیا وہ ماضی کی زکو ۃ شار گ

( ١.٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، وَأَبُو بَكُرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْحَتَسِبُ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَشَّارُونَ مِنْ زَكَاةِ مَالِك.

(۱۰۳۹۳) حضرت ابراہیم پیشین ارشاد فر ماتے ہیں کہ جوعشر وصول کرنے والے آپ سے لیں اسکوبھی اپنے مال کی زکو ۃ میں ش

( ١٠٣٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الزِّبُرِقَانِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا رَزِينٍ : مَا يَأْخُذُ الْعَشَّارُ مِنَ التَّجَّارِ ؟ قَالَ : يَحْتَسِبُ بِهِ مَنْ ذَكَاتِهِ

(۱۰۳۹۵)حضرت زبرقان طِیٹیڈ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابورزین طِیٹیڈ سے دریافت فرمایا کہ جو تاجروں سےعشروصول کیا جاتا ہے(اس کا کیاتھم ہے؟) آپ نے ارشاد فر مایا کداسکوز کو ۃ میں ثار کیا جائے گا۔

( ١.٣٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ ، قَالاً : مَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِرُ ، فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.

(۱۰۳۹۱) حضرت ابراہیم میشید اور حضرت حسن ارشا دفر ماتے ہیں کہ جو مال عشر وصول کرنے والا آپ سے وصول کرے تو اسکو زکوٰ ۃ میں سے شار کرو۔

( ١٠٣٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَحْتَسِبُ يِهِ.

(۱۰۳۹۷)حفرت منصور بریشیز ہے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم بریشیز فر ماتے ہیں کداسکوز کو ۃ میں شار کیا جائیگا۔

( ١٠٢٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ فَأَخَذَ مِنْهُ ، الْحَسَبَ بِهِ مِنْ

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلر۳) كي ۱۳۳۳ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلر۳)

۱۰۳۷)حضرت حسن میشیخ فرماتے ہیں کہ جب تو عاشر کے پاس سے گذرے اور وہ تجھ سے عشر وصول کرے تو اس کوز کو ہ . ۔ ۔

١٠٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْعَاشِرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ؟ قَالَ :يَحْتَسِبُ مَا أَخَذُوا مِنْهُ مِنْ زَكَاةٍ مَالِهِ.

۱۰۳) حضرت عبدالعزیز بن عبدالله پاییلا فرماتے ہیں کہ حضرت امام تعلق پریٹیلا سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی عاشر کے پاس لذرتا ہے اور وہ اس سے عشر وصول کرتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جواس سے وصول کیا گیا ہے اسکو مال کی زکو ۃ میں شار کرے۔

. ١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فَيْسٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَالَ : يَحْتَسِبُ بِهِ. ١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فَيْسِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيرِ وَلِيُلِيا ارشاد فرمات بين كداس مال كوبهي زكوة مِين شاركيا جائ گا-

(١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ ؟ فَقَالَ : الْحَتَسِبُ بِمَا أَحَذَ مِنْك الْعَاشِرُ. الْعَاشِرُ.

۱۰۴) حضرت اساعیل بن عبدالملک ولیٹیئ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ولیٹیئے سے اس کے متعلق دریا فت فر مایا؟ آپ ارشا دفر مایا کہ جوعا شر دصول کرے اس کوبھی (زکو ۃ) میں شار کیا جائے گا۔

#### ( ٦٢ ) مَنْ قَالَ لَا تَحْتَسِبُ بِذَلِكَ مِنْ زَكَاتِك

## بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس مال کوز کو ۃ میں شار نہیں کریں گے

١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : لا تَحْتَسِبُ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ.
 مِنْك الْعَاشِرُ.

٥٩٠) حفرت ابوقلاب ولين المراز المرافر مات بين كدجوعا شرآب سے وصول كرے اس كوز كو قامين شار ندكرنا۔ ١٠٠ كَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : لاَ يَحْتَسِبُ بِهِ.

۱۶) معدن عهر بن ایوب المهورسی ، عن جنعو ، عن میدمون ، قان . و یعسب ۱۲ ما ایجف مه ممرن مطفرف از ترس که این که زکانه می شاخیم یک ایرا رنگا

١٠٢٠) حضرت ميمون ويشيخ فرمات بيل كهاس كوزكوة مين شارتيس كياجائكا . ١٠١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوسِ قَالَا : لَا تَخْتَسِبُ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ.

۱۰۴۰) حضرت مجالم اور حضرت طاؤس پیشید ارشا دفر ماتے ہیں کہ جو عاشر آپ ہے وصول کرے اس کوز کو ۃ میں شارنہیں

-20

زُ گاتِه.

مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلوس) كي مسخف ابن الي شيبه متر جم ( جلوس) كي مسخف ابن الي شيبه متر جم ( جلوس)

( ١.٤.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويُرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لاَ يَحْتَسِبُ بِهِ.

(١٠٣٠٥) حفرت عبدالله بن عمر وي وين ارشا وفر مات بيل كهاس كوز كوة ميس شارنبيس كيا جائ گا-

( ١٠٤٠٦ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ، عَنِ سُدَيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: لَا تَحْتَسِبُ بِمَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِرُ.

(۱۰۳۰ ۲) حضرت ابوجعفر بِينْ ارشاً دفر ماتے بيس كه جوعا شرآپ ئے وصول كرے اس كوز كو ة ميں شارنبيں كيا جائے گا۔

( ٦٣ ) فِي الصَّدَقَةِ يُخْرَجُ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بِلَدٍ، مَنْ كَرِهَهُ

ز کو ق کوایک شہرے دوسرے شہر میں منتقل کرنے کوبعض حضرات نے ناپندیدہ کہاہے

( ١٠٤.٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ أَنْ تُخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ.

(۱۰۴۰۷) حضرت ہشام ہیٹی ہے مردی ہے کہ حضرت حسن ہیٹی اور دوسرے حضرات زکو قاکوایک شہرے دوسرے شہر نتقل کرنے کونا پیند فرماتے ہیں۔

( ١.٤.٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُحْمَلَ الصَّدَقَةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ.

(۱۰۴۰۸) حضرت حسن مِلِيْعِيْد فرمات ہيں كەز كو ة كوايك شهر ہے دوسر ہے شہر لے جانا ناپسنديدہ ہے۔

( ١٠٤٠٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُعِثَ إلَيْهِ بِزَكَاةٍ

مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ ، فَرَدَّهَا إِلَى الْعِرَاقِ.

( ۹ ۴۰ ۹ ) حضرت عبدالعزیز بن ابورواد پیشیز ہے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پیشیز کے پاس عراق اور شام کی زکو ۃ

وصول کر کے ارسال کی گئی تو آپ نے وہ زکو ۃ کا مال واپس عرات بھجوا دیا۔

( ١٠٤١) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : شَأَلْتُ امْرَأَةَ الْقَاسِمِ ؟ فَقَالَتُ : اجْتَمَعَ عِنْدَنَا

دَرَاهِمُ مِنْ زَكَاتِنَا ، فَبَعَثْت بِهَا إِلَى الشَّامِ ، فَقَالَ :ادْفَعُوهَا إِلَى الْأَمِيرِ الَّذِى بِالْمَدِينَةِ.

(۱۰۱۷) حضرت عثمان بن مرہ ہے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت قاسم پیٹیوئے سے دریا فت فر مایا کہ ہمارے پاس زکو ۃ

ر کے کچھ دراہم موجود میں کیا ہم انہیں شام بھیج دیں؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہ مدینہ میں جوامیر اور حاکم ہےاسکوادا کرو۔ (شہر ۔۔۔

ے دومرے شہر متقل نہ کرو)۔

( ١.٤١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى لَيْنة ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ :ضَعِ الزَّكَاةَ فِى الْقَرْيَةِ الَّتِى أَنْتَ فِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ

فِيهَا فُقَراء فَإِلَى الَّتِي تَلِيهَا

ران ۱۰ سارے حضرت خیاک میں اور اگر استے ہیں کہ جس شہر میں آپ ہیں زکو قا کواسی شہر میں رکھیں ۔اور اگر اس شہر میں فقراء (۱۰ ۳۱۱) حضرت ضحاک میں بیٹیلا ارشاد فر ماتے ہیں کہ جس شہر میں آپ ہیں زکو قا کواسی شہر میں رکھیں ۔اور اگر اس شہر میں فقراء ه مصنف ابن الجاشيد مترجم (جلد۳) کی پرکستان (۳۳۵ کی کستاب الزکاد

(اورستحقین) نہ ہوں تو جوشہراس کے قریب ہے وہاں لیے جاؤ۔

(١٠٤١٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالْأَخْمَرِ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ فَرْقَدٍ السَبَخِيّ ، قَالَ : بُعِثَ مَعِيَ بِزَكَاةٍ إِلَى

مَكَّهَ ، فَلَقِيت سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ :رُدَّهَا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي حَمَلُتهَا مِنْهَا. (١٠٣١٢) حضرت فرقد السبخى فرماتے ہیں کہ مجھے زکو ۃ دے کر مکہ بھیجا گیا تو میری حضرت سعید بن جبیر جہاڑہ سے ملاقات ہو

(۱۰۱۱۴) حصرت فرقد النسبه عنی فرمانے ہیں کہ بھے رکوہ دے فرملہ بینجا کیا کو میرن صفرت معید بن بمیر جہڑہ سے ملا قات ہو گئی۔آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جس شہرہے بیدوصول کی گئی ہے واپس اس شہراس کو لیے جاؤ۔

( ٦٤ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُرْسِلَ بِهَا إِلَى بِلَدٍ غَيْرِةِ

بعض حضرات نے زکو ۃ دوسرے شہر میں منتقل کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٠٤١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خَلدة ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّهُ بَعَثَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(۱۰۳۱۳) حفرت ابوخلدہ ہے مروی ہے کہ حضرت ابوالعالیہ ویشید اپنے مال کی زکو ۃ ( دوسرے شہرہے ) مدینہ بھیجی۔

( ١٠٤١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي سَاسَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : هُمُ الْمُسْلِمُونَ فَأَعْطِهِ حَيْثُ شِئْت.

(۱۰۴۱۴)حضرت عطاء ہوشینہ فرماتے ہیں کہ سب مسلمان ہیں تو جس کو جا ہےا پی ز کو ۃ عطا کر۔

( ١٠٤١٥) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُرْسِلَ بِالصَّدَقَةِ إلَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ بِالْمَدِينَةِ.

(۱۰۴۱۵)حفرت جعفر مِلِیُّنی ہے مروی ہے حضرت میمون مِلیِّنی زکو ۃ مدینہ میں مہاجرین اور انصار کی اولا دکو بھیجا کرتے تھے۔

( ٦٥ ) مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يَجُلِسَ الْمُصَدِّقُ، فَإِنْ أَعْطِى شَيْئًا أَخَذَ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زکو ۃ وصول کرنے والا ایک جگہ بیٹھ جائے۔جولوگ اسکوا دا کریں

#### اسکووہ ووصول کرلے

( ١.٤١٦) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ طَاوُوس يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدَّقُ ، فَإِنْ أَعْطِى شَيْنًا أَخَذَ ، وَإِنْ لَمُ يُعْطَ شَيْنًا سَكَتَ.

(۱۰۳۱۲) حضرت معتمر بریٹیمیۂ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت طاؤس کی رائے بیتھی کہ زکو ۃ وصول کرنے والا (ایک جگہ) ہیٹھ جائے گا۔اس کوجو(زکو ۃ) دئ جائے وہ وصول کر لے گا اور جواس کو نہ دیتو وہ خاموش رہے گا۔ ( کسی کے

. ساتھ تکرارنہ کرے گا)۔

( ١٠٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ؛ أَنَّ شَيْخَيْنِ مِنْ أَشْجَعَ

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس) کی مستف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس) کی مستف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس)

أَخْبَرَاهُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِئَ ، مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ كَانَ يَقدم عَلَيْهِمْ فَيُصَدُّقُ مَاشِيَتَهُمْ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَانَ يَجُلِسُ ، فَمَنْ أَتَاهُ بِشَاةٍ فِيهَا وَفَاءً مِنْ حَقِّهِ قَبِلَهَا مِنْهُ

(۱۰۴۱) حفزت محمد بن مسلمہ انصاری دایٹن جواصحاب بدر میں سے ہیں۔حفزت عمر کے زمانہ میں وہ قبیلہ انتجع کے لوگوں کے پاس آ کر جانوروں کی زکو قاوصول کیا کرتے تھے۔وہ ایک جگہ بیٹھ جاتے بس جوان کے پاس بکری لے کرآتا اپناحق زکو قادا کرنے کے لئے تو وہ اس سے وصول فرمالیتے۔

( ١.٤١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي حَارِثَةَ ، قَالَ :بَعَثَنَا عُمَرُ مُصَدِّقِينَ ، فَكُنَّا إِذَا أُوتَيْنَا بِشَيْءٍ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ حَقِّنَا قَبِلْنَاهُ مِنْهُ.

(۱۰۴۱۸) حضرت ابو حارثہ ولیٹھیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق وٹاٹٹو نے ہمیں زکو ۃ وصول کرنے کیلیے بھیجا۔ پس ہمارے پاس جو پچھ لے کرآتا جس میں ہماراحق ہوتا ہم وہ اس ہے وصول کر لیتے۔

( ١.٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :يَأْتِيهِمُ الْمُصَدِّقُ عَلَى مِيَاهِهِمْ ، وَلَا يَسْتَحُلِفُهُمْ.

(۱۰ ۳۱۹) حضرت طاؤس بیشید فر ماتے ہیں کہ زکو ۃ وصول کرنے والالوگوں کے پاس ان کی پانی کی گھاٹ (یا کوئی ایسی جگہ جہاں سب جمع ہو سکتے ہوں) پر آئے اوران کوکسی تم کی تتم یا عبد و پیان ندولوائے (یعنی کسی کام پرمجبور نہ کرے)۔

( ١٠٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ ، فَإِنْ رَأَى إِلَا قَائِمَةً وَغَنَمًا صَدَّقَهَا ، وَلَمْ يَنْتَظِرُ.

(۱۰٬۳۲۰)حضرت مجمر میلیمید ارشادفر ماتے ہیں کہ زکو ۃ وصول کرنے والا آتا تھا۔ پس اگر وہ اونٹ اور بکر یوں کو دیکھتا تو ان کی زکو ۃ وصول کرنے لگتااوروہ (کسی کا)انتظار نہیں کرتا تھا۔

# ( ٦٦ ) زَكَاةُ الْفِطْرِ تُخْرَجُ قَبْلَ الصَّلاَةِ

#### صدقة الفطرنمازعيد يقبل اداكيا جائيگا

( ١٠٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطُو قَبْلَ الصَّلَاةِ. (بخارى ٩-١٥- مسلم ٢٢٩)

(۱۰۴۲) حضرت امام زہری ہو ہیں سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَا اِنفِیکا نے صدقة الفطر نماز عید سے پہلے اوا کرنے کا حکم فرمایا۔

( ١٠٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.

(۱۰۳۲۲) حضرت نافع بریطوز مسه مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رفائن صدقة الفطر نماز سے پہلے اوا فر مایا کرتے تھے۔

معنف ابن الب شيبه مترجم (جلد۳) کي ۱۳۳۷ کي ۱۳۳۷ کي د ۱۳۳۷ کي د ۱۳۳۷ کي د ۱۳۳۷ کي د ۲۳۳

( ١٠٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۰۴۲۳) حفرت ابن عمر حالی سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٠٤٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُحْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطُرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. (دارقطني ٤٠)

(۱۰۳۲۳) حفرتَ عبدالله بن عباس الله فرماتے بین كه بيتك سنت طريقه بدے كه صدفة الفطر كونمازے پہلے اواكيا جائے۔ ( ۱۰۶۲۵) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُخْوِجَ زَكَاةَ الْفِطُو قَبْلَ أَنْ يَخُرُجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ.

(۱۰۳۲۵) حضرت ابومعشر ویشید سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم پیشید صدقة الفطرعیدگاہ ( کھلا میدان) جانے سے پہلے ادا کرنے کو پیند کرتے تھے۔

( ١٠٤٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم بْن يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِى صَدَقَةَ · الْفِطُرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

(۱۰۳۲۱)حضرت عبدالله بن مسلم بن بيارا بن والد بروايت كرتے ہيں كدوه صدقة الفطرنمازعيد تجل ادافر مايا كرتے تھے۔ ( ١٠٤٢٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَان يُخْرِجهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.

(۱۰۳۲۷) حضرت اللح سے مروی ہے کہ حضرت قاسم پراٹین نماز سے پہلے صدقة الفطرادافر مایا کرتے تھے۔

( ١٠٤٢٨ ) حَلَّتُنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو نَضْرَةَ يَقْعُدُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ ، فَيُوْنَى بِزَ كُوَاتِهِمْ وَيُرْسِلُ فِي مَنْ بَهِيَ ، فَيُؤْنَى بِزَكَاتِهِ فَيَقُسِمُهَا فِي فُقَرَاءِ الْحَيِّ ، ثُمَّ يَخُرُجُ.

(۱۰۴۲۸) حضرت سعید بن بزید ہے مروی ہے کہ حضرت ابونضرہ محلّہ کی مجد میں یوم الفطر کے دن بیٹھ جاتے ، ان کے پاس ز کو ۃ (وغیرہ) لائی جاتی تو اور جو باتی رہ جاتے ان کی طرف قاصدروانہ کرتے ان کی زکو ۃ بھی آ جاتی وہ اس کومحلّہ کے فقراء

کے درمیان تقیم فرماتے پھر مجدسے نکلتے۔

( ١٠٤٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا يَخُوُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى ، حَتَّى يُؤَدِّى صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، وَمَا عَلَى أَهْلِهِ.

(۱۰۳۲۹) حضرت ضحاك بيشيد فرمات بي كه آدى عيد الفطرك دن عيدگاه كي طرف تب تك نه جائ جب تك كه صدقة الفطر ادانه کرے اور جواس کے اہل پرواجب ہے وہ ادانہ کر لے۔

( ١٠٤٣. ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُينَنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَدُّمْ زَكَاتَكَ قَبْلَ صَلَاتِك.

ه معنف ابن ابی شیبه سرجم (جلد۳) کی معنف ابن ابی شیبه سرجم (جلد۳)

(۱۰۳۳۰) حضرت عکرمه مِیشید فرماتے ہیں کہا بی نماز ہے قبل (نمازعید) زکو ۃ (صدقۃ الفطر)اداکرو۔

( ١٠٤٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَانِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِخْرَاجَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ . وَقَالَ عَامِرٌ :إِنْ شَاءَ عَجَّلَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا.

(۱۰۴۳) حفرت تھم ہے مروی ہے کہ فقہاء کرام صدقة الفطر نماز ہے قبل ادا کرنے کو پہند فرماتے تھے۔ جب کہ حضرت

عامر مِرْشِيْ فرماتے ہيں كما كرچاہے تو صدقة الفطرنمازے پہلے اداكرے ادراكر جاہے تو بعد ميں اداكر لے۔

( ١٠٤٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِى صَدَقَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

(۱۰۳۳۲) حضرت ابن عون پرهیمیز ہے مروی کے کہ حضرت ابن سیرین پرهید صدقة الفطرنماز کے بعدادا فرمایا کرتے تھے۔

( ١.٤٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي خَتْنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :صَدَقَةُ الْفِطُرِ يَوْمَ الْفِطْرِ زَكَاةٌ ، وَمَنْ أَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَهِيَ صَدَقَةٌ.

(۱۰ ۳۳۳) حضرت مجاہد براتین فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر یوم الفطر کی زکو ۃ ہے۔ اور جواس کونماز کے بعداوا کر ہے تو بیاس کے حق میں صدقہ ہے۔

( ١٠٤٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زُهَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ يُطْعِمُ بَعْدَ مَا يُصَلَّى.

(۱۳۱۳۳) حضرت ابواسحاق برتیمیز فرمائے ہیں که ابومیسر ہنماز کے بعد کھانا کھلاتے تھے۔

# ( ٦٧ ) فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، مَنْ قَالَ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ

## بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر نصف صاع گندم ہے

( ١٠٤٧) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرَّ ، أَوْ عَبْدٍ ، صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكَرٍ ، أَوْ أُنشَى ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرَّ . (ابوداؤد ١٢١٩- نسانى ٢٢٨٧)

(۱۰۳۳۵) حضرت عَبدالله بن عباس عند بين فرمات مي كه حضورا قدس مَلِّنظَةَ ني هرآ زاد دغلام حجو ني ، بوے ، مر دادرعورت پرصد قة الفطرا يک صاع تھجور ، يا جو يا نصف صاع گندم مقرر فر مايا۔

. ( ١٠٤٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ :صَاعْ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعِمِ: ثِنَّةً .

(۱۰۴۲ ۲) حضرت عثمان رُناتِمُونه فرماتے ہیں کەصدقة الفطرایک صاع تھجوریا نصف صاع گندم ہے۔

( ١٠٤٣٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أَدَّى إلَى أَبِي بَكْرٍ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، نِصْفُ

هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد۳) کي که ۱۳۳۹ کي که ۱۳۳۹ کي که كتاب الزكاة كتاب

صَاع مِنُ طُعَامٍ. (١٠٣٣٤) حضرت الوقلاب ويشيد فرماتے ہيں كه مجھے الشخص نے بتايا جس نے حضرت صديق اكبر شائف كوصدقة الفطراداكيا

تھا کہ وہ نصف صاع کھانا (محندم ) ہے۔

( ١٠٤٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْرٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، يَرْفَعُهُ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ

صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟ فَقَالَ : عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْمُمْلُوكِ ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرُّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ،

(۱۰ ۳۳۸) حفرت معيد بن المسيب ياينيا سے مرفوعا مروى بے حضورا قدس مِرافِينَ عَجَةِ سے صدقة الفطر کے متعلق دريا فت کيا گيا؟ تو

آپ مِنْ اَنْ اَنْ اَلَيْكُ اِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللّ ( ١٠٤٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْمِحُرِّ ، وَالْعَبْدِ،

عَنْ كُلُّ إِنْسَانِ نِصْفُ صَاعِ مِنْ قَمْعٍ.

(۱۰ ۳۳۹) حضرت أبرا ہيم ويشيد فرماتے ہيں که صدقة الفطر ہر چھوٹے ، بڑے، آزادِ اور غلام اور ہرانسان پر نصف صاع

( ١٠٤٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : عَنْ كُلِّ إِنْسَانِ نِصْفٌ صَاعِ مِنْ قَمْحِ ، وَمَنْ خَالَفَ الْقَمْحَ ، مِنْ تَمْرِ ، أَوْ زَبِيبِ ، أَوْ أَقِطٍ ، أَوْ شَعِيرِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَصَاعْ تَامُّ.

( ۱۰۴۴ ) حضرت مجامد میلینی فر مائتے ہیں کہ ہر شخص نصف صاع گیبوں صدقتہ الفطرادا کرے گا۔اور جو گیبوں کے علاوہ دینا

جا ہے تو وہ تھجور، تشمش، پنیراور جو ما اس کے علاوہ کوئی چیز ہوتو پورا صاع ادا کرے گا۔

( ١٠٤٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ صَامَ مِنَ الْأَحْرَادِ ، وَعَنِ الرَّقِيقِ مَنْ صَامَ مِنْهُمُ ، وَمَنْ لَمْ يَصُمُ ، نِصْفُ صَاعِ مِنْ بُرُّ ، أَوْ صَاعْ مِنْ تَمْرِ ، أَوْ شَعِيرٍ.

(۱۰۳۴) حضرت امام شعمی ویشی فرمات بین که صدقته الفطراس آزاد شخص پر ہے جورمضان کے روزے رکھے اور برغلام پر ہے

خواہ وہ روزے رکھے یا ندر کھے اور وہ نصف صاع گندم یا ایک صاع کھجوریا جو ہے۔

(١٠٤٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِيمَن لَمْ يَصُمْ مِنَ الْأَحْوَادِ. (۱۰ ۳۴۲) حضرت حسن بیشید نے بھی امام شعمی بیشید کے مثل فر مایا ہے کہ آزا دلوگوں میں سے جنہوں نے روز ونہیں رکھا۔

( ١.٤٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوُد ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مُدَّانِ مِنْ قَمْحِ ، أَوْ صَاعْ مِنْ تَمْرِ ، أَوْ شَعِيرِ. ( ۱۰۴۴۳) حضرت عبدالله ولينتيز ارشادفَر ماتے ہيں كه ( صدقة الفطر ) دومد گيهوں ياايك صاع تحجوريا جو ہے۔ مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ٣) كي المستخط ١٠٠٠ كي مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ٣) كي المستخط ١٠٠٠ كي المستخط ١٠٠ كي المستخط ١٠٠٠ كي المستخط ١٠٠ كي المستخط ١٠

( ١٠٤٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۰۴۴۳) حضرت جابر پیٹینے سے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١٠٤٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نِصُ

(١.٤٢٥) محدثنا محمد بن بحر ، عن ابن ب صَاعِ مِنْ قَمْحِ ، أَوْ صَاعَ مِنْ تَمْرِ.

(۱۰۴۴۵) حضرت طاؤس میلیمیز اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ (صدقة الفطر) نصف صاع گیہوں ہے یا ایک ص

کھیور ہے۔

١٠ ١٠٤٤٦) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ قَالَ :صَاعْ مِنْ تَمْرِ ، أَوْ صَاعْ مِنْ شَعِيرِ .

(۱۰۴۲) حضرت کمحول پرتیما فرماتے ہیں کہ صدقة الفطرایک صاع کھجوریا ایک صاع جو ہے۔

( ١٠٤٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مُذَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَرِ

(١٠٣٧) حضرت عطاء فرماتے ہیں صدقة الفطر دور كيبوں ياايك صاع مجوريا تشمش ہے۔

( ١٠٤٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزَّبَيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُو

مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ.

دومدگيهوں ہے، ياايك صاع تحجور ياتشمش ـ ( ١٠٤١٩) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ؟ فَقَالًا : نِصْفُ صَاعِ حِنْطَةٍ . قَالَ : وَسَ

١٠٤٤٦) حدث ابو داود ، عن صعبه ؛ اله سان المحكم ، وحماد ؟ عَبُدَ الرَّحْمَن بْنَ الْقَاسِمِ ، وَسَعْدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالاً مِثْلَ ذَلِكَ.

المان المراجعة المنافعة المنافعة

(۱۰۴۲۹) حضرت شعبہ بریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم بریشین اور حضرت حماد بریشین سے صدقة الفطر کے متعلق دریا فرمایا؟ تو دونوں حضرات نے فرمایا کہ نصف صاع گندم ہے۔ پھر میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم اور حضرت سعد بن ابر

رہ پی دربروں مرت میں اور ہے ہے۔ ہےاس کے متعلق دریافت فرمایا توانہوں نے بھی ای کے مثل جواب ارشاد فرمایا۔

( ١٠٤٥. ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنِى أَبُو حَبِيبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبْدَ

بْنَ شَذَّادٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟ فَقَالَ : نِصُفُ صَاعِ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ دَقِيقِ.

(۱۰۴۵۰)حضرت ابوحبیب پرتینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن شداد پرتینی سے صدقۃ الفطر کے متعلق دریا

فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نصف صاع گندم یا آٹا ہے۔

( ١٠٤٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عَبُدِ الْأَعُلَى ، عَنُ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ٥

مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) کي هي اسم سي ابن الي شيبه مترجم (جلدس)

(۱۰٬۵۱) حضرت على كرم الله وجهه فرمات مي كرصد قة الفطرايك صاع محجوريا ايك صاع جويا نصف صاع كندم ب-

( ١.٤٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تُعْطِى زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنُ تَمُونُ مِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ ، وَالْغَانِبِ ، نِصُفُ صَاعِ مِنْ بُرِّ ، أَوْ صَاعْ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ.

(۱۰۳۵۲) حضرت فاطمہ ٹن منڈیئا ہے مروی ہے کہ حضرت اساء ٹن منڈیئا اپنے اہل جن کی کفالت فریاتی تھیں جا ہے وہ موجود ہوں

ياغا ئب يعنى سفر ميں ہوں ان كاصد قة الفطر نصف صاع گندم يا ايك صاع تھجوريا جوادا فرمايا كرتى تھيں \_

( ١٠٤٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بُنِ عَبُدِالْعَزِيزِ إِلَى عَدِثِى يُقُرَأُ بِالْبَصْرَةِ فِي صَدَقَةِ

رَمَضَانَ: عَلَى كُلُّ صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ ، حُوْ ، أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ ، أَوْ أَنْنَى ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُوْ ، أَوْ صَاعَ مِنْ تَمْرٍ . (۱۰۲۵۳) حفرت عوف بِلِيْمِلِ فرمات بين كه حفرت عمر بن عبدالعزيز بِلِيْمِلِيْ نے حضرت عدى بِلِيْمِلِيْ كولکھا جوانہوں نے بصرہ مِیں پڑھ كرسنایا جومیں نے خود سنا، اس میں تحریرتھا كه صدقة الفطر جرچھوٹے ، بڑے ، آزاد وغلام ، ندكراورمؤنث پرنصف صاع گندم

، یاایک صاع کمجورے۔ برایک صاع کمجورے۔

(۱۰۲۵۴) حضرت عبدالله بن عباس تفاديمن فرماتے ہيں كەصدقة الفطرايك صاع كھجوريانصف صاع گندم ہے۔

( ١٠٤٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهِ عَمَّنْ يَعُولُ مِنْ نِسَائِهِ ، وَمَمَالِيكِ نِسَائِهِ ، إِلَّا عَبْدَيْنِ كَانَا مُكَاتَبَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِى عَنْهُمَا.

(بخاری ۱۵۰۳ مسلم ۱۲)

(۱۰۲۵۵) حضرت نافع پیشین سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹن پیشن فر ماتے ہیں کہ آنخضرت مَنْ اَفْتَحَمْ نے صدقة الفطر ایک صاع مجور یا ایک صاع جومقرر فر مایا۔حضرت نافع پیشین فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر تن پیشن اپنے خاندان کی ان عورتوں کی طرف سے صدقة الفطرادا کرتے تھے جو آپ کی کفالت میں تھیں اوران کے غلاموں کی طرف سے سوائے دوم کا تب غلاموں کی طرف سے ادانہ فر ماتے تھے۔

( ٦٨ ) مَنْ قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ قَمْمٍ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطرایک صاع جو یا تھجوریا ایک صاع گیہوں ہے

( ١٠٤٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ ، أَوْ حُرَّ صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ.

(بخاری ۱۵۱۲ ابو داؤد ۱۲۰۹)

(۱۰۳۵۲) حضرت عبدالله بن عمر تفایین فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مَیْرَفِیْنَافِم نے صدقة الفطر برآ زاداور غلام ، چھوٹے اور بڑے پرایک صاع کشمش مقرر فرمایا۔

( ١٠٤٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى سَرْحٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، قَالَ : إِنِّى وَاللَّهِ لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ

بَعِمْرِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ. (بخاري ١٥٠٦ - ابوداؤد ١١٢١)

(١٠٣٥٤) حضرت ابوسعيد الخدري والنز فرمات بين كه خداك تيم جم صدقة الفطرنبين اداكرت مر جتنا حضور مَلِا فَيَعَ يَح زمان

میں ادا کیا کرتے تھے ،اوروہ ایک صاع تھجوریا ایک صاع جویا ایک صاع کشمش یا ایک صاع پنیر ہے۔

( ١.٤٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :احبَّ إِلَىَّ أَنَّ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ ، أَنْ يُبِتَّوا صَاعًا مِنْ قَمْحِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانِ.

(۱۰ ۳۵۸) حضرت عا کشہ میٰ هیئونا فر ماتی ہیں کہ میں یہ بات پسند گرتی ہوں کہ جس کواللہ تعالیٰ نے وسعت عطاء فر مائی ہوئی ہے وہ ہر مخص کی طرف ہے مکمل ایک صاع گیہوں صدقۃ الفطرادا کرے۔

( ١٠٤٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ ِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعْ مِنْ فَمْحٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطُرِ.

(١٠٣٥٩) حضرت أبوالعاليه ويشيء فرمات بين برخض صدقة الفطر تممل أيك صاع كيبول اداكر \_\_\_

( ١٠٤٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ:سَمِعْتُ مَسْرُوقًا يَقُولُ:صَدَقَةُ الْفِطْرِ:صَاعٌ ، صَاعٌ.

(۱۰۴۷۰)حضرت ابواسحاق مِیتَفیدُ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت مسر وق مِیتَفید سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ صداقۃ الفطرایک ایک

صاع ہے۔

عَنَى اللهِ اللهِ عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : صَاعٌ ، صَاعٌ ، عَنْ كُلُّ صَغِيرٍ ، وَكَبِيرٍ مَكْتُوبٍ.

(۱۰۴۶) حضرت اسحاق ولينيد فرمات بين كه مين حضرت عبدالرحمٰن سے سناوہ فرماتے بين كه برچيو ئے ، بڑے پرصد قة الفطر

ا كداك صاع واجب --

( ١٠٤٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا ابْنُ الزَّبَيْرِ : ﴿ بِنُسَ الْاِسُمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ﴾ صَدَقَةُ الْفِطْرِ : صَاعْ ، صَاعْ .

(۱۰۳۲۲) حضرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر وہاٹونو نے ہماری طرف لکھااور اسمیس آیت ﴿ بِنْسَ درور دموں میں درور دروں میں تابید سے سی تعریب میں ایس میں اور میں تابید کا میں میں میں ایس کی ایس کا میں اسلام

الْإسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ ﴾ تحريتي أورية بي تحريقا كمدقة الفطرايك ايك صاعب-

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) کي په ۱۳۳۳ کي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) کي په ۱۳۳۳ کي که در کاه ١٠٤٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ،

وَالْمَمْلُوكِ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأَنْثَى ، قَالَ :إِنْ كَانُوا يُغْطُونَ حَتَّى يُغْطُونَ عَنِ الْحَبْلِ.

( ۱۰۴۶ س) حضرت ابوقلا به چینیلی فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر ہر جھوٹے ، بڑے یر ، ہرآ زاد وغلام پراور ہرمرداورعورت پر ہے۔

تحقیق وہ اداکرتے تھے یہاں تک کہوہ حمل کی طرف ہے بھی صدقہ فطرادا کرتے تھے۔

( ١٠٤٦٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشُّعُبِيّ ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ ،

وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ ، وَالشَّاهِدِ ، وَالْعَائِبِ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأَنْثَى ، وَالْعَنِيّ ، وَالْفَقِيرِ

(١٠٣٦٣) حضرت امام صعمی ویشید ،حضرت ابوالعالیه ویشید اورحضرت ابن سیرین ویشید فرماتے میں که صدفته الفطر برخیھوٹے ، بڑے پر، ہرآ زاد وغلام پر، ہرحاضر وغائب پرا در ہرمر داورعورت اور ہرفقیرا ورغنی پرلا زم ہے۔

( ١٠٤٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ:هِيَ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الصَّوْمَ.

(۱۰۴۷۵) حضرت علی مخاتینهٔ فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطران پر ہے جوروز ہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ ( ١٠٤٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :صَدَفَةُ الْفِطْرِ

عَلَى مَنْ تُجُرِى عَلَيْهِ نَفَقَتُك.

(۱۰۴۲۱)صدقه فطر برائ خص کی طرف سے ہے جس کا نفقہ تھھ پر ہے۔ ( ١٠٤٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ التَّمُرَ فِي

زَكَاةِ الْفِطُرِ.

(١٠٣٦٤) حضرت ابومجلز ويشيه فرمات بي كدحضرت عبدالله بن عمر تفاهناس بات كو بسند فرمات تص كه صدقة الفطر ميس كهجور

ادا کی جائے۔ ( ١٠٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :تُجْزِءُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْحِنْطَةُ ، وَالشَّعِيرُ ،

وَالتَّهُوُ ، وَالزَّبِيبُ ، وَالسُّلْتُ ، وَشَكَّ فِي الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ ، وَقَالَ :مِنْ كُلِّ هَذَا سَوَاءٌ.

(۱۰۴۲۸) حضرت ابن سیرین براتیمیا فرماتے ہیں کے صدقة الفطر گندم، جو، تھجور مشمش اور گیہوں ہے ادا کر سکتے ہیں۔اورانہوں نے آٹے اور ستو کے متعلق شک فر مایا۔ راوی فر ماتے ہیں کہ بیسب کے سب برابر ہیں۔ (جس سے مرضی صدقۃ الفطراد اکرد سے )۔

( ٦٩ ) فِي إِعْطَاءِ النُّارْهَمِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

''صدقة الفطر مين در بهم ادا كرنے كابيان''

( ١٠٤٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ عَوْفٍ، قَالَ :سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُقُرّاً إِلَى عَدِئَّ بِالْبَصْرَةِ :يُؤْخَذُ

مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ٣) كل المستحد المن كاف

مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ مِنْ أَعْطِيَّاتِهِمْ ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانِ نِصْفُ دِرْهَمٍ.

(۱۰۳۲۹) حضرت عوف برانیج فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز برانیج کے بھرہ میں حضرت عدی برانیج کی جانب (خطہ) تو جب وہ پڑھا گیا تو میں نے سنااس میں تحریر تھا کہ: اہل دیوان سےان عطایا، ( بخشش،صد قتہ الفطر ) سے ہر مخض سے ن

تو جب وہ پڑھا کیا تو میں نے سنا اس میں حربیر تھا کہ: اہل دیوان سے ان عطایا، ( مسل، صدفۃ انفطر ) سے ہر مس درہم وصول کریں گے۔

ر .١٠٤٧ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ : جَاتَنَا كِتَابُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ فِى صَدَقَةِ الْفِطُوِ : نِصُفُ صَاعٍ عَنُ إنْسَان ، أَوْ قِيمَنُهُ نِصُفُ دِرْهَمِ.

(۱۰۷۰) تصرت قره فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز والیا ہے؛ کا مکتوب لایا گیا جس میں صدقتہ الفطر متعلق تحریر تھا کہ:صدقتہ الفطر ہر شخص سے نصف صاع یا اس کی قیت نصف درہم وصول کی جائے گی۔

( ١٠٤٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تُغْطِى الدَّرَاهِمَ فِي صَدَقَةِ الْذِ

(۱۰۴۷) حضرت حسن بایشی؛ فرماتے ہیں کہ صدفتہ الفطر میں دراہم دے دیئے جائیں اسمیں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔

(١٠٤٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ زُهَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ : أَذْرَكُتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَ

رَمَضَانَ ، الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ.

(۱۰۴۷۲) حضرت زہیر پیٹیلا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابواسحاق پیٹیلا کو یہ فرماتے ہوئے سا کہ:''میں نے اپنے پہلے والوں کو پایا (صحابہ کرام ٹھائٹٹر) کہ وہ صدقۃ الفطر میں گندم کی قیت دراھم دیا کرتے تھے۔

( ١٠٤٧٣ ) حَدَّثْنَا عُمَرُ ، عَنِ الْهِنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِىَ فِى صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرِقًا.

(١٠٣٤٣) حضرت ابن جريج ويطيعة فرماًت بين كه حضرت عطاء صدقة الفطر مين عائدي كي سكي (دراهم) دين كونا

فرماتے تھے۔

#### (٧٠) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ، يُعْطَى عَنْهُ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہایے نصرانی غلام کی جانب ہے بھی صدقة الفطرادا کرے گا

( ١٠٤٧٤ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُو

يُؤَدِّى الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنْ مَمْلُو كِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ.

( ۲۷ س/ ۱۰ ۱۰ ) حضرت عمر بن عبد العزيز وليطيز ارشا دفر ماتے ہيں كەمسلمان شخص اپنے نصرانی غلام كی جانب ہے بھی صد قتة الأ

کرےگا۔

( ١٠٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي عَنْ مَمْلُو

معنف ابن الي تنبه متر جم (جلدس) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا مُا لِنَا لَا مُا لِهِ ﴿ إِ كتباب الزكاة

النَّصُرَانِيُّ صَدَقَةَ الْفِطُرِ.

۱۰۴) حضرت اوزاعی پریشین فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر تفاید بننا ہے نصرانی غلام کی ب ہے بھی صدقۃ الفطرادافر مایا کرتے تھے۔

١٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: كَتَبَ إِلَى عَطَاءٍ يَسْأَلُهُ عَنْ عَبِيدِ يَهُودٍ وَنَصَارَى، أُطْعِمُ عَنْهُمُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

۱۰۳) حضرت بن موی ویشید سے مروی ہے کہ حضرت عطاء سے یہودی اور عیسائی غلاموں کے متعلق دریا فت کیا گیا کہ کیا ع جانب سے صدقة الفطراداكيا جائے گا؟ آپ نے جواب ميں ارشادفر ماياكن جي بال ''۔

١٠) حَدَّثُنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

۱۰۳) حضرت ابراہیم میشید ہے بھی حضرت عمر بن عبدالعز بزویشید کے قول کے مثل منقول ہے۔ .٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :إذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ ، يَغْنِى لَتْجَارَةِ ، فَزَكْ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْفِطْرِ.

الم الم علاء والني فرماتے ہیں کہ جب آپ کے کچھ نفرانی غلام جو تجارت کیلئے نہ ہوں تو ان کی جانب سے بھی الفطرادا كرو\_

> ( ٧١ ) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لِمَوْلَاهُ، يُعْطِى عَنْهُ اگرغلام آقاسے غائب ہوں اس ہی کی زمین میں تو کیا اس کی جانب سے بھی

#### صدقة الفطرادا كياجائے گا؟

١) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُعْطِى عَنْ غِلْمَانٍ لَهُ س أُرْضِ عُمَرَ الصَّدَفَةَ.

۱۰۲) حضرت نا فع مِیشینہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹن پین اپنے ان غلاموں کی جانب ہے بھی صدقۃ الفطرادا رتے تھے جوحفزت عمر ہوڑ کی زمین میں تھے (بعنی ان سے غائب تھے )۔

١.) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تُعْطِى صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ مُونُ مِنْ أَهْلِهَا ؛ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ.

١٠) حضرت فاطمه منئ مينونا سے مروی ہے كەحضرت اساء منئ مينونان سب كى جانب سے صدقة الفطرادا فرمايا كرتى تھيں جو ز بر کفالت تضح خواه وه حاضر ہوں یا غائب ہوں ۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابن ابی شید متر جم (جلد۳) کی ۱۳۳۷ کی ۱۳۳۷ کی کاب الز کاد (١٠٤٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فِنْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالُوا :مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فِى زَرْعٍ ، أَ ضَرُع ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ

(۱۰۴۸۱) مخفرت محمد بن عبدالرحمٰن ،حضرت سعيد بن المسيب ،حضرت عطاء بن بياراورحضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن فريا – ` ہیں کہ: جس کے پاس غلام ہوں خواہ و چھتی میں ہوں یا جانور کا دود ھ نکال رہے ہوں (یعنی غائب ہوں) اس پر بھی صد ق

( ١.٤٨٢ ) وَرُوِىَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :حدَّتَنِي نَافِعٌ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ أَذْ ا

بَيْتِهِ كُلِّهِمْ ؛ خُرِّهِمْ وَعَبُدِهِمْ ، صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ ، وَمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ مِنَ الرَّقِيقِ. (۱۰۳۸۲) حضرت نافع جیشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹندین اپنے تمام گھر والوں کی جانب سے صدقتہ الفطرا دا فرما

كرتے تھے۔ آ زاد ہوں يا غلام ، حجوثے ہوں يابزے ،مسلمان ہوں يا كافر۔

( ١٠٤٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِى عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ.

( ۱۰۴۸۳ ) حضرت طاوُس مِلِیْنِیْ اَپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ دوا پی زمین میں کام کرنے والے غلاموں کی جانب ہے

بھی صدقۃ الفطرادافر مایا کرتے تھے۔

( ١٠٤٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :هَلْ عَلَى غُلَامٍ مَاشِيَةٍ ، أَوْ حَرْثٍ زَكَاةٌ

قَالَ :لَا.

( ۱۰ ۴۸ ۳ ) حضرا بن جرت جیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریا فنت فر مایا کہ دہ غلام جومویشیوں کے پاس ہوا

اوروہ غلام جو کھیتی میں ہول کیاان کی جانب ہے بھی صدقة الفطرہے؟ آپ نے فرمایا کرنہیں۔

( ١٠٤٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالُوا:هِي عَلَى الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ.

(۱۰ ۲۸۵) حضرت ابوالعاليه، حضرت امام شعمی اور حضرت ابن سيرين ميشيد فرماتے بيں كه: صدقة الفطر ہر حاضراور غائب

( ١.٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛

نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ فِي الْحَانِطِ وَالْمَاشِيَةِ ، عَلَيْهِ زَكَاةً ۖ

الْفِطُرِ ؟ قَالَ : لا ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَانِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا إِنَّمَا صَذَقْتَ بِهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.

( ۱۰ ۴۸ ۲ ) حضرت امیه بن عبدالله بیشید فرمات بین که حضرت نافع بن علقمه بیشید نے عبدالملک بن مروان کوکھا کہ کیا جو نه

باغ میں ( کام کرتا ہو ) اور جوغلام مویشوں کے ساتھ ہوای پربھی صدقة الفطر ہے؟ آپ نے فرمایا کنہیں۔ کیونکہ وہ غلام

هي مصنف ابن الي شير متر قم (جلد ٣) المحال الذكاة

باغ میں ہویا مویثوں کے ساتھ ہوتونے ان کی زکو ۃ توادا کر ہی دی ہے اس لیے اس پرصد قۃ الفطرنہیں ہے۔ ( ٧٢ ) مَا قَالُواْ فِي الْمُكَاتَب، يُعْطِي عَنْهُ سَيِّدُهُ، أَمْ لاً؟

# مكاتب كاصدقة الفطرآ قاادا كرے گا كنہيں اس كابيان

( ١٠٤٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ لَهُ مُكَاتَبَانِ فَلَمْ يُعْطِ عَنْهُمَا.

(١٠٢٨٤) حضرت نا فع بلتيميز فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن عمر نئي دينئا كے دومكاتب غلام تھے آپ ان كا صدقة الفطر ندا دا

( ١٠٤٨٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنُ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ.

(۱۰۲۸۸) حفزت عمر و پایشید سے مروی ہے کہ حضزت حسن پر پیمید مکا تب پرصد قة الفطرادا کرنا ضروری سجھتے تھے۔ ( ١٠٤٨٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ مَيْمُونًا كَانَ يُؤَدِّي عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ

. (۱۰۴۸۹) حضرت جعفر بن برقان ویشید فرماتے ہیں کہ مجھے بیذبر معلوم ہوئی ہے کہ حضرت میمون ویشید مکا تب کی جانب ہے صدقة الفطرادافر ماياكرتے تھے۔

( ١٠٤٩. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ مُكَاتَبًا وَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَد كَفَى نَفْسَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَيُطْعِم عَنْهُ سَيِّدُهُ.

(۱۰۴۹۰) حضرت عطاء بریشینه فرماتے ہیں کہ اگر تو مکا تب کوآ زاد چھوڑ دیا گیا ہوتو ہ اپنےنفس کا خودکفیل اور ذ مہ دارہے۔اورا گر

اسكوآ زادنه چھوڑا گيا ہوتو پھرآ قااس كى جانب سےصدقة الفطراداكر كا۔ ( ١٠٤٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرُدِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُكَاتَبِ

(۱۰۴۹۱) حضرت نافع برشیمیز فرمات میں که حضرت عبدالله بن عمر می پیش مکاتب برصد قد الفطر کوضروری نه مجھتے تھے۔

( ٧٣ ) بأَى صَاءٍ يُعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطُر ؟

صدقة الفطركس صاع سےادا كيا جائے گا

( ١٠٤٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : يُعْطِى كُلَّ قَوْمٍ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. (۱۰ ۲۹۲) حضرت مکول میشید فرماتے ہیں کہ ہرقوم مدینه منورہ کے صاع ہے صدقۃ الفطرا داکرے گی۔

معنف ابن الي شيبر ترجم (جلر۳) كي معنف ابن الي شيبر ترجم (جلر۳)

( ١٠٤٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُود ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : بِالْمُدّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهُلَك.

(۱۰ ۴۹۳) حضرت مجاہد میشیود فرماتے ہیں کہ اس مدے اداکریں گے جس سے اپنے اہل وعیال کوخوراک وغذادیتے ہو۔

( ١٠٤٩٤) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ سَالِمٌ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِصَاعِ السُّوقِ يَوْمَئِذٍ قَبُلَ أَنْ يَغُدُو ، وَلَا يُخْرِجُ إِلَّا تَمْرًا.

(۱۰۳۹۳) حضرت خالدین ابو بکرے مروی ہے کہ حضرت سالم پیشیا فرماتے ہیں کہ اس دن بازار میں جوصاع رائج ہے اس

سے صدقة الفطر ناشتہ ہے قبل ادا كيا جائے گا۔اور صرف صدقة الفطر ميں تھجور ہى اداكى جائے گا۔

( ١٠٤٩٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُعْطِى كُلَّ قَوْمٍ بِصَاعِهِمُ.

(١٠٣٩٥) حضرت حسن ويشيد فرمات بيس كه برقوم اپنج بي صاع مصصدقة الفطراد اكر عكى \_

( ١٠٤٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، قَالَتْ : بِالْمُذَّ وَالصَّاعِ الَّذِى يَمْتَارُونَ بِهِ.

(۱۰۳۹۱) حضرت اساء می مذیخ فر ماتی میں کداس مداور صاع ہے صدقة الفطر نکالیں عے جوان کے درمیان رائج (محمومتا) ہو۔

( ١٠٤٩٧ ) حَدَّثَنَا عُمَر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ أَعْطَيْتَ بِمُدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْزَأَ عَنْك ، وَإِنْ أَعْطَيْتَ بِالْمُدِّ الَّذِي تُقُوتُ بِهِ أَهْلَك أَجْزَأَ عَنْك.

(۱۰۳۹۷) حضرت عطاء ولیٹیمیز فرماتے ہیں کہ اگرتم نبی کریم مِنْرِفِنْکِیَقَ کامد دیدوتو وہ بھی تمہارے لئے کافی ہے۔اوراگروہ مد دیدو حسر میں مناطب میال خبری میں تاہد مجمورت ایران فیسر کرنے میں تاہد کا بیادہ فیسر کرنے میں میں میں میں اوراگروہ مد

جس ہے تم اپنے اہل وعیال کوخوراک دے دیتے ہوتو وہ بھی تمہارے لئے کافی ہے۔( دونوں مد برابر ہیں )۔

( ١٠٤٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :أَحَبُّ إِلَى أَنْ تُعْطِىَ بِمِكْيَالِكَ الْيَوْمَ بِمِكْيَالٍ تَأْخُذُ بِهِ وَتَقْتَاتُ بِهِ.

(۱۰۳۹۸) حضرت عطاء ُویٹی فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ پہند ہے کہتم صدقۃ الفطرادا کرواس کیل کے ساتھ جس کے ساتھ تم لیتے ہواور دوسروں کو (خوراک) دیتے ہو۔

# ( ٧٤ ) مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلَامِ

#### غيرمسلموں كوز كوة دينے كابيان

( ١٠٤٩٩) حَذَثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصَدَّقُوا إِلَّا عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿لَيْسُ عَلَيْك هُدَاهُمْ ﴾ ، إلَى قَوْلِهِ : ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَكَّ النِّكُمْ ﴾ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوا عَلَى

إُهْلِ الْأَدْيَانِ. (نسانى ١١٠٥٢ حاكم ٢٨٥)

(۱۰ ۲۹۹) حضرت سعیدین جبیر ویشین سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِینَفَظَیَّ نے ارشاد فرمایا: تم زکوۃ مت دومگر اپنے وین والوں کو (مسلمانوں کو) تو قرآن پاک کی آیت ﴿ لَیْسَ عَلَیْكَ هُلْهُم ﴾ کے لیکر ﴿ وَ مَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَیْرِ یُوْتَ اِلَیْكُم ﴾

ور من اول و) تو سران پاک ایت ہوئیس علیت هدهم کا سے پر ہو ما نیففوا مِن تحییرِ یوف اِلبحم کا نازل ہوئی تو آپ مِنْرِ اُنظَامَ نے فرمایا:تم زکو ۃ خرج کیا کروتمام اہل ادیان پر۔ (غیر مسلموں پر بھی)۔

( ..ه. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ سَالِمِ الْمَكِّىِّ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : كَرِهَ النَّاسُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿لَيْسَ عَلَيْك هُدَاهُمْ﴾ ، قَالَ :فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ.

علی مصرح بین مصور مصوری کی مرتب میں کہ (شروع میں ) لوگ مشر کین کوز کو ۃ دینے کو ناپسند کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے

ر ۱۰۵۰۰) مطرت ابن حقیہ پرتین کر مائے ہیں کہ اسروری میں ) توک سرین ور تو ہ دیجے تو نا پیند کرنے سے بو القد تعالی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ﴿ لَیْسَ عَلَیْكَ هُدُهُم ﴾ نازل فرمائی تو لوگوں نے ان کو (مشر کین ) کوجھی زکو ہ وینا شروع کردو۔

(١٠٥٠١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: لَا تَصَدَّقُ عَلَى يَهُودِيٌ ، وَلَا نَصْرَانِي إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ غَيْرَهُ.

(۱۰۵۰۱) حضرت تجامد برتیمینه فرمات میں که که بیمور یوں اورنصرانیوں کوز کو ة نید دومگرتب جب ان کےعلاً وہ کسی کونہ پاؤ۔

(١.٥.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الرِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ ، عَنْ أَبِى رَزِينِ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ شَقِيق بْنِ سَلَمَةَ ، فَمَرَّ عَلَيْهِ أُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَمَرَنِى أَنَ أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ تَلَّا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ \* صَ مُّ مَا مَا مُنْ مَا مُنْ مُرَنِى أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ

مِسْكِبنًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾. (۱۰۵۰۲) حضرت ابورزين واليني فرماتے ہيں كه ميں حضرت شقيق بن سلمه كے ساتھ تھا كه ان كے پاس ہے مشرك قيدى

گذرے تو آپ نے مجھے تھم فرمایا کہ ان کو صدقہ دول اور پھر بیآیت تلاوت فرمائی کہ ﴿وَیُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِنَا وَيَعِيْمُ وَالْمِيْمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِنَا وَيَعِيْمُ وَالْمِيْرَا ﴾.

( ١.٥.٣ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، فَالَ :أَطْعِمْهُ ، وَلَا تُعْطِهِ نَفَقَتَهُ. (١٠٥٠٣) حفرت عكرمه ولِيُنظِ فرماتے جِن كهان كوكھا وُ (صدقه دو)ان كونفقه مت دو۔

( ١٠٥.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الرُّهْبَانَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.

( ۱۰۵۰۴ ) حضرت ابواسحاق مِلِیُٹھیلا ہے مروی ہے کہ حضرت ابومیسرہ خاٹوٹو گوشنشین نصرانیوں کوصد قتہ الفطر دیا کرتے تھے۔

( ١.٥.٥) حَلَّاثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَا نَصَدَّقُ عَلَى الْيَهُودِى وَالنَّصْرَانِيِّ بِنَفَقَةٍ.

(۵۰۵) حضرت عکر مدریشید فر ماتے ہیں کہ یہود ونصاریٰ کونفقدز کو ۃ نہ دو۔

( ١.٥.٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِشْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ ، قَالَا :مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهِمْ. هي معنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلد۳) آن هي معنف ابن ابي معنف ابن ابي معنف ابن ابي معنف ابن المنظم المنظ

(۱۰۵۰۱) حفرت مجاج، حفرت عمرو بن مره حفرت سعيد بن جبير ويطين اور حفرت عطاء ويطين فرمات بين كه ﴿وَيُطُعِمُونَ لَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَالسِيرًا﴾ . سے مرادا ال قبله اور دوسرے شركين بيں۔

( ١٠٥.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ نَافِع ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتَ لِلْفُقَرَاءِ﴾ ، قَالَ :هُمُ زَمْنَى أَهْلِ الْكِتَابِ.

(۱۰۵۰۷) حفرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قول ﴿إِنَّهَا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ سے مراد ہارے وقت کے اہل کتاب ہیں۔

( ١٠٥٠٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا الصَّدَقَةَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ.

(۱۰۵۰۸) حضرت لید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہداور حضرت طاؤس لفرانیوں کوز کو ۃ دینے کونا پسندفر ماتے تھے۔

( ١٠٥.٩) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ قَالَ :الأَسْرَى مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ.

(۱۰۵۰۹) حفرت حن بایشیا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے قول، ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ سے مراد شركين قيدي ہيں۔

( ١٠٥١ ) حَلَّاثُنَا يَوْيِدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِم ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،

قَالَ :سُنِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ فِى مَنْ تُوضَعُ ؟ فَقَالَ :فِى أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ ذِمَّتِهِمْ ، وَقَالَ :قَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسِمُ فِى أَهْلِ الدُّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُمُسِ.

(ابوعبيد ١٩٩٢ ابن زنجويه ٢٢٩١)

(۱۰۵۱۰) حضرت عمر و بن هرم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید سے دریافت کیا گیا کہ صدقہ کس کو دیا جائے؟ آپ نے فرمایا مسلمان اور اہل ذمی جو سکین ہوں ان کو ،اور فرمایا کہ حضور مَزَائِنْ ﷺ اہل ذمہ برصد قات اور خمس تقسیم فرمایا کرتے تھے۔

( ٧٥ ) مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ، يُعْطَى مِنْهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ

#### اہل ذمہ برصدقہ کرنے کابیان

( ١٠٥١١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ:سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلَامِ؟ فَقَالَ :أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا ، وَأَمَّا إِنْ شَاءَ رَجُلَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ ، فَلَا بَأْسَ.

(١٠٥١) حفرت ابراہيم بن مهاجر ويشيد فرماتے بين كدمين نے حضرت ابراہيم ويشيد سے دريافت فرمايا كه غيرمسلموں پرصدقه

هي معنف ابن آلي شيرمتر جم (جلدس) کي هي اهم کي هي اهم کي که اين آلي شيرمتر جم (جلدس)

كرناكيها ہے؟ آپ نے فرما ياز كو ة تونبيں دے سكتے ہاں البنة اگران ميں سے كى كوصدقد دينا چا ہوتو دے سكتے ہو۔

( ١٠٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تُعْطِهِمُ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَأَعْطِهِمْ مِنَ التَّطَوُّعِ.

(۱۰۵۱۲) حَضرت ابراہیم بِیشی فرماتے ہیں کہ اہل ذیمہ کوز کو قامت دوران کوصد قات نا فلہ دے دیا کرو۔

( ١٠٥١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيِئًا.

(۱۰۵۱۳) حضرت ابراہیم پالٹھیا فرماتے ہیں کہ شرکین کوز کو ہیں ہے پہیم بھیں دیا جائے گا۔

( ١٠٥١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتْ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَا تُعْطِ الْيَهُودِيّ وَالنَّصُرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ تَنَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ.

(۱۰۵۱۳)حضرت جابر بن زید پریشی؛ فرماتے ہیں کہ یمبود ونصاریٰ کوز کو ۃ مت دو ہاں البتہ صدقات نا فلہ دینے میں کوئی حرج

( ١٠٥١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْكُفَّارَاتِ.

(۱۰۵۱۵)حضرت حسن مِیشید فر ماتے ہیں کہ مشر کین کوز کو ۃ اور کفارات میں سے پچھنییں دیا جائے گا۔

( ٧٦ ) مَنْ لَهُ دَارٌ وَخَادِمُ ، يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟

جس کے پاس اپنا گھر اور خادم موجود ہوں اسکوز کو ق دینے کابیان

( ١٠٥١٦ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَالْخَادِمُ وَالْفَرَسُ.

(۱۰۵۱۷) حضرت سعید بن جبیر روشید فرماتے ہیں کہ جس کے پاس گھر، اور خادم اور گھوڑا (سواری) ہواس کوز کو 5 دی جا

سی ہے۔ ( ۱۰۵۱۷) حَدَّثَنَا شَرِیكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ الْبَيْتُ وَالْحَادِمُ. (۱۰۵۱۷) حضرت ابراہیم ویطین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام شکائٹ جس کے پاس گھر اور خادم ہوں اس کوز کو 5 دینے سے مع نہیں

( ١٠٥١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي الم كتباب الزكباة

مِنْهَا مَنْ لَهُ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا.

(۱۰۵۱۸) حضرت حسن پریشیو فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اپنا گھراور خادم ہوں اس کوز کو ۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگروہ

مختاج ہے۔

( ١٠٥١٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ رَجُلٍ فِي الدِّيوَان لَهُ عَطَاءٌ وَفَرَسٌ ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ ، أُعْطِيه مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(١٠٥١٩) حضرت هبيب بن عبد الملك ويشير فرمات مين كه مين في حضرت مقاتل بن حيان ويشير سے دريا فت فرمايا كه ابل د بوان میں سے ایک محف کے پاس اگر کچھ مال اور سواری ہوتو اس کوز کو ة دی جاسکتی ہے؟ آپ میشید نے فر مایا: '' جی بال''۔

## ( ٧٧ ) فِي الرَّقَبَةِ تُعْتَقُ منِ الزَّكَاةِ

#### ز کو ۃ کے مال سے غلام آ زاد کرنے کا بیان

( ١٠٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ رَفَبَةً يُعْتِقُهَا.

(۱۰۵۲۰) حفرت ہشام مِراثید سے مروی ہے کہ حفرت ابراہیم مِراثید اس بات کونا پسند فرماتے تھے کہ زکوۃ کے مال سے غلام خرید کراس کوآ زاد کمیا جائے۔

( ١٠٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِى مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً

(۱۰۵۲۱) حفرت مغیره برایشید سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم برایشید اس بات کو ناپند فرماتے تھے کہ زکو ق کے مال ہے غلام خرید کر اس کوآ زاد کیا جائے۔

( ١٠٥٢٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِىَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا.

(۱۰۵۲۲) حضرت جابر جیشین سے مروی ہے کہ حضرت عامراس بات کو نائیند فرماتے تھے کہ زکو قاکے مال سے غلام خرید کراس کو

( ١٠٥٢٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، وَجَعْفَرٌ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا تُعْتِقُ مِنَ الزَّكَاةِ . زَادَ جَعْفَرٌ :مَحَافَةَ جَرُّ الْوَلَاءِ.

(۱۰۵۲۳) حضرت سعید بن جبیر ولیٹھا ارشاد فر ماتے ہیں کہ ز کو ہ سے غلام آزاد نہیں کیا جائے گا حضرت جعفر نے اس پراضا فہ فرمایا ہے کہ ولاء جاری کرنے کے خوف ہے۔



# ( ٧٨ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُعْتَقَ مِنَ الزَّكَاةِ

#### بعض حضرات نے اس کی اجازت دی ہے کہ زکو ۃ سے غلام خرید کر آزاد کر دیا جائے

( ١٠٥٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ سَوَّارٍ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَعْتَقَهُ ؟ قَالَ :اشْتَرَى خَيْرَ الرِّقَابِ.

(۱۰۵۲۳) حضرت حسن ربیطینہ ہے ایک شخص نے دریافت فرمایا کہ میں نے زکو ہ کے مال سے اپنے والد کوخرید کر آزاد کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو نے بہترین غلام خریدا۔

( ١٠٥٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَسَّانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا أَنْ يُعْظِى الرَّجُلُ مِنْ زَكَّاتِهِ فِي الْحَجِّ ، وَأَنْ يُعْتِقَ مِنْهَا النَّسَمَةَ .

(۱۰۵۲۵) حضرت مجاہد پرٹیٹیڈ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس ٹؤند میں اُن کو قاکے مال سے جج کرنے کواور غلام خرید کرآ زاد کرنے میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے۔

# ( ٧٩ ) مَا قَالُوا فِي الزَّكَاةِ، قَدْرُ مَا يُعْطِي مِنْهَا

# ز کو ق کی کتنی مقدار ( کسی ایک شخص کو ) عطاء کرنا چاہئے

( ١٠٥٢٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: إِذَا أَعُطَيْتُمْ فَأَغْنُوا. يَعْنِي: مِنَ الصَّدَقَةِ.

(١٠٥٢٦) حضرت عمر والثي فرمات بين كه جبتم كسي كوعطا كروتو أس كوغني كر دوصد قد ســـ

( ١.٥٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُغُطُوا مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكُونُ رَأْسَ المَالِ.

(۱۰۵۲۷) حضرت ابراہیم ویشید ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام ڈی گئٹر ٹاپند فر ماتے تھے کہ زکو ق سے اتنا مال دیا جائے جو کہ رائس المال بن جائے۔

( ١.٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسُدَّ بِهَا حَاجَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ ، يَعْنِي بِالزَّكَاةِ .

(۱۰۵۲۸) حضرت ابراہیم مِیشیٰ فرماتے ہیں کہ بیہ بات پسندیدہ ہے کہ زکو ۃ سے گھر والوں کی حاجت پوری کی جائے۔

( ١٠٥٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِنَتَيْنِ.

(۱۰۵۲۹) حضرت ضحاك بيتيط فرماتے ہيں كه زكو ة عطاكى جائے گی (ايك شخص كو) دوسوتك \_

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) کي ۱۵۳ کي ۱۵۳ کي کتاب الزکاه

( ١٠٥٣ ) حَدَّثَنَا عَانِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَدٍ ، قَالَ : يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِنتَيْنِ. (١٠٥٣٠) حضرت ابوجعفر فرماتُ بِين كه زكوة عطاء كي جائے گي (ايک شخص کو) دوسوتک \_

( ١.٥٣١) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا دُونَ أَنْ يَكِلَّ عَلَى مَنْ تُعْطِيهِ ال<sup>جَ</sup>َاةَ

(۱۰۵۳۱)حضرت عامر پیشی؛ فرماتے ہیں کہ زکو ۃ اتنی دو کہ جس کوز کو ۃ دی ہےاس پر زکواۃ نیآ جائے۔(لیعنی آپ کے دینے کی وجہ ہے وہ صاحب نصاب بن جائے )۔

# ( ٨٠ ) مَنْ قَالَ لاَ تَحِلُ لَهُ الصَّدَقَةُ إِذَا مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمَّا

جس شخص کے پاس بچاس درہم موجود ہوں اسکوز کو قدرینا جائز نہیں

( ١.٥٣٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ، قَالَا :لَا تَبِحلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ عَرْضُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

(۱۰۵۳۲) حفزت علی اور حفزت عبدالله تفایین فر ماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس بیجاس درہم یا سونے کا پچھسا مان موجود ہو اس کوز کو ة دینا چائز نہیں ہے۔

(١.٥٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ كَانَ خُدُوشًا ، أَوْ كُدُوحًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا غِنَاؤُهُ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ دِرْهَمًّا ، أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

(ترمذی ۲۵۱ ابوداؤد ۱۲۲۳)

(۱۰۵۳۳) حضرت عبدالله والله حافظ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرْفَظَةَ فِسے ارشاد فر مایا: جس مخف نے غنی ہونے کے باوجود سوال

کیا قیامت کے دن وہ اپنے چبرے اور جہم کونو چتا ہوا حاضر ہوگا۔ آپ مِلَافِظَةَ سے بو چھا گیا کہ غناء کی مقدار کتنی ہے؟ آپ مِلْفِظَةَ نے فرمایا بچاس درہم یااس کی بقدرسونا (جس کے پاس ہوو غنی ہے)۔

( ١.٥٣٤) حَدَّلْنَا حَفُصٌّ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ حَمْسُونَ دِرْهَمَّا ، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمَّا.

(۱۳۱۳۳) حضرت ابراجیم میشید فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس بچاس درہم موجود ہوں اس کوز کو ۃ نہیں دی جائے گی اور نہ بی پچاس درہم سے زائد کسی کودیا جائے گا۔

( ١٠٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ ، وَحَسَنٌ ، يَقُولَانِ : لاَ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلاَ يُعْطَى

مصنف این الی شیبه متر جم (جلد۳) کی مصنف این الی شیبه متر جم (جلد۳)

مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَقْضَى دَيْنَهُ ، وَيُعْطَى بَعْدَ خَمْسِينَ.

(۱۰۵۳۵) حضرت سفیان پیشیؤ اور حضرت حسن پیشیؤ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس بچپاس درہم موجود ہوں اس کو زکو ۃ نہیں دی جائیگی اور نہ ہی بچپاس دراھم سے زائد کسی کودیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی پر قرض ہواوروہ اس سے قرض ادا کرے تو تو پھر پچپاس درا ہم سے زائد دے سکتے ہیں۔

( ١٠٥٣٦) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةَ، أَعْطِى مِنَ الزَّكَاةِ.

(۱۰۵۳۷) حفرت معر والٹیمیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد ولٹیمیز سے سنادہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اتنامال نہ ہو جس پرز کو ۃ آتی ہے اس کوز کو ۃ دے سکتے ہو۔

## ( ٨١ ) مَا قَالُوا فِي أَهْلِ اللهُواءِ، يُعْطُونَ مِنَ الزَّكَاةِ ؟

#### اہل اہواء کوز کو ۃ دینے کا بیان

( ١٠٥٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، بَحَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ ؟ قَالَ :مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَنِ الْحَاجَةِ.

(۱۰۵۳۷) حضرت نفیل بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پریشید سے اہل اہواءکوز کو ۃ دینے کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ نے فرمایا و ولوگ سوال نہیں کرتے مگر حاجت کے وقت ۔

# ( ٨٢ ) مَا قَالُوا فِي أُخْذِ الْعُرُوضِ فِي الصَّدَقَةِ

#### ز کو ة میں سامان وصول کرنا

( ١.٥٣٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ . فَأَخَذَ الْعُرُوضَ النِّيَابَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ . فَأَخَذَ الْعُرُوضَ النِّيَابَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ .

(۱۰۵۳۸) حضرت طاوَس بِلِینی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِفَظِیَمَ نے حضرت معاذ دیا پین بھیجا اور حکم فرمایا کہ گندم

اور جومیں سے زکو ۃ وصدقات وصول کرنا۔ پس انہوں نے سامان ، کپڑے ، گندم اور جومیں سے وصول فرمایا۔

( ١٠٥٣٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِى الصَّدَقَةِ مِنَ الْوَرِقِ وَغَيْرِهَا.



(۱۰۵۳۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی تی صدقات وز کو ق میں وصول فر ماتے تھے سامان اور سکے ( جاپندی) اور اس کے علاوہ دوسری اشیاء۔

( ١٠٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قَالَ مُعَاذ : انْتُونِي بِخَمِيس ، أَوْ لَبِيسٍ آخِد مِنْكُمْ.

(۱۰۵۴۰) حضرت طاؤس پیٹلیز ہے مروی ہے کہ حضرت معاذ خاتو نے فر مایا: تم لوگ میرے پاس وہ کپڑے جو پانچ گز لیے ہیں اوروہ کپڑے جوتم استعال کرتے ہولے کرآؤ تا کہ میں تم ہے وصول کروں۔

( ١٠٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَة

(۱۰۵۳) حضرت طاؤس بِلِیْن ہے مروی ہے کہ حضرت معاذ جن ٹیٹو زکو ہوصد قات میں سامان وصول فر مایا کرتے تھے۔

(١٠٥٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي سِنَانَ ، عَنْ عَنْتَرَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الإِبَرِ الإِبَرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَسالِّ الْمَسالَّ ، وَمِنْ أَهْلِ الْحِبَالِ الْحِبَالَ.

(۱۰۵۴۲) حضرت عنتر ہور پیٹیلا ہے مروی ہے حضرت علی ڈٹاٹٹھ جز آپہ میں سامان وصول فرمایا کرتے تھے سوئی ( کا کارو بارکرنے ) والوں سے سوئی اور ٹو کری والوں سے ٹو کری اور رسی والوں ہے رسی ۔

## ( ٨٣ ) مَنْ كَرِهُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ

بعض حضرات نے زکو ۃ میں سامان دینے کونا پسندفر مایا ہے

( ١٠٥٤٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ ؛ الْوَرِقُ مِنَ الْوَرِقِ، وَالذَّهَبُ مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْبَقَرُ مِنَ الْبَقَرِ ، وَالْغَنَمُ مِنَ الْغَنَمِ.

(۱۰۵۴۳) حضرت ایرا ہیم پیٹیو سے مروی ہے کہ صحابہ کرام چڑ گئٹے پیند فر ماتے تھے کہ ہر چیز کی زکو ۃ اس میں سے اداکی جائے۔

چاندی کی زکو ۃ چاندی ہے، سونے کی سونے ہے، گائے کی زکو ۃ گائے سے اور بکریوں کی زکو ۃ بکریوں ہے۔

( ١٠٥٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ الْعَرْضَ فِى الصَّدَقَةِ.

(١٠٥٣٨) حفرت حسن ويشيد نا پيند فرمات تق كرز كوة ميس سامان وصول كياجاك

( ١٠٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى نَجِيحٍ ، يَزُعُمُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَرَّ مِنْ مَرْدِي وَ مَرْدِي وَهُورِ وَمُورِ وَمُورِ وَمِنْ الْعَرِيزِ

كَتَبَ فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ : أَنَّ يُوْخَذَ الْبَرُنِيُّ مِنَّ الْبَرْنِيِّ ، وَاللَّوْنُ مِنِّ اللَّوْنِ ، وَلَّا يُؤْخَذُ اللَّوْنُ مِنَ الْبَرْنِيِّ .

(۱۰۵۴۵) حضرت ابن جریج بیشیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی جج میشیو سے سناوہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد

این الی شید مترجم (جلر۳) کی در متحد کی ۱۳۵۷ کی در متند این الی شید مترجم (جلر۳)

العزیز پرتیمائے کے محبور کی زکو ۃ کے متعلق تحریر فرمایا کہ: ہرنی تھجور ( خاص فتم کی تھجور ) کی زکو ۃ برنی تھجور تھجور ( خاص تھجور ) کی زکو ۃ اس تھجور ہے ادا کی جائے ۔لون تھجور کی زکو ۃ پر برنی تھجوز نہیں وصول کی جائے گی ۔

# ( ٨٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ

## مصارف زکوة میں ہے کسی ایک مصرف کو پوری زکوة ادا کرنے کا بیان

( ١٠٥٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرٌ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِنْ أَعْطَاهَا فِي

صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ النَّمَانِيَةِ الَّتِي سَمَّىَ اللَّهُ تَعَالَى أَجْزَأَهُ. (۱۰۵۳۲) حضرت حذیفه دِهْنُو ارشاوفر ماتے ہیں که آٹھ مصارف زکو 5 جواللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کسی ایک مصرف کو

ز کو ۃ دیناجھی کا فی ہے۔

(١٠٥٤٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : إذَا وَضَعْتَ فِي أَيْ الأَصْنَافِ شِئْتَ ، أَجْزَأَكَ إِذَا لَمْ تَجِدُ غَيْرَهُ.

اد صناحِ سِنت ، اجواك إدا كم مجد عيره. (١٠٥/١) حضرت حذيفه رُناشُوْ فرمات جي كه جس مرضى مصرف كوز كو ةادا كرنا جا ہے تو كرسكتا ہے جب تو اس كے علاوه كس اور

نه پائے۔ در پائل مسر<sup>9</sup> میں دیا ہوں اور بور میں اور اور دور ورود بور در میں دور اور میں میں دور اور میں میں دور میں میں د

( ١٠٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرَّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِنْ جَعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ.

(١٠٥٣٨) حفرت حذيف و النه في مات بين كماكرة بكى الكم معرف كوز كوة اداكردي توبية بك طرف سے كافى بـ -(١٠٥٤٩) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ ، وَيُعْطِيهَا فِي صِنْفٍ

١٠٥٤) حَدَثنا حَفَّص ، عن ليتٍ ، عن عطاءٍ ؛ أن عمر كان ياخمُد العرض فِي الصَّدَّفَةِ ، ويعطِيها فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى.

(۱۰۵۳۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق وی ٹھٹو زکو ۃ میں سامان وصول فرمایا کرتے تھے۔اوراللہ تعالیٰ نے جو مصارف زکو ۃ بیان فرمائے ہیں ان میں سے کسی کودے دیا کرتے تھے۔

﴿ ١٠٥٨ ) حَلَثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيْرٍ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا : يُجْزِئكَ أَنْ تَضَعَ

الله كفلند بوير معن علم المن المن سويوبي المنه والله تعالى المن ويرم عن المروع المن المن والمن المن والمن المن الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ مِنَ الأصنافِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى ا

(۱۰۵۵۰) حضرت مغیرہ اور حضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جومصارف زکو ۃ بیان فرمائے ہیں ان میں سے

كسى ايك مصرف كود بيدا آپ كيليج كافى ب\_

٠ ١٠٥٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِى

ه منف این الی شیبه متر جم (جلد۳) کی هم منف این الی شیبه متر جم (جلد۳) کی هم منف این الی شیبه متر جم (جلد۳)

صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.

(۱۰۵۵۱) حضرت ابوالعالیہ ویشیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جومصارف بیان فرمائے ہیں ان میں سے کسی ایک کودے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠٥٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ :أُعُطِى الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَمَانِيَة ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۱۰۵۵۲) حضرت حجاج پیٹیلیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے دریا فت کیا کہ آٹھ مصارف میں سے کسی ایک معرف کو بی زکو ۃ دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔

( ١٠٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الشَّمَائِيّةِ.

(۱۰۵۵۳) جفرت حسن پر این در ماتے ہیں کہ آٹھ مصارف میں سے کسی ایک مصرف کوز کو ۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠٥٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنَّفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى.

(۱۰۵۵۴) حضرت ابراہیم ولیٹی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جومصارف مقرر فرمائے ہیں ان میں ہے کسی ایک کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :صَرَّفُهَا فِي الْأَصْنَافِ . وَقَالَ الْحَسَنُ :فِي أَيِّهَا وَضَعْتَ أَجْزَأَكَ.

(۱۰۵۵۵) حفرت عکرمہ بالٹیل فرماتے ہیں کہ (بہتر ہے کہ) تو زکو ۃ تمام مصارف کودے اور حضرت حسن براٹیل فرماتے ہیں کہ جس کومرضی دے دوکافی ہے۔ (سب کودینا ضروری نہیں ہے)۔

( ١٠٥٥٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَوْ وَضَعْتُ الزَّكَاةَ فِي هَذَيْنِ

الصَّنْفَيْنِ؛ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِءً عَنَى.

(۱۰۵۵۲) حضرت جعفر پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون پیشید ہے سناوہ فرماتے ہیں کہ اگر میں دومصارف فقراءاور مساکین کوز کو ۃ ادا کر دوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ میری طرف سے کافی ہے۔

( ٨٥ ) مَا قَالُوا فِي الْمَتَاعِ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

آ دمی کے پاس سامان ہوجس پرسال گذر جائے اس پرزگو ہ کابیان

( ١٠٥٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ ، أَنْ أَبَا عَمْرِو بْنَ حِمَاسٍ أَخْبَرَهُ ،

هم مسنف ابن البي شير مترجم (جلد۳) في مسنف ابن البي شير مترجم (جلد۳) في مسنف ابن البي شير مترجم (جلد۳) في مسنف ابن البي تعلق من البيان البيان

أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ :يَا حِمَاسٌ ، أَذَّ زَكَاةَ مَالَك ، فَقَالَ :وَاللَّهِ مَا لِى مَالَى ، إِنَّمَا أَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، فَقَالَ :قَوِّمُهُ وَأَذَّ زَكَاتَهُ.

(۱۰۵۵۷) حضرت ابوعمرو بن حماس والله فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت حماس سالن اور تیروں کے تقیلوں کی بیج کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر جنافو نے ان سے فرمایا: اے حماس اینے مال کی زکو ۃ ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم

تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر دلاٹو نے ان سے فرمایا: اے حماس اپنے مال کی زکو ۃ ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قتم میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے۔ میں تو سالن اور تیروں کا ترکش پیچنا ہوں۔ آپ دہاٹو نے فرمایا ان کی قیمت لگا وَاوراس پر

ز کو ۃ ادا کرو۔

( ١٠٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَعَبْدَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ

حِمَاسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ :ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، أَوْ نَحُوَهُ. (١٠٥٨) مفرت عمرو بن حماس ويشير سے مروی ہے کہ ميرے والد حضرت حماس ويشير سالن اور ترکش بيجا کرتے تھے۔ باقی

حدیث ای طرح منقول ہے۔ ( ۱.۵۵۹ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مَنَاعًا فَحَلَّتُ فِیهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ : ویری سے برد کر یہ :

یُز کید بِقِیمَتِدِ یَوْمٌ حَلَّتُ. (۱۰۵۵۹) حضرت یونس پڑھیلا فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پڑھیلا سے دریا فت کیا گیا کدا یک شخص نے سامان خریدا کیا اس پرز کو ۃ

ے؟ آپ نے فرمایا اس قیمت کا حماب لگا کراس دن سے زکو قاوا کی جائے گی جس دن اس پرزکو ق آئی تھی۔ ( ١٠٥٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَنْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ عُرُضِ فِي تِبَجَارَةٍ ، فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةٌ.

(۱۰۵ ۲۰) حضرت عبدالله بن عمر ری در الله بن عربی فرمات بین که سامان پرز کو ة تب تک نبیس ہے جب تک کدوہ سامان تجارت کے

لے نہ ہو۔

۱۰۵۱۱) حَلَّنْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِی، عَنْ أَبِی هِلال، عَنِ ابْنِ سِیرِین، قَالَ فِی الْمَتَاعِ: یَقَوَّمُ، ثُمَّ تُؤَدِّی زَکَاتُهُ.
(۱۰۵۲۱) حضرت ابن سیرین ولیٹی ارشاد فرماتے ہیں کہ سامان کی قیمت لگائی جائے گی پھراس پرزگو قادا کی جائے گی۔
میری میں تاہی و سیری و و میری میری کے دیار انسان میں قیمان میری میری کی استان کی تاہد کی میری کا میری کا میری کا میری کے دیار میری کا میری کا میری کا میری کا میری کے دیار کی میری کا میری کے دیار کی میری کا میری کے دیار کی میری کا میری کی کا میری کی کا میری کی کا میری کی کا میری کا میری کی کا میری کے کہیں کی کا میری کی کا کہ کی کے کہ کا میری کی کا کو کی کا میری کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کا کا کا کہ کا کہ کا کو کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کی کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کی کہ کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کہ کا کہ کی کی کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کر کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کی کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کی کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کرنے کی کے کہ کی کے کہ کی کا کہ کی کرنے کی کے کہ کی کو کرنے کی کے کہ کی کہ کی کرنے کی کے کہ کی کی کرنے کی کا کرنے کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کرنے کی کو کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کرنے کی کے کہ کی کرنے کی کے کہ کی کرنے کی کہ کی کہ کی کرنے کی کرنے کی کے کہ کرنے کی کرنے

١٠٥٦٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْمَتَاعَ فَيَمْكُتُ السِّنِينَ ، يُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : لاَ.

(۱۰۵۲۲) حضرت عبدالملک بایشا فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء سے دریا فت کیا گیا کہ ایک مخص نے سامان خرید ابھروہ سامان دوسال تک اس کے بلک رہا کیا اس پرز کو ہے؟ آپ نے فرمایا کنہیں۔

١٠٥٦٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التّجَارَةُ فَفِيهِ الزّكَاةُ ،

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد۳) کي هن ۱۳۹۰ کي هن ۱۳۹۰ کي کتاب الز کاه کي کتاب الز کاه

وَإِنْ كَانَ لَبُنَّا ، أَوْ طِينًا . قَالَ :وَكَانَ الْحَكُمُ يَرَى فَلِكَ.

(۱۰۵۶۳) حفزت ابراہیم میلیٹیلا فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تجارت کیلئے ہواس پر زکو ۃ ہے خواہ وہ دودھ ہو یا مٹی ہو۔اور حضرت حکم میلیٹیلا ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

## ( ٨٦ ) مَا قَالُوا فِي الْعَطَاءِ إِذَا أَخِذَ

بيت المال سے سال يا جھ ماہ بعد جووظا كف وغيره ملتے ہيں اس پرز كوة كابيان

( ١.٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُفْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :كَانَ أَبُو بَكُرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ الْعَطَاءَ سَأَلَ الرَّجُلَ :أَلَكَ مَالٌ ؟ فَإِنْ قَالَ :نَعَمْ ، زَكَّى مَالَهُ مِنْ عَطَائِهِ ، وَإِلَّا سَلَّمَ لَهُ عَطَائَهُ.

(۱۰۵ ۱۴) حضرت قاسم ہولیلیئے سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر دہائٹڑ جب بیت المال سے کسی کو وظیفے دیتے تو اس سے دریافت فرماتے کہ کیا تیرے پاس مال موجود ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہوتا تو آپ اس کے وظیفہ کے مال میں سے زکو ۃ نکال لیت وگر ندا سکے سیر دکردیتے ۔

( ١٠٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ يُعْطِينَا العَطَاءَ فِي الرَّسَلِ فَنُزَكِّيهِ.

(۱۰۵۷۵) ٔ حضرت ُعبدالله ویشید فرماتے ہیں کہ ہمیں بیت المال سے عطاء (وظیفہ ) میں دس سے پجیس اونٹ یا بکریاں ملتیں تو ہم اس پرز کو ۃ ادا کرتے تھے۔

( ١.٥٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ هُبَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُزَكِّى أَعْطِيَّاتِهِمْ مِنْ كُلِّ ٱلْفِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ.

(۱۰۵۶۱) حَفَرت ہمیر ہ پیٹیمیا کے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جاٹئے وظا کف پر زکو ۃ ادا فر ماتے وہ ہر ہزار پر پچپیں ہوتی تھی ۔

( ١.٥٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِىّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِى ، وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِى زَمَنِ عُمَرَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ ، فكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التّجَارَةِ ، فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَآجِلَهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْعَانِبِ.

جمعے عصو ہموں ہمصوری ہصوری ہے۔ (۱۰۵۶۷) حضرت حمید بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالقاری حضرت عبداللہ بن ارقم طِیٹیٹیڈ کے ساتھ حضرت عمر فاروق میٹیٹو کے زمانے میں ہیت المال پر ( نگران ) مقرر تھے۔ جب بیت المال سے وظا کف ٹکالے جاتے تو حضرت عمر تڑٹیٹو تا جروں کے مال کوجمع فرماتے کچرنفذاورادھار کا حساب لگاتے اور کچر برحاضرو غائب سے زکو ۃ ه مسنف ابن الي شيبه ستر جم (جلد ۳) که په ۱۲۳ که ۱۲۳ که کنتاب الز کاة

( ١٠٥٦٨ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرٍ إِذَا أَعْطَى 'رَّجُلَ الْعَطَاءَ سَالَةُ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ وَكِيعٍ.

الْعَطَاءَ سَأَلَهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ. ١٥٩١ حقر و تاسم الله و و ي م ي حق و الدكر ه الترواف و كم شخف كرف برما في الآليات و و افرو

(۱۰۵۲۸) حضرت قاسم پیٹییز سے مروی ہے کہ حضرات ابو بکرصدیق ڈٹاٹٹر جب سی شخص کو وظیفہ عطافر ماتے تو اس سے دریافت فرماتے۔ باقی حدیث ای طرح بیان فرمائی۔

( ١٠٥٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ يُعْطِيهِمُ الْعَطَاءَ وَلَا يُزَكِّيهِ.

(۱۰۵۲۹) حضرت طارق سے مروی ہے حضرت عمر فاروق چھٹھ جب کسی شخص کو بیت المال میں سے وظیفہ (بخشش) عطا فرماتے تواس پرز کو ۃ نہ نکالتے ۔

( ١٠٥٧ ) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأَمَرَاءَ إِذَا أُعْطَوُا الْعَطَاءَ زَكُوهُ. (١٠٥٤ ) حضرت محمد ويشيز سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے امراء (صحابہ کرام تُنَائِیُنَ) کود یکھا ہے جب ان کوعظایا ملتے

مِين تُواس پِرزَكُو ةَ بَحَى ادا قرماتے مِين \_ ( ١٠٥٧١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِالْعَزِيزِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّى الْعَطاءَ وَالْجَائِزَةَ.

(۱۰۵۷) حفرت جعفر بن برقان پرتین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پرتین عطاء (وظیفہ) اور انعامات پر زکوٰۃ اوا کرتے تھے۔

( ١٠٥٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَهُ كَانَ يُعْطِى الْعَطَاءَ وَيُزَكِّيهِ. (١٠٥٧٢) حضرت عبدالله بن مسعود (الله عنه على موضيف عطافر مات تواس پرزكو ة بھى ادافر ماتے۔

( ٨٧ ) قَوْلُهُ تعالى (وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِةٍ)، وَمَا جَاءَ فِيهِ

به باب ہاللہ کے ارشاد ﴿ وَ آتُو ا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ کی تفسیر میں

( ١٠٥٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (ح) وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ فِي قوله تعالى :﴿وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قَالَا :نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَيْصُفُ الْعُشْرِ.

(١٠٥٧٣) حضرت سالم اورحضرت ابن حنفيه ويشيد فرمات بين كه الله تعالى كقول ﴿ وَ آنُو ا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ كوعشر اور نصف عشر نے منسوخ كرديا ہے۔

( ١٠٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : نَسَخَتُهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ

کی مصنف این الی شیبه مترجم (جلد۳) کی پی ۱۹۳۸ کی مصنف این الی شیبه مترجم (جلد۳) كتباب الزكاة

(۱۰۵۷ ) حفزت ابراہیم مِیشید فرماتے ہیں کہ اس آیت کوعشر اور نصف عشرنے منسوخ کردیا ہے۔

( ١٠٥٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كَانُوا يُعْطُونَ شَيْئًا غَيْرَ الصَّدَقَةِ.

(١٠٥٧٥) حضرت ابوالعاليه ويشيخ فرمات بين كه صحابه كرام تذكيث صدقات كے علاوہ بھى لوگوں كوعطا فرمايا كرتے تھے۔

( ١.٥٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛فِى قوله تعالى : ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قَالَ : الزَّكَاةُ.

(١٠٥٧) حضرت جابر بن زيد يريشير فرمات بين كرقرآن پاك كي آيت ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ مَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ سےمرادز كو ة ب

( ١٠٥٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :الزَّكَاةُ.

(١٠٥٧٥) حفرت طاؤس اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراوز کو قے۔

( ١٠٥٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَنَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قَالَ :كَانُوا يُعْطُونَ مَن اعْتَرَاهِم شَينًا سِوَى الصَّدَقَةِ.

(١٠٥٧٨) حفزت عبدالله بن عمر تفاثلهُ فرماتے ہیں که ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (اس آیت کے نزول کے بعد) صحابہ

كرام يُؤَيَّنُهُمُ صدقات اورز كو ة كےعلاوہ بھى كوئى طالب اور سائل آ جا تا تواس كوعطا فر ماتے \_

( ١٠٥٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَطَاء ؛ فِي قوله : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قَالَ : مَنْ حَضَرَك يَوْمَنِذٍ أَنْ تُعْطِيَهُ الْقَبَضَاتِ ، وَلَيْسَ بِزَكَاةٍ.

(١٠٥٧)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول ﴿ وَ آتُوا حَقَّةُ مَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ جو تیرے پاس اس دن حاضر ہوتو جو تیرے قبضہ میں ہے اس کوعطا کر دے اور بیز کو ق کےعلاوہ ہے۔

( ١٠٥٨. ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قَالَ : إذَا حَصَدْتَهُ فَحَضَرَك الْمَسَاكِينُ طَرَخَتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا طَبَنْتُهُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا كَدَّسْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا نَقَيْتُهُ وَأَحَذْتَ فِي كَيْلِهِ حَفَوْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا عَلِمْتَ كَيْلَهُ عَزَلْتَ زَكَاتَهُ ، وَإِذَا أَخَذُتَ فِي جُذَاذِ النَّخُلِ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنَ النَّفَارِيقِ وَالتَّمْرِ ، وَإِذَا أَخَذْتَ فِي كَيْلِهِ حَثَوْت لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا

عَلَمْتَ كَيْلَهُ عَزَلْتَ زَكَاتَهُ. (١٠٥٨٠)حضرت مجامِد بِلِيْنِ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ جب تو کھیتی کا نے اور تیریہ ﴿ یا س مسکین آئیں تو ان کیلئے بھی کچھ ڈالدےاور جب تو جمع کرے (کھیتی وغیرہ کو) تو ان کیلئے کچھ ڈال دےاور جب تو اس کو ڈ ھیرلگائے تو پچھان کے لیے ڈال دےاور جب تو اس کوصاف کرےادر کیل کرنے لگے تو پچھے(بھوسہ وغیرہ)ان کے لیے



ِ ال دے۔اور جب تو کیل کر لے اورمعلوم ہو جائے کہ کتنا ہے تو زکو ۃ ادا کر اور جب تو تھجور کے درخت سے تھجور تو ڑے تو کچھ ہلکی اور کپی تھجوریں ان کیلئے چھوڑ دے اور جب ان کوکیل کرنے لگے تب بھی کچھان کیلئے ڈ ال دے اور جب اس کا وز ن معلوم ہو جائے تو اس کی زکو ۃ ادا کر۔

. ١٠٥٨ م ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّخَاكِ فِي قوله تعالى : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ - قَالَ:زَكَاتُهُ يَوْمَ كَيْلِهِ.

( • ١٠٥٨ م ) حضرت ضحاك سے اس آيت كي تفسير ميں منقول ہے كداس كي زكوة كا حماب اس فصل كے كيل كرنے كے دن

\_ 0.

١٠٥٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّئِ ، قَالَ : هَذِهِ مَكَنِيَّةٌ مَكِّيَّةٌ ، نَسَخَتُهَا الْعُشُرُ وَنِصُفُ الْعُشْرِ ، قُلْتُ :عَمَّنُ ؟ قَالَ :عَنِ الْفُقَهَاءِ . يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى :﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.

سنت بھس ہوں بھی اعتماری میں اعتماری میں ہوت تعلق بھو ہوا تھا ہو مصلیوں ۔ (۱۰۵۸۱) حضرت سدی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدنی اور کی ہے۔ اس کوعشر اور نصف عشر نے منسوخ کردیا ہے۔ راوی کہتے ہیں

ر بعد ہاں ہے۔ کہ میں نے پوچھاکس نے منسوخ قرار دیا ہے؟ آپ نے فرمایا فقہاء کرام نے۔

مِينَ عَنْ اللهِ عَنْ السَرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ح) وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ البَرَاهِيمَ قَالَا : ﴿ وَآتُوا اللَّهِ عَنْ البَرَاهِيمَ قَالَا : ﴿ وَآتُوا

حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قَالاً : يُعْطِى ضِغْثًا. (١٠٥٨٢) حفرت مماداور حفرت ابراہيم بيليد فرماتے ہيں كةرآن پاكى آيت ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ فرماتے

ى ان كو جوميسر ہوخواہ وہ تھوڑا ہى كيوں نہ ہووہ عطا كرتے ہيں۔ ١٠٥٨٢ ) حَلَّةَ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :نَحْوَ الصَّغْثِ.

(۱۰۵۸۳) حضرت ابراہیم راشینے فرماتے ہیں کہ جومیسر ہووہ عطا کرتے ہیں۔

١٠٥٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :نَسَخَتُهَا الزَّكَاةُ.

(١٠٥٨٣) حفرت حسن باليميني فرماتے ہيں كهاس آيت كوزكو ة نے منسوخ كرديا ہے۔ ١٠٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآن.

(۱۰۵۸۵) ضحاک بیشید فرماتے ہیں کہ ز کو ۃ نے قرآن پاک میں موجود تمام صدقات کومنسوخ کر دیا۔

. ١٠٥٨ ) كَانْ الْمُنْ الْمُورِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : نَسَخَتُهَا الْعُشُرُ ، وَنِصْفُ الْعُشُو .

۱۰۵۸۲) حصوص بن بوریش من من باییه محل طبیعه معنی است مناسط العصور نے منسوخ کردیا۔ ۱۰۵۸۲) حضرت عطیه بریشی فرماتے ہیں کہاس آیت کوعشراور نصف عشر نے منسوخ کردیا۔

١٠٥٨٧) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قَالَ: زَكَاتُهُ يَوْمَ كَيْلِهِ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



(١٠٥٨٧) حضرت نسحاك بيشينه فرمات بين كه الله پاك كاكلام ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ فرماتے ہيں كه اس مے مراد

جس وقت كيل كرےاس كى زكو ة ہے۔

( ١٠٥٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ نَسَخَتُهَا الْعُشُرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ.

(١٠٥٨٨) حضرت ابن عباس بُنه ينهمُ فرمات بيس كه قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ كوعشر اورنصف عشر نےمنسوخ کردیاہے۔

## ( ٨٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ أَخْرَجَ زَكَاةً مَالِهِ فَضَاعَتْ

کوئی شخصاینے مال کی زکو ۃ نکالےاوروہ ضائع (ہلاک) ہوجائے تواس کا کیا تھم ہے۔

( ١٠٥٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُخْرِجُ مَكَانَهَا.

(۱۰۵۸۹)حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں که اس کی جگددوبارہ زکو ة ادا کرے گا۔

( .١.٥٩. ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ أَصْحَابِهِ قَالُوا :إذَا أُخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتُ ، فَلَيُزَكُّ مَرَّةً أُخْرَى.

(۱۰۵۹۰)حضرت مغیرہ پڑھیا اپنے اصحاب ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب مال کی زکو ۃ نکالی جائے اوروہ ضائع

ہوجائے تواس کی جگہ دوبارہ زکو ۃ نکالنایڑے گی۔

( ١٠٥٩١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ فَتَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى أَهْلِهَا ، قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ بَعَبُ إِلَى غَرِيمِهِ بِدَيْنِ ، فَلَمْ يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَالُ حَتَّى هَلَكَ.

(١٠٥٩) حضرت حماد ويشيد فرمات بيس كه آوى اپني زكوة نكال كرمصرف يرخرج كرنے سے يہلے بى وه ملاك موجائ تويداى

طرح ہے کہ جس طرح آ دی پیسے اپنے قرض خواہ کی طرف بھیج کیکن وہ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہوجا کیں ۔

( ١٠٥٩٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا تُجْزِيءُ.

(۱۰۵۹۲) حضرت تھم بریٹیویز فرماتے ہیں کہ بیکانی نہیں ہے ( دوبارہ ادا کرنا پڑے گی )۔

( ١٠٥٩٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَخُرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ ، أَنَّهَا تُجْزِىءُ عَنْهُ.

( ۱۰۵۹۳ ) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ آ دمی مال پر ز کو ۃ نکا لے کیکن وہ ہلاک ہو جائے تو وہ اس کی طرف سے کافی ہے۔

( دو بارہ اداکرنے کی ضرورت نہیں ہے )

( ١٠٥٩٤ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ أَخْرَجَ زَكَاةَ

مصنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلد۳) کی ۱۳۵۵ کی ۱۳۹۵ کی مصنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلد۳)

مَالِهِ فَضَاعَتُ ، قَالَ : لاَ تُجْزِىءُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا.

(۱۰۵۹۴)حضرت ابراہیم پیشینہ ہے دریا فت فر مایا گیا کہ آ دمی مال کی زکو ۃ ٹکالے کیکن وہ ہلاک ہو جائے ، آپ نے فر مایا بیہ

كافى نيس بلكهاس كى جُكرود باره زكوة اواكرنا پڑے گى۔ ن ١٠٥٩٥) حَدَّنَنَا أَبُو بَحْرِ الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُخْرِجُ مَكَانَهَا.

(۱۰۵۹۵)حضرت حسن پیشینهٔ فرماتے ہیں کہاس کی جگہدد و بارہ زکو ۃ ادا کی جائے گی۔

( ٨٩ ) فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَا يَعْمَلَانِ فِي مَالَيْهِمَا

دوآ دمیوں کا مال مشترک ہوتواس پرز کو ۃ کا بیان ( ۱۰۵۹۰ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْن جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَا : إِذَا كَانَ

الْحَلِيطَانِ يَعْمَلَانِ فِي أَمْوَالِهِمَا ، فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالْهُمَا فِي الصَّدَقَةِ.

(۱۰۵۹۲) حضرت طاؤس ويشيد فرماتے جي كه جب و وضحصوں كامال آپس ميں ملا ہوتو زكوة ميں ان كوجمع نہيں كيا جائے گا۔ ( ۱۰۵۹۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُورٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ :أَخْبَرْت عَطَاءً عَنْ قَوْلِ طَاوُوس ، فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِلَّا حَقًّا.

(۱۰۵۹۷) حضرت ابن جرتج بیشیلاً فر مائتے ہیں کہ میس نے عطاء کوطاؤس کے قول کی خبر َ دی تو انہوں نے فر مایا کہ میں بھی ای کو صحیسے ...

( ١٠٥٩٨) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عِشْرُونَ شَاة ، وَلِرَجُلِ آخَر عِشْرُونَ شَاة ، وَرَاعِيهِمَا وَاحِدٌ ، يَشْرَعَانِ مَعًّا وَيَرِدَانِ مَعًّا ، قَالَ :فِيهَا الزَّكَاةُ.

(۱۰۵۹۸) حضرت امام زہری پر پیلیز فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص کے پاس ہیں بکریاں ہوں اور دوسر مے خص کے پاس بھی ہیں بہر یاں ہوں اور دونوں شخصوں کا چرواہا بھی ایک ہوجوان کوساتھ لے کرجاتا ہواور ایک ساتھ ہی واپس لے کرآتا ہوتو ان

ہیں بگریاں ہوں اور دونوں محصوں کا چرواہا بھی ایک ہو جوان کوساتھ لے کر جاتا ہواورا لیک ساتھ ہی واپس لے کرآتا ہوتو ان پرز کو ۃ ہے۔ ( دونوں کے مجموعے پرز کو ۃ ہے )۔

(٩٠) فِي الرَّجُلِ يُصَدِّقُ إِبِلَهُ ، أَوْ غَنَمَهُ يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ ؟

آدمی کا اونٹ یا بکری صدقہ (زکوۃ) کرنے کے بعددوبارہ اس کامصدق سے خرید نے کابیان (۱۰۹۹) حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ ، عَنْ یَزِیدَ مَوْلَی سَلَمَةَ ، قَالَ : کَانَ یُعُرَضُ عَلَی سَلَمَةَ صَدَقَةُ إِیلِهِ فَیَأْبَی أَنْ

یکٹئو یکھا. (۱۰۵۹۹)حضرت یزید جوحضرت سلمہ بالٹیلۂ کے غلام ہیں فر ماتے ہیں کہ حضرت سلمہ بالٹیلۂ کے پاس زکو ۃ کا اونٹ لایا گیا آپ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب الزكاة هي معنف ابن الي شيبه مترجم (علدس) ﴿ فَهِ ﴿ ٢٧٧ ﴾ ﴿ ٢٧٧ ﴾ ﴿ ٢٧٧ ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ

نے اس کے خرید نے سے انکار فرمادیا۔

( ..٦.. ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِى طُهرَةً مَالِك.

(۱۰۲۰۰) حفرت ابن عمر والثيرُ فرماتے ہيں كهاہيے مال كى طہارت كو ندخر يدو\_

(١٠٦.١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : إذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعُ إِلَيْهِ صَدَقَتَكَ ، وَلا تَبْتَعْهَا ، قَالَ : فَإِنَّهُمَ يَقُولُونَ ابْتَعْهَا فَأَقُولُ : لا ، إنَّمَا هِيَ لِلَّهِ.

(۱۰۲۰۱) حضرت ابوز ہیر پرلیطیز فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر ڈٹاٹھڑ کوفرماتے ہوئے سنا کہ جب زکو ۃ وصول کرنے والا اً ئے تو اس کواپٹی زکو ۃ ادا کر دو۔ اور اس ہے نہ خرید و ہ اوگ کہتے ہیں کہاس سے خریدلو۔ میں کہتا ہوں کہ ہیشک وہ تو اب

الله کا ہو کیا ہے۔

(١٠٦.٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ : أَيَشْتَرِى الرَّجُلُ صَدَفَتَهُ ؟ فَقَالَ : لاَ يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ حَتَّى يُخْرِجَهَا ، وَلا يَشْتَرِيهَا إِذَا أَخْرَجَهَا حَتَّى تَخْتَلِطَ بِغَنَمٍ كَثِيرٍ.

(۱۰۲۰۲) حضرت امام زہری پر لیکے سے ایک مخص نے وریافت کیا کہ کیا آ دمی ای اداشدہ زکو ہ کوٹریدسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا

ز کو ہ وصول کرنے والے سے نہیں خرید سکتا۔ یہاں تک کہوہ چلا جائے۔اور جانے کے بعد ندخریدے یہاں تک وہ کثیر بکریوں

(١٠٦.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ ، قَالَ : وَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضَ مِنْك فَلَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۰۲۰۳) حضرت عطاء ویشینے سے مروی ہے کہ بیشک پہلے صحابہ کرام ٹھائٹٹن زکو ۃ کے خریدنے کو ناپند فرماتے تھے۔حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ زکو ۃ براگر تیرے بعد کسی اور کا قبضہ ہوجائے تو پھرکوئی حرج نہیں۔

#### ( ٩١ ) فِي الرَّجُل يَتَصَدَّقُ بِالدَّابَّةِ فَيَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ

آ دمی کوئی چیز صدقه کرےاور پھراسکو بعد میں دیکھے(اورخریدنے کاارادہ رکھتا ہو)

( ١٠٦.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، قَالَ :حُمِلَ عُمَرُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللهِ فَرَآهُ ، أَوْ شَيْئًا مِنْ ثِيَابِهِ تَبَاعُ فِي السُّوقِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : ٱتْرُكُهُ حَتَّى تُو افِيك يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (مسلم ١٣٣٩ احمد ١/ ٢٥)

(۱۰۲۰۴) حضرت زید بن اسلم اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہ کٹنے نے گھوڑے کو اللہ کے راہتے ہیں صدقہ کیا

معنف ابن الي شيرمتر تم (جلدس) كي ۱۳۷۵ معنف ابن الي شيرمتر تم (جلدس) كي ۱۳۷۵ معنف ابن الي شيرمتر تم (جلدس)

اورمجاہد کوسوار فرمایا یا بچھ کپڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کیئے۔ بعد میں بازار میں ان کو دیکھا اور خود ہی دوبارہ خریدنے کا ارادہ فر مایا اور آنخضرت مِئَرِ اَنْفَعَ ﷺ سے جاکراس کے متعلق دریا فت فر مایا: آپ مِئِرِ اُنْفِیَا ﷺ نے فر مایا اسکوچھوڑ دوتا کہ قیا مت کے دن اس کا

( یورا ) بدلہ تھے عطاء کیا جائے۔ ( ١٠٦٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الِلهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ

الْعَوَّامِ ؛ أَنَّ رَجُلاً حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَرَأَى فَرَسًا ، أَوْ مُهْرَةً تُبَاعُ يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ ، فنهى عَنَهَا. (ابن ماجه ٢٣٩٣ احمد ١/ ١٦٣)

(۱۰۲۰۵) حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کی راہ میں گھوڑ اصدقہ کیا۔ اور پھراس گھوڑ ہے کو یااس کے مہرے کو بازار میں فروخت ہوتے د کیے کرخرید نے کاارادہ کیا۔تو حضرت زہیر بن عوام نے اس ہے منع فر مادیا۔

( ١٠٦٠٦) حَلَّاتُنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيم (ح) وَعَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّ أَبَا أَسَامَةَ حَمَلَ عَلَى مُهُرِ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؛ فَرَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ نِضُوًّا يَبَّاعُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدُ عَرَفْتُ عُرْفَهُ ، فَنَهَانِي عَنْهُ. (طبراني ۲۲۸)

(۱۰۲۰۱) حضرت ابوالعاليه يرتيبي فرماتے ہيں كه حضرت ابواسامه دی تن اللہ كی راہ میں گھوڑا ( پچھڑا ) صدقه فرمایا ، پھر بعد میں اس جانور کود یکھا کہ وہ (بازار میں) بیچا جارہا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مِنْ اِنْتَظَافَةَ سے عرض کیا کہ میں نے اس کو

بچان لیا ہے ( کیا اسکوخریدلوں؟) آپ نے مجھے اس سے منع فر مادیا۔

( ١٠٦.٧ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إِلَى غَيْرِ الَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا.

(١٠٢٠٤) حضرت عمر فاروق والثينة ارشاد فرماتے ہيں كه جسكوآپ نے زكوة (صدقه) ديا ہے اس سے نكل كركسي اور كے پاس

پہنچ جائے تو پھراس کوخرید نے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠٦٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبيلِ اللهِ ، فَرَآهَا فِي الشُّوقِ تُبَاعُ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ : لَا ، ذَعْهَا حَتَّى

تُوافِيك يَوْمُ الْقِيَامَةِ. (بخارى ٢٧٧٥ مسلم ٣) (۱۰۲۰۸)حضرت ابن عمر منی پینزے سے مروی ہے کہ حضرت عمر دہائی نے گھوڑ االلہ کے راہتے میں صدقہ کیا اور مجاہد کوسوار فرمایا بعد

میں بازار میں ان کو دیکھا اورخود ہی دوبار ہخرید نے کا اراد ہ فر مایا اور آنخضرت مَرِّشْتَکُؤُمْ سے جا کراس کے متعلق دریا فت فر مایا: آپ مِنْوَافِقَةَ عَمْ إِيالَ كُوجِيورُ دومًا كه قيامت كه دن اس كا (پورا) بدله تحقِّه عطاء كميا جائه ـ

ا ١.٦.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدس) و المحالي ا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحُوًّا مِنْ حَدِيثِ أَسَامَةَ.

(۱۰۲۰۹) حفرت زید بن حاثہ وہائٹر ہے بھی حضرت ابوا سامہ وہائٹر کی حدیث کے مثل منقول ہے۔

( ١٠٦١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ صَدَقَتِهِ ؟ قَالَ : يَنْقُصُ مِنْ أَجُرِهِ بِقَدْرِ مَا أَصَابَ مِنْهَا.

(۱۰ ۲۱۰) حضرت عمران بن حصین وہ کھنے سے ایک شخص نے دریافت فرمایا کہ صدقہ (زکوۃ) ادا کرنے کے بعد آ دمی کو پچھ حصہ واپس ال جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جتنی مقداراس کو پہنچا ہے اس کے بقدرا جرکم کردیا جائے گا۔

### ( ٩٢ ) مَا قَالُوا فِي بَيْعِ الصَّدَقَةِ ، مِمَّا يُشْتَرَى

#### ز کو ۃ کے مال کی خرید وفروخت کا بیان

( ١٠٦١١ ) حَلَّتُنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ. (ابن ماجه ۲۱۹۲ دار قطنی ۳۳)

(۱۱۱ -۱) حضرت ابوسعید خدری دی این سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِقَتِیَجَ نے صد قات کوخرید نے سے منع فر مایا ہے یہاں تک كەان يرقبعنە كرليا جائے۔

( ١٠٦١٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ سُئِلَ :أَيَشْتَرِى صَدَقَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُعْقَلَ؟

المالا) حفرت طاؤس واللي الترافت كيا كيا كدكيا صدقه كوقضه بي المنزيدا جاسكتا ب؟ آپ نے اس كونا بندفر مايا۔ ( ١٠٦١٢) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيثِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ

و الله المحمل المقطرة الله عن المصدقة كون فريدويها ل تك كه نشان لكالياجائ اورتم سے قبضه كرلياجائے۔ ( ١٠٦١٤) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ.

(۱۰ ۲۱۴) حضرت مکحول بیشید سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِزْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: صدقہ کودو بارہ مت خرید ویبال تک کہنشان

( ١٠٦١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وُمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ

مَالِهِ ، حَتَّى يَحُولَ مِنْ عِنْدِ الْمُصَدِّقِ.

(١٠١١٥) حفرت بشام ويشي عمروى ب كد حفرت حسن ويشيد اور حفرت محمد ويشيد نابند فرمات عظ كرآ دى اب مال سادا

شدہ صدقات خرید لے یہاں تک کہ صدقہ وصول کرنے والے کے پاس سے پھیرلیا جائے۔

( ١٠٦١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُخْرَج.

(١٠٢١٦) حفرت جابر ولأثر سے مروی ہے کہ صدقہ کی تع ہے منع کیا گیا ہے یہاں تک کہتم سے نکال لیا جائے۔

(١٠٦١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ وَتُوسَمَ.

(۱۰ ۲۱۷) حضرت مویٰ بن عقبہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤَلِّشِکِیَّ نے صدقہ کی بیچ سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ قبضہ کرلیا جائے اور نثان لگالیا جائے۔

# ( ٩٣ ) مَا قَالُوا فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَلَيْسَ بِكُنْزِ

# جس مال برز کو ة ادا کردی گئی وه کنز شارنہیں ہوگا

( ١٠٦٨) حَدَّثَنَا ابْن عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلاً عَنْ أَرْضٍ لَهُ بَاعَهَا ؟ فَقَالَ لَهُ :احْرُزُ مَالَك ، وَاحْفِرْ لَهُ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَتِكَ ، قَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَيْسَ بِكُنْزٍ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ بِكُنْزِ مَا أُذِّى زَكَاتُهُ.

(۱۱۸ ما) حضرت عمر دلائن نے ایک مخص ہے اس زمین کے بارے میں جس کواس نے بچے دیا تھا دریافت فرمایا،اوراس ہے فرازاں سزیال کرجع کراہ داس کر لیرانی ہوی کی جار ائی کر نبچے کا کھوریاں مختص نوع کی اور المؤمنین کی ا

فر مایا: اپنے مال کوجمع کراوراس کے لیے اپنی بیوی کی جار پائی کے نیچے جگہ کھود ،اس خض نے عرض کیا اے امیر المؤمنین کیا ہے خزانہ ثنار ہوگا؟ آپ نے فر مایا جس کی زکو ۃ ادا کر دی گئی ہووہ خزانہ ثنار نہیں ہوگا۔

( ١٠٦١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :مَا أُذِّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكُنْزِ .

(١٠ ١١٩) حضرت سعيد بن المسيب بيشية قُرماتے ہيں كہ جس كى زكو ة اداكردى جائے دہ خزانہ ہيں ہے۔

( ١٠٦٢.) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَيُّ مَالٍ أُذَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكُنْزٍ.

(۱۰ ۲۲۰) حضرت جابر رہائے فرماتے ہیں کہ ہروہ مال جس پرز کو ۃ ادا کر دی جائے وہ خز انہیں ہے۔

( ١٠٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَهُ.

هي معنف ابن الجاشيبه مترجم (جلد۳) کي هي معنف ابن الجاشيبه مترجم (جلد۳) کي هي معنف ابن الجاشيبه مترجم (جلد۳)

(۱۰ ۱۲) حفرت ابن عمر تفادهنا سے اس کے مثل منقول ہے۔

( ١٠٦٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَوِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:مَا أَذْى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكُنْزٍ.

(۱۰ ۱۲۲) حضرت ابن عباس جي پيشن فرماتے ہيں كه مروه مال جس پرز كو ة ادا كردى جائے وہ خز انہيں ہے۔

( ١٠٦٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :لَيْسَ مَالٌ بِكُنْزٍ أُدِّى زَكَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَذَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ.

(۱۰ ۱۲۳) حضرت مجاہد اُور حضرت عطاء ویشیئ فرماتے ہیں کہ جس مال پر زکو ۃ ادا کر دی جائے وہ کنزنہیں ہے اگر چہوہ مال زمین کے نیچے ذمن ہو۔اور جس مال پرز کو ۃ ادانہیں کی گئی وہ کنز ہے اگر چہز مین کےاو پر ہی کیوں نہ موجود ہو۔

رين كے بيچاد كا او يادو اور الله عنه الله عنه عن عطيلة ، عن ابن عُمَر ، قال : رُجِدَ لِرَجُلٍ عَشَرَةُ آلافٍ بَعْدَ مَوْتِهِ

مَدُفُونَةً ، قَالَ : فَقَالُوا : هَذَا كُنْزٌ ، مَا كَانَ يُؤِدِّى زَكَاتَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَعَلَّهُ كَانَ يُؤَدِّى عَنْهَا مِنْ غَيْرِهَا.

(۱۰۶۲۳) حضرت ابن عمر ٹنکھین فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد دس ہزار درہم اس کا خزانہ (مدفون) نکلا ۔لوگوں نے کہا بیوہ خزانہ ہے جس پرز کو ۃ نہیں ادا کی گئی ۔حضرت ابن عمر ٹوئھیٹن نے فرمایا کہ ہوسکتا ہے وہ اس کے علاوہ مال سے اس کی زکو ۃ اداکر تاہو۔

# ( ٩٤ ) مَنْ قَالَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ مال پرز کو ہ کے علاوہ بھی حقوق ہیں

( ١٠٦٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوُنَ فِي أَمُوَالِهِمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ.

(۱۰ ۱۲۵) حضرت ابرا ہیم وی ہے کہ مول ہے کہ صحابہ کرا م تفکینی مال پرز کو ق کے علاوہ بھی کچھ حقوق سمجھتے تھے۔

( ١٠٦٢٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَابُنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿فِى أَمُوالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ﴾ ، قَالَ :سِوَى الزَّكَاةِ.

(١٠٢٢١) حضرت مجامر ويطية فرمات بين كرقرآن بإك كي آيت ﴿ فِي أَمْوَ الِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾ يدركوة كعلاوه حقوق بين \_

( ١٠٦٢٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.

(١٠٦٢٧) حضرت عامر مِيشِيُ فرماتے ہيں كه مال پرز كُو ة كے علاو ، بھى پجو حقوق ہیں۔

( ١٠٦٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌّ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ أَبُو يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رِيَاحُ بنُ عَبِيْدَةَ ، عَنْ قَزَعَةَ ،

قَالَ :قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ : إنَّ لِى مَالًا ، فَمَا تُأْمُرُنِى إِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ :ادْفَعُهَا إِلَى وَلِيِّ الْقَوْمِ ، يَعْنِى الْأَمَرَاءَ ، وَلَكِنْ فِى مَالِكَ حَقَّ سِوَى ذَلِكَ يَا فَزَعَةُ. مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) في المسلمة المس

(۱۰ ۱۲۸) حضرت قزعہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر ٹھکا ہنا ہے دریا فت فرمایا کہ میرے پاس کچھ مال ہے آپ جھے کیا تھکم فرماتے ہیں کہ میں زکو ہ کس کوادا کروں؟ آپ نے فرمایا قوم کے امراء (امیر) کو لیکن اے قزعہ تیرے مال پرزکو ہ

کے علاوہ مجھی حقوق ہیں۔

( ١.٦٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَطَاءٍ ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ فَسَأَلَهُ :إِنَّ لِي إِبلاً ، فَهَلُ عَلَيَّ فِيهَا حَقٌّ بَعُدَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۱۰۲۲۹) حضرت مزاحم بن زفر پیشیط فرماتے ہیں کہ میں حصرت عطاء کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور دریا فت کیا کہ

ميرے پاس اونٹ ميں كيا مجھ پرزكوة كے علاوہ بھى كچھ تق ميں؟ آپ نے فرمايا: تى ہاں۔ ( ١٠٦٢. ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَذَى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ

؟ ٢٠) حقت ابو الوطوص . حق ابِي بِستدى ، حق حِصوِقه ، حق ابنِ حباسٍ ، قال . من ادى و قاه عايو قليس عَلَيْهِ جُنَاحُ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ.

(۱۰۷۳) حضرت این عباس چیندین فرماتے ہیں کہ جس مخف نے مال پرزکو ہ ادا کردی ہے وہ صدقہ نہ بھی کرے تو کوئی حرج (گناہ) نہیں ہے۔

> ( ١٠٦٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، غَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الْمَالِ حَقَّ سِوى الزَّكَاةِ . (١٠١٣) حضرت حسن ولِيجا فرماتے ہیں کہ مال میں زکو ۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں۔

## ( ٩٥ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يَدْفَعُ زَكَاتَهُ إِلَى قَرَابَتِهِ

# آ دمی کا قرابت داروں کوز کو ۃ دینا

( ١٠٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :إنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخِ لِي كَلاَلَةً ، فَيُجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ خُلِيْتي فِيهِمْ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(بخاری ۱۳۲۱\_ مسلم ۳۵)

(۱۰ ۲۳۲) حضرت ابراہیم ویشین سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ وی کی اہلیہ حضورا قدس میر اُلیف کی خدمت میں آئیں اور عرض کی کہ میری پرورش میں میراایک بھیجا ہے کیا میں اپنے زیورات کی زکو قاس کودے عمق ہوں؟ آپ مِلِفَظَةَ آنے فرمایا: ہاں۔

( ١٠٦٢٣ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِى ذَوِى قَرَايَتِكَ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِى عِيَالِكَ.

سور بیت ، ملا ما پیمونو اینی سِیبارت. (۱۰ ۱۳۳۳) حضرت عبدالله بن عباس تفاوین فرماتے ہیں کہ وہ قرابت دار جوتمہار ےعیال نہیں ہیں ان کوز کو ۃ دینے میں کو کی

حرج نبیں ہے۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) كي المسلم ( ١٠٦٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إلَيْهِ

زَ كَاتِي يَتِيمِي وَذُو قَرَايَتِي.

(۱۳۱۳۳) حضرت معید بن المسیب ویشید فرماتے ہیں کہ میری زکو ۃ کاسب سے زیادہ مشتق میرے بیتیم اور قرابت دار ہیں۔ ( ١٠٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتُهُ عَنْ

يَنِي أَخِ لَهَا أَيْنَامٍ فِي حِجْرِهَا ، تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۱۰ ۲۳۵) مصرت علقمہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ جھٹنے کی بیوی نے حضرت عبداللہ جھٹنے سے دریافت فرمایا کہ میر ہے بھائی کا میتیم لڑکا میری پرورش میں ہے، کیا میں اس کوز کو ۃ دے سکتی ہوں؟ آپ ڈاٹٹو نے فر مایا: جی ہاں۔

( ١٠٦٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْحَالَةِ ، تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ سَعِيد : مَا لَمْ يُغُلُّقُ عَلَيْكُمْ بَابٌ.

(١٠٦٣١) حضرت ابراہيم مِريشيد بن ابوهف فرماتے بين كه ميں نے حضرت سعيد بن جبير جي نفوے خاله كے متعلق دريا فت كيا که کیاان کوز کو ة دی جانکتی ہے؟ حضرت سعید رہا ہے نے فرمایا: جب تک تم پر درواز ہ بند نہ کر دیا جائے ۔

( ١٠٦٣٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَهُمَا رَخَّصَا فِي ذِي الْقَرَابَية.

(١٠٤٣٤) حضرت ابراہيم پريشيز، حضرت ہشام پرينين اور حضرت حسن پرشين بير سب حضرات قرابت داروں کو ز کو ۃ دينے کی

اجازت دیتے ہیں۔

( ١٠٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجْزِى الرَّجُلَ أَنْ يَضَعَ زَكَاتَهُ فِي أَفَارِبِهِ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، إذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ.

( ۱۰۲۳۸ ) حضرت عبد الملك ويشيد فرماتے ہيں كەميں نے حضرت عطاء ہے دريا فت كيا: كيا آ دى اپنے قرابت داروں كوز كو ة اداكرسكتا ہے؟ آپ نے فرمايا ہاں جب كدوه تنهار ساال خانديس سے ندموں ـ

( ١٠٦٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :إذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ

مِنُ غَيْرِهمُ.

(۱۰ ۲۳۹) حَفَرت ضحاک مِلِیْمِیدِ فرماتے ہیں کہ اگرتمہارے قرابت دارفقیر ہوں تو وہ دوسروں کی نسبت تمہاری زکو ۃ کے زیادہ حق دار ہیں۔

( ١٠٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَخْتِ ، تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۱۰۲۴۰)حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پراٹیٹا ہے بہن کوز کو ۃ دینے کے متعلق دریافت کیا کہ کیا ان کو

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) و المحالي المحال

یکگونُوا فِی عِیالِهِ. (۱۰ ۱۴۱)حضرت حسن بیشیز سے دریافت کیا گیا کہ: کیا آ دمی اپنے قرابت داروں کوز کو ۃ ادا کرسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں

جب كهوه تههار كالل غانه مين ك منه عن منه ول ـ ( ١٠٦٤٢ ) حَدَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ:سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِى نَاسًا مِنْ أَهْلِى فُقَرَاءَ؟

الله به عند بن هدير ما عن مصفح من عاروس معن الله الله عن الله عن الله عند الله عند الله عند الله عن الله الله ا فَقَالَ : أَخْرِجُهَا مِنْكُ وَمِنْ أَهْلِك .

(۱۰ ۱۳۲) حضرت حظلہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت طاؤس پیشیؤ سے دریافت کیا کہ میرے اہل میں سے پچھ فقراء میرے پاس رہتے ہیں (ان کوز کو قادے سکتا ہوں؟) آپ نے فرمایا اپنے اورا پنے اہل کی طرف سے ان کواد اکرو۔

(١٠٦٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ ابْنَةِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ ، عَنْ عَمْهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِى الرَّحِمِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِى

الرَّحِمِ اثْنَتَانِ ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. (نرمذی ۱۵۸ ـ نسانی ۲۳۷۳) (۱۰۷۴۳) حضور اقدس مِرِّفَضَةَ نے ارشاوفر مایا: غیر ذی رحم کوصدقد (زکوة) دینا صرف صدقہ ب (صرف صدقہ کرنے کا

نُواب ہے)اور ذی رحم کودیے میں دونُواب ہیں۔صدقہ کا اورصلہ حمی کا۔ ( ۱،٦٤٤) فَالَ أَبُو بَكُرِ : وَسَمِعْتُ وَكِيعًا يَذْكُرُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَنَّهُ فَالَ : لَا يُغْطِيهَا مَنْ يُجْبَر عَلَى نَفَقَتِهِ.

(۱۰۲۳)حضرت سفیان پایٹیو فرماتے ہیں کہ جن کا نفقہ تم پر لا زم ہےان کونبیں دیا جائے گا۔ میں میں مصرف دیریں میں دیریں میں دیکھیں دیا ہے ۔

( ١٠٦٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ ثَغْلَبَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لاَ تُقْبَلُ وَرَحِمٌ مُحْتَاجَةٌ. د سور درد من من الله في من الله من الله من الله من الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله ع

مختاج ہوں۔

# ( ٩٦ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ لِغَنِيٍّ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ

# آ دمی کا نہ جانتے ہوئے کسی غنی کوز کو ۃ ادا کر دینا

( ١.٦٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطِى زَكَاتَهُ إلَى فَقِيرٍ ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَهُ غَيْنٌ ؟ قَالَ :أَجْزَأَ عَنْهُ.

(١٠٢٣١) حضرت حسن بينيية سے يو چھا گيا كه آ دى كسى فقيركوز كۈ ة اداكرد سے بعد ميں معلوم ہوكدو ہ تو نحنى ہے ( تو كيا حكم ہے؟ )

مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) كل مستف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳)

آپ نے فر مایاس کی طرف سے کافی ہے۔

( ١.٦٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاتِهِ الْغَنِيَّ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ قَالَ : لَا يُجُزِّنَهُ.

(۱۰ ۱۴۷) حضرت ایرا ہیم ویٹیو سے بو چھا گیا کہ آ دی کسی غنی کونہ جانتے ہوئے زکو ۃ ادا کردے تو؟ آپ نے فرمایا یہ کافی نہیں ہے۔ ( دوبارہ ادا کرتا ہوگی )۔

# ( ٩٧ ) السَّيْفُ الْمُحَلَّى وَالْمِنْطَقَةُ الْمُحَلَّاةُ، فِيهِمَا زَكَاةً، أَمْ لاً ؟

ز بورات سے مرقع تلواراور ٹرکامیں زکو ہے کہیں؟

( ١.٦٤٨) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ.

(۱۰ ۱۲۸) حضرت محمد بن زیاد الا لھانی بیٹیویو فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامہ با بلی دواٹیؤ سے سنا وہ فر ماتے ہیں کہ: تلوار کا زیورخز انہ میں سے ہے۔

رُ ١.٦٤٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَكْحُولٍ : يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، إنَّ لِى سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِنَةُ دِرْهَمٍ ، عَلَىَّ فِيهَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : أَضِفْ إِلِيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَعَلَيْك فِيهِ الزَّكَاةُ.

(۱۰ ۱۳۹) حضرت عبیداللہ بن عبید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت مکحول پایٹیلا ہے کہا:اے ابوعبداللہ! میرے پاس ایک تکوار ہے جوایک سو پچپاس درہم کی ہے۔کیااس کی زکو ہ ہے؟ آپ پڑٹیلا نے فر مایا: تیرے پاس جوسونا چاندی ہےاس کے ساتھ ملا لے اور پھراس میں زکو ہ ہے وہ اوا کردے۔

( ١٠٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَحَمَّادًا ، وَإِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ ،
 وَالسَّيْفِ الْمُحَلَّى ، وَالْمِنْطَقَةِ الْمُحَلَّاةِ ، إِذَا جَمَعْتُهُ فَكَانَ فِيهِ مِنْتَا دِرْهَمِ ، أُزَكِّيهِ ؟ قَالُوا : لَا .

(۱۰۷۵) حضرت حجاج پیٹیویئو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء، حضرت حماد اور حضرت ابراہیم ہے دریافت کیا کہ میرے پاس ایک برتن ہے جس پرپانی (سونے یا چاندی کا) چڑھا ہوا ہے اور زیوروالی تکوار ہے اور زیوروالا پڑکا ہے۔ جب میں سب کو جمع کرتا ہوں تو ان کی قیمت دوسودرہم بن جاتی ہے ، کیا میں اس پرز کو قادا کروں گا؟ سب حضرات نے فرمایا کہنیں۔

( ١٠٦٥٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ عَبُدٍ اللهِ الْكِلَاعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ مِغْوَلٍ يَقُولُ : حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ. ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) كل معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) كل معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳)

(۱۰۲۵۱) حضرت ما لک بن عبدالله الکلاعی ویشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ما لک بن مغول کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ تلوار کا زیور ( تھلم میں ) خزانہ میں سے ہے۔

( ٩٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، مَنْ قَالَ لاَ يُزَكِّيهِ

ر من من عن الماري عن الماري عن الماري عن الماري المع الماري الماري

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس پرقرض ہووہ زکو ۃ ادائہیں کرے گا

( ١٠٦٥٢) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ عَلَيْك دَيْنٌ فَلاَ تُزَكِّهِ. (١٠٢٥٢) حفرت طاوَس إيشير فرمات جي كه جب آب رِقر ضه بوتو آب زكوة ادانه كرو-

( ١٠٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ،

أَيْزَ كُمِيهِ ؟ فَالَ : لاَ. (١٠٦٥٣) حفرت عطاء ولينيو سي الله عنه على كما كي تخص پرايك سال يا دوسالوں ہے ترض ہے كياوہ زكوۃ ادا كرے گا؟ آپ

(۱۰۶۵۳) حضرت عطاء ویشید سے بوجھا کیا کہ ایک حص پرایک سال یا دوسالوں ہے فرص ہے کیاوہ زکو ۃ ادا کرے گا؟ آپ نے فرمایا کنہیں۔

( ١٠٦٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا كَانَ حِينَ يُزَكِّى الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ مَالَهُ ، نَظَرَ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَيَغُولُهُ.

(١٠٦٥٣) حضرت ابراہيم ريشين فرماتے ہيں كه جب كوئي شخص مال كى زكو ة اداكرنے كئے تو بہلے د كھ لے كه لوگوں كا جواس پر

( قرض ) ہے اس کوالگ کرلے۔ ( ١٠٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : لاَ تُزَكِّ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْك

(١٠ ٢٥٥) حضرت فضيل براييني فرمات بين كه جولوگون كالتجھ پر قرضٌ ہے اس پر تو ز كو ة ادانہيں كرے گا۔

( ١٠٦٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَةُ

الشَّاهِدَ وَالْغَانِبَ ، فَيُوَدِّى عَنْهُ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَكَيْهِ. (١٠ ٢٥٢) حضرت حسن الِيْهِ فرماتے ہیں کہ زکوۃ کی مقدار اور حدمعلوم ہے، جب وہ مقدار آجائے تو جو مال موجود ہے اور جو

غائب ہےان سب کا حساب کراوراس پرز کو ۃ ادا کر ، ہاں مگر جو تچھ پر قرض ہےاس پرز کو ۃ نہیں ہے۔

( ۱۰۵۷) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :اطُرَحْ مَا كَانَ عَلَيْك مِنَ الدَّيْنِ ، ثُمَّ ذَكَّ مَا بِقَىَ. (۱۰۲۵۷) حفرت ميمون بايشيا فرماتے ہيں كه جو تھ پر قرض ہے اس كو (پيلے) الگ كرلے بھر جو بچے (اگروہ نصاب كے برابر

مو) تواس پرز کو قادا کر۔ ہو) تواس پرز کو قادا کر۔

( ١٠٦٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِي ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ :هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ

هي معنف ابن الي شيد متر جم ( جلد ٣) كي المحالي المدين الي الما المدين الما المدين الما المدين الما المدين الما المدين الما الما المدين المدين الما المدين الما المدين الما المدين الم

، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقُضِهِ ، وَزَكُّوا بَقِيَّةَ أَمُوالِكُمْ.

( ۱۵۸ - ۱) حضرت سائب بن یزید در فین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان دی ٹیز کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بیتمہاراز کو ۃ کا مہینہ ہے، جس برقرض ہےاس کو جا ہے کہ اس قرض کوادا کرےاورا بے بقیہ مال برز کو ۃ ادا کرے۔

( ١٠٦٥٩) حَدَّثَنَا غُنْدَرْ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَفِي يَدِهِ مَالٌ ، أَيُزَكِّيهِ ؟

قَالَ : نَعَمُ ، عَلَيْهِ زَكَاتُهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ صَامِنَّ . وَسَأَلْت رَبِيعَةَ ؟ فَقَالَ : مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ. (١٠٢٥٩) حضرت شعبه بِلِيُّيِهُ فرماتے ہِي كه مِي نے حضرت حماد بِلِثِيهُ ہے دريافت كيا كه ايك فخص پر پَجُهِ قرض ہے اوراس كے

پاس کچھ مال بھی موجود ہے کیاوہ زکو ۃ ادا کرے گا؟ آپ نے فر مایا ہاں اس پرزکو ۃ ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ ضامن ہے، حضرت شعبہ پایٹیو فر ماتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت ربعہ پایٹیو سے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے بھی حضرت حماد پریٹیو کی طرح جواب ارشاد فر مایا۔

# ( ٩٩ ) مَا ذُكِرَ فِي خُرْصِ النَّاخُلِ

## صجوروں کے تخمینہ لگانے سے متعلق جوذ کر کیا گیا ہے

( ١٠٦٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبُدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَمَنِ يَخُرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخُلَ . قَالَ :فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيِّ :أفَعَلَهُ ؟ قَالَ :لَا. (طبراني ٢١٣٦)

( ۱۰ ۲۷۰ ) حضرت شعبی بریشید کے مروی ہے کہ حضور اقد س مُلِطَّقِیَعَ آنے حضرت عبداللہ بن رواحہ واثنو کو یمن بھیجا کہ وہ تخمینہ

ر میں ہے۔ لگا ئیں ان پر مجموروں کا۔راوی کہتے ہیں کہ بن نے حضرت تعلق مراثیلا سے پوچھا کیا انہوں نے ایسا کیا؟ آپ مراثیلا نے فر مایا کئییں۔

( ١.٦٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ الْخَارِصُ ، أَمَرَهُ أَنْ لَا يَخُرُصَ النَّخُلَ الْعَرَايَا. (عبدالرزاق ٢٢١)

(۱۰۲۱) حضرت الوبکر بن حزم مِیشِین سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَالْنَصَّةَ بَبِ کسی تخمینہ لگانے والے کو بھیجتے تو اس کو حکم فر ماتے کہ ان تھجوروں کا تخمینہ نہ لگائے جو مالک نے کسی محتاج کو دی ہوئی ہیں۔

( ١٠٦٦٢) حَلَثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَن بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : جَاءَ سَهُلُ بْنُ أَبِى حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسَنا ، فَحَلَّتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اذَا حَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا النَّلُكَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا الثَّلُثَ فَالرَّبُعَ. (ترمذى ٦٣٣ـ ابودازد ١٠١١)

(۱۰۲۱۲) حضرت عبدالرحمٰن بن مسعود بایتیا فر ماتے ہیں کہ حضرت مصل بن ابوحثمہ دی ہے ہماری مجلس میں تشریف لائے اور حضور

في معنف ابن ابی شیبرسر مم (جلدس) کی میساند کا ایسان شیبرسر مم (جلدس) کی میساند کا ایسان شیبرسر مم (جلدس) کی میساند کا ایسان کا در ایسان کا ایسان کا در ایسان کا در

اكرم مَطْفَقَعَ كَى حديث بميل سالى كه آپ مِرْفَقَعَ أَنْ فرمايا: جب تم تخيندلگا وُ تو لياواورايك تهائى چيوژوو، اگرتم تهائى نه يا وُ تو چوتھائى چيوژوو \_ ( ١٠٦٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ أَبَا خَيْفَمَةَ

١٨٠) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرِ ، عَنَ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ بُشْيَرِ بُنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبَعَثُ أَبَا خَيْثُمَةً خَارِصًا لِلنَّخُلِ ، فَقَالَ :إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ الْبَيْتِ فِي حَائِطِهِمْ فَلَا تَخْرُصُ عَلَيْهِمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ.

(۱۰ ۲۱۳) حضرت بشیر بن بیار میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق واٹیو نے حضرت ابوضیتمہ واٹیو کو تھجوروں کا تخمینہ لگانے کے لئے بھیجاتوان سے فرمایا کہ جب تم گھر والوں کے ہاس ان کی جیارد یواری میں آؤ تو جتنی مقداروہ کھاتے ہیں اس

لگانے کے لئے بھیجاتوان سے فرمایا کہ جب تم گھروالوں کے پاس ان کی حیار دیواری میں آؤ تو جتنی مقداروہ کھاتے ہیں اس کا تخمینہ نہ لگاؤ۔

( ١.٦٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُوٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ ، يَغْنِى خَيْبَرَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ ، وَّزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيْرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ وَعَلَيْهِمُ عِشْرُونَ ٱلْفَ وَسْقِ.

(۱۰ ۱۲۴) حضرت جابر فریاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ وہاؤی نے خیبر کی مجموروں کا تخمینہ لگایا تو وہ چالیس ہزاروس تھے۔حضرت جابر کا خیال تھا کہ حضرت ابن رواحہ نے جب یہودیوں کواختیار دیا تو انہوں نے تھجور کی اور ان پر۲۰ ہزاروس لازم تھے۔

( ١.٦٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَوِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَفْفُ عَلَى النَّاسِ فِي الْخُوْصِ ، فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَطِّيَّةَ.

قَالَ :الْعَرِيَّةُ النَّخُلَةُ يَرِثُهَا الرَّجُلُ فِي حَانِطِ الرَّجُلِ . وَالْوَطِيَّةُ الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَطِيَّةِ لِلْمَسَاكِينِ.

(ابوعبيد ١٣٥٣)

(۱۰ ۲۷۵) حضرت کمحول ہیشلا سے مروی ہے کہ حضور اقدی مَؤْفِظَةُ نے ارشاد فر مایا: لوگوں پر تخمینہ لگانے میں تخفیف کا معاملہ کرو۔ ہیشک لوگوں کے مال میں کچھ کھجوری مختاجوں کیلئے ہوتی ہیں اور کچھ کری ہوئی ہوتی ہیں جنہیں لوگ روندتے ہیں۔ د 272 ری حَدِّنُوْ اللہ مَاءِ اِکُونُ اِنْ اللہ مَاءِ عَدْ عَرْسُ اللَّهِ حَدِّنَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَدْ مَا

( ١.٦٦٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسَيْدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلَ ، فَتُؤَذَّى

زَكَاتُهُ زَبِيبًا ، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخُلِ تَمُرًا ، فَتِلُكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّخُلِ وَالْعِنَبِ. (ترمذى ١٣٣ـ ابوداؤد ١٥٩٩)

(۱۰ ۲۹۱) حضرت سعید بن سیتب جن شخو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَؤَوَقِ نَظِی خَطِرت عمّا ب بن اسید جن شخو کو تھم فر مایا کہ وہ تخیینه لگا تکی انگوروں کا جیسا کہ محجور کی زکو ہ خشک تخیینه لگا تکی انگوروں کا جیسے کہ محجور کی زکو ہ خشک

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) كي مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) كشاب الذكاة

تھجورے اداکی جاتی ہے۔ تھجورا ورانگور میں حضورا کرم مِزْفَقِیْجَۃ کا یبی طریقہ ہے۔

(١٠٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ :يُخْرَصُ النَّخُلَ وَالْعِنَبَ ، وَلَا يُخْرُصُ الْحَتَ.

( ۱۰ ۲۷۷ ) حضرت عمرو بن دینار دین نو فر ماتے میں کہ محجوروں اور انگوروں کا تخیبند لگایا جائے گالیکن دانوں کا تخیبنه نہیں لگایا

#### ( ١٠٠ ) مَا قَالُوا فِي الْخَرْصِ، مَتَى يُخْرُصُ التَّهُرَ ؟

مستحجوروں کا تخمینہ کب لگایا جائے گا؟

( ١٠٦٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :مَنَى يُخُرَصُ النَّخُلُ ؟ قَالَ :حينَ يُطُعَمُ.

(۱۰۲۱۸) حضرت ابن جریج پیشیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے پوچھا کہ محجوروں کا تخمینہ کب لگایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جب وہ کھانے کے قابل ہوجا ئیں اور کھائی چانے لگیں۔

( ١٠٦٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : كَذَلِكَ أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فُلَانٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِخَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ تَمْرُهُمُ . فَقَالَ :وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ :أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنْ يُخُرُصُ خَيْبُرَ حِينَ يَطِيبِ أَوَّلُ التَّمْرِ. (عبدالرزاق ٢٢١٧)

(۱۰۲۲۹) حضرت عبداللہ بن فلال ویشین ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِفَظَیَّا آنے خیبر میں تخمینہ لگانے والے کوحکم فرمایا جب ان کی تھجوریں بیک کراچھی ہو جائیں اس وقت تخمینہ لگا ؤ۔حضرت ابن شہاب پر پیلی فرماتے ہیں کہ حضورا کرم مَنْفِئْفَتَحَ فَم نیا ساکہ خبروالوں کیلئے تخیندلگایا جائے جب ان کی پہل تھوریں یک جائیں۔

( ١٠١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُخْرِجُ

جتنا مال نکلنا ہے اس سے زیادہ اس پر قرض ہوسواس پرز کو ہ کا بیان

( ١٠٦٧٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، غَيْرِ النِّنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ فَحُصِدَ ،

أَيُوَ ذَى حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ؟ فَقَالَ : مَا نَوَى عَلَى الرَّجُلِ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَفَةٍ فِى مَاشِيَةٍ ، وَلَا فِى

أَصْلِ ، إِلاَّ أَنْ يُؤَدِّى حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، يَوْمَ يَحْصُدُهُ.

(١٠١٥) حفرت ابن جرت جريشي فرمات بي كه ميس في حضرت عطاء سے يو جيما كه آدى كى تيستى بےكين اس كے مال سے زیادہ اس پرقرض ہے۔ پھراس کی میت کائی گئی کیا جس دن کھیتی کائی گئی اس کاحق اداکرے گا؟ آپ نے فرمایا: جس پراس کے ن مسف این ابی شیبه مترجم (جلد ۳) کی مسف این ابی شیبه مترجم (جلد ۳) کی کی کانی گئی ہے اس کا کی کانی گئی ہے اس کا کی کانی گئی ہے اس کا کی کانی گئی ہے اس کے کہ اس کے مویشوں پر اور مستقل سر مابیہ پر زکو ہے۔ مگر جس دن اس کی کھیتی کائی گئی ہے اس

( ١٠٦٧١) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ:قَالَ لِي أَبُو الزَّبَيْرِ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. (١٠٢٤) حضرت ابوزبير بِالشِيوُ فَرَمات بِين كديش نے مضرت طاؤس بِالْمِيائِ سے سناوہ فرماتے بين كداس پرزكو ة نهيں ہے۔

دن جواس پرحق ہے وہ ادا کرے گا۔

( ١٠٢ ) مَا قَالُوا فِي الْعَاشِرِ يَسْتَحْلِفُ، أَوْ يُفَتَّشُّ أَحَدًا

# عشروصول كرنے والاقتم الهوائے گایاسی سے فتیش كرے گا

(١٠٦٧٢) حَلَّتُنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الزِّبُرِقَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِعْقَلٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْعُشُورِ ، فَكَانَ يَسْتَحْلِفُهُمْ ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو وَإِنْلٍ ، فَقَالَ :لِمَ تَسْتَحْلِفُ النَّاسَ عَلَى أَمُوَالِهِمْ ، تَرْمِى بِهِمْ فِي جَهَنَّمَ ؟ فَقَالَ :

إِنِّى لَوْ لَمْ أَسْنَحْلِفُهُمْ لَمْ يَعْطُوا شَيْئًا ، قَالَ : إِنَّهُمْ أَنْ لَا يَعْطُوك حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْنَحْلِفَهُمْ. (١٠١٢) حفرت عبدالله بن معقل ولا في عشر وصول كرنے برمقرر تنے ، وہ ان سے تم ليا كرتے تنے \_حضرت ابووائل ولا في ان كے ياس سے گذر بي تو ان سے فرمايالوگوں سے تم ندليا كروان كے مال كے بارے ميں كيوں ان كوجنم ميں سيكتے ہو؟ حضرت

عبدالله بن معقل رفاظ نے فرمایا کہ اگر میں قتم نہ لول تو وہ کچھ بھی ادا نہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا کچھ نہ ادا کرنا اس بات بہتر ہے کہتم ان سے قتم اٹھواؤ۔

١.٦٧٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ مَسْرُوقٌ عَلَى السَّلْسَلَةِ ، فَكَانَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَعْطَاهُ شَيْئًا قَبِلَ مِنْهُ وَيَقُولُ :مَعَكَ شَيْءٌ لَنَا فِيهِ حَقٌ ؟ فَإِنْ قَالَ نَعَمُ ، وَإِلَّا قَالَ له :اذْهَبْ.

(۱۰۶۷۳) حضرت ابواسحاق پر پینی ہے مروی ہے کہ حضرت مسروق پر پینی سلسلہ نا می مقام پر تھے۔ جو محض بھی آپ کے پاس سے گذرتا تو وہ جو کچھ آپ کو دیتا آپ قبول فر مالیتے اور فر ماتے کہ تیرے پاس جو ہے کیااس میں ہماراحق ہے؟ اگر وہ کہتا کہ

الى (تووصول فرمالية) وكرنداس كوفرمات كه چلاجا -- ١٠٦٧٤) حَدَّثَنَا مُعْتَمِر ، عَنْ قُرَّةَ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، قَالَ : مَرَرُت عَلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِسَفِينَةٍ ، فَمَا تَرَكِنِي

١٠٦٧) حدثنا معتمِر ، عن قره ، عمن حدثه ، قال : مورف على حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بِسفِينهِ ، قما تو تني حَتَى اسْتَحْلَقَنِي مَا فِيهَا.

(۱۰۶۷) حفرت قرہ ہے مروی ہے کہ میں حضرت حمید بن عبدالرحمٰن کے پاس سے کشتی میں گذرا۔ فرماتے ہیں کہ جب تک میں وقت میں نہیں میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک ہوئی ہیں گذرا۔ فرماتے ہیں کہ جب تک

( ١.٦٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :بَعَثَنِى عُمَرُ عَلَى الْعُشُورِ ، وَأَمَرَنِى أَنْ لَا أَفَتْشَ أَحَدًّا. مسنف ابن الی شیبہ ستر جم (جلد ۳) کی مسنف ابن الی شیبہ ستر جم (جلد ۳) کی مسنف ابن الی شیبہ ستر جم (جلد ۳) کی مسنف ابن الی کا اور مجھے تھم (۱۰۶۷ ۵) حضرت زیاد بن حدیر براتیلیز فر ماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر فاروق وٹائٹو نے عشر وصول کرنے کیلئے بھیجا اور مجھے تھم

فرمایا کہ کی سے ُفتیش نہ کرتا۔ ( ۱.٦٧٦ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ لَیْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إنَّمَا کَانَ الْعَاشِرُ یُرْشِدُ ابْنَ السَّبِیلِ ، وَمَنْ اَتَاهُ بِشَیْءٍ فَبِلَهُ.

(۱۰ ۲۷ ۲) حضرت طاؤس پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ عشر وصول کرنے والا تو مسافر کومشور ہ دیگا اور رہنمائی کرے گا ، اور جوشخص اس کے پاس کچھ لے کرآئے گاو ہاس سے وصول کر لے گا۔

# (١٠٢) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ

#### بعض حضرات کے نز دیک مسلمانوں پرعشرنہیں ہے

( ١.٦٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ جَدْهِ أَبِي أُمهِ ، فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

(ابوداؤد ۳۰۴۱)

(۱۰۶۷۷) حضرت حرب بن عبیدالله مِلِیْمِیْ ہے مروی ہے حضوراقدس مِنْلِفَظِیَمَ نے ارشاد فر مایا :عشر مسلمانوں پرتہیں ہے۔ بیشک عشر تو یہود دنصاری پر ہے۔

( ١.٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ خَالِه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ. (ابوداؤد ٣٠٣٣ـ احمد ٣/ ٣٢٣)

(١٠١٧٨)حضورا كرم مِنْ فَضَيْحَةَ عِيهِ حضرت الوالاحوص وَتَأْتُونُهُ كَي حديث كي مثل مروى ہے۔

( ١.٦٧٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْزَ

حُرَيْثٍ ، عَنُ سَعِيدِ بَنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ احْمَدُوا اللّهَ الّذِي وَضَعَ عَنْكُمَ الْعُشُورَ. (احمد ١/ ١٩٠- ابويعلى ٩٦٣)

(۱۰ ۱۷۹)حضرت سعید بن زید ٹرانٹیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضورا کرم نیڑ نظی آج کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ: اے معشر عرب اللہ کی تعریف اور حمد بیان کروکہ اس نے تم پر سے عشرا ٹھالیا ہے۔

( .٦٨. ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ. (ابودَّاؤد ٣٠٣٨- احمد ١/ ٢٢٣)

(۱۰۲۸۰) حضرت عبدالله بن عباس تفاهن سے مروی ہے حضور اقدس مَثِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه بن عباس تفاهن کی صلاحیت

معنف ابن الی شیبه متر جم (جلد۳) کی هم ( جلد۳) کی در است الز کاه کی در است الز کاه که در است الز کاه در الله ال

( ١٠٦٨١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :بَعَثَنِى عُمَرُ عَلَى السَّوَادِ ، وَنَهَانِى أَنْ أُعَشِّرَ مُسْلِمًا ، أَوْ ذَا ذِمَّةٍ يُؤَدِّى الْخَرَاجَ.

اں اعسر مسیما ، او دا چرمہ یوری الحواج. (۱۰۲۸۱) حضرت زیاد بن حدیر پریشیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق وزائیز نے مجھے گاؤں والوں کی طرف بھیجااور مجھے نع فرمایا

کہ میں مسلمانوں سے عشر وصول کروں یا ذمیوں سے جوخراج ادا کرتے ہیں۔

( ١٠٦٨٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ ؛ أَنَّ وَفُدَ ثَقِيفٍ قَلِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُحْشَرُوا ، وَلَا يُعْشَرُوا ، وَلَا يُسْتَغْمَلَ عَلَيْكُمُ يُجَدُّ ا ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَكُم أَنْ لَا يُحْشَرُوا ، وَلَا يُسْتَغْمَلَ عَلَيْكُمُ

يُجَبُّوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَكُم أَنُ لَا تُحْشَرُوا ، وَلَا تُعْشَرُوا ، وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمُ غَيْرُكُمْ. (ابو داؤد ٣٠٢٠ ـ احمد ٣/ ٢١٨)

(۱۰ ۲۸۲) مفرت عنمان بن ابوالعاص دلی نوی مروی ہے کہ ثقیف کا وفد حضورا کرم مِنْ اَنْتَفِیَا آج کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے (اسلام لانے کیلئے) شرط لگائی کہ ہم سے نیکس،عشر اور خراج نہ وصول کیا جائے۔ آپ مِنْ اِنْتَفِیَا آج نے فرمایا: تم سے نیکس (محصل)وصول نہیں کیا جائے گا ہم سے عشر نہیں وصول کیا جائے گا اور نہ ہی تم یرکسی غیر کوحا کم بنایا جائے گا۔

( ١٠٤ ) فِي نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، مَا يُؤْخُذُ مِنْهُم

#### بنوتغلب کے نصاری سے کیاوصول کیا جائے گا

( ١.٦٨٣) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :بَعَثَنِى عُمَرُ إِلَى نَصَارَى نِنِى تَغْلِبَ ، وَأَمَرَنِى أَنْ آخُذَ نِصْفَ عُشْرِ أَمْوَالِهِمُ.

. فر مایا کہ میں ان سے ان کے اموال کا نصف عشر وصول کروں ۔

( ١٠٦٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ ، وَعَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا

صَغِيرًا ، وَعَلَى أَنْ لَا يُكُرَهُوا عَلَى دِينِ غَيْرِهِمْ . قَالَ دَاوُد :لَيْسَتُ لَهُمْ ذِمَّةٌ ، قَدْ نَصَّرُوا. (۱۰۲۸۳) حفرت داؤد بن کردوس والنیلاے مروی ہے کہ حفزت عمر فاروق ڈاٹٹونے نوتغلب کے نصاریٰ کے ساتھ (اس شرط

پہ )صلح فر مائی تھی کہان سے زکو ۃ کا دو گناوصول کیا جائے گا۔اوران کے چھوٹو ں کونصار کی نہیں بنایا جائے گا ،اور نہ ہی ان کو کس نیردین پرمجبور کیا جائے گا۔ داؤ دراوی فر ماتے ہیں کہان کے لیے کوئی ذ منہیں ہے تحقیق وہ نصرانی ہو گئے۔ هُ مَسنف ابن الِي شِبهِ مِرْ جَم (جلر ٣) فَي اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادِ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ جَدِّى فَمَرَّ عَلَى اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادِ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ جَدِّى فَمَرَّ عَلَى نَصُرَانِيٍّ بِفَرَسٍ قِيمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفًا ، فَقَالَ لَهُ : إِنْ شِنْتَ أَعُطَيْتَ أَلْفَيْنِ ، وَإِنْ شِنْتَ أَخَذْتُ الْفَرَسَ وَأَعْطَيْنَاكُ قِيمَتُهُ ، ثَمَانِيَةً عَشْرَ أَلْفًا .

(۱۰ ۱۸۵) حفرت زیاد بن حدیر پرتیمیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا کے ساتھ تھا، ہمارے پاس سے ایک نفرانی گھوڑے پرسوار ہوکر گزرااوراس کے گھوڑے کی قیمت میں ہزار ( درہم ) تھی ، انہوں نے اس نفرانی سے کہاا گرتو چاہتو دو ہزار دے دیں ، اور اگرتو چاہتو میں گھوڑا لے لوں اورہم تجھے اس کی قیمت اٹھارہ ہزار ( درہم ) دے دیں۔

( ١.٦٨٦) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بَعَثُ عُثْمَانَ بُنَ حُنَيْفٍ ، فَجَعَلَ عَلَى أَهُلِ الذَّمَّةِ فِى أَمُوالِهِمَ الَّتِي يَخْتَلِفُونَ بِهَا فِى كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًّا دِرْهَمًّا ، وَكَتَبَ بِلَلِكَ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَرَضِى وَأَجَازَهُ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : كُمْ تَأْمُرُنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ ؟ قَالَ : كُمْ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِذَا أَتَيْتُمْ بِلاَدَهُمْ ؟ قَالُوا :الْعُشْرَ ، قَالَ :فَكَذَلِكَ فَخُذُوا مِنْهُمْ.

(۱۰ ۱۸۲) حضرت ابوجهو سے مردی ہے کہ حضرت عمر فاروق واٹنو نے حضرت عثان بن حنیف واٹنو کو عشر وغیرہ وصول کرنے
کیلئے) بھیجا، انہوں نے ذمیوں کے اموال پر جود وسر ہے شہروں میں منتقل ہو گئے تھے اور تجارت کرتے تھے ہر ہیں درہم پرایک
درہم مقرر کردیا، اور حضرت عمر فاروق واٹنو کو بید کھے کہ بیا۔ آپ واٹنو اس پر راضی ہو گئے اور اس کی اجازت دے دی۔ پھر
حضرت عمر فاروق واٹنو ہے عرض کیا کہ: آپ ہمیں کیا تھم فر ماتے ہیں کہ ہم اہل حرب کے تاجروں سے کتنا وصول کریں؟
آپ واٹنو نے فر مایا جب تم ان کے شہروں میں جاتے ہوتو تم سے کتنا وصول کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا عشر، تو آپ واٹنو نے فر مایا اتنائی تم ان سے وصول کرو۔

( ١٠٦٨٧) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اسْتَغْمَلَ أَبَاهُ وَرَجُلاً آخَرَ عَلَى صَدَقَاتِ أَهْلِ الذَّمَّةِ مِمَّا يَخْتَلِفُونَ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يُأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ الْقَمْح نِصْفَ الْعُشْرِ ، تَخْفِيفًا عَلَيْهِمْ ، لِيَحْمِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَمِنَ الْقُطُنِيَّةِ ، وَهِىَ الْحُبُوبُ الْعُشْرَ.

القمح نصف العشرِ ، تنخفِیفا علیهِم ، لیحوملوا إلی المؤینةِ ، وَمِنَ القطنِیةَ ، وَهِیَ الحبوب العشر.
(۱۰ ۱۸۷) حفرت عبیدالله بن عبدالله ویشیا سفر ماتے ہیں که حضرت عمر فاروق ویشی نے میرے والداورایک دوسرے شخص کو ذمیوں سے صدقات (عشر وغیرہ) وصول کرنے کا عامل مقرر فر مایا جومخلف شہروں میں نتقل ہو گئے تصاور و ہاں کاروبار کرتے ہوئے اور آپ نے ہمیں عکم فر مایا کہ گیہوں میں سے ان پر تخفیف کرتے ہوئے نصف عشر وصول کرتا تا کہ وہ شہر کی طرف اس کو اضا کیں۔ اور دالوں وغیرہ پرعشر وصول کرنا۔

( ١٠٦٨٨) حَلَّتَنَا ابُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُوْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمَّا دِرْهَمَّ ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمَّ ، وَمِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا فِي الْخَمْرِ ، هي مصنف ابن الى شير متر جم (جلد) كي هي مصنف ابن الى شير متر جم (جلد) كي هي مصنف ابن الى شير متر جم (جلد) كي هي من مُثِلً عَشَرَة دَرَاهِمَ دِرْهُمْ.

روں اور ہور ہے۔ ایرا ہیم رہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذمیوں سے ہر میں درہم کے بدلے ایک درہم وصول کیا جائے گا اور حربیوں

ے دس درہم کے بدلے ایک درہم وصول کیا جائے گا،اور جوذی شراب کا کاروبار کرتے ہیں ان سے ہردس درہم پرایک درہم وصول کیا جائے گا۔

( ١.٦٨٩) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رُزَيْقٍ مَوْلَى يَنِي فَزَارَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : خُذُ مِمَّنُ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذَّمَّةِ فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمُوالِهِمْ وَيُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ

مِمَّنُ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهُلِ الذَّمَّةِ فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَهُوَالِهِمْ وَيُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ مِنْهَا فِبِحِسَابِ مَا نَقَصَ ، حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةً ، فَإِذَا نَقَصَتُ ثَلَائَةَ دَنَانِيرَ فَدَعُهَا لَا

تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْنًا ، وَاكْتُبُ لَهُمْ مَرَانَةً إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ. (١٠١٨٩) حفرت رزيق فرماتے ہيں كه حضرت عمر بن عبدالعزيز برائين نے ميرى طرف لكھ كر بھيجا كه: ذي تاجر جو تيرے پاس

ے گذریں اور جو مال ان کا ظاہر کیا جاتا ہے اور تجارت میں گھومتا ہے تو ہر میں دیتار پر ایک دیناروصول کرٹا ،اور جواس ہے کم ہوتو اس سے ای کمی کے حساب سے وصول کرنا ، یہاں تک کہ دس تک پہنچ جائے ، پھر جب اس سے بھی تین دینار کم ہو جا کیں تو

پھرچھوڑ دے کچھ بھی وصول نہ کر واور ان کیلئے ان سے براءت لکھ دوجو (آگے ) وصول کرنے والے ہیں۔ ( .١.٦٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْبٍ ، قَالَ : وَسَأَلْت الزُّهْرِیَّ عَنْ جِزْیَةِ نَصَارَی کُلْبِ وَتَغْلِبَ ؟

فَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ نِصْفُ ٱلْعُشُرِ مِنْ مَوَاشِيهِمْ.

(۱۰۲۹۰) حضرت ابن انی ذئب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زہری پیٹی ہے بو کلب اور بنوتغلب کے جزیہ سے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہمیں پی خبر پیٹی ہے کہ ان کے مویشوں پر نصف عشر نیا جائے گا۔

( ١٠٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الْعُشُورَ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عشر صرف سال میں ایک مرتبہ (واجب) ہے

(١٠٦٩١) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الْمَاصِر ، فَكُنْتُ أَعَشَّهُ مَنْ أَقْبَا وَأَذْنَا ، فَحَدَ حَ الله رَحُلُ فَأَعْلَمُهُ ، فَكُنْتُ الْدُّ : أَنْ لَا تُعَشِّرُ اللَّا مَا أَهُ وَاحِدَةً ، نَعْنَد

فَكُنْتُ أَعَشِّرُ مَنْ أَقْبَلَ وَأَذْبَرَ ، فَحَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَأَعْلَمَهُ ، فَكَتَبَ إِلَى : أَنْ لَا تُعَشِّرُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، يَغْنِى فِي السَّنَةِ. فِي السَّنَةِ.

(۱۰ ۱۹۱) حضرت زیاد بن حدیر پیشیخ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر فاروق دہاشئو نے عامل مقرر فرمایا کہ میں کشتیوں والوں سے (عشر) وغیرہ وصول کروں، میں ہرآنے اور جانے والے سے عشر وصول کرتا تھا، حضرت عمر کی طرف ایک آدی گیااوراس نے ان کو بتایا،انہوں نے میری طرف لکھا کہ:عشر صرف سال میں ایک باروصول کیا کرو۔

(۱۰۲۹۲) حفرت ابراہیم پیٹین سے مردی ہے کہ حضرت عمر فاروق وٹیٹنؤ کے پاس نصرانیوں کا بیٹنے آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا عامل سال میں دو بارعشر وصول کرتا ہے، آپ وٹاٹنؤ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا نصرانیوں کا بیٹنے (امیر)، حضرت عمر فاروق وٹاٹنؤ نے فرمایا میں وین حنیف کا بیٹنے (امیر) ہوں۔ پھر آپ وٹاٹنؤ نے اپنے عامل کولکھا کہ سال میں صرف ایک بارعشر وصول کیا کرو۔

(١٠٦٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :أَنَا أَوَّلُ مَنْ عَشَّرَ فِي الإِسُلَامِ.

(١٠٢٩٣) حضرت زياد بن حدير ويشية فرمات بين كه مين ببلا مخص بون جس في اسلام مين عشر وصول كيار

# ( ١٠٦) مَا قَالُوا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، مَنْ هُمْهُ ؟

#### فقراءاورمساكين كون لوگ بين؟

( ١٠٦٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَلَّثَنِي جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :حَلَّثِنِي رَجُلٌ ، عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ؟ فَقَالَ :الْفُقَرَاءُ :الْمُتَعَفِّفُونَ ، وَالْمَسَاكِينُ :الَّذِين يَسْأَلُونَ.

(۱۰۲۹۵) حضرت جابر بن زید بریشینہ سے دریافت کیا گیا کہ فقراءاور مساکین کون لوگ ہیں؟ آپ پریشین نے فر مایا کہ فقراءوہ ہیں جو (سوال کرنے ہے) پاک دامن رہیں اور مساکین وہ لوگ ہیں جوسوال کرتے ہیں۔

( ١٠٦٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الضَّحَاكَ بُنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ ، قَالَ :الْفُقَرَاءُ :الَّذِينَ هَاجَرُوا ، وَالْمَسَاكِينُ :الَّذِينَ لَمُ يُهَاجِرُوا.

(۱۹۱۷) حضرت علی بن تھم چیٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک بن مزاحم پریٹیو سے سناوہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت انعا الصدقات للفقراء و المساکین میں فقراء سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور مساکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔

· برَنِ عَـ بُرِكَ عَـ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْقَلٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ ؟ قَالَ : الْفَقَرَاءُ : الَّذِينَ فِي بُيُوتِهِمْ وَلَا يَسْأَلُونَ ، وَالْمَسَاكِبِنُ : الَّذِينَ يَخُرُجُونَ فَيُسْأَلُونَ. ه کی معنف این ابی شیبرستر جم (جلد۳) کی کسی ۱۳۸۵ کی کسی کتاب الذکاذ کا کسی کشت کتاب الذکاذ کا کسی کسی کشت کتاب ک

(١٠٦٩٤) حضرت معقل فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت امام زہری پر پیٹیز سے دریافت فرمایا کہ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایافقراء وہ ہیں جواپنے گھروں میں رہتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں کرتے اور سکین وہ

( ١٠٧ ) فِي الْأَعْرَابِ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ

لوگ ہیں جو گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔

ر یہاتیوں برصدقۃ الفطرے کنہیں؟ دیہاتیوں برصدقۃ الفطرے کہ بیں؟

( ١٠٦٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ زَمُعَةَ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ يُحَنَّسَ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : عَلَى الْأَعْرَابِ صَدَقَةُ الْفِطُرِ. ( ١٠٦٩٨) حضرت عبدالله بن زبير وليَّوْ فرماتُ بيل كرد يهاتيول برصدقة الفطرب -

( ١٠٦٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :َكَيْسَ عَلَى الْأَعْرَابِ زَكَاةُ الْفِطْرِ.

(۱۰۲۹۹)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ دیہا تیوں پرصدقہ ًالفطرنہیں ہے۔

( ..٧.١) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ ، قَالَ :كَّانَ أَبُو بَكُرِ الصِّدِّيقُ يَأْخُذُ مِنَ الْأَعُرَابِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ الْأَقِطَ.

ر ۱۰۷۰) حضرت ا ساعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر خلائے ویہا تیوں سے صدقات الفطر میں بنیر وصول فر مایا

( ١.٧.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُعْطُونَ مِنَ اللَّهَنِ.

(۱۰۷۱)حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہوہ دود ھیں سے ادا کریں گے۔

( ١.٧.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ :عَلَى الْأَعْرَابِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ ، صَاعٌ مِنْ لَهَنٍ. (١٠٤٠٢) حضرت حسن بلِيْمَةِ فرمات بي كه يهاتيوں پرصدقة الفطر بے،اوروہ دودھكا ايك صاع اداكري گے۔

۱۰۵۰۱) حفرت کن برتہ کا نے ہیں کہ دیبا حول پر صدفۃ الفظر ہے،اور وہ دورہ کا ایک صال اد سرح میں موجہ دیا ہے۔

( ١٠٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبُدَ النَّصُرَانِيَّ

آ دمی نصرانی غلام کوآ زاد کردے اس کا بیان

( ١٠٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابن أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ، قَالَ: فِمَّتُهُ فِيمَّةُ مَوَ الِيهِ. ( ١٠٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ عِيْرِيَّ ابن أَبِي خَالِمٍ كَا أَنْ عَلام كُو آزاد كرد \_ ( توكيا عَلم ٢٠) آپ نے فرمايا اس نامام

کاذمہاں کے آقاکے ذمہ ہے۔

( ١.٧.٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ.

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد۳) کي په ۱۳۸۷ کي که ۱۳۸۷ کي که مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد۳)

(۱۰۷۰۴)حفرت حسن پرشید فرماتے ہیں کہاس پر جزیم نیس ہے۔

( ١٠٧.٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ ، قَالَ :عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ.

(۵۰۷۱) حضرت ابراہیم پر بیٹیوز فر ماتے ہیں کہ آ دمی اگر نصرانی غلام کو آزاد کردیے تو اس پر جزیہ ہے۔

( ١.٧.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِنَانِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصْرَ إِنَّي أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ.

(۱۰۷-۱۰۷) حضرت سنان ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید اس نصرانی غلام سے جزیہ وصول فرمایا کرتے تھے

جس کو کسی مسلمان نے آزاد کیا ہو۔

#### ( ١٠٩ ) مَا قَالُوا فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ

خراجی زمین کے بارے میں فقہاء نے کیا کہا ہےاس کا بیان

( ١.٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون ، قَالَ:سَأَلْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَرْضِ الْحَرَاجِ، عَلَيْهَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ :الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَالزَّكَاةُ عَلَى الْحَبِّ.

( ٤٠ ك ١٠٠ ) حضرت عمر وبن ميمون ويطيع فرمات بين كه مين في حضرت عمر بن عبد العزيز ويشيط سے خراجي زمين كے متعلق دريا فت

فرمایا کہ کیااس پرز کو ة ( بھی) ہے؟ آپ را پیٹیز نے فرمایا خراج زمین پر ہے اورز کو ہ تواس کے دانوں ( تھیتی وغیرہ ) پر ہے۔

( ١.٧.٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هَاشِمٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَالْعُشُرُ عَلَى الْحَبِّ.

( ۸۰ ۱۰۷ ) حضرت عمر بن عبدالعزيز بيشيؤ فر ماتے ہيں كەخراج تو زمين پر ہےاورعشر دانوں پر ہے۔

( ١.٧.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :لَيْسَ فِي التَّمْرِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشُرُ ، وَإِنْ كَانَ بِمِنَةِ ٱلْفِ.

(۱۰۷۹)حضرت حسن میشینهٔ فرماتے ہیں کہ تھجوروں پر زکو ۃ نہیں ہےاگراس پرعشر وصول کرلیا گیا ہو،اگر چہوہ سو ہزار (ایک لاکھ) ہی کیوں نہ ہوں۔

( .١٠٧٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ حَسَنٌ وَسُفْيَانُ يَقُولَان : عَلَيْهِ.

(۱۰۷۱) حضرت حسن مِیشید اور حضرت سفیان پیشید فر ماتے ہیں کداس پر ( ز کو ۃ ) ہے۔

( ١١٠ ) مَنْ قَالَ لاَ يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ عَلَى أَرْض

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک ہی زمین سے خراج اورعشر وصول نہیں کیا جائیگا

( ١٠٧١ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ خَتَنْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السَّكُرِيّ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ، قَالَ : لاَ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب الزكاة كا کی مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلد۳) کی کارسی می مسنف ابن الی شیبه متر جم (جلد۳)

يُجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشُرٌ فِي أَرْضِ وَاحِدٍ.

(۱۱۷۱۱) حضرت امام تعمی بیشین فرماتے ہیں کدایک ہی زمین ہے خراج اورعشر وصول نہیں کیا جائے گا۔

( ١٠٧١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلُةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ فِي مَالٍ.

(۱۰۷۱۲) حضرت عکرمہ پراٹھیا فرماتے ہیں کہ خراج اورعشرا یک مال میں جمع نہیں کئے جا کیں گے۔

( ١٠٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ : لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَزَكَاهٌ عَلَى رَجُلٍ.

(۱۰۷۱۳) حضرت ابوصنیفه ویشینه فرماتے میں کدایک ہی تخف پرخراج اورز کو 6 کوجمع نہیں کیا جائے گا۔

( ١١١ ) قُوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾

الله تعالى كِقُول ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُو َ اللَّهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾ كابيان

( ١٠٧١٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقّ مَعْلُومٌ﴾ ، قَالَ :الزَّكَاةُ.

(١٠٤١٣) حضرت عاصم بن محمد واليلية فرمات ميس كذالله تعالى كقول ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَ الِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومْ ﴾ سےمرادزكوة

( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنُ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَ اللِّهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ ، قَالَ :الزَّكَاةُ الْمَفُولُو ضَدُّ.

(١٠٤١٥) حضرت حسن ويليد فرمات بين كمالله تعالى كتول ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُو اللِّهِمْ حَقَّ مَعُلُومٌ ﴾ عمراد فرض زكوة

( ١.٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا خَرَجَتْ أَعْطِيَاتُهُمْ تَصَدُّفُوا مِنْهَا.

(١١٤-١) حفرت ابراہيم بيليد فرماتے ہيں كه (صحابه كرام تفائقيم) جب نكالے جاتے ان كيلئے بخشش (عطايا) تو اس ميں ہے

مدنه کرتے۔

( ١١٢ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَذْهَبُ لَهُ الْمَالُ السِّنِينَ ثُمَّ يَجِدُهُ ، فَيُزَكِّيه ؟

کچھسالوں کیلئے مال چلا جائے اوروہ پھراس کو یا لےتو کیاز کو ۃ اوا کرے گا؟

( ١٠٧١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ :أَخَذَ الوَلِيدُ بن عَبْدِ الْمَلِكِ مَالَ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الرَّقَةِ يُقَالُ لَهُ :أَبُو عَانِشَةَ عِشْرِينَ أَلْفًا ، فَأَلْقَاهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَاهُ وَلَدُهُ ، فَرَفَعُوا

(۱۰۷۱) حفرت عمر و بن میمون پایین فرماتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک پایین نے اہل ذمہ میں سے ایک مخص جس کی کنیت ابوعا کشتھی اس کے ہیں ہزار (درہم) لیے اور بیت المال میں داخل کر دیئے۔ پھر جب حضرت عمر بن عبد العزیز پر پیٹین خلیفہ بن اس کا بیٹا آپ کے پاس آیا اور اپنی مظلومیت کی داستان آپ تک پہنچائی۔ آپ نے میمون کولکھا کہ اس کا مال اس کو والبس لوٹا دو اور اس سال کی زکو ہ بھی وصول کر لو۔ اگر مید مال ضار (وہ مال اور قرض جس کے واپس ملنے کی امید نہ ہوتا تو میں گزرے ہوئے سالوں کی زکو ہ بھی وصول کرتا۔

( ١.٧١٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مَيْمُون ؛ أَنَّ رَجُلاً ذَهَبَ لَهُ مَالٌ فِي بَعْضِ الْمَظَالِمِ ، فَوَقَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ رُفِعَ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ :أَنِ ادْفَعُوا إلَيْهِ ، وَخُذُوا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى ، ثُمَّ تَبَعَهُمْ بَعْدُ كِتَاب :أَنِ ادْفَعُوا إلَيْهِ مَالَهُ ، ثُمَّ خُذُوا مِنْهُ زَكَاةً ذَلِكَ الْعَامِ ، فَإِنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا.

(۱۰۷۱) حضرت میمون پرتینیڈ سے مروی ہے کہ ایک مختص کا مال بعض مظالم کی وجہ ہے اس سے لے کربیت المال میں داخل کر دیا گیا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز پرتینیڈ خلیفہ ہے ، تو اس نے یہ بات آ پ تک پہنچائی ، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھااس کا مال اس کو واپس کر دواور گذر ہے ہوئے سالوں کی زکو ۃ بھی وصول کرلو پھراس کے بعد دو بارہ لکھا کہ اس کا مال اس کو واپس کر دواوراس کی زکو ۃ اس سال کی وصول کرلو کیونکہ یہ ایسا مال ہے جس کی واپسی کی امید نہتی ۔

( ١٠٧١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْعَامِ.

(۱۰۷۱۹) حضرت حسن پریفید فرماتے ہیں کہ اس پرصرف اس سال کی زکو ۃ ہے۔

# ( ١١٣ ) قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَيَهْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾

الله تعالى كارشاد ﴿ وَيَهْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ (زكوة ادانبيس كرت ) كابيان

( ١.٧٢. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّى ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُويُد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾، قَالَ :هُوَ مَا تَعَاوَر النَّاسُ بَيْنَهُمَ ؛ الْفَأْسُ ، وَالْقِدْرُ ، وَالذَّلُوُ ، وَأَشْبَاهُهُ.

(۱۰۷۲۰) حضرت عبدالله ویشی سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ کا مصداق وہ لوگ ہیں جو

لوگوں کے درمیان عاریۃ کدال، دیلجی ، ڈول اوراس جیسے اشیا نہیں دیتے ہیں۔ پر بینہ دور دیر پر بیروں کر دیر د

( ١.٧٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أَبِى الْعُبَيْدَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :هُوَ مَا تَعَاوَر النَّاسُ بَيْنَهُمْ. هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) كي المستخصص المستخصص المستخصص كنياب الزكاد

(۱۰۷۲۱) حضرت عبدالله پریشیز فر ماتے ہیں کہ اس کا مصداق و ولوگ ہیں جولوگوں کوعاریة بھی نہیں دیتے۔

( ١٠٧٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِكٌ ؛ ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ قَالَ :الزَّكَاةُ

الْمَفْرُوضَةُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :عَارِيَةُ الْمَتَاعِ.

(١٠٤٢٢) حضرت على جان فرمات بين كرالله تعالى كارشاد ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ مرادفرض زكوة ب،اورحضرت عبدالله بن عباس بن ومنافر ماتے ہیں کہ عاریت کا سامان مراد ہے۔

( ١٠٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :الْمَاعُونُ الزَّكَاةُ.

(۱۰۷۲۳) حضرت علی دہافتہ فرماتے ہیں کہ الماعون کا مطلب ز کو ۃ ہے۔

( ١٠٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :هُوَ الْمَالُ الَّذِى لَا يُعْطَى

(۱۰۷۲۴) حضرت عبدالله بن عمر رئي وين فرمات بي كدوه مال جس كاحق ادانه كيا كيا مو

( ١٠٧٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا

(١٠٤٢٥) حضرت عبدالله بن عمر تؤيون فرمات تي كده مال جس كاحق ادانه كميا كيا مو

( ١٠٧٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِكٌ ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَغُنْدَرٍ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عِيَاضِ ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا ۚ: الْمَاعُونُ مَنْعُ الْفَأْسِ وَالْقِدْرِ وَالذَّلْوِ.

(١٠٧٢)حضرت سعداصحاب النبي مُؤلِفَقِكَةً ہے روایت كرتے ہیں كه و فرماتے ہیں كه الماعون كدال، دیلچی اور ؤول كاند ينا ہے۔

( ١٠٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحِ ، عَنْ أُمَّ شَرَاحِيلَ ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ فَالَتْ :الْمَهْنَةُ. (١٠٤٢٤) حفرت ام عطيه فين فرماتي بين كداس مراد بيشه بـ

( ١.٧٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : الْمَاعُونُ مَنْعُ الْفَأْسِ

وَالْقِدُرِ وَالدُّلُو. (١٠٧٢٨) حضرت على جونتُو فرمات بين كه الماعون كدال، ديمجي اور دُول كانه دينا ہے۔

( ١.٧٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَمْ يَجِنّى أَهْلُهَا بَعُد.

(۱۰۷۲۹) حضرت عبدالله بن عباس مئاہ نفا فر ماتے ہیں کہ نہ لوٹا اس کے اهل اس کے بعد۔

( ١٠٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْقِدْرُ وَالرَّحَى . وَقَالَ بَعْضُهُمْ :الْفَأْسُ.

(۱۰۷۳۰)حضرت ابراہیم پرتیلیز فرماتے ہیں کہ دیکجی اور بن چکی ہے،اوربعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد کدال ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



( ١٠٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :الزَّكَاةُ.

(۱۰۷۳)حفرت ضحاک پیشید فرماتے ہیں کداس سے مرادز کو ۃ ہے۔

(١٠٧٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الْقِدْرُ وَالدَّلُوُ.

(۱۰۷۳۲) حضرت عبدالله بریشیهٔ فرماتے ہیں کددیچی اورڈ ول مراد ہیں۔

( ١٠٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، مِثْلَهُ.

(۱۰۷۳۳) حفرت عبدالله ويشية ساى كمثل منقول ب-

( ١٠٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هِيَ الزَّكَاةُ.

(۱۳۱۳۳) حضرت عبدالله بن عمر شیعین سے مروی ہے کہاس سے مراوز کو قہے۔

( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

(١٠٤٣٥) حضرت عبدالله بن عباس مئة ونهز سے بھی حضرت عبدالله بن مسعود دی الله کی حدیث کی مثل منقول ہے۔

( ١.٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ؛ أَنَّ أَبَا العُبَيدِين سَأَلَ عَبْدَ اللهِ عَنِ الْمَاعُونِ ؟ قَالَ :هُوَ الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلُوُ.

(۱۰۷۳۱) حضرت بحیٰ بن الجزار ویشیٰ فریاتے ہیں کہ ابوالعبیدین پیشیئر نے حضرت عبداللہ سے الماعون کے متعلق دریا فت

فرمایا،آپ نے فرمایااس سے مراد کدال ، دیچی اور ڈول ہے۔

( ١٠٧٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَر ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : الْمَاعُونُ الزَّكَاةُ.

( ۱۰۷۳۷ ) حفزت ابن الحنفيه ويشيئ سے مروی ہے کہ الماعون سے مرادز کو ق ہے۔

( ١٠٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :الْمَاعُونُ هُوَ الْمَالُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ.

(۱۰۷۳۸)حضرت امام زہری پیشینه فرماتے ہیں کہ الماعون ہے قریش کی زبان میں مال ہے۔

( ١٠٧٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ بسَّامٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنِ الْمَاعُونِ ؟ فَقَالَ : الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَاللَّلُوُ.

(۱۰۷۳۹) حضریت بسام میشید فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت عکر مد بیشید سے الماعون کے متعلق دریافت فرمایا۔ آپ بیشید نے

فرمایاوہ کدال، دیچی اور ڈول ہے۔

( ١.٧٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :هُوَ الْمَنَاعُ . وَقَالَ عَلِيُّ :هُوَ الزَّكَاةُ

( ۱۰۷ مرے) حضرت عبداللہ بن عباس ٹڑ ہوئن فر ماتے ہیں کہ اس سے مراد سامان ہے، اور حضرت علی بڑاٹو فر ماتے ہیں کہ زکو ۃ

مرادے۔



( ١٠٧٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْمَاعُونُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ.

(۱۰۷ مرا دفرض زکو ق ہے۔

( ١١٤ ) فِي الصَّاعِ، مَا هُوَ ؟

#### صاع کی مقدار کتنی ہے؟

(١.٧٤٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :عَيَّرُنَا صَاعَ الْمَدِينَةِ فَوَجَدُنَاهُ يَزِيدُ مِكْيَالًا عَلَى الْحَجَّاجِيِّ.

(۱۰۷۳) حضرت ابن الی کیلی ویلی فرماتے ہیں کہ ہم نے مدینه منوره کے صاح کی پیائش کی تو اس کوصاع تجاجی ( تجاج بن یوسف کاصاع ) کے کیل میں زیادہ پایا۔

( ١٠٧٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : الْحَجَّاجِيُّ صَاعُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

(۱۰۷ ۲۳) حضرت موکیٰ بن طلح فر ماتے ہیں کہ صاع حجاجی حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹو کا صاع (کے مثل) تھا۔

( ١.٧٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِى شِهَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْقَفِيزُ الْحَجَّاجِيُّ هُوَ الصَّاعُ.

( ۱۰۷ مرد) حفرت ابراہیم مِیشید سے مردی ہے کہ قفیر حجاجی ایک صاع تھا۔

( ١٠٧٤٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: مَا كَانَ يُفْتِى فِيهِ إِبْرَاهِيمُ فِي كَفَّارَةِ يَمِينِ، أَوْ فِي الشِّرَاءِ، أَوْ فِي اطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَفِيمَا قَالَ فِيهِ: الْعُشُرُ وَنِصْفُ الْعُشُرِ، قَالَ: كَانَ يُفْتِى بِقَفِيزِ الْحَجَاجِيّ، قَالَ: هُوَ الصَّاعُ.

(۱۰۷ ۳۵) حضرت مغیرہ مِیشید فر ماتے ہیں کہ کفارہ بمین ،خرید وفرّوخت ،ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ،عُشراورنصف عشر کی ادائیگی

کے بارے میں حضرت ابراہیم مِرتِیعیز کافتوی تفیز تجاجی تھاجو کہ ایک صاع کا تھا۔

( ١٠٧٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَسَنًا يَقُولُ :صَاعُ عُمَرَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ . وَقَالَ شَرِيكٌ :أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةِ أَرْطَالِ وَأَقَلُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.

(۱۰۷ / ۱۰۷) حضرت حسن مِیشِید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جھٹھ کا صاع آٹھ رطل کا تھا۔حضرت شریک مِیشید فر ماتے ہیں کہ سات رطل سے زیاد واور آٹھ سے کم تھا۔ هي مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٣) كل ١٩٥٨ كان ١٩٥٨ كان الم كان الم

## ( ١١٥ ) مَنْ قَالَ تُردُّ الصَّدَقَةُ فِي الْفَقَرَاءِ إِذَا أُخِذَتْ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ

# صدقات (زکوۃ)اغنیاء سے کیکرفقراء میں تقسیم کردیئے جائیں گے

( ١.٧٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ بُنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثْ رَسُولُ اللهِ.
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا سَاعِيًّا ، فَأَحَذَ الصَّّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا ، فَقَسَمَهَا فِي فَقَرَائِنَا ، وَكُنْت غُلامًا يَتِيمًا فَأَعُطانِي مِنْهَا قَلُوصًا. (ترمذى ١٣٩- دار قطنى ٤)

(۱۰۷۴) حضرت ابو جیفہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مَرِّفَظَیَّمَ نے ہمارے پاس صدقات وصول کرنے والد بھیجا، انہوں اللہ بھیجا، انہوں نے ہمارے اغنیاء سے زکو ہ وصول کر کے ہمارے فقراء میں تقسیم کر دیا۔ اس وقت میں ایک بیٹیم لڑکا فھا انہوں نے جھے بھی ایک جوان اونٹنی عطاکی۔

( ١.٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سُنِلَ عُمَرُ عَمَّا يُؤْخَذُ مِنْ صَدَقَاتِ الْأَعْرَابِ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ ، لَأَرُذَنَّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ ، حَتَّى تَرُوحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِنَة نَاقَةٍ ، أَوْ مِنَة بَعِيرٍ.

(۱۰۷۴۸) حضرت عمر فاروق و النونون سے دریافت کیا گیا کہ دیباتوں کے صدقات کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ( کہال خرج کیے جائیں؟) آپ دینٹونے نے فرمایا خدا کی قتم میں صدقات کوان پرلوٹا تا رہوں گا یہاں تک کدان میں سے کسی ایک کے پاس شام کے دھجت سواونٹنیاں یا سواونٹ ہوں۔

( ١٠٧٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِير بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَخَذَ نِصْفَ صَدَقَاتِ الْأَعُرَابِ ، وَرَدَّ نِصْفَهَا فِي فُقَرَائِنَا.

(۱۰۷ ۲۹) حضرت مغیرہ پیشیڈ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پیشیڈ دیبہا تیوں سے نصف صدقات وصول فر ماتے اور نصف لوٹا دیتے ان کے فقراء میں ۔

( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :كَانَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَقْسِمُ صَدَقَةَ عُمَرَ ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ ذُو هِينَةٍ قَدْ أَعْطَاهُ ، فَيَقُولُ :أَعْطِنِي ، فَيُعْطِّيه وَلَا يَسْأَلُهُ.

(۱۰۷۵۰) حضرت سالم بن عبدالله بیشینهٔ حضرت عمر فاروق دانش کے صد قات تقسیم فر مایا کرتے تھے۔ان کے پاس جب کوئی ( فقیروں کی ) ہیئت والاشخص آتا تو وہ اس کوعطا فر ماتے ۔وہ کہتا کہ مجھے عطا کروتو وہ اس کوعطا فر ماتے اوراس سے سوال نہ فر ماتے ۔ هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدس) ( هي المستخطف المستخط المستح المستخط المستخل المستخط المستخط المستخط المستخط المستحد المستحد

# ( ١١٦ ) فِي الرِّكُوبِ عَلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ

#### ز کو ۃ کے اونٹوں پرسواری کرنا

( ١.٧٥١ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَهلٍ ، قَالَ :لَقَدُ رَأَيْتُ عُثْمَانَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، وَإِنَّ الصَّدَقَاتِ لَتُسَاقُ مَعَهُ ، فيحُمِلُ عَلَيْهَا الرَّاجِلَ المُنْقَطِع بِهِ.

(۱۰۷۵) حضرت عبدالرحمٰن بن عمرو بن سھل ویلیجا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان دیا تھو کو مکہ کے راستہ میں دیکھا۔اور

زكوة كمويش ان كرماته ما نخ جارب تقد حضرت عثان جداجونے والے پياد كواس پرسوار كرديت ـ ( ١٠٧٥٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ نَمْلَةَ ، قَالَ : بَعَثَنِي عَلِيٌّ سَاعِيًّا عَلَى الصَّدَقَةِ ، قَالَ :

٥٠٠٠ ، كَانَتْ سَرِيْكَ مَ سَلَ عَبِرُو مَ سَلَ سَرِيْكِ مِنِ صَلَى مَعِيرٍ ، فَقُلْتُ : إِنْ أَجَازَهُ عَلِيْ ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ مَالِى ، فَلَمَّا قَدِمْتَ عَلَيْهِ قَصَصْتَ عَلَيْهِ قِصَّةَ أَخِى ، فَقَالَ :لَكَ فِيهِ نَصِيبٌ. فَلَمَّا قَدِمْتَ عَلَيْهِ قَصَصْتَ عَلَيْهِ قِصَّةَ أَخِى ، فَقَالَ :لَكَ فِيهِ نَصِيبٌ.

(۱۰۷۵۲) حفرت شریک بن نمله فرماتے ہیں کہ حفرت علی بڑاٹیؤ نے مجھے صدقات وزکو ۃ وصول کرنے کیلئے بھیجا، میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو اونٹ پرسوار کر دیا، میں نے کہا اگر حضرت علی بڑاٹیؤ نے اجازت دیدی تو تھیک ہے وگرنہ یہ میرے مال میں سے ہے۔ جب میں واپس تو حضرت علی بڑاٹیؤ کو اپنے بھائی کا قصہ سایا آپ بڑاٹیو نے فرمایا: اس میں تیرابھی حصہ ہے۔

( ١٠٧٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَسُلَمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بَعَنَهُ بِإِبِلٍ مِنَ الصَّدَقَةِ إلَى الْمِحْمَى ، فَلَمَّا أَرُدُتُ أَنْ أَصُدُرَ ، قَالَ :اغْرِضُهَا عَلَىّ ، فَعَرَضْتَهَا عَلَيْهِ وَقَدْ جَعَلْتُ جَهَازِى عَلَى نَاقَةٍ مِنْهَا ، فَقَالَ : لاَ أُمَّ لَكَ ، عَمَدُت إلَى نَاقَةٍ تُحْيِى أَهُلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَحْمِلُ عَلَيْهَا جَهَازَك ؟ أَفَلَا ابْنَ لَبُونٍ بَوَالًا ، أَوْ نَاقَةً شَصُوصًا.

(۱۰۷۵۳) حضرت سالم مِرتِیْلا سے مروی ہے کہ حضرت عمر تفاقی نے حضرت اسلم مِرتِیْلا کوزکو قرکے اونٹ دے کرحمی مقام کی طرف بھیجا۔ فرماتے بیں کہ جب میں والبس لوٹے لگا تو فرمایا ان کومیر سے سامنے پیش کر، میں نے اس حال میں پیش کیا کہ ان میں سے ایک اوفئن پر میرا سامان تھا۔ آپ رہی ٹونٹو نے (غصہ میں) فرمایا تیری ماں ندر ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اونٹن کے ذریعہ مسلمانوں کے اہل میت کوزندہ کیا جائے تو نے اس پر اپنا سامان لا دویا کیا بہت زیادہ پیشا بر کرنے والا ابن لبون یا کم دورہ دینے والی اوفئن نہتی (اس کام کیلئے)۔

و مسنف این الی شیبه متر جم ( جلد ۳) کیسی ۱۹۹۳ کیسی ۱۹۹۳ کیسی ۱۹۹۳ کیسی ۱۹۹۳ کیسی مسنف این الی شیبه متر جم ( جلد ۳۹۳ کیسی ۱۹۳۳ کیسی ۱۳۳۳ کیسی استان ۱۳۳۳ کیسی ۱۳۳۳ کیسی ۱۳۳۳ کیسی ۱۳۳۳ کیسی استان ۱۳۳۳ کیسی ۱۳۳۳ کیسی استان ۱۳۳۳ کیسی استان ۱۳۳۳ کیسی استان ۱۳۳ کیسی استان ۱۳۳۳ کیسی استان ۱۳۳ کیسی استان ۱۳۳۳ کیسی استان ۱۳۳ کیسی ۱۳۳ کیسی استان ۱۳۳ کیسی اسال ۱۳۳ کیسی اسال ۱۳۳ کیسی اسال ۱۳۳ کیس

# ( ١١٧ ) فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ

ایک غلام اگر دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہوتو کیا اس پرصدقۃ الفطرہے؟

( ١.٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا مَمْلُوكٌ تَمْلِكُهُ.

(۱۰۷۵۴) حضرت البو ہریرہ و دلی فی فرماتے ہیں کہ غلاموں پرصد قہنیں ہے گمروہ غلام جس کا (تنہا) تو ما لک ہے۔

# ( ١١٨ ) مَا قَالُوا فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ

#### غلام كوصدقداداكياجائ كاكنبيس؟

( ١٠٧٥) حَذَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ عَمُرِو بُنِ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ أَبِى مَرْيَمَ ، عَنُ أُمِّهِ قَالَتُ أَتَيْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الْأَرْفَمِ ، قَالَ وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِى إِمْرَةِ عُمَر وَفِى إِمْرَةِ عُثْمَانَ وَهُوَ يَفْسِمُ صَدَفَةً بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا رَآنِى ، قَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا أُمَّ زِيَادٍ ، قَالَتُ قُلْتُ لَهُ :لِمَا جَاءَ لَهُ النَّاسُ ، قَالَ هَلْ عَتَفْتِ بَعُدُ ؟ قُلْتُ : لاَ ، فَبَعَتَ إِلَى بَيْتِهِ فَأْتِى بِبُرُدٍ فَأَمَرَ لِى بِهِ ، وَلَمْ يَأْمُرُ لِى مِنَ الصَّدَقَةِ بِشَىءٍ لَآنَى كُنْتِ مَمْلُوكَةً

. ۱۰۷۵۵) حضرت زیاد بن ابومریم اپنی والدہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ حضرت عبداللہ بن ارقم کے پاس آئیں۔

وہ حضرت عمراور حضرت عثمان جن مین کی امارت میں بیت المال (کے نگران) تھے۔اور وہ صدقہ (زکوۃ)تقسیم فرمار ہے تھے

مدینہ والوں کے ساتھ، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو فرمایا: اے ام زیادتو یہاں کیوں آئی؟ تو میں نے جواب دیا کہ جس مقصد کے لیے باقی لوگ آئے ہیں میں بھی اس ہی مقصدے آئی ہوں۔ انہوں نے یو چھا کہ کیا تو آزاد ہے؟ میں نے جواب دیا کہ

نہیں ،تو انہوں نے کسی کو گھر بھیجا جو چا در لے کرآیا۔آپ نے وہ مجھے دے دی لیکن صدقہ ( زکو ۃ ) میں سے بچھ نہ دیا۔ کیونکہ ... ۔.. مراریخہ

میں اس وقت مملو کتھی۔

( ١.٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَر بُنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تُطْعِمُوا هَؤُلَاءِ السُّودَانِ مِنْ أَضَاحِيكُمْ فَإِنَّمَا هِيَ أَمُوَالُ أَهُلِ مَكَّةَ.

(۱۰۷۵۱) حضرت تجاہد پیشید فرماتے ہیں کہ مت کھلا وُ ان کالے (غلاموں کو) اپنی قربانیوں میں ہے۔ بیاتو اہل مکہ کے اموال ہے۔

( ١٠٧٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَى عَبِيدِ الْأَعْرَابِ. (طبراني ٣٢٣٣)

(۱۰۷۵۷) حفرت کیٹ ویٹیٹ سے مروی ہے کہ حفرت سالم ویٹیٹ بدوغلاموں پرصد قہ کرنے کونا پندسجھتے تھے۔

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّالِي اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

# ( ١١٩ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُنَاوَلَ الْمِسْكِينُ صَدَقَته بِيَدِهِ

# جو خض پیند کرتا ہو کہ مساکین کواپنے ہاتھ سے صدقہ دی

( ١.٧٥٨) حَذَّثَنَا عبد الرحمن وَ وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيِّ ، قَالَ خَصْلَتَانِ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكِلُهُمَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ كَانَ يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ وَيَضَعُ الطَّهُورَ لِنَفْسِهِ.

، سہور رہے ہوں۔ (۱۰۷۵۸) حضرت عباس بن عبد الرحمٰن المدنی ویشین فرماتے ہیں کہ حضورا قدس مُؤَفِّقَتَا اُؤ وہ عادتمں اپنے اہل میں ہے کسی کے سپر دند فرماتے تھے۔ایک بیدکمسکین کواپنے ہاتھ سے عطا فرماتے تھے،اور دوسرااپنے وضو کا پانی خودر کھتے تھے۔

( ١٠٧٥٩ ) وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنِ لَهُ جُمَّةٌ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ وَرَأَيْتُه يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ. (١٠٧٥٩ ) حضرت ابوالمنبال يرشي فرماتے بين كه ميں نے حضرتُ على بن سين يرشين كود يكھا آپ كے بال كندهوں تك شھے

(1•209) حضرت ابوالمنہال پرتیجیز فرمائے ہیں کہ بین نے حضرت می بن مین پیٹیز کو دیکھا آپ نے بال کندھوں تک تھے۔ اورآپ پر چا درتھی ،اور میں نے آپ کو دیکھا آپ اپنے ہاتھ سے سکین کوعطا کررہے تھے۔

# ( ١٢٠ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمُضَارَبَةُ يُزَكِّيهَا؟

### سس کے پاس مال مضاربۃ ہوتو کیاوہ اس پرز کو ۃ ادا کرےگا؟

( ١٠٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنْ لَمِيى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّفُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ او يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيْزَكِيهِ ؟ قَالَ :نعَم

(١٠٤٦٠) حضرت جابر ويشيد كسي سوال كيا كيا كما يك آدى نے مال كوبطور مضاربت كسى كود بركھا ہے يا اس كا قرض كس نے

وینا ہے تو کیاوہ زکو ۃ ادا کرے گا؟ آپ دیشید نے فر مایا" جی ہاں"۔

( ١٠٧٦) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مُضَارَبَةٍ زَكَاةٌ لأنَهُ لاَ يَلْدِي مَا صُنِعَ. د د د را رود و فعر الله في من من من رود المراكز و كان من المنه و المراكز و كان المنه و المراكز و كان كان المنا

(۱۲ کا) حضرت فعمی رہیں فرماتے ہیں کہ مضاربۃ (مال) پرز کو قنہیں ہے۔اس لیے کہاس کونہیں معلوم کہاس کے ساتھ کیا ۔ ۔ ۔

کیا گیا۔

# ( ١٢١ ) مَا قَالُوا فِي الْغَارِمِينَ مَنْ هُمْ

#### غارمین ہے کون لوگ مراد ہیں؟

( ١٠٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (وَالْغَارِمِينَ) ، قَالَ : الْمُنْفِقِينَ فِي غَيْرِ فَسَادٍ ،

هي مصنف ابن الي شيبرستر تم (جلد۳) کي ۱۳۹۳ کي ۱۳۹۳ کي کشاب الذکاه

(وَابْنِ السَّبِيلِ) الْمُجْتَازُ عَلَى الْأَرْضِ إِلَى الْأَرْضِ.

(۱۰۷ ۲۲) حضرت ابوجعفر ویشی؛ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد (والغارمین) سے مراد وہ لوگ ہیں جو بغیر فساد کے خرج کرتے ہیں اور ابن السبیل سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایک زبین سے دوسری زمین (ایک جگہ سے دوسری جگہ ) کی طرف چلتے

ہیں(سفرکرتے ہیں)۔

( ١٠٧٦٢ ) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوَد ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَارِمِينَ: رَجُلٌ ذَهَبَ السَّيْلُ مَانُ رَدَّ عُرَّدَانُ مِنْ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُود ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَارِمِينَ: رَجُلٌ ذَهَبَ السَّيْلُ

بِمَالِهِ وَرَجُلٌ أَصَابَهُ حَرِيقٌ فَلَهَبَ بِمَالِهِ , وَرَجُلٌ لَهُ عِيَالٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ, فَهُوَ يَلَانُ وَيُنْفِقُ عَلَى عِيَالِهِ.

(۱۰۷ ۲۳) حضرت مجاہد پریٹیلا فر ماتے ہیں کہ تمین طرح کےلوگ غارمین میں سے ہیں۔ایک وہمخص جس کا مال سیلا ب میں چلا گیا، دوسر اوہ مخص جس کے مال کوآگ لگ گئی،اور تیسراوہ مخص جس کےاہل وعیال تو ہیں لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے۔اور ا وہ ادھار لے کراینے عیال پرخرچ کرتا ہے۔

( ١٠٧٦٤) وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ لِلْغَارِمِ :يَنْبَغِي الإِمَامُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ.

(١٠٤ ١٠٤) حفرت ابوجعفر مِيتَّادِ فر ماتے ہيں كما مام كوچا ہے كہ غارم كيلئے كچھ ( مال كا ) فيصله كرے۔

( ١.٧٦٥ ) الزَّبَيْرِيُّ أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْعَارِمِينَ :قَالَ أَصْحَابُ الدَّيْنِ ، وَابْنُ السَّبِيلِ ، وَإِنْ كَانَ غَيِيًّا.

(۱۰۷ ۲۵) حضرت معقل میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زہری پیشید سے عارمین کے متعلق دریافت کیا آپ پیشید نے فرمایا اس سے مراد قرض والے لوگ اور مسافر ہیں اگر چدوہ غنی ہو۔

#### ( ١٢٢ ) مَا قَالُوا فِي مَسْأَلَةِ الْغَنِيِّ وَالْقَوِيِّ

## غنی اور توی کوصدقہ دینے کابیان

( ١٠٧٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ سَغُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَيْحَانَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِى مِرَّةٍ سَوِقٌ.

(ترمذی ۲۵۲ ابو داؤ د ۱۲۳۱)

(۱۰۷ ۲۲) حضرت عبدالله بن عمرو من کار شخص مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْزِنْفِیکَا آج نے ارشاد فر مایا بنی اور تو ی کیلئے صدقہ ( ز کو ۃ ) حلال نہیں ہے۔

( ١.٧٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيُّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِقٌ . ه معنف ابن الى شيبرستر جم (جلد ۳) كري المسلم المسلم

(۱۰۷۲۷)حضرت ابو ہریرہ خافیز سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْ اِنْفِیَا قَبِی ارشاد فر مایا: صدقه غنی اور قوی کیلئے حلال نہیں ۔ پردوں تا ہے بردوں میں میں میں میں ایک دیکھیں وہ وہ میں اور میں بریک کے بیٹر میں دیوں میں میں بریک کا

( ١.٧٦٨ ) عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ لِغَنِيِّ ، وَلَا لِذِى مِرَّةٍ سَوِتْ.

عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: الْمَسُالَةَ لَا تَحِلَّ لِغَنِيًّى ، وَلَا لِلِذِى مِرَّةٍ سَوِيًّ. (١٠٧٦٨) حفرت حبثى بن جناده فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مِؤَسِّفَةِ سے سنا آپ نِرِنْفَقَةِ فرمارے تھے کہ سوال کرناغنی

اورتوى كے لئے جائز نہيں۔ ( ١.٧٦٩ ) عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْمُخِيَارِ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتِيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ ، قَالَ فَرَفَّعَ فِيهِم الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ ، وَقَالَ الْجَلْدَانِ ، فَقَالَ :أَمَا إِنْ شِنْتُمَا أَعُطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

(ابوداؤد ۱۹۳۰ احمد ۵/ ۲۹۲)

(۱۰۷ ۲۹) حضرت عبیدالله بن عدی بن خیار طبیعید فرماتے ہیں کہ مجھے دوآ دمیوں نے خبر دی کہ وہ دونوں حضورا کرم میر تنظیمی کے اس صدقہ (زکو ق) کا سوال کرنے کے لئے حاضر ہوئے۔راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے تیزی سے نظروں کوان کے لئے اٹھایا

پا ک صدفہ کر رکوہ ) کا موال کرنے نے سے حاصر ہوئے۔راوی مربائے ہیں کہا پ نے میزی سے طروں وان نے سے اٹھایا اوران کو درست کیا اور فر مایاتم دونوں تو تو می اور صحت مند ہو۔ پھر فر مایا اگرتم چا ہوتو میں تم دونوں کوعطا کر دوں، (کیکن )غنی اور

کمانے والے قوی کے لئے کوئی حصہ (صدقات وز کو ۃ میں )نہیں ہے۔

( ١٠٧٠ ) ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : لاَ تَنْبَغِى الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ ، وَلاَ

لِلْهِي مِورَّةٍ سَوِيِّي. • 24-1) حضرية عبدالله بن عمروه بينغافر مل تربين كاغني اورقوية والسائر كركنومدة (زكلوة) لمنامناسه منهم السراح

( • ۷۵۷ ) حضرت عبدالله بن عمر و رفعه پین فر ماتے ہیں کہ غنی اور قوت والے کے لئے صدقہ ( زکو ۃ ) لینا مناسب نہیں ہے۔

# ( ١٢٣ ) مَنْ كَرِهَ الْمَسْأَلَةَ وَنَهَى عَنْهَا وَتَشَدَّدَ فِيهَا

# سوال کرنے کی ممانعت اوراس پروعیداورتشدید

( ١٠٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِى الزُّهْرِى ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِى الزُّهْرِى ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ، قَالَ : لاَ تَزَالُ الْمُسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهُ وَلَيْسَ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ، قَالَ : لاَ تَزَالُ الْمُسْأَلَةُ بِأَحَدِثُمْ حَتَى يَلْقَى اللَّهُ وَلَيْسَ

فِی وَ جُهِهِ مُزْعَةً لَحْمٍ. (بخاری ۱۳۷۳ مسلم ۱۰۳) (۱۷۷۱) حضرت حزه بن عبدالله البیخ والدے روایت کرتے ہیں کہ حضورا قدس بَرَفِیْکَیَّے نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کو کی شخص

ر مصط کی سرت رہاں ہو مایہ ہی دمانہ تصابی ہے۔ جو ہمیشہ سوال کرنار ہتا ہے یہاں تک کہوہ اللہ تعالیٰ ہے ایک حال میں ملے گا کہ اس کے چیرے پر گوشت نہیں ہوگا۔

( ١٠٧٢ ) جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا فِيهَا

كنباب الزكاة ه این ابی شیبه سرجم (جلدس) کی ۱۹۸۸ کی مصنف این ابی شیبه سرجم (جلدس) مَا سَأَلَ. (طبراني ١٢٦١٧)

(۱۰۷۷۲) حضرت عبدالله بن عباس بني هنوئز ماتے ہيں كه أكر سوال كرنے والا ( مانكنے والا ) جان لے جواس پر وعيديں ہيں تہ

وہ ( بھی بھی )سوال نہ کر ہے۔

( ١.٧٧٣) أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَاهَ ِ وَفِي وَجُهِهِ خُدُوشٌ ، أَوْ خُمُوشٌ.

(۱۰۷۷۳) حضرت مسروق پربیلییهٔ فرماتے ہیں کہ جولوگ بغیر فاقد کے سوال کرتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن اس حال میں

مول کے کدایے چبرے کوکٹری یا تاخون سے چھیل رہے ہول ( کھر چ رہے ہول) گے۔

( ١٠٧٧٤ ) ابْنُ نُمَيْر ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ لَأَبِي الدَّرْدَاءِ : إن احْتَجْتُ بَعْدَكَ آكُلُ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ : لاَ ، اعْمَلِي وَكُلِي قَالَتُ : إِنْ ضَعُفُت عَنِ الْعَمَلِ ، قَالَ : الْتَقِطِي السُّنْبُلَ ، وَلاَ تَأْكُلِي الصَّدَقَةَ .

( ۴۷۷ - ۱۰۷۱) حضرت عمرو بن میمون پیلیویا سے مروی ہے حضرت ام الدرداء مُتَاہِدُینا نے حضرت ابوالدرداء حیافیو سے فریایا کہ اگر

میں آپ کے بعدمحتاج ہوگئی تو کیا میں صدقہ وز کو ۃ (سوال کر کے ) کھا عمتی ہوں؟ آپ تراثی نے فرمایانہیں ، کام کرنا اور کھانا ،

انہوں نے پھر فر مایا اگر میں کام کرنے عاجز آ گئی ضعف کی وجہ سے تو؟ آپ دہاٹیؤ نے فر مایا گیہوں کے خوشے چن لیزالیکن صدقہ

وز کو ۃ (ہرگزسوال کر کے ) نہ کھا تا۔

( ١٠٧٧٥ ) جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكَ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ ، أَوْ فُلَانِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ جُنْدُبٍ ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ الْمَسْأَلَةِ كَلُّا فِي وَجْهِ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ

سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرِ لا بُدّ مِنْهُ (ترمذي ١٨١ ـ ابوداؤد ١٦٣١)

(۵۷۷۰) آ دمی کا ہرسوال قیامت کے دن اس کے چہرہ میں ایک نشان ہوگا الا یہ کہ وہ باوشاہ سے یا کسی بہت ضروری حاجت

کی وجہ ہے سوال کر ہے۔

( ١٠٧٧٦) ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَّنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمُوالَهُمُ تَكَثُّوا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَةً فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ ، أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.

(مسلم ۱۰۵ احمد ۲/ ۲۳۱)

(١٠٧٧) حفرت ابو ہریرہ دیا ہی ہے مروی ہے کہ حضور اکرم مَرْاَفِیکَا اِنْ ارشاد فرمایا: جو محض لوگوں ہے ان کے مال کا سوال

کرے مال کی زیادتی کے لئے تو بے شک وہ انگارے کا سوال کررہا ہے پس چاہے تو اس انگارے کو کم کرلے یا چاہے تو زیادہ

( ١٠٧٧ ) ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ حُبْشِيّ السَّلُولِيّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) و المستعدم ( جلدس) و

وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِى بِهِ مَالَهُ ، فَإِنَّهُ خُمُوشٌ فِي وَجْهِهِ وَرَضْفٌ مِنْ جَهَنَّمَ يَأْكُلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

(١٠٧٧) حضرت حبش السلوكي والثير فرمات بي كدمين في حضورا كرم مَلِفَقَكَمْ كوفرمات بوئ سنا كدجو محف لوكول سابنا

مال زیادہ کرنے کے لیےسوال کرتا ہے تو میں سوال اس کے چیرہ میں خراش اور جہنم کا گرم پھر ہے جس کو ہرو نے قیامت کھائے گا۔ بعور میں رہتے ہے دیں میر سے مال کا دیو ہے ہیں جاری میں مرام روز کا کہاں تک سر پردیس سرور کیا ہیں وہر و ہر جو س

( ١٠٧٨ ) أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيَثْرَى بِهِ مَالَهُ فَإِنَّمَا هُوَ رُضَفٌ مِنْ جَهَنَّمَ , فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكُنِرْ.

(۱۰۷۷۸) حضرت عمر دوانی فر ماتے ہیں کہ جولوگوں سے سوال کرے تا کہ ان کے مال سے مالدار ہوجائے بیٹک اس کیلئے جہنم کے گرم پھر ہیں، پس جو جا ہے تو پھر کم کر لے اور جو جا ہے تو زیادہ کرلے۔

( ١٠٧٩) ابْنُ نُمَيْرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمُ أَحْبُلاً فَيَأْتِنَى الْجَبَلَ , فَيَحْتَظِبَ مِنْهُ فَيَبِيعَهُ , وَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ , خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ. (بخارى ١٣٨٠ مسلم ١٠٠)

(۱۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مُلِفِیکَا آئے ارشادفر مایا:تم میں سے کوئی شخص ری لے کر پہاڑ پرآئے اورلکڑیاں جمع کر کے ان کوفروخت کر ہے اور اس میں سے کھائے بھی اورصد قد بھی کرے بیاس سے بہتر ہے کہ وہ سوال کرے۔

( ١٠٧٨ ) ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنْ يُأْخُذَ أَحَدُّكُمْ أَخُبُلاَ فَيَذُهَبَ فَيَأْتِى بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجُهَةً , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْنًا , أَعْطُوْهُ ، أَوْ مَنَعُوهُ. (بخارى ٣٠٤٥ ـ احمد ١/ ١٧٤)

(۱۰۷۸) حضرت زبیر و اللہ سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنْلِفَظَيَّا نے ارشا دفر مایا: تم میں سے کوئی فخض ری لے کر جائے اور اپنی پشت پرلکڑیوں کا گٹھا لے کرآئے اور اٹکوفروخت کرے پس اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے اس کے چبرے کورو کے گا، بہتر

( ١.٧٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُورٍ وَالْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ مَنْ سَأَلَ تَكَثَّرًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَّةِ وَفِى وَجْهِدِ خُمُوشٌ .

(۱۰۷۸) حضرت ابن معقل ج<sub>ائ</sub>ے فرماتے ہیں کہ جو تحض لوگوں سے سوال کرے کثرت کے لئے وہ قیامت کے دن اس حال میں لا یا جائے گا کہ وہ اپنے چیمرے کونوج رہا ہوگا۔

( ١٠٧٨٢ ) حَفُصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : جَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ فَأَعْطَاهُ

رَضْفَةً فِي يَدِهِ.

هُ مَنْ ابن ابن شير مترجم (جاراً) ﴿ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

(۱۰۷۸۲) حضرت ابن الی کیلی طبیعیا ہے مروی ہے کہ حضرت ابوذر وٹائٹو کے پاس ایک سائل آیا تو آپ وٹائٹو نے اس کو پجھ عطا فر مایا ، آپ کو (لوگوں نے ) کہا آپ نے اسکو (کیوں) دیا حالانکہ وہ تو خوشحال ہے؟ آپ وٹائٹو نے فر مایا وہ سائل ہے اور مر سوال کرنے والوں کا حق ہوتا ہے اور وہ قیامت کے دن ضرور تمنا کریں گے (کہ وہ سوال نہ کرتے ) پیٹک ان کے ہاتھ میں (قیامت کے دن )گرم پھر ہوگا۔

( ١.٧٨٣ ) ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ ، أَوْ عَدْلُهَا فَهُوَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَاقًا. (ابوداؤد ١٩٣٣ـ مالْك ١١)

(۱۰۷۸۳) حضرت عطاء بن میدار فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم مَلِّفَظَیَّامَ کا فرمان پہنچا ہے کہ آپ مَلِّفظَیَّمَ نے فرمایا: جو شخص اس حال میں سوال کرے کہ اس کے پاس چالیس درہم یا اس کے برابر مال ہو پس وہ لوگوں سے چمٹ کر، چیچے پڑ کرسوال کرنے والا ہے۔

## ( ١٢٤ ) مَا قَالُوا فِيمَا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الْمُسْأَلَةِ لِصَاحِبِهَا

بعض حضرات نے پچھ خصوص لوگوں کیلئے سوال کرنے کی گنجائش اور رخصت دی ہے ( ۱.۷۸۱ ) حَذَثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ، عَنْ عَطِیّةَ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَعِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِیٍّ إِلَّا لِنَلاَئَةٍ : فِی سَبِیلِ اللهِ ، أَوِ ابْنِ السَّبِیلِ ، أَوْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ جَازٌ فَتُصُدُّقَ

(۱۰۷۸۳) حضرت ابوسعید ٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ حضور اکرم میڑنے گئے نے ارشاد فر مایا زکو ہ کسی غنی کے لیے حلال نہیں سوائے تین صورتوں کے، یا تو وہ اللہ کے راستہ میں ہو، یاوہ مسافر ہو، یااس کے کسی پڑوی کوز کو ۃ دی گئی ہواوروہ س کو ہدیہ کردے۔

عَلَيْهِ فَأَهُدَى لَهُ. (ابوداؤد ١٦٣٣ـ بيهقى ٢٣)

( ١٠٧٨٥) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : لَا تَعِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ :رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ عَلَيْهَا ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ. (مالك ٢٩)

(۱۰۷۸۵) حضرت عطاء بن بیار بیٹید سے مروی ہے کہ حضور اکرم مِلِّنظِیَّا نے ارشاد فرمایا: صدقہ پانچ اشخاص کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے،اس شخص کیلئے جواسکواپنے مال سے خرید تاہے یاوہ شخص جواس پر کام کرتا ہو، یا مسافر کیلئے، یاوہ شخص جو اللہ کی راہ میں ہے، یااس کے کسی پڑوی کوز کو قادی گئی ہواور وہ اس کو ہدیہ کردے۔ هُ مَنْ ابْنَ ابْنَ الْمُجَالِد، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَنَاهُ أَعُرَابِيَّ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلاَّ لِفَقُرِ مُدُقِعِ ، أَوْ غُرُمٍ مُفُظِعِ.

: (١٠٧٨) حضرت جبتی بن جناده السلولی ویشین ہے مروی ہے کہ میں نے آپ میرائن کے گوی فرماتے ہوئے ساجب آپ میرائن کے آ کے پاس ایک اعرابی سوال کرتا ہوا آیا، آپ میرائن کے فرمایا: سوال کرنا جا کزنہیں ہے مگراس فقر میں جوشد یداور بخت ہواوراس

کے پاس ایک اعرابی سوال کرتا ہوا آیا، آپ مراکشتی ہے قر مایا: سوال کرنا جا ٹزئیس ہے مراس نظر میں جو شدیداور محت ہوا وراس قرض میں جو بھیا نک اور شدید ہو۔

( ١.٧٨٧) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَقَالُوا : إِنْ كُنْت تَسْأَلُ لِدَيْنِ مُفْظِعِ ، أَوْ فَقُرٍ مُدْقِعِ ، أَوَ قَالَ دَمٍ مُوجِعِ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَك.

(١٠٧٨) حفرت ابواسحاق ويتييد فرماتے ميں كه ايك سائل نے حضرت عبدالله بن عمر، حضرت حسن، حضرت حسين اور حضرت عبدالله بن عمر، حضرت حسن ، حضرت حسين اور حضرت عبدالله بن جعفر الذين جعفر الذين عبوال كيا ، سب حضرات نے اس كوفر مايا: اگر تو سوال كرتا ہے كہ تيرے او پر بھيا تك اور شديد قرض ہے يا بہت سخت فقر ہے يا تو نے خون بہا اواكر تا ہے ورنہ تو قل كرديا جائے گا تو پھر تيرے ليے سوال كرنا جائز ہے (وگرنہيں )۔

يابهت خت فقر عيا تو ن خون بهاادا كرنا عورنة قل كرديا جائ الا يهر تير نياب ، عن كِنانَة بْنِ نُعُيْم ، عن قبيصة بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيّ ، قَالَ تَحَمَّلُت حَمَالَةً فَاتَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقِمُ يَا الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ ، قَالَ تَحَمَّلُت حَمَالَةً فَاتَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقِمُ يَا قَبِيصَةُ ، حَتَّى تُوتِينَا الصَّدَقَةُ نَأْمُرُ لَكَ بِهَا ، قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمُسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلاَّ لَا حَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمُسِكُ , وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ خَتَى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمُسِكُ , وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ جَتَى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمُسِكُ , وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ حَتَى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمُسِكُ , وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ جَتَى يَقُولَ ثَلَاتُهُ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدُ أَصَابَتُ فَلَانًا فَاقَةٌ , فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَى يُصِيبَةً فَاقَةٌ , فَحَلَّتُ لَهُ الْمُسْأَلَةُ حَتَى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمُسِكُ ، يَا قَبِيصَةُ ، مَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتَ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا.

(مسلم ۱۰۹ ابوداؤد ۱۲۳۷)

(۱۰۷۸۸) حفرت قبیصہ بن المخارق الصلا لی وی فی فرماتے ہیں کہ میں مقروض ہو گیا تو میں حضور اکرم مِن وی فی خدمت میں سوال کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ آپ مِن وی فی فرمایا: اے قبیصہ کھیر جا یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ (کا مال) آ جائے تو ہم اس میں سے تیرے لئے حکم فرما کیں۔ پھر مجھ سے حضور اقدس مَن وَفَقَیْ آ نے ارشاد فرمایا: سوال کرنا تین اشخاص کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ ایک وہ خض جومقروض ہو گیا ہوتو اس کیلئے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اس سے اداکر دے اور کی آفت پنچے اور وہ اس کے مال کو حلاک کرد ہے تو اس کیلئے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اس کے رہن ہمن کی زندگی کو کچھ تقویت پنچے اور وہ اس کے مال کو حلاک کرد ہے تو اس کیلئے موال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اس کے رہن ہمن کی زندگی کو کچھ تقویت پنچے اور وہ اس کے مال کو فاقہ پنچا ہے، اور تیراوہ شخص جس کو فاقہ پنچا ہے، تو اس



کیلئے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہاس کے رہن مہن کوتقویت ملے پھروہ ( سوال کرنے ہے ) رک جائے ،اے قبیصہ دافور ایس کے باد دیمدال کرنے زوان جام کول نے والا یہ

ان کےعلاوہ سوال کرنے والاحرام کھانے والا ہے۔

( ١.٧٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي رَجُلٍ سَافَرَ وَهُوَ غَنِيٌّ فَنَفِدَ مَا مَعَهُ فِي سَفَرِهِ وَاحْتَاجَ ؟ قَالَ :يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ فِي سَفَرِهِ لَأَنَّهُ ابْنُ السَّبِيلِ.

(۱۰۷۸) حضرت ضحاک پیشین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک غنج محف سفر میں ہوا دراس کا سارا مال حالت سفر میں ختم ہو جائے اور و محتاج ہو جائے تو اس کیلئے سوال کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فر مایا اس کو حالت سفر میں صدقہ عطا کیا جائے گا کیونکہ وہ مسافر ہے۔

( ١٢٥ ) في الاستغناء عَنِ الْمَسَأَلَةِ مَنْ قَالَ الْيَدُ الْعَلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَي

سوال کرنے سے استغناء کرنا، کہا گیاہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے

( .١٠٧٠) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ يَسْتَغُنِ يَغْنِهِ اللَّهُ , وَمَنْ يَسْتَغْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ , وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَلِدِ السُّفْلَى.

(بخاری ۱۳۲۷ مسلم ۹۵)

(۹۰ ا محارت حکیم بن حزام و الله تو سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِقَظَةَ نے ارشاد فرمایا: جوستغنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوغنی فرمادیتا ہے، اور او پروالا ہاتھ ( دینے والا ہاتھ ) نیجے فرمادیتا ہے، اور او پروالا ہاتھ ( دینے والا ہاتھ ) نیجے والے ہاتھ ( لینے والے ہاتھ ) سے بہتر ہے۔

( ١٠٧٩١ ) ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنُ سَعِيدٍ وَعُرُوَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى. (بخارى ٢٤٥٠ـ ترمذى ٢٣٦٣)

(١٠٧٩٢) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ يُحَدِّثُ عَنْ هِلَالِ بُنِ حِصْنِ ، قَالَ : نَزَلْتُ دَارَ أَبِى سَعِيدٍ فَضَمَّنِى وَإِيَّاهُ الْمُجْلِسُ فَحَدَّثِنِى ، أَنَّهُ أَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى بَطْنِهِ مِنَ الْجُوعِ ، قَالَ : فَاتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدُرَكُتُ مِنْ قَوْلِهِ وَهُو يَقُولُ : مَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ ، أَو يَسْتَعْفِفُ عَنَّا حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلْنَا ، قَالَ : فَرَجَعْتَ فَمَا سَأَلْتَهُ شَيْئًا. (نسانى ٢٣٦٩ـ احمد ٣/ ٣٣)

(۱۰۷۹۲) حضرت ابوسعید پاللین فر ماتے ہیں کہ ایک دن بھوک کی وجہ ہے میں نے اپنے پیٹ پرپٹی باندھ لی، پھر میں حضور

ه مسندابن الي شيرس جم (جلد ۳) كل هن ٥٠٣ كم ١٠٠٠ كل مسند ابن الي شيرس جم (جلد ۳)

ا کرم مِنْافِظَةُ آئے پاس آیا تو میں نے آپ مِنْافِظَةَ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جوخص پاکدامنی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاکدامن رکھتا ہے اور جو استغناء چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسکومستغنی فر ما دیتا ہے اور جس نے ہم سے سوال کیا یا تو ہم اس کوخر چہ دے دیں گے یا اس کی امداد کر دیں گے۔ (لیکن) جومستغنی اور (سوال کرنے سے) پاکدامن رہا ہم سے بیر بہتر ہے اس سے

كى بم سى وال كر براوى فرماتے بي كدين واپس لوث كيا اوركى چيز كاسوال ندكيا۔ ( ١٠٧٩٢) عَلِي بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :اسْتَغْنِ عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِقِصْمَةِ سِوَاكٍ. (بزار ١٩١٣)

(۱۰۷۹۳) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی دافیته ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِیَافِظَیّکَۃ نے ارشاد فر مایا: لوگوں ہے سوال کرنے

كَمُسْتَغَى رَبُوا كَر چِمْسُواكَ كَاوَهُ رِيزَهُ بَن كَيُول نه بُوجُورانتول مِين پُصْنابُو۔ ( ١٠٧٩٤) أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عِنِ الْحَكِمِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ.

(۱۰۷۹۴)حفزت عبدالرحمٰن بن لیکی ویاهی ہے اس کے مثل منقول ہے لیکن انہوں نے مرفو عاروایت نہیں کیا۔

( ١٠٧٩٠) عفرت حبراً من بن من من من من من من الله بن دينار، عن ابن عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِي الْمُتَعَفَّفَةُ. ( ١.٧٩٥) وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِي الْمُتَعَفِّفَةُ.

(۱۰۷۹۵) حفرت عبدالله بن عمر بن پینن سے مروی ہے گہاو پر وائے ہاتھ سے مرادوہ ہاتھ ہے جوسوال کرنے ہے بچار ہا۔

( ١.٧٩٦) ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلِّي وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنَّى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

(١٠٤٩٢) حضرت ابو بريره دالله عمروي ب كه حضور اقدس مَرْافِقَيَّةً نے ارشاد فر مايا: اوپر والا ہاتھ نيچ والے ہاتھ سے بہتر

ہے۔اور بہتر صدقہ وہ ہے جوغنیٰ کو ہاتی رکھےاوراوران لوگوں سے ابتدا کر جو تیری کفالت میں ہیں۔

قریبی ہے۔

( ١.٧٩٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَشُعَتْ بُنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنُ أَسُوكَ بُنِ هِلَال ، عَنُ ثَعْلَبَةَ بُنِ زَهْدَمٍ ، قَالَ :انْتَهَى قَوْمٌ مِن ثَعْلَبَةَ إلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ :يَدُ الْمُعْطِى :الْعُلْيَا وَيَدُ السَّائِلِ :السُّفْلَى , وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ :أَمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ وَأَذْنَاكَ فَأَدْنَاكَ.

(طیالسی ۱۲۵۷ مسنده ۲۳۳)

`۱۰۷۹) حضرت نتلبہ بن زهدم پر لیٹی ہے مروی ہے کہ نتلبہ کی قوم حضور اقدس مِنْ اَلْفَظِیَّمَ کی خدمت میں پیچی اس وقت آپ مِنْ اَلْفَظِیَّمَ خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے اور فرمار ہے تھے کہ دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ نیچے والا ہے اور دینے میں ان لوگوں سے ابتدا کر جو تیری کفالت میں ہیں۔ تیری ماں ، تیرا باپ ، تیری بہن ، تیرا بھائی ، جو تیرا قر بی ہےاور جواس سے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد٣) کي په مستخب من ٩٠٠ کي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد٣)

### ( ۱۲۶ ) مَا ذُكِرَ فِي الْكُنْزِ وَالْبُخْلِ بِالْحَقِّ فِي الْمَالِ مال میں بخل اورخزانے سے متعلق جو مٰدکور ہے اسکا بیان

( ١.٧٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّفُمَانِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْأَقْنَعِ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ الْأَخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ فِي الْمَدِينَةِ , فَأَقْبَلَ رَجُلٌ لَا تَرَى حَلْقَةٌ إِلَّا فَرُّوا مِنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَلْقَةِ الَّتِي كُنْت فِيهَا , فَثَبَتُّ وَفَرُّوا ، فَقُلْت : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَبُو ذَرَّ صَاحِبُ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فَقُلْت :مَا يَهِرُّ النَّاسُ مِنْك ؟ قَالَ :إنِّى أَنْهَاهُمُ ، عَنِ الْكُنُوزِ ، قَالَ : قُلْتُ :إنَّ أَعْطِيَاتِنَا قَدْ بَلَغَتْ وَارْتَفَعَتْ فَتَخَافُ عَلَيْنَا مِنْهَا ، قَالَ :أَمَّا الْيَوْمُ فَلَا وَلَكِنَّهَا يُوشِكُ أَنْ تَكُونَ أَثْمَانَ دِينِكُمْ فَدَعُوهُمْ وَإِيَّاهَا.

(۱۰۷۹۸) حفرت احنف بن قیس پینیز فرماتے ہیں کہ میں مجد نبوی شریف میں جیٹھا ہوا تھا اسے میں ایک مخص مجد میں آیا ، مجد میں موجود جوحلقہ بھی اسے ویکھتا اس سے بھا گتا۔ یہاں تک وہ آخری تک پہنچا کہ جس میں ، میں تھا، لوگ تو بھا گ گئے لیکن میں وہاں بی خابت قدم موجود رہا۔ میں ان سے بوچھا آپ کون ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ نبی کریم میر فرف کھنے کے ساتھی ابوذر جھائے ، میں نے عرض کیا کہ لوگ آپ وہائی سے کیوں بھا گتے ہیں؟ فرمایا اس لئے کہ میں ان کوخز انے (جمع کرنے سے) روکتا ہوں ، میں نے عرض کیا کہ کیا آپ ہمارے مالوں اور خزانوں کے زیادہ ہونے سے پریٹان ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ابھی تو نہیں البعتہ ہو سکتا ہے کہ یہ مال ودولت ایک دن تمبارے لیے دین سے دوری کا باعث بن جائے۔

( ١.٧٩٩) ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ مَرَرُنَا عَلَى أَبِى ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ فَسَأَلْنَاه عَنْ مَنْزِلِهِ ، قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فَقَرَأْتُ هَذِهِ الآيَةَ (وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) ، فَقَالَ :مُعَاوِيَةُ إِنَّمَا هِىَ فِى أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْنَا :إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمُ.

(۱۰۷۹) حفرت زیر بن وصب ویشط فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوذر والتی کی اس سے ربذہ مقام پر گذر سے۔ ہم نے ان سے ان کی منزل کے بارے میں سوال کیا۔ فرمانے سکے کہ میں شام میں تھا میں نے بیآیت پڑھی! ﴿وَ الَّذِیْنَ یَكُنِزُوْنَ اللّٰهِ عَالَمَ مِی تَعَامِی نِیْ اِیْمَ ﴾ حضرت معاوید والتی نَفَوْ نَهَا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَکَشِنْ هُمُ بِعَذَابٍ اَلِیْم ﴾ حضرت معاوید والتی نَفَوْ نَهَا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَکَشِنْ هُمُ بِعَذَابٍ اَلِیْم ﴾ حضرت معاوید والتی نفر الله فیکشِنْ هُم بعدات الله معدات الله معدات الله من الله من میں ہے اوران میں بھی ہے۔

( ١٠٨٠) ابْنُ فُضَيْل ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ رَجُلاً يَكْنِزُ فَيَمَسُّ دِرْهَمْ دِرْهَمًا ، وَلَا دِينَارٌ دِينَارًا , وَلَكِنْ يُوسِّعُ جِلْدَهُ حَتَّى يُوضَعَ كُلُّ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ عَلَى حِدَتِهِ. ابن الي شير متر جم ( جلد ٣) كل ١٠٥ كي ١٠٥ كي معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٣)

(۱۰۸۰۰) حضرت مسروق والتیز ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ والتی فرماتے ہیں کوشم ہے اس ذات کی جس کے سوا کو لی معبود نہیں اللہ تعالی اس شخص کو عام عذاب نہیں دیگا جو مال یوں جمع کرتا ہے بلکہ اس کی کھال کو پھیلا جائے گا اور ہر درہم اور دینار کواس کی کھال پر رکھا جائے گا کہ کوئی درہم درہم کونہ چھوئے اور دینار دینا رکونہ چھوئے۔

( ١٠٨٠١) أَبُو بَكُو بَنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ فِي قوله تعالى : ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ قَالَ ﴿يُطَوَّقُونَ﴾ ثُعْبَانًا بِفِيهِ زَبِيبَتَانِ يَنْهَشُهُ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ الَّذِى بَخِلْتَ بِهِ.

(۱۰۸۰۱) حضرت ابووائل بلینین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ڈٹاٹئ سے سناوہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ سَیُطُوّ فُوْنَ مَا بَنِحلُوْ ا بِهٖ یَوْمَ الْقِیلَمَةِ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک اثر دھا کوطوق بنا کران کے گلے میں ڈالا جائے گا،اس کے منبر یردوسیاہ نشان ہوں گے وہ پھنکارے گا اور کیے گامیں تیراوہی مال ہوں جس میں تو بخل کرتا تھا۔

(١٠٨٠) يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ ، وَلَا بَقَرٍ ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلَّا قَعَدَ لَهَا يَوْمَ الْفِيامَةِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ ، وَلَا بَقَرٍ ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلَّا قَعَدَ لَهَا يَوْمَ الْفِيامَةِ بِقَاعٍ قَوْقَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الظَّلُفِ بِظِلْفِهَا , وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرْنِ بِقَرْنِهَا , وَلِيْسَ فِيهَا يَوْمَنِذٍ جَمَّاءُ ، وَلا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا حَقُهَا ؟ قَالَ إطْرَاقُ فَخُلِهَا , وَإِعَارَةُ دَلُوهَا , وَمَنِيحَتُهَا وَحَلْبُهَا مَكُلُوهُ اللّهِ عَلَيْهَا فِى سَبِيلِ اللهِ . (مسلم ٢٤ ـ احمد ٣٢١/٣)

(۱۰۸۰۲) حضرت جابر مخاشہ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنَوَ اَفَظَیَّۃ نے ارشاد فر مایا نہیں ہے کوئی اونٹوں، گائے اور بحر یون والا مخص جس نے ان کاحق اوانہیں کیار کھا جائے گا قیامت کے دن برابراور چئیل میدان میں، جہاں بر کھر والا جانوراس کو کھر وں مصروندے گا اور ہرسینگ والا جانوراس کوسینگ سے مارے گا،اس دن کوئی جانورابیا نہ ہوگا جس کے سینگ نہ بول یا ٹوٹ ہوئے ہوئے ہوں۔ صحابہ کرام اُن کا نیز نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول! ان کاحق کیا ہے؟ آپ مِنوَ اَن اُن جفتی کیلئے اونٹ کسی کو عاریۃ ) دے دینا، اور اس کے ڈول کا عاریۃ دینا، اور اس کو کسی کی ضرورت پوری کرنے کیلئے عاریۃ دینا، اور اوز منی کا دود ھا پانی کے گھاٹ کے پاس نکالنا (تا کہ مساکین بھی بی کیس) اس کے دود ھکو پانی سے دورر کھنا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں سواری کرنا۔

( ١٠٨٠٣) زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً ، قَالَ : حَدَّثِنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أُنَيْسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانُ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، سَلَّمَ ، أَوْ حَبِيبِي يَقُولُ : فِي أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانُ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ ، سَلَّمَ ، أَوْ حَرَهُمًا ، أَوْ حِرْهَمًا ، أَوْ تِبْرًا ، أَوْ فِضَّةً ، لاَ يُعِدُّهُ لِغَرِيمٍ ، وَلاَ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُو كَنَّ يُكُوى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (دار قطني ٢٥ـ بيهةي ٢٥)

النال شيدمتر جم (جلوس) و المستقد اين الي شيدمتر جم (جلوس) و المستقد ال

﴿ ١٠٨٠٣) حضرت الوذر و النه فرمات میں کہ میں نے نبی کریم مُرَفِی اُ سے سنایا فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب سے سناوہ فرماتے میں کہ میں نے نبی کریم مُرَفِی اُ سے سناوہ فرماتے میں اونٹ (کاحق) اس کا صدقہ کرنا ہے، جس نے دیناریا درہم جمع کیایا چاندی جمع کی خواہ وُلی ہویا ثابت اوراس کو مہیا نہیں کیا گیا قرض خواہ کیلئے اور نہ بی اس کواللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا تو وہ داغنے (کا آلہ ہے) قیامت کے دن اس سے داغا جائے گا۔

﴿ ١٠٨٠٤ ) جَوِيدٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَ اهِيمَ فِي قوله تعالى : ﴿ سَيُطُو اُونَ مَا بَعِحَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ قَالَ : طَوْقٌ مِنْ نَارِ.

(۱۰۸۰۴) معزت ابراہیم رہی اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ سَیُطُوَّ قُوْنَ مَا بَنِحِلُوْ ابِهٖ یَوْمَ الْقِلِمَةِ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ آگ کا طوق ہوگا۔

( ١٠٨٠٥) خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِم ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ مَسْرُوقِ فِي قوله تعالى : (سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَرُزُقُهُ اللَّهُ الْمَالَ فَيَمْنَعُ قَرَابَتَهُ الْحَقَّ الَّذِي فِيهِ فَيُجُعَلُ حَيَّةً فَيُطَوَّقُهَا فَيَقُولُ : مَا لِي وَمَا لَكَ ؟ فَيَقُولُ الْحَيَّةُ : أَنَا مَالُك.

ره ۱۰۸۰ کفرت مسروق برابین الله پاک کے ارشاد ﴿ سَیُطُوّ قُوْنَ مَا بَخِلُوا بِهٖ یَوْمَ الْقِیلَمَةِ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ اس ہے وہ خص مراد ہے کہ جس کواللہ تعالیٰ نے مال کی نعت عطافر مائی لیکن اس نے قرابت دارکواسکاحق ادانہ کیا، تو وہ مال اسکے لئے سانپ بنا دیا جائے گا جس کا اس کوطوق پہنایا جائے گا، تو وہ کمے گا، میرے اور تیرے درمیان کیا تعلق ہے؟ (یعنی تو مجھ کو کیوں چسٹ گیاہے؟) سانپ اس سے کہے گامیس تیرا مال ہوں۔

## ( ١٢٧ ) مَنْ قَالَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

#### بنوہاشم کوصد قہ (ز کو ۃ ) دینا جائز نہیں ہے

( ١.٨.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أُتِي بِتَمْرِ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَتَنَاوَلَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلَاكَهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كَخْ كَخْ إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ. (بخارى ١٣٩١ـ مسلم ١٢١)

(۱۰۸۰۱) حضرت ابو ہریرہ دی پیٹو سے مروی ہے کہ حضورا قدس میں نظافی آئے یاس صدقات (زکوۃ) کی تھجوری آئیں تو حضرت حسن بن علی میں دین بن علی میں دیا ہے ایک تھجور کھالی آپ میر نظافی آئی نے ان کو (پیار سے) ڈانٹااور فر مایا ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے۔

( ١.٨.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُمَارَةَ ، عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بُنُ شَيْبَانَ ، قَالَ : فُلْتُ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٌّ رضى اللَّهُ عَنْهُما مَا تَذْكُرُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَغْقِلُ عَنْهُ ، قَالَ عنف ابن الى شيه متر جم ( جلد ۳ ) كي معنف ابن الى شيه متر جم ( جلد ۳ ) كي معنف ابن الى شيه متر جم ( جلد ۳ ) كي ا

أَخَذُت تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَلُكْتِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

(احمد ١/ ٢٠٠ طبراني ٢٧٣١)

(۱۰۸۰۷) حفرت ربید بن شہبان بیلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن دی ٹو بن علی سے دریافت کیا کہ حضورِ کرم میلی نظر است کے است کی است کے است کی است کے مراب کا میں کرم میلی نظر کے است کے است کی اور کس بات سے آپ کوروکا تھا؟ حضرت حسن بڑا تھو نے فرمایا میں میں است کے است کی است کے است کا میں میں کا است کی است کے است کے است کی است کی است کے است کی است کی است کی است کے است کی است کے است کی است کے است کی است کے است کی کا کام کی است کی است کی است کی است کی کی است کی است کی کار است کی کار است کی کار است کی کرد کی کار است کار است کار است کی کار است کی کار است کی کار است ک

ہ است است کی محبوروں میں ہے ایک مجبور لے کرمند میں ڈال لی تھی تو آنخصرت مَلِّنظَةَ فِنْ مایا: ہمارے لئے صدقہ ( کھانا) حلال نہیں ہے۔

٨.٨.٨) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ :لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا كُلْتِهَا. (بخارى ٢٠٥٥. مسلم ١٢١)

(۱۰۸۰۸) حضرت انس بڑا تھ سے مردی ہے کہ حضور کرم مَلِفَقِیَقَ کوایک تھجور ملی تو آپ مِلِفَقِیَقَ نے فر مایا: اگریہ صدقہ کی نہ ہوتی

و مين اس مين ميضرور تناول كرتا . ١٨٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِيَنِي هَاشِمٍ ، وَلَا لِمَوَ الِيهِمُ.

.١.٨١) غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى رَافِع ، عَنْ أَبِى رَافِع ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ أَبِى رَافِع تَصْحَبُنِى كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا ، فَقَالَ : لاَ حَتَى بَعَثَ رَجُلاً مِنْ يَنِى مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لأَبِى رَافِع تَصْحَبُنِى كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا ، فَقَالَ : لاَ حَتَى آتِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ مَا يَتَهُ مَا يَعْلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ مَا يَعْلَى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ

الصَّدَقَةَ لَا تَحِلَّ لَنَا , وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. (ترمذی ۲۵۷- ابو داؤد ۱۹۳۷) (۱۰۸۱۰) حفرت ابورافع بِشِیْ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو آنخضرت مِیَّشِیْکَةِ نے بنومخزوم کی طرف صدقات وصول کرنے کے

ر ۱۹۸۱ ) سرت ہوراں برمید مرات ہیں اور ایک اور اسرت بروسوں کے بوہروم اس مرک میں اس میں سے بچھ حصال کئے بھیجا۔ اس شخص نے حضرت ابورافع ڈاٹو سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلوتا کہ آپ کو بھی اس میں سے بچھ حصال بائے۔ آپ داٹوٹو نے فرمایا نہیں۔ بھر آپ حضور اکرم میران فیکھنے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ میرانس کے متعلق بائے۔ آپ دائوٹو نے فرمایا نہیں۔ بھر آپ حضور اکرم میرانسٹوٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ میرانسٹوٹی کے سے اس کے متعلق

بائے۔ آپ وہ ہونے فرمایا ہیں۔ پھرآپ حضورا کرم میر نظامی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ میر نظامی ہے اس کے معلق دریافت فرمایا۔ آپ میر آپ حضورا کرم میر نظامی کے معلق دریافت فرمایا۔ آپ میر کا نظامی کے معالی میں سے ہیں۔ (ان کا بھی ہی تھم ہے)۔

١٠٨١١) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ بِبَقَرَةٍ

مِنَ الصَّدَقَةِ فَرَدَّتُهَا وَقَالَتُ إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ. ١٠٨١) حفرت ابن ابومليك سے مروى ہے كه حفرت خالد بن سعيد باليليا نے حفزت عائشہ ثفاظ على خدمت يس صدقه

من من من المراق الم (زكوة) كى كائت بهيمي تو آپ تفاطر فائ يركت بوئ وه والي بهيم دى كه بم محمد مَرْ الفَظِيَةَ كَلَ آل بين بهارے لئے صدقہ علال



ہیں ہے۔

(١٠٨١٠) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَّى ، عَنُ اِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِى اِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ الْحَنَطُبُت حَطَبًا فَبِغْتُهُ ، فَآتَيْت بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَغْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا قُلْتُ صَدَقَةٌ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ كُلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلُ. (احمد ٣٣٨/٥- حاكم ١٠٨)

(۱۰۸۱۲) حضرت سلمان وفائق فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لکڑیاں جمع کیں اور ان کوفروخت کر کے (ان کا منافع) لے کر حضور مِرَّ اَفْظَافَۃ کی خدمت میں چیش کیا۔ آپ مِرَّ اَفْظَافَۃ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ میں خضور مِرَّ اَفْظَافَۃ کی خدمت میں چیش کیا۔ آپ مِرَّ اَفْظَافَۃ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا صدقہ ، آپ مِرَّ اُفْظَافَۃ نے اسپنا اصحاب مُن اُکُنْ ہے فرمایا کھا وُلیکن آپ مِرَّ اَفْظَافِهِ نِی اَلْسَانِبِ ، قَالَ : اَنْیَتُ أُمَّ کُلُنُوم اَبْنَةَ عَلِیٌ بِهُی عِمْ الصَّدَقَةِ فَر دَنُهَا وَسَلَم یَقَالُ لَهُ مِهْرَانُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم یَقَالُ لَهُ مِهْرَانُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ، قَالَ : إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَعِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ وَمَوْلَى الْفَوْمِ مِنْهُمْ. (احمد ۳/ ۳۳۸ عبدالرزاق ۱۹۳۲)

الم المائی بین السائب وی فراتے ہیں کہ میں حضرت ام کلثوم بنت علی ہی فدمت میں صدقہ کی چیز لے کرحاضر ہوا، آپ وی فورت علی ہی فائن فرائے ہیں کہ میں حضرت ام کلثوم بنت علی ہی فین کی خدمت میں صدقہ کی چیز لے کرحاضر ہوا، آپ وی فیز نے اس کو واپس کر دیا اور فر مایا کہ مجھ سے حضرت مبران وی فیز نے بیان کیا ہے جو نبی کریم فیز کھی آئی بین غلام سے کہ حضور اکرم فیز کھی آئی ہیں انہی میں غلام سے کی اس کی انہی میں سے ہیں۔

( ١٠٨١٤) الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي فَأَخَذَ الْمِيهِ ، قَالَ : فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي فَأَخَذَ تَمْرَةً فَأَخَذَهَا مِنْهُ فَاسْنَخُرَجَهَا ، وَقَالَ : إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ. (احمد ٣/ ٣٥٨ـ دارمي ١٦٣٣)

(۱۰۸۱۴) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیل اپنے والد سے روایت فر ماتے ہیں کہ میں حضورا کرم مِنْزِفَقِیَّا کِمَ ساتھ صدقہ کے گھر (جہاں پرصدقہ کا مال موجود تھا) میں تھا، حضرت حسن بن علی چھوٹن تشریف لائے اورا کیے کھجورا ٹھا لی تو حضورا کرم مِنْزِفَقِیَّا آجے وہ ان سے واپس لے لی اور فر مایا: ہمارے لئے صدقہ جا نزنہیں ہے۔

( ١٠٨١٥) ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِى حَيَّانَ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ ، قَالَ :انْطَلَقْت أَنَا وَحُصَيْنُ بُنُ عُقْبَةَ اِلَى زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ ، فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ وَحُصَيْنٌ مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ ؟ قَالَ :نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ خُومَ الصَّدَقَة بعده ، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ : وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمْ آلُ عَبَّاسٍ ، وَآلُ عَلِيَّ ، وَآلُ جَعْفَرٍ ، وَآلُ جَعْفَرٍ ، وَآلُ عَقِيلٍ ، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ عَلَى هَؤُلَاءِ تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ ، قَالَ نَعُمْ. (مسلم ٣١- احمد ٣/٤٥)

(۱۰۸۱۵) حضرت یزید بن حیان پریشی؛ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت حصین بن عقبہ حضرت زید بن ارقم ڈیٹیو کی خدمت میں

علی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۳) کی ابی کی ابل بیت میں شامل ماضر ہوئے ۔ ہم دونوں نے ان سے عرض کیا اہل بیت میں سے کون (لوگ) ہیں؟ کیا ان کی عور تیں بھی اہل بیت میں شامل

ہیں۔آب دی پیٹو نے فرمایاان کی عورتیں بھی اہل بیت میں سے ہیں۔لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر بعد میں صدقہ حرام کر دیا گیا۔ حضرت حصین ولیٹیو نے عرض کیا وہ کون ہیں؟ آپ جاپٹو نے فرمایا: آل عباس،آل علی،آل جعفر،آل عقیل ان میں سے ہیں۔

١٨٨١) كُويُو بن فِيسَام ، حَن جَعْوِ بنِ بُوكَ ، فان . حَدَّنَا فَابِكُ بن الْحَجَّةِ ، فَقَالَ : لاَ وَلَكِنُ إذَا رَأَيْتُمَا عِنْدِى شَيْنًا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتِيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : لاَ وَلَكِنُ إذَا رَأَيْتُمَا عِنْدِى شَيْنًا مِنَ الْخُمُسِ فَأْتِيَانِي.

(۱۰۸۱۲) حضرت ثابت بن الحجاج سے مروی ہے کہ بنوعبد المطلب کے دو محض حضور اقدس مَیْرِ شَفِیْکَا آب فی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے صدقہ کا سوال کیا۔ آپ مُیٹر شَفِیْکَا آب ان کوا نکار فر مادیا اور فر مایا کہ جب تمہیں معلوم ہوکہ میرے پاس نمس کا مال آیا ہے تو تم میرے پاس آنا (میں تمہیں اس میں سے حصد دوں گا)۔

( ١٠٨١٧ ) وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ فَجَعَلَ لَهُمْ خُمُسَ الْخُمْسِ. (نساني ٣٣٣٩)

(١٠٨١٤) حفرت مجامد ويشي فرمات بين كه آل محمد مُرَّغَفَيْعَ أَم كيلية صدقه حلال نهيس بـ ان كيلية فمس كافمس بـ

( ١٠٨٨٨) الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُعَرِّفُ بُنُ وَاصِلٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ بِنُتُ طُلُقٍ قَالَتُ حَدَّثِنِي جَدِّى رُشَيْدُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

(بخاری ۱۳۱۱ احمد ۳/ ۲۸۹)

(۱۰۸۱۸) حضرت رشید بن ما لک بیشیز ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِرَافِظَةَ فَجَ نے ارشاد فر مایا: ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے۔

#### ( ١٢٨ ) مَا لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَجْرِ

#### عامل كاصدقه ميں جواجراور حصه ہے اس كابيان

( ١٠٨١٩) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ مَحُمُودِ بُنِ لَبِيدٍ ، عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالُغَازِى فِى سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ. (ترمذى ٢٣٥- ابوداؤد ٢٩٣٩)

(۱۰۸۱۹) حضرت رافع بن خدیج بیلین سے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور مَلِوْفَقِیَّ ہِ کوفر ماتے ہوئے سا: عامل ( زکو ۃ وصد قات وصول کرنے والا ) کاصد قد میں حق ہے جیسا کہ غازی کا اللہ کی راہ میں جب تک کہ وہ واپس گھرنہ لوٹ آئے۔ هُ مُسنف ابن الى شيد مرجم (جلرم) كُون مَن الله بُنِ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْحَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِى يُعْطِى مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوقَرًّا طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ حِينَ يَدُفَعُهُ إِلَى الَّذِى اللهِ عَلَيْهِ

أُمِو كه بِيهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ. (بىخارى ۱۳۳۸ ابو داؤ د ۱۲۸۱) (۱۰۸۲۰) حضرت ابومویٰ ہے مروی ہے کہ حضورا کرم مَلِّاتَقِیَّقِ نے ارشا دفر مایا: بے شک امانت دار خازن وہ ہے جوعطا کر ۔۔

ر ۱۹۸۸۰) سمرت ہو ون سے رون ہے رو۔ اور اس چیز کو کھل وافر اور طیب خاطر ہے اس مصد ق کو دے و سے کہ جس کو دینے کا اس کہ جس کو جس چیز کے دینے کا حکم ہوتو و ہ اس چیز کو کھمل وافر اور طیب خاطر ہے اس مصد ق کو دے و سے کہ جس کو دینے کا اس تھم ملا ہے۔

( ١٠٨٢١) غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ ، قَالَ بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَجُلًا مِنْ تَقِيفٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَرَآهُ بِعُدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، فَقَالَ :أَلَا أَرَاكَ وَلَكَ كَأْجُرِ الْفَاذِي فِي سَبِيلِ اللهِ ِ

(۱۰۸۲۱) حضرت حسن بن مسلم المکی بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق دی شون نے بنونقیف میں ہے ایک محض کو صد قات (وصول کرنے کیلئے) بھیجا، پھراس کے بعد آپ دیا شؤنے اس کو دیکھا تو اس سے فرمایا: کیا تو نہیں دیکھیا کہ تیرے لیے بھی اللّٰہ کہ راہ میں (جہاد کرنے والے ) غازی کی مثل اجر ہے۔

( ١٠٨٢٢ ) أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ مَنْ دُفِعَتْ إِلَهِ الصَّدَقَةُ فَوَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا فَلَهُ أَجُرُ صَاحِبهَا.

(۱۰۸۲۲)حضرت حسن جھنٹو فرماتے ہیں کہ جس مختص کوصدقہ دیا گیا بھراس نے اس کو،اس کی جگہ پرر کھادیا تواس کے لئے بھی اس کے مالک جتنا اجر ہے۔

( ۱۲۹ ) ما يؤخذ مِنَ الْكُرُومِ وَالرِّطَابِ وَالنَّخْلِ وَمَا يُوضَعُ عَلَى الْأَرْضِ انگور كى بيل ، تر اور خشك تحجور اور جو يجهز مين اللَّالا س پرز كوة كابيان

( ١٠٨٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، أن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ قَفِيزًا وَدِرُهَمًا.

(۱۰۸۲۳)حضرت عمرو بن میمون ڈکٹڑ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب دبیٹڑ نے عراق والوں پر ہر جریب ( زمین ) ہر ایک قفیز اور درہم مقرر فر مایا تھا۔

· مقررفر مائے تھے۔

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد٣) كي العلم المستخدم العلم المستخد المستخدم العلم المستخدم المستح

( ١٠٨٢٥) عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يَّبُلُغُهُ الْمَاءُ عَامِرًا وَغَامِرًا دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ , وَعَلَى الْبَسَاتِينِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضِ عَشَرَةَ دَرَّاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِرَةً مِن طَعَامٍ وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِرَةً طَعَامٍ , وَعَلَى الرِّطَابِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ , جَرِيبٍ أَرْضِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِرَةً طَعَامٍ ، وَعَلَى الرِّطَابِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ , وَعَلَى الرِّطَابِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ خَمْسَةَ ذَرَاهِمَ , وَعَلَى النَّخُلِ شَيْئًا , وَجَعَلَهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ , وَعَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ عَلَى الْفَقِيرِ اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا , وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا , وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا . الْفَغِيقِ الْفَقِيرِ اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا . وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا , وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا .

(۱۰۸۲۵) حضرت ابوعون محمد بن عبيد الله التفلى سے مروى ہے كه حضرت عمر بن خطاب رفائق نے عراق والوں پر جريب زمين پر جس كو پانى پنجا ہوخواہ وہ زمين آباد ہو يا غير آباد ايك در جم اور طعام ميں سے ايك تفيز مقرر فر مايا ، اور باغات والوں پر جرجريب زمين پر دس در جم اور دس تفيز كھانے ميں سے ، اور الگور والوں پر جرجريب زمين پر دس در جم اور تفيز كھانے ميں سے ، اور تر محموروں ميں جرجريب زمين پر پانے در جم اور پانے تفيز كھانے ميں سے مقرر فر مايا۔ اور جس درخت پر پچھے نه گتا تھا اس كوزمين كے تابع كرديا ، اور مردوں ميں مالداروں پر اثرتاليس در جم خراج ، در ميانے درجے كو گوں پر چوہيں در جم اور فقيروں پر باره در جم خراج مقرر فر مايا۔

( ١٠٨٢٦) أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ وَضَعَ عُمَرُ عَلَى السَّوَادِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ. (ابو عبيد ١٤٣)

(۱۰۸۲۷) حضرت محمد بن عبید الله مِیشید ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ہوائیؤ نے عراق والوں پرمقرر فرمایا پھر ابن مسبر کی حدیث کے مثل ذکر فرمایا۔

(۱۰۸۲۷) أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ بَعَثُ عُمَرُ عُمْمَانَ بُنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ فَوَضَعَ عُنْمَانُ عَلَى الْجَوِيبِ مِنَ الْكُرُمِ عَشَرَةَ ذَرَاهِمَ وَعَلَى جَوِيبِ النَّخُلِ نَمَانيَةَ ذَرَاهِمَ وَعَلَى جَوِيبِ النَّخُلِ نَمَانيَةَ ذَرَاهِمَ وَعَلَى جَوِيبِ النَّخُلِ نَمَانيَةَ ذَرَاهِمَ وَعَلَى النَّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ. جَوِيبِ الشَّعِيرِ فِرْهَمَنْنِ، وَجَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِى السَّنَةِ أَرْبَعَةً وَعِشُوبِينَ فِرْهَمَّا، وَعَظَلَ النِّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ. جَوِيبِ الشَّعِيرِ فِرْهَمَنْنِ بِيعِلَى عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِى السَّنَةِ أَرْبَعَةً وَعِشُوبِينَ فِرْهَمًّا، وَعَظَلَ النِّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ. (١٠٨٢٤) حضرت ابوكبل والله سن عروى عبر معرفى المَّنْ فَي عَرَافِ فَي عَلَى السَّنَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فِرْهَمَ عَلَى النَّسَاءَ وَالْعَبْيَانَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّنَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فِرَهُمَ عَلَى السَّنَةِ الْعَلَى عَلَى السَّنَةِ الْعَلَى عَلَى عَلَى السَّنَةِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّنَةِ الْعَرَاقِ عَلَى عَرَافِهُ وَعَلَى عَلَى السَّنَةِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّنَةِ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَمْ الْعَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّعَةُ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّنَةِ عَلَى السَّلَى عَلَى عَلَى السَّعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّعْلَى السَّعْ الْعَلَى السَّعْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّعْ عَلَى السَّعْ عَلَى السَلَّةُ عَلَى السَّعْ عَلَى السَّعْ عَلَى السَّعْ عَلَى السَّعْ عَلَى السَلَعْ عَلَى السَلَعْ عَلَى عَلَى السَّعْ عَلَى السَّعْ عَلَى السَّعْ عَلَى عَلَى عَلَى السَّعْ عَ

( ١٠٨٢٨) وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَادِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرًا وَغَامِرًا يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا , يَغْنِى الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ , وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ

﴿ مَصْفُ ابْنَ الْجِيْسِيمِ تَمْ ( جَلَّهِ ) ﴿ يَحْدَثُ مِنْ اللَّهِ الْحَالَ ﴾ ﴿ كَالْحَالِي الْحَالِ الْحَال كتباب الزكماة

الْكُرْم عَشَرَةَ دَرَاهِمَ , وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الرَّطْبِ حَمْسَةً.

(۱۰۸۲۸)حضرت تھم مِیٹنیڈ سے مروی ہے کہ حضرت عمر مزاینو نے حضرت عثان بن حنیف کوعراق بھیجا تو انہوں نے ہروہ زمین جباں پانی پنچتا ہوخواہ آباد ہو یاغیر آباد اور گندم والی ہویااس میں جو ہواس کے ہرجریب پرایک درہم مقرر فرمایا اورانگوروالی

ز مین کے جریب پروس درہم اور تر تھجور کے جریب پریا نچ درہم مقرر فرمائے۔

(١٠٨٢٩) وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ تَغْلِبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ وَضَع عَلَى النَّخُلِ عَلَى الرَّقْلَتَيْنِ دِرهَمًّا وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرْهَمًّا.

وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً :عَنْ أَبَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

(۱۰۸۲۹) حضرت ابان بن تغلب بیشی سے مروی ہے کہ حضرت عمر وہا تئو نے محبوروں پرمقرر فرمایا: بزی محبوروں پر ایک درہم اور فاری تھجوروں ( چھوٹی تھجوروں ) پر بھی ایک درہم۔

## ( ١٣٠ ) الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ فَيَجْتَمِعُ عِنْدَةُ الاَصع

اییا آ دمی جسے اتناصد قہ فطر ملے کہ ایک گراں قدر مالیت اسے حاصل ہوجائے تووہ کیا کرے ( ١٠٨٣. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ ؛ فِى الرَّجُلِ إِذَا أُعْطِىَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، قَالَ : إذَا اجْتَمَعَتْ عِنْدُهُ الآصع أَعْطَى.

(۱۰۸۳۰) حفرت حسن بیشید ایسے آوی کے بارے میں جے صدقہ فطرویا گیا فرماتے ہیں کہ جب اس کے پاس گراں قدر مالیت ہو جائے تو وہ صدقہ فطرا دا کرے۔

( ١٠٨٢١ ) حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَينِيِّ وَالْفَقِيرِ .

(۱۰۸۳۱) حضرت ابوالعالیه، حضرت محتمی اورحضرت ابن سیرین بیشید فر ماتے ہیں کمغنی اورفقیریرصد قہ فطر ہے۔

( ١٠٨٣٢) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُثَنِّى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ يَأْخُذُ وَيُعْطِى.

(۱۰۸۳۲)حفرت عطاءفر ماتے ہیں کہوہ لے گااورعطا کرے گا۔

( ١٠٨٣٢ ) مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مِنْدَلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تُعْطِى صَدَقَةَ الْفِطْرِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ ، قَالَ :وقَالَ الزُّهْرِيُّ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَيَأْخُذُ.

( ۱۰۸۳۳ ) حضرت ابراہیم پیٹینڈ فر ماتے ہیں کہ جس تحض پرصد قنۃ الفطر واجب ہے اس کو زکو ۃ دینا جائز نہیں ۔حضرت امام

۔ ہری مِیشین فرماتے ہیں کہ اللہ کاحق ادا کرے گا اور وہ لے گا۔

( ١٠٨٣٤) عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ يُعْطِى.

ه مسنف ابن الي شير مترجم (جلدس) ﴿ ١٣ ﴿ ١٣ ﴿ ١٣ ﴾ ١٣ ﴿ ١٣ ﴾ كناب الزكاة

(۱۳۱۳۴)حضرت قباده والثيثة فرماتے ہيں كهوه دے گا۔

( ١٣١ ) مَنْ قَالَ لَا تُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً

#### سال میں صرف ایک باروصول کریں گے:

( ١٠٨٢٥) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، قَالَ لَمْ يَبُلُغْنَا أَن أَحَدا مِنْ وُلَاةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ , أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَّرُ , وَعُثْمَانَ , أَنَّهُمْ كَانُوا يَثْنُونَ الصَّدَقَةَ لَكِنْ يَبْعَثُونَ عَلَيْهَا كُلَّ عَامٍ فِي الْجِصْبِ وَالْجَدْبِ لَأَنَّ أَخُذُهَا سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۰۸۳۵) حضرت امام زہری پالیجانہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے امراء جویدینہ میں تقے حضرت ابو بکر،عمر اور عثمان ٹھکائٹٹم میں سے کسی کے متعلق ہمیں پی خبر نہیں پیچی کہ انہوں نے سال میں دو بارز کو ۃ وصول کی ہو۔لیکن وہ ہرسال سرسبز اور خشک کی طرف

سے کی کے مصل بیس میربر میں چین کہ انہوں نے سال میں دوبارز کو ۃ وصول کی ہو۔ مین وہ ہرسال سرسبز اور حتک کی طرف بھیجا کرتے تھے(لوگوں کو) تا کہ ان ہے رسول کریم مِرَّفِظَةِ ہم کی سنت کےمطابق وصول کیا جائے۔

( ١٠٨٣٦ ) مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ قَالَ إِذْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَان فَلَا يُؤْخَذُ الْأُولَى كَالْجِزْيَّةِ.

الصَّدَقَتَانِ فَلا يَوْحَدُ الأولَى كَالْجِزيَةِ. (١٠٨٣٦) حضرت طاوَس مِريطية فرمات بين كه جبتم دوصدتوں كو پالوتو پہلے كووصول مت كروجز به كى طرح۔

( ١٠٨٢٧) سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ حَسَنٍ ، عَنْ أَمَّهِ فَاطِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا ثِنَا فِي الصَّدَقَةِ.

(۱۰۸۳۷) حضرت فاطمہ ٹزی ہذمنا سے مروی ہے کہ حضورا کرم میرا فیٹھی آنے ارشا دفر مایا: زکو ۃ سال میں دو بارا دا کرنانہیں ہے۔

( ١٣٢ ) مَا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمِ

بعض حضرات نے بنو ہاشم پرصدقہ کرنے کی گنجائش بیان فر مائی ہے

( ١٠٨٣٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ رَهْطٍ ثَلَاثَةٍ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. ( ١٠٨٣٨ ) حضرت الوجعفر وليُّ فرماتے بين كه بنو باشم ميں سے يعض كے يعض كوزكوة دينے ميں كوئى حرج نہيں۔

ر ۱۰۸۴۸) مطرت ابو سر رقط تو فرمانے ہیں کہ بنوہا ہم میں ہے جس کے جس نوز کو ہ دیتے میں لور

( ١٣٣ ) مَنْ قَالَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ

بعض حضرات فر ماتے ہیں صدقات فقراءاورمہاجرین کیلئے ہیں .

( ١٠٨٣٩ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ، عَنُ سُفُيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ.

ه معنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ۳) كل المحال المركاة المحال المحال المركاة المحال المركاة المركاة المحال المركاة المرك

(۱۰۸ ۳۹) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں که زکو ة فقراءاورمہاجرین کیلئے ہے۔

# ( ١٣٤ ) فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَمَّا فِي الْبَطْنِ

### پیٹ کے بچے کی طرف سے صدقۃ الفطراداكرنا

( ١٠٨٤.) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَن بَكو : أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُعْطِى صَدَقَةَ الْفِطُو ، عَنِ الْحَبَلِ. ( ١٠٨٣٠) حفرت بكر ولِينِيْ فرماتے ہيں كه حفرت عثان فيلٹو حمل كى طرف ہے بھى صدقة الفطرادا فرماتے تھے۔

( ١٠٨٤١ ) عَبْدُالُوهَابِ النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يُعْطُونَ، عَنِ الْحَبَلِ.

(۱۰۸۴۱) حضرت ابوقلا بہ میشید سے مروی ہے کہ صحابہ کرام میکائی صدقہ ادا فرماتے تھے اور حمل کی جانب ہے بھی صدقہ الفطر

ادافر ماتے۔

# ( ١٣٥ ) فِي الْمُصَدِّقِ يَأْخُذُ سِنَّا فَوْقَ سِنَّ ، أَوْ سِنَّا دُونَ سِنَّ

ز کو ہ وصول کرنے والا عامل اگر مقررہ عمر ہے چھوٹا یا بڑا جانوروصول کرے تو کیا تھم ہے؟

(١٠٨٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَخَذَ الْمُصَدُّقُ سِنَّا فَوْقَ سِنَّ رَدَّ عَلَيْهِمْ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرُهَمًّا ، وَإِذَا أَخَذَ سِنَّا دُونَ سِنَّ رَدُّوا عَلَيْهِ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًّا.

(۱۰۸ ۳۲) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ اگر ز کو ة وصول کرنے والامقررہ جانور سے بردا کوئی جانور لے لے تو وہ دو

بکریاں یا بیں درہم واپس کرے گا۔اورا گروہ مقررہ جانور سے کم عمر کا جانوروصول کرے تو زکو ق دینے والے دو بکریاں یا بیس درہم مزیدا داکریں گے۔

( ١.٨٤٣) مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى خَلَّادٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَهُ قَالَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ السِّنَّ الَّذِى دُونِهَا أَخَذْت السِّنَّ الَّذِي فَوْقَهَا وَرَدَدُت إلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَّا.

(۱۰۸۳۳) حضرت عمر و بن شعیب رہ فرماتے ہیں کہ اگر مقررہ جانور ہے کم عمر کا جانور نہ ملے تو زیادہ عمر والا جانور وصول

کرے اور جانوروں کے مالک کو دو بحریاں یا بیس درہم واپس کردے۔

( ١.٨٤٤) مُحَمَّدُ بْنُ بَكُوٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِى ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنْ لَا تَأْخُذُوا مِنْ رَجُلٍ لَمْ تَجِدُوا فِى إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِى عَلَيْهِ إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ خُذُوا شَروى إِبِلِهِ ، أَوْ قَـمَةَ عَدْل.

(۱۰۸ ۳۴) حضرت عبدالله بن عبدالرحمٰن انصاری وَلَيْنُو فرماتے میں کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنروں کویہ خطالکھا کہ اگر کسی

مصنف ابن الي شيدِمتر جم (جلد۳) كو المستخطر المال المستخطر المستخطر المال المستخطر المال المستخطر المال المستخطر المال المستخطر المال المستخطر المال المال المستخطر المال المال

کے پاس زکو قاکی ادائیگی میں جو جانور فرض ہےاس کے پاس صرف اس طرح کا ایک ہی جانور ہے تو اس کو وصول نہ کیا جائے بلکہ اس کی مثل ہااس کی قیت وصول کر لی جائے۔

( ١.٨٤٥) غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ وَجَبَتُ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ فِي اِيِلِهِ لَمْ تَكُنُ عِنْدَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : يَتَرَاذَانِ الْفَضْلَ فِيمَا بَيْنَهُمَا.

(۱۰۸۴۵) حضرت حماد مراثیمیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ جس کے مال پرز کو 5 جو واجب ہوئی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے تو دونوں آپس میں زیاد تی کولوٹالیں گے۔( یعنی جوزا کد لے گاوہ اس کے بدلہ میں پچھوالیس لوٹائے گا)۔

( ١٠٨٤٦ ) الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّى ، قَالَ إِنْ أَخَذَ سِنَّا دُونَ سِنَّ رَدَّ شَاتَيْنِ ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

(۱۰۸ ۳۶) حضرت علی ڈڈاٹٹو قر ماتے ہیں اگر ز کو ۃ وصول کرنے والامقررہ جانور سے بڑا جانور لے تو دو بکریاں یا ہیں درہم واپس کرے گا۔

## ( ١٣٦ ) ما جاء عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ

اونٹوں کی زکو ہے بارے میں حضرت ابو بکر، عمراور عثمان ٹنگائٹٹے سے جومنقول ہے اس کا بیان ( ۱.۸٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُسْتَوْدِدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا فِلاَبَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ

الْعَزِيزِ ، قَالَ : بَعَثَ أَبُو بَكُرِ الْمُصَدِّقِينَ فَأَمَرَهُمْ أَنُ يَبِيعُوا الْجَذَعَةَ بِأَرْبَعِينَ وَالْحِقَّةَ بِثَلَاثِينَ ، وَابْنَ لَبُون بعِشْرِينَ , وَبِنْتَ مَخَاصِ بِعَشَرَةِ , فَانْطَلَقُوا فَبَاعُوا مَا بَاعُوا بِقِيمَةِ أَبِي بَكُرٍ ، ثُمَّ رَجَعُوا حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُّ الْمُقْبِلُ بَعَنَهُمْ فَقَالُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا ، فَقَالَ : زِيدُوا فِي كُلِّ سِنَّ عَشَرَةً ، فَلَمَّا أَن كَانَ الْعَامُ

الْمُقْبِلُ بَعَثَهُمْ فَقَالُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ارْدَدُنَا شَيْئًا ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ بَعَتُ عُمَّالَهُ بِقِيمَةِ أَبِي بَكُرِ الآخِرَةِ الْمُقْبِلُ بَعَثَهُمْ فَقَالُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدُنَا شَيْئًا ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ بَعَت حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ ، قَالَ الْعُمَّالُ لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا ، فَقَالَ :زِيدُوا فِي كُلِّ سِنَّ عَشُرَةً حَتَّى

إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَنَهُمْ بِالْقِيمَةِ الآخِرَةِ فَقَالُوا :لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدُنَا ، قَالَ :لا حَتَّى إِذَا وَلِي عُثْمَانُ

بَعَثَ بِقِيمَةِ عُمَرَ الآخِرَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا :لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدُنَا ، قَالَ :زِيدُوا فِى كُلِّ سِنَّ عَشَرَةً حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا :لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدُنَا ، قَالَ :لَا , فَلَمَّا وَلِيَ مُعَاوِيَةُ بَعَثَ بِقِيمَةِ عُثْمَانَ الآخِرَةِ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا :لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدُنَا ، قَالَ :زِيدُوا فِي كُلِّ سِنَّ

عَشَرَةً , حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقَبِلُ قَالُوا : لَوُ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا ، قَالَ :خُذُوا الْفَرَايُضَ بِأَسْنَانِهَا ، ثُمَّ سَمُّوهَا وَأَعْلِنُوهَا ، ثُمَّ حالِسُوهُمْ لِلْبُيْعِ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن ينتقصوا وَمَا اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا ، قَالَ مسنف این الی شیبر ترجم (جلدم) کی کی کی کان کان کی کی کی کان کی کان کی کانٹ صدَقَةُ الْغَنم عَبُدُ اللهِ : فَرَأَیْت عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْغَزِیزِ کَأَنَّهُ لَمْ یَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا ، فَقَالَ لَاْبِی قِلاَبَةَ : فَکَیْف کَانَتُ صَدَقَةُ الْغَنم ؟ قَالَ : کَانَتِ الصَّدَقَةُ تُؤْخَذُ فَتُقُسَمُ فِی فُقَرَاءِ أَهْلِ الْبُادِیَةِ حَتَّی إِذْ کَانَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مَرُوانَ أَمَرَ بِهَا فَقُسِمَتُ أَخْمَاسًا فَجَعَلَ لِلْمِسْکِینَةِ خُمُسًا مِنْهَا ، ثُمَّ لَمْ یَزَلُ ذَلِكَ إِلَى الْيُوْمِ.

(۱۰۸ ۳۷) حضرت عبدالله بن المستورد واليظيافر ماتے ہيں كه ميں نے حضرت ابوقلا به كوحضرت عمر بن عبدالعزيز براليظياكے ساسے بيده يث بيان كرتے ہوئے شاكہ: حضرت صديق اكبر را اليئي نے صدقہ وصول كرنے والوں كو (مختلف شہروں كی طرف) بهجاتو ان سے فرما يا كه وہ جذعه كو چاليس، حقد كوتميں، ابن لبون كوبيں اور بنت مخاض كوعشرة كے بدلے فروخت كر دو۔ چنا نچه صدقه وصول كرنے والے چل پڑے اور انہوں نے اس قيمت پران كوفروخت كيا جوحضرت ابو بكر واليئ نے مقرر فرما كي تقی بھروا بس آئدہ سال ان كو دو بارہ بھينے گئے تو انہوں نے عرض كيا كه اگر ہم چاہيں تو ہم اس قيمت ميں بجھا ضافه كرليں، آب واليئ نے فرما يا ہرسال دس كا اضافه كرلين۔ پھر آئندہ سال جب ان كو جينے گئے تو انہوں نے عرض كيا: آگر ہم چاہيں تو اس ميں اضافه كرليں۔

پھر جب حضرت عمر فاروق وہ کھنے خلیفہ ہے تو آپ وہ کھنے نے حضرت صدیق اکبر وہ کئے کی مقرر کر وہ آخری قیمت پر عاملوں کو (مختلف شہروں میں) بھیجا۔ پھرآئندہ سال آیا تو عاملوں نے عرض کیا:اگر ہم پچھاضا فہ کرنا چاہیں تو اضا فہ کرلیا کرو۔ پھر جب ایکے سال ان عاملوں کو بھیجا تو وہ پھر کہنے گئے اگر ہم پچھاضا فہ کرنا چاہیں تو اضا فہ کرلیا کرو۔ پھر جب ایکے سال ان عاملوں کو بھیجا تو وہ پھر کہنے گئے اگر ہم پچھاضا فہ کرنا۔

پھر جب حضرت عثان غنی وٹاٹو خلیفہ ہے تو آپ وٹاٹو نے حضرت عمر وٹاٹو کی مقرر کر دہ آخری قیمت پراپے عامل روانہ فرمائے پھر جب اگلاسال آیا تو عامل کہنے لگے کہ اگر ہم پچھاضا فہ کرنا چاہیں تواضا فہ کرلیں ، آپ وٹاٹو نے فرمایا ہرسال دس کا اضافہ کرلو۔ پھر آئند، سال جب آیا تو انہوں نے (پھر) عرض کیا کہ اگر ہم پچھاضا فہ کرنا چاہیں تواضا فہ کرلیں آپ نے فرمایانہیں۔

راوی حضرت عبداللد والی یا کہ بین کہ بین کہ بین نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ وہ اس میں پھی بھی حرج نہ سجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو قلابہ سے فرمایا کہ بحریوں کی زکو ہ کیسے وصول کریں؟ آپ ویٹین نے فرمایا زکو ہ وصول کر کے معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) في المحالي المحالية المحالي

دیبات (اور جنگل) کے فقراء میں تقسیم کر دو۔ پھر حضرت عبدالملک بن مروان پیٹینے نے اس کا تھم دیا اور خمس کر کے اس کو تقسیم کیا۔اور (ہر)مکین کے لئے اس میں ٹمس رکھا جوآج تک مسلسل جاری ہے۔

### ( ١٣٧ ) فِي الجَوَامِيْسِ تُعَدُّ فِي الصَّدَقَةِ

تجمینسوں کو بھی زکو ۃ ادا کرتے وقت شار کیا جائے گا؟

( ١٠٨٤٨) حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ مُعَادٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُ كَانَ يقول : الجواميس بمنزلة البقر. ( ١٠٨٢٨) حضرت حسن ويشيد فرمات بين كريمينس بهي كائ كرتبه بين بيدر ( زكوة اواكر في يحمم مين ) -

( ١٣٨ ) مَنْ فَرَّطَ فِي زَكَاتِهِ حَتَّى يَذُهَبَ مَالَةً

( ١٠٨٤٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي زَكَاتِهِ حَتَّى ذَهَبَ مَالُهُ ، قَالَ هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُضِيَهُ.

(۱۰۸ ۳۹) حضرت حسن بیٹیلیئے سے دریا دنت کیا کہ کسی مخص نے زکو ۃ ادا کرنے میں غفلت کی وجہ سے تا خیر کر دی اوراس کا مال کئی سری تھی ہے۔

ضائع اور ہلاک ہوگیا؟ آپ ولیٹلانے فر مایا پیز کو ةاس کے ذمہ قرض ہےاس کی ادائیگی کرنا پڑے گی۔

( ١٣٩ ) فِي الْأَرْضِ تُخْرِجُ بُرُّا ، أَوْ شَعِيرًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ

گندم یاجو پر پانچ وسق (زکوۃ کی ادائیگی)ہے

( .١٨٥ ) حَلَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ :إِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ بُرُّ وَشَعِيرٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ فَإِذَا جَمَعَهُمَا كَانَ فيهِمَا خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ ، أَوْ أَكْثَرُ كَانَ فِيهِمَا الصَّدَقَةُ لأَنَّ كُلَّهُ زَرْعٌ فَإِذَا كَانَ بُرُّ وَزَبِيبٌ وَهُوَ لَا يَبُلُغُ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَى يَبُلُغَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَإِذَا بَلَغَ فَفِيهِ الْعُشْرُ.

(۱۰۸۵۰) حفزت حسن پیلیج فرماتے ہیں کہ جب زمین سے گندم یا جو نظے اور دونوں میں سے ہرایک پانچ ویق (خاص مقدار) سے کم ہواور جب ان دونوں کو جع کریں پانچ ویق یااس سے زائد بنتے ہوں تو دونوں پرز کو ۃ ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کھیتی ہے۔اورا گرگندم اور کشش ہوں اور وہ پانچ ویق نہ بنتے ہوں تو ان پراس وقت تک پھینیس ہے جب تک کہ ان میں سے ہرایک پانچ ویق کی مقدار کو پہنچ جائیں۔ جب پانچ ویق ہوجا ئیں تو اس میں پھرعشر ہے۔ ان الی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مصنف این الی شیبه متر جم (جلد ۳) کی کاب الزکاد

#### ( ١٤٠ ) مَنْ قَالَ فِيمَا دُونَ التَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَر زَّكَاةٌ

### بعض حضرات کے زد کیے تمیں ہے کم گائے ہوں توان پر بھی زکو ہ ہے

( ١٠٨٥١ ) عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ :فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ , وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ شَاتَان وَفِي كُلِّ ثَكَرِينَ تَبِيعٌ.

(۱۰۸۵۱) حضرت شہر بن حوشب میشید فر ماتے ہیں کہ دن گائیوں پرایک بکری زکو ۃ ہےاوٰر میں پر دو بکریاں اور تمیں پرایک تبیعہ ہے۔ (گائے کاوہ بچہ جوایک سال کا ہو)۔

(١٠٨٥٢) عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ ، قَالَ :اسْتُعْمِلْت عَلَى صَدَقَاتِ عَكَّ , فَلَقِيت أَشْيَاحًا مِمَّنُ صَدَّقَ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البقر , وَسَأَلْتُهُمْ فَاخْتَلَفُوا عَلَى , فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْجَعَلُهَا مِثْلَ صَدَقَةِ الإِبلِ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِى ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِى أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةً

(۱۰۸۵۲) حضرت عکرمہ بن عَالَد مِلِیَنظِ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ان بزرگوں سے ہوئی جوحضور اقدس مَلِفَظَفَۃ کے دور میں گائے کی زکو ۃ وصول فرمایا کرتے تھے۔ان سب نے مجھ سے اختلاف کیا (ہرایک نے دوسرے سے علیحدہ بات کی) ان میں سے بعض حضرات نے فرمایا: اونٹوں کی ثمل اس میں وصول کرو۔اوربعض نے فرمایا تین گائیوں پرایک تبیع وصول کرو اوربعض حضرات نے فرمایا جائیں گائیوں پرایک مسند (وہ گائے کا بچہ جو تین سال کا ہو) وصول کرو۔

( ١٤١ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً فَيُعْتِقُهَا ثُمَّ تَمُوتُ

کوئی شخص زکوۃ کے مال سے غلام (باندی)خریدے پھراسکوآ زادکردے اور وہ مرجائے

#### تواس کا کیا تھم ہے

( ١٠٨٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشُعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً فَأَعْتَقَهَا فَمَاتَتِ النَّسَمَةُ وَتَرَكَّتُ مِيرَاثًا ، قَالَ يُوجِّهُهَا فِي مَوَاضِعِ الزَّكَاةِ.

(۱۰۸۵۳) حفرت حسن بیٹین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے زکو ہ کے ماگ سے غلام (باندی) خریدااوراس کوآزاد کر دیا تو وہ باندی (غلام) مرگئی اوراس نے کچھ میراث جھوڑی تو اس میراث کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کوز کو ہ کے مصارف پر خرج کیا جائے گا۔ هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ جَم (جلدس) ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الل

### ( ١٠٨٥٢ ) فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا

#### عورت کامبرشو ہر کے ذمہ ہوتو اس پرز کو ۃ کابیان

( ١٠٨٥١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، قَالَ :سُنِلَ الْحَسَن هَلُ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ، قَالَ إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَعَلَيْهَا زَكَانَهُ.

(۱۰۸۵۴) حضرت عمران بن القطان ولیٹی ہے مروی ہے کہ حضرت حسن ولیٹی ہے دریافت کیا گیا کہ عورت کا مہر مرد کے ذمہ ہو

تو کیاعورت پرز کو ہے؟ آپ پیٹیزنے فرمایا اگراس کے پاس عرصہ درازے ہوتو پھرعورت پرز کو ہ ہے۔

( ١٠٨٥٥ ) إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْرِكِى مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ.

(۱۰۸۵۵) حضرت علی بڑا ٹنڈ فرماتے ہیں کہ عورت اگر امیر ہے تو اپنے مہر پرز کو ۃ ادا کرے گی اورا گرفقیر ہے تو اس پر پچھیمی نہیں ہے۔

#### ( ١٤٣ ) فِي تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِذَا كَانَتُ

### مسی مخص کے پاس انیس دینار ہوں تو اس پرز کو ۃ کا بیان

( ١٠٨٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ لَوْ كَانَتُ لِرَجُلٍ تِسُعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَالصَّرُفُ اثْنَا عَشَرَ ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ , إِذَا كَانَتُ لَوْ صُرِفَتْ مِنتَىٰ دِرْهَمِ إِنَّمَا كَانَ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ ، وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ.

(۱۰۸۵۷) حضرت ابن جرتج پرشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پرشینے سے دریا دنت فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس انیس دینار ہوں اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ ہواور ان کو تبدیل کروایا جائے بارہ تیرہ سے تو اس میں زکوۃ ہے؟ آپ پرشینہ نے فرمایا ہاں اگر اس کو تبدیل کیا جائے دوسود راہم کے ساتھ اور بہ تب ہے کہ جب وہ جیا ندی کے ہوں سونے کے نہوں۔

#### ( ١٤٤ ) أَلْمُصَدِّقُ يَأْخُذُ مِنَ الْبَعِيرِ عِقَالًا

#### ز کو ۃ (صدقہ )وصول کرنے والا اونٹ والے سے رسی بھی لے گا

( ١٠٨٥٧) عَبْدُ السَّلَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحيى بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّدَقَةِ أَنْ يُوْخَذَ مَعَ كُلِّ بَعِيرٍ عِقَالٌ ، وَمَعَ كُلِّ بَعِيرَيْنِ عِقَالِين وَقِرَانًا.



(۱۰۸۵۷) حضرت بچیٰ بن سعید پریشید فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ رہے کہ زکو ۃ وصول کرنے والا ہراونٹ کے ساتھ ری (جس

کے ساتھ اس کو باندھاجا تا ہے ) بھی لے گا اور دواونٹوں کے ساتھ دویا ؤں باندھنے والی رسیاں اورایک دوسری ری ۔

( ١٠٨٥٨ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ :لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً مِمَّا أَعْطُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدُتهُمْ عليه.

(۱۰۸۵۸) حضرت ابراہیم پیشیئے سے مروی ہے کہ حضرت ابو بمرصدیق جائئ نے ارشاد فر مایا: اگروہ لوگ جھے رسی کا ایک نکڑاا دا کرنے سے بھی انکار کردیں جووہ نبی پاک مِزْفِضَعَ اَمْ کو دیا کرتے تھے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔

> ( ١٤٥ ) مَنْ أَوْجَبَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَقَالَ هِي وَاجِبَةً بعض حضرات فرمات مين كه صدقة الفطر فرض ب

( ١٠٨٥٩ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي قوله تعالى :(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) قَالَ :عَنَى بِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ.

(١٠٨٥٩) حضرت مارث يرتيع فرمات بي كمالله تعالى كارشاد ﴿ وَ أَقِيمُو الصَّلُوةَ وَ اتُّوا الزَّكُوةَ ﴾ كامصداق صدقة

( ١٠٨٦. ) هُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مَكْتُوبْ.

(١٠٨ ٢٠) حضرت عبدالرحمن ويتعلا فرمات بي كه صدقة الفطرايك صاع فرض بـ

( ١٠٨٦١ ) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالاً : صَدَقَةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ.

(۱۰۸ ۲۱) حضرت ابوالعاليه مِیشْنیهٔ اورحضرت ابن سیرین مِیشْنیهٔ فرماتے ہیں که صدقته الفطر فرض ہے۔

( ١٠٨٦٢ ) أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ . (بخارى ١٥٠٣ـ ابوداؤد ١٢٠٠)

(١٠٨ ٦٢) حضرت عبدالله بن عمر تن ومن فرمات بين كه حضورا كرم مُؤْتِفَةَ فَيْ ف صدقة الفطر كوفرض فرمايا ب-

( ١.٨٦٣ ) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطُر.

(١٠٨ ٦٣) حضرت عبدالله بن عباس مني دين فرمات بين كه حضورا قدس مَلِّ الْفَصِيَّةَ فِي صدقة الفطر كوفرض فرمايا ہے۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) في منف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) في منف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣)

## ( ١٤٦ ) فِي (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ )يُوجَدُّونَ الْيُومُ ، أَوْ ذَهَبُوا

#### مؤلفة القلوب كوآج كل زكوة دى جائے گى كەنبىس؟

( ١٠٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إِنَّمَا كَانَتِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا وَلِى أَبُو بَكُو انْقَطَعَتُّ.

اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فلما ويي ابو بحر الفطعت. (١٠٨٦ه) حضرت عامر ويتيدُ فرمات بين كه حضورا كرم مُؤْفِقَةُ كذمان مين كافرون كادل زم كرنے كے لئے ان كوز كو ة دى

> جاتی تھی۔ جب حضرت صدیق اکبر دی تُنو خلیفہ ہے آپ دی ٹوٹ نے اس کوختم فرمادیا۔ ( ۱۰۸۶۵ ) وَکِیعٌ ، عَنْ إِسْرَانِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ الْيُومَ مُؤلَّفَةٌ.

ر ۱۰۸ ۲۵) حضرت ابوجعفر پر بیشوی فرماتے ہیں گہآج کل بھی مؤلفہ قلوب کوز کو ۃ دیں گے۔

( ١٠٨٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : سُئِلَ حَمَّادٌ ، عَنِ الْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنُ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ الَّذِينَ يَدُخُلُونَ فِي الإِسُلَامِ.

یں حدوں میں ہم مسارم ہوں۔ (۱۰۸ ۲۷) حضرت عفان مرتشینہ فرماتے ہیں کہ حضرت حماد مرتشینہ سے موافقۃ القلوب کے متعلق دریا فت کیا گیا ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن مراتشینہ فرماتے ہیں کہاس سے مرادوہ لوگ ہیں جواسلام میں داخل ہوئے ہیں۔

( ١٠٨٦٧ ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْأَسَدِى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ : عَنِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، قَالَ : هُوَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِيِّ ، أَوْ نَصْرَانِيِّ قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا .

مو من اسلم مین یهویدی ، او تصویلی کنت ، ویان کان طبیع ، کان ، ویان کان طبیع ، کان خوب . (۱۰۸۶۷) حضرت معقل پرتیج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زہری پرتیج یہ سے مؤلفة القلوب کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا یہودیوں ونصاری میں سے جواسلام لائے وہ مراد ہیں۔ میں نے عرض کیا اگر چہوہ مال دار ہوں؟ آپ پرتیج نے فرمایا

ہاں اگر چیدوہ مال دار ہوں۔ م

## ( ١٤٧ ) فِي الْوَالِيَيْنِ يُرِيدَانِ الصَّدَقَةَ مِنَ الرَّجُلِ

دوو لی (امراء)ایک ہی شخص ہے ز کو ۃ ادا کرنے کا مطالبہ کریں تو وہ کس کوادا کر ہے

( ١.٨٦٨) عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَيَّانَ السَّلَمِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ يَجِيئُنِي مُصَدِّفُوا ابْنِ الزَّبُيْرِ فَيَأْخُذُونَ صَدَقَةَ مالى وَيَجِيءُ مُصَدِّفُوا نَجْدةَ فَيَأْخُذُونَ ؟ قَالَ : أَيُّهُمَا أَعْطَيْت الْحَدَّةُ فَيَأْخُذُونَ ؟ قَالَ : أَيُّهُمَا أَعْطَيْت أَخْذَاكُ

(۱۰۸ ۲۸) حضرت حیان السلمی بیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الله بن عمر منی دعن سے دریافت کیا کہ میرے پاس

مسنف ابن الی شیبہ متر جم (جلر ۳) کی کے معنف ابن الی شیبہ متر جم (جلر ۳) کی کی است الذکاة کی حضرت عبد الله بن زبیر کے زکو ق وصول کرتے ہیں۔ اور نجدہ کے مصدق آتے ہیں اور وہ وصول کرتے ہیں (میں کیا کروں؟) آپ وی ڈو خرمایا کہ تو جس مرضی کو اوا کروے تیری طرف سے کافی ہے۔

### ( ١٤٨ ) فِي الْمَجُوسِ يَوْخَذُ مِنْهُمْ شَيءَ مِنَ الْجِزيَةِ مُوسُ سِيحِ بِهُ وصول كرنے كابيان

( ١.٨٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا.

(۱۰۸۲۹) حضرت امام زہری وضید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم مَوَّفَقَدَمَ نے مجوسیوں کے ہربالغ سے ایک دینار جزید وصول فرمایا۔ (۱۰۸۷) حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعُفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ وَهُوَ فِي مَجْلِسِ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبِرِ مَا أَدْرِی کَیْفَ أَصْنَعُ بِالْمَجُوسِ وَلَیْسُوا بِأَهْلِ کِتَابٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ عَوْفٍ سَمِعُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سُنُوا بِهِمْ سُنَةً أَهُلِ الْكِتَابِ . (مالك ٣٢ عبدال زاق ١٠٠٢٥)

(۱۰۸۷۰) حضرت جعفر میشین اپن والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دبی ٹو روف سول میکن آفریکی اور منبررسول کے درمیان مجلس میں آخر یف فر ماتھے، فر مانے لگے جھے نہیں معلوم کہ جوسیوں کے ساتھ کیا معا ملہ کیا جائے حالانکہ وہ اہل کتاب میں ہے بھی نہیں ہیں؟ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف جل ٹو فر مایا کہ میں نے خودرسول کریم میکن کی کے فر ماتے ہوئے ساہے کہ ان کے ساتھ اہل کتاب والا معا ملہ کرو۔

### ( ١٤٩ ) فِي الرِّكَازِ يَجِدهُ الْقَوْمُ فِيهِ زَكَاةٌ؟

## كسى قوم كوكو كى خزانه بطيقواس پرز كوة ہے كہيں؟

.( ١.٨٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعد ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيرِ المِيتَاءِ ، أَوُ فِي الْقَرْيَةِ الْمَسُّكُونَةِ ، قَالَ فِيهِ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. (احمد ٢/ ١٨٠ـ حميدي ٥٩٤)

(۱۰۸۷) حفرت عمر و بن شعیب اپنو والداور دا داسے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے حضور اقد س مَؤْفِظَةَ ہے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! جو چیز ہمیں غیر آباد راستے اور غیر آباد جگہ (گاؤں وغیرہ) سے ملے اس کا کیا تھم ہے؟ آپ مَؤْفظَةَ نے فرمایا: اس میں اور مدفون خزینے میں خس ہے۔ هي مصنف ابن الي شيبه سرجم (جلوس) کي هن مصنف ابن الي شيبه سرجم (جلوس) کي هن مصنف ابن الي کان

(١٠٨٧٢) عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :فِي الرَّكَاذِ الْخُمْسُ. (١٠٨٧٢) عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :فِي الرَّكَاذِ الْخُمْسُ.

(۱۰۸۷۳)حفرت ابو ہر پرہ دیاؤ فرماتے ہیں کہ مدفون خزانے میں ٹمس ہے۔

( ۱۰۸۷۲) وَ کِیعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَهَ مِنْلُهُ. (۱۰۸۷۳) حضرت ابو ہربرہ (ڈائٹُر ہے ای کے مثل منقول ہے۔

ر ١٠٨٧١) عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ وَزَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فِي ( ١٠٨٧٤) عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ وَزَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فِي

الرِّكَازِ الْمُحْمُسُ. (احمد ٢/ ٣٩٣) بعر و بريده: هيم هن من من من حض كي يَزَيْنِيَهُ ذَهِ هِ فَي مِن فَي مَر فَي مِن مَع خَمِر

(۱۰۸۷۳) حضرت فعمی بیٹیوا سے مروی ہے کہ حضورا کرم مِئَالِفَتِکُؤَ نِے ارشادفر مایا: مدفون فزینے میں ٹمس ہے۔

( ١٠٨٧٥ ) عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ. (١٠٨٧٥) حفرت ابو بريره حِهِ فِي سے ای کے شَل منقول ہے۔

( ١٠٨٧٦) أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، أَنَّ غُلامًا مِنَ الْعَرَبِ وَجَدَ سَتُّوقَةً فِيهَا عَشَرَةُ آلَافٍ فَأَتَى بِهَا عُمَرَ فَأَخَذَ مِنْهَا خُمْسَهَا ٱلْفَيْنِ وَأَعْطَاهُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ.

عمر فاحد منها حمسها الفینِ واعطاہ تمانیہ الامنِ. (۱۰۸۷۱) حفرت امام تعمی میشید ہے مروی ہے کہ عرب کے ایک غلام کو کچھ پیسے ملے جن کی مالیت دس ہزارتھی ،وہ غلام وہ پسے لے کر حفزت عمر میں ٹنو کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ میں ٹنے اس میں ہے دو ہزارخس وصول فر مالیا اور باتی آٹھ ہزاراس کو

والپُسُكرديئے۔ ( ١٠٨٧٧ ) وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي خَرِبَةٍ أَلْفًا وَخَمْسَمِنَةٍ فَأَتَى عَلِيًّا،

نَقَالَ :أَذَّ خُمْسَهَا وَلَك ثَلَاثَةً أَخُمَاسِهَا وَسَنُطَيِّبُ لَكَ الْخُمْسَ الْبَاقِيَ.

(۱۰۸۷۷) حفرت امام تعلی بیشید سے مروی ہے کہ ایک تخص کو ویران جگہ سے پندرہ سو ( درہم ) ملے وہ لے کر حضرت علی زنائید کی خدمت میں حاضر ہوا آپ زنائید نے فر مایا اس کاخس ادا کر واور اس کے نین ٹمس تیرے لئے ہیں۔اور عنقریب ہم باتی خس

ی خدمت میں حاصر ہوا آپ ڈی ٹیڈ نے قرمایا اس کامٹن ادا کرواوراس کے مین مس تیرے لئے ہیں۔اور عقریب ہم باتی مس تیرے لئے پاک کردیں گے۔ وور ۱۰ رور دیں کے دور میں جود یہ ہر روس یاد<sup>ہ د</sup> سے روس ویس کا دیور ویر باز دیر دور ہوتا ہو

( ١٠٨٧٨) مُعُتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرِ الطَّبِّى ، قَالَ بَيْنَمَا قَوْمٌ عِنْدِى بِسَابُورِ يُلَيِّنُونَ ، أَوْ يُثِيرُونَ الْأَرْضَ إِذْ أَصَابُوا كُنْزًا وَعَلَيْهَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرِ الرَّاسِبِيُّ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عَدِيًّى , فَكَتَبَ عَدِيْ إِلَى عُدِيْ إِلَى عُدِيْ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ عَدِيْ الْعَرِيزِ ، فَكَتَبَ عَدِيْ الْعَرِيزِ ، فَكَتَبَ عَدِيْ اللهِ عَدْنُ الْعَرْبِيزِ ، فَكَتَبَ عُمْرُ أَنْ خُذُوا مِنْهُ الْخُمْسَ ، وَاكْتَبُوا لَهُمُ الْبَرَانَةَ , وَدَعُوا سَانره لهم فدفع إليهم الماء وأحذ منهم

(۱۰۸۷۸) حضرت عمرالضی پیشید فرماتے ہیں کہ ہمارے مقام سابور میں کی قوم کے پچھلوگ زمین کھودر ہے تھے، ا جا تک خزاندان کے ہاتھ لگا، ان کے تکران محمد بن جا برالرا ہی تھے۔ انہوں نے اس کے بارے میں حضرت عدی کولکھا، حضرت هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي په ۱۳۵ کي ۱۳۳ کي ۱۳۳ کي کتناب الز کاه

عدی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوککھا،حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہاس میں ہے خمس وصول کرلوا وران کیلئے براءت کھے دواور باقی سب ان کا ہے ان کیلئے مچھوڑ دو۔ ( جب بیمکتوب موصول ہوا تو )انہوں نے مال واپس کر دیا اوراس میں

( ١٠٨٧٩ ) هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْن عَمَّنْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ قَالَ :بَيْنَمَا رَجُلٌ يَغْتَسِلُ إذْ فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التُّرَابَ عَنْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبِ فَأَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : اجْعَلْهَا فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۱۰۸۷۹) حفرت حصین پرچین روایت کرتے ہیں کہ اس مخف ہے جو جنگ قا دسیہ میں موجود تھے فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک شخص تھا و عنسل کرر ہاتھا جب پانی نے زمین پرگر کراس میں گڑ ا کھود دیا تو اس میں ہے سونے کی اینٹ نکلی۔ وہ تخص وہ لے کرحضرت

سعد بن ابی وقاص جڑاٹنے کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ڈٹاٹنے کواس کی خبر دی۔ آپ دٹاٹنے نے فر مایا اس کومسلمانوں کی غنیمت ( ١٠٨٨. ) ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلُّ إِلَى عَبْدِ

اللهِ ، فَقَالَ : إِنِّى وَجَدُت مِئِينَ مِنَ دَرَاهِمٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا أَرَى الْمُسْلِمِينَ بَلَغَتْ أَمُوالُهُمُ هَذَا , أَرَاهُ رِكَازَ مَالِ عَادِئٌ , فَأَذَّ خُمُسَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ , وَلَكَ مَا بَقِيَ.

(۱۰۸۸۰) حضر تصریل ویشید سے مروی ہے کہ ایک مختص حضرت عبداللہ دی شینے کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے دوسود راهم ملے ہیں، حضرت عبدالله وظفو نے ان سے فر مایا کہ میرا خیال نہیں ہے مسلمانوں کا مال تجھے ملا ہو بلکہ میرا خیال ہے کہ بیدقدیم مدفون مال ہے تو اس میں ہے حمل بیت المال میں ادا کردے اور باقی سارا مال تیراہے۔

( ١٠٨٨١ ) عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرَّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِيُّ , وَفِيهِ الْخُمْسُ.

(۱۰۸۸۱) حضرت حسن بریطید فرمات میں کدر کا زبھی قدیم خزانہ ہے اور آسمیں بھی تمس ہے۔

( ١٠٨٨٢ ) أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا وُجِدَ الْكَنْزُ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَفِيهِ الْخُمْسُ ، وَإِذَا وُجدَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

(۱۰۸۸۲) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ اگر خزانہ دشمن کی زمین سے مطے تواس میں ٹمس ہے اور اگر عرب کی زمین سے ملے

تواس میں زکا ۃ ہے۔ ( ١٠٨٨٣ ) غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّى وَجَدُت

كُنْزًا فَدَفَعْتُهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَقَالَتُ فِي فِيكِ الْكِنْكِتِ ، أَوْ كَلِمَةٍ نَحْوِهَا , الشُّكَّ مِنَّى.

(۱۰۸۸۳) حفزت ابراہیم بن المئتشر اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک فحض نے حفزت عائشہ ٹھاپٹیٹنا ہے دریا فت کیا کہ مجھے خزانہ ملے تو کیا میں وہ حکمران کے سپر دکر دوں؟ آپ ٹائامڈ خانے فرمایا تیرے منہ میں خاک یااس سے ملتا جاتا کلمہ ارشاد

ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم ( جلد ۳ ) کے اس کا مصنف ابن ابی شیبہ متر جم ( جلد ۳ ) کے اس کا مصنف ابن ابی کا میں کا میری طرف سے ہے۔ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ شک میری طرف سے ہے۔

( ١٠٨٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. (بخارى ١٣٩٩ـ مسلم ١٣٣٥)

(۱۰۸۸۳) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ حضور اکرم مِرَالشَّقِیَّةِ نے ارشا دفر مایا: رکاز میں (بھی )خس ہے۔

َ ( ١٠٨٨٥ ) خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَ :فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ. (ابنَ مَاجِه ٢٧٢٣ـ طبراني ٢)

(۱۰۸۸۵) حضرت عبدالله المزنی اپنے والداور دا دا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم مَلِفَظَةَ فِی ارشاد فرمایا: رکا زمیں خم

( ١٠٨٨٦) الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ذَكَا كَا رَقِلَ مَعَنَ النَّهِ مَ كَالْ اللَّهُ عَالَا مِنَاكُ عَالَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرِّكَازِ الْنُحُمْسُ. (احمد ٣١٣) (١٠٨٨٢) حفرت عبدالله بن عباس جائل ہے مروی ہے کہ حضورا کرم یَلِّنظَیْجَ نے رکاز میں خمس کا فیصلہ فرمایا۔

( ١٠٨٨٧) الْفَضْلُ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْوَلِيدِ الشَّنِّى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَطْمُورَةً ، قَالَ أَدُّ خُمُسَهَا.

(۱۰۸۸۷) حفرت عکرمہ رایشی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے زمین سے زخیرہ شدہ مال پایا ہے؟ آپ ریشی نے فر مایا اس کا خمس ادا کرو۔

## (١٥٠) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِشَرِّ مَالِهِ

## گٹیامال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کونا پسند کیا گیاہے

( ١٠٨٨٨) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبِي ، قَالَ : دَخُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَأَقْنَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ مُعَلَّقَةٌ ، وَإِذَا فِيهِ قِنْوٌ فِيهِ جَدَرٌ ، وَمَعَهُ عُدُجُه ذَى أَهُ عَصًّا ، فَطَعَ ذَهِ هِ ، وَقَالَ نَهُ : حَانَ ، وَلَذَا كَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَالًا فَرَدُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْجِدَ وَأَقْنَاهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَنُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَوَّالُهِ مَنْ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَمُعَالَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَامِدُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللْعَالِمُ وَاللّهُ وَالْتُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

عُرُجُونٌ ، أَوُ عَصًّا ، فَطَعَنَ فِيهِ ، وَقَالَ : مَنُ جَاءَ بِهَذَا ؟ قَالُوا : فُلاَنٌ ، قَالَ : بَوُسَ أَنَاسٌ يُمُسِكُونَ صَدَّقَاتِهِمُ ، ثُمَّ يُطُوحُ وَ بِالْعَرَاءِ فَلاَ تَأْكُلُهَا الْعَافِيةُ يهَاجِر كُل بَرُقِة وَرَعُدَة إِلَى الشَّامِ . (ابوداؤد ١٦٠٣ ـ احمد ٢/ ٢٨)

(١٠٨٨٨) حضرت عمرا بن الى بمر بين ي والدفر مات بين كها يك مرتبه نبي ياك مَرْفِقَةَ مَجِد مِن تشريف لائ تو تحجورول

کے سچھ مجد میں لئلے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک سچھے پر پھھ خراب تھجوری تھیں تی باک مِنْ اِنْ اَنْ اَ کَ باس ایک لا تھی تھی آپ مِنْ اِنْفَظَةَ اِنْ وہ سچھے پر ماری اور فر مایا ہیکون لایا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں آ دی لایا ہے آپ مِنْ اِنْفَظَةَ نِے فر مایا: ان لوگوں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے لئے تباہی ہے جو پہلے اپنے صدقات روک کرر کھتے ہیں (حدیث کے آخری حصہ کامعنی محقق محمہ عوامہ کے لیے بھی واضح نہیں ہوسکا، دیکھیے حاشیہ مصنف ابن الی شیبہ ج کے میں ۹۷)

( ١.٨٨٩) أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى حَفْصَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ ، قَالَ :كَانَ نَاسٌ يَتَصَدَّقُونَ بِشِرَارِ ثِمَارِهِمْ حَتَّى نَزَلَتُ ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَجِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾.

(۱۰۸۸۹) حفرت الوامامد بن بهل بين إلى مرات بيل كدلوگول سب سے گھڻيا مال صدقه كيا كرتے سے پھر بيآيت نازل بوئى ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيْتُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسُتُمْ بِالْحِذِيْهِ إِلّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيْهِ ﴾. (ابو داؤد ١٠٠٣ ـ ابن خزيمة ٣٣١٣) (١٠٨٠) ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَة بُنِ عَلْقَمَة ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبِيدَة ، عَنْ قوله تعالى : (وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ) إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ , وَالدَّرَاهِمُ الزَّيْفُ أَحَبُّ إِلَى مِنَ التَّمْرِ.

(۱۰۸۹۰) حضرت ابن سيرين ويني سي مروى ب كه حضرت عبيده ساوال كيا كيا كدالله كاارشاد ﴿ وَ لَا تَيْمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسُنَّمُ بِالْحِذِيْهِ ﴾ كانزول كول بوا؟ آب يَوْفَقَيْ فَرْماياز كُوة كه بار يمي نازل بوئى بـ ـ (۱۰۸۹۱) وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿ وَ لَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ بِرَ ذَاذَةِ

(۱۰۸۹۱) حفرت حسن بیجید فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْنَحَبِيْتُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ اس مخص معلق نازل ہوئی ہے جوگھٹیا اور بلکا مال اللہ کی راہ میں صدقہ (زکوة) کرتا ہے۔

﴿ ١٠٨٩٢) عُبَدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنُ أَبِى مَالِكٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ فِى قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَكَمَّمُوا الْخَبِيتَ ﴾ قَالَ : نَزَلَتُ فِينَا كُنَّا أَصْحَابَ نَخُلِ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِى مِنْ نَخْلِهِ كَقَدْرِ قِلَّتِهِ وَكُثُوتِهِ ، قَالَ : فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِى بِالْقِنُويُنِ , فَيُعَلِّقُهُ فِى الْمَسْجِدِ ، قَالَ وَكَانَ أَهُلُ الصَّفَّةِ لَيْسَ قَالَ : فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِى بِالْقِنُو فَصَرَبَهُ بِعَصًا فَيَسْقُطُ مِنَ التَّمْرِ وَالبُسْرِ فَيَأْكُلُ وَكَانَ أَنَاسٌ لَهُمْ طَعَامٌ ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاءَ أَتَى الْقِنُو فَصَرَبَهُ بِعَصًا فَيَسْقُطُ مِنَ التَّمْرِ وَالبُسْرِ فَيَأْكُلُ وَكَانَ أَنَاسٌ مِمَّنُ لَا يَرْغَبُ فِى الْمُسْرِ فَيَأْكُلُ وَكَانَ أَنَاسٌ مِمَّى لَهُ يَعْمَلُ مِي الْقِنُو قِيهِ النَّسِمِ فَيَأْكُلُ وَكَانَ أَنَاسٌ مِمَّنُ لَا يَرْغَبُ فِى الْمُسْرِ فَيَأْكُلُ وَكَانَ أَنَاسٌ مِمَّنُ لَا يَرْغَبُ فِى الْمُسْرِ فَيَأْكُلُ وَكَانَ أَنَاسٌ مِمَّنُ لَا يَرْغَبُ فِى الْمُسْرِ فَيَأْكُلُ وَكَانَ أَنَاسٌ مَمَّى لَا يَرْغَبُ فِى الْمُعْرِ فَيَاتِي بِالْقِنُو فِيهِ الْمُسِوِي وَلَيْهِ الشِيصُ ، وَيَأْتِى بِالْقِنُو قَلِهِ النَّكُسِرَ وَمُنْ لَا يَرْغَبُ فِى الْمُعْدَولُ وَكُانَ أَنَاسٌ فَكُنَ اللّهُ تَعَلَى الْمُ مِنْ لَا يَرْغَلُ اللّهُ تَعَلَى الْمُوبِي لَهُ اللّهُ عَلَى إِنْهُ اللّهُ عَلَى إِنْهُونُ وَلَكُ يَأْتُونَ وَلَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَكُانَ اللّهُ اللّهُ وَلَاكَ يَأْتِى فَالَ : فَكَانَ اللّهُ مِنْ لَا يَعْدَو ذَلِكَ يَأْتِي فَا لَهُ عَلَى إِنْمَاضٍ وَحَيَاءٍ ، قَالَ : فَكَانَ اللّهُ مَنْ لَا مُعْدَلًا كَانًا مُعْدَ ذَلِكَ يَأْتِنَ

الرَّجُلُ بِصَالِحٍ مَا عِنْدَهُ. (تر مذی ۲۹۸۷۔ ابن ماجه ۱۸۲۲) (۱۰۸۹۲) حفرت براء رائی فرماتے ہیں کہ ﴿وَلَا تَیكَمُّوا الْنَحْبِیْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ ہماری قوم مجبوروں والی تھی۔ہم میں سے (ہرمخص) قلت اور کثرت کی بقدر تھجوریں لایا کرتا۔ پس کوئی شخص ایک خوشداورکوئی دو ہے مسند ابن ابی شیبہ متر ہم (جلد م) کی سند ابن ابی شیبہ متر ہم (جلد م) کی سند ابن ابی سند کا دیا ، اصحاب صفہ کے پاس کھانے کو پچھے نہ ہوتا ان میں سے کوئی شخص آتا اور لاٹھی سے کھجور کے خوشہ پر

خوشے لا کرمبجد میں لاکا دیتا، اصحاب صفہ کے پاس کھانے کو پھی نہ ہوتا ان میں سے کوئی حص آتا اور لاحل سے حجور کے خوشہ پر ضرب لگاتا تو اس میں خٹک اور تر تھجوریں گرتیں جن کووہ کھالیتا، پھیلوگ (ہم میں سے) خیر کے کاموں کی طرف راغب نہ تھ وہ خراب اور فاسد تھجوروں کا خوشہ لے کرآتے اور اس کو مجد میں لاکا دیتے ۔اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت ﴿ وَ لَا تَبَكَّمُوا الْحَبِيْتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَهُ سُتُمْ بِالْجِذِیْدِ إِلَّا اَنْ تُغْمِصُوا فِیْهِ ﴾ نازل فرمائی۔اور فرمایاتم میں سے کوئی مخض جو پھے اوا کرتا

النجبيث مِنه منفِقون و كستم بِالْحِدِيهِ إلا أن تغمِضوا فِيه ﴾ نازل قرمان - اور قرماياتم مين سے نوى عن جو چھاوا كرتا ہے اگراس كے مثل اس كومد بيد كيا جائے تو وہ اس كو ہكا سجھتے ہوئے آئكھيں بند كر كے حياء كى وجہ سے ليتا ہے - راوى فرماتے ہيں كماس كے بعد ہر شخص ہم ميں سے عمدہ اور اچھا مال صدقہ كرتا -

( ١٥١ ) فِي الرَّجُلِ يَخْرُصُ لَدْ يَجِدُ فِيهِ فَضَّلًا مَا يَصْنَعُ

كى شخص كىلى تخميندلگايا جائے كىكن اس ميں زيادتی نه پائے تو كيا كرے؟ ( ١٨٩٢) حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ مُعَادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ خُرِصَتْ عَلَيْهِ ثَمَرَتُهُ ، فَكَانَ فِيهَا

فَضل عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِ ، قَالَ :مَا زَادَ فَلَهُ وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْهِ. فَضل عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِ ، قَالَ :مَا زَادَ فَلَهُ وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْهِ.

فصل علی ما حرِ طی علیہ ، فان اما راد فلہ و ما لفض فعلیہ . (۱۰۸۹۳) حضرت حسن بیتیز سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کے کھلوں کا تخینہ لگایا گیا تو جتنا تخینہ لگایا گیا اس سے زیادہ پایا

ر ۱۹۷۰) سرت س پیدید سے دریاف میا جو ایریک سات پاول میدهای میا و بعد میدهای میا و بعد میدهای میا می حدیده پایا گیا تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ پرالیمیز نے فرمایا جوزیادتی ہے وہ اس کیلئے ہے اور جو کم ہے وہ اس کے ذرمہ واجب ہے۔

( ١٥٢ ) مَنْ كَانَ يَقْبَلُ مِنَ الزَّكَاةِ

ز کو ہ کون قبول کر سکتا ہے

( ١٠٨٩٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَأَلْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَرَّتَيْنِ الزَّكَاةَ.

(۱۰۸۹۳) حضرت عَم بِرِينِين فرمات بين كه بم في حضرت ابرا بيم بِرِينِين كيلي دومر تبدز كوة كاسوال كيا-( ۱۰۸۹۵) هُشَيْرٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنَيْتُه بِزَكَاةٍ فَقَبِلَهَا، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ بَدْرِ كَانَ يَقْبَلُهَا.

ر ۱۰۸۹۵) حضرت ابراہیم بیشید سے مروی ہے کہ ان کے پاس زکو قالا کی گرجسکو انہوں نے قبول فر مالیا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے

خبر دی ہے کہ بعض اہل بدر صحابہ میکائین بھی قبول فر مالیا کرتے تھے۔

( ١٥٣ ) فِي تَعْجِيْلِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الفطر بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ

صدقة الفطر يوم عيد سے ايک دودن قبل ادا کرنے کا بيان

( ١٠٨٩٦ ) عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَمرو بْنِ مُسَاوِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ

كنباب الزكاة ه مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلدس) کی که مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلدس)

الْفِطْرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ.

(۱۰۸۹۲) حضرت عمر و بن مساور بریشیلا سے مروی ہے کہ حضرت حسن دہاتئو صدقة الفطر کو یوم عید سے ایک دو دن قبل ادا کرنے میں کوئی حرج نہ جھتے تھے۔

( ١٠٨٩٧ ) أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَذَّتَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا جَلَسَ مَنْ يَفْبِضُ <br/>أَفِهُطًرَ قَبْلَ الفطر بيَوْمَيْنِ ، أَوْ يَوْمٍ أَعْطَاهَا إِياه قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ ، وَلَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۱۰۸ ۹۷) حضرت نا فع بیشید سے مروی ہے کہ یوم فطر سے ایک دودن پہلے صدقة الفطر لینے والا بیشے جاتا تو اس کو ایک دودن

يهليج بي صدقة الفطراداكيا جاتا \_اورحضرت عبدالله بن عمر تين ديناس مين كو كي حرج والي بات نه يجحق \_

### ( ١٥٤ ) فِي الرَّجُل يَسْأَلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ أَسْأَلُك بِاللَّهِ

کوئی شخص کسی ہے سوال کرتے وقت یوں کہے کہ میں تجھے سے اللہ کیلئے سوال کرتا ہوں

( ١٠٨٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ مَنْ سُئِلَ بِاللَّهِ فَأَعْطَى فَلَهُ سَبْعُونَ أَجْرًا. (بيهتى ٣٥٣٠)

(۱۰۸۹۸) حضرت عبداً لتد بن عمر و نئ دنئ فر ماتے ہیں کہ جس مخص ہے اللہ کا واسطہ دے کرسوال کیا گیا اوراس نے سوال کرنے

والے کوعطا کردیا تو اس کے لئے ستر + کاجر ہیں۔

( ١٠٨٩٩ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهِ اللهِ ، أَوْ بِالْقُرْآنِ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا.

(۱۰۸ ۹۹) حضرت ابن جریج بیشیهٔ سے مروی ہے کہ حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ اللہ کا یا قر آن کا واسطہ دے کر کسی دنیا کی چیز کا سوال کرنے کونا پیند سمجھتے تھے۔

( ١٠٩٠. ) حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ سَلَمَةُ لَا يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ بِوَجْهِ اللهِ شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ وَيَكُرَهُهَا وَيَقُولُ هِيَ الْحَافُ.

(۱۰۹۰۰) حضرت یزید جوحضرت سلمہ کے غلام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ دہانی ہے جوشحض بھی اللہ کا واسطہ دے کرسوال

کرتااس کوعطا فرماتے الیکن اس کونا پیند سجھتے اور فرماتے بیر( فاقے پرصبر نہ کرنا اور لوگوں ہے سوال کرنا ) الحاف ہے۔

( ١.٩.١ ) عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِدٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ. (ابوداؤد ٥٠٦٨ طبراني ١٣٥٣٠)

(۱۰۹۰۱) حضرت عبدالله بن عمر مئی پین سے مروی ہے کہ حضورا کرم مِنْ اَنْفِیکَا تَبِی ارشا وفر ما یا جواللہ کا واسط دے کرسوال کرے اس

هي مصنف ابن ابي شيبه متر جم (جلد۳) کي هي ۱۹۳ کي هي کتاب الزکاه

كوعطا كردينا حاية ي

#### ( ١٥٥ ) فِي الْخَهْرِ تُعَشَّرُ أَمْرُ لاَ ؟

### شراب برعشرلبا جائرگا كنهيس؟

(١.٩.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ قُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَلاَ يُعَشِّرُ الْخَمْرَ مُسْلِمٌ.

(۱۰۹۰۲) حضرت منی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مکتوب ہمارے سامنے پڑ ضاممیا (اس میں تحریرتھا) مسلمان

شراب پرعشروصول بين كركا-١٠٩٠٣) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُعَشِّرُ الْخَمْرَ وَيُصَاعِفُ عَلَيْهِ.

١٠٩٠٧) و رفيع ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال يعشر الحمر ويضاعف عليه.

(۱۰۹۰۳)حضرت ابراہیم بیٹیلیا فرماتے ہیں کہ شراب پرعشر وصول کیا جائے گا اور دوگنا وصول کیا جائے گا۔ پیدیٹ پیرور دیس سے پیرور دیس پر دیسروں کے دیس پرویوں دیس سے ہیں ہوتا ہوتا ہے گا۔

١.٩.٤) وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويُد بْنِ غَفَلَةَ ، أَنَّ عُمَّالَ عُمَرَ كَتَبُوا إِلَيْهِ فِي

شَأْنِ الْحَنَازِيرِ وَالْحَمْرِ يَأْخُذُونَهَا فِي الْمِزْيَةِ فَكَتَبَ عُمَرٌ أَنْ وَلَوْهَا أَرْبَابَهَا. (۱۰۹۰۴) حضرت موید بن غفله ریشیز سے مردی ہے کہ حضرت عمر ڈٹاٹیز کے عمال نے حضرت عمر ڈٹاٹیز کوفنز بروں اور شراب کے

(۱۰۹۰۳) حضرت موید بن غفله ریشین سے مروی ہے کہ حضرت عمر دلائٹی کے عمال نے حضرت عمر دلائٹی کوخنز بروں اور شراب کے تعلق پوچھا کہ وہ اس میں جزیہ وصول قبول کریں یانہیں؟ حضرت عمر دلائٹی نے جوابتحر برفر مایا کہ اگران کے مالکوں کوان کا

. الى يناؤ ـ





### (۱) مَا قَالُوْا فِي ثُوابِ الحُمَّى وَٱلْمَرضِ بخاراور بيارى پرتواب كابيان

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال:

( ١.٩.٥) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويُد ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : دَخَلْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ ، فَالَ فَمَسِسْتُهُ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّك لَتُوعَكُ وَعُكَّا شَدِيدًا ، فَقَالَ : أَجَلُ إِنِّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قَال : قُلْتُ : لَأَنَّ لَكَ أَجْرَيْن ؟ فَقَالَ : نَعُمُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يُصِيبُهُ أَذَّى فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ حَطَايَاهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا. (بخارى ١٥٣٥ مسلم ١٩٩١)

(۱۰۹۰۵) حضرت عبداللہ دیاؤ فرماتے ہیں کہ میں حضورا کرم مِنْ اَنْتَظَافَۃ کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت آپ کو بخارتھا، میں نے حضورا قدس مِنْ اَنْتَظَافَۃ کو جھوا اور پھرعرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ آپ مِنْوَفَظَافَۃ نے فرمایا جی ہاں جھے تم میں ہے دو آ دمیوں کے برابر بخار دیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا بیاس وجہ سے ہے کہ آپ کے لئے دو اجر ہیں؟ آپ مِنْوَفِظَافِ نے فرمایا: ہاں! فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ذمین پرکوئی مسلمان نہیں جس کوکوئی تکلیف پنچ گر (اس کے بدلے) اللہ تعالی اس کے گنا ہوں کوا لیے گراتے ہیں جسے درخت اپنے چوں کو گراتے ہیں۔ تکلیف پنچ گر (اس کے بدلے) اللہ تعالی اس کے گنا ہوں کوا لیے گراتے ہیں جسے درخت اپنے چوں کو گراتے ہیں۔ (۱۹۰۸) حَدَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ ، عَنِ الْاَسْوَد ، عَنْ عَانِ شَدَةً قَالَتُ : قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّی

(مسلم ۱۹۹۱ ترمذی ۱۹۲۵

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ بِهَا عَنْهُ سَيِّنَةً.

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلدس) لي المستخط على المستخط على المستخط على المستخط المستحد المستخط المستخط المستخط المستخط المستحد المستح

(۱۰۹۰۲) حضرت عا تشہ جیٰمنیٹنا ہے مروی ہے کہ حضورا کرم <u>مَلِّفْتِی</u>َجَ نے ارشاد فر مایا کہ کسی مسلمان کوکوئی کا نثایا اس ہے برزی تکلیف نہیں پینچی مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کا ایک درجہ بلند فر ما دیتے ہیں یا اس کی وجہ ہے اس کا ایک گناہ معاف کر

١.٩.٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي صَالِح الْأَشْعَرِى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ عَادَ مَرِيضًا وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنَّ

وَعَكٍ كَانَ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَبْشِرُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : هِيَ نَارِى أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِى

الْمُؤْمِنِ فِي الذُّنْيَا لِيَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الآخِرَةِ. (ترمذي ٢٠٨٨ـ احمد ٢/ ٣٣٠) ﴿٤٠٩٠٤) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤلِّنْتِيْ اَئِي اَيک مريض کی عيادت فر ما کی ۔ حضرت ابوهریرہ مُٹاٹنو

بھی ساتھ تھ آپ مَلِاتَفَقَعُ نے فرمایا: خوشخبری ہو میشک اللہ تعالی فرماتے ہیں: یہ (نار) میری آگ ہے جومیں بندہ مؤمن پر دنیا

میں اس لیے مسلط کرتا ہوں تا کہ آخرت کی آگ کے بدلے میں اس کا حصہ ہوجائے۔

( ١٠٩٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَنَةَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْصِنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ :﴿مَنْ يَعْمَلُ سُوثًا يُدُخِزَ بِهِ﴾ شَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَبَلَغَ مِنْهُمْ وَشَكُوا ذَلِكَ إلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قَارَّبُوا وَسَذَدُوا وَكُلُّ مَا أُصِيبَ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى النَّكْبَةُ يُنْكُبُهَا وَالشَّوْكَةُ

يُشَاكُهَا. (مسلم ۱۹۹۳ ترمذي ۳۰۳۸)

(۱۰۹۰۸)حضرت ابو ہریرہ چھٹے سے مروی ہے کہ جب قرآن پاک کی آیت ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُونًا يُجْزَ بِهِ ﴾ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بہت شاق گذرااوران میں ہے بعض کو( مصیبت ) پینچی بھی ۔انہوں نے حضورا قدس مَرَّ فَظَیَّاقِهَ کی خدمت میں حاضر

ہوکرشکایت کی تو آپ مِنْ اِنْ اَفْ اَیا: غلواور کی کے درمیان درمیان رہواور درست (راستے پر)رہو۔ ہرمصیب مسلمان کے لیے کفارہ ہے یہاں تک کدکوئی کا نٹا جواس کو چبھتا ہے اس میں بھی کفارہ ہے۔

( ١-٩.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِى جَسَدِهِ إِلَّا أَمَرَ اللَّهُ

الْحَفَظَةَ، فَقَالَ :اكْتُبُوا لِعَبْدِي مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيثٌ مَا دَامَ مَشْدُودًا فِي وَثَاقِي.

(احمد ۱۵۹/۲ دارمی ۲۷۷۰)

(۱۰۹۰۹) حضرت عبدالله بن عمرو نؤی دین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَةَ آئے ارشاد فرمایا: مسلمانوں میں ہے کسی کوکوئی تکلیف نہیں پہنچی گر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تکم دیتے ہیں۔ پھراللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں میرے بندے کے لئے لکھ دو جوممل و ہمیج ہونے کی حالت میں کرتار ہا(اوراب بہاری کی وجہ سے نہیں کریاتا) جب تک کدمیری بیڑی میں جکڑ اہوا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۳) کي که کاب العبنائز که کاب العبنائز که کاب العبنائز که کاب العبنائز که

( ١٠٩١. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِكِّي ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ مَرِضَ ، أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا.

(بخاری ۲۹۹۲ ابوداؤد ۳۰۸۳)

(١٠٩١٠) حضرت ابوموی والتي سے مروى ہے كہ حضور اكرم مَلِفَظَةَ نے ارشا وفر مايا: جو بيار ہوا يا سفر ميں كيا الله تعالی اس كے

لئے و عمل ککھ دیتا ہے جووہ تندرست یامقیم ہونے کی حالت میں کرتا تھا (جواب وہ مرض یاسغر کی وجہ سے نہیں کریاتا )۔

( ١.٩١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بن عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ أَنْهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ ، وَلَا نَصَبٍ ، وَلَا سَقَمٍ ، وَلَا حَزَنِ حَتَّى الْهُمِّ يَهُمُّهُ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ. (بخارى ٥٦٣٢ مسلم ١٩٩٢)

(١٩١١) حضرت ابوسعيد والثير اورحضرت ابو جريره والثي فرمات بين كه بم في رسول كريم مَوْفَقَعَةً كويد فرمات بوع ساكه: مسلمان کوجو بیاری ،مشلت ،لمبی بیاری ، پریشانی اورغم پنچتا ہے اللہ تعالی اس کے گنا ہوں کا کفار ہ بنا دیتا ہے۔

( ١.٩١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ وَاصِلِ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِى سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ نَعُودُهُ فَإِذَا وَجْهُهُ مِمَّا يَلِى الْجِدَارَ وَامْرَأَتْهُ قَاعِدَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ قُلْتُ : كَيْفَ بَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَتُ بَاتَ بِأَجْرٍ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إنَّى لَمْ أَبِتُ بِأَجْرٍ , وَمَنِ ابْتَكَاهُ اللَّهُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ.

(۱۰۹۱۲) حضرت عیاض بن غطیف ویشید فر مائتے ہیں کہ ہم حضرت ابوعبیدہ بن جراح دونٹو کی عیادت کیلئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کا چبرہ دیوار کی جانب تھا اور آپ کی اہلیہ آپ کے سر کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے عرض کیا حضرت ابو عبیدہ واٹیو نے رات کیے گذاری؟ اہلیہ نے فر مایا نہوں نے رات اجر کی حالت میں گذاری ۔حضرت ابوعبیدہ واٹیو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا میں نے رات اجر کماتے ہوئے نہیں گذاری جس مخف کواللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دے کرآ زیا تا ہے تو وہ تکلیف · اس کے گناہوں کے گرنے کا سبب بنتی ہے۔

( ١.٩١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ شَمِعَهُ ، مِنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِى سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ. (احمد ١٩٥ـ بخارى ٩٣)

(۱۰۹۱۳) حضرت عیاض بن عطیف دہاشئہ سے اس کے مثل مرفوعا بھی منقول ہے۔

( ١.٩١٤ ) حَلَّاثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ مُعاوِيَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ : مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ إِلَّا كُفْرَ بِهِ عَنْهُ مِنْ سَيُّنَاتِهِ.

(طبرانی ۸۳۲)

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) و معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس)

(۱۰۹۱۳) حضرت معاویہ والنو سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس مَلِا فَقِیْقَ کَوفر ماتے ہوئے سنا کہ :مسلمان کو

( ۱۰۹۱۴) خطرت معاویہ دی گئے سے مروی ہے وہ فرمائے ہیں کہ میں نے عصورا قدش شریفی ہو فرمائے ہوئے سا کہ: مسلمان تو جوکوئی چیز پہنچی ہےاوراس کے جسم کو تکلیف پہنچاتی ہےاللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرمادیتے ہیں۔

( ١.٩١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْفَلٍ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ : ذُكِرَتِ الْحُمَّى عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّهَا رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْقِى

الدُّنُوبَ كَمَا تَنْقِي النَّارُ خَبَتُ الْحَدِيدِ. (ابن ماجه ٣٣٦٩)

( ١٠٩١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : لاَ يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ عَنْ يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِينَةٍ. (حاكم ٣٣٧)

(۱۰۹۱۲) حضرت ابوھریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ حضور اکرم مِلِّنْتِکَائِقَ نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان مردیا مسلمان عورت کوکوئی تکلیف مسلسل رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں ( گناہوں ) کوگراد بیتے ہیں۔ یہ تاہید کوچیر مورد میں میں دیں دیں دیر دیر دیں دیریں دیریں دور میں ایک تاہی ہے تاہی تاہد میں میں میں میں تاہد

( ١٠٩١٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيُنَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ يُبْلِعُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَ اللَّهُ لِلْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ اكْتُبُوا لِعَبْدِى مِثْلَ اللَّذِي كَانَ يَعْمَلُ حَتَى أَفْبَضَهُ ، أَوْ أَعَافِيهُ. وَاللَّهُ لِلْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ اكْتُبُوا لِعَبْدِى مِثْلَ اللَّذِي كَانَ يَعْمَلُ حَتَى أَفْبَضَهُ ، أَوْ أَعَافِيهُ . (١٠٩١٤) حضرت عطاء بن يبار بِينَظِي سے مروى ہے كه حضور اقدس فَرَفَظَ إِنْ ارشاد فرمایا: جب كوئى مؤمن بنده بيار بوتا ہے تو

اللہ تعالیٰ کراما کا تبین کو علم فرماتے ہیں میرے بندے کے لئے لکھ دواس کے مثل جو بیہ تندرست ہونے کی حالت میں کرتا تھا

یہاں تک کدمیں اس کواپنے پاس بلالوں یا اس کواس تکلیف سے عافیت عطافر مادوں۔ پر تیبر پر دو میں دو میرد سے بیری دیں ہے دیں ہے دیں اور میں پر دیں ہوتا ہے۔

( ١.٩١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَوْهَب ، قَالَ انْطَلَقْت مَعَ سَلْمَانَ اللهُ بِالْبَلَاءِ ، ثُمَّ يُعُافِيهِ فَيَكُونُ كَفَّارَةً لِسَيْنَاتِهِ اللّه بِالْبَلَاءِ ، ثُمَّ يُعَافِيهِ فَيكُونُ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ لَا يَدْرِى لِمَ وَيُسْتَعْتَبُ فِيمَا بَقِى وَإِنَّ الْفَاجِرَ يُصِيبُهُ اللّهُ بِالْبَلَاءِ ، ثُمَّ يُعَافِيهِ فَيكُونُ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ لَا يَدْرِى لِمَ وَيُسْتَعْتَبُ فِيمَا بَقِى وَإِنَّ الْفَاجِرَ يُصِيبُهُ اللّهُ بِالْبَلَاءِ ، ثُمَّ يُعَافِيهِ فَيكُونُ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ لَا يَدْرِى لِمَ أَرْسَلُوهُ وَلَا يَدُرِى لِمَ أَرْسَلُوهُ وَلَا يَدُرِى لِمَ أَرْسَلُوهُ وَلَا يَدُرِى لِمَ أَرْسَلُوهُ وَلَا يَدُرِى لِمَ

(۱۰۹۱۸) حضرت سعید بن موهب بیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمان واثیر کے ساتھ ان کے دوست کی عیادت کے لئے کندہ سے چلاء آپ جی ٹی فرمایے ہیں کہ میں حضرت سلمان واثیر کی سعید بن موهب بیشید فرمایا مسلمان کو جب کوئی تکلیف اللہ پنجا تا ہے بھراس کو دور کرتا ہے تو وہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجا تا ہے، اور راضی کر دیا جاتا ہے جو کچھ باقی ہے اس میں۔ اور گناہ گاراور فاجر کو جب اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا تا ہے۔ بھر اس کوعافیت دیتا ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوجاتا ہے جس کا مالک اس کی ران اور کلائی کو باندھ دے تا کہ وہ چل نہ سکے اس کو

· نہیں پتا کہاس کو کیوں با ندھا گیا ہے اور پھراس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کونہیں معلوم کہ کیوں جھوڑ ا گیا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) كي المستخب عسم المستخب عسم المستخب عسم المستخب المستنائز ( ١.٩١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : قَالَ سَلْمَانُ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ ، قَالَ الْمَلَكُ يَا رَبِّ ابْتَكَيْت عَبْدَك بِكَذَا قَالَ :فَيَقُولُ مَا دَامَ فِي وِثَاقِي فاكْتَبُوا د مِثْلَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ.

(١٠٩١٩) حفرت سلمان مناطق سے مروی ہے کہ جب کوئی (مؤمن) بندہ بیار ہوتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے اے رب! تیرافلار بندہ بیاری میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جب تک بیمیرے عہد میں ہے اس کے لئے اس ممل کے مثل لکھتے رہوجو یہ ( تندرتی میں ) کرتا تھا۔

( ١٠٩٢٠ ) حَدَّثَنَا جَعْفُو بْنُ عَوْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرُواَةً بْنَ رُويْمٍ يَذْكُرُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : إذَا ابْتَكَى اللَّهُ الْعَبْدَ بِالسَّقَمِ ، قَالَ لِصَاحِبِ الشِّمَالِ ارْفَعُ ، وَقَالَ لِصَاحِبِ الْيَمِينِ اكْتُدُ لِعَبْدِي مَا كَانَ يَعْمَلُ.

(۱۰۹۲۰) حضرت معاذ چھاٹھ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی اپنے ہندہ کو بیاری ہے آ زیا تا ہے تو با کیں کندھے والے فرشة ے کہتا قلم اٹھالے اور ( لکھناروک دے )اور با کمیں کندھے والے فر شنتے سے فر ما تا ہے میرے بندے کے لئے وعمل لکھ لوج یہ( تندری میں ) کیا کرتا تھا۔

( ١٠٩٢١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ بِشَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَ وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةً. (بخاري ٥٦٣٠ـ مسلم ١٩٩١)

(۱۰۹۲۱) حضرت عائشہ تن پینی فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم مِیَافِشْتَا فَقَا اِتْحَ ہوئے سنا: کوئی مؤمن ایبانہیں ہے جس کوئی کا نٹایا اس سے بڑی کوئی چیز گلے تگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اس کی خطا ( گناہ ) ' معاف فرمادیتاہے۔

( ١٠٩٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إيَاسِ بُنِ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : مَا مِنْ وَجَع يُصِيبُنِي أَحَبَ إِلَىَّ مِنَ الْحُمَّى إِنَّهَا تَذُخُلُ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ ابْنِ آدَمَ , وَإِنَّ اللَّهَ لَيْعُطِى كُلَّ مَفْصِلٍ قِسُطًّا مِنَ الْأَجْرِ.

(۱۰۹۲۲) حضرت ابوهریره دفاتینه فرماتے ہیں کہ مجھے بخارے زیادہ کوئی تکلیف پسندنہیں، ( کیونکہ ) بیشک وہ ابن آ دم کے جوڑ میں داخل ہوتا ہے اور اللہ تعالی اس کے ہر جوڑ کوا جرمیں سے حصہ عطافر ماتا ہے۔

( ١.٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمِشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ رَأَى أَبُو الذَّرْدَاءِ يَوْمًا رَجُلًا فَتَعَجَّبَ مِنْ جَلَدِهِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ هَلُ حُمِمْت قَطُّ هَلُ صُدِعْت قَطُّ ، فَقَالَ :الرَّجُلُ لَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ بُؤْسٌ لِهَذَا يَمُور

کی مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی کی کا کہ کا کہ کی کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی کی کا استفار نے کہ ایک دن حضرت ابودرواء دی ٹوٹو نے ایک محف کو دیکھا تو اس کی صحت وطاقت کو دیکھر آپ کو تعجب ہوا، آپ دی ٹوٹو نے اس سے بوچھا کہ تہمیں بھی بھی بخار نہیں ہوا؟ تہمیں بھی کوئی تکلیف (سر دردوغیرہ) نہیں ہوئی ؟ اس نے کہانہیں۔ آپ دی ٹوٹو نے فرمایا برائی ہاس کے لئے ، یہ گنا ہول کے ساتھ سرے گا۔

( ١.٩٢٤) حَلَّانَنَا غُندُرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، عَنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَهُ أَعُرَابِيٌّ فَذَكَرُوا الْوَجَعَ ، فَقَالَ :عَمَّارٌ هَلِ اشْتَكَيْت فَظُ ، فَقَالَ :لاَ فَقَالَ :عَمَّارٌ مَا أَنْتُ مِنَّا ، أَوْ لَسْت مِنَّا مَا مِنُ عَبْدٍ يُبْتَلَى إِلَّا حُطَّ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا , وَإِنَّ الْكَافِرَ يُبْتَلَى فَمَثْلُهُ كَمَئْلِ الْبَعِيرِ عُقِلَ فَلَمْ يَدُرِ لِمَا عُقِلَ , وَأُطْلِقَ فَلَمْ يَدُرِ لِمَا أُطْلِقَ.

(۱۰۹۲۳) حفرت رئیج بن عمیلہ ویشید سے مروی ہے کہ حضرت عمار ویشی کے پاس ایک اعرابی تھا، ان کے سامنے لوگوں نے تکلیف اور بیاری کا ذکر کیا۔ حضرت عمار ویشید نے فر مایا: تختیے بھی بیاری کی شکایت ہوئی ہے؟ اس نے کہانہیں آپ ویشید نے فر مایا: تختیے بھی بیاری کی شکایت ہوئی ہے؟ اس نے کہانہیں آپ ویشید نے فر مایا تو ہم میں سے نہیں ہے۔ کوئی مؤمن ایسانہیں ہے جس کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے مگر اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے ہے اور جیشک کا فرکو تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے اس کی مثال تو اونٹ کی طرح ہے جب اس کو با ندھا جائے تو وہ نہیں جانتا کہ کیوں با ندھا گیا ہے اور جب اس کوچھوڑ دیا جائے تو نہیں جانتا کہ کیوں با ندھا گیا ہے اور جب اس کوچھوڑ دیا جائے تو نہیں جانتا کہ کیوں با ندھا گیا ہے اور جب اس کوچھوڑ دیا جائے تو نہیں جانتا کہ کیوں با ندھا گیا ہے اور جب اس کوچھوڑ دیا جائے تو نہیں جانتا کہ کیوں با ندھا گیا ہے اور جب اس کوچھوڑ دیا جائے تو نہیں جانتا کہ کیوں با ندھا گیا ہے اور جب اس کوچھوڑ دیا جائے تو نہیں جانتا کہ کیوں با ندھا گیا ہے اور جب اس کوچھوڑ دیا جائے تو نہیں جانتا کہ کیوں با ندھا گیا ہے اور جب اس کوچھوڑ دیا جائے تو نہیں جانتا کہ کیوں با ندھا گیا ہے اور جب اس کوچھوڑ دیا جائے تو نہیں جانتا کہ کیوں با ندھا گیا ہے اور جب اس کوچھوڑ دیا جائے تا کہ کیوں کیا تھوڑ ایا گیا ہے کہ کیوں با ندھا گیا ہوں جو کیوں با ندھا گیا ہوں جو کیا گیا گیا ہوں جو کیا گیا ہوں جو کیا گیا ہوں جو کی کیوں با ندھا گیا ہوں جو کیا ہوں جو کیا ہوں جو کیا ہوں جو کیا گیا ہوں جو کیا ہوں جو کیا

( ١.٩٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَلَى النَّضْرِ بُنِ أَنَسَ يَعُودُهُ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً ، أَنَّهُ مَا مِنْ عُبْدٍ يَمْرَضُ إِلاَّ قَامَ مِنْ مَرَضِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمَّةٌ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً ، أَنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْرَضُ إِلا قَالَ اللَّهُ لِكَاتِبَيْهِ :اكْتُبَا لِعَبْدِى مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ.

(۱۰۹۲۵) حضرت عاصم ہے مروی ہے کہ حضرت ابوالعالیہ مِیشِیا حضرت نضر بن انس پیشِیا کی عیادت کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ فرمایا ہم پچاس سالوں سے حدیث بیان کررہے ہیں کہ کوئی بندہ مؤمن بیارنہیں ہوتا مگر جب وہ تندرست ہو کراٹھتا ہے تو ایسے اٹھتا ہے جیسے وہ پیدائش کے دن تھا اور ہم پچاس سالوں سے روایت بیان کرتے ہیں کوئی بندہ مؤمن بیار نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کراما کا تبین سے فرما تا ہے: میرے بندہ کے لئے وہ عمل تحریر کردوجو یہ تندری کے وقت کرتا تھا۔

( ١.٩٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّار ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ الْوَجَعَ لَا يُكْتَبُ بِهِ الْأَجْرُ وَلَكِنْ تُكَفَّرُ بِهِ الْخَطَايَا.

(۱۰۹۲۷) حضرت عمر و بن شرحبیل مِیشید ہے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ دی ٹیڈ ارشاد فرماتے ہیں کہ تکلیف کی وجہ ہے اجرتو نہیں لکھا جاتا البتہ بیاگنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

( ١.٩٢٧) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَا يَسُوَّنِى بِلَيْلَةٍ أَمْرَضُهَا حُمْرُ النَّعَمِ. هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدس) في المستخطر ا

(١٠٩٢٧) حضرت ابوالدرداء پڑھا ارشاد فرماتے ہیں جس رات میں بیار ہوتا ہوں تو مجھے سرخ اونٹ ( ملنے ) جتنی خوشی ہوتی ہے۔

، ون --( ١.٩٢٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ جَرَى لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ.

۔ سی رہے کے سی ہے۔ (۱۰۹۲۸)حضرت ابوقلا بہ زلاتی فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص کسی نیک عمل پریمار ہوتا ہے تو اس کواس عمل کا اجرماتا ہے جو وہ تندرتی میں کرتا تھا۔

( ١٠٩٢٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إذَا مَرِضَ الرَّجُلُ رُفِعَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ مَا كَانَ يَعْمَلُ.

(۱۰۹۲۹)حضرت عکرمہ پریشیلۂ فرماتے ہیں کہ جب آ دمی بیار ہوتا ہے تو اس کے وہی اعمال اللہ کے ہاں بلند کیے جاتے ہیں جووہ تندرتي ميں كرتا تھا۔

كُتِبَ لَهُ أَحْسَنُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ.

(۱۰۹۳۰) حضرت مسلم بن بیار پرتیجیئے ہے مروی ہے کہ جب کوئی بندہ بیار ہوتا ہے تواس کیلئے اس سے اچھاعمل لکھا جاتا ہے جووہ میں بیت میں ہے۔ تندرتي ميں كرتا تھا۔

( ١٠٩٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِذَا لَمْ يَمْرَضِ الْجَسَدُ أَشِرَ ، وَلاَ خَيْرَ فِي جَسَدٍ مَا يَأْشَر.

(۱۰۹۳۱) حضرت علی بن حسین ریشین فر ماتے ہیں کہ جب جسم بیار نہ ہوتو وہ نعمت کی ناشکری کرتا ہے اوراس جسم میں کوئی خیرنہیں ہے جوناشکری کرے۔

، ( ١٠٩٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : مَا شِيكَ امْرُوْ بِشَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إلاَّ حَطَّ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ خَطَايَاهُ.

(۱۰۹۳۲) حضرت عائشہ میں میں ارشاد فرماتی ہیں کہ کسی عورت کو کوئی کا نٹانہیں چبھتا مگر اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کوختم فرمادیتے ہیں۔

( ١.٩٣٣) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً ، قَالَ : النَّبِيُّونَ ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ مِنَ النَّاسِ وَمَا يَزَالُ بِالْعَبْدِ الْبَلَاءُ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِينَةٍ.

(ترمذی ۲۳۹۸ ابن حبان ۲۹۰۰)

معنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی سخت استفائز کے معنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی سخت کے معنف کیا اے اللہ کے اللہ کے معنم کیا اے اللہ کے معنم کیا ہے۔

(۱۹۹۳۳) مطرت مصعب بن سعد وی و الدینے والدینے روایت سرمے ہیں، وہ سرمائے ہیں لدیں ہے سرس لیا اے اللہ سے سول میں اسلامی ہے۔ اللہ سے سب سے زیادہ تکالیف کس پر آتی ہیں؟ آپ مِرَافِتُ اَنْ ہے ارشاد فرمایا: انبیاء کرام عیمُ اِنْ اَی ہیں؟ آپ مِرَافِ الله تعالیٰ ہے اس حال میں ملا قات کرتا ہے کہ لوگوں پر جوان کے مثل ہیں اور بندہ پر مسلسل مصائب آتے ہیں یہاں تک کدوہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا قات کرتا ہے کہ

اس پرکونی گناه نہیں ہوتا۔ ریس دورو ماد بلا بر دیوور بر سریج دیں بر دیرور وی بر دیرو وی استان

( ١.٩٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُميرة ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، قَالَ :يَوَدُّ أَهُلُ الْبَلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَنَّ أَجْسَادَهُمْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا تُقْرَضُ بِالْمَقَارِيضِ.

البَلاءِ يَوَم القِيَامَةِ ، أَنَّ اجْسَادُهُمُ كَانتُ فِي الدَّنيَا تَقَرُّضَ بِالمُقَارِيضِ. (١٣١٣) حضرت مروق وليُلا عروى ب كرمصائب زده لوگ قيامت كدن يتمناكري كح كدكاش دنيا مين ال ك

گوشت( كَعَالَ) كُونِينِجول سےكاٹ دياجا تا۔ ( ١٠٩٢٥) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:يُكْتَبُ مِنَ الْمَرِيضِ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى أَنِينُهُ فِي مَرَضِهِ.

كرامِنے كى آوازكو بھى لكھاجا تاہے۔ ( ١.٩٣٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ

، ﴿ ﴾ عَنَانَ كَانُ وَلُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا ابْتَكَى اللَّهُ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِى جَسَدِهِ ، قَالَ لِلْمَلَكِ اكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهْرَهُ , وَإِنْ قَبَضَهُ عَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ.

(احمد ۱۳۸ بخاری ۵۰۱)

(۱۰۹۳۲) حضرت ابور سید بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک بڑا ٹی سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم میکونی بیٹ ساز اللہ بیٹ ہیں ہوں کہ میں ہوں کے حضرت انس بن مالک بڑا ٹی سے تو فرشتہ کو تکل میں بیٹلا فرما تا ہے تو فرشتہ کو تکل میں بیٹلا فرما تا ہے تو فرشتہ کو تکل میں بیٹلا فرما تا ہے تو اس کو تکا بھوں سے پاک صاف کر اس کیلئے نیک ممل لکھ دو جو بیٹ ندری کی حالت میں کرتا تھا، پھراگر اللہ اس کو شفا عطا کرتا ہے تو اس کو گنا ہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے اوراگر اللہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ رحمت اور مغفرت والا معاملہ فرما تا ہے اوراگر اسکی روح قبض ہو

و و را من مرا من مارد الأم

عنیٰ تواللہ اس کے گنا ہ معاف کر کے اس برحم فر مائے گا۔

## (٢) بَابُ مَا جَاء فِي ثُوَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

مریض کی عیادت کا تواب دَیرَ زِیرِینَ زِیرِهُ مِیرُورِ مِیرِینَ مِیرِینَ مِیرِینَ مِیرِینَ مِیرِینَ مِیرِینَ مِیرِینِ

( ١.٩٣٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ بَشِيرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمُ مَوْلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمُ مَوْلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمُ مَعْتَمَ مَوْلَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْمَ اللّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللهِ صَلْمَالِهُ صَلَّى اللّهِ صَلْمَ اللّهُ صَلْمَ اللّهِ صَلْلِهِ صَلّى اللهِ صَلْمَالِهِ صَلَّى اللّهِ صَلْمَا اللهِ صَلَّهُ اللّهِ صَلْمَ اللّهِ صَلْمَا اللهِ صَلْمَا اللّهِ صَلَّا اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللّهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللّهِ صَلَّا اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللّهِ صَلَّا اللهِ صَلْمَا اللّهِ صَلْمَ اللّهِ صَلْمَ اللّهِ صَلْمَ اللّهِ صَلْمُ اللّهِ صَلْمُ اللّهِ صَلْمُ اللّهِ صَلْمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ صَلْمُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ الل

كتباب الجنبائز يَزُلُ فِي خُرُفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ.

(١٠٩٣٧) حضرت ثوبان بڑا تھؤ سے مروی ہے كہ حضور اكرم مَطِلْفَقَيْقَ نے ارشاد فرمایا: جب كوئی فخص مریض كی عیادت كرتا ہے تو

وہ جنت کے میووں (باغات) میں ہوتا ہے یہاں تک کدوہ والیں لوث آئے۔

( ١.٩٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. (مسلم ١٩٨٩ ـ ترمذي ٩٦٨)

(۱۰۹۳۸) حضرت توبان منافظ سے ای طرح منقول ہے۔

( ١.٩٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ بُنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ،

قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجُلِسَ فَإِذَا

جَلَسَ اغْتَمُسَ فِيهَا. (بخارى ٥٢٢ - احمد ٣٠٣)

(۱۰۹۳۹) حضرت جابر بن عبد الله نئاه نئاه من سے مروی ہے کہ حضور اکرم مُؤْفِقَعَةً نے ارشاد فر مایا: جب کو کی شخص مریض کی

عیادت کرتا ہے تو وہ مسلسل رحت میں شامل رہتا ہے جب تک کہوہ بیٹھ نہ جائے۔اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس رحمت میں

( ١.٩٤. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : جَاءَ أَبُو مُوسَمِ

إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِمٌ يَعُودُهُ وَكَانَ شَاكِيًّا ، فَقَالَ لَهُ :عَلِيٌّ :عَائِدًا جَنْتَ أَمْ شَامِتًا ؟ فَقَالَ : لَا بَلُ عَائِدًا ،

فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَمَا إِذْ جِنْت عَانِدًا فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَتَى أَخَا ۗ

الْمُسْلِمَ يَعُودُهُ مَشَى فِي خَرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ ، وَإِنْ كَانَ غدوة صَلَّمَ

عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِى ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ.

(ابوداؤد ۳۰۹۲ ترمذی ۱۲۹

(۱۰۹۴۰) حضرت عبدالرحمٰن بن الي ليلي ويشينه فرماتے ہيں كەحضرت ابوموكي دفاثير حضرت حسن بن على تؤيد بين كى عيادت كے ليئة

تشریف لائے ،وہ بیاری کی وجہ سے تکلیف محسوس کرر ہے تھے۔حضرت علی دیا تئر نے آپ سے فرمایا: مزاج پری کے لئے تشریف

لائے ہیں یا دوسرے کی مصیبت برخوش ہونے کے لئے؟ آپ دہاٹھ نے فر مایانہیں بلکہ مزاج بری کے لئے ،حضرت علی دہاٹھ۔ :

ان سے فرمایا اگر آب مزاج بری کیلئے تشریف لائے ہیں تو میں نے خود رسول کریم مِرَافِظَةَ ہے سنا آپ فرماتے ہیں جو مخفر

مسلمان کی عیادت کے لئے آتا ہےوہ جنت کے بھلوں (باغات) میں چلتا ہے میہاں تک کہ بیٹھ جائے ، پھر جب بیٹھ جاتا ہے،

اس کورحت ڈھانپ لیتی ہے،اگر وہ صبح کے وقت آتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت فرماتے ہیر اورا گروہ شام کے وقت آتا ہے تو ستر ہزار فرشتے صبح تک اس کے لئے دعائے مغفرت فوماتے رہتے ہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدس) کي هناب العبنانز هي همان مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدس) کي هناب العبنانز ه

(١.٩٤١) حَدَّثنا شَرِيك ، عن عَلْقَمة بن مَرْتُد ، عن بعض آل أَبى مُوسَى الْأَشْعَرِى ، أَنَّهُ أَتَى عَلِيًّا ، فَقَالَ لَهُ :مَا جَاءَ بِكَ ؟ أَجِئْتَ عَائِدًا ؟ قَالَ :مَا عَلِمْتُ لَآحَدٍ مِنْكُمْ بِشَكُوى ، فَقَالَ :بَلَى ، الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ : مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَهَارًا ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، حَتَّى يُمْسِى ، وَمَنْ عَادَ لَيْلًا ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، حَتَّى يُمْسِى ، وَمَنْ عَادَ لَيْلًا ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، حَتَّى يُمْسِى ، وَمَنْ عَادَ لَيْلًا ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلْكٍ ، حَتَّى يُمْسِى ، وَمَنْ عَادَ لَيْلًا ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلْكٍ ، حَتَّى يُمْسِى ، وَمَنْ عَادَ لَيْلًا ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلْكٍ ، حَتَّى يُمُسِى ، وَمَنْ عَادَ لَيْلًا ، صَلَّى عَلَيْهِ

(۱۰۹۴) حفرت علقمہ بن مرثد ویشید آل ابوموی اشعری واپنو سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جب حفرت علی واپنو کے پاس آئے تو حضرت علی واپنو نے آپ واپنو کے باس آئے تو حضرت علی واپنو نے آپ واپنو سے بیں؟ آپ واپنو کے جس کے واپنو سے فرمایا آپ کیوں تشریف لائے؟ کیا آپ مزاج پری کیلئے تشریف لائے ہیں؟ آپ واپنو نے فرمایا محصن ہیں معلوم کرتم میں ہے کوئی بیمار ہے ،حضرت علی واپنو نے فرمایا کیوں نہیں حسن بن علی وی ویت میں کے کوئی بیمار ہے ،حضرت علی واپنو نے فرمایا کیوں نہیں حسن بن علی وی ویت میں کے محضرت فرماتے ہیں ، علی واپنو کی میا وت کی اس کیلے ستر ہزار فرشتے شام تک دعائے معفرت فرماتے دیں ۔ اور جوشام کے وقت مریض کی عیادت کرتا ہے اس کیلئے ستر ہزار فرشتے صبح تک دعائے مغفرت فرماتے رہتے ہیں ۔

(١٠٩٤٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : حُدَّثَتَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا خَاصَ فِي الرَّحْمَةِ خَوْضًا فَإِذَا جَلَسَ اشْتَنْقَعَ فِيهَا اسْتِنْقَاعًا.

(۱۰۹۴۲) حضرت عکرمہ بن خالد ہلیٹھیا ہے مروی ہے کہ جب کو کی شخص مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ رحت میں مسلسل غرق رہتا ہے، پھر جب وہ ہیٹھ جاتا ہے تو وہ اس رحمت سے خوب سیراب ہوتا ہے۔

(۱.۹٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَشَارُ بُنُ أَبِى سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَادَ مَرِيطًا ، أَوْ أَمَاطَ أَذَى عَنْ طَرِيقٍ فَحَسَنَتُهُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا. (احمد ا/ 190 ـ ابو يعلى ١٠٥٥) وَسَلَّمَ : مَنْ عَادَ مَرِيطًا ، أَوْ أَمَاطَ أَذَى عَنْ طَرِيقٍ فَحَسَنَتُهُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا. (احمد ا/ 190 ـ ابو يعلى ١٠٥٥) وسَلَّمَ : مَنْ عَادَ مَرِيطًا ، أَوْ أَمَاطَ أَذَى عَنْ طَرِيقٍ فَحَسَنَتُهُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا . (احمد ا/ 190 ـ ابو يعلى ١٠٥٥) عضرت ابوعبيده بن جراح والله عن عروى م كه حضور اقدس مِنْ اللهَ عَنْ ارشاد فر مايا : جمن في مريض كي عيادت كي ياراسته سے تعليف ده چيز كودوركياس كى يكى وس گنا ہے ـ

( ١٠٩٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبِي ، أَنَّ أَبَا مُوسَى انْطَلَقَ عَائِدًا لِلْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَعَائِدًا جِنْت ، أَوْ زَائِرًا ؟ قَالَ : لاَ بَلُ زَائِرًا ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لاَ يَمُنَعُنِي ، وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ مَا فِي نَفْسِكَ أَنْ أُخْبِرَك ؛ أَنَّ الْعَائِدَ إِذَا خَرَجَ لاَ بَلُ زَائِرًا ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لاَ يَمُنعُنِي ، وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ مَا فِي نَفْسِك أَنْ أُخْبِرَك ؛ أَنَّ الْعَائِدَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَعُودُ مَرِيطًا ، كَانَ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ خَوْضًا ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَرِيضِ فَجَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَة وَوْنًا ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَرِيضِ فَجَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَة مَوْفَ أَلْفَ مَلكٍ ، يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ نَهَارَه أَجْمَعَ ، وَإِنْ كَانَ وَيَعْفِي فِي الْجَنَّةِ . وَيُشَيِّعُهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلكٍ ، يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ نَهَارَه أَجْمَعَ ، وَإِنْ كَانَ لَلْهُ بَلْ الْمَنْزِلِ حَتَّى يُصُبِحَ ، وَلَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ .

(۱۰۹۴۴) حضرت سعیدین ابو برده و اثان سے مروی ہے کہ حضرت ابوموی اشعری و انتخر حضرت حسین بن علی و انتخر کی مزات

کانے البنائز کے معنف ابن ابی شیبہ متر جم (جارہ) کی کھی ہے ہے ارشاد فر مایا کیا آپ زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں یا عیادت کے لئے؟

ہری کیلئے تشریف لے گئے ۔ حضرت علی دوائو نے ارشاد فر مایا کیا آپ زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں یا عیادت کے لئے؟

انہوں نے جواب دیا کہ زیارت کے لیے تو حضرت علی دوائو نے فر مایا کہ آپ کے دل میں جو پھے بھی ہے بہر حال وہ یعنی دل کا خیال جھے کو یہ بات بیان کرنے سے نہیں روک سکتا کہ مریض کی مزاج پری کرنے والا جب گھر سے مریض کی عیادت کے لئے نکال مجھے کو یہ بات بیان کرنے ہے وہ رحمت میں گھس جاتا ہے اور جب وہ مریض کے پاس پہنچ کر بیٹھ جاتا ہے تو بھر رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور وہ رحمت میں غرق ہو جاتا ہے اور جب وہ مریض کی عیادت کر کے واپس آتا ہے تو ستر ہزار فرشح اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور وہ رحمت میں غرق ہو جاتا ہے اور جب وہ مریض کی عیادت کر کے واپس آتا ہے تو ستر ہزار فرشح اس کے لیے تمام دن مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اگر وہ رات کوعیادت کرتا ہے تب بھی اس کو یہ مقام ومر تبہ حاصل رہتا ہے یہاں تک کہ مجہ ہو جائے اور اس کے لئے جنت کے میوے ہیں۔

### (٣) مَنْ أَمَرَ بِعِيادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاءِ الْجَنَانِزِ مريض كي عيادت اور جنازے كي اتباع كاحكم

( ١.٩٤٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْد ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ .

(بخاری ۱۲۳۹ ترمذی ۱۷۲۰)

(۱۰۹۳۵) حفرت براء بن عازب جلافہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِاَتَشَجَۃ نے ہمیں مریض کی عیادت اور جنازے کے ساتھ چلنے کا حکم فرمایا۔

( ١.٩٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عِيسَى الْاَسُوَارِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُودُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبِعُوا الْجِنَازَةَ تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ

(عبد بن حميد ١٠٠١ - ابويعلي ١١١٣)

(۱۰۹۳۲) حفرت ابوسعید جھٹے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِنَشَعَةَ نے ارشاد فر مایا: مریض کی عیادت کرواور جنازے کے ساتھ چلواس ہے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔

( ١.٩٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِلْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ أَنْ يَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ وَيَخْضُرَ جِنَازَتَهُ. (ترمذى ٢٧٣٦ـ احمد ١/ ٨٩)

(۱۰۹۴۷) حضرت علی دانٹو کے سے مروی ہے کہ رسول اکرم میڑائے گئے آرشا دفر مایا :مسلمان کامسلمان پرحق ہے کہ جب وہ بیار ہوتو اس کی عیادت کرے اور اس کے جنازے میں شریک ہو۔

( ١٠٩٤٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَلْنَا يَا

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ كُناب العبنائز

رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْبَحْت ، قَالَ : بِنَحَيْرٍ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُصْبِحْ صَائِمًا ، وَلَمْ يَعُدُ سَقِيمًا. (بخارى ١٣٣) (١٠٩٣٨) حفرت جابر وَلَيْ فرماتے بيں كه بم في عرض كيايا رسول الله! آپ يَرْفَظَيَّةَ كِيے صِبح كرتے بيں؟ آپ يَرْفَظَيَّةً فِي

ارشا دفر مایا: آ دمی کیلئے خیرنہیں ہےا گروہ روز ہے لی حالت میں صبح نہ کر ہےاور مریض کی عیادت نہ کرے۔

( ١.٩٤٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَصْحَابِهِ :مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ جِنَازَةً ؟ قَالَ عُمَرُ أَنَا ، قَالَ :مَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَوِيضًا ؟ قَالَ عُمَرُ أَنَا ، قَالَ :مَنْ تَصَدَّقَ ؟ قَالَ عُمَرُ أَنَا ، قَالَ :مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا ؟ قَالَ عُمَرُ أَنَا ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۱۰۹۴۹) حضرت انس بن ما لک و الی حدوی ہے ایک مرتبدرسول اکرم مِنْ النَّفِیَّةِ نے صحابہ کرام میں کا انتخاب کے دریافت فر مایا: تم میں سے جنازہ میں کون عاضر ہوا ہے؟ حضرت عمر و و الی نے عرض کیا میں، آپ مِنْ النَّفِیَّةِ نے دریافت فر مایا: تم میں سے مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ حضرت عمر و الی نے عرض کیا میں نے، آپ مِنْ النَّفِیَّةِ نے دریافت فر مایا: صدقہ کس نے کیا ہے؟ حضرت

وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ. (احمد ٣/ ١١٨ طبر اني ١١)

( ١٠٩٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ شُهُودُ الْجِنَازَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ.

(بخاری ۵۱۹ احمد ۳۵۷)

(۱۰۹۵۰) حضرت ابوهریرہ دولی ہے کہ حضور اکرم مِنْ النظامی اللہ میں اسلمان کامسلمان پرحق ہے کہ اس کے جنازے میں نثریک ہو۔اور مریض کی عیادت کرے۔

## (٤) مَا يُقَالُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْمَرِيضِ وَمَا يُقَالُ إِذَا دُخِلَ عَلَيْهِ

جب مريض كے متعلق سوال كيا جائے تو كيا كہا جائے اور جب اس كے باس آئيں تو وہ كيا كہے ١٠٩٥١) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ إِذَا سُنِلُوا عَنِ الْمَرِيضِ أَنْ يَقُولُوا صَالِحْ ، ثُمَّ يَذْكُرُونَ وَجَعَهُ بَعْدُ.

(۱۰۹۵۱) حضرت ابراہیم پیٹیو؛ فرماتے ہیں کہ (صحابہ کرام ٹھکٹیز) پندفرماتے تھے کہ جب ان سے مریض کے متعلق دریافت کیا جائے تووہ یوں کہیں: نیک آ دمی ہے، پھراس کے بعداس کی تکلیف کا ذکر کرتے تھے۔



### (٥) مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ إِذَا حُضِرَ

### مریض کی جان کنی کے وقت کیا کہا جائے

( ١٠٩٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ ، أَوِ الْمَيْتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ.

(مسلم ۲- ترمذی ۹۷۷)

(۱۰۹۵۲) حضرت ام سلمہ منی منت فاسے مروی ہے کہ حضور اکرم مَرْ اَنْفَعَا آجِ ارشاد فر مایا: جب تم لوگ مریض یا میت کے پاس جاؤ تواجھی بات کہو، کیونکہ جوتم کہتے ہو ملائکہ اس پرامین کہتے ہیں۔

( ١.٩٥٣) حَلَّتَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَقُرَؤُونَ عِنْدَ الْمَيِّتِ بسُورَةِ الْبَقَرَةِ.

(۱۰۹۵۳)حضرت تعمی مِلتِینًا فر ماتے ہیں کہانصار (صحابہ کرام مِنکائینہ)میت کے پاس سورۃ البقرہ کی تلاوت فر مایا کرتے تھے۔

( ١٠٩٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَتُ : كُنْت عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ أَنْظُرُ فِي رَأْسِهَا , فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَقَالَ : فُلَانٌ فِي الْمَوْتِ ، فَقَالَتُ لَهَا انْطَلِقِي , فَإِذَا احْتُضِرَ فَقُولِي : السَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ , وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ.

(۱۰۹۵۳) حفزت ام الحسن جن هذه طاقی جیں کہ میں حفزت ام سلمہ شن هذائے پاس موجود تھی اوران کے سرکو دیکیورہی تھی۔ ایک شخص نے آکر کہا فلاں آ دمی مرنے والا ہے۔ آپ نے مجھ سے فر مایا کہاس کے پاس جاؤ ، جب اس کا سانس ا کھڑنے لگے تو یہ کہو: سلام ہورسولوں براور تمام تعریفیس رب العالمین کے لئے ہیں۔

( ١.٩٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : نُبُثُت أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حَضَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ , فَجَعَلَ يَقُولُ : قُولُوا سَلَامًا . قُولُوا سَلَامًا .

(۱۰۹۵۵) حضرت ابن عون سے مروی ہے کہ حضرت محمد بن سیر بن چیٹیٹا اپنے اهل میں سے کسی کی وفات پر حاضر ہوئے تو آپ چیٹیٹے نے فر مایا:لوگو! سلام کہو،لوگو! سلام کہو۔

( ١.٩٥٦) حَذَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُوسَى بن مُحَمَّدُ بُن إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِى الْأَجَلِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ. (ترمذى ٢٠٨٤- ابن ماجه ١٣٣٨)

(۱۰۹۵۲) حضرت ابوسعید روای ہے مروی ہے کہ رسول الله مَؤْفِظَةَ نے ارشا دفر مایا: جبتم مریض کے پاس جاؤ تو اس کوموت

مصنف ابن الباشيبه مترجم (جلد٣) كي المستقب المس

كتباب العيشائز ﴿ كُنَّا کے بارے میں تسلی دو، بیٹک میہ بات کوئی چیز رونہیں کرتی لیکن مریض خوش کرتی ہے۔

( ١٠٩٥٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أُمَيَّةَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ عِنْدَ الْمَيْتِ

(۱۰۹۵۷) حضرت امیداز دی پیشینے سے مروی ہے کہ حضرت جابرین زید دلائو میت کے پاس سورۃ الرعد کی تلاوت فر ماتے ۔

( ١.٩٥٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ النَّدِمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :افْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ ، يَعْنِي يُسَ.

(ابوداؤد ۱۱۱۳ ابن حبان ۲۰۰۲)

(۱۰۹۵۸) حضرت معقل بن بیار والوی سے مروی ہے کہ حضورا کرم مَلِّانظَةً بِجَانے ارشاد فرمایا: اپنے مردوں کے پاس سور قابلسٓ پڑھو۔

# (٦) فِي الْحَائِضِ تَحْضُرُ الْمَيْتَ

#### حا کضہ عورت کا میت کے یاس حاضر ہونا

( ١.٩٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا حَضَرُوا الرَّجُلَ يَمُوتُ أُخُرَجُوا الْحُيَّضَ . (10909) حضرت ابراہیم ویٹینے فرماتے میں کہ صحابہ کرام ٹھکاٹی کسی میت کے پاس حاضر ہوتے تو حائضہ عورتو ل کو باہر نکال دیتے۔

( ١٠٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ جَائَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّى أَعَالِجُ مَرِيضًا فَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَقَالَ :نَعَمْ فَإِذَا حَضَرَ فَاجْتَنِبِي رَأْسَةُ.

(۱۰۹۱۰) حضرت ابراہیم پیشید سے مروی ہے حضرت علقمہ کے پاس ایک عورت آئی اورعرض کیا میں مریض کا علاج کرتی ہوں

تو کیا میں حائصہ ہونے کی حالت میں اس کے پاس کھڑی ہوسی آپ ایس کے نام ایا باں جب وہ تمہارے پاس لایا

جائے تواس کے سرے اجتناب کرو۔ ( ١٠٩٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِتٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَخْضُرَ الْحَانِضُ الْمَيِّتَ.

(۱۰۹۲۱) حفرت حسن والميلية ما تضه عورت كميت كے پاس حاضر مونے ميں كوئى حرج ند مجھتے تھے۔

#### (٧) فِي تُلَقِيْنِ الْمَيْتِ

## مرنے والے کوتلقین کرنے کا بیان

( ١٠٩٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ. (مسلم ٢- ابن ماجه ١٣٣٣)

المن المن شير متر جم ( جلد ٣) كو المنافر الم

(١٠٩٦٢) حضرت ابوهريره وينتي سے مروى ہے كەحضوراكرم مُؤْفِيَجَ في ارشا دفر مايا: اپنے مردوں كولا الدالا الله كى تلقين كرو\_

( ١.٩٦٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ عُمَرُ احْضُرُوا مَوْتَاكُمْ وَذَكَرُوهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِنَّهُمَا يَرَوْنَ وَيُقَالُ لَهُمْ.

بينك وه و يَصِح بين اوران سے كہاجاتا ہے۔ ( ١٠٩٦٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَانَةً، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّة، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ: لَقَنُوا مَوْتَاكُمُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

(۱۰۹۲۳) حضرت عائشه تفاه بيغارشا دفر ماتى بين كه حضورا كرم مَ الفَضْعَ فَي ارشا دفر ما يا: اپند مردوں كو لا اله الا الله كي تلقين كرو۔

( ١٠٩٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ لَمَّا ثَقُلَ عَلْقَمَةُ ، قَالَ أَقْعِدُوا عِنْدِى مَنْ يُذَكِّرُنِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(۱۰۹۲۵) حضرت ابراہیم مِیشِینۂ فرماتے ہیں حضرت علقمہ مِیشِینۂ کا جب نزع کا دفت آیا تو آپ مِیشِینۂ نے فر مایا میرے پاس وہ بیٹھے جو مجھے لاالہ الا اللہ یا دولائے اوراسکی تلقین کرے۔

( ١.٩٦٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَوْصَى عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودَ أَنْ لَقَنَّى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(۱۰۹۲۲) حضرت ابراہیم بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ بیشین نے حضرت اسودکو وصیت فرمائی کہ مجھے لا الہ الا اللہ کی تنقین کرو۔ بریب پر دوروں دوروں دوروں دیروں دیروں دیروں کے بریس کر بریس کا میں مقام میں دیروں کے بیروں کا میں

(١٠٩٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَو غَيرِه قَالَ: قَالَ عُمَر : لَقُنُوا مَوْ تَاكُمُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. (١٠٩٦٤) حضرت عمر ولا يُحرَّ الشَّادِ فرمات بين اپنے مردوں كولا الدالا الله كے تلقین كرو۔

(١٠٩٦٨) حَدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنُ يُلَقَّنَ الْمَيْتُ ؟ قَالَ نَعَمُ

حَسَنٌ إِنِّي لأَحِبُّ ذَلِكَ.

(۱۰۹۱۸) حفرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پو چھا کہ میت کو تلقین کرنامتحب ہے؟ آپ بیشید نے فرمایا جی ہاں اچھا ہے اور میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں۔

( ١.٩٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عُنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا مَرِضَ فَثَقُلَ ، قَالَ : كَانُوا يُجِبُّونَ أَنْ لَا يُخْلُوهُ ويَعْتَقِبونه إِذَا قَامَ نَاسٌ جَاءَ آخَرُونَ , وَيُلَقِّنُونَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(۱۰۹۲۹) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کی بیاری بڑھ جائے تو وہ (صحابہ کرام میکائیڈ) پیند کرتے تھے کہ اس کو تنہانہ چھوڑا جائے اوراہی کی مدد کی جائے ، جب کچھلوگ چلیں جا ئیں تو دوسرے آ جا ئیں اوراس کولا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ ( ۱۰۹۷) حَدَّثَنَا خَالِلَهُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ معنف ائن الى شير متر جم (جلد ٣) كي معنف ائن الى شير متر جم (جلد ٣) كي معنف ائن الى شير متر جم (جلد ٣)

عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَقَنُوا مَوْتَاكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (ابوداؤد ٣٠٩- ترمذى ٩٧٢)

(۱۰۹۷) حضرت ابوسعیدالخدری دیا تئو ہے مروی ہے کہ رسول کریم شِلِفَظَیَّے نے ارشادفر مایا: اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا الله سرتات سر

كَيْلَقِين كرو\_ ( ١.٩٧١) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّ الْأَسْوَد أَوْصَى رَجُلًا ، فَقَالَ :إنِ اسْتَطَعْت

١٠٩١) حَدَّثُنَا مَرُوانَ بن مُعَاوِيةً ، عَنِ ابنِ عُونِ ، عَن إبراهِيم ، ان الاسود اوصى رجلاً ، فقال : إنِ استطعت أَنْ يَكُونَ آخِرَ مَا أَقُولُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَافْعَلْ ، وَلَا تَجْعَلُوا فِي قَبْرِى آجُرًّا.

(۱۰۹۷)حضرت ابراہیم بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت اسود بریشید نے ایک شخص کو وصیت فرمائی اور کہا: اگر تو استطاعت رکھے اس

بات کی کدمیرا آخری کلمه لا الدالا الله ہوجائے توابیا ضرور کرنا اور میری قبرکو پخته نه بنانا۔ پریویز و ویورو دیں دیروں دیوں دیا ہے دیوں دیا ہے۔

( ١.٩٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حدَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَكَى ، فَقَالَ :لَقَّنُوهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا مَنْ كَانَتُ آخِرَ كَلاَمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (ابوداؤد ٢٠١٠ـ احمد ٢٣٣)

(۱۰۹۷۳) حضرت عبدالله بن جعفر ثن پین سے ایک مخص نے آگر مریض کی تکلیف کا تذکرہ کیا ، آپ ڈائٹو نے فر مایا اس کولا الہ الا الله کی تلفین کرو، بیٹک جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ١.٩٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَا َ الْحَنَّةَ.

(۱۰۹۷۳) حضرت زاذ ان بیشید فرماتے ہیں جس شخص نے مرتے وقت لا الدالا الله کہاوہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ١.٩٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُمْرَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ . (مسلم ٣٣ ـ احمد ٢٩)

(۱۰۹۷ ) حضرت عثان مِنْ تَنْوَ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مِنَافِقَعَةً نے ارشا دفر مایا: جو شخص اس حال میں دنیا ہے رخصت ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا اور مانتا تھا جنت میں داخل ہوگا۔

قَالَ :لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ آخِرَ كَلاَمِ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

(۱۰۹۷۵) حضرت المسیب بن رافع ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ جیٹیۂ فرماتے ہیں کہاہے مرنے والوں کولا الہ الا اللہ کی تنقین کرو، بیٹک جس مسلمان کا آخری کلمہ بیہوااس پر جہنم کی آ گرام ہے۔



### ( ٨ ) مَا قَالُوا فِي تَوْجِيهِ الْمُيَّتِ

#### میت کارخ ( کس طرف )رکھاجائے۔اس کابیان

( ١٠٩٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لايْنِهِ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَقَاةُ إِذَا حَضَرَتِ الْوَفَاةُ فَاحْرِفْنِي.

(۱۰۹۷) حضرت کیجیٰ بین راشدالبصر ک پریشیز ہے مروی ہے کہ حضرت عمر رہا تھنے کی وفات کا وقت جب قریب آیا تواپنے بیٹے ہے فر مایا: جب میراانتقال ہوجائے تو میرارخ قبلے کی طرف کر دینا۔

( ١.٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُلِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُوَجَّهَ الْمَيِّتُ الْقِبْلَةَ إِذَا حُضِرَ.

(۱۰۹۷۷) حضرت ابراہیم پیٹی فرماتے ہیں صحابہ کرام ٹھیکٹی اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ مرنے والے کارخ قبلہ کی طرف کر دیا جائے۔

( ١.٩٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَقُبَلَ بِالْمَيْتِ الْقِبْلَةُ إِذَا كَانَ فِي الْمَوْتِ.

(۱۰۹۷۸) حفرت افعث مِیْتِیا ہے مروی ہے کہ حفزت حسن مُناہِّو اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ مرنے والے کارخ قبلہ کی طرف کردیا جائے۔

( ١.٩٧٩) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوجَّهَ الْمَيْتُ عِنْدَ نَزْعِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۱۰۹۷) حضرت ابن جریج میشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بو جھانزع کے وقت میت کارخ قبلہ کی طرف کرنا متحب ہے؟ آپ مِیشید نے فرمایا جی ہاں۔

( ١٠٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ إِنْ شِنْتَ فَوَجِّهِ الْمَيْتَ وَإِنْ شِنْتَ فَلاَ تُوجَّهُهُ.

(۱۰۹۸۰) حضرت عامر مِرْتِيْنِ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چا ہوتو مڑنے والے کارخ قبلہ کی طرف کردواً گرنہ چا ہوتو نہ کرو ( کوئی حرج نہیں )۔

( ١٠٩٨١) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ: ٱليُسَ الْمَيْتُ امْرَنَا مُسْلِمًا ؟.

(۱۰۹۸۱) حفزت اساعیل بن امیه مِلِیُّنی ہے مروی ہے کہ حفزت سعید بن المسیب مِیْتین اس کو ناپسند فر ماتے تھے اور فر ماتے تھے

ه معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٣) كي المحالي كتاب العينائز كي

کیامرنے والامسلمان نہیں ہے؟۔

( ١.٩٨٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشِ، قَالَ:لَمَّا كَانَتْ لَيْلَة مَاتَ فِيهَا حُذَيْفَةُ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: تَنَحَّ فَقَدُ طَالَ لَيْلك فَأَسْنَدَهُ إلَى صَدْرِهِ فَأَفَاقَ ، فَقَالَ: أَتَّ سَاعَةٍ

هَذِهِ قَالُوا: السَّحَرُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَبَاحِ إِلَى النَّارِ وَمَسَاءٍ بِهَا، ثُمَّ أَضْجَعْنَاهُ فَقَضَى.

(۱۰۹۸۲) حضرت ربعی بن حراش پیشید فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت حذیفہ رٹائنو کا انتقال ہوا اس رات حضرت ابو

مسعود دی او ان کے پاس آئے۔ آپ نے فر مایا ایک طرف ہٹ جاؤ جھیں تمہاری رات کمبی ہوگی پھر آپ نے انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو آپ کو کچھافاقہ ہوا آپ رہیں نے فرمایا: بیکونسا وقت ہے؟ لوگوں نے عرض کیا سحری کا ،حضرت حذیفہ می اپنونے

فر مایا: اے اللہ! میں جھے سے پناہ ما نگتا ہوں کہ صبح کے وقت یا شام کے وقت آگ پر آؤں، پھر ہم نے آپ کو پہلو پرلنا دیا اور آپ ڈٹاٹھ نے اپنی جان جان آفرین کے سپر دکر دی۔

( ١٠٩٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي زُرْعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فِي مَرَّضِهِ ، وَعِنْدَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , فَغُشِي عَلَى سَعِيدٍ , فَأَمَرَ أَبُو سَلَمَةَ أَنْ يُحَوَّلَ فِرَاشُهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَفَاقَ ، فَقَالَ : حَوَّلْتُمْ فِرَاشِي ؟ فَقَالُوا :نَعَمْ , فَنَظَرَ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ :أَرَاهُ عَمَلَك ،

فَقَالَ أَجَل : أَنَا أَمَرْتُهُمْ ، فَقَالَ فَأَمَرَ سَعِيدٌ أَنْ يُعَادَ فِرَاشُهُ. (۱۰۹۸۳) حضرت زرعہ بن عبد الرحمٰن فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب پریشیئز کے مرض میں حاضر ہوا آپ کے پاس

حضرت ابوسلمها بن عبد الرحمٰن تشریف فرما تھے۔حضرت سعید بن المسیب ریغثی طاری ہوگئی ،حضرت ابوسلمہ ریشی نے تھم دیا کہ حضرت سعید کابسر قبلہ کی طرف بھیرا جائے جس کی وجہ سے آپ کوافاقہ ہوا۔حضرت سعید ویٹین نے بوچھا کہتم نے میرے بستر کو بچیرا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں ،حضرت سعید جاٹیا نے حضرت ابوسلمہ کی طرف دیکھااورفر ہایا کہ میرا خیال ہے کہ یہ تیرا

کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ہی انہیں کہا تھا،حضرت سعید پر پٹیویز نے اپنے بستر کو دوبارہ واپس ای طرف پھیرنے کا ا تحکم دے دیا۔

# ( ٩ ) مَا يُقَالُ عِنْدَ تَغْمِيضِ الْمَيْتِ

#### مردے کی آئکھیں بند کرتے وقت کیا پڑھا جائے

( ١٠٩٨٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : إذَا أَغْمَضْت الْمَيْتَ فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ وَعَلَى وفاة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١٠٩٨ ٣) حفزت بكر مِيشِيدُ فرماتے ہيں كہ جب ميت كى آئكھيں بند كروتو كہو: بينسمِ اللهِ وَعَلَى و فاۃ رَسُولِ اللهِ صَلَّى



(١٠) مَا قَالُوا فِي تَغْمِيضِ الْمَيْتِ

#### میت کی آئھیں بند کرنے کا بیان

( ١.٩٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْمَضَ أَبًا سَلَمَةَ. (عبدالرزاق ٢٠٥٠)

(۱۰۹۸۵) حضرت قبیصہ بن ذ وَیب وہا ہوں ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مُبالِفَظَافِظ نے حضرت ابوسلمہ وہا ہوں کی آئیسیں (ان کے انقال کے بعد ) بندفر مائیں۔

( ١.٩٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي رَاشِدٍ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ لِإِيْنِهِ إِذَا قُبِضْتُ فَأَغْمِضْنِي.

(۱۰۹۸۷) حضرت بیمی بن ابوراشد البصر می بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہائیں کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اپنے بیٹے ہے فرمایا: جب میری روح قبض کر لی جائے تو میری آئیسیں ہند کر دینا۔

( ١.٩٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَالَ أَغُمَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ رَجُلٍ.

(١٠٩٨٤) حفرت ابن صَمَّاب ويشيء فرما تَ بِين كدرسول كريم مَيْرَفِينَا فَي أَلَي صَحْص كَي آئك ميں (مرنے كے بعد) بندفر مائيں ۔

( ١.٩٨٨) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لَقَنُوا مَوْقَاكُمُ لَا اِللَّهِ اِلَّا اللَّهُ وَأَغْمِضُوا أَغْيَنَهُمْ إِذًا مَاتُوا.

(۱۰۹۸۸) حفرت عمر دی تی دارشادفر ماتے ہیں کہاہیۓ مردوں کولا الدالا اللہ کی تلقین کرواور جب وہ مرجا ئیں توان کی آنکھیں بند کردو۔

### ( ١١ ) فِي الْمَيْتِ يُغْسَلُ مَن قَالَ يُسْتَرُ وَلاَ يُجَرَّدُ

میت کونسل دیتے وقت ستر رکھا جائے گااس کو ہر ہنہ ہیں کیا جائے گا

( ١.٩٨٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا غُسِّل الْمَيِّت جُعِلَ بَينَهُ وَبَينَ السَّماء سترة.

(۱۰۹۸۹)حضرت ابراہیم پیٹیے: فر ماتے ہیں جب میت کوئنسل دیا جائے تواس کے آسان کے درمیان ستر ہ بنایا جائے۔

( ١٠٩٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَر السَّمَّان ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَسْتُرُ الْمَيْتَ بِجَهده.

# هن ابن ابن شير متر جم (جلدس) كري المنظمة المنظ

(۱۰۹۹۰) حضرت ابن عون برطبینه فرماتے ہیں کہ حضرت محمد میت کا ستر رکھتے تھے طاقت کے ساتھ ( کوشش کے ساتھ )۔

( ١.٩٩١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُل فِي الْفَضَاءِ وَكُرَهَ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ كَذَلِكَ.

(۱۰۹۹۱) حضرت حسن دی پیشو فرماتے ہیں کہ آ دمی کو کھلی جگہ میں عنسل دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میت کواس طرح عنسل دینے کو نالیند سمجھا گیا ہے۔

( ١.٩٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :غَسَّلَ عَلِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصِ. (ابوداؤد ٣٣٣ـ مالك ٢٢٢)

(۱۰۹۹۲) حضرت محمد بن على ويشيد سے مروى ہے كه حضرت على وَنْ اللهِ فِي آبِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كُولْي مِن عُسل ديا۔

( ١٠٩٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هَمَّامِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :قَالَ لِي أَبُو قِلاَبَةَ اسْتُرْهُ مَا اسْتَطَعْت.

(۱۰۹۹۳) حضرت ایوب پیشیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ بڑاٹٹو نے مجھ سے فر مایا: جس قدر ہو سکے میت کاستر رکھو۔

( ١.٩٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ )، قَالَ غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ , وَعَلَى النَّبِيِّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصُهُ , وَعَلَى يَدَى عَلِيٌّ خِرْقَةٌ يُغَسِّلُهُ بِهَا يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ الْقَمِيصِ فَيُغَسِّلُهُ وَالْقَمِيصُ عَلَيْهِ. (بيهقى ٣٨٨)

(۱۰۹۹۴) حضرت عبداللہ بن حارث وٹاٹٹو سے مروی ہے کہ حضرت علی وٹاٹٹو نے آپ مُطِّفَفَقُ ہُم کومسل دیا ، آپ مُلِفَفَقَعُ ہُے اوپر آپ کی قبیص تھی اور حضرت علی وٹاٹو کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا اس کے ساتھ عنسل دیے رہے تھے، حضرت علی جُٹاٹو اپنا میں قبیر میں میں میں میں عظیم میں میں میں میں میں میں آپ سے میں جس میں اسلم

ہاتھ تیم کے بنچ لے جاکرآپ کوٹسل دے رہے تھا اس وقت بھی تیم آپ کے جم کے اور کھی۔ ( ١٠٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وتت آپ مِنْ ﷺ کے جسم مبارک پر قبیص تھی ۔صحابہ کرام ٹھی کھٹنے نے اس کوا تارینے کاارادہ کیاتو گھر کےاندر سے (نیبی ) آ واز آئی کہ قبیعے کومیرہ التاری

(١٠٩٩٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا تُجَرِّدُونِي. (١٠٩٩٢) حضرت ضحاك بِيْشِيرُ فرماتے ہيں كہ مجھے برہندگر كے شل نہ دينا۔

# ه معنف ابن الي شيه متر جم ( جلد ۳ ) كل العنائز معنف ابن الي شيه متر جم ( جلد ۳ ) كل العنائز العنائز

## ( ١٢ ) فِي الْمَيِّتِ يُوضَعُ عَلَى بَطْنِهِ الشَّيءُ

#### میت کیطن برکوئی چیزر کھنے کا بیان

( ١.٩٩٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوضَعَ السَّيْفُ عَلَى بَطُنِ الْمَيِّتِ.

(١٠٩٩٧)حضرت عامر مِيْشِيْ فرماتے ہیں كەمرنے دالے كے پیٹ برتلوارر كھنامتحب ہے۔

( ١٣ ) مَا أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ غُسْلِ الْمَيَّتِ

عنسل میت کی ابتداء کس جانب سے کی جائے گی

( ١.٩٩٨) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنُ حَفْصَةَ ، عَنُ أُمْ عَطِيَّةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُنَّ فِي غُسُلِ ابْنَتِهِ :ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا. (بخارى ١٣٥١ـ مسلم ٣٣)

(۱۰۹۹۸) حضرت ام عطیہ ٹنکامذیخا سے مروی ہے کہ حضورا قدّس مَرَائِشَتُحَۃؓ نے ان کے بیٹے کوٹنسل دیتے وقت فر مایا:اس کی دہنی جانب اور وضو کے مقامات سے ابتدا کرو۔

( ١.٩٩٩ ) حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ حَدَّثَتِنِي حَفْصَةُ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ :ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.

(ابوداؤد ۳۱۳۷ احمد ۸۵)

(۱۰۹۹۹) حضرت ام عطیہ ٹنکھٹیٹنا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کوشسل دے رہے تھے کہ آنخضرت مُلِفَظِیَّةَ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اس کی دائن جانب اوروضو کے مقامات ہے (غسل) کی ابتدا کرو۔

( ١١٠.٠ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ غَسْلِ الْمَيْتِ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِمَيَامِيهِ وَمَوَاضِع الْوُضُوءِ مِنْهُ

(۱۱۰۰۰) حضرت ابوب دلائن سے مروی ہے کہ امام محمد میشند سے میت کوشسل دینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ مِلْفِظَةَ اِنْہِ نے قرمایا: دائن جانب اور وضو کے مقامات سے ابتدا کی جائے گی۔

( ١١٠.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْمَيْتِ فَيُوضَا وُصُونَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَبدَأ بِمَيَامِنِه.

(۱۰۰۱) حفرت ابراہیم مِیتین فرماتے ہیں،میت کونسل دیتے وقت اس کونماز والا وضو کروایا جائے پھراس کی دہنی جانب سے عنسل شروع کیا جائے یہ ه مصنف ابن الي شير مترجم (جلدس) في المحالي المحالي المحالي المحالي المعنائر المحالي المعنائر المحالي ا

( ١١.٠٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُبدَا بِالْمَيِّتِ فَيُوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلاَةِ. ( ١١٠٠٣) حضرت ابراہیم باٹینے فرماتے ہیں میت کوشل دینے میں نماز والے وضوے ابتداکی جائے گی۔

( ١١..٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ.

(۱۱۰۰۳) حضرت ابراہیم پر پیلیز فرماتے ہیں کہ میت کونماز والا دضو کر وایا جائے گا مگراس کے پاؤں نہیں دھوئے جائیں گے۔

( ١١..٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَأَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :يُوضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلاّةِ.

(۱۱۰۰۴) حضرت ابوقلا به پیشینه فرماتے ہیں : میت کونماز والا وضو کر وایا جائے گا۔

( ١١.٠٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مِنْدَلٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ بن أَبِى الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ يُوَضَّأُ الْمَيَّتُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمَضْمَضُ ، وَلَا يُنَشَّقُ.

(۱۱۰۰۵) حضرت سعید بن جبیر پریشینهٔ ارشاد فر مات نیم بین که میت کونماز والا وضوکر وایا جائے گا مگراس کوکلی اور تاک میں پانی نه ڈ الا

عائے گا۔

( ١١.٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ يُوضَّا الْمَيِّتُ كَمَا يُوضَّا الْحَيُّ.

(۱۱۰۰۲) حضرت ابن سیرین ویشید ارشا دفر ماتے ہیں کہ میت کو دضو کروایا جائے گا جیسے کہ زندہ وضو کرتا ہے۔

( ١١..٧ ) غُنْكَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا قَالَا :فِي الْمَيِّتِ يُوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ.

( ۱۱۰۰۷ ) حضرت حسن اور حضرت سعید بن المسیب ویشیو فر ماتے ہیں کہ میت کونما زوالا وضو کروایا جائے گا۔

( ١١..٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِتُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَد ، قَالَ حَضَرَنَا مُجَاهِدٌ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ مَيْنًا ، فَقَالَ:وَضِّنُوهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

( ۱۱۰۰۸ ) حضرت عثمان بن اسود پیشین فر ماتے ہیں کہ ہم میت کوشنل دے رہے تھے کہ حضرت مجاہد ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا:اس کونماز والا وضو کرواؤ ۔

ور قرمایا: اس لونماز والاوصولرواؤ۔ ( ۱٤ ) مَا قَالُوا فِی الْمَیّتِ کُمْ یُغَسَّلُ مَرَّةً وَمَا یُجْعَلُ فِی الْمَاءِ مِمَّاً یُغَسَّلُ بِهِ

عنسل دیتے وقت میت کوکتنی مرتبہ دھویا جائے گا؟ اور جس پانی سے عسل دیا جار ہاہے اس

#### پائی میں کیا ملایا جائے گا؟

( ١١..٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ الْبَنَّهُ ، فَقَالَ :اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَّبَهُ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ مَسْعَا مُفَتَ أَنْ لاَنْ مَصَّبَهُ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ مَسْعَا مُقْتَ أَنْ لاَنْ مَصَّلِهِ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلِلْكُولُ وَلّهُ وَلِكُ إِلّٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُ وَاللّهُ وَلِلْكُ إِلّٰ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَالْ

معنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣) كي المحتاز معنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣)

بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا ، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَٱلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ :أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. (بخارى ١٣٥٩ـ مسلم ١٣٢)

(۱۱۰۰۹) حضرت ام عطیہ من ہذین ارشاد فر ماتی ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کوئسل دے رہے تھے آنخضرت مُؤَفِّتُ ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا: اس کو تین آئی اور بیری کے پتوں کیساتھ ، اور آخر میں اس کومناسب سمجھو پانی اور بیری کے پتوں کیساتھ ، اور آخر میں اس کو کاف اور بیری کے پتوں کیساتھ ، اور آخر میں اس کو کاف اور بیری کے کاف اور بیری کے بیروں کیساتھ ، اور آخر

میں اس کو کا فوریا کوئی اورخوشبولگا دو، جب ہم عشل دے کر فازغ ہوجا و تو مجھے بلالینا، راویہ ٹھٹھٹیٹ کہتی ہیں کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے آپ مِلِفَظَیَّةَ کو بلایا، آپ مِلِفَظَیَّةَ نے اپنی چا درمبارک ہمیں عنایت فر مائی اور فر مایا اس کواس میں کفن دو۔

( ١١.١٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ حَفْصَةَ ، عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ :لَمَّا مَاتَتُ زَيْنَبُ ابنة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اغْسِلْنَهَا وِتُرَّا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا ، أَوْ شَيْنًا مِنْ كَافُورٍ فَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَشْعِرُنَهَا إِيَّاهُ . (مسلم ٣٠- احمد ٨٥) فَإِذَا غَسَلْتُنَهَا فَأَعْلِمَنَّنِي، فَلَمَّا غَسَلْنَاهَا أَعْلَمْنَاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ : أَشْعِرُنَهَا إِيَّاهُ . (مسلم ٣٠- احمد ٨٥)

( ١١.١١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : يُغَسَّلُ الْمَيْتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ ، أَوْ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، مَرَّةً بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَمَرَّةً بِمَاءٍ قَرَاحٍ ، وَمَرَّةً بِمَاءٍ وَكَافُورٍ.

(۱۱۰۱۱) حضرت سعید بن المسیب مربیطیو اور حضرت حسن جانو ارشاد فر مائے میں کدمیت کوتین بارغسل دیا جائے گا ،ایک مرتبہ پانی اور بیری ہے ،ایک مرتبہ خالف پانی ہے اورایک مرتبہ پانی اور کا فورے۔

( ١١٠١٢ ) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُغَسَّلُ الْمَيْتُ ثَلَاثًا وَيُجْعَلُ السِّدُرُ فِي الْغَسْلَةِ الْوُسْطَى. ( ١١٠١٢ ) حضرة إلى المجموطة الشادفُ ما ترين من كوتن النُسل داجل يَكُلون وما فَسُسل كو ( دوسري ال) مدى سردا

(۱۱۰۱۲) حضرت ابراہیم پریشیز ارشادفر ماتے ہیں میت کوتین بارغسل دیا جائے گا اور درمیا نے عسل کو ( دوسری بار ) بیری ہے دیا

جائےگا۔

( ١١.١٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ بِسِدُرٍ وَمَاءٍ. ( ١١٠١٣) حفرت ابراهيم يشِّيرُ فرمات بين كدميت كوتين بارغسل ديا جائے گا، بيرى اور يانى كے ساتھ ـ

( ١١.١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُوَضَّأُ الْمَيْتُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا

١٨٠) حَدَثنا عَبْدَ اللّهِ بَنْ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ ؛ يُوضًا الْمَيْتُ وَصُولَهُ لِلصَّلَاهِ إِلّهُ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَيُمْسَحُ بَطْنَهُ ، فَإِنْ كَانَ شَىْءٌ خَرَجَ ، ثُمَّ يُتْرَكُ ، حَتَّى إِذَا قُلْتَ جَفَّ ، أَوْ كَادَ ، غُسِلَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ ، وَتُجَمَّرُ ثِيَابُهُ ثَلَاثًا.

ھے مصنف ابن ابی شیبہ متر ہم (جلد ۳) کے مصنف ابن ابی شیبہ متر ہم (جلد ۳) کے مصنف ابن ابی شیبہ متر ہم (جلد ۳) کے اس کے پاؤں کے اس اور ۱۱۰۱۳) حضرت ابر اہیم پیشیو فرماتے ہیں کہ میت کو (سب سے پہلے ) نماز والا وضوکر وایا جائے گا سوائے اس کے پاؤں کے (وہ نہیں دھو کیں جا کیں جا کیں گے راس کے سرکی جانب سے یانی بہایا جائے گا اور اس کے بیٹ پر ہاتھ پھیرا جائے گا تا کہ اگر

روہ بیں رو یں جا یں ہے) پر ہاں سے سرن جا ب سے پی جہا ہائے مادورہ سے چیں پر ہا طاہدرہ ہائے ، گھرد دسری اور تیسری بارمنسل پیٹ میں کچھ ہے تو وہ نکل آئے کھراس کو ( کچھ دیر کیلئے ) جھوڑ دیا جائے گا تا کہ وہ خشک ہو جائے ، گھرد دسری اور تیسری بارمنسل دیا جائے گااوراس کے کپڑوں کو تین بار (عودوغیرہ ہے ) دھونی دی جائے گی۔

( ١١.١٦) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عن إبراهيم ، قَالَ : لاَ يُمَضْمَضُ الْمَيْتُ ، وَلاَ يُنَشَّقُ ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ خِرْقَةٌ لَا يَمَضْمَضُ الْمَيْتُ ، وَلاَ يُنَشَّقُ ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ خِرْقَةٌ

نَظِيفَةٌ فَيُمْسَحُ بِهَا فَمُهُ وَمَنْ حِرَاهُ. (۱۱۰۱۲) حضرت ابراہیم پیشیلا فرماتے ہیں کدمیت کوکلی اور تاک میں پانی نہ ڈالا جائے گا۔لیکن صاف کیڑے کا نکڑا لے کراس

(۱۱۰۱۲) حضرت ابراہیم ہوتھیں فرماتے ہیں کدمیت کو کلی اور ناک میں پانی ندؤ الا جائے گا۔ کیکن صاف کیٹر سے کا عکزالے کراس کے منداور ناک کوصاف کیا جائے گا۔

( ١١.١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ ، عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْمُخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى الْأَشُعَرِيُّ أَنِ اغْسِلْ ذَيْنِكَ بِالسِّلْدِ وَمَاءِ الرَّيْحَانِ. ( ١١٠١٤ ) حضرت ابومولُ اشعرَى وَنَافِرُ فرماتِ بِينَ كَهُ حَفْرت عَمْرِ وَنَافِرُ نَهِ عَنْ الْعَمْدِ لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَمْدُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

نَاكَ كَا لَند كَى كُويرى اورريحان عدرهودو \_ ( ١١٠١٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

(۱۱۰۱۸) حدث عبید الله ، عن عبد الله بن عمرو، الله بن عمرو، أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ، فَقَالَ: يَا بُنَىَّ إِذَا مِثُ فَاغْسِلْنِى غَسُلَةً بِالْمَاءِ،

ثُمَّ جَفَفْنِى فَى ثَوْبٍ ، ثُمَّ اغْسِلْنِى الثَّانِيَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ ، ثُمَّ جَفَفْنِى فَى ثَوْبِ ثَم إِذَا ٱلْبُسْتِنِى الثَّيَابَ فَأَذَّرُنِى.

(۱۱۰۱۸) حفرت عبدالله بن عمرون وي الثانية بِمَاء كان كوالد ن ان كووصت فرما كى الله عن مرجاوَل تو

مجھے پانی سے خسل دینا پھرکسی کیڑے سے میرے جسم کوخٹک کردینا اور پھردوسری بارخالص پانی سے خسل دینا ، اور پھر کیڑے سے سکھادینا پھر جب تم مجھے کیڑے ( کفن ) پہنا دوتو مجھے از اربھی پہنا نا۔ ( ۱۱.۱۹ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُغسَلُ أَوَّلَ غَسُلَةٍ بِمَاءٍ قَرَاح وَالثَّالِيَةَ بِمَاءٍ

وَسِدُرٍ ، وَالنَّالِئَةَ بِمَاءٍ وَكَافُورٍ ، ثُمَّ يُوْخَذُ الْكَافُورُ وَيُوضَعُ عَلَى مَوَاضِعِ مَسَاجِدِهِ. (١٠١٩) حفرت حسن ويني فرماتے ميں كەميت كوئيلى بارخالص پانى ئے شل ديا جائے گااور دوسرى باريانى اور بيرى سے اور

تيرىبار پانى اوركا فورے، پھركا فوركے كرميت كى تجدے كى جگہول پرركى جائے گى۔ ( ١١.٢٠) حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ مُعَادٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قِلاَبَةَ إِذَا غُسُلَ

هي معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٣) كي المحائز معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٣) كي المحائز معنف ابن المحائز المحائز

الْمَيْتُ أَمَرَ بِالسِّدْرِ فَصُفِّى فِي ثَوْبٍ فَغُسِّلَ بِصَفْوِهِ وَرُمِي بِثُفْلِهِ.

(۱۱۰۲۰) حضرت ابوقلا بہ وہائٹے جب میت کوئنسل دیتے تو بیری کا حکم فرماتے ، پھر خٹک کیا جاتا میت کو کیڑے میں اورغنسل دیا

جاتا خالص پانی سے اور برتن کے اندر کا بچاہوا پانی بھی اس پرڈال دیتے۔

( ١١.٢١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُتَى ، عَنْ أُبَى ، قَالَ لَمَّا ثَقُلَ آدَم أَمَرَ بَنِيهِ أَنْ

يَجِدُّوا مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ فَجَاوُوا فَتَلَقَّنْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ فَقَالُوا :ارْجِعُوا فَقَدُ أَمَرَ اللَّهُ بِقَبْضِ أَبِيكُمْ فَرَجَعُوا مَعَهُمْ

فَقَبَضُوا رُوحَهُ وَجَاؤُوا مَعَهُمْ بِكَفَيْهِ وَحَنَّطُوه ، وَقَالُوا لِيَنِيهِ :احْضُرُونَا ، فَاغْسِلُوهُ ، وَكَفَّنُوهُ ، وَحَنَّطُوهُ ،

وَصَلَّوْا عَلَيْهِ ، ثم قَالُوا : يَا يَنِي آدَمَ ، هَذِهِ سُنَّتَكم بَيْنَكُمْ. (حاكم ٣٣٣)

(۱۱۰۲۱) حضرت الی زلائش سے مروی ہے کہ جب حضرت آ دم عَلائِنَام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ ان میں ان میں میں کا اس کی تاکید کے اس میں ایک میں میں ایک کا انتہاں کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ ان

تمہارے والد کی روح قبض کرنے کا تھم فر مایا ہے، وہ فرشتے ان کے ساتھ لوٹے اور ان کی روح قبض فر مائی اور وہ اپنے ساتھ کفن اور خوشبولائے اور ان کے بیٹوں سے کہا، ان کے پاس حاضر ہوجاؤ، ان کوشسل دو، ان کو کفن دواور خوشبولگاؤ اور ان پرنماز

ی در در ایران برادات بی آدم! بیتمهارے والد کی سنت ہے۔ پڑھو، پیمر فر مایا اے بنی آدم! بیتمہارے والد کی سنت ہے۔

( ١١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرِ الْأَحْمَسِيّ ، قَالَ : كَمَّا مَاتَ الْأَشْعَثُ بْنُ

قَيْسٍ وَكَانَتِ ابْنَتُهُ تَحْتَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي ، قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَلَا تُهَيجوهُ حَتَى

تُؤُذِنُونِي فَآذَنَّاهُ فَجَاءَ فَوَضَّأَهُ بِالْحَنُوطِ وُضُوءًا.

حسن بن علی مینه پینه مین دوجه تھیں ،حصرت حسن بن علی مین پینان نے فر مایا جب تم ان کوشسل دیدوتو مجھے بتائے بغیران کوکفن نہ بہنا تا۔

ہم نے ان کو ہتایا تو آپ نے ان کوخوشبو کے ساتھ وضو کروایا۔

( ١١٠٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُبْدَأُ بَعْدَ الْوُصُوءِ بِغَسْلِ الرَّأْسِ.

(۱۱۰۲۳)حضرت ابراہیم پیتیلا فرماتے ہیں کہ میت کومسل دیتے وقت وضو کے بعد سرے ابتدا کی جائے گی۔

( ١١.٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِئٌّى ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُوطَّنا الْمَيْتَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ

يُغْسَلُ بِمَاءٍ ، ثُمَّ يُغْسَلُ بِسِدْرٍ وَمَاءٍ ، ثُمَّ يُغْسَلُ بِمَاءٍ.

(۱۱۰۲۳) حضرت ابراہیم پیٹین فرمائے ہیں پہلے میت کونماز والا وضو کروایا جائے گا پھریانی سے خسل دیا جائے گا، پھریانی اور

بیری سے خسل دیا جائے گااور پھریانی سے خسل دیا جائے گا۔

( ١١٠٢٥ ) حَلَّمْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ،

هي مصنف ابن ابي شير مترجم (جلدس) کي په هي ۵۵۵ کي کاب العبداند

قَالَ :يُوضَعُ الْكَافُورُ عَلَى مَوَاضِعِ سُجُودِ الْمَيِّتِ.

(۱۱۰۲۵) حضرت عبداللہ بن مسعود میں ٹو ماتے ہیں کہ میت کے تجدوں کی جگہ پر کا فور لگا کی جائے گ ۔

( ١٥ ) فِي الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يُوجَدُ لَهُ سِدْ يُغَسَّلُ بِغَيْرِةِ خِطْمِيٍّ ، أَوْ أَشْنَانٍ

میت کونسل دینے کیلئے بیری کے بیتے نہلیں تو خطمی اوراشنان کے بودوں سے نسل دیا جائے گا ( ۱۱.۲۱ ) حَدَّثَنَا جَرِیرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، عَنِ الْأَسُود ، قَالَ فَلْتُ لِعَانِشَةَ يُغْسَلُ رَأْسُ الْمَیْتِ بِخَطْمِیْ ؟ فَقَالَتُ لَا تُعَنُّوا مَیْنَکُمْ.

(۱۱۰۲۷) حضرت اسود طیطیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ میں ہیں عرض کیا میت کے سر کو خطمی ہے دھو سکتے ہیں؟ میں میں ن

آپ نے فر مایا اپنے مردوں کوخوانخواہ سامنےمت لا وُ( ظاہرمت کرو )۔

( ۱۱۰۲۷ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ سِلْرٌ فَلَا يَضُرُّك. ( ۱۱۰۲۷ ) حفرت ابراہیم بِالِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس میت کوشس دینے کے لئے بیری کے بیے نہوں تو کوئی حرج

اور نقصان نہیں ہے۔ اور نقصان نہیں ہے

( ۱۱.۲۸ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: لاَ يُغَسِّلُونَهُ بِحَطْمِتَّ وَهُمْ يَفْدِرُونَ عَلَى السَّدْرِ. ( ۱۱۰۲۸ ) حضرت محمد بالين فرماتے ہیں کہ (صحابہ کرام شکائٹے) ہیری کے چوں پرقدرت کے وقت تعلمی سے شل ندویا کرتے تھے۔

ر ١١٠.٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَيِّتِ أَغَسَّلُهُ بِسِدْرٍ ، فَإِنْ لَمُ يُوجَدُ سِدُرٌ فَخَطُمِيٌّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خِطْمِيٌّ فَبِأَشْنَان.

(۱۱۰۲۹) حضرت حسن بیٹیلی فرمائتے ہیں کہ میں میت کو بیری کے پتوں سے خسل دوں گا،اگروہ بیری نہ پاؤں تو خطمی سے خسل

(۱۱۷۱۷) مصرت من جیتایی سرماط بین که بین مسیک تو بیرن سے پول سے من دوں ۱٬۵ سروہ بیری نہ پاول تو میں سے من دوں،اورا گرخطی بھی نہ ملے تو اشنان کے بتوں سے شسل دوں۔

( ۱۱۰۳ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، فَالَ :إِذَا طَالَ صَنَى الْمَيْتِ عُسُلَ بِأَشْنَانِ . ( ۱۱۰۳۰) حضرت ابوقلا به وَلَيْوُ فرمات مِينَ كه جب مريض كي بَيَاري لمِي مِوجائة اس كواشنان كے پتوں سے عُسل ديا جائے گا۔

( ١١٠٣١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّخَاكِ، قَالَ: لَا تُعَسِّلُونِي بِالسِّدْرِ.

(۱۱۰۳۱) حضرت ضحاك وليني فرمات بين كه مجھے بيري كے پتوں سے سل مت دينا۔

( ۱۱.۳۲ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَالَ:إذَا لَهُ يَكُنْ سِلْرٌ فَحَطْمِيٌّ. (۱۱۰۳۲) حضرت معيد بن جير مِينَّيَّة فرماتے بين كه جب ميت كونسل دينے كيلئے بيری كے بيتے نميس تونظمی سے خسل دے دو



### ( ١٦ ) مَا قَالُوا فِيمَا يُجْزِئُ مِنْ غُسُلِ الْمَيْتِ

#### میت کو کتناغسل دینا کافی ہوجائے گا

( ١١.٣٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَهُ غُسُلَ الْمَيِّتِ فَقَالُوا: كَاغْتِسَالِ الرَّجُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

(۱۱۰۳۳) حفرت ابراہیم پیشیز کے پاس میت کوشس دینے کا ذکر ہوا تو آپ پیشیز نے فر مایا: جس طرح ایک جنبی آ دمی غسل کرتا ہے۔

( ١١.٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ يُجْزِئُ الْمَيْتَ فِي الْغُسُلِ مَا يُجْزِئُ الْجُنْبَ.

(۱۳۱۳۸) حضرت قماده وراتيج فرماتے ہيں ميت كے لئے اتناغسل كافى ہے جتناجنبى كيلئے كافى ہوجاتا ہے۔

( ١١.٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِثَى ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ قَدِمْت الْمَدِينَةَ فَسَأَلْت عَنْ غُسُلِ الْمَيْتِ ، فَقَالَ :بَغْضُهُمَ اصْنَعْ بِمَيِّتِكَ كَمَا تَصْنَعُ بِعَرُوسِكَ غَيْرً أَنْ لَا تَخْلُقَهُ.

فَقَالَ :بَعُضَهُمَ اصَنَع بِمَيَّتِكَ مُحَمَّا تَصَنَع بِعَرُوسِكَ غَيْرٌ أَنَ لاَ تَحلقهُ. (۱۱۰۳۵) حضرت بكر رَشِيْد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ آیا اور میت کے شل ہے متعلق سوال کیا؟ بعض حضرات نے فرمایا:

میت کوشسل دوجس طرح دلین کودیا جاتا ہے گریہ کہ اس کوزعفران کی خوشبونہ لگائی جائے۔

### ( ١٧ ) مَا قَالُوا فِي الْمَيِّتِ يَخُرُجُ مِنْهُ الشَّيءُ بَعْنَ غُسْلِهِ

## میت کونسل دینے کے بعد اگراس سے پچھ (گندگی) نکلے اس کابیان

( ١١.٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي الْمَيْتِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيءُ بَعْدَ

غُسْلِهِ، قَالَ يُغْسَلُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ، قَالَ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ يُعَادُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.

(۱۱۰۳۱) حضرت حسن مِرتِیْن ہے یو چھا گیا کہ میت کوئنسل دینے کے بعد اگر بچھ گندگی نکلے تو؟ تو آپ مِرتِیْن نے فر مایا جو گندگی نکلے اس کو دھویا جائے گا ،اور حضرت ابن سیرین مِرتِین فر ماتے ہیں دو بار ہ غنسل دیا جائے گا۔

( ١١٠٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ يُغَسَّلُ مَرَّتَيْنِ.

( ۱۱۰۳۷ )حضرت ابن سیرین بیشید فر ماتے ہیں کہ دو بارغسل دیا جائے گا۔

( ١١.٣٨ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ الْكُوَفِينَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.

( ۱۱۰۳۸ ) حضرت شعبی پایشین نے بھی حضرت حسن بریٹیمیز کے مثل فر مایا ہے۔

( ١١.٣٩ ) حَدَّثَنَا كُنُكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِحَمَّادٍ الْمَيْتُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الشَّىءُ بَعُدَ مَا يُفْرَغُ مِنْهُ ، قَالَ يُغْسَرُ



(۱۱۰۳۹) حفرت شعبہ مِیشِظ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد مِیشِظ سے بوچھامیت کونسل دینے کے بعدا کر پچھ گندگی نکلے؟

آپ پر بیطیط نے فر مایا ( صرف ) اس جگه کودهو یا جائے گا۔ آپ پر بیطیط نے فر مایا ( صرف ) اس جگه کودهو یا جائے گا۔

( ١١.٤٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إن خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أُجُرِى عَلَيْهِ الْمَاءُ ، وَلَمْ يُعَدُ وُضُوذُهُ.

(۱۱۰۴۰) حضرت حسن بالٹین فرماتے ہیں کہ جب غسل دینے کے بعد کوئی گندگی نگلے تو اس پرپانی بہایا جائے گا اور وضو (غسل) کا عاد ہ نہیں کیا جائے گا۔

( ١١.٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ التَّيْمِى ، عَنْ يُونُسَ فِى الْمَيِّتِ يَخُرُجُ مِنْهُ الشَّىءُ بَعْدَ الْغُسْلِ ، قَالَ :يُعَادُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ أُعِيدَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ مَرَّتَيْنِ إلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا أَنْ يَسْتَرُحِىَ فَيَفُسُدَ عَلَيْهِمْ.

(۱۱۰۴) تصرت یونس بیٹیو فر ماتے ہیں کدمیت کونسل دینے کے بعد اگر پھے گندگی نکلے تو پھر دوبار ونسل کا اعادہ کیا جائے گا یہاں تک کہ سات مرتبدای طرح اعادہ کیا جائے گا، ہاں اگر خوف ہو کہ اس کے اعضاء ڈھیلے ہو کر فاسد ہو جا کیں گے تو (پھر اعادہ نہیں کرس گے )۔

## ( ١٨ ) في عَصْرِ بَطْنِ الْمَيْتِ

# میت کے پیٹ کونچوڑا( دبایا) جائے گا

( ١١.٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالسَّلَامِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ: يُعْصَرُ بَطْنُ الْمَيِّتِ عَصْرًا رَفِيقًا فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ.

(۱۱۰۴۲) حفرت ابراہیم ویشی فرماتے ہیں کدمیت کے پید کوآ رام ہےزی سے دبایا جائے گا پہلی اور دوسری مرتبد۔

( ١١.٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ يُعْصَرُ بَطْنُ الْمَيَّتِ فِي أَوَّلِ غَسْلَةٍ عَصْرَةً حَفِيفَةً.

(۱۱۰۴۳) حضرت ابن سیرین بیشید فرماتے میں کہ پہلی بارعسل دیتے وقت میت کے پیٹ کو ہلکا ساد بائیں گے۔

( ١١.٤٤ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ يُعْصَرُ بَطْنَهُ عَصْرًا رَفِيقًا.

(۱۱۰ ۴۴) حضرت حسن بیشینه فرماتے ہیں کہ میت کے پیٹ کونری سے دبایا جائے گا۔

( ١١.٤٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَد ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : حَضَرَنَا وَنَحْنُ نُغَسِّلُ مَيْتًا ، يَهِ مِنْ وَمُو مِنْ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَد ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : حَضَرَنَا وَنَحْنُ نُغَسِّلُ مَيْتًا ،

فَقَال:انْفُصُوهُ نَفُصًا ، وَلَا تَعْصِرُوهُ فَإِنَّكُمْ لَا تَذْرُونَ مَا يَخُرُجُ فِي الْعَصْرِ

(۱۱۰ ۳۵) حضرت عثمان بن اسود مِلِیُمُلِیْ فرماتے ہیں کہ ہم میت کوشسل دے رہے تھے کہ حضرت مجاہد مِلیُمین ھارے پاس حاضر

هِي مسنف ابن الي شير بم ( جلد ٣ ) ﴿ هُلَ الله عَلَى مُعَلَّى الله الله عَلَا اللهُ عَلَا الله عَلَا الله عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا الله عَلَا ال

ہوئے اور فرمایا: اس کوبلکی سی حرکت دواس کے پیٹ دباؤمت، بیشک تمہیں نہیں معلوم دبانے کے بعد کیا نکلیا ہے۔

( ١١.٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:الْتَمَسَ عَلِيٌّ مِنَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُلْتَمَسُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَجِدُّهُ، فَقَالَ: بِأبِي طِبْتَ حَيًّا وَطِبْت مَيْتًا. (ابوداؤد ١٥٥٥)

(۱۱۰۳۲) حضرت سعید بن المسیب طینی شیخ سے مروی ہے کہ حضرت علی شائن نے حضور مَطِفَقَعَ کا بھی ووسرے مروول کی طرح استصفاء کیا لیکن کوئی چیز نہ نگل ۔ حضرت علی شائن نے فرمایا: میرے مال باپ آپ پر قربان آپ پاکیزہ زندہ رہے اور پاکیزہ

حالت میں مرے۔

( ۱۱.٤٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لاَ تَعْصِرُوا بَطْنِي. ( ١١٠٤٧ ) حفرت ابواسحاق ويشيز سے مروی ہے کہ حضرت ضحاک ویتیو نے فرمایا میرے پیٹ کومت دبانا۔

#### ( ١٩ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ انْفُضِ الْمَيِّتَ وَلاَ تَكُبَّهُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ میت کوحرکت دی جائے کیکن الٹا(اوند ھے منہ) نہ کیا جائے

( ١١.٤٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ انْفُضِ الْمَيِّتَ ، وَلَا تَكُبُّهُ.

( ۱۱۰ ۴۸ ) حضرت محمد بریشینه فریاتے ہیں میت کوحر کت دولیکن اس کوالٹامت کرو۔

( ١١.٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :أَوْصَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرِ إِذَا أَنَا مِثُ فَانْفُضْنِى نَفْضَةً ، أَوْ نَفْضَتَيْنِ.

(۱۱۰۳۹) حفرت ابن ابی ملیکه میتیلا فر ماتے ہیں کہ مجھے حفرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر بڑی پینئ نے وصیت فر مائی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے ایک دویا رحرکت دینا۔

( ١١.٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا تُحَرِّكُ رَأْسَ الْمَيّْتِ.

(۱۱۰۵۰) حضرت ابن ميرين ميشيذ فرماتے ہيں ميت كے سركوتر كت مت دو\_

( ١١.٥١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا تُقْعِدُونِي.

(١١٠٥١) حضرت ضحاك جيشيد ارشا دفرياتے بين مجھے مت بھمانا۔

# ( ٢٠ ) مَا قَالُوا فِي الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيَّتُ

میت کوگرم پانی سے خسل دینے کابیان

( ١١.٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ كَانَ يُغَسِّلُ الْمَوْتَى بِالْحَمِيمِ.

هي مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٣) كر المحارث المعنائز مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٣)

(١١٠٥٢) حضرت عبدالله بن حارث والله فرماتي بين كدميت كوكرم ياني سيخسل ديا جائے گا۔

( ١١٠٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُغْلَى لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ.

(۱۱۰۵۳) حضرت ابراہیم پیٹیا فر ماتے ہیں کہ میت کیلئے یانی کوگرم کیا جائے۔

(٢١) مَا قَالُوا فِي الْمَيْتِ إِذَا غُسِّلَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الظَّفْرُ، أَوِ الشَّيءُ وَمَا يُصْنَعُ بِهِ

مود رياد رود رو دو أيؤخذ أمر لا يؤخذ مِنه

میت کونسل دینے کے بعداس کے ناخن وغیرہ کا ٹیس کے کہیں؟

( ١١.٥٤ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَانَةٍ ، أَوْ ظُفْرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَانَ يَقُولُ يَنْبَغِي لَأَهْلِ الْمَرِيضِ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي ثِقَلِهِ.

یقول ینبیغی لا ہلِ المویضِ ان یفعلوا دلک فِی تِقلِلهِ. (۱۱۰۵۴) حضرت محمد بینیمین اس بات کو نا پهند فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد ناخن اور بغلوں کے بال لئے جا کیں، فرماتے ہیں

ر مهار المسترت میر پیوید اس بات و ما پسکه سرمان کے ایم کرتے سے بسکرتا میں اور جو اسے بات سے جاتے ہا ہے، مربات مریض پر جب مرض کی شدت ہوتو اس کے اہل وعیال کو بیاکا م کر لینا جا ہے۔

( ١١٠٥٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ تُقَلَّمُ أَظُفَارُ الْمَيَّتِ ، قَالَ شُغْبَةُ: فَذَكَرُت ذَلِكَ لِحَمَّادٍ فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : أَرَأَيْت إِنْ كَانَ أَقْلَفَ أَيْخُتَنُ ؟.

عد و عرب و عدو المعلو ، و و المعلو ، و و المعلو ، و و المعلو ، و المعلو المعلو المعلو المعلو المعلو المعلو الم (١١٠٥٥) حفرت حسن واليفياد فرمات بين كدميت كاخن كافي جائين كرموت شعبه واليمياد فرمات بين كدميس ني اس كا

ذ کر حضرت حماد میاشید کے سامنے کیا تو آپ میاشید نے اس کاا نکار فر مایا اور فر مایا: آپ کا کیا خیال ہےا گرا سکے ختنے نہ ہوئے ہوں تو ختنے بھی کئے جا نمیں گے؟

( ١١.٥٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، أَنَّ سَعْدًا غَسَّلَ مَيْتًا فَدَعَا بِمُوسَى فَحَلَقَهُ.

(١١٠٥٢) حفرت ابوقلاب وينظ فرمات بين كه حفرت معد ولينظ ميت كوتسل و برب تص آب والنظ في استراما نكا ...
(١١٠٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا ثَقُلَ الْمَرِيضُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ

٠١١) حداثا عبد الله بن مبارك ، عن مسام ، عن محمد ، الله عال يعبِبه إذا على المعرِيص ال يوعم ين شارِيهِ وَأَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ ، فَإِنْ هَلَكَ لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ.

( ١١.٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مِنَ الْمَيِّتِ شَيْئًا فَاحِشًا مِنْ شَعْرٍ وَظُفُرٍٰ أَخَذَهُ مَا قَآمَهُ

(١١٠٥٨) حضرت بكر مِلِيَّيْن جب ميت كے ناخن يا بال وغيرہ غير معمولي طور پر برو ھے ہوئے و كيھتے تو كاٹ ويتے۔



( ١١.٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ أَبِي الصَّهْبَاءِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ الْقَيْسِتُّ ، أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ الْهُذَلِيَّ أَوْصَاهُمْ ، فَقَالَ :إذَا مَاتَ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ شَغْيِرِهِ وَأَظْفَارِهِ.

(۱۱۰۵۹) حضرت ابوالعالیہ القیسی مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوامیٹی الصدٰ لی نے مجھے وصیت فرمائی کہ جب مرجا کیں تو ان کے ناخن اور بالوں کو کا جائے۔

( ١١.٦٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، أَنَّ سَعْدًا غَسَّلَ مَيَّتًا فَدَعَا بِالْمُوسَى فَحَلَقَهُ.

(۱۱۰ ۲۰) حضرت ابوقلا بہ بایٹیا فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رہائٹو میت عسل دے رہے تھے آپ رہائٹو نے استرا مانگا اور میت کا حلق کر دیا۔

# (٢٢) فِي الْمَيَّتِ يَسْقُطُ مِنْهُ الشَّيءُ مَا يُصْنَعُ بِهِ

#### میت کے ناخن یا بال کا شنے کے بعدان کا کیا کیا جائے؟

( ١١.٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَّنُ مَهُدِئٌ وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى فِى الْمَيِّتِ يَسْقُطُ مِنْ شَغْرِهِ وَمَن أَظْفَارِهِ ، قَالَ يُجْعَلُ مَعَهُ.

(١١٠١١) حضرت عبد الرحمٰن بن ابي ليلي سے دريافت كيا كيا ميت كے ناخن اور بال كافنے كے بعد (ان كاكيا كيا جائے)؟

آپ رہائٹونے فرمایاس کے ساتھ ہی رکھے جا کمیں۔

( ١١.٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَبَنَاتِ سِيرِينَ ، قَالُوا يُدُفَنُ مَعَ الْمَيِّتِ مَا يَسْقُطُّ مِنْ شَعْرِ ، أَوْ غَيْرِهِ.

(۱۱۰ ۲۲) حفرت عاصم ُ ویشید حضرت ابن سیرین ویشید سے اور سیرین کی بیٹیوں سے روایت کرتے ہیں کہ میت کے بال وغیرہ جوکاٹے جائیں وہ میت کے ساتھ دفن کئے جائیں گے۔

( ١١.٦٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ يُقَلَّمُ أَظُفَارُ الْمَيْتِ وَشَارِبُهُ إِذَا طَالَ ، قَالَ : قَالَ نَعُمُ.

( ۱۱۰ ۱۳) حفزت عثان بن غیاث بریشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بریشینہ سے سنا کہ میت کے ناخن اور موجیس اگر برهی ہوئی ہوں تو کافی جائیں گی ، میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ ان کو اس کے ساتھ قبر میں رکھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔

( ١١٠٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِیٌّ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ ، عَنُ أَیُّوبَ ، عَنْ أَبِی قِلاَبَةَ ، قَالَ کَانَ یُوجَبُّ أَنْ یُجْعَلَ مَعَهُ. ( ١١٠ ٢٣ ) حضرت ابوقل به بیشی فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ان کو اس کے ساتھ ہی قبر میں رکھا جائے۔ مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی کاب العبنائند کی کاب العبنائند کی کاب العبنائند کی کاب العبنائند

, ١١٠٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ مَرَّ عَلَى رَجُلِ قَدْ بَانَتُ إصْبَعُهُ مِنْهُ فَقُبِرَتْ مَعَهُ.

(١٥٠١٥) حفرت عَبدالرحمٰن بن ابي ليلي ويقيدُ فرماتے ہيں كه حضرت قيس بن سعد ويشيدُ ايك فخص كے ياس سے گزرے اس كى

انگلی الگ ہوگئ تھی آپ ویشید نے اس کے ساتھ اس کوقبر میں رکھ دیا۔ ( ١١.٦٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ سَرِّحْ شَعْرَ الْمَيْتِ ، فَإِنَّهُ يُجْعَلُ مَعَهُ.

(۱۱۰۷۷) حضرت حفصہ جینیت فرماتی ہیں کہ میت کے بالوں کو کنگھا کر کے (سیدھا) کیا جائے اور اس کے (ٹوٹے ہوئے) بالوں کواس کے ساتھ قبر میں رکھا جائے گا۔

## ( ٢٣ ) في الْجُنُبِ والحائض يُغَسِّلانِ الْمَيْتَ

جنبی اور حائضه عورت کامیت کونسل دینے کابیان

( ١١.٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيَّتَ الْحَائِضُ وَالْجُنْبُ. ( ۱۱۰ ۱۷) حضرت عطاء وليتي فرمات مين كهنبي اور حائصه ميت كونسل دي اس ميس كو كي حرج نهيس -

( ١١.٦٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُغَسَّلَ الْجُنُّبُ

والْحَائِضُ الْمَيْتَ. ( ۱۱۰ ۲۸ ) حفرت حسن مِلِیْنی اور حفرت ابن سیرین مِلینی اس بات کونا پهند تجھتے تھے کہ جنبی اور حائصہ میت کونسل دیں۔

( ١١.٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ أَرْسَلَتْ أُمِّى الِمَ عَلْقَمَةَ نَسْأَلُهُ ،

عَنِ الْحَائِضِ تُغَسِّلُ الْمَيْتَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. (١١٠٦٩) حضرت ابراهيم ويشيط فرمات بيل كدميري والده نے مجھے حضرت علقمه ويشيد ك پاس بدوريافت كرنے كے ليے بھيجا

كه حائضة عورت ميت كونسل دے تقى ہے؟ آپ ياليال نے فرماياس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

( ٢٤ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَالْمَرْأَةُ

تَمُوتُ مَعُ الرِّجَالِ وَلَيْسَ مَعَهُمُ الرَّجَالِ آ دمی عورتوں کے ساتھ مرجائے اور وہاں کوئی مرد نہ ہویا عورت مردوں کیساتھ مر

#### جائے اور وہاں عورت کوئی نہ ہو

( ۱۱.۷۰ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذًا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فِي محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

هي مسنف ابن ابي شيرمتر جم ( جلد ٣) ي المحالي ا

الرَّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ صُبَّ عَلَيْهَا الْمَاءُ مِن فَوْقِ النَّيَابِ صَبًّا.

(۱۱۰۷۰) حضرت ابراہیم بیٹیلا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مرذوں کے ساتھ مرجائے اوران کے ساتھ کوئی عورت نہ ہوتو اس براس کے کپڑوں کے او پر سے یانی بہا کراس کوشس دیا جائے گا۔

( ١١.٧١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنُ نَافِعِ ، قَالَ :قُلْتُ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ وَلَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَالَتْ : يَذْفِئُونَهَا فِي لِيَابِهَا.

(۱۱۰۷۱) حضرت نافع پیشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ بنت ابی عبید پیشینہ سے بوچھا کہ اگر عورت مردوں کے ساتھ مر جائے اوران کے ساتھ کوئی عورت نہ ہوتو کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا اس کو،اس کے کپڑوں میں ہی دفن کردیا جائے گا۔ موریشہ دو رہ میں سے دیوں سے دیری سے دیری ہوروں میں دوری دوری میں دوری ہوروں میں دوری میں و سوم و موہ ہوریوں سے

( ١١.٧٢ ) أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ ، قَالَ :تُيكَمَّمُ ، ثُمَّ تُدْفَنُ فِى ثِيَابِهَا ، وَالرَّجُلُ مِثْلُ فَلِكَ.

(۱۱۰۷۲) حفزت عطاء ویشینے سے پوچھا گیا کہ عورت اگر مردول کے ساتھ مرجائے؟ آپ نے فر مایا اس کو تیم کروایا جائے اور پھرانہی کیٹروں میں فن کردیا جائے ،اور مرد کا بھی یہی تھم ہے(اگروہ عورت میں مرے)۔

( ١١.٧٣ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَخُوصِ ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَهُ قَالَ :إذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ ، قَالَ :يُيَمِّمُونَهَا بِالصَّعِيدِ ، وَلَا يُغَسِّلُونَهَا ، وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ فَكَذَلِكَ.

(۱۱۰۷۳) حفزت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جب عورت مردوں کے ساتھ مرجائے اوران کے ساتھ کوئی عورت نہ ہوتو مرداس کومٹی سے تیم کرائیں گے اور عسل نہیں دیں گے۔اورا کرآ دمی عورتوں کے ساتھ مرجائے تو بھی ای طرح کیا جائے گا۔ ( ۱۱.۷٤) حَدَّثَنَا جَرِیوٌ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، فَالَ تُمِیَّمُ بِالصَّعِیدِ وَالرَّجُلُ کَذَلِكَ.

( س ١١٠٧) حضرت جماد ويشيد فر ماتے ہيں كداس كو پاكمٹى سے تيم كروايا جائے اور مرد كا تھم بھى اس طرح ہے۔

( ١١.٧٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ ، قَالَ :تُغَسِّلُهُ الْمَرَأَتُهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنَ الْمَرَأَتُهُ فَلْيُبَيِّمْ بِالصَّعِيدِ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَتْ مَعَهُمُ الْمَرَأَةُ ، قَالَ :يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ يَصُبُّهُ نَ لَهُنَّ فَيُعَسِّلُنَهَا.

یست و اوسلمہ رہی ہے۔ (۱۱۰۷۵) حضرت ابوسلمہ رہی ہوئی ہے دریافت کیا گیا کہ اگر آ دمی عورتوں کے ساتھ مرجائے؟ آپ رہی ہوئی نے فرمایا اس کی بیوی اس کونسل دیدے۔اوراگراسکی بیوی بھی نہ ہوتو اسکو تیم کروایا جائے ،اورا گرعورت مردوں کے ساتھ مرجائے اوران کے ساتھ کوئی عورت نہ ہوتو اس کا شو ہراس کونسل دیدے،اگر شو ہربھی نہ ہوتو اہل کتاب کی عورتیں اس پرپانی بہائیں گی اورا سے نسل هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلدس) کي پهري هم اله من ابن الي شير متر جم (جلدس) کي پهري هم اله من اند

( ١١.٧٦ ) حَذَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ ، قَالَ يَصُبُّونَ عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبًّا ، ثُمَّ يَذُفِنُو نَهَا ، وَفِي الرَّجُل يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ يَصُبُبُنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، ثُمَّ يَذُفِنُهُ.

الْمَاءَ صَبَّا ، ثُمَّ يَكُوْنُونَهَا ، وَفِي الرَّجُلِ يَمُونُ مَعَ النِّسَاءِ يَصْبَبُنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، ثُمَّ يَكُوْنَهُ. معال) حضرة على مضوف التربين كرعن ته اگرم دول كرماته مرجل يُرفيل تربي كرم دان براني مراكب كريم.

(۱۱۰۷۱) حفزت عطاء پیٹیو فرماتے ہیں کہ عورت اگر مردوں کے ساتھ مرجائے ، فرماتے ہیں کہ مرداس پر پانی بہائیں گے پھر دفن کردیں گے ،اوراگر آ دمی عورنوں میں مرجائے تو وہ عورتیں اس پر پانی بہائیں گی اوراس کو ذفن کردیں گے۔

( ١١.٧٧ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ ، قَالَ : ُ وَمَ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ ،

قَالَ تُوْمَسُ فِی الْمَاءِ . (۱۱۰۷۷) حضرت عبدالله بنعمر بین پیزارشا وفر ماتے ہیں کہورت اگر مردوں کے ساتھ مرجائے ،آپ رٹاٹیڈ فر ماتے ہیں اس کو

(۷۷۰) حضرت عبداللہ بنعمر ٹئیوینئ ارشا وفر ماتے ہیں کہ عورت اگر مردوں کے ساتھ مرجائے ،آپ رٹیاٹھ فر ماتے ہیں اس کو پانی میں غوط دیں گے۔

# ( ٢٥ ) فِي الْمَرْأَةِ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا أَلَهَا ذَلِكَ؟

### کیاعورت کااپنے شو ہر کونسل دینا جائز ہے؟

( ١١٠٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، أَنَّ أَبَا بَكُو ٍ أَوْصَى أَسْمَاءَ ابنة عُمَيْس أَنْ تُعَسُّلَهُ.

اسماء ابنه عمیس ان معسله. (۱۱۰۷۸) حضرت عبدالله بن شداد پرهیلا سے مروی ہے کہ حضرت ابو برصدیق دیا ہوئے سے حضرت اساء ابنة عمیس بن مذمن کو وصیت

فرمانَ هَى كَدَانَ كُوْسَلُ وه و يں۔ ( ١١.٧٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُكَيْكَةً ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِّيقَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ

أَوْصَى أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَنْ مَنْعَسَّلَهُ وَكَانَتْ صَائِمَةً فَعَزَمَ عَلَيْهَا لَتُفْطِرَنَّ. (۱۱۰۷۹) حضرت ابن الى مليكه "تَاتِّوْ سے مروى ہے حضرت ابو بكر صديق تِلَيُّوْ كَى وفات كا وقت جب قريب آيا آپ نے

حضرت اساء بنت عمیس بن هنیف کو وصیت فر مائی که ان کوشس دیں، وہ اس وقت نظی روز سے سے تھیں۔ آپ نے انہیں روز ہ تو ژنے کا حکم دیا۔

( ١١٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنُ صَالِحٍ الدَّهَّانِ ، أَوْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ تُعَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ.

انهٔ اوْ صَبی انْ تغسّلهٔ امْرًاتهٔ. (۱۱۰۸۰) حضرت جابر بن زید پرایشینئه نے وصیت فر مائی تھی کہان کوان کی اہلیئسل دیں۔

( ١١.٨١ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ ﴿ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ



(۱۱۰۸۱) حضرت عبداللہ بن بیارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان بن موٹی پرٹیٹیؤ سے سنا آپ پرٹیٹیؤ فر ماتے ہیں کہ وہ اس کو عنسل دے گی ۔

( ١١.٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَا :يُغَسِّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.

(۱۱۰۸۲) حفرت مفیان اور حفرت حماد ریشین ارشاد فر ماتے ہیں کہ میاں ، یوی میں سے ہرایک دوسر کو تسل دے سکتا ہے۔ ( ۱۱۰۸۳ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ ؛ فِی الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النَّسَاءِ ، قَالَ : تُعَسِّلُهُ امْرَ أَنَّهُ.

(۱۱۰۸۳)حضرت ابوسلمہ جہائی ارشاد فرماتے ہیں کہ آ دمی اگر عور توں کے ساتھ مرجائے تو اس کواس کی بیوی عنسل دے گی۔

( ١١٠٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :تُغَسِّلُ الْمَوْأَةُ زَوْجَهَا.

(۱۱۰۸۴) حضرت عطاء بریشان فرماتے ہیں کہ عورت اپنے شو ہر کوشسل دے گی۔

( ١١.٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى غَسَلَتْهُ امْرَأَتْهُ.

(۱۱۰۸۵) حضرت ابراتیم بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری والوز کوان کی اہلیہ نے عسل دیا۔

### ( ٢٦ ) فِي الرَّجُل يُغَسِّلُ امْرَأَتُهُ

### آ دمی این بیوی کوشسل دے گا

( ١١.٨٦ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغُسُلِ امْرَأَتِهِ.

(۱۱۰۸۲) حضرت عبدالله بن عباس چند هنارشا وفر ماتے ہیں کہ آ وی اپنی بیوی کو مسل وینے کا زیارہ حق وار ہے۔

( ١١٠٨٧ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ.

(۱۱۰۸۷) حفرت حسن ویتوید مرد کے اپنی بیوی کوتسل دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ١١٠٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْاَسْوَد أَبَثَ أَمَّ امْرَأَتِي او أُخْتُهَا أَرْ تُغَسِّلهَا فَوَلِيت غَسُلَهَا بِنَفْسِي.

(۱۱۰۸۸) حفزت عبدالرحمٰن بنَ اسود خلطُ فرماتے ہیں کہ میری ساس یا سالی نے میری بوی کونسل دینے ہے انکار کر دیا تو میر نے خو داس کونسل دیا۔ هِ مَنْ ابْنَ ابْنِيرِمْرَمُ (طِلام) ﴿ هُلِي هُمَانَ، عَنْ حَمَّاد، وَعَنْ سُفُكَانَ، عَنْ عَمْد و، عَن الْحَسَن قَالَا: يُغَسِّلُ ( ١٥٨٥) حَمَّدُ نَا وَعَنْ سُفُكَانَ، عَنْ حَمَّاد، وَعَنْ سُفُكَانَ، عَنْ عَمْد و، عَن الْحَسَن قَالَا: يُغَسِّلُ

( ١١.٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَوَّاحِ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : يُغَسِّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.

(۱۱۰۸۹) حضرت سفیان، حضرت عمرو، حضرت حسن پراتیجه وغیرهم فرماتے ہیں کہ میاں، بیوی میں سے ہرایک دوسرے کومسل دے سا

. ( .١.٩. ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي

سَلَمَةً فِي الْمَرْآَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَتُ مَعَهُمُ الْمَرَآةُ ، قَالَ يُغَسَّلُهَا زَوْجُهَا. (١١٠٩٠) حفرت ابوسلمه والشُوس دريافت كيا كيا كيا كرورت مردول كرماته فوت هو جائ اوروبال كولَى عورت نه بوتو؟

آپ دائش نے فر مایا اس کا شو ہراس کونسل دے۔ '' اب روائش نے فر مایا اس کا شو ہراس کونسل دے۔

( ١١.٩١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا مَاتَت المَراة انْقَطَعَ عِصْمَة مَا بَينهَا وَبَين زَوجِهَا.

زوجھا . (۱۱۰۹۱) حضرت امام شعمی برانیمیز فرماتے ہیں کہ جب عورت کا انقال ہوجائے تو اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان رشتہ ختم ہو

جاتا ہے۔ ( ١١.٩٢ ) حَلَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَمَان، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشَّغْيِيِّ، قَالَ: لَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ رَأْيُ سُفْيَانَ.

(۱۱۰۹۳) حفرت فعى ويشيط فرماًت بين كرآ دى اپنى يوى كوشس نبين و يسكنا \_ يبى حفرت امام سفيان كى رائے ہے ـ ( ١١٠٩٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ بِشُو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَادٍ ، قَالَ : ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى

١٨٠١) عنا السويل بن حيال مع بسو بن عبو معوبي يسور من المن الموسى الموسى

(۱۱۰۹۳) حضرت عبدالله بن بیار میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان بن موی سے سنا آپ میشید فرماتے تھے کہ آ دی ابنی بیوی کوشس دےگا۔

( ١١.٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ ، فَقَالَ :أَنَا كُنْت أَوْلَى بِهَا إِذَا كَانَتُ حَيَّةً فَأَمَّا الآنَ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا.

(۱۱۰۹۴) حضرت مسروق ویشط فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہاؤی کی اہلیہ کا انتقال ہو نیا آپ دہاؤی نے فرمایا جب بیدزندہ تھی اس

وقت میں ہی اسکاسب سے زیادہ حقدارتھا،اور آج تم اس کے زیادہ حق دارہو۔ د مورد، حَلَّدُنْنَا أَنْهِ أُسَامَةً ، عِنْ عَدُف ، قَالَ : كُنْتُ فِيهِ مَيْحِلْدِ. فِيهِ قَسَامَةُ مُنَّ ذُكُ

( ١١.٩٥) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ قَسَامَةُ بُنُ زُهَيْرٍ وَأَشْيَاحٌ قَدْ أَدْرَكُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ رَجُلٌ كَانَتُ تَحْتِى امْرَأَةٌ مِنْ بَنِى عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَةَ وَكَانَ يُثْنِى عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ طَاعُونِ الْجَارِفِ طُعِنَتُ ، فَلَمَّا ثَقُلَتُ قَالَتُ إِنِّى امْرَأَةٌ غَرِيبَةٌ فَلاَ يَلِينِى غَيْرُك فَمَاتَتُ فَعَسَّلْتَهَا ، هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد) المحاشر علي المحاشر المحاشر

وَوَلِيتِهَا ، قَالَ عَوْفٌ فَمَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْ أُولِيكَ الْأَشْيَاخِ عَتَبَ ، وَلَا عَابَ ذَلِكَ عَلَيه.

(۱۱۰۹۵) حفرت عوف میشید فرماتے میں کہ میں قسامہ بن زهر کی تجلس میں موجود تھا، اس مجلس میں کچھ شخ حضرات بھی تھے جنہوں نے حضرت عمر مذات کی اورائ شخص نے جنہوں نے حضرت عمر مذات کی اورائ شخص نے کہا: بنوعا مربن صحصحہ کی ایک عورت میری زوج تھی ،اورائ شخص نے اس کی خیروالی (خیر کے ساتھ) مدح کی اور کہا جب خطرناک طاعون پھیلا تو اس کو بھی طاعون کی بیاری لگ گئی، جب وہ قریب المرگ ہوئی تو کہنے گئی کہ میں ایک غریب عورت ہوں تیرے علاوہ میرے لئے کوئی حقدار اور مناسب نہیں ہے اور پھر وہ عورت مرگئی میں نے اس کو اس فعل پر مرگئی میں نے اس کو اس فعل پر مرگئی میں نے بھی اس کو اس فعل پر مرگئی میں نے کئی نے بھی اس کو اس فعل پر ملامت نہ کی اور نہی اس کی زجروتو بھنے کی۔

# ( ٢٧ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُغَسِّلُ ابْنَتُهُ

آ دمی کااپنی بیٹی گونسل دینے کا ذکر

( ١١.٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، أَنَّ أَبَا فِلاَبَةَ غَسَّلَ ابْنَتَهُ.

(۱۹۹۶) حضرت ابوهاشم بیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ بریشید نے اپنی بیٹی کوخود عسل دیا۔

( ١١.٩٧ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ غَسَّلَ أَبُو قِلاَبَةَ ابْنَتَهُ فَقُلْت لَهُ مَا يُدُرِيك ، فَقَالَ : كُنَّا فِي دَارِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ، قَالَ وَكَانَتُ جَارِيَةً شَابَّةً.

(۱۱۰۹۷) حضرت ابوالحسن الواسطى ويشيئ فرماتے ہيں كەحضرت ابوقلا به ويشيئ نئي بني بني كونسل ديا، ميں نے ان سے كہا: آپ كو اس بارے ميں كيا معلوم ہے؟ ميں نے كہا ہم گھر ميں موجود تھے تو وہ ھارے پاس آئے اور ہميں بتايا كه انہوں نے اپنی بني كو عنسل ديا اوروہ جوان لڑكی تھی ۔

#### ( ٢٨ ) فِي النِّسَاءِ يُغَسِّلُنَ الْغُلاَمَ

### عورتوں کا بچوں کو خسل دینے کا بیان

( ١١.٩٨) حَدَّثَنَا هُشَيم ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُغَسِّلَ الْمَرْأَةُ الْغُلَامَ إِذَا كَانَ فَطِيمًا وَقَوْقَهُ شَيْءٌ.

(۱۱۰۹۸) حفرت حسن میشید فر ماتے ہیں کہ اسمیس کو کی حرج نہیں کہ عورت بچوں کو (لڑکوں) کونسل دے جب کہ وہ اس کا دودھ جھوڑ ایا ہمواہو یااس سے کچھز اکدعمر ہو۔

( ١١.٩٩ ) حَدَّثْنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ سُئِلَ مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْمَوْأَةِ تُغَسِّلُ الصَّبِيَّ ، فقَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

مصنف ابن الي شير مترجم (جلدس) كي مستف ابن الي شير مترجم (جلدس)

(99 ۱۱۰) حضرت ابن عون ولينين فرمات جي كه ميس في حضرت محمد ولينين سے دريافت كيا عورت كا بچ كونسل دينا كيسا ہے؟

آپ راشین نے فر مایا: آپ راہین نے فر مایا: میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

مچچلی طرف ڈال دیا جائے گا۔

( .١١٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُكُفَّن الصَّبِيُّ الَّذِي قَدُّ سَعَى أَنْ يُجْعَلَ فِي خِرْ قَوْ تَغَسَّلُهُ النِّسَاءُ. ( ١١١٠٠ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس بچے نے پیدائش کے بعد حرکت کی اسے ایک کپڑے میں کفن دیا جائے گا اور عورتیں اسے خسل دیں گی۔

## ( ٢٩ ) فِي شَعْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا عُسِّلَتْ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ

عنسل دینے کے بعد عورت کے بالوں کوئس طرح رکھا جائے؟

( ١١١٠١ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ حَدَّثَتْنِى حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ ، أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتُ مَشَطْتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُون تَعْنِى ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۱۱۰) حضرت ام عطیہ ٹنکھنٹونا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم مَلِفِنْظَافِ کی بٹی (کوشس دینے کے بعداس) کے بالوں کی تمن

( ١١١.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ إِذَا غُسِلَتِ الْمَرْأَة ذُوِّبَ شَعْرُهَا ثَلَاثَ أَمَالُ الْمَرْأَة ذُوِّبَ شَعْرُهَا ثَلَاثَ

ذُوَ انِبَ ، ثُمَّ جُعِلَ خَلْفَهَا. (۱۱۱۰۲) حضرت ابن سیرین بیشین فرماتے ہیں کہ عورت کوشل دینے کے بعداس کے بالوں کی تمین چوٹیاں بنا کران کواس کے

# (٣٠) فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ، أَوْ يُستَشْهَدُ يُدُونُ كُمَا هُوَ، أَوْ يُغَسَّلُ

جوآ دمی قل یا شہید ہوجائے اسکواسی طرح وفن کردیا جائے گایا اسکونسل دیا جائے؟

١١١.٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْمُثَنَّى بن بِلَالِ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا الَّذِينَ كَانُوا شَهِدُوا زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ حِينَ أُصِيبَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ شُذُّوا عَلَىَّ ثِيَابِى ، وَلَا تَغْسِلُوا عَنَى دَمَّا وَلا توابًا فَإِنِّى رَجُلٌّ مُخَاصِمٌ.

'۳۰ ۱۱۱) حضرت بنی بلال العبدی پیشین فرماتے ہیں کہ مجھ سے ان حضرات نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت زید بن صوحان لو جنگ جمل میں جب زخم لگا تو وہ اسوقت وہاں موجود تھے۔حضرت زید رہی ٹینو نے فرمایا میرے کپڑے میرے اوپر کس دو، اور ہرے ادبر سے خون اور مٹی کوند دھونا کیونکہ میں لڑنے والا انسان ہوں۔

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۳) کي په ۱۹۵ کې ۱۹۵ کې کتاب الجنداند ( ١١١.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ غُسُلِ الشَّهِيدِ حَدَّثَ بِحَدِيثِ

حُجْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، قَالَ :قَالَ حُجْرُ بْنُ عَدِثَّى لِمَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ لَا تُغَسُّلُوا عَنّى دَمًّا ، وَلَا تُطْلِقُوا عَنّى حَدِيدًا وَادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي أَلْتَقِي أَنَا وَمُعَاوِيَةُ عَلَى الْجَادَّةِ غَدًّا.

(۱۱۱۰ مفرت ابن میرین موقعیدے جب تھے یہ کوئٹسل دینے کے بارے میں دریا فٹ کیا گیا تو انہوں نے حضرت حجر بن عدی کی حدیث بیان فرمائی که حضرت حجربن عدی نے شہادت ہے پہلے اپنے گھر کے ایک فرد سے کہا: فرمایا: میرا خون مت دھونا ، اور میرے ہتھیار مجھ ہے الگ نہ کرنا اور مجھے میرے انہی کپڑوں میں وفن کرنا، بیشک میں اور حضرت معاویہ واٹنے کل ایک ہی

دسترخوان پرملا قات کریں گے۔

( ١١١.٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ فَدَفَنَّاهُ فِي ثِيَابِهِ.

(۱۱۱۰۵) حضرت ابواسحاق بایشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کورشمن نے تل کر دیا تو ہم نے

اس کوانہی کیڑوں میں دُن کر دیا۔

( ١١١.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :قَالَ سَعد بْنُ عُبَيدٍ الْقَارِى يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ إِنَّا لَاقُوا الْعَدُوَّ غَدًا إِنْ شَّاءَ اللَّهُ وَإِنَّا مُسْتَشْهَدُونَ فَلَا تُعَسِّلُوا عَنَّا دَمًّا ،

وَلَا نَكُفَنِ إِلَّا فِي ثُوْبِ كَانَ عَلَيْنَا.

(١١٠٠٦) حضرت عبد الرحمٰن بن ابی لیلی ویشی؛ فرماتے ہیں کہ قادسیہ کے دن حضرت سعد بن عبید القاری وہ کا نے فرمایا: ہم کل ان شاءالله دشمن سے ملا قات کرنے والے ہیں اور ہم مھید وں میں سے ہوں گے،تم لوگ ہمارےخون کومت دھونا اور ہمیں ہار ہےانہی کپڑوں میں گفن دینا۔

( ١١١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَوَّلِ بُنِ رَاشِدٍ النَّهْدِيِّ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ ارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا ، وَلَا تَغْسِلُوا عَنَّى دَمًّا ، وَلَا تَنْزِعُوا عَنَّى

تُوبًا إِلَّا الْخُفَّانِ فَإِنِّي مُحَاجُّ أَحَاجً.

( ۱۱۱۰۷ ) حضرت عیز اربن حارث براثیمیهٔ فرماتے میں کہ حضرت زید بن صوحان جنگ جمل کے دن فر مایا بمجھے دفنا ویتا اور میرا خون

نەدھونا اورموز ہے اتاردینالیکن کپٹر ہے ندا تار تا ہے کیونکہ میں ان سب چیزوں کو قیامت کے دن اپنے حق میں پیش کروں گا۔

( ١١١.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانٌ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

صُوحَانَ ، وَقَالَ مِسْعَوْ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ ادْفِنُونَا وَمَا أَصَّابَ النُّوَى مِنْ دِمَائِنًا.

( ۱۱۱۰۸ ) حضرت زید بن صوحان بیشین نے جنگ جمل میں فر مایا تھا کہ ہمیں اور ہمارے زمین پر گرے ہوئے لہو کو وفن کر دینا۔

هي معنف ابن الي شير متر جم (جلدس) کي په ١٩٥٥ کي ۱۹۵ کي معنف ابن الي شير متر جم (جلدس) کي په داند کي معنف ابن الي منظم در الله منظم در ا

( ١١١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا : الشَّهِيدُ يُغَسَّلُ مَا مَاتَ مَيِّتْ إِلَّا أَجْنَبَ.

(۱۱۱۰۹) حضرت سعید بن المسیب پرتینی اور حضرت حسن پرتینیز ارشا دفر ماتے ہیں کہ تھھید کونسل دیا جائے گا اور جوجنبی حالت میں مرے اس کوبھی ۔

مرے اللہ الرّ الله اللہ عَلَى اللَّهُ اللّ

(۱۱۱۱۰)حضرت عامر پریشین ارشا دفر ماتے ہیں کہ حضرت حظَّلہ دہاشئہ کو ملائکہ نے عسل دیا۔

( ١١١١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :ادُفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ.

(۱۱۱۱) حضرت عمار پر پیلید فر ماتے ہیں مجھے میرے کپڑوں میں ہی دفن کر دینا کیونکہ میں لڑنے والا (جہاد کرنے والا ) ہوں۔

( ١١١١٢ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَخْيَى بْنَ عَابِسٍ يُحَدُّثُ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ مِثْلَهُ.

(۱۱۱۱۲) حضرت ممار پایشی ہے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١١١١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا رفع الْقَتِيلُ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَإِنْ رُفعَ وَبِهِ رَمَقٌ صُنِعَ بِهِ مَا يُصُنَعُ بِغَيْرِهِ.

(۱۱۱۱۳) حضرت ابراہیم پیشیٰ فرماتے ہیں کہ جب مقتول (میدان جہاد ) سے اٹھایا جائے گا تو اس کوانبی کپڑوں میں دُن کیا جائے گا ،اوراگراس کواٹھایا اوراس میں زندگی کی پچھرمتی باقی ہےتو اس کے ساتھ و بی طریقہ اختیار کیا جائے گا جودوسروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

( ١١١١٤ ) جَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عِيسَى بُنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنْ عَامِرٍ فِى رَجُلٍ فَتَلَهُ اللَّصُوصُ ، قَالَ يُدُفَنُ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَا يُغَسَّلُ.

(۱۱۱۱۳) حضرت عامر بریشید ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کو چوروں نے قتل کردیا ہے؟ آپ بیشید نے فر مایا: اس کو انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا اور غسل نہیں دیا جائے گا۔

( ١١١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ غُنَيْمَ بُنَ قَيْسٍ يَقُولُ :يقال الشَّهِيدُ بُدُفَنُ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَا يُغَسَّلُ.

(۱۱۱۱۵) حضرت ٹابت بن ممارہ پرٹیلیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نتیم ابن قیس پرٹیلیز سے سنا وہ فرماتے ہیں: شہید کو انہی کپٹروں میں دفن کیا جائے گااوراسکونسلنہیں دیا جائے گا۔ هي مصنف ابن الي شيبه متر مجم ( جلد ٣) كي المحتلف من ١٥٥ كي مصنف ابن الي شيبه متر مجم ( جلد ٣) كي المحتلف المحتلف المحتلف المحتل المحتلف المحتل

( ١١١١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْقَتِيلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ مُهُلَّ غُسُّلَ.

(١١١١٢) حضرت حسن مِیشید فرماتے ہیں کہ متول پراگر پیپ وغیرہ ہوتو اسکومسل دیا جائے گا۔

( ١١١١٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ

دُفِنَ وَنُزِعَ مَا كَانَ عَكَيْهِ مِنْ خُفٌّ ، أَوْ نَعُلِ ، وَإِذَا رُفِعَ وَبِهِ رَمَقٌ ، ثُمٌّ مَاتَ صُنِعَ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْمَيْتِ.

(۱۱۱۱۷) حضرت حماد مِیتیجید فر ماتے ہیں کہ جب کوئی محض معر کہ میں مرے تو اس کو دفن کر دیا جائے گا ادراس کے موزے ادر جوتے اتار دیئے جائیں گے،اوراگراس کومیدان ہےاٹھایا گیااوراس میں زندگی کی رمّق باقی تھی ، پھروہ مرگیا تواس کے ساتھ

عام مردوں والامعاملہ کریں گے (عسل وغیرہ دیں گے )۔

( ١١١١٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَمْزَةَ حِينَ اسْتُشْهِدَ فَغُسِّلَ. (حاكم ١٩٥)

(١١١٨) حفرت حسن طِينْظِيدُ فرمات بين كه جب حضرت حمزه وَيَأْثُوهُ هميد هوئ تو حضور مَلِّ الْفَصَحَةَ بن ان كُونسل دين كاحكم فرمايا چنانچەانېيى عسل د يا گيا۔

( ١١١١٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا لَيْتُ بُنُ سَغْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ كَغْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ، وَلَمْ يُفَسَّلُوا.

(بخاری ۱۳۴۳ ابوداؤد ۳۱۳۰)

(۱۱۱۹) حضرت جابر بن عبداللَّه مِلِينْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلِي اللله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَل ان کوسل دیا۔

( ١١١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُفِّنَ عُمَرُ وَحُنَّطَ وَغُسَّلَ.

(۱۱۱۲۰) حضرت عبدالله بن عمر نفه دین فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر وہاٹند کو تفن دیا گیا تسل دیا گیا اورخوشبولگائی گی۔

( ١١١٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ فَالَ:كَانَ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ.

(۱۱۱۲۱) حضرت عبدالله بن عمر مني دين سے اس طرح منقول ہے ، اور آخر ميں فرماتے ہيں كه آپ افضل الشحد اء ميں سے ہيں۔

( ١١١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا قَتِلَ فِى الْمَعْرَكَةِ دُّفِنَ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَمْ يُغَسَّلَ.

(۱۱۱۲۲) حصرت ابراهيم ويشيز فر مات جن كه جب كوني شخص معركه مين شهيد ہوتو اس كوانهى كيثر وں ميں وفن كر ديا جائے گا اور عسل نہیں دیا جائے گا۔ مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) كي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳)

#### ( ٣١ ) فِي الْمُرجُومَةِ تَغَسَّلُ أَمُّ لاَ

### جس کارجم ہواہےاسکونسل دیں گے کہبیں؟

( ١١١٢ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْثَلَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ لَمَّا رَجَمَ عَلِيَّ شُرَاحَة جَانَتُ هَمُدَانُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا : كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا ، فَقَالَ :اصْنَعُوا بِهَا كَمَا تَصْنَعُونَ بِنِسَائِكُمْ إِذَا مُتْنَ فِى

جَانَتَ هَمَدَانَ إِلَى عَلِمً فَقَالُوا : كَيْفَ يَصَنع بِهَا ، فَقَالَ : اصَنعُوا بِهَا كُمَّا تَصَنعُونَ بِنِسَائِكُمْ إِذَا مُنَنَ فِي بَيُوتِهِنَّ. (١١٢٣) حفرت مُعنى بِشِيْةٍ فرماتِ بِي كه جب حفرت على في في نشراحه كارجم كيا توهمدان حفرت على شيئةٍ كے ياس آئے

اور عرض کیا: اس کوکس طرح دفن کریں؟ (اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟) آپ دلاٹٹو نے فرمایا عورت جب گھر میں فوت ہو جائے اس کے ساتھ جومعاملہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ برتو۔

( ١١١٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْنَدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَمَّا رُجِمَ مَاعِزٌ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَصْنَعُ بِهِ ، قَالَ : اصْنَعُوا بِهِ مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ مِنَ الْغُسُلِ وَالْكَفَنِ وَالْحَنُوطِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ.

نے عرض کیا اس کے ساتھ ( وفن کرنے میں ) کیا معاملہ کریں؟ آپ رہی ہے فرمایا: اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جوتم اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو، کفن دو، خوشبولگا واوراس کی نماز جنازہ پڑھو۔

# ( ٣٢ ) فِي الْغَرِيقِ مَا يُصْنَعُ بِهِ يُغَسَّلُ أَمْ لاَ

جوغرق ہوکر(ڈوب کر)مرےاسکونسل دیں گے کہیں؟

( ١١١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ يُغَسَّلُ الْغَرِيقُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ وَيُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِ. ( ١١١٢٥ ) حضرت عطاء بلِيُّيْةِ فرمات بيل كه جو شخص ڈوب كرمرے استونسل ديا جائے گا، كفن پهنايا جائے گا اور اسكوخوشبولگائی جائے گی اور اسكے ساتھ عام مردوں والا برتاؤ ہوگا۔

### ( ٣٣ ) فِي الجُنبِ وَالْحَانِضِ يَمُوتَانِ مَا يُصْنَعُ بِهِمَا

جنبی اور حائضہ فوت ہوجا ئیں توان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟

( ١١١٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرُّبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الْجُنُّبُ وَالْحَائِضُ يُصْنَعُ بِهِمَا مَا

ه معنف ابن الي شيبه ستر جم (جلد ۳) المحالي المحالي المحالية المحال كناب العِنائز 💮 يُصنَعُ بغَيْرِهمًا.

(۱۱۱۲ ) حضرت عطاء پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنبی یا حائضہ فوت ہوجائے توان دونوں کے ساتھ عام مردوں جیسا معاملہ

( ١١١٢٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَن الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الْجُنُّبُ ، قَالَ يُغَسَّلُ غُسْلًا لِجَنَايَتِهِ وَيُغَسَّلُ غُسْلَ الْمَيِّتِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ ، ثُمَّ مَاتَتُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِل.

( ۱۱۱۲۷ ) حضرت حسن وینیمیز فرماتے ہیں کہ جب جنبی نوت ہو جائے تو جنابت کاعسل دیا جائے گا اور پھرعسل میت دیا جائے گا اوراس طرح اگر کوئی حائضہ عورت یاک ہونے کے بعد عسل سے پہلے مرجائے اسکا بھی بہی تھم ہے۔

( ٣٤ ) فِي الحنوطِ كَيفَ يُصنَعُ بِهِ وَأَينَ يَجعَلُ

#### میت کوخوشبو کیسے اور کہاں لگائی جائے گی؟

( ١١١٢٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِلٍ ، عَنِ الْحَكِيمِ بْنِ جَايِرٍ ، قَالَ لَمَّا مَاتَ ابْنُ قَيْسِ ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَلَا تُهَيُّجُوهُ حَتَّى تُؤْذِنُونِي فَجَاءَ فَوَضَّأَهُ بِالْحَنُوطِ وُضُوءًا.

(۱۱۱۲۸) حضرت تکیم بن جابر پرتیمینهٔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن قیس پڑھٹنے کا انتقال ہوا تو حضرت حسن بن علی بیزیونئن نے فر مایا: جبتم اسے عسل وے دوتو دفن میں جلدی نہ کرنا جب تک کہ مجھے نہ بلالو، پھر ہم نے ان کو بلایا تو آپ م<sup>حاف</sup> تشریف لائے اور وضوخوشبو کے ساتھ کروایا (وضو کے مقامات برخوشبولگائی )۔

( ١١١٢٩ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَالِمًا وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ إذَا ذُكِرَ لَهُمَا طِيبُ الْمَيْتِ قَالَا : اجْعَلُوهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثِيَابِهِ.

(١١١٢٩) حفرت سالم اورحفرت عبيدالله بن عبدالله ولأورك ياس جب ميت كوخوشبولكان كا ذكر مواتو فرمايا: خوشبوميت ك بدن اور کیڑوں کے درمیان لگائی جائے۔

( ١١١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ وَحَنُوطُهُ عَلَى مَسَاجِدِهِ.

(۱۱۱۳۰) حضرت ابراہیم میشیط فرماتے ہیں کہ میت کے کپڑوں ( کفن ) کو دھونی دی جائے گی اور تجدہ کی جگہوں پرخوشبولگائی

طائے گی۔

( ١١١٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي حَنُوطِ الْمَيْتِ ، قَالَ يُبْدَأُ بِمَسَاجِدِهِ. (۱۱۱۳۱) حضرت ابرا ہیم بیشی میت کوخوشبولگانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محدول کی جگہ ہے ابتدا کی جائے گی۔

، ١١١٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: إِذَا فُرِغَ مِنْ غُسُلِهِ تَتَبَعُ مَسَاجِدُهُ بِالطَّيبِ.

مسنف این الی شیبر متر مجم (جلد ۳) کی کی مسنف این الی شیبر متر مجم (جلد ۳) کی کی مسنف این الی شیبر متر مجم (جلد ۳) کی کی مسنف این الی جلد می کی مساف این می کی جب ول استان می میشود فرماتے میں کہ جب عنسل دے کرفارغ ہول گرقو اسکے بعد میت کے مجدول والی جگہ پرخوشبو لگائی جائے گی۔

( ١١١٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوُرَّاثِ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :يُوضَعُ الْكَافُورُ عَلَى مَوْضِعٍ سُجُودِ الْمَيَّتِ.

(۱۱۱۳۳) حضرت عبدالله بن مسعود دلافو ارشا وفر ماتے ہیں کہ میت کے بحد وں کی جگه پر کا نور (خوشبو) لگائی جائے گی۔

# ( ٣٥ ) فِي الْقُطْنِ يُوضَعُ عَلَى وَجْهِ الْمَيْتِ

#### میت کے چہرے پرروئی رکھی جائے گ

( ١١٧٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَيُّوبُ بَعْدَ مَا يَفُرُ عُ مِنْ غُسْلِ الْمَيَّتِ يُطَبِّقُ وَجُهَهُ بِقُطْنَةٍ وَكَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۱۳۱۳۴) حضرت هشام پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب پیشید جب میت کونسل دے کر فارغ ہوتے تو چبرے کوروئی سے بند کر دیتے ،اور حضرت محمد پیشید اس طرح نہ کرتے۔

( ١١١٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْمُشَاقَةَ تُجْزِءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قُطْنُ لِلْمَيْتِ.

(۱۱۱۳۵) حفرت حسن بیلین فرماتے ہیں کہ اگرمیت کے چبرے پرر کھنے کیلئے روئی نہ ملے تو روئی کے گرے پڑے دھا گے بھی کافی ہیں۔

### ( ٣٦ ) فِي الْمَيِّتِ يُحْشَى دُبُرِهُ وَمَا يَخَافُونَ مِنهُ

میت کے پائخانے کی حبکہ پراور جہاں سے پچھ نکلنے کا خوف ہووہاں پچھ لگا دیا جائے ( ۱۱۱۳۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ أَحْشُو الْكُرْسُفَ ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَأَنْ لَا يَتَفَجَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ ، قَالَ نَعَمْ.

(۱۱۱۳۷) حضرت این جرتی پرشیط فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پرشین سے دریافت کیا: اس پرروئی رکھ دیں؟ آپ پرشین نے فرمایا ہاں۔ نے فرمایا: ہاں، میں نے عرض کیا، بیاس وجہ سے ہتا کہ اس میں سے کوئی (گندگی) نہ نکلے؟ آپ پرشین نے فرمایا ہاں۔ (۱۱۱۲۷) حَدَّثَنَا هُمَنَیْمٌ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ اِبْواهِیمَ ، قَالَ یُحْشَی مِنَ الْمَیْتِ لِمَا یَحَافُونَ أَنْ یَخُو جَمِیْهُ. (۱۱۱۳۷) حضرت ابراہیم برشین فرماتے ہیں کہ میت کی ہروہ جَبال سے پچھ (گندگی) نکلنے کا خوف ہووم ال پر (روئی) چیکا



( ١١١٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ همام ، عَنْ مَطْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُحْشَى دُبُرُهُ وَمَسَامِعُهُ وَأَنْفُهُ.

(۱۱۱۳۸) حضرت حسن مرات عین کر ماتے میں کدمیت کے پاگھانے کے مقام ، کانوں اور ناک پرر کھودی جائے گی۔

( ١١١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ يُحْشَى دُبُرُ الْمَيِّتِ وَفَاهُ وَمَنْجِرَاهُ قُطْنًا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ مَا عَالَجْت دُبُرَهُ فَعَالِجُهُ بِيَسَارِك.

(۱۱۱۳۹) حضرت رہے چیشے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن میرین چیٹے سے سنامیت کے دیر، منداور ناک پرروئی چیکا دی جائے گی، حضرت محمد چیشی کہتے ہیں اس کے پاضانے کی جگہ پر جوعلاج کرنا پڑے (کوئی چیز رکھنا پڑے) وہ اپنے ہاکمیں ہاتھ ہے کرنا۔

( ١١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ إِبْرَاهِيمٌ ، عَن أُمَيَّةَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إذَا حُشِى عَلَى الْمَيِّتِ سُدَّ مُرَاقُهُ وَمَسَامِعُهُ بِالْمُشَاقِّ.

(۱۱۱۳۰) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ اگر میت کے سورا خول سے پچھ نگلنے کا اندیشہ ہواس کے جسم کے سوراخ اور کان روئی سے بند کردیئے جائیں۔

### ( ٣٧ ) فِي الْمِسْكِ فِي الْحَنُوطِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

#### مشک میں اور خوشبو میں بعض حضرات نے رخصت دی ہے

( ١١١٤١ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ جُعِلَ فِى حَنُوطِهِ صَرَّةٌ مِنْ مِسْكٍ ، أَوْ مِسْكُ فِيهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۱۱۳۱) حضرت انس دوافو نے مشک کی ایک تھیلی خوشبو بنا کی ہو کی تھی یا مشک ملی ہو کی خوشبوتھی جس میں حضور مُرَفِظَ ﷺ کے بال مبارک میں سے ایک بال تھا۔

( ١١١٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عُمَّرَ عَنِ الْمِسُكِ يُجْعَلُ فِي الْحَنُوطِ ، قَالَ :أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ.

(۱۱۱۳۲) حضرت عبدالله بن عمر ثفاه من سے سوال کیا گیا کہ کیا مشک کو بھی میت کو لگائی جانے والی خوشبو میں شار کیا جائے گا؟

آپ زُدُنُونہ نے فرمایا کیا بیتمہاری خوشبوؤں میں ہے۔

( ١١١٤٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِينَ ، قَالَ: سُأِلَ ابْنِ عُمَرُ أَيَقُرَبُ الْمَيِّتَ الْمِسْكُ ، قَالَ أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ. معنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) كي محمد المعنائز معنف ابن الي شيرمترجم (جلدس)

کر سکتے ہیں (اس کولگا سکتے ہیں؟) آپ مزائش نے فر مایا کیا یہ تمہاری خوشبود وک میں سے سب سے زیادہ خوشبودارنہیں ہے؟ میں میں دور میں دور در قرق در اللہ میں دور میں اس موسک کے اس کا میں اس کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں

( ١١١٤٤ ) حَلَّاثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِتٌ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمِسْكِ فِي حَنُوطِ الْمَيَّتِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۱۱۳۳) حضرت قماده ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب ویشید سے دریا فت کیا کہ میت کومشک خوشبولگا کئے

ہیں؟ آپ میشید نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، پھر حضرت جاہر بن زید دی ٹی ہے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بھی فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١١١٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ أَيْطَيَّبُ الْمَيِّتُ بِالْمِسْكِ ، قَالَ نَعُمْ أَوَلَيْسَ يَجْعَلُونَ فِي الَّذِي يُجَمِّرُونَ بِهِ الْمِسْكَ .

(١١١٣٥) حضرت عبد الملك ويتين فرمات مي كه حضرت عطا مويشي سے دريا فت كيا كيا كيا ميت كومشك بطور خوشبولكا سكتے ميں؟

آب الشيئ نے فرمایا: ہال كيالوگ اس كودهوني دينے كيلئے استعال نبيس كرتے۔

( ١١١٤٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِسْكٌ ، وَقَالَ هُوَ فَضُلُ حَنُوطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۱۱۳۲) حضرت ھارون بن سعید ویشی؛ فر ماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے وصیت فر ما کی تھی کہ میر ہے مرنے کے بعد مشک بطور خوشبولگا کی جائے ،اور فر ماتے ہیں کہ و وحضور مَیْزَشْشِیْزَقِ کی بچکی ہوئی مسک تھی ۔

( ١١١٤٧) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ وَمُحَمَّدُ بُنُ سُوقَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ بَكَنْجَرَ ، أَصَابَ فِى قِسْمَتِهِ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكِ ، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَوْدَعَهَا الْمَرَأَتَهُ ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ ، قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ وَهُوَ يَمُوتُ : أَرِينِي الصَّرَّةَ الَّتِي اسْتَوْدَعُتُكِ ، فَأَتَنَهُ بِهَا ، فَقَالَ : انْتِنِي بِإِنَاءٍ نَظِيفٍ فَجَانَتُ فِيهِ ، فَقَالَ : انْتِنِي بِإِنَاءٍ نَظِيفٍ فَجَانَتُ بِهِ ، فَقَالَ : أَدِيفِيهِ ، ثُمَّ انْصَحِي بِهِ حَوْلِي ، فَإِنَّهُ يَكُوثُ رُئِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ، وَيَجِدُونَ بِهِ ، فَقَالَ : أَدِيفِيهِ ، ثُمَّ انْصَحِي بِهِ حَوْلِي ، فَإِنَّهُ يَكُوثُ رُئِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ، وَيَجِدُونَ الرِّيحَ ، وَقَالَ : اخْرُجِي عَنِّى ، وَتَعَاهَدِينِي ، قَالَتُ : فَخَرَجُتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَصَى.

(۱۱۱۳۷) حضرت امام صعی بیتید سے مروی ہے کہ جب حضرت سلمان بی تو نیجر کے غزوہ میں شریک ہوئے تو نیبرت کی تقلیم میں مشک کی تھیلی لی ، جب وہ واپس آئے تو وہ تھیلی اپنی اہلیہ کے پاس امانت رکھوادی ، پھر جب وہ مریض ہوئے ، جس مرض میں ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا: جو تھیلی میں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ لا کر مجھے دو، وہ تھیلی لے کر حاضر ہو گئیں ، آپ بڑی نے فرمایا اس کو میر سے اروگر دو ، کیونکہ میر سے اروگر دو ایک مخلوق حاضر ہوتی ہے جو کھاتی ( بیتی ) منیس ہے مگر خوشہو ( محسوس ) کرتے ہیں اور پھر فرمایا اس کو لے جاؤ میر سے پاس سے اور مجھ سے عبد کرو، وہ فرماتی ہیں کہ میں منیس ہے مگر خوشبو ( محسوس ) کرتے ہیں اور پھر فرمایا اس کو لے جاؤ میر سے پاس سے اور مجھ سے عبد کرو، وہ فرماتی ہیں کہ میں مصحم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن اني شيبرمتر جم (جلدس) كي مسنف ابن اني شيبرمتر جم (جلدس)

نکل گئی بھر جب میں واپس آئی تو آپ ڈاٹنو کی روح اس دنیا ہے کوچ کر چکی تھی۔

( ١١١٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَنَّطَ مَيِّنًا بِهِسُكٍ.

(۱۱۱۴۸) حضرت نافع واغز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ویونین میت کومشک سے خوشبولگایا کرتے تھے۔

# ( ٣٨ ) مَنْ كَانَ يَكُرُهُ الْمِسْكَ فِي الْحَنُوطِ

لعض حضرات میت کومشک لگانے کونا پیند سمجھتے ہیں

( ١١١٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ فُضَيْلِ ، عَنِ ابْنِ مغفل ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لَا تُحَنَّطُونِي بِمِسْكٍ. (۱۱۱۳۹) حفرت ابن مغفل ویشیز سے مروی ہے کہ حضرت عمر جانش ارشا دفر ماتے ہیں مجھے مشک بطور خوشبوتم نہ لگا تا۔

( ١١١٥. ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : شَهِدْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ لأَمَةٍ لَهُ إِنِّي أَرَاك تلين حِنَاطِي فَلاَ تَجْعَلِينَ فِيهِ مِسْكًا.

( • ١١١ ) حضرت سفيان بن عاصم مِين في فرمات بين كدمين حضرت عمر بن عبدالعزيز مِين الم ياس عاضر موا آپ مِين في ادمه ے فرمار ہے تھے، میرا خیال ہے کہ تو میرے مرنے کے بعد میت کولگانی والی خوشبو تیار کرنے کا مطالبہ تجھ ہے ہو گا تو اس میں مثك شامل نه كرنايه

( ١١١٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْعَنبَرِ فِي الْحَنُوطِ ، وَقَالَ : إنَّمَا هُوَ صَمْعَةٌ وَكُرِهَ الْمِسْكَ لِلْحَى وَالْمَيْتِ ، وَقَالَ هُوَ مَيْتَةٌ.

(۱۱۱۵۱) حفزت عطاء پیٹیلا فرماتے ہیں کہ میت کوعنر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے \_فرماتے ہیں کہ یہ تو مگوند (شرے) کی مانند ہے،اورمثک کوزندہ اورمیت دونوں کیلئے ناپند سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ تو مردہ ہے۔

( ١١١٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كُرِهَ الْمِسْكَ لِلْمَيّْتِ.

(١١١٥٢) حضرت مجابد وينييز ميت كومشك لكانے كونا پسند فرماتے ہيں۔

( ١١١٥٣ ) حَدَّثَنَا سَهِلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْمِسْكَ لِلْحَى وَالْمَيْتِ وَيَقُولُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَكْرَهُونَهُ وَيَقُولُونَ هُو مَيْتَةً.

(۱۱۱۵۳) حضرت حسن مِرْضِيَّا مشك خوشبو زنده اورميت دونول كيليّ ناپيند فرماتے ہيں اور فرماتے ہيں مسلمان تو اس كو ناپيند كرتے بين اور كہتے بين يدتو مرده بـ

﴿ ١١١٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْيَمَانِ ووَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي روَّاد ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْمِسُكَ فِي الْحَنُوطِ. ( ۱۱۱۵ ) حفرت ضحاك بينتيز ميت كومثك لكانے كونا پسند فرماتے ہيں۔

ه مسنف ابن الي شير متر جم ( جلوس) كي مسنف ابن الي شير متر جم ( جلوس)

### ( ٣٩ ) مَا قَالُوا فِي كُمْ يُكَفَّنُ الْمَيَّتُ؟

### میت کو کتنے کیڑوں سے گفن دیا جائے

( ١١٠٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ، وَلَا عِمَامَةٌ فَقُلْنَا لِعَائِشَةَ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ ، أَنَّهُ كَانَ كُفِّنَ فِى بُرُدٍ حِبَرَةٍ ، فَقَالَتُ قَدْ جَاؤُوا بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ ، وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ. (ابوداود ٣٣٣٠ـ بخارى١٢٧٣)

(١١١٥٥) حضرت عا نشه مخاطفة فل ماتى بين كه نبي كريم مَيُؤَفِيَّ فِي تبين يمنى كيرْ ون ميں كفن ديا عميا ،اس ميں (كفن ميں ) قبيص اور

عمامہ شامل نہ تھا ، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ مئی دین سے عرض کیا کہ لوگوں کا توبیہ گمان ہے کہ آپ مَرْفَضَا فَجَ کوکاشُن کے جا در میں کفن دیا گیا ہے؟ آپ میں مذہبی نے فرمایا کا ٹن کی جا درلائی تو گئی تھی لیکن اس میں کفن نہ دیا گیا آپ مِرْفَضَا فَجَ کو۔

( ١١١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَلَاثَةِ أَنُّوابِ فِى قَمِيصِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ ، وَحُلةٍ نَجْرَانِيَّةٍ.

(۱۱۱۵۲) حضرت عبداللہ بن عباس میں پینارشا دفر ماتے ہیں کہ حضورا کرم مُؤاشِّفَتِیَمَ کو تین کیٹروں میں کفن دیا گیا ،اس میں ایک تو قریحتہ جب سے بہتر ہے۔ اس بہتر ہے۔ اس بہتر ہے۔ اس سے بہتر ہے۔ اس سے بہتر ہے۔ اس سے بہتر ہے۔ اس میں ایک تو

وه قیص تھی جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی اور دوا کی ہی طرح کے کیڑے تھے۔ ( ۱۱۱۵۷ ) حَدَّثَنَا شَرِیكٌ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، قَالَ مَرَّرْت عَلَی مَجْلِسِ مِنْ مَجَالِسِ بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَسَأَلْتُهُمْ فِی

١١١٥١) حَدْثنا شَرِيكَ ، عَنَ ابَى إِسْحَاق ، قال مُرَرَّتُ عَلَى مَجَلِسٍ مِن مُجَالِسٍ بِنِى عَبَدِ المُطلِبِ فَسَالتَهُمْ فِى كُمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا :فِى ثَلَاثَةٍ أَثُوابٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ، وَلَا قَبَاءٌ ، وَلَا عِمَامَةٌ.

(۱۱۱۵۷) حضرت ابواسحاق میشید فرماتے ہیں کہ میں ہوعبدالمطلب کی مجالس کے پاس سے گذرا تو میں نے ان سے دریافت کیا: آپ مُنظِقِظَةَ کو کتنے کیٹروں میں کفن دیا گیاتھا؟ انہوں نے فرمایا: تین کیٹروں میں جس میں قبیص، قباءاور عمامہ نہ تھا۔

( ١١٠٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَيْنِ وَبُرْدٍ حِبَرَةٍ ، قَالَ :وَأَوْصَانِي أَبِي بِذَلِكَ.

(۱۱۱۵۸) حضرت جعفر مِیشید اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت مَرِّشَقِیَّ کِودو یمنی کپڑوں میں اورایک یمنی حیا در میں کفن دیا گیا، راوی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے اس کی وصیت فرمائی تھی۔

( ١١١٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ كُفَّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ وَتُوْبٍ مُمَشَّة.

(١١١٥٩) حضرت منصور ولينيز فرمات بين كدرسول الله مُؤْفِظَةَ كوسرخ رنگ كي جا دراور دوسرخ رنگ مين رنگ كيثرون مين كفن

ه معنف ابن الی شیبر مترجم (جلد۳) کی کی کی کی کی کاب الجندائر کی کی کاب الجندائر کی کی معنف ابن الی شیبر مترجم (جلد۳)

د يا گيا ـ

(۱۱۱۷) حضرت عائشہ شی مذین فر ماتی ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر شی کا وقت قریب آیا تو آپ دی ٹونے نے فر مایا:
آپ مِنَافِظَةَ کَا کَتَے کِٹروں میں کفن دیا گیا؟ میں نے عرض کیا تین یمنی چا دروں میں (کپڑوں میں) آپ شائی نے اپنے پہنے
ہوئے کپڑوں کی طرف دیکھا اور فر مایا اس کو دھو دو اور اس پر دو کپڑوں کا اور اضافہ کر دو، میں نے عرض کیا کہ ہم آپ جل ٹی کہ کے دو نئے کپڑے کے لیے دو نئے کپڑے نے بیں، ہیں ہیں ہی ہیت میروہ کی ہیپ
لیے دو نئے کپڑے خرید لیتے ہیں، آپ جل ٹی نے فر مایا، نئے کپڑوں کے زیادہ حق دار زندہ لوگ ہیں، بیشک بیتو مردہ کی ہیپ
کے لیے ہے۔

( ١١١٦١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنُ عَانِشَةَ قَالَتُ :قَالَ أَبُو بَكُو فِى كُمْ كَفَّنْتُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، قَالَ فَاغْسِلُوا ثَوْبَىَّ هَذَيْنِ وَاشْتَرُّوا لِى ثَوْبًا مِنَ السُّوقِ قَالَتُ إِنَّا مُوسِرُونَ ، قَالَ : يَا بُنَيَّةُ الْحَيُّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيْتِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ وَالصَّدِيدِ.

(۱۱۱۱) حضرت عائشہ میں میں ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رہی ہوئے نے فرمایا: تم نے رسول اللہ مَالِیَ ہُنَا کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ میں نے عرض کیا تین کپڑوں میں آپ ڑی ٹونے نے فرمایا میرےان دو کپڑوں کو دھودواور بازار سے ایک اور کپڑا خریدلو، میں نے عرض کیا ہم آپ کے لیے نیا کپڑا تیار کر لیتے ہیں۔ آپ ڈیٹوٹو نے فرمایا مردوں کی بنسبت زندہ نئے کپڑے کے زیادہ حقدار ہیں، بیشک میکفن تو مردے کی پیپاورخون کے لیے ہوتا ہے۔

( ١١١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ كُفْنَ أَبُو بَكْرٍ فِى ثَوْبَيْنِ سَحُولِيَّيْنِ وَرِدَاءٍ لَهُ مُمَصَّر أَمَرَ بِهِ أَنْ يُغْسَلَ.

(۱۱۱۲۲) حضرت قاسم میشینهٔ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکز ہوٹیٹن کو دو یمنی چا دروں میں اور ایک میلی چا در جس میں پچھذر دی تھی کفن دیا گیا آپ ہوٹیٹئر نے اس چا در کا دھونے کا حکم فر مایا۔

( ١١١٦٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ كُفَّنَ فِي ثَلَاتَةِ ٱلْوَابِ.

( ۱۱۱۲ ) حضرت عبدالله بن عمر مني پينونا فر ماتے ہيں كه حضرت عمر جون نثير كوتين كپٹروں ميں كفن ديا گيا۔

( ١١٦٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَغْدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. ه معنف ابن الي شيرمتر فم (جلد ۳) في معنف ابن الي شيرمتر فم (جلد ۳) في معنف ابن الي منف ابن الي منف المنافز

(۱۱۱۲۳) حضرت عمر دن ثنو ارشاد فرماتے ہیں کدمر دکو تین کپڑوں میں گفن دیا جائے گااور صدیے تجاوز نہیں کیا جائے گا، ہیشک اللہ

( ١١١٦٥ ) حَدَّثْنَا يَحَيَّى بن سَعِيدٍ ، عَنِ الجَعَدِى ، عَن إِبرَاهِيمَ بن نافِعٍ ، قال :قال ابو هريرة كفنونِى فِى ثلاثية أَثْوَابٍ لُفُّونِى فِيهَا لَفًا. (١١١٦٥) حَضرت ابوهر بره رَبْنَةِ ارشادفر ماتے ہیں کہ مجھے تین کپڑوں میں گفن دینا اور ان کومیرے اوپر لپیٹ دینا۔

ر ١١١٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍ و بن هرم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ

الْمَيِّتِ كُمْ يَكُفِيه مِنَ الْكَفَنِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ثَوْبٌ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَثُوابِ ، أَوْ خَمْسَةُ أَثُوابٍ. (١١٦٦) حضرت عمرو بن هم مِلِيَّيْهِ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید ٹئو پیناسے دریافت کیا گیا کہ میت کو کتنے کپڑوں میں کفن

دیا جائے گا؟ آپ دُڑا ﷺ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ٹیکھٹی فرماتے ہیں ایک کپڑے میں، تین کپڑوں میں یا پانچ کپڑوں میں (سب جائز ہیں)۔

( ١١١٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ كَفَنُونِي فِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ فِي ثَوْبَين كَانَا عَلَيْهِ خُلَقَيْنِ.

(۱۱۱۷۷)حضرت حذیفہ وٹاٹیز فرماتے ہیں کہ مجھےان دو کپڑوں میں کفن دیناوہ دو کپڑے جوانہوں نے پہنے ہوئے تھے۔

( ١١١٦٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِوَ قَالَ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ.

(١١١٨) حفرت عبدالله بن عمر و مؤهد عن ارشا وفر ماتے میں کہ میت کو تین کیڑوں میں گفن دیا جائے گا جمیص ،ازاراور لفافہ۔ ( ١١١٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تُوفِّي فَكَفَّنَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي خَمْسَةِ أَنْوَابٍ

١١١٦٠) حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ اتُوبَ ، عَنْ نافِعٍ ؛ انْ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ تَوَفَى فَكَفَنَهُ ابْنُ عَمْرٌ فِي خَمْسَةِ اثْوَابٍ قَمِيصًا وَإِزَارًا وَثَلَاثَةَ لَفَاتِفَ وَعِمَامَة.

(۱۱۱۲۹) حضرت نافع پیشینے میں کہ واقد بن عبداللہ ڈاٹٹو کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر پیکھینئن نے اس کو پانچے کپٹر وں میں کفن ویا ،ایک قبیص ، تین لفانے اورایک عمامہ۔

( .١١٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ كُفِّنَ حَمْزَةُ فِى ثَوْبٍ.

(۱۱۱۷) حضرت هشام بن عروه وبيشيز آپ والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حمز ہ جانٹی کو ایک کپڑے میں کفن دیا گیا۔

( ١١١٧١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبِ ذَلِكَ التَّوْبُ نَمِرَةٌ. (ترمذى ٩٥٤ احمد ٣/ ٣٢٩)

(۱۱۱۱۱) حضرت جابر چاہٹی ارشاد فرمائے ہیں کہ حضورا کرم مَؤَفِظَةَ نے حضرت حمزہ چھٹی کوایک کپڑے میں کفن دیااوروہ کپڑا

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد۳) کي هي هم کي هم کي هم کي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد۳)

سفيدا ورد وسري رنگوں والا تھا۔

( ٣١٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ صَفِيَّةَ ذَهَبَتْ يَوْمَ أُحُدٍ بِغُوْبَيْنِ تُرِيدُ أَنْ تَكُفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةً بُنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، قَالَ وَأَحَدُ التَّوْبَيْنِ أَوْسَعُ مِنَ الآخِرِ ، قَالَ فَوَجَدَتُ إِلَى جَنْبِهِ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَقْرَعَتُ بَيْنَهُمَا فَكَفَنَتِ الْفَارِعَ أَوْسَعَ الثَّوْبَيْنِ وَالآخَرَ فِي الثَّوْبِ الْبَاقِي.

(۱۱۱۷) حضرت هشام ویشید این والد سے روایت کرتے ہیں که حضرت صغیہ تفایدینا غزوہ احد کے دن دو کیڑے لے کر آ کس تا کہ حضرت حضہ تفایدینا غزوہ احد کے دن دو کیڑے لے کر آ کس تا کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب جیائی کو کفن دیں ، فرماتے ہیں کہ ایک کپڑا دوسرے سے لمبا تھا، فرماتے ہیں کہ انہوں حضرت حمزہ دیائی ہیں ایک انصاری صحافی جیائی کی لاش کو پایا ، تو ان دونوں کے درمیان قرعہ ڈالا ، اور جو بلند ہوا (جس کا نام نکلا) اس کو لیم سے کفن دیا اور دوسر سے کو باتی رہ جانے والے کپڑے ہے۔

- ( ١١١٧٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ سُوَيْد ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ كُفِّنَ فِي تَوْبَيْنِ.
- ( ۱۱۱۷ ) حضرت سوید پرتیمیا فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق براٹنو کو دو کپٹروں میں کفن دیا حمیا۔
- ( ١١١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ سُوَيْد ، قَالَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يُكَفَّنَانِ فِي تَوْبَيْنِ.
  - ( س کااا ) حضرت سوید پیشینه فر ماتے ہیں کہ عورت اور مر ددونو ں کود و کپٹروں میں کفن دیا جائے گا۔
- ( ١١١٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيّ ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُكَفُّنُ فِي النَّوْبَيْنِ وَالنَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ.
  - (۱۱۱۷۵) حضرت غنیم بن قیس پیشید فرماتے ہیں کہ ہم دو، تین اور چار کیٹر وں میں کفن دیا کرتے تھے۔
- ( ١١١٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زَيْدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدَ ، عَنْ أَبِي أُسَيْدَ ، قَالَ إِنَّا مِعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ حَمْزَةَ فَمُدَّتِ النَّمِرَةُ عَلَى رَأْسِهِ

فَانْكَشَفَتْ رِجُلاَهُ فَمُدَّتْ عَلَى رِجُلَيْهِ فَانْكَشَفَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ضَعُوهَا عَلَى رَأْسِهِ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجُلَيْهِ مِنْ شَجَرِ الْحَرْمَلِ. (بخارى ٣٢٢٣ـ ابن سعد ١٥)

(۱۱۱۷) حضرت ابواسید من فن فرماً تے ہیں کہ میں نبی اکرم مَلِّنظَفَة کے ساتھ حضرت حمزہ دانٹو کی لاش کے پاس موجود تھا، کفن

والی جا در (جوسفیداور دوسرے رنگوں والی تھی ) کو آپ کی سرکی طرف کھینچا تو آپ بڑا ٹاؤ کے باؤں برہند ہو گئے ،اوراس کو پاؤں پر کیا گیا تو سر برہند ہوگیا ، آپ مِنَافِظَةَ نے ارشا وفر مایا ،اس کفن کواس کے سر پرڈال دواور پاؤں پراسید تا می بوٹی کے پے ڈال دو۔

( ١١١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أُمَيَّةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لاَ يُعَمَّمُ الْمَيْتُ .

(۱۱۱۷) حضرت جابر بن زید مِیشِی فرماتے ہیں کہ میت کے سر پر کپڑ انہیں باندھا جائے گا ( گپڑی کے مثل )۔

( ١١١٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَثُ ، قَالَ هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللهِ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ تَعَالَى ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلُ مسنف ابن الي شيب متر جم (جلدس) ﴿ ﴿ كَالَ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّ

مِنْ أَجُرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قَتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدُ لَهُ شَيْئًا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةً ، فَكُنَّا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجُلَاهُ ، فَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجُلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :ضَعُوهَا مِمَّا يَلِى رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجُلَيْهِ مِنَ الإِذْخِر وَمِنَّا مَنُ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَةٌ فَهُوَ يَهُدُبُهَا.

(بخاری ۱۲۷۱ ابوداؤد ۲۸۲۸)

(۱۱۱۷) حفرت خباب بن الارت و النظرة فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم میر فیٹھ کے ساتھ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر نظے،
ہماراا جراللہ کے ذمہ ہے، فرماتے ہیں ہم میں ہے بعض تو گذر گئے ان کے اجر میں کوئی کی نہ کی گئی، ان ہی میں حضرت مصعب
بن عمیر و اللہ بھی ہیں جوغز وہ احد میں شریک ہو کر ضعید ہوئے ، ہمیں کوئی کیٹر انہ طاجس میں آپ و النو کو گفن دیتے سوائے ایک
کیٹر ہے کے، جب اس کوہم سرکی طرف کرتے تو یا و اس برہنہ ہوجاتے اور یا و اس کی طرف کرتے تو سر برہنہ ہوجا تا۔ آپ میر انٹی کیٹر
نے ارشاد فرمایا: اس کوسر کی جانب رکھ دو اور پاؤں پر از خرکے ہے رکھ دو۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم میں سے پھھا ہیں جن
کے بھل کلنے والے ہیں اور وہ ان کوتو ڑتے ہیں۔

( ١١١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّذِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يُدُرَجُ فِيهَا إِذْرَاجًا.

(۱۱۷۹) حضرت عبد الله بن الي بكر مزايظ اپنے والد ہے روايت كرتے ہيں كہ مجھے والدصاحب نے وصيت فر مائی كہ ان كومتين كپڑوں ميں كفن ديا جائے جن كوايك دوسرے كے اوپر لپيٹا جائے۔

( ١١١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ الْقَمِيصِ وَالإِزَارِ وَاللَّفَافَةِ.

( + ۱۱۱۸ ) حضرت ابرا ہیم پرتینی فر ماتے ہیں کہ مر د کو تین کپٹروں میں گفن دیا جائے گا بھیص ،از اراورلفانے میں ۔

( ١١١٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لا يُعَمَّمُ الْمَيْتُ.

(۱۱۱۸۱) حفزت امام تعلی ویشید فرماتے ہیں میت کے سر پر کیژانہیں با ندھا جائے گا۔

( ١١١٨٢ ) حَدَّثَنَا عُبيد اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُوَد ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ يُكَفَّنُ الْمَيْتُ فِي ثَوْبَيْنِ.

(۱۱۱۸۲) حضرت عطاء مِلِينُيلِهُ فرياتے ہيں كەمىت كود وكپٹروں مِيں كفن ديا جائے گا۔

( ١١١٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنُ يُكَفَّنَ الْمَيْتُ فِي قَمِيصٍ لَهُ إِزَارٌ وَكُمَّانِ مِثْلَ الْحَيِّ.

(۱۱۱۸۳) حضرت ابن سیرین پیشید اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میت کوقمیص میں کفن دیا جائے جس کے ازار اور آستین زندوں کی طرح ہوں۔

( ١١١٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

ه منف ابن البشيرمترجم (جلدس) في منف ابن البشيرمترجم (جلدس) في منف المنافر المن

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابِ أَحَدُهَا بُورٌ " حِبَرَةٌ. (ابن سعد ٢٨٣)

( ١١١٨ ) حضرت على بن حسين بيشيد قرمات بي كه نبي أكرم مُتِلِفَظِيَةَ كُوتِين كَيْرُون مِين كَفْن ديا كيا ، جن مِين سے أيك يمني جا درتھي \_

( ١١١٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبى سَلَمَة ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجْىَ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ ، فَصُدَّق ذَلِكَ عِنْدَه قُول على بن حسين. (بخاري ٥٨١٣ـ مسلم ٣٨)

(۱۱۱۸۵) حضرت عائشہ ٹفاہ فیارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم مِئِزِ فَنَکُیْجَ کوایک یمنی چا در میں لپیٹا ( کفن ) دیا گیا ،اس ہےان کے پاس حضرت علی بن حسین مِیٹِیو کے قول کی تصدیق کی گی۔

( ١١١٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ كُفْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ أَحَدُهَا بُرُدٌ.

(۱۱۱۸ ) حضرت سعید بن المسیب بریشید ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُؤَفِّفَتِهُ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں ہے ایک یمنی حیا درتھی ۔

( ١١١٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، قَالَ إِنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِى ثَوْبِ وَاحِدٍ.

(۱۱۱۸۷) حفرت هشام بن عروه وراثيمية رسول الله مَثَرِّ فَتَشَيَّعَ كُنْ صحاب كوا يك بَي كَبْر ب مِن كفن ديا كيا\_

( ١١١٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كُفِّنَ فِي تَوْبِ وَاحِدٍ.

(۱۱۱۸۸) حضرت هشام اپنے والد پر پشیؤ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حمز ہ ڈٹاٹٹوز کوایک کپٹر نے میں کفن دیا گیا۔

( ١١١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ عَانِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ ، قَالَ : إذَا مِثُّ فَاغْسِلِى مُلَاء تى هَاتَيْنِ وَكَفْنِينِى فِيهِمَا فَإِنَّ الْحَيَّ أَخُوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ.

(۱۱۱۸۹) حضرت عائشہ ٹنی مذین ارشاد فر ماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر دواشہ کا وقت مرگ قریب آیا تو آپ دواشہ نے فر مایا:

جب مرجا وُں تو ان دونوں کیٹروں کودھودیتاا نہی میں مجھے گفن دینا ، بیٹک زندہ لوگ نئے کپٹروں کے زیادہ حقدار ہیں۔

( .١١٩٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِى أَقَلَّ مِنْ ثَلَائِةِ أَثْوَابِ لِمَنْ قَدَرَ .

(۱۱۱۹۰)حضرت عائشہ مُنْدَمِنْدَارشاوفر ماتی ہیں کہ میت کو جوقا در ہوتین کپٹروں ہے کم میں گفن نہیں دیا جائے گا۔

( ١١١٩١ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّ حَمْزَةَ كُفِّنَ فِي تُوْبٍ.

(۱۱۱۹۱) حضرت ابوالعاليه بريشية ارشا دفر مات تين كه حضرت جمزه دواين كوايك كبرے ميں كفن ديا گيا۔

( ١١١٩٢ ) حَدَّثْنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ سُوِّيْد ، قَالَ : لَا تُكَفِّنُونِي إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ.

معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) كي المحتمد المح

(۱۱۱۹۲) حضرت سوید پراتیلید فر ماتے ہیں کہ مجھے دو کیٹروں میں کفن دینا۔

( ١١١٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَيْسِ بْن عُبَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَوْصَى كَفُنُونِى فِى بُرْدَى ْ عَصْبِ وَجَلَّلُوا سَرِيرِى كِسَانِى الْأَبْيَصَ الَّذِى كُنْت أَصَلَى فِيهِ.

(۱۱۱۹۳) حفرت عَبدالله بن قیس بن عباد ہ مِراثین اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو ان کے والد صاحب نے وصیت فرمائی کہ مجھے میری اس چا در میں کفن دینا جو کاتے ہوئے کپڑے کی بنی ہے اور میری چارپائی کواس سفید کپڑے سے ڈھاپنا جس میں ، میں نماز پڑھا کرتا تھا۔

( ١١١٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ كُفِّنَ فِي حَمْسَةِ أَثُوَابٍ. (١١١٩٣) حضرت حسن مِلِيَّيْ فرمات مِين كه حضرت عثمان بن الجوالعاص دِينْ كو پانچ كپرُوں مِيں كفن ديا گيا۔

( ١١١٩٥ ) حَدَّثَنَا سُويُد بْنُ عَمْرِو قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، غَنِ ابْنِ الْحَدَةِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، غَنِ ابْنِ الْحَدَةِ اللهِ بْنِ عَلِي مُثَالِقٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَنُوابٍ. (احمد ١/ ١٥٢)

(١١١٩٥) حضرت على كرم الله و جبه ارشا وفر ماتے ہيں كه نبى كريم مُؤَثِّقَةَ فَجَ كُوسات كِبْرُ ون مَيْسَ كَفْن ديا گيا۔

### ( ٤٠ ) مَا قَالُوا فِي كُمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ ثُوبًا

### عورت کو کتنے کیڑوں میں گفن دیا جائے

( ١١١٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي قد حَاضَتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابِ ، أَوْ ثَلَائَةٍ.

(١١١٩٢) حَضرت محمد مِليَّظِيْد فر ماتے ہیں کہ و وعورت جسکوحیض آتا ہواس کو پانچ یا تمین کپٹر وں میں کفن دیا جائے گا۔

( ١١١٩٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَمِنْطَقٍ وَخِرْقَةٍ تَكُونُ عَلَى بَطِنِهَا.

(۱۱۱۹۷) حضرت امام شعمی ریشید ارشاد فر ماتے ہیں کہ عورت کو پانچ کپڑوں میں گفن دیں گے ،قیص میں، دو پٹے میں، لفافیہ

( جادر ) میں، ٹیکایا پٹی میں اور خرقہ ( پرانے سے کپڑے ) میں جواس کے پیٹ پر ہوگا۔

( ١١١٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثُوَابٍ دِرْعٍ وَحِمَارٍ وَحِقْوٍ وَلِفَافَتَيْنِ.

(۱۱۱۹۸) حضرت حسن میشید ارشادفر ماتے ہیں کہ عورت کو پانچ کپڑوں میں کفن دیں گے قبیص، دو پٹداوراز اربنداور دو جپا دریں۔

( ١١١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ ثَوْرٍ ، عَنُ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ .



(۱۱۱۹۹) حضرت عمر مزاینو ارشا دفر ماتے ہیں کہ عورت کو یا نچے کیٹر وں میں کفن دیں گے۔

( ..١٢. ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِى خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فِى الْمِنْطَقِ ، وَفِى الدِّرْعِ ، وَفِى الْخِمَارِ ، وَفِى اللَّفَافَةِ وَالْمِخرُقَةِ الَّتِى تُشَدُّ عَلَيْهَا.

(۱۱۲۰۰) حضرت ابراہیم ہیٹے؛ ارشاد فر ماتے ہیں کہ عورت کو پانچ کپڑوں میں گفن دیں محے، ٹپکا، قیص، چا دراورخرقہ اورلفا فیہ میں جس کواس پر ہاندھ دیا جائے گا۔

( ١١٢.١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فِي الدُّرْعِ وَالْخِمَارِ وَالرِّدَاءِ وَالإِزَارِ وَالْخِرُقَةِ.

(۱۱۲۰۱) حَفَرت ابن سَیرین پیشید ارشاد فر ماتے ہیں کہ عورت کو پانچ کیڑوں میں گفن دیں گے اور وہ پانچ کیڑے یہ ہیں، قیص، دویشہ، جا در،ازاراورخرقہ ۔

( ١١٢.٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ سُويْد ، قَالَ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ.

(۱۱۲۰۲)حضرت سوید پریشید ارشا دفر ماتے ہیں کہ عورت اور مر درونوں کو دو کپڑوں میں کفن دیں گے۔

( ١١٢.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِى دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَإِزَارِ وَخِرْقَةٍ.

(۱۱۲۰۳) حَضرت ابراہیم بِیٹییڈ ارشادفر ماتے ہیں کہ عورت کقیص ، دو پٹہ چا در ، از اراورخرقہ میں کفن دیں گے۔

## ( ٤١ ) فِي الْخِرْقَةِ أَيْنَ تُوضَعُ فِي الْمَرْأَةِ

خرقہ کو کفن دیتے وقت عورت کے کس جھے پر رکھیں گے؟

( ١١٢.٤ ) حَلَّتُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ تُوضَعُ الْخِرْقَةُ عَلَى بَطْنِهَا وَتَعَصُّبُ بِهَا فَخِذَيْهَا.

(۱۱۲۰)حضرت ابن میرین میاشید فر ماتے ہیں کہ خرقہ کوعورت کے پیٹ پر تھیں گے اوراسکوعورت کی رانوں کے گردڈ الیس گے۔

( ١١٢.٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الْحِرْقَةِ الْحَامِسَةِ تَلُفُّ بِهَا الْفَحِذَيْنِ تَحْتَ الدُّرْعِ.

(۱۱۲۰۵) حضرت ابن سیرین میشید ارشا دفر ماتے ہیں کہ پانچویں کپڑے ہے عورت کی رانوں کولپیٹیں گے جا در کے نیچے ہے۔

( ١١٢.٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ وَحِرْقَةٌ تَكُونُ عَلَى بَطْنِهَا.

الا ۱۱۲۰) حضرت اما متعمی بیشید فرماتے ہیں کہ خرقہ کوعورت کے پیٹ پرڈالیں گے۔

( ١١٢.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ تُشَدُّ الْمِحْرُقَةُ فَوْقَ النّيَابِ.

(۱۱۲۰۷) حضرت ابراہیم بیشید ارشاد فرماتے ہیں کہ خرقہ کو کپڑوں کے اوپرے ہاندھ دیں گے۔

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) کي هي هم هي هم هي هم کي هن ابن الي شيرمترجم (جلدس)

## ( ٤٢ ) مَا قَالُوا فِي الصَّبِيِّ فِي كُمْ يُكَفَّنُ

## بچے کو کتنے کیڑوں سے گفن دیں گے؟

( ١١٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِرْقَةٍ.

(۱۱۲۰۸)حفرت سعید بن میتب پیشیدارشادفر ماتے ہیں کہ بچے کوخرقہ میں کفن دیں ھے۔

( ١١٢.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ يُكَفَّنُ الْفَطِيمُ وَالرَّضِيعُ فِى الْجِرْقَةِ ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ كُفِّنَ فِى قَمِيصِ وَخِرْقَتَيْنِ.

(۱۱۲۰۹) حضرت حسن برتیجید فرکاتے ہیں کہ دو دھ پیتے بچے کواور دو دھ چیٹر وائے ہوئے بچے کوخر قبہ میں کفن دیں گے ،اوراگراس سے

بڑا ہوتو اس کوقیص اور دوخرقوں میں گفن دیں گے۔

( ١١٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، غَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِى السِّفَطِ ، قَالَ إِنْ شَاءَ كَفَّنَهُ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ.

(۱۱۳۱۰)حضرت محمد مرتینی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنین کواگر چاہے تو تین کپٹروں میں گفن دیں گے۔

( ١١٢١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ يُكَفَّنُ فِيمَا تَيَسَّرَ.

(۱۱۲۱۱) حضرت محمد پرتیمیز ارشا دفر ماتے ہیں کہ جو ( کپٹر ۱) میسر ہواس سے گفن دیں گے۔

( ١١٢١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ يُكَفَّنُ الصَّبِقُ فِي خِرْقَةٍ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى.

(۱۳۱۲) حضرت عطاء ولیشید ارشاد فر ماتے ہیں بچے کوخرقہ میں گفن دیں گےاگر چہوہ کوشش کر چکا ہو۔ (حرکت )۔

( ١١٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يُكَفَّنُ السَّفُطُ فِي حِرْقَةٍ.

(۱۱۲۱۳) حضرت ابراہیم مِیشِیدُ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنین کوخرقہ میں گفن دیں گئے۔ م

( ١١٢١٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي ثُوْبٍ.

(۱۱۲۱۴) حضرت حماد رمیشینهٔ ارشاد فر ماتے ہیں بچے کو ( کسی بھی ) کپڑے میں کفن دیں گئے۔

( ١١٢١٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِى حِمَارٍ يُجْعَلُ مِنْهُ قَمِيصٌ وَلِفَافَةٌ.

(۱۱۲۱۵) حصرت ابراہیم پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے کواوڑھنی میں گفن دیں گے اس ہے قبیص اور لفافہ بنائیں گے۔

( ٤٣ ) فِي الْجَارِيَةِ فِي كُوْ تُكَفَّنُ

بچی کو کتنے کیڑوں میں کفن دیں گے؟

( ١١٢١٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْجَارِيَةِ إِذَا مَاتَتُ هَلْ تُخَمَّرُ وَلَمْ تَحِضُ ؟ قَالَ :لَا

كتاب العنائز كالم کی مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلد۳) کی کی ۱۹۸۳ کی کی کی مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلد۳) وَلَكِنُ تُكُفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثُواب.

(١١٢١٢) حضرت عثمان ويشيئة فرمات جيس كه حضرت حسن ويشيئة ہے دريافت كيا گيا بكى جب مرجائے تو كيا اس كواورُهني ميس كفن ديا جاہے گا جب کہاس کو چیض نہ آیا ہوا بھی تک؟ آپ ہوٹے پیٹے نے فر مایانہیں، بلکہاس کو تمن کبڑوں میں کفن دیں گے۔

(١١٢١٧) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ مَاتَتِ ابْنَهُ لَأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَدْ أَعْصَرَتْ فَآمَرَهُمَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ

يُكَفِّنُوهَا فِي خُمُرٍ وَلِفَافَتَيْنِ. (١١٢١٤) حفرت الوب ويشيد فرمات بين كمانس بن سيرين ويشيد كي بيني فوت موكني جس كويبلاحض آچكا تها،حضرت ابن

سیرین مِیشید نے حکم دیا کہاس کوایکے قبیص میں جسکی آستین نہ ہواور دولفافوں میں کفن دو۔

( ١١٢١٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ:أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبُلُغُ ، قَالَ تُكَفَّنُ فِي ثُوْبِ وَاحِدٍ.

( ۱۱۲۱۸ ) حضرت حسن مایشی؛ فرماتے ہیں کہ جو بچی ابھی تک بالغہ نہ ہوئی اگر وہ فوت ہوجائے تو اس کوایک کیڑے میں کفن دیں گے۔

### ( ٤٤ ) فِي الْمَرْأَةِ كَيْفَ تُخَمَّرُ

### عورت کو گفن دیتے وقت اوڑھنی کیسے اوڑھیں گے؟

( ١١٣١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَمُّ عَبْدِ الْحُمَيْدِ ابْنَةَ سِيرِينَ هَلْ رَأَيْت حَفْصَةَ إِذَا غُسَّلَتُ كَيْفَ تُصْنَعُ بِخِمَارِ الْمَرْأَةِ قَالَتُ نَعَمُ كَانَتْ تُخَمَّرُهَا كَمَا تُخَمَّرُ الْحَيَّةُ ، ثُمَّ تُفْضَلُ مِنَ الْخِمَار قَدْرُ ذِرًا عِ فَتَفْرِشُهُ فِي مُؤَخِّرِهَا ، ثُمَّ تَغْطِفُ تِلْكَ الْفَضْلَةَ فَتُغَطَّى بِهَا وَجْهَهَا.

(۱۱۲۱۹) حضرت ہشام پریٹیلا ہے مروی ہے کہ حضرت ام حمید پریٹیلائے بنت سیرین پریٹیلا ہے دریافت فرمایا: جب حضرت حفصہ وہائیو كو عسل ديا كيا آپ بيشيد نے ديكھا تھا كەان كواوڑھنى كس طرح اوڑھائى گئى تھى؟ آپ بيشيد نے فرمايا ہاں،ان كواوڑھنى اس طرح اوڑ ھائی گئی تھی جس طرح زندہ کو اوڑ ھائی جاتی ہے، مجرا یک ذراع کی بقدر بچی ہوئی اوڑھنی کو پچھلی جانب بچھا دیا، مجراس بیچے ہوئے حصہ کو پھیرااوراس سےان کے چبرہ کوڈ ھانپ دیا۔

### ( ٤٥ ) أَلْعَمَامَةُ لِلرَّجُل كَيْفَ تُصِنَعُ

### مردمیت کے سرکوکس طرح با ندھیں گے؟

( ١١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمَيِّتِ تُوضَعُ الْعِمَامَةُ وَسَطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ يُخَالَفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا هَكَذَا عَلَى جَسَدِهِ ، قَالَ :وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ .يُعَمَّمُ كَمَا يُعَمَّمُ الْحَيُّ.

ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی کھی کے ۵۸۷ کی کھیا۔ ان ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی کھیا ہے۔ اور پھر اس کواس کے جسم (۱۱۲۲۰) حضرت حسن پر پیٹے میت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تمامہ کومیت کے سرکے درمیان رکھیں گے اور پھر اس کواس کے جسم پر پیچھے کی طرف اس طرح دونوں طرف پھیریں گے، اور حضرت ابن سیرین پر پیٹے پیڈ ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کواس طرح ممامہ (سر

## (٤٦) فِي إِجْمَارِ ثِيابِ الْمَيْتِ تُجَمَّرُ وَهِي عَلَيْهِ أَمْ لاَ

باندھے گئے ) دیں گے جس طرح زندہ کاباندھاجا تاہے۔

میت کے کپڑوں کودھونی دینا، دھونی تب دیں گے جب کفن اس پر ہویا نہ ہو؟

( ١١٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفُيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْبِسهَا إِيَّاهُ.

(۱۱۲۲۱) حضرت ابراہیم پیشلط فرماتے ہیں کہ میت کے کپڑوں دھونی دیں گے اس کوکفن دینے سے پہلے۔

( ١١٢٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُجَمَّرُ ثِيَابُ الْمَيْتِ عَلَى مِشْجَبِ ، أَوْ قَصْبَاتٍ، قَالَ وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَرَى ذَلِكَ إِنْ فَعَلُوا فَهُوَ حَسَنٌ وَأَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ تُجَمَّرُ وَهِى عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُلْبَسُ فَهُو ٱبْقَى لِريحِهَا.

(۱۱۲۲۲) حضرت حسن میشیط فرماتے ہیں کدمیت کے کپڑوں کو ( کفن ) ہینگر وغیرہ پر لٹکا کر دھونی دیں ہے، اور حضرت محمد مبلیط فرماتے ہیں کداگروہ اس طرح کریں تو اچھاہے،اور مجھے یہ پہند ہے کداس کوکفن پہنانے کے بعداس کے کپڑوں کودھونی دی جائ تا کہاس کی خوشبو ماتی رہے۔

( ١١٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ حَفْصٍ ، قَالَ : لَا تُجَمَّرُ مِنَ الْمَيْتِ إِلَّا ثِيَابُهُ.

( ۱۱۲۲۳) حضرت حفص پیشیز ارشادفر ماتے ہیں کہ میت کے صرف کیڑوں کودھونی دیں گے۔

( ١١٢٢٤) حَلَّتَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، أَنَّهَا قَالَتُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلُونِي وَكَفُنُونِي وَأَجْمِرُوا ثِيَابِي.

(۱۱۲۲۳) حضرت فاطمه چنینهٔ فرماتی میں که حضرت اساء مین مذیخا کا جب آخری وقت آیا تو آپ جی مذیخانے فرمایا: جب میں مرجاؤں تو بچھے خسل دینااور پھر مجھے کفن پہنا نااور پھرمیرے کپڑوں کو دھونی دینا۔

### ( ٤٧ ) مَنْ كَانَ يَقُول يَكُونُ تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ وِتُرًّا

کفن کوطاق مرتبہ دھونی دیں گے

( ١١٢٢٥ ) حَلَّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، فَالَ تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ ثَلَاثًا. ( ١١٢٣٥ ) حضرت ابرائيم ويشين ارشاد فرمات جن كدميت كيرُون كوطاق باردهوني دي ك-



( ١١٢٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ وِتْرًا.

(۱۱۲۲۷) حضرت ابراہیم پریشین فرماتے ہیں کہ میت کے کپڑوں کو طاق عدد میں دھونی دیں گے۔

( ١١٢٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يُجَمِّرَانِ ثِيَابَ الْمَيْتِ وِتْرًا.

(١١٢١٤) حضرت حسن واليميد اور حضرت البن سيرين واليليد ارشادفر ماتے ميں ميت كے كيثر ول كوطاق بار دهو في دي محي

ُ ( ١١٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَعَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ تُجَمَّرُ فِيَابُ الْمَيْتِ وِتُرَّا ، إِلَّا أَنَّ

ابْنَ مُسْهِرٍ ، قَالَ : مَا شِنْت.

(۱۱۲۲۸) حضرت امام شعمی ویشید ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کے گفن کو طاق بار دھونی دیں گے، جب کہ حصرت ابن مسھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی بارآپ چاہودھونی دے سکتے ہو۔

( ١١٢٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ يُجَمَّرُ الْمَيْتُ وتْرًا.

(۱۱۲۲۹) حضرت ابوهریره دینی ارشادفر ماتے ہیں کہ میت کے گفن کو طاق باردهونی دی جائے گی۔

( ١١٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ غَسْلُهُ وِتْرًا وتُجْمِيْرُ ثِيَابِهِ.

(۱۱۲۳۰) حضرت ابراہیم پیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالقد رخاتی کے اصحاب فرماتے ہیں میت کو طاق بارغنسل دیں گے، اوراس کے کیڑوں کو طاق بار دھونی دیں گے۔

( ١١٢٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ تَجْمِيرُ الْمَيْت وِتْرُ.

(۱۱۲۳۱) حضرت حسن ریشیز ارشادفر ماتے ہیں میت کوطاق بار دھونی دیں تھے۔

( ١١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ،

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَجْمَرُتُمَ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا (احمد ٣٣١ ـ ابويعلى ٢٣٠٠٠)

(۱۱۲۳۲) حضرت جابر دلی ہے سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَؤَنَفَظَ نے ارشاد فرمایا: جبتم میت کودھونی دوتو اس کوتین باردھونی دو۔

## ( ٤٨ ) فِي الْكَفَنِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ صَفِيقًا

جوحضرات یہ پہند کرتے ہیں کہ گفن موٹے کیٹرے کا ہواس کا بیان

( ١١٢٣٣ ) حَدَّثَنَا سَهُل بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يُعْجِبُهُ الْكَفَنُ الصَّفِيقُ.

(۱۱۲۳۳) حضرت ابن عون برایشید ارشاد فرمات بیل که حضرت محمد برایشید اس بات کو بسند فرماتے متھے کہ کفن مو فے کیٹرے کا ہو۔

هي مصنف ابن الي شيبرستر جم (جلدس) کي په هي هم اي کاب العبنائند کي مصنف ابن الي شيبرستر جم (جلدس) کي په مصنف ابن الي کي کاب العبنائند

( ١١٣٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي غِلَاظِ النَّيَابِ.

( ۱۳۱۳ ) حضرت میمون پیشیز ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام حکافیا اس بات کو پسندفر ہاتے تھے کہ عورت کا کفن موٹے کیٹرے کا ہو۔ ( ١١٢٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَهُ كَانَ يُعْجِبُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ

(۱۱۲۳۵) حضرت هشام مرتبطیویا ہے مروی ہے کہ حضرت حسن میشیند اور حضرت محمد میشیند کتان اورانسی کے کپڑے کا کفن پسند کرتے تھے۔

( ٤٩ ) مَنْ قَالَ لِيَكُونَ الْكُفَنُ أَبْيَضَ وَرُخُصَ فِي غَيْرِةِ

کفن سفید کپڑے کا ہونا جاہتے ،اوراس کےعلاوہ میں بھی رخصت دی گئی ہے

( ١١٢٣٦ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالثِّيابِ الْبَيَاضِ فَلْيَلْبُسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.

(نسائی ۱۲۹۸ عبدالرزاق ۲۲۹۸)

(۱۱۲۳۲) حضرت سمرہ بن جندب دی اور سے مروی ہے کہ حضور اقدس میں ایک ارشاد فر مایا جتم سفید کیٹروں کو اپنے او پر لا زم کرو، تههار بے زندہ اس کو پہنیں اورا بنے مردوں کواس میں گفن دو۔

( ١١٢٣٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَسُوا النِّيَابَ الْبِيضَ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. (ترمذی ۲۸۱۰ حاکم ۳۵۳)

(۱۲۳۷) حضرت سمرہ بن جندب وہ فٹو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْرِ اَشْفِیَا آغِ نے ارشاد فرمایا: سفید کپڑے پہنا کرو،اوراپنے مردول کواس میں گفن دیا کرو۔

( ١١٢٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُنْيُمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ ثِيَابِكُمَ الْبَيَاضُ. (ابوداؤد ٣٨٧- احمد ١/ ٢٣٧)

( ۱۱۲۳۸ ) حضرت! بن عباس نئ دنن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَافِعَتْ آئے ارشاد فر مایا :تمہارے بہترین کپڑوں میں سفید کپڑا ہے۔ ( ١١٢٣٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِى

الثُّوبِ الْهَرَوِيِّ. (۱۱۲۳۹) حضرت حسن میتیمیز اور حضرت محمد میتیمیز ارشا دفر ماتے ہیں کہ مرد کو ہروی کپٹر ہے میں ( زردی ماکل ) کفن دینے میں کوئی حرج

تہیں ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

( ١١٢٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى الْحُويْرِثِ ، أَنَّ امْرَأَةً عَرُوسًا دَخَلَتُ عَلَى زَوْجِهَا وَعَلَّيْهَا ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ فَمَاتَتُ حِينَ أَدْخِلَتُ عَلَيْهِ فَسُنِلَتُ عَانِشَةُ ، فَقَالَتِ ادْفِنُوهَا فِى ثِيَابِهَا الَّتِى كَانَتُ عَلَيْهَا.

(۱۱۲۴۰) حفرت ابوالحویرث بیتین سے مروی ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوئی تو وہ زردی مائل کپڑے بہن کرشو ہر کے پاس آئی اوروہ اس دن انقال کر گئی۔ حضرت عائشہ ٹکھٹی نئے سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ ٹکھٹین نے فرمایا: جو کپڑے اس نے بہن رکھے ہیں اس کواس میں فن کردو۔

(٥٠) مَا قَالُوا فِي تَحْسِينِ الْكَفَنِ وَمَنْ أَحَبَّهُ وَمَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لاَ يُفْعَلَ ميت كَفْن كوزيب وزينت دينا اورجس نے اس كو پند كيا ہے، اور بعض نے رخصت دى ہے كہ وہ اگرابيانہ بھى كرتے تو كوئى حرج نہيں

( ١١٣٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحْسَنْ كَفَنْهُ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُكَفِّنَهُ فِي بُرُدَى حِبَرَةٍ. (مسلم ٣٩\_ أحمد ٣/ ٣٢٩)

(۱۱۲۴۱) حضرت جابر ڈاٹٹنے سے مرفوعا مروی ہے کہ جبتم میں سے کو کی شخص فوت ہو جائے تو اس کوا چھا ( زیب وزینت والا ) کفن ۔ دو،اورا گرتم اسکونہ یا وُ تو اس کویمنی چا در میں ہی کفن دیدو۔

( ١١٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ عَبْدٌ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِى حُلَّةٍ ثَمَنْهَا ثمن مِائتَى دِرْهَمِ.

(۱۱۲۳۲) حضرت خیٹم بن عمر و مِراتِی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعّود بنی پیٹئانے وصیت فرمائی تھی کہ ان وعمد و پوشاک میں کفن ویا جائے جس کی قیت دوسودر هم ہو۔

( ١١٢٤٣ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ يُعِحبُّ حُسْنَ الْكَفَنِ وَيُقَالُ إنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكُفَانِهِمْ.

(۱۱۲۳۳) حضرت ابن سیرین میتینیا اس بات کو به ندفر ماتے تھے کہ گفن انچھااورعمدہ ہو۔اور فر ماتے ہیں کہ بیٹنک وہ اپنے کفنوں میں ملا قات کرتے ہیں۔

١١٢٤٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَّابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ هَانِءٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْاَسُوَدِ السَّكُونِيِّ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَوْصَى بامْرَأَتِهِ وَخَرَّجَ فَمَاتَتُ وَكَفَّنَاهَا فِى ثِيَابِ لَهَا خُلْقَانِ فَقَدِمَ وقد رَفَعْنَا أَيْدِينَا عَنْ قَبْرِهَا سَاعَتَنذ ، فَقَالَ :فِيمَا كَفَّنْتُمُوهَا قُلْنَا فِى ثِيَابِهَا الْخُلْقَانِ فَنَبَشَهَا وَكَفَّنَّهَا فِى هُ مَنْ ابن الْ شَيِهِ مِرْجُهِ (جلرس) كُوْ كُلُ هُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ریا ہے۔ اور میں اسود السکونی باتین سوم وی ہے کہ حضرت معاذین جبل دیاؤد نے اپنی اہلیہ کو وصیت فر مائی اور چلے گئے، رسیستال میں میں میں میں اسود السکونی باتین سے مروی ہے کہ حضرت معاذین جبل دیاؤد نے اپنی اہلیہ کو وصیت فر مائی اور چلے گئے،

ان کی اہلیہ انتقال کرگئی توان کو پرانے کپٹروں میں گفن ویا ، اور جس وفت ہم نے ان کو دفن کرنے کے لئے ان کو ہاتھوں پراٹھار کھا تھا آپ جھاٹھ خواضر ہوئے اور یو چھاکس کپٹر سے میں اس کو گفن ویا ہے؟ ہم نے عرض کیا پرانے کپٹروں میں ، تو آپ جھاٹھ نے اس کو کھولا

اور نئے كيڑوں ميں كفن ديااور فرمايا: اپنے مردول كواچھااور عمد وكفن دو بيشك و واس ميں جمع كئے جائيں گے۔ ( ١١٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ ، قَالَ لَيْسَ لِلْمَيْتِ مِنَ الْكَفَنِ

شَیْءُ إِنَّمَا هُوَ تَكْرِمَةُ الْحَیِّ. (۱۱۲۴۵)حضرت ابن الحسنیفه ولیٹی ارشادفر ماتے ہیں کہ میت کیلئے (عمرہ) گفن میں پچھبیں رکھا، یہ تو زندہ کا اکرام ہے۔

(٥١) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى غَاسِلِ الْمَيِّتِ غُسُلُ

بعض حفرات فرماتے ہیں کہ جو تخص میت کونسل دے اسکونسل کرنا ضروری نہیں ہے میں ریتے ہیں وہی وہ وہ میں نہیں کہ جو تحص میت کونسل دے اسکونسل کرنا ضروری نہیں ہے

( ١١٢٤٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تُنَجَسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجِسٍ حَيًّا ، وَلاَ مَيُّنًا.

۔ (۱۱۲۳۲) حضرت ابن عباس بنی پین ارشاد فرماتے ہیں: اپنے مردوں کو ناپاک مت سمجھو، بیشک مؤمن زندہ اور مردہ حالت میں ناپاک نہیں ہوتا۔

" ( ١١٢٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَغْتَسِلُ مِنْ غُسُا الْمَثِّتِ ، قَالَ : لَا.

عُسُلِ الْمَيْتِ ، فَالَ : لاَ. (١١٢٨٤) حفرت سعيد بن جبير جاليَّ فرمات جي كمين في حضرت عبدالله بن عمر نئ فيناس دريافت فرمايا: ميت كونسل دين والا

خود بھی عسل کرے؟ آپ دی اُٹنے نے فرمایا نہیں۔ ( ۱۱۲٤۸ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِیمِ بْنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تُنَجَّسُوا مَیْتُکُمُ

یَغْنِی کَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ. (۱۲۴۸) حضرت ابن عباس چی پیزی ارشاد فر ماتے ہیں کہا ہے مردوں کونا یا ک مت سمجھو یعنی غاسل پڑنسل نہیں ہے۔

( ١٣٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيُرٍ ، قَالَ غَسَّلَتُ أُمِّى مَيَّتَةً ، فَقَالَتُ لِي سل هَلْ عَلَى غُسُلٌ فَأَتَيْت ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : أَنْبِحسًا غَسَّلَتُ ؟ ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّسٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : أَنْبِحسًا غَسَّلَتُ ؟ ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّسٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ أَنْبِحسًا غَسَّلَتُ ؟ .

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم ( جلدس ) ﴿ هُلِي مَا مَا يَعْدَ مِنْ ابن ابي شيرمتر جم ( جلدس ) ﴿ هُلِي الْعَمْ الْ

(۱۱۲۳۹) حضرت سعید بن جمیر رہ اٹھ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محتر مدنے ایک میت کوشسل دینے کے بعد مجھ سے فرمایا: پوچھ کر بتاؤ کیا میرے ذمہ خسل کرنا ہے؟ میں حضرت عبداللہ بن عمر میں ہیں کے پاس آیا اور آپ رہ اٹھ سے دریا فٹ فرمایا: آپ رہ اٹ فرمایا: کیا تمہاری والدہ نے کسی نایاک چیز کوشسل دیا (جوخو عنسل کررہی ہیں) پھر میں حضرت عبداللہ بن عباس میں ہوئن کے پاس آیا اور

ر بید ہے ، بدوں دعدت کیا، آپ خواتی ہے ہیں اس طرح جواب دیا کہ کیا تمہاری والدہ نے ناپاک چیز کونسل دیا ہے۔ آپ جواتو نے سے دریا فت کیا، آپ خواتی نے بھی اس طرح جواب دیا کہ کیا تمہاری والدہ نے ناپاک چیز کونسل دیا ہے۔

( ١١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُيْلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْغُسُلِ مِنْ غُسُلِ الْمَيَّتِ ، فَقَالَ:إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ.

(۱۱۲۵۰) حضرت ابراہیم مِلینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دہائی ہے دریافت کیا گیا کہ میت کونسل دینے والے پرنسل ہے؟ آپ رُزین نے فرمایا اگر تمہاراصاحب نایاک ہے تواس کونسل دے کرنہالو۔

( ١١٢٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنُ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ قَالَتُ أُوذِنَ سَعْدٌ بِجَنَازَةِ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ ، وَهُوَ بِالْبَقِيعِ فَجَاءَ فَغَسَّلَهُ وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ ، ثُمَّ أَتَى دَارَةٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى لَمْ أَغْتَسِلُ مِنْ غُسْلِهِ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا مَا غَسَّلُتُهُ وَلَكِنِّى اغْتَسَلْت مِنَ الْحَرِّ.

(۱۱۳۵۱) حضرت عا کشہ بنت سعد رہائی فرماتی ہیں کہ حضرت سعد رہائی کو حضرت سعید بن زید ہی ہیں کے جنازے پر بلایا گیا وہ بقیع کے ساتھ تھے، آپ جہائی تشریف لائے اور آپ نے ان کوشسل دیا، کفن پہنایا اور بھران کوخوشبولگائی، بھر آپ رہائی تشریف لائے اوران کی نماز جناز د پڑھی۔اورا کئے بعد پانی منگوا کرشسل فر مایا اورار شاد فر مایا: میں نے اس لیےشسل نہیں کیا کہ میں نے میت کوشسل دیا تھا، اگر چہ جس کوشسل دیا تھاوہ نا پاک ہی کیوں نہ ہو، بلکہ میں تو گرمی کی وجہ سے نہایا ہوں۔

( ١١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا :لَيْسَ عَلَى غَاسِلِ الْمَيِّتِ غُسْلٌ.

(۱۱۲۵۳) حضرت معاذہ پنی مذبوش ہے مروی ہے کہ حضرت عائشہ شی مذبوش ہے دریافت کیا گیا کہ مردوں کونہلانے والے پرغسل ہے؟ آپ بڑی فدمن نے فرمایانہیں۔

( ١١٢٥٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَلْقَمَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِى ، قَالَ :غَسَّلَ أَبَاكَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَادُوا عَلَى أَنْ كَقُوا أَكْمَامَهُمْ وَأَدْخَلُوا قُمُصَهُمْ فِى حُجَزِهِمْ ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ غُسْلِهِ تَوَضَّؤُوا وُضُونَهُمْ لِلصَّلَاةِ. ه معنف ابن ابن شيرمتر جم (جلدس) في هو معنف ابن ابن شيرمتر جم (جلدس) في هو معنف ابن ابن شيرمتر جم (جلدس)

(۱۱۲۵ ) حضرت علقمہ بن عبداللہ المدنی پر پیٹینے فرماتے ہیں کہ میرے والدصاحب پر پیٹینے کو چارصحابہ کرام ٹھکٹیئے نے مرنے کے بعد غسل دیا، پس زیادہ نہیں ہوئے مگران کی آستین کھول دیں اوران کی قمیصوں کوازار باندھنے کی جگہ ڈال دیں، جب وہ ان کوشس دے کرفارغ ہوئے توانہوں نے (صرف) نماز والا وضو کیا (غسل نہیں کیا)۔

( ١١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى خُزَاعِيُّ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ أَنْ لاَ يَحْضُرَهُ ابْنُ زِيَادٍ وَأَنْ يَلِينِى أَصْحَابِى فَأَرْسَلُوا الَّى عَائِذِ بْنِ عَمْرٍ و ، وَأَبِى بَرُزَةَ وَأَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَمَا زَادُوا عَلَى أَنْ كَفُّوا أَكِمَّتَهُم وَجَعَلُوا مَا فَضَلَ مَنْ قُمُصِهِمْ فِى خُجَزِهِمْ ، فَلَمَّا فَرَغُوا كُمْ يَزِيدُوا عَلَى الْوُضُوءِ. فَلَمَّا فَرَغُوا لَمْ يَزِيدُوا عَلَى الْوُضُوءِ.

جب عسل دينے سے فارغ ہوئے تو صرف وضوكيا۔ ( ١١٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَفَّنَ مَيْتًا وَحَنَّطَهُ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

(۱۱۲۵۲) حضرت عروہ دیا تیز ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالقد بن عمر جی پینٹا ایک میت کوکفن بہنایا (عنسل دینے کے بعد )اوراسکو خوشبولگائی۔ پھر (عنسل کرنا تو دور کی بات) یانی کوچھوا تک نہیں۔

( ۱۱۲۵۷ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسَلُوا مِنْهُ. ( ۱۱۲۵۷ ) حضرت ابراہیم پیٹی سے مروگ ہے کہ صحابہ کرام تَن کُٹیم فرماتے تھے آگرتمہاراصاحب ناپاک ہے تواسے خسل دے کرغسل کیا۔

( ١١٢٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسَلُوا مِنْهُ. ( ١١٢٥٨ ) حضرت امام فعى ويطيز فرماتے بين كه اگرمرده تاياك ، وتوتم است خسل دے كرخسل كرو-

### (٥٢) مَنْ قَالَ عَلَى غَاسِلِ الْمَيَّتِ غُسْلُ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ میت کونسل دینے والے برخسل کرنالازم ہے

( ١١٢٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبْدِيِّ ، عَنُ زَكْرِيَّا ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنُ طَلْقِ بْنِ حَبِيب ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَانِشَةَ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يُغْسَلِلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيَّتِ.

(١١٢٥٩) حضرت عاكشه شي عذيف سروى ب كه حضوراكرم يَرْاَفِينَ فَعَمَّى فِي ارشاوفر مايا: جوميت كونسل د و وعشل كرلي-

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جدس ) في المستاند العبناند العبناند العبناند العبناند العبناند العبناند

( ١١٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ حُذَيْفَةَ كَيْفَ أَصْنَعُ ، قَالَ الْحَدِيلُهُ كَيْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاغْتَسِلُ.

(۱۱۲۷۰) حضرت کمحول ہے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت حذیفہ وہا ٹیز سے دریافت کیا میں کیے خسل دوں؟ آپ وہا ٹیز نے فرمایا ایسے ایسے ادر پھر جب تم غسل دے کرفارغ ہوجاؤ تو خو غسل کرلو۔

( ١١٣٦١ ) حَلَّقَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِسْرَانِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيَّتًا فَلْيَغْتَسِلُ.

(۱۲ ۱۱۲) حضرت علی کرم الله و جهه ارشا د فر ماتے ہیں کہ جومیت کوشش دے اس کوشسل کر لینا جاہئے۔

( ١١٣٦٢) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ مِنَ السُّنَّةِ ، مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا اغْتَسَاَ.

(۱۲۲۲) حضرت سعید بن المسیب برایسی ارشاد فرماتے ہیں کہ سنت میں سے بیات ہے کہ میت کونسل دینے والاغنسل کرلے۔

( ١١٢٦٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ عَلِمٌّ وَأَصْحَابِ عَبُدِ اللهِ غَسَّلًا مَيْتًا فَاغْنَسَلَ الَّذِي مِنْ أَصْحَابِ عَلِمٌّ وَتَوَضَّأَ الَّذِي مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ.

(۱۱۲۲۳) حفرت ابواسحاق ولیشینه فر ماتے ہیں کہ حفرت علی وزائن اور حفرت عبداللہ دولئن کے ساتھیوں میں ہے دو محفوں نے میت کو عنسل دیا ، پھر حفرت علی دولئن کے ساتھیوں نے بعد میں خور شال کیالیکن حفرت عبداللہ دولئن کے ساتھیوں نے شسل نہ کیا۔

( ١١٣٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ

غَسَّلَ مَيِّنًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتُوطَّأْ.

(۱۱۲۷۴)حضرت ابوهریره ژونیخو ارشادفر ماتے ہیں جومیت کونسل دے وہ بعد میں (خودبھی)غسل کرےاور جومیت کو کندھادے وہ وضو کرے۔

( ١١٢٦٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :مَنْ غَسَّلَ مَيُّنَا فَلْيَغُتَسِلُ وَمَنْ حُمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ. (احمد ٣٣٣ـ بيهقى ٣٠٣)

(۱۱۲۷۵) جھرت ابوھریرہ ڈاپٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُتِلِّفْظَةَ نے ارشادفر مایا جومیت کونسل دے وہ خودنسل کرےاور جواس کو کندھادے وہ وضوکر لے۔

( ١١٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَسَّلَ مَيْتًا اغْتَسَلَ.

(١١٢٦٢) حفرت ابوقلابه رفائذ جب ميت كونسل دية توخود بهي عنسل كرليت .

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) و المحتائز علي المعنائز علي المعنائز علي المعنائز المع

## (٥٣) فِي الْمُسْلِمِ يُغَسِّلُ الْمُشْرِكَ يَغْتَسِلُ أَمْ لاَ

## ملمان کسی مشرک کوشسل دینے کے بعد خسل کریں کہ نہ کریں؟

( ١١٢٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيةَ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَمَّكُ الشَّيْخَ الطَّالَّ قَدْ مَاتَ ، قَالَ : فَقَالً : انْطَلِقُ فَوَارِهِ ، ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْنًا حَتَّى تَأْتِينِي ، قَالَ فَوَارَيْتُهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْت ، ثُمَّ ذَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرَّنِي ، أَنَّ لِي بِهِنَّ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ. (ابوداؤد ٣٠٠٦ـ احمد ١/ ١٠٣)

(۱۲۷۷) حضرت علی کرم الله وجهدار شاد فرماتے ہیں کہ جب ابوطالب کا انقال ہوا تو میں حضورا کرم مِنْوَفِقَافِمَ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کا گمراہ اور بوڑھا چھا مرگیا ہے، آپ مِنْوَفِقَافِمَ نے ارشاد فرمایا: ان کے پاس جاؤاوران کو ڈھانپ دواور پھر جب تک میرے پاس نہ آجاؤ پھے نہ کرنا، چنانچہ میں نے آئیس ڈھانپ دیا اور حاضر خدمت ہوا آپ مِنْوِفَقَافَ نے نے تھم دیا آئیس خسل دواور آپ نے میرے لیے بچھ دعا کیں کیس جو میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں کے ل جانے سے زیادہ قائل حسرت ہیں۔

## ( ٥٤ ) فِي ثُوَابِ غَاسِلِ الْمَيَّتِ ميت كونسل دينے كا ثواب

( ١١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ.

(۱۱۲۷۸) حضرت معاذ بن جبل و التي فرماتے ہيں جو محض ميت كونسل دے اور اس امانت كو (احسن طريقے ہے) اداكرے وہ گناہوں ہے اس طرح ثكلتا ہے جيسے اس كى والدہ نے اس كواسى دن جناہو۔

## ( ٥٥ ) مَا قَالُوا فِي الذَّرِيرَةِ تَكُونُ عَلَى النَّعْشِ

جوحضرات پیفر ماتے ہیں کہخوشبو دار(یاؤڈریامٹی) حیاریائی یا تابوت پر ہو

( ١١٣٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ فَاطِمَةَ ، عَنُ أَسْمَاءَ ، أَنَّهَا أَوْصَتُ أَنْ لَا يَجُعَلُوا عَلَى كَفَنِى جناطًا.

(۱۲۲۹) حضرت فاطمه بنى دنون المحمروى بى كەحضرت اساء بنى دنونغانے وصيت فرمائى كەمىر كفن پرخوشبومت لگانا۔

هي مصنف ابن ابي شيرمترجم (جلدس) کي کاب العبنائز

( ١١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْحَنُوطَ عَلَى النَّعُشِ.

( • ١١٢ ) حضرت تافع يشفيد فر مات بين كه حضرت عبد الله بن عمر نف وين چار يا كي يا تابوت يرخوشبولگانے كونا يسندفر مات تھے۔

( ١١٢٧١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى جِنَازَةِ الْحَارِثِ ذَرِيرَةً.

(١١٢٤) حضرت ابواسحاق ويشيط فرمات ميں كەمىس نے حضرت حارث ويشيط كے جنازه پرخوشبودار (ياؤر) ديكھا۔

( ١١٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلَّحَةَ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الذَّرِيرَةَ عَلَى النَّعْشِ.

(١١٢٧) حطرت عمر بن عبدالعزيز ويشيئه جار ما كي يرخوشبولگانے كونا يستم يحقت تھے۔

( ١١٢٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَهُمَا كَرِهَا أَنْ يُجْعَلَ الْحَنُوطُ عَلَى النَّعْشِ. (١١٢٧) حفرت حسن ويشيط اور حضرت ابن سير ين ويشيد عار باكى برخوشبودار (يا وُدُر ) لكان كونا بسند مجهة تقه

( ١١٢٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ صَاحِبِ لَهُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ.

(۱۱۲۷) حفرت ابراہیم ویشید ہے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّانِفِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الدَّرِيرَةَ الَّتِي تُجْعَلُ فَوْقَ النَّعْشِ وَيَقُولُ نَفُحٌ فِي الْحَيَاةِ وَنَفُحٌ فِي الْمَمَاتِ !.

(۱۱۲۷۵) حفرت عطاء ویشید چار پائی پرخوشبودار پاؤڈرلگانے کو ناپند مجھتے تھے اور فرماتے تھے خوشبو ہے زندگی میں،خوشبو ہے

مرنے کے بعد بھی؟

(٥٦) مَا قَالُوا فِي الْجِنَازَةِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالسَّرِيرِ يُرْفَعُ لَهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ وَمَا يُصْنَعُ فِيهِ بِالْمَرْأَةِ

### میت کوچاریائی پر کیے رکھیں گے؟ اس کابیان

( ١١٢٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ النَّعْشَ.

(١١٣٧) حضرت هشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اساء بنت عمیس میں مذبونی مہلی خاتون ہیں جنہوں نے تابوت

(جاريائي)ايجاد کي (متعارف کروائي) \_

( ١١٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ أُمَّ أَيْمَرَ أَمَرَتُ بِالنَّعْشِ لِلنَّسَاءِ.

(۱۱۲۷۷) حفرت طارق بن شہاب رہیں اور ماتے ہیں کہ حضرت ام ایمن بڑی مذین نے عورتوں کے لیے تا ہوت ( جاریا کی ) کا حکم فر مایا۔

( ١١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ مَرُّوا عَلَى أَبِى مِجْلَزٍ بِنَعْشٍ كَبِيرٍ ، فَقَالَ :رَفَعَتِ الْيَهُود وَالنَّصَارَى فَخَالِفُوهُمْ.

مصنف این الی شیرمتر جم (جلد۳) کی کی کاب کام کی مصنف این الی شیرمتر جم (جلد۳) کی کاب کام کی کاب العبنائز کی کاب

(۱۱۲۷۸) حضرت عمران بن صدیر پرتینیون فرماتے ہیں کہ ہم ابو مجلز پرتینیونہ کے پاس سے ایک بڑا تابوت (حیار پائی) لے کر گذرے تو

آپ میشینز نے فر مایا: یہود ونصار کی نے اس کو بلند کیا ، پس تم لوگ ان کی مخالفت کرو۔ د مدون پر آئی کی مجمع کرد کرد کے اس کو بلند کیا ، پس تم کو گذاری کے قال کرو۔

( ١١٢٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا كَانَتُ جِنَازَةُ امْرَأَةٍ أَكْفَوْا السَّرِيرَ فَجَافُوا عَنْهَا بِقَوَانِمِهِ ، وَإِذَا كَانَ رَجُلٌ وُضِعَ عَلَى بَطْنِ السَّرِيرِ.

(۱۱۲۷۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورت کے جنازے کے تنجے کے نیچے پائے لگا کرم داپنے اور تنجنے کے درمیان خلا پیدا

کریں گے۔مرد کے جناز کے میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں البتۃ اسے تنختے کے درمیان میں رکھیں۔

( ٥٧ ) مَا قَالُوا فِي إِجْمَارِ سَرِيرِ الْمَيَّتِ يُجَمَّرُ أَمُّ لاَ

میت کی حیار یائی کودھونی دیں گے کہیں؟

( ١١٢٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُجَمَّرَ سَرِيرُ الْمَيْتِ.

(۱۱۲۸) حضرت حسن بالتيليد اور حضرت ابن سيرين بالتيليد ميت كي جار پائي كودهوني دينے كونا بسند جمحت تھے۔

( ٥٨ ) مَا قَالُوا فِي الْمَيَّتِ يُتَّبَعُ بِالْمِجْمَرِ

دهونی دان کومیت کے ساتھ ( پیچیے ) لے جانے کابیان

( ١١٢٨١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ مُفَضَّلٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لَا تَتَبَعُنِي بِمِجْمَرٍ.

(۱۱۲۸۱) حضرت ابن مغفل ویشیلا سے مروی ہے کہ حضرت عمر دلیا ٹی نے ارشاد فر مایا: میرے جنازے کے ساتھ دھونی وان مت لے

\_tlb/

( ١١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا تَتَبَعُونِي بِنَارٍ .

(۱۱۲۸۲) حضرت ابوهریرہ دخانٹوز فرماتے ہیں کہ آگ لے کر ( دھونی وان )میر کے جنازے کے پیچھےمت آتا۔ میں میں دور کی میں در میں اور در میں موسود میں موسود میں موسود میں میں اور در در در

( ١١٢٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ أَمُّ النَّعْمَانِ بنت مُجَمِّعٍ ، عَنِ ابْنَةِ أَبِي

سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ، قَالَ : لاَ تَتَبَعُونِي بِنَارٍ ، وَلاَ تَجْعَلُوا عَلَى سَرِيرِي قَطِيفَةَ نَصْرَانِي. (١١٢٨٣) حضرت ابوسعيد وَنَيْو ارشاد فرمات بن كرمير عبنازے كے بيچها كليكرمت آنا، اورميري چار بائي پرنصراني مخمل كي

( ١١٢٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هَارُونَ بن أبى إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنُ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَوْصَتُ أَنُ لَا تَتَبُعُونِي بِمِجْمَرٍ ، وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَطِيفَةً حَمْرَاءَ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن ابي شيبرمترجم (جلد٣) کي په ۱۹۵ کي ۱۹۸۸ کي مصنف ابن ابي شيبرمترجم (جلد٣) کي کاب العبنانز

(۱۱۲۸ ) حضرت عبدالله بن عبید بن عمیر رایشیهٔ سے مروی ہے کہ حضرت عاکشہ ٹنی عذیر خانے وصیت فر مائی تھی کہ میرے جنازے کے

ييحصے دھونی دان ليکرنه آنا،اور مجھ پرلال مخمل کی چا درمت ڈ النا۔

( ١١٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ لَا تَتَبَعُونِى بِصَوْتٍ ، وَلَا بِنَارِ وَلَا تَرْمُونِي بِالْبِحِجَارَةِ يَغْنِي الْمَدَرَ الَّذِي يَكُونُ عَلَى شَفِيرِ الْقَشْرِ.

(۱۱۲۸۵) حضرت بكر ويشين سے مروى ہے كه حضرت عبدالله بن مغفل واليئ نے وصيت فرمائي تھى كه ميرے جنازے كى اتباع نه كرتا آ واز اورآ گ کے ساتھ ،اور مجھے پھر نہ مارنا ، یعنی وہ گارا جو کہ قبر کے کناروں پر ہوتا ہے۔

( ١١٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْلِهِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيلِهِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ رَأَى مِجْمَرًا فِي جِنَازَةٍ فَكَسَرَه ، وَقَالَ سَمِيعُت ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ لَا تُشْبَهُوا بِأَهُلِ الْكِتَابِ.

(۱۱۲۸ ۲) حضرت عبدالاعلی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر مفافو نے ایک جنازہ میں دھوتی دان دیکھا تو اس کوتو ژ دیا اور فرمایا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس <sub>تفک</sub>ونن سے سنا ہے کہ اهل کتاب کی مشابہت اختیار مت کرو۔

( ١١٢٨٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ تُتَبَعَ الْجَنَازَةُ بِمِجْمَرِ .

(۱۱۲۸۷) حضرت حسن والتيمية اور حضرت ابن ميرين والتيمية جنازه كے ساتھ دهوني دان لے جانے كونا بسند سجھتے تھے۔

( ١١٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشُّعْيِيُّ ، قَالَ :إذَا أَخْرَجْتهُ فَلا تَتُبعهُ نَارًا.

(۱۱۲۸۸) حضرت امام عنمی بایشین ارشا وفر ماتے ہیں کہ جبتم جنازے کو لے کرنکلوتو اسکے بیچھیے آگ لے کرمت جلو۔

( ١١٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتُبَعَهُ مُجْمِرٌ.

(۱۱۲۸۹) حفرت منصور ویشیدارشا دفرمات ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید جنازے کے ساتھ دھوئی دان کے کرجانے کو ناپسند سمجھتے تھے۔

( ١١٢٩. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ غَدَوْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَأَخْبَرُونَا ، أَنَّهُ مَاتَ وَدُفِنَ مِنَ اللَّيْلُ ، قَالَ فَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْأَسُوَد ، أَنَهُ أَوْصَى أَنْ لَا تَتْبَعُوا جِنَازَتَهُ بِنَارٍ ، وَلَا تَجْعَلُوا عَلَيْهِ مِنَ اللَّبِنِ الْعَرْزَمِيُّ الَّذِي يُصْنَعُ مِنَ الْكُنَاسَاتِ.

(۱۲۹۰) حضرت ابن عون براتیم فرماتے ہیں کہ ہم صبح کے وفت حضرت ابرا ہیم تخفی پراٹیم کے پاس تشریف لے سکے تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور رات کو فن کر دیئے گئے ہیں ، پھر ہمیں حضرت عبد الرحمٰن بن اسود پریشین نے بتاایا کہ انہوں نے وصیت فر مائی تھی کہ میرے جنازے کے بیچھے آگ لے کرمت آنا،اور میری قبر پرعرزی (جگہ کا نام) پھرمت رکھنا جس سے گرجا کی تعمیر کی

( ١١٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ أَتَيْنَا إِلَى مَنْزِلِ إِبْرَاهِيمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقُلْنَا بِأَى شَيْءٍ أَوْصَى ؟ قَالُوا : أَوْصَى أَنْ لَا يُتُبُعَ بِنَارٍ وَٱلْمِدُوا لِي لَحْدًا ، وَلَا تَجْعَلُوا فِي قَبْرِي لَبِنًا عَرْزَمِيًّا.

ه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) في المحتلف المن الي شيبه مترجم (جلد ۳) في المحتلف ال

(۱۲۹۱) حضرت ابن عون ویشید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم ویشید کی وفات کے بعدان کے گھر آئے اور ہم نے دریافت کیا کہ انہوں نے کس چیز کی وصیت کی تھی ؟ تو انہوں نے بتایا انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کے جیجیے آگ لے کرمت جانا ، اور میری قبر لحد کھودنا ، اور میری قبر لور کی حگر نے رکھنا۔

( ١١٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُتُبُعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ ، وَلَا بِنَارٍ ، وَلَا يُمْشَى أَمَامَهَا.

(ابوداؤد ١٦٣٣ احمد ٢/ ٥٢٨)

(۱۱۲۹۲) حضرت ابوسعید رہی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنَ فَغَیْجَ نے ارشاد فرمایا: جناز دکا اتباع نہ کیا جائے آگ اور آواز کے ساتھ اور نہ اس کے آگے چلا جائے۔

( ١١٢٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جِنَازَة فَرَأَى امْرَأَةً مَعَهَا مِجْمَرٌ ، فَقَالَ :اطْرُدُوهَا ، فَمَا زَالَ قَائِمًا حَتَّى قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ تَوَارَتُ فِى آجَامِ الْمَدِينَةِ.

(۱۱۲۹۳) حفرت صنش بن معتمر حلي فرماتے بيں كەرسول اكرم مُطِفْقَةُ إيك جناز وميں تھے، آپ مُطِفَعَةُ نے ايک خاتون كوديكھا اس كے پاس دھونی دان تھا، آپ مُطِفِقَةَ ہِے فرمایا اس كوچھوڑ دو، آپ مُؤفِقَةُ اللہ كھڑے رہے يہاں تك كەلوگول نے آپ مُطِفَقَةَ ہے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! بيد ينه كے محلات سے بيتھية آرئ تھی۔

( ٥٩ ) فِي وَضْعِ الرَّجُلِ عُنْقَهُ فِيمَا بَيْنَ عُودَي السَّريرِ

يه باب اس بيان ميس م كرآ ومي كوا پني كردن تخته كدونول ياؤل كدرميان ركهنا حيابئيس يانهيس المبين المبيس عن يُوسُف بْن مَاهَكَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ وَاضِعًا

١١٢٩٤ ) حَلَّتْنَا هُشْيَمُ بَنُ بَشِيرٍ ، عَنَ أَبِي بِشرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بَنِ مَاهَكَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابَنَ عَمَرَ فِي جِنَازَةٍ وَاضِعًا السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ.

(۱۱۲۹۳) حضرت یوسف بن ماهک بایشیدهٔ فرماتے بین که میں نے حضرت عبدالله بن عمر وی هذان کودیکھا ایک جنازه میں آپ نے جار پائی اپنے دونوں کندھوں کے درمیان مونڈ بے پررکھی ہوئی تھی۔

( ١١٢٩٥ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بَيْنَ عَمُو دَى سَرِيرِ أُمَّهِ حَتَّى خَرَجَ بِهَا مِنَ الدَّارِ وَحَمْزَةُ ، وَعُبَيْدُ اللهِ أَحَدُّهُمَا أَخَذَ بِعِضَادَاة السَّرِيرِ الْيُمْنِى وَالآخِرُ بِالْيُسْرَى.

(۱۱۲۹۵) حضرت خالد بن ابی بکر ویشید فرماتے ہیں ہمیں نے حضرت سالم بن عبداللہ کو والدہ کی جنازہ کی چار پائی کے دونوں ٹانگوں کے درمیان دیکھا یہاں تک کدان کو لے کر گھر سے نکلے، اور حمزہ اور عبیداللہ میں سے ایک نے چار پائی کی دانی جانب (ہاتھ ) اور

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۳) کي مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۳) کي مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۳) کي مسنف ال

دوسرے نے بائیں جانب پکڑر کھی تھی۔

( ١١٢٩٦ ) حَدَّثَنَا مَغْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنُ مَغْرُوفٍ مَوْلِّى لِقُرَيْشٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ بَيْنَ عَمُو دَى سَرِيرِ ابْنِهِ الْحَارِثِ.

(۱۱۲۹۷) حضرت معروف بیٹے ٹو ماتے ہیں کہ میں نے مطلب بن عبداللہ بن خطب کوحارث کے بیٹے کی میت کی جارپائی کو دونوں بازوؤں کے درمیان دیکھا۔

( ١١٢٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعُدًّا عِنْدَ قَانِمَةِ سَرِيرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ يَقُولُ :وَاجَبَلَاه.

(۱۱۲۹۷) حفرت سعد بن ابراہیم پریٹی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد جھٹی کو حضرت عبد اللہ بن عوف دھائی کی جاریائی کے بائے کے باس دیکھا آپ دھٹی فرمارے تھے، ہائے سرداراورعالم۔

( ١١٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنِ ابى إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ فِى جِنَازَةِ أَبِى مَيْسَرَةَ آخِذًا بِقَائِمَةِ السَّرِيرِ ، وَجَعَلَ يَقُولُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا مَيْسَرَةَ.

(۱۱۲۹۸) حضرت ابواسحاق بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جحیفہ دونٹو کو حضرت ابومیسرہ دونٹو کے جنازے میں دیکھا آپ دونٹو نے چاریائی کے پائے کو پکڑر کھاتھااور فرمارہے تھے،اےابومیسرہ دونٹو اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔

( ١١٢٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ قَائِمَةِ السَّرِيرِ رَجُلاً يَحْمِلُهُ.

(۱۱۲۹۹) حضرت مغیرہ پریٹیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پریٹیلا اس بات کو ناپسند فر ماتے تھے کہ آ دمی چار پائی کے دونوں پاؤں کے درمیان کھڑ اہوااس کواٹھائے۔

( .١١٣.) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتِ بُنِ سَلْمَانَ ، قَالَ أُخْرِجَتْ جِنَازَةٌ مِنْ دَارِ يَنِي ذِى الْخِمَارِ ، قَالَ : وَشَائَكٌ مِنْهُمْ قَد وَضَعَ الشَّوِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ فَأَخَذَ مَيْمُونٌ بِيَذِهِ فَأَخْرَجَهُ.

(۱۱۳۰۰) حضرت فرات بن سلیمان بیشید فرماتے ہیں کہ دار بنوالخمار ہے ایک جنازہ نکالا گیا،ان میں نو جوان تھا جس نے مونڈ سے پر جاریا کی رکھی ہوئی تھی،حضرت میمون بیشید نے اس کا ہاتھ پکڑ کراس کو باہر نکال دیا۔

﴾ ( ١١٣.١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ فِى جِنَازَةِ أَبِى مَيْسَرَةَ وَالسَّرِيرُ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَأَبِى مَيْسَرَةَ.

(۱۱۳۰۱) حضرت اساعیل پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جمیفہ وہاتیئو کوحضرت ابومیسرہ وہاٹیؤ کے جنازے پر دیکھا چار پائی آپ کے کاندھے پرتھی اور فرمارے تھے،اےاللہ!ابومیسرہ وہاٹیؤ کی مغفرت فرما۔ ه منف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۳) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ اللهِ العِنائزِ العِنائزِ العِنائزِ العِنائزِ

( ١١٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُومَ فِي مُقَدَّمِ السَّرِيرِ ، أَوْ مُؤَخَّرِهِ.

(۱۳۰۲) حضرت رہیج میشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن میشینداس بات کونا پسند سمجھتے تھے کہ حیار پائی کے آگے یا بیچھے کھڑا ہوا جائے۔

( ٦٠ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ خَلْفَ الْمَيْتِ اسْتَغْفِرُوا لَهُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ

کوئی شخص جنازے کے پیچھے کیے کہتا ہو چلے کہا سکے لیے استغفار کرواللہ تمہاری مغفرت

### کرے گا،اس کا کیا تھم ہے

( ١١٣.٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرِّهُ أَنْ يَتُبَعَ الرَّجُلُ الْجِنَازَةَ يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ.

(۱۱۳۰۳) حفزت مغیرہ پیٹیلا ہے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم پیٹیلا اس بات کو ناپسند بیجھتے تھے آ دمی جنازے کے بیجھے یول کہتا ہوا چلے کہ اس کے لیے استغفار کرواللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔

( ١١٣.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِي جِنَازَةٍ فِيهَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌّ : اسْتَغْفِرُوا لَهُ عَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لَا غَفَرَ اللَّهُ لَك.

۱۱۳۰۴) حفرت بكير بن منتق ولا يني فرماتے ہيں كہ ميں جناز وميں تھا جس ميں حضرت سعيد بن جبير ولا تو بھی تھے، ايک شخص نے كہا اس كيلئے اسغفار كروانلد تعالى تمہارى مغفرت فرمائے گا، حضرت سعيد بن جبير ولا تو نے فرمايا: اللہ تعالى تيرى مغفرت نبيس كرےگا۔

( ١١٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَهُ فِي جِنَازَةٍ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ فَنَهَاهُ.

(۱۱۳۰۵) حفرت العلاء بلیٹی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر وہاٹی کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک تھا، انہوں نے سنا کہ ایک خف کہدر ہاہے، اس کیلئے اسغفار کرواللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ آپ دہاٹی نے اس کواس سے منع فرمادیا۔

( ١١٣.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ.

(۱۳۰۶) حضرت عطاء بِالنَّيْظِ اس بات كونا پسند سجھتے تقے كەكونگەخض (جنازہ) ميں يوں كبے،اس كيليے استغفار كروالله تعالى تمبارى مغفرت فرمائے گا۔

( ١١٣.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ أَوَّلُ مَا سَمِعْت فِي جِنَازَةِ اسْتَغْفِرُوا لَهُ فِي جِنَازَةٍ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ.

(۱۳۰۷) حضرت ابن سیرین میر بین میر بین میرانی بیلی بار میں نے بیکلمات کہ اس کیلئے استغفار کہوحضرت سعید بن اوس تراتؤ کے جنازے میں سنا۔



- ( ١١٣.٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولُهُ.
  - (١١٣٠٨) حفرت ابراجيم بيليداس طرح كمنه كونا يند سمجمة تفيد
  - ( ١١٣.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرٍهَ أَنْ يَقُولَ اسْتَغْفِرُوا غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ.
- (۱۱۳۰۹) حضرت حسن مِیشیداس بات کو ناپیند سمجھتے تھے کہ کو کی شخص یوں کیے ،اس کیلیے استغفار کہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فریل پڑے
- ( .١٣١) حَدَّثَنَا أَبُو مُطِيعٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُه ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ :مَا يَقُولُ زَاجِز كُمْ هَذَا ؟!.
- (۱۱۳۱۰) حضرت عبدالرحمٰن بن حرمله ويشيدا كي جنازے ميں شريك تصانبوں نے ايك مخف كوسنا جويد كهدد ما تھا، حضرت سعيد بن ميتب ويشيد نے فرمايا: تمبارابيد جزير ھنے والا كيا كهدر ہاہے؟ (رجزبيا شعار پڑھنا)۔
- ( ١١٣١١ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ أَبِى رَاشِد ، أَنَّ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ فِى جِنَازَةٍ : اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمُ ، فَغَضِبَ.
- (۱۱۳۱۱) حضرت ربیع بن الی را شد پر پینیا فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر وہ کیئے نے ایک شخص کو جنازہ میں یہ کہتے ہوئے سا کہ اس کیلئے استعفار کرواللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فر مائے گا،تو آپ پایٹھا اس شخص کوغصہ ہوئے۔

## ( ٦١ ) فِي رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْجِنَازَةِ

#### جنازه میں آواز بلند کرنے کابیان

- ( ١١٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : كُنَّا فِي جِنَازَةٍ فَرَفَعَ نَاسٌ مِنَ الْقُصَّاصِ أَصُواتَهُمْ ، فَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ كَانُوا يُعَظِّمُونَ الْمَيِّتَ بِالسَّكِينَةِ.
- ( ۱۱۳۱۲) حضرت ایوب پیشید فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں شریک تھے،قصہ گولوگوں میں ہے بعض نے اپنی آ واز کو بلند کیا تو حضرت ابوقلا بہ دیکٹو نے ارشاد فرمایا: و ولوگ ( صحابہ کرام مین کیٹنے) خاموش رہ کرمیت کی تعظیم کرتے تھے۔
- ( ١١٣١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَحِبُّونَ خَفْضَ الصَوْتٍ عِنْدَ ثَلَاثٍ ، عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ .
- (۱۱۳۱۳) حفرت قیس بن عباد میشید ارشاد فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام نتائشتر تین موقعوں پر آ واز بست رکھنے کو پسند فر ماتے تھے، قبال کے وقت، تلاوت قر آن کے وقت اور جنازے میں ۔

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلوس) کي هي استفائز مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلوس) کي هي مستف ابن الي مستف ابن ا

( ١١٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحُوهُ. (ابوداؤد ٢٧٣٩ ـ حاكم ١١١)

(۱۱۳۱۴) حفرت قیس بن عباد پریشیز سے اس طرح منقول ہے۔

( ١١٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي جِنَازَةٍ أَكْثَرَ السُّكُوتَ وَحَدَّثَ نَفْسَهُ. (عبدالرزاق ٦٣٨٢)

(۱۱۳۱۵) حضرت ابن جرتج بیشین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُؤَفِّقَ فَحَ جب کسی جنازے میں شریک ہوتے تو زیادہ خاموش رہتے اور

ایے نفس ہے ہم کلام رہتے۔ ( ١١٣١٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الصَّوْتَ عِنْدَ ثَلَاثٍ عِنْدَ الْجِنَازَةِ ، وَإِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، وَعِنْدَ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ.

(ابوداؤد ۲۲۳۹ ـ حاکم ۱۱۰

(۱۳۱۲) حضرت حسن پیشید ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَلِاَنْتِیْجَةِ تمین موقعوں پر آ واز بلند کرنے کونا پسند بجھتے تھے، جناز ہیں ، جب دولشكرة پس ميسليس اورقر آن ياك كى تلاوت كےوقت۔

### ( ٦٢ ) مَا قَالُوا فِي الإِذْنِ بِالْجِنَازَةِ مَنْ كَرِهَهُ

### جنازہ کے اعلان کرنے کومکروہ کہا گیاہے

( ١١٣١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّعْيِ. (احمد ٥/ ٢٠٠١ ترمذي ٩٨٦)

(۱۱۳۱۷)حضرت حذیفه رخافیُو سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّلَقَفَیْجَ نے جنازے کا اعلان کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ١١٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : النَّعْيُ مِنْ

أَحَدًا ، وَسُلُّونِي إِلَى رَبِّي سَلًّا.

(١١٣١٩) حضرت ابوحيان والله النه والدس روايت كرت بي كد حضرت رئع بن فيتم وفي في في الله وصيت فرماني ، مير ، (مرن کی ) کسی ایک کوبھی اطلاع نہ کرنا اور مجھے خفیہ طور پر ( آرام ہے ) فن کرنا۔

﴿ مَعنف ابْن الْبِشِيهِ مِرْجِ (جلد ٣) فَيْهِ مَن الزِّبْرِ قَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عِنْدَ مَوْتِهٖ يَقُولُ : إِذَا أَنَا مِتَّ فَلَا تُؤُذِنُوا بِي

(۱۱۳۲۰) حضرت زبرقان بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو وائل بیشید ہے موت کے وقت سنا وہ فرمار ہے تھے کہ جب میرا انقال ہو جائے تو میرے بارے میں کسی کواطلاع مت دینا۔

( ١٦٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَوْصَى أَبُو مَيْسَرَةَ أَحَاهُ أَنْ لَا تُؤْذِنَ لِي أَحَدًا ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَبِذَلِكَ أَوْصَى عَلْقَمَةُ الْأَسُودَ.

(۱۳۳۱) حضرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابومیسرہ دواٹیؤ اپنے بھائی کو وصیت فرمائی کہ (میرے مرنے پر) کسی کوبھی اطلاع (اعلان)مت دینا۔

راوی ابواسحاق ریشید فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ریشید نے حضرت اسود کو بھی یہی وصیت فرمائی تھی۔

( ١١٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ لَآ تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًّا ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ النَّعْيُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.

(۱۱۳۲۲) حضرت ابراہیم برایٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ برایٹیز نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے مرنے پرتم کسی کواطلاع مت دینا، بیٹک مجھے خوف ہے کہ جنازہ کے لیے اعلان کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔

( ١١٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُمَنَّى ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا كُنْتُمْ أَرْبَعَةً فَلَا تُؤْذِنُوا أَحَدًا.

(۱۱۳۲۳) حضرت ابراہیم ویطیع فرماتے ہیں کہ جبتم جنازے میں جاربندے ہوجاؤ تو پھر کسی کواطلاع مت دو۔

( ١١٣٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويْرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَوْصَى أَنْ لَا تُعْلِمُوا بِي أَحَدًا

(۱۱۳۲۴) حضرت ابوجعفر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین دانٹونے نے وصیت فرمائی تھی کہ میر ہے مرنے کی کسی کوبھی اطلاع میں میں

( ١١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عن أبيه ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ تحَيَّنَ غَفَلَةَ النَّاسِ

(۱۱۳۲۵) حضرت عاصم بن محمد مِلِیْنیز اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر تفکید بنن جب کو کی شخص فوت ہوتا تو لوگوں کی غفلت کا انتظار فرماتے۔

﴿ ١٣٢٦ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :إِذَا أَنَا مِتْ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًّا.

(۱۱۳۲۹) حضرت موید بن غفله جاینو فرماتے ہیں کہ جب میں مرجاؤں تو میرے بارے میں کسی کواحلاع مت دینا۔

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

المعنائذ ابن الي شير مترجم ( جلد ۲) كي المعنائذ ابن الي شير مترجم ( جلد ۲) كي المعنائذ المعنائذ المعنائذ المعنائذ المعنائد ا

( ١١٣٢٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ أَبِى التَّيَّاحِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخْيرِ ، غَنْ مُطَرَّفٍ أَخِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ تُؤُذِنُوا لِجِنَازَتِي أَحَدًا.

(۱۱۳۲۷) حفرت مطرف والیمیا فر ماتے یہ کر کمیرے جنازے کی کسی کواطلاع مت دینا۔

( ١١٣٢٨ ) حَلَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا تُؤْذِنُوا بِجِنَازَتِي أَهْلَ مَسْجِدِي.

۔ (۱۱۳۲۸) حضرت ابو جمرہ پیٹیلا اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میرے جنازے کی اطلاع میری معجد والوں کومت دیا۔

### ( ٦٣ ) مَنْ رَخُّصَ فِي الإذنِ بِالْجِنَازَةِ

## بعض حضرات نے جنازے کے اعلان کی اجازت دی ہے

( ١١٣٢٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُنْمَانَ بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْهِ يَزِيدَ بُنِ ثَابِتٍ ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ ، قَالَ :خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا وَرَدُنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُو بِقَبْرٍ جَدِيدٍ ، فَكَالَ عَنْهُ فَقَالُوا : كُنْتَ قَالُوا : كُنْتَ قَالِلاً فَكَرِهُنَا أَنْ نُؤْذِنَك ، فَصَالًى اللهِ صَلَّى الْفَهُ مَيْتُ بَيْنَ أَظْهُرِ كُمْ إِلاَّ آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ. فَقَالَ : الْفَارَ مَنْكُمُ مَيْتُ بَيْنَ أَظْهُرِ كُمْ إِلاَّ آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ.

(بخاری ۳۲ احمد ۳/ ۳۸۸)

(۱۱۳۲۹) حضرت خارجہ بن زید بر النظی اپنی بھیا حضرت بزید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت زید بر النظی سے بڑے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی اکرم مُراَفِقَ فَی کے ساتھ نکے، جب ہم جنت البقیع میں آئے تو وہاں پر ایک نی قبرتنی ، آپ مُراَفِقَ فَی فَی اللہ مُراَفِقَ فَی آپ مُراَفِقَ فَی آپ مُرافِق فَی آپ مُرافِق فَی آپ مُراف فَی اللہ مُراک اللہ میں دریا فت فرمایا: تو مول کیا قال مورت کی قبر ہے۔ آپ مُراف فَی فاللہ علی اللہ میں اللہ میں اللہ میں نہ دی؟ لوگوں نے عرض کیا آپ مُرافِق فَی نے خود فرمایا تھا اس لیے ہم نے آپ کو اطلاع دینا نا پہند سمجھا۔

ہ من معنان یوں نہ دی، ووں سے رس میا ہب روسے ہے وو حرمایا طاق سے ہم سے ہپ وافعال دیا ما جد بھا۔ آپ مِنْلِفَظِيَّةُ نے ارشاد فرمایا: جبتم میں ہے کو کی شخص فوت ہو جائے تو تم ہرگز اس کا اعلان مت کرومگر مجھے اس کے بارے میں اطلاع دیدو۔ بیٹک میرااس پرنماز پڑھناا سکے لیے رحمت کا باعث ہے۔

( ١١٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْذِنَ الرَّجُلُ حَمِيمَهُ وَصَدِيقَهُ بِالْجِنَازَةِ.

(۱۱۳۳۰) حضرت ابن عون ولیتین فرماتے ہیں حضرت محمد ولیتین اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ آ دی جنازے کی اطلاع رشتہ داروں اور دوستوں کو کردے۔

( ١١٣٣١ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُؤْذِنُ بِالْجِنَازَةِ فَيَمُرُّ

ر مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) کي په ۱۰۷ کې کتاب العبنانز کې کتاب العبنانز کې کتاب العبنانز کې کتاب العبنانز

بِالْمَسْجِدِ فَيَقُولُ عَبْدُ اللهِ دُعِيَ فَأَجَابَ ، أَوْ أَمَةُ اللهِ دُعِيَتْ فَأَجَابَتْ ، فَلاَ يَقُومُ مَعَهَا إِلَّا الْقَلِيلُ مِنْهُمْ.

(۱۱۳۳۱) حفزت عبدالله بن عروه ويشيخ سے مروى ہے كه حضرت ابوهريره و انتي كوايك جنازے پر بلايا گيا تو وه مجد سے گذر سے اور يوں فر مار ہے تھے كه الله كابنده بلايا گيا ہے پس اس نے قبول كيا، يا الله كى لونڈى بلائى گئى پس اس نے قبول كيا، پس ان كے ساتھ ان ميں سے چندلوگ ،ى كھڑے ہوتے۔

( ١١٣٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنُ أَبِى حَيَّانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بُنُ مَيْمُون صِدِّيقًا لِلرَّبِيعِ بُنِ خُنَيْمٍ ، فَلَمَّا ثَقُلَ ، قَالَ عَمْرُو لُأُمَّ وَلَدِ الرَّبِيعِ بُنِ خُنَيْمٍ أَعْلِمِينِى إِذَا مَاتَ ، فَقَالَتُ : إِنَّهُ قَالَ :إذَا أَنَا مِثُّ فَلَا تُشْعِرِى بِى أَحَدًا ، وَسُلُّونِى إِلَى رَبِّى سَلاً ، قَالَ فَبَاتً عَمْرٌو عَلَى ذَكَاكِينِ بَنِى ثَوْدٍ حَتَّى أَصْبَحَ فَشَهِدَهُ.

( ١١٣٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْذِنَ بِالْمَيِّتِ صَدِيقَهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ نَعْيًا كَنَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْعِي فُلَانًا.

(۱۱۳۳۳) حضرت تماد پیٹیلا سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم پیٹیلا اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے کہ مرنے کے بعد میت کے دوست کواطلاع کی جائے ۔ وہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام ٹھکائٹیم جا بلیت کی طرح اطلاع دینے کو ناپیند سجھتے تھے کہ فلال کوخبر دی جائے ۔

( ١١٣٣٤ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا دُعِيَ إِلَى جِنَازَةٍ ، قَالَ :إِنَّا لَقَالِمُونَ وَمَا يُصَلِّى عَلَى الْمَرْءِ إِلَّا عَمَلُهُ.

(۱۳۱۳) حضرت نعمان ہیں ہے مروی ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ و جبہ کو کسی جنازے پر بلایا جاتا تو آپ وٹاٹیز فرماتے بیشک ہم کھڑے ہونے والے ہیں اور آ دمی پرنماز نہیں پڑھی جاتی تگراس کے عمل ( کیوجہ سے )۔

( ١١٣٣٥ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَخْيَى الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهُل ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ فُقَرًاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ إِذَا مَاتُوا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَضَرَتُ فَآذِنُونِي بِهَا ، قَالَ : فَانَوُهُ لِيُؤْذِنُوهُ فَوَجَدُوهُ نَائِمًا وَقَدُ ذَهَبَ مِنَ اللَّهُ لِ فَكُرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ وَتَخَوَّقُوا عَلَيْهِ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ فَكْرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ وَتَخَوَّقُوا عَلَيْهِ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. (حاكم ٢٢٦)

(١١٣٣٥) حفرت الوامامة بن سمل والنو الله عن والد عروايت كرت بي كدرسول الله مَوْفَقَةَ اهل مدينه ك فقراء كى عيادت فرمات اوران كے جنازے ميں شركت فرمات والله على عالى عورت مركى آنخضرت مَوْفَقَةَ نه فرمايا: جب اس ك پاس موت آجائة و محصاطلاع دينا۔ جب لوگ اطلاع دينے كي آپ مَوْفَقَةَ كَ پاس آئة و آب و آرام كرتا ہوا پايا اوراس وقت رات كا كهم حصار فرر چكا تھا۔ انہوں نے اس بات كونا بندكيا كر آپ مُوفِقَةَ كونيند سے جگايا جائے ، انہوں نے فوف محسوس كيا كر آپ مُوفِقَةَ كونيند سے جگايا جائے ، انہوں نے فوف محسوس كيا رات كى تار كى اورز بين كے كيڑ ہے چنگوں كی وجہ ہے۔ جب منج ہوئى تو حضور مُوفِقَةَ نے اس عورت كے بارے ميں دريا فت فرمايا: لوگوں نے عرض كيا كراہ الله كرسول! ہم اطلاع دينے كے ليے حاضر ہوئے تھ كين ہم نے آپ و نيند ميں پا تو جگانا مناسب نہ مجما اور رات كى تار كى اورز مين كے شير نے ہميں خوف زدہ كرديا۔ اس ليے ہم نے اس كو وفن كرديا۔ آخضرت مُوفِقَةَ فَا مناسب نہ مجما اور رات كى تار كى اورز مين كے شير نے ہميں خوف زدہ كرديا۔ اس ليے ہم نے اس كو وفن كرديا۔ آخضرت مُوفِقَةَ فَا مناسب نہ مجما اور رات كى تار كى اورز مين كے شير نے ہميں خوف زدہ كرديا۔ اس ليے ہم نے اس كو وفن كرديا۔ آخضرت مُوفِقَةَ فَا مناسب نہ مجما اور رات كى تار كى اور نين كے شير نے ہميں خوف زدہ كرديا۔ اس ليے ہم نے اس كو وفن كرديا۔ آخضرت مُوفِقَةَ فَا مناسب نہ مجما اور رات كى تار كى اور نيان كى قبر پرتشريف لائے اور اس پر نماز پر هى اور چور يوس بر مجمس دھيا۔

## ( ٦٤ ) فِي الْمَشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

### بعض حضرات نے جنازے کے آگے چلنے کی اجازت دی ہے

( ١١٣٣٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. (ابوداؤد ١٣٥١. ترمذی ١٠٠٧)

(۱۳۳۷) حفرت سالم بیشیداپ والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مَلِفَظَیْنَ کو،حفرت ابو بمرصدیق بی اورحفیرت عمر وزائی کو جنازے کے آئے چلتے ہوئے دیکھاہے۔

( ١١٣٣٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابن عُمَرَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

(۱۱۳۳۷)حضرت سالم پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر منی پینن کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔

( ١١٣٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى حَازِم ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنَ بُنَ عَلِمَّى يَمْشِيَان أَمَامَ الْمِحَنَازَةِ.

(۱۱۳۳۸) حفرت ابو حازم بیٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوھریرہ دبیٹی اور حضرت حسن دبیٹی کو جنازے کے آگے جلتے ہوئے دیکھا۔

( ١١٣٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا قَتَادَةَ ، وَابْنَ

(۱۱۳۳۹) حفزت صالح بينيل فرماتے ہيں كہ ميں نے حضزت ابوھريرہ دائنو ،حضرت ابوقيادہ ،حضرت عبدالله بن عمراور حضرت ابو

اسید ٹنکائٹے کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔

( ١١٣٤. ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ حَتَّى إِذَا تَبَاعَدُوا عَنْهَا قَامُوا يَنْتَظِرُونَهَا.

(۱۱۳۳۰) حضرت ابوصالح بیشین اینے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹیکائٹنز کو جنازے کے آگے چلتے ، پیمر جب وہ چلتے ا

چلتے بہت آ گے (دور ) نکل جاتے تو وہاں پر کھڑے ہو کر جنازے کا ( آنے کا ) انتظار فرماتے۔

( ١١٣٤١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلْقَمَةَ وَالْأسود يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

(۱۱۳۴۱) حضرت ابرا ہیم پرجیمیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ پراٹیمیز اور حضرت اسود پراٹیمیز کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے ، مکدا

( ١١٣٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ يَمْشِيانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

(۱۳۳۲) حضرت ابنعون پریشید فر مائتے ہیں گہ میں نے حضرت سالم پریشید اور حضرت قاسم پریشید کو جنازے کے آگے چلتے ہوئ . کمیا

( ١١٣٤٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ :لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا ، قَالَ :وَكَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَفْعَلَانِهِ.

(۱۳۴۳) حضرت ابن عون پایٹیون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد پریٹیون سے جنازے کے آگے چلنے سے متعلق دریافت کیا؟ آپ : فری معمد بتا ہیں مصر سے وہ جنبیو سے دیں جون سے معنوں جون سے بار میں میں مار ہے گئے ہے۔

نے فرمایا میں تواس میں کچھ ترج نہیں مجھتا اور حضرت قاسم پر شین اور حضرت سالم پر شین اس طرح کرتے تھے۔ ( ۱۱۳۶٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ فِي الْجِنَازَةِ أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ لَهَا تَمْشُونَ أَمَامَهَا وَخَلْفَهَا،

( ١١٣٤٤ ) حَدَّثنا ابُو بَكُرِ بَنَ عَيَّاشٍ ، عَنْ حَمَيْدٍ ، عَنْ انسٍ فِي الجِنازَةِ انتَمَ مَشْيَعُونَ لَهَا تَمَشُونَ امَامَهَا وَخَلَفُهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا.

(۱۱۳۳۳) حضرت انس طافز ارشاد فرماتے ہیں:تم لوگ اس کے مددگار مو،اس کے آگے، پیچھے، داکیں اور ہاکیں چلا کرو۔ ( ۱۱۳۲۵ ) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ ، عَنْ أَبِی حَازِمٍ ، قَالَ مَشَیْتُ مَعَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِیٌّ ، وَأَبِی هُرَیْرَةَ ، وَابْنِ الزَّبَیْرِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. (بیھقی ۲۷)

(۱۳۳۵) حفرت ابو حازم بیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن بن علی ٹوئیڈ تنا، حضرت ابوھریرہ ، اور حضرت ابن زبیر ٹھوکٹنز کے ساتھ جنازے کے آگے چلا ہوں۔

( ١٣٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : خَلْفَهَا قَرِيبٌ وَأَمَامَهَا قَرِيبٌ ،

کی مصنف این ابی شیبه مترجم (جلدس) کی پیشی ۱۰۹ کی مصنف این ابی شیبه مترجم (جلدس) كتاب العنبائز وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبٌ ، وَعَنْ يَمِينِهَا قَرِيبٌ.

١١٣٣٢) حضرت ابوالعاليه ويشيئ ارشاد فرمات ميں كه جنازے كے بيچھے چنے والا قريب ہے، آ محے چلنے والا قريب ہے، وائيس نب چلنے والاقریب ہےاور بائمیں جانب چلنے والاقریب ہے۔

ویئے دیکھا۔

١١٣٤٧ ) حَلَّاتُنَا ٱبُوخَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَمْشِيَانِ أَمَامَ

۱۱۳۴۷) حضرت عطاء پریلین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نؤید بنا اور حضرت عبید بن عمیسر بڑیدین کو جنازے کے آگے جلتے

١١٣٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْعَقَارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي خَلْفَ الْجِنَازَةِ ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَوَضَعَ فَقَارِى بَيْنَ اصْبَعَيْهِ ، ثُمَّ دَفَعَنِي حَتَّى تَقَدَّمْت أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

۱۱۳۴۸) حضرت عقار بن مغیرہ وایشید فرماتے ہیں کہ میں ایک جنازے کے پیچھے چل رہا تھا۔حضرت ابوھریرہ رہ اٹائیر تشریف لائے رمیری ریزهکی بڑی کے درمیان انگلیاں رکھ کر مجھے دھکیلا یہاں تک کہمیں جنازے کے آگے پہنچ گیا۔

( ٦٥ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَشْيَ خَلْفَ الجَنَازَةِ

جو تخص جنازے کے پیچھے چلنے کو پبند کرتا ہے

غَفْلَةٍ قَالَ : ٱلْمَلَائِكَةُ يَمْشُونَ خَلْفَ الْجِنَازَةِ. (عبدالرزاق ٢٢٦٢)

١١٣٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبد الرَّحَمَّان بن مَهْدِى ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ

۱۱۳۳۹) حضرت موید بن غفلہ وٹائٹوارشا دفر ماتے ہیں کہ ملائکہ جنازے کے پیچھے چلتے ہیں۔

١١٣٥٠ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ تُوْرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جشيب وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالُوا :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :

إِن مِنْ تَمَامٍ أَجُرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُشَيِّعَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَالْمَشْيُ خَلَّفَهَا.

ُ ۱۱۳۵۰) حضرت ابوالدرداء دلائش ارشادفر ماتے ہیں کہ جنازے کا تکمل اجران کے اهل کواس کی اطلاع دینے اوراس کے پیچھے چلنے

١١٢٥١ ) حَلَّانَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَعْمَرِ فِي جِنَازَةِ أَبِي مَيْسَرَةَ ·

امْشُوا خَلُفَ جِنَازَةِ أَبِي مَيْسَرَةَ ، فَإِنَّهُ كَانَ مَشَّاءً خَلُفَ الْجَنَائِزِ.

۱۱۳۵۱) حضرت ممارہ چینیٹ فرماتے ہیں کہ حضرت ابومعمر میشینہ حضرت ابومیسرہ وٹونٹٹر کے جنازے میں فرمارہے تھے کہ ابومیسرہ وٹونٹر کے جنازے کے پیچھے چلو میٹک وہ جنازوں کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ ( ١١٣٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَأَيْتُ أَبَا قِلاَبَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ يَجْعَلُ الْجَنَائِزَ عَنْ يَمِينِهِ.

(۱۱۳۵۲) حضرت سلیمان اینے والد بیٹیلا ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلا بہ وہاتھ کو کئی باردیکھا کہ وہ جناز ۔

انی دائیں جانب رکھتے تھے۔

( ١١٣٥٣ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَا كُنْتُ فِي جِنَازَةٍ ، وَأَبُو بَكُر ، وَعُمَرُ أَمَامَهَا وَعَلِيٌّ يَمْشِي خَلْفَهَا ، قَالَ فَجِنْت إِلَى عَلِيٌّ فَقُلْت لَهُ الْمَش خَلْفَهَا أَفْضَلُ ، أَوِ الْمَشْيُ أَمَامَهَا ، فَإِنِّي أَرَاك تَمْشِي خَلْفَهَا ، وَهَذَان يَمْشِيَان أَمَامَهَا ، قَالَ :فَقَالَ لِي :لَ

عَلِمَا أَنَّ الْمَشْىَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنْ أَمَامِهَا ، مِثْلَ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْفَذْ ، وَلَكِنَّهُمَا يَسِيرَان مُيَسِّر يُحِبَّان أَنْ يُيسِّرًا عَلَى النَّاسِ. (احمد ١/ ٩٤ طحاوى ٣٨٣)

(۱۳۵۳)حضرت ابن البزی پیشیا فرماتے ہیں کہ میں جناز ہ میں تھا،حضرت ابو بمرصدیق تواثیرُ اورحضرت عمر دہانی اس جنازہ ۔

آ گے تھے اور حصرت علی وٹاٹٹو بیچھے چل رہے تھے۔ میں حضرت علی مٹاٹنو کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا جنازے کے بیچھے ج

افضل ہے یا آ گے؟ کیونکہ میں آپ کودیکھتا ہوں کہ آپ پیچھے چل رہے ہیں اوریید دونوں حضرات آ گے چل رہے ہیں۔حضر، علی تراثونے نے ارشاد فر مایا: جنازے کے پیچھے چلنااس کےآ گے چلنے ہےافضل ہے، جیسےا کیلیجخص کی نماز ،وہ دونوں حضرات آ س

کیلئے آ کے چل رہے ہیں۔وہ لوگوں برآ سانی کو پند کرتے ہیں۔

( ١١٣٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَحْيَى الْجَابِرِ ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، عَنِ السَّيْرِ بالْجنَازَ

قَالَ : السَّيْرُ مَا دُونَ ٱلْخَبَبِ ، الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ ، وَلَا تَتَبَعُ ، لَيْسَ مَعَهَا مَنْ يَقُدُمُهَا. (مسنده ٣٥٧)

(۱۱۳۵۳)حضرت ابو ماجد بیشلیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود خاتی جناز ہے میں ہے متعلق در مافت کیا؟ آ ،

نے فر مایا نرم ملکی حیال ہے بچھ کم چلنا ہے،اور جناز ہمتبوع ہے تابع نہیں ہے ( یعنی لوگ اسکے پیچھے چل کراسکی ا تباع کرتے ہیر

اور جو جنازے ہے آ گےرہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔

( ١١٣٥٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونَسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مُرَيْح بْنِ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا وَسَلَّمَ زِلِكُلِّ أُمَّةٍ قُرْبَانٌ ، وإنَّ قُرْبَانُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَوْتَاهَا ، فَاجْعَلُوا مَوْتَاكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ.

(۱۱۳۵۵) حضرت جریح بن مسروق پیشینه سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَرَفَنظَةَ بِنے ارشاد فرمایا: ہرامت کے لیے نذراور قربانی ب

اوراس امت کی قربانی ان کی موت ہے، پس تم اینے مردوں کو (جنازے میں ) اینے آ مے رکھو۔

( ١١٣٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي النُّعْمَان ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ : لأَنْ لَا أَخُرُجُ مَعَهَا أَحَبُّ إ

مِدْ أَنْ أَمْشِي أَمَامُهَا.

(۱۳۵۲) حضرت ابوالنعمان بلیٹینے فرماتے میں کہ میں حضرت ابوامامہ جائٹی ہے سناوہ فرماتے ہیں: میں جنازے کے ساتھ نہ نگلہ

ه مستف ابن الب شيبه مترجم (جلد۳) کي مستف ابن الب شيبه مترجم (جلد۳) كتاب العنائز \_\_\_\_

یہ مجھے زیادہ پند ہے اس بات سے کہ میں اس کے آ مے چلوں۔

( ١١٣٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، قَالَ :لِلْمَاشِي فِي الْجِنَازَةِ قِيرَاطَان وَلِلرَّاكِبِ قِيرَاطٌ.

(۱۱۳۵۷) حضرت عبدالله بن رباح والنو ارشاد فرماتے ہیں کہ جنازے میں پیدل چلنے والے کیلئے دو قیراط اجر ہے، اور سوار کے

## ( ٦٦ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الرُّكُوبِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

بعض حضرات نے جنازے کے آگے سوار ہو کر چلنے کی اجازت وی ہے ( ۱۲۵۸ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبَّاسٍ الْهَمْدَائِيِّ ، عَنِ ابْنِ معقل ، قَالَ : دَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى بَغْلٍ رَاكِبًا أَمَامُ الْجِنَازَةِ.

(۱۱۳۵۸) حضرت ابن معقل پرجین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر ٹکافینن خچر پرسوار جنازے کے آگے چلتے۔ ۔

( ١١٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ عُبَيْنَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا بَكُرَةَ فِي جِنَازَةِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ عَلَى بَغُلَةٍ لَهُ.

(۱۱۳۵۹) حضرت عیدینه بن عبد الرحمٰن اپنے والد ویشین سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمٰن بن سمرہ نتی پیشن کے جنازے میں حضرت ابو بکرہ وٹائٹو کو نچر پرسوار (آگے چلتے ہوئے) دیکھا۔

( ١١٣٦. ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ ابْنِ الدُّحْدَاحِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ حَوْلَهُ.

(مسلم ۲۲۳- ابوداؤد ۳۱۷۰)

(۱۳۷۰) حضرت جابر دی فی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مَرْفَظَةَ کو این دحداح دی فی کے جنازے میں گھوڑے پر سوار و يکھاوہ چھوٹی چھوٹی چھلا نگ لگا کرچل رہا تھااور ہم آپ مِلِفظَةِ بھے اردگر دیتھے۔

( ١١٣٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ جُبَارٍ الطَّالِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي جِنَازَةٍ أُم مصعب على أتان له قمراء .

(۱۱۳ ۱۱) حضرت جبارالطائی بیتینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹنایشنن کوحضرت ام مصعب ٹناہند مناکے جنازے میں سفید گدهی برسوارد یکھا۔



( ١١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ جُبَارٍ الطَّائِتْي ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي جِنَازَةٍ ، فَذَكَرَ نَحُوه.

(۱۱۳۲۲) حضرت جبارالطائی بیشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بی پین کوایک جنازے میں دیکھا۔ آگے حدیث اس طرح ذکر فرمائی۔

( ١١٣٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :رَأَيْتُ شُرَيْحًا عَلَى بَغُلَةٍ يَسِيرُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ، وقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ ، يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ.

(۱۳۷۳) حضرت تھم ویٹینیڈ فرماتے ہیں کہ میں ب ضرت شرح کیٹینیڈ کو خچر پرسوار جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔اورحضرت ابومعاویہ بیٹینیڈ فرماتے ہیں کہ ضید خچر پرسوار جنازے کے چیجے دیکھا۔

( ١٣٦٤ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ نُعَيْمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ فِى جِنَازَةِ خَيْثَمَةَ رَاكِبًا عَلَى جِمَادِ يَقُولُ وَاحَزُنَاه ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا .

(۱۱۳ ۲۴) حضرت نعیم ویٹینڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو وائل بڑاٹٹو کو حضرت خیٹمہ مزانٹٹو کے جنازے میں گدھے پرسوار دیکھا آپ بڑاٹٹو فرمار ہے تھے ہائے غم ، یااس جیسا کوئی اورکلمہ کہ رہے تھے۔

( ١١٣٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :قَالَ :رَأَيْتُ عَطَاءً يَسِيرُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ رَاكِبًا.

(۱۱۳۷۵) حضرت خالد بن دینار ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ویشید جنازے کے آ گے سوار (چلتے ہوئے) دیکھا۔

( ١١٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ رَاكِبًا.

(۱۱۳۲۱) حضرت ابن ابوعروبه ویشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن جہائی کو جنازے کے آ محے سوار دیکھا۔

( ١٣٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:رَأَيْتُ شُرَيْحًا رَاكِبًا فِي جِنَازَةِ أَبِي مَيْسَرَةً.

(۱۱۳۷۷) حفرت ابواسحاق ولیٹیے فرماتے ہیں میں نے حضرت ابومیسرہ دیاٹئ کے جنا زے میں حضرت شریح ولیٹین کوسوار دیکھا۔

( ١١٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيد بن عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِى ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ النَّقَفِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ ، وَالْمَاشِى حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطَّفُلُ يُصَلِّى عَلَيْهِ. (احمد ٣/ ٣٨٨ـ ابوداؤد ٣١٤٢)

(۱۱۳۷۸) حفرت مغیرہ بن شعبہ وہ اور سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْ النظامَة فیا نے ارشاد فر مایا: سوار جنازے کے بیچھے رہے، پیدل چلنے والا جہاں مرضی چلے،اور چھوٹے بیچے پرنماز پڑھی جائے گی۔



## ( ٦٧ ) مَنْ كَرِهَ الرُّكُوبَ مَعَهَا وَالسَّيْرَ أَمَامَهَا

بعض حضرات نے جنازے میں سوار ہوکراورا سکے آگے چلنے کونا پند سمجھا ہے

( ١١٣٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى هَمَّامِ السَّكُونِيِّ وَهُوَ الْوَلِيدُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى هبيرة ، أَنَّ رَسُولَ. اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِدَابَّةٍ وَهُوَ فِى جِنَازَةٍ فَلَمْ يَرْكَبُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَكِبَ.

(ابوداؤد ٣١٦٩ حاكم ٣٥٥)

(۱۱۳۲۹) حفرت ابوهبیر و جھان سے مروی ہے کہ رسول الله مِنْفِظَة کیلئے ایک جناز ہیں سواری لائی گئی لیکن آپ اس پرسوار نہ ہوئے ، پھر جب آپ مِنْفِظَةَ والیس لوٹے تواس برسوار ہوئے۔

( ١١٣٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ أَيَّكُرَهُ الْمَشْيُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ : لاَ إِنَّمَا يُكُرَهُ السَّيْرُ أَمَامَهَا.

(۱۱۳۷۰) حفرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ ویشید سے دریافت کیا، کیا جنازے کے بیچھے چلنا مکروہ ہے؟ آپ ویشید نے فرمایانہیں بلکہاس کے آگے چلنا ناپسندیدہ ہے۔

( ١١٣٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى رَوَّادٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقُمَ ، قَالَ :لَوْ يَعْلَمُ رِجَالٌ يَرْكَبُونَ فِى الْجِنَازَةِ مَا لِمِجَالِ يَمْشُونَ مَا رَكِبُوا.

(۱۱۳۷۱) حضرت زید بن ارقم ویشی فرماتے ہیں جنازے میں جولوگ سوار ہوکر جاتے ہیں اگروہ بیجان لیں کہ بیدل چلنے والوں کے لئے کتنا اجر ہے تو وہ سوار نہ ہوں۔

( ١١٣٧٢ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا رَاكِبًا فِي جِنَازَةٍ فَأَخَذَ بِلِجَامِ دَائِيهِ فَجَعَلَ يَكْبَحُهَا ، وَقَالَ : تَوْكَبُ وَعِبَادُ اللهِ يَمْشُونَ.

(۱۱۳۷۲) حفرت راشد بن سعد پرتین نفر ماتے ہیں کہ حضرت تو بان پانیٹیز نے ایک شخص کو جنازے میں سوار دیکھا تو اس کی سوار ی کی لگام پکڑ کراس کوروک دیااور فر مایا تو سوار ہو کر چاتا ہے جبکہ اللہ کے بندے پیدل چل رہے ہیں۔

( ١١٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَسِيرَ الرَّاكِبُ أَمَامَهَا.

(۱۱۳۷۳)حفرت ابراتیم براثیم فراتے ہیں صحابہ کرام نشائنا اللہ بات کونا پسند بجھتے تھے کہ سوار ہوکر جنازے کے آگے چلا جائے۔

( ١١٣٧٤ ) حَلَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الرَّاكِبُ فِي الْجِنَازَةِ كَالْجَالِسِ فِي بَيْتِهِ.

( ۲۲ ۱۱۳۷ ) حفرت ابن عباس من ومن فرمات بین که جنازے میں سوار ہوکر جانے والا ایسا بی ہے جیسے گھر میں بیٹھنے والا۔

هي مصنف ابن الجاشيرمترجم (جلد۳) کي پهرسترجم (جلد۳)

( ١١٣٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ لَا يَسِيرَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

(۵ ۱۱۳۷) حضرت ابن عون بیشیو فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن پریشیو اور ابن سیرین بیشیو جنازہ کے آگے نہ جلا کرتے تھے۔

( ١١٣٧٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الرَّاكِبُ فِي الْجِنَازَةِ كَالْجَالِسِ فِي بَيْتِهِ.

(۱۱۳۷۷) حضرت این عباس می و منارشا دفر ماتے ہیں جنازے میں سوار ہو کر جانے والا ایسا ہی ہے جیسے گھر میں بیٹھنے والا۔

## ( ٦٨ ) مَنْ كَرِهَ السُّرْعَةَ فِي الْجِنَازَةِ

جنازے میں جلدی <u>حلنے</u> کونا پیند کہا گیا ہے

( ١١٣٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيث ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ :مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ وَهِيَ تُمْحَضُ كَمَا يُمَخَضُ الزَّقَّ ، فَقَالَ :عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي جَنَائِزِكُمْ

(احمد ۴/ ۳۰۷ ابن ماجه ۱۳۷۹)

(۱۱۳۷۷) حضرت ایوموی دی نوش سے مروی ہے کہ حضور اکرم مَلِّفَقَعَ کِم پاس سے ایک جنازہ گزراوہ اس کواس طرح ہلا رہے تھے جس طرح مشک کو ہلا یا جاتا ہے، آپ مِلِّفَقِعَ کِمَ ارشاوفر مایا جم پر جناز ہے میں میا ندروی لا زم ہے۔

( ٦٩ ) فِي الْجَنَازَةِ يُسْرَعُ بِهَا إِذَا خُرِجَ بِهَا أَمْ لاَ

جب جنازے کو قبرستان کی طرف کیکر جائیں تو تیز لے کر جائیں یانہیں؟

( ١١٣٧٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِى ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَسُرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رَقَابِكُمْ. (بخارى ١٣١٥ ـ مسلم ١٩٥)

ُ (۱۱۳۷۸) حضرت ابوهریره دخانی ہے مروی ہے کہ حضور اکرم مِنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ ک طرف ) کیونکہ اگر تو وہ نیک ہے تو جس کی طرف اس کو لے کر جارہے ہووہ اس کے لیے بہتر ہے۔اورا گروہ اس کے علاوہ ہے تو تم شرکوا بنی گردنوں سے (جلدی) اتاردو۔

( ١١٣٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى بَكْرَةَ ، قَالَ :لَقَدُ رَأَيْتُ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكَادُ أَنْ يَرْمُلَ بِالْجِنَازَةِ رَمَلًا. (ابوداؤد ٣٤٥ـ احمد ٥/ ٣٧)

(١١٣٧٩) حضرت ابوبكره وفائو فرمات بيس كه ني ياك مَرَافِقَعَةَ اورجم جناز يكوتيزي سے ليكر چلاكرتے تھے۔

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) كي المستحق المستح

. ١١٣٨) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَوْصَى عِمْرَانُ بْنُ حَصَيْنٍ ، قَالَ : إِذَا أَنَا مِتَ فَأَسْرِعُوا ، وَلَا تُهَوِّدُوا كَمَا يُهُودُ والنَّصَارَى.

• ۱۱۳۸ ) حضرت حسن ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین وہاٹیؤ نے وصیت فر مائی جب میں مرجا وَں تو میرے جنازے کو

۰ ۱۸ ۱۱۱) مصرت کن ورتیظ کرماھے ہیں کہ صرف مران بن میں توہوئے وقعیت کرمان جب کے سرجا وں وغیر سے جمار سے و نیز لے کر جانا ،اورآ ہستہ مت چلنا جیسے یہودونصار کی چلا کرتے ہیں۔

١١٣٨١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي رَاشِدٍ النَّصُرِيُّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ لِإِيْنِهِ إِذَا خَرَجْتُمْ فَٱسْرِعُوا بِي الْمَشْيَ. (ابن سعد ٣٥٨)

ا ۱۱۳۸۱) حضرت کیلی بن ابوراشد وایشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر والتی کا وقت المرگ قریب آیا تو آپ والتی نے اپنے بیٹے

ے فرمایا: جبتم میرے جنازے کو لے کرنکلنا تو مجھے تیز اور جلدی لے کرجانا۔ ۱۱۲۸۲) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدٍ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَافِعِ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ، قَالَ: أَسْرِعُوا بِی إِلَی رَبِّی.

(۱۱۳۸۲) حفرت ابوهر بره الله ارشاد فرماتے ہیں مجھے میرے رب کے پاس جلدی لے کرجاؤ۔ ۱۱۲۸۲) حَدَّثَنَا وَ کِمِیعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زَیدٍ العَمْی ، عَنْ أَبِی الصَّدِّيقِ النَّاجِی ، قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْقَطِعُ

شِسْعُهُ فِی الْجِنَازَةِ فَمَا یُدُرِ کُهَا ، أَوْ مَا یَگادُ أَنْ یُدُرِ کَهَا. ۱۳۸۳) حضرت ابوالصدیق الناجی ویشید فرماتے ہیں جب جنازے میں چلتے ہوئے کسی کا تعمیدُوٹ جاتا تو اس کیلئے جنازے کے

ماته چانامشكل بوجا تا\_ ١٣٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عن علقمة قَالَ: إذَا أَنَا مِتُّ فَأَسْرِعُوا بِي الْمَشْيَ.

۱۱۳۸۴) حضرت علقمہ بریشین فرماتے ہیں جب میں مرجاؤں تو مجھے جلدی جلدی اور تیز لے کر چلنا۔ (۱۱۳۸۴) حضرت علقمہ بریشین فرماتے ہیں جب میں مرجاؤں تو مجھے جلدی جلدی اور تیز لے کر چلنا۔

١١٣٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الزِّبُوِقَانِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا وَاثِلٍ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا أَنَا مِتَ فَأَسُرِعُوا بى الْمَشْىَ.

ببی المنسی. (۱۱۳۸۵) حضرت زبرقان پراٹیلیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابودائل ٹراٹیئو سے سناوہ اپنی موت کے وقت فرمار ہے تھے جب میں رجاؤں تو مجھے جلدی لے کر جانا۔

١٣٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَانِيلَ، عَنْ ثُويُو، عَنْ أَبِي جَعْفَو، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَوْصَى أَسْرِعُوا بِي الْمَشْيَ.

(۱۱۳۸۶) حضرت ابوجعفر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین دانٹیز کنے وصیت فرمائی کہ مجھے جُلدی لے کر چکنا۔ پر میسی میں میں میں میں در وہ بریوں میں دریوں میں دوروں کو دریات میں میں میں میں میں موجود کا برائیں موجود

١١٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ زَاذَانَ ، عَنْ مَكْحُولِ الْأَزْدِى ، قَالَ :سَمِعَ ابن عمر رَجُلاً يَقُول :ارفُقُوا بِهَا - رَحِمَكُم الله - فقَال :هَوَّدُوا، لَتُسُرِعُنَّ بها ، أَو لأَرْجِعَنَّ.

(۱۱۳۸۷) حضرت کمحول الاز دی پرچین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جی پیزین نے ایک مخص کویہ کہتے ہوئے سنا ،اس کوآ ہت لے

کتاب العندائز کا این این شیر متر جم (جلد۳) کی کاب العندائز کا کاب العندائز کا کاب العندائز کاب العندائز

كرچلوالله تعالى تم يررحم كرے \_ آب من في نے فرمايا: آسته؟ اسكوجلدى اور تيز لے كرچلويا واپس لوث جاؤ \_

( ١١٣٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ انْبَسِطُوا بِجَنَائِزِكُمْ ، وَلَا تَدِبُّو بهَا دَبُّ الْيَهُودِ.

(۱۱۳۸۸) حضرت ابراہیم ہیشید فرماتے ہیں کہاہے جنازوں کوتیز لے کر چلو، یہودیوں کی طرح آ ہستہ آہتہ (رینگتے ہوئے) مت

( ١١٣٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يُعْجِبُهُمَا أَنْ يُسْرَعَ بِالْجِنَازَةِ.

(١١٣٨٩) حضرت حسن بينييد اورحضرت محمد بينيد جنازے وتيزلے جانے كو بسندفر مايا كرتے تھے۔

( ١١٣٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنِ أَبَى المُعْتَمِر ، قَالَ : كُنَّا فِي جِنَازَةٍ ، فَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا رَأَى مِنْهُمْ إِبْطَاءً ، قَالَ :امُضُوا لَا تَحْبِسُوا مَيَّنَّكُمْ.

(۱۱۳۹۰) حضرت ابوالمعتمر میشین فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں تھے،حضرت حسن پیشینے نے دیکھاوہ جنازہ آہتہ (تاخیر )لے

کرجارہے ہیں۔ آپ میشینے نے فر مایا اسکوتیز لے کرچلوا پی میت کوقید میں مت رکھو( بلکہ جلدی جا کر ذن کر دو )۔

( ١١٣٩١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ حَذَّثْنَا أَبُو

كَرْب ، أَوْ أَبُو حَرْب ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ ، قَالَ :إذَا أَنْتَ حَمَلْتنِي عَلَى السَّرِيرِ فَامْشِ بِي مَشْيًا بَيْنَ الْمَشْيَيْنِ ، وَكُنْ خَلْفَ الْجِنَازَةِ فَإِنَّ مُقَدَّمَهَا لِلْمَلَازِكَةِ ، وَخَلْفَهَا لِينِي آدَمَ.

(١١٣٩١) حضرت عبدالله بن عمرو نئي يمن فرمات بين كدمير ب والدين وصيت فرمائي كه جب عاريائي پراتهاؤ تو مجھ لے كر

میانداز میں چلو،اور جنازے کے بیچھے رہو، ہیٹک اس کے آ گے ملائکہ ہوتے ہیں اور بچھلا حصہ انسانوں کے لیے ہے۔ ( ١١٣٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : لَا تَدِبُّوا

بِالْجِنَازَةِ دَبِيبَ النَّصَارَى.

(۱۱۳۹۲) حضرت علقمہ براثیمیزارشا دفر ماتے ہیں جناز ہ کونصار کی کا طرح آ ہستہ آ ہستہ مت لے کرچلو۔

(٧٠) بِأَيِّ جَوَانِبِ السَّرِيرِ يُبْدَأُ بِهِ فِي الْحَمْلِ

جنازے کی حاریائی اٹھاتے وقت کس جانب سے پہل کرے؟

( ١١٣٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَلِيِّي الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جنَازَةٍ فَحَمَلُوا

بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ فَبَدَأَ بِالْمَيَامِنِ ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْهَا ، فَكَانَ مِنْهَا بِمُزْجِرِ كُلْبِ.

( ۱۱۳۹۳ ) حضرت علی الاز دی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن پین کو جناز ہیں دیکھا آپ نے جاریائی کے

ه مصنف ابن الی شیبرستر جم (جلد۳) کی کالا کی کالا کی کالا کی کاب العبنائز کی کاب العبنائز کی کاب العبنائز کی کاب

چارول طرف سے اٹھایا اور داہنی جانب پہلے کندھادیا بھروہاں سے ہٹ کرا لگ ہو گئے ۔قریب رہے زیادہ دور نہ گئے۔

( ١١٣٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِى ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُبَالِي بِأَى جَوَانِبِ السَّرِيرِ بَدَأْت.

(۱۱۳۹۴) حفرت حسن بالشية فرمات بين كه جاريائي كرجس مرضى جانب سے ابتداء كروكو كى حرج نبيس ب،

( ١١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ مِنْدَل ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنِ السَّرِعِ ، وَإِلاَ فَكُنْ مِنْهُ قَرِيبًا.

(۱۱۳۹۵) حفرت عبدالله بن عباس بنی دین ارشاد فرماتے ہیں اگراستطاعت اور قدرت ہوتو جار پائی کے داہنی جانب (کے پائیوں) سے اہتداء کرے، پھرچار پائی کے قریب ہوجائے ،وگرنداس کے قریب ہوجا۔

( ١٢٩٦) حَذَّنَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِى عَوَانَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِياسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ تَبِعَ جِنَازَةً فَحَمَلَ فَوَضَعَ الشَّرِيرَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَحُولَ فَحَمَلَ مُقَدَّمَ السَّرِيرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ تَأَخَرَ فَوَضَعَ مُؤَخَّرَ السَّرِيرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ فَوَضَعَ مُؤَخَّرَ السَّرِيرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ حَلَّى عَنْهَا.

موسور المسرير على سِلو، اديمن ، لم لحول فوضع موسور السرير على سِلو، اديسر ، لم حلى عنها.
(١١٣٩٢) حفرت جعفر ويشير بن اياس فر ماتے بيں كه مِيس حضرت حسن ويشير كوايك جنازے كے چيجھاس كواشا كرجاتے ديكھ،
آپ نے چار پائى اپنے بائيس كندھ پر ركھا، پھر بِلْنے اور چار پائى كا گلے حصہ كوا بى دائنى كندھا پر ركھا، پھر چيجھة ئے اور چار پائى كے پچھلے حصہ كو بائيس كندھ پر ركھا بھراس كو (دوسروں چار پائى كے پچھلے حصہ كو بائيس كندھ پر ركھا بھراس كو (دوسروں كيلئے) چھوڑ ديا۔

## (۷۱) مَا قَالُوا فِيمَا يُجْزِىء مِنْ حَمْلِ جِنَازَةٍ ميت كوكتنا كندهادينا (اٹھانا) كافى ہے

( ١١٣٩٧) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنُ مَنْصُورِ ، عَنُ عُبَيْدِ بُنِ نِسُطَاسٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ فِى جِنَازَةٍ وَلَيَحُمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهِ ، فَإِنَّهُ مِنَ اللهِ فِى جِنَازَةٍ فَلْيَحُمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهِ ، فَإِنَّهُ مِنَ اللهِ فِى جِنَازَةٍ فَلْيَحُمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهِ ، فَإِنَّهُ مِنَ اللهِ عَنْ مَا لَكُنَّ مِنَ اللهِ عَلْمَ مَا أَو لِيدَ عَ .

(۱۳۹۷) حضرت عبید بن نسطاس پریشینه فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوعبیدہ بن عبداللہ کے ساتھ ایک جنازے میں تھے حضرت عبد اللّه دور پی نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص کی جنازے میں ہوتو وہ جار پائی کے جاروں حصوں کو کندھا دے بیشک بیسنت میں سے ہے۔ پھراس کو (نفلی طور پر) اٹھائے یا (دوسروں کیلئے) جھوڑ دے۔

( ١١٣٩٨ ) ْحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ ثَلَاثًا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقْهَا. (١١٣٩٨) حفرت ابوهريره والنظر ارشادفر ماتع بي كهجس في جناز كوتين بارا شاياس في وه حق اداكرديا جواس يرتها-

( ١١٣٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جَشِيبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَالُوا : فَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ:

مِنْ تَمَامٍ أَجْرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُشَيِّعَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَأَنْ يَحْمِلَ بِأَرْكَانِهَا الْأَرْبَعِ وَأَنْ يَحْثُو فِي الْقَبْرِ.

(۱۱۳۹۹) حضرت ابوالدرداء دی اور شادفر ماتے ہیں کہ جنازے کا کامل اجریہ ہے کہاس کے رشتہ داروں کواطلاع دی جائے اوراسکو چاروں جانب سے کندھادیا جائے اور پھراسکوقبر میں اتار دیا جائے۔

## ( ٧٢ ) فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ مَعَ الْجِنَازَةِ مَنْ كَرِهَهُ

#### بعض حضرات نے عورتوں کا جنازہ کے ساتھ نگلنے کونا پیند کیا ہے

( ١١٤.٠ ) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ جِنَازَةٍ وَمَعَهَا امْرَأَةٌ فَلَمْ يَبُورُ حُ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْبَيُوتِ.

(۱۱٬۷۰۰) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّ فَقِیَّا فَہِ کسی جنازُ ہ کے لیے نکلے جس میں عورتیں بھی تھیں تو آپ اس وقت تک نہ ٹلے کہ جب تک عورتیں گھروں کونہ چلی گئیں۔

( ١١٤.١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تَتَبَعْنِي الْمَرَأَةُ.

(۱۳۰۱) حفرت عمر دایش فرماتے ہیں (میرے جنازے) کے بیچھے عورتیں نہ آئیں۔

( ١١٤.٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا أَخُرَجُوا الْجِنَازَةَ أَغْلَقُوا الْبَابَ عَلَى النِّسَاءِ.

(۱۱۳۰۲) حضرت ابراہیم پیٹیلا ارشاد فریا مع جیں کہ (صحابہ کرام جنگانیم) جب جنازے کے لیے نکلتے تو عورتوں پر درواز ہبند سے

-( ١١٤.٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُثَنَّى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ ، قَالَ : كَانَ مَسْرُوقٌ لَا يُصَلِّى عَلَى جِنَازَةٍ مَعَهَا امْرَأَةٌ.

(۱۱۳۰۳) حفزت محمد بن المنتشر مِلِیْنیهٔ فرماتے ہیں کہ جس جنازے کے ساتھ عورتیں ہوتی حفزت مسروق مِلیٹیمیز اس کا جنازہ نہ مڑھتے۔

. ( ١١٤.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي إِذَا كَانَتُ دَارٌ فِيهَا جِنَازَةٌ أَمَرَ بِالْبِ اللَّمَارِ فَأَغْلِقَ ، فَلَا تَسَبُعُهَا الْمُرَأَةُ.

فِيهَا جِنَازَةٌ أَمَرَ بِالْبِ الْقُالِ فَفُيْتَ فَدَخَلَ الْعُوَّادُ فَإِذَا خُرِجَ بِالْجِنَازَةِ أَمَرَ بِبَابِ اللَّمَارِ فَأَغْلِقَ ، فَلَا تَسَبُعُهَا الْمُرَأَةُ.

(٣٠١١) حضرت موى بن عبدالله بن يدمِلِ فرمات بين كه جب مير عوالدصاحب كى كمريس بوت جس بين جنازه بوتاتو تحمل عن جنازه موات عن من عبدالله بن يورواني فوه كول دياجاتا اور ساركى والے داخل بوجاتے ، جب جنازه لے كرنكا جاتاتو كمر كودواز ب

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد۳) کي الم كتاب العبنائز 💮

(والوں کو ) حکم دیتے تو وہ ہند کردیئے جاتے ۔ پس عورتیں جناز ہ کے ساتھ نیآتیں۔

٥،١٤٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :نُهِينَا أَنْ نَتْبَعَ جِنَازَةً مَعَهَا رَاتَّة.

(ابن ماجه ۱۵۸۳ طبرانی ۱۲)

(۵-۱۱۳۰۵) حضرت عبدالله بن عمر ثفاة بنارشاد فرماتے ہیں کہ جمیں اس جنازے کے ساتھ چلنے سے روکا گیا ہے جس میں زور سے ونے کی آواز ہو۔

١١٤.٦ ) حَلَّاتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَاهٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَا يَكُرَهَان أَنْ تَتَبَعَ النّسَاءُ الْجَنَائِزَ .

(۲ ۱۱۳۰) حضرت حسن پریشویی اور حضرت محمر پریشویی عورتوں کے جنازے کے ساتھ جانے کو ناپسند مجھتے تھے۔

١١٤.٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد،

قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخُرُجَ مِنْ بَابِ الدَّارِ مَعَ الْجِنَازَةِ. (۱۱۴۰۷)حضرت موید می شخد ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کا گھر کے دروازے سے جنازے کے ساتھ نکلنا مناسب نہیں ہے۔

ُ ١١٤.٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا فِى

جِنَازَةٍ وَفِيهَا أَبُو أَمَامَةَ فَرَأَى نِسُوَّةً فِي الْجِنَازَةِ فَطَرَدهُنَّ.

(۸-۱۱۳) حضرت عمرو بن قیس پایشیز فر ماتے ہیں ہم ایک جنازے میں تھے اور اس جنازے میں حضرت ابوامامہ جانٹو بھی تھے، آپ دائنواس جنازے میں ایک عورت دیکھی تواس کود ورکر دیا۔

` ١١٤.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :رَأَيْتُه يَحْشِى التَّرَابَ فِى

وُجُوهِ النُّسَاءِ فِي الْجِنَازَةِ وَيَقُولُ لَهُنَّ :ارْجِعْنَ ، فَإِنْ رَجَعْنَ مَضَى مَعَ الْجِنَازَةِ ، وَإِلاَّ رَجَعَ وَتَرَكَهَا.

(۹ ۱۱۳۰) حضرت عبداللہ بن مرہ پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مسروق پیشینہ کودیکھاوہ جنازہ میں عورتوں کے چبروں برمٹی تھینکتے تھےاوران کو کہتے تھے واپس لوٹ جاؤ۔اگر دولوٹ جا تنیں تو جناز ہ میں شرکت کرتے ورنہ واپس ہو جاتے اور جناز ہ میں

. ١١٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةً ، عَنْ أَمّْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَانِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمُ

عَكَيْنًا. (مسلم ١٣٦- ابوداؤد ١٥٩)

(۱۱۳۱۰) حضرت ام عطیه مزی طاقی میں کہ ہمیں جنازے کے پیچھے جانے ہے منع کیا گیا ہے اور یہ ہم پر لازم اور ضروری

ہیں ہے۔



( ١١٤١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوهَ ، عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا ، فَقَالَ لَهُ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :دَعُهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ.

(احمد ۲/ ۳۲۳ حاکم ۳۸۱)

(۱۱۳۱۱) حضرت ابوهریرہ وٹاٹیو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِطَقِیجَۃ ایک جنازہ میں شریک تھے حضرت عمر دلاٹیو نے ایک عورت کو دیکھا جو چیخ رہی تھی۔ آنحضرت مَلِطَقِیجَۃ نے حضرت عمر دلاٹیو سے فرمایا: اے عمر دلاٹیو جھوڑ دو بیشک آنکھیں اشک بار ہیں اورنفس غم میں مبتلا ہے اورعہد (وعدہ مقررہ) قریب ہے۔

( ١١٤١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ جُبَارِ الطَّائِيِّ ، قَالَ : شَهِدُت جِنَازَةَ أُمَّ مُصُعَبِ بُنِ الزُّبَيْرِ وَفِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى إَتَانِ لَهُ قَمْراء يقاد وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَابْنُ عَمْرٍ و ، قَالَ : فَسَمِعُوا أَصُوَاتَ صَوَائِحَ ، قَالَ : قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يُصْنَعُ هَذَا وَأَنْتَ هَاهُنَا ؟ قَالَ : دَعْنَا مِنْكُ يَا جُبَارٍ ، فَإِنَّ اللّهَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى.

(۱۱۳۱۲) حضرت جبارالطائی پیشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام مصعب بن زبیر وٹیٹو کے جنازہ میں حاضر ہوا و ہاں حضرت ابن عباس ٹنکاٹٹن بھی سفید گدھی پرسوار موجود تھے جس کولگام پکڑ کر چلا جا رہا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس ٹنکاٹٹن بھی موجود تھے تو انہوں نے چلانے اور چیخے کی آواز بن تو میں نے ابن عباس سے عرض کیا یہاں پر بیہورہا ہا اور آپ پھر بھی یہاں موجود ہیں؟ آپ ٹنٹیو نے فرمایا: اے جبارهم سے خودکودوررکھو (ہم اس کے مکلف نہیں) بیٹک اللہ تعالیٰ بی ہنا تا ہے اوراللہ بی رلاتا ہے۔

( ١١٤١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَرَجَ فِى جِنَازَةٍ فَجَعَلُوا يَصِيحُونَ عَلَيْهَا فَرَجَعَ ثَابِتٌ ، فَقَالَ لَهُ :الْحَسَنُ تَدَعُ حَقَّا لِبُاطِلٍ ، قَالَ :فَمَضَى.

۔ (۱۱۳۱۳) حضرت حسن میشید ایک جنازے کے ساتھ نکلے تو اس میس چیخنے کی آوازیں تھی، حضرت ثابت رواہو لوٹے تو حضرت حسن میشید نے ان سے کہا کیا آپ باطل کے لیے (کی وجہ ہے) حق کوجمپوڑ رہے ہیں؟ راوی کہتے ہیں (بیری کر) وہ جنازے کے

كتاب الجنبائز 🔾

( ١١٤١٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

(١١٣١٣) حضرت خالد بن ابي بكر ويطيط فرمات بين مين نے حضرت سالم اور حضرت قاسم ويشيد كود يكھا آپ جنازے كے آگے

آ مے چل رہے ہیں اور عور تمل جنازے کے پیچھے۔ ( ٧٤ ) مَا قَالُوا فِيمَن أُوصَى أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ الرَّجُلُ

وَالنُّسَاءَ خَلْفَهَا.

اگرکوئی شخص بیوصیت کرے کہ میری نماز جنازہ فلاں شخص پڑھائے ۔

( ١١٤١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، قَالَ :أَوْصَتْ أَمُّ سَلَمَةَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ.

(۱۱۳۱۵) حضرت محارب بن د ثار ولیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ بن اشراف اے وصیت فر مائی تھی کہ میری نماز جناز ہ حضرت سعید بن زيد من عينهايره ها تعي-

( ١١٤١٦ ) حَلََّتْنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَوْصَى يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ أَنَسُ

(١١٣١٦) حضرت محمد ويعيد فرمات بين كدحضرت يونس بن جبير ميد الله في خوما في تحقى كدان كي نماز جنازه حضرت انس بن ما لک دلائوزیرٔ ها کمی۔

( ١١٤١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِي حَصِين : أَنَّ عَبِيلَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ الْأَسوَدَ. (۱۱۳۱۷) حضرت عبیدہ نے وصیت فر مائی تھی کدان کی نماز جناز ہ حضرت اسود پڑھائیں۔

( ١١٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ قَاضِى الْمُسْلِمِينَ

(١١٣١٨) حضرت ابواسحاق بريطية فرمات بيس كه حضرت ابوميسره والثيثة نے وصيت فرمائي تقى كه ميرى نماز جنازه مسلمان كے قاضى

الحضرت شرتح ملتظ يزها نميں۔ ( ١١٤١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَوْصَىٰ الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ

عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ. (۱۱۳۱۹) حضرت ابواسحاق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حارث ویشید نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت عبدالله بن

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب العِنائز 💮 مصنف ابن الي شيبه ستر جم (جلد ۳) كي مسنف ابن الي شيبه ستر جم (جلد ۳)

( ١١٤٢. ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَرْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : مَا عَلِمْت أَنَّ أَحَدًا أَحَقُ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ الْمَيْتُ ، فَإِنْ لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ صَلَّى عَلَيْهِ أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ.

(۱۱۳۲۰) حضرت محمد بایشید فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کو کی شخص کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے ہاں مگروہ شخص (زیادہ حقدار ہے) جس کے لیے مرنے والا وصیت کرے، اور اگر مرنے والا وصیت نہ کرے تو اهل بیت میں سے جوسب سے

افضل ہے دوجنازہ کی نمازیڑھائے۔

مَنْ صَلَّى عَلَى الجنَازَةِ.

( ١١٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَوْصَتْ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا

(١١٣٢١) حفرت محارب ويشيد فرمات بي كه حفزت امسلمه ثفاية وفائ وصيت فرما كي تقى كه ميري نماز جنازه امام وقت كے علاوه كوكى اور پڑھائے۔

# ( ٧٥ ) مَا قَالُوا فِي تَقَكُّمِ الإِمَامِ عَلَى الْجِنَازَةِ

امام وقت (امام محلّه) کو جناز ہ پڑھانے کے لیے مقدم کرنا ( ١١٤٢٢ ) حَدَّثَنَا (سُمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عبد العزيز بن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِي ، قَالَ : الإِمَامُ أَحَقُّ

(۱۱۳۲۲) حضرت على كرم الله وجهدار شادفرمات بين كدامام زياوه حقدار بج جونماز پڑھائے كى جنازے كى۔ (۱۱٤۲۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ذَهَبْت مَعَ إِبْوَاهِيمَ إِلَى جِنَازَةٍ هُوَ وَلِيَّهَا ، فَأَرْسَلَ إِلَى إِمَامِ الْحَيِّ

(۱۱۲۲۳) حفرت منصور ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم بیشید کے ساتھ ایک جنازے پر گیا جس کے والی حضرت ابراہیم برانید (خود) تھے۔آپ باشید نے محلّہ کے امام کی طرف پیغام بھیجا تواس نے اس کی نماز جناز ویڑھائی۔

( ١١٤٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَمِّهِ غَنَّامٍ بُنِ طَلْقِ ، قَالَ :شَهِدَ أَبُو بُرُدَةَ مَوْلَاةً لَهُ فَأَمَرَ إمَامَ الْحَيِّ فَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا.

(۱۱۳۲۷) حضرت غنام بن طلق مِيشِيدُ فرمات بين حضرت ايو برده مِيشيدُ اپن غلام كے جنازے پرحاضر ہوئے آپ مِيشيد نے محلّد كے امام کو تکم فر مایا که وه آ گے بڑھ کرنماز جناز ه پڑھائیں۔

( ١١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :تُوفّيتِ ابْنَةُ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ فَشَهَّدَ إبْرَاهِيمُ النَّخْعِي جَنَازَتها ، فَأَمَرَ إبْرَاهِيمُ النَّخْعِي إمَامَ التَّيْمِ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا ، وَقَالَ :هُوَ السُّنَّةُ.

(۱۱۳۲۵) حفرت محمد بن السائب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تھی دیشید کے صاحبزادے وفات پا جھے تو ان کے جنازے پر حضرت ابراہیم تخفی ویشید عاضر ہوئے ۔حضرت ابراہیم تحفی ویشید نے بنوتیم کے امام کو حکم فرمایا کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھائے ،اور پھر ارشاد فرمایا: یہی سنت طریقہ ہے۔

( ١١٤٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَى قَدَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَكِيمٍ عَلَى أُمَّهِ وَكَانَ إِمَامَ الْحَيِّ.

(۱۱۳۲۷) حضرت مسلم ویشید فرماتے میں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی دی تئے کودیکھا آپ نے اپنی والدہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن حکیم دی تئے کومقدم فر مایا۔وہ ان کے محلّہ کے امام تھے۔

( ١١٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفْلَةَ ، قَالَ :الإِمَامُ أَحَقُّ.

(١١٣٣٧) حضرت مويد بن غفله مُنْ الثار فرمات بين امام (محلّه) جنازه پرُهانے كازياده حقدار ہے۔

( ١١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَانِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ.

(۱۱۳۲۸) حضرت جریر پانیمیدارشادفرمات ہیں کدامام (محلّه) کو جنازے کے لیے مقدم کریں گے۔

( ١١٤٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، أَنَّهُ كَانَ يُقَدَّمُ · عَلَى الْجَنَائِزِ لِسُنَّةٍ.

(۱۱۳۲۹) حضرت اسود دینی ارشادفر ماتے ہیں کہ جنازوں پر مقدم امام (محلّہ) ہوں گے۔سنت کی وجہ سے (سنت طریقہ یہی ہے)۔ (۱۱٤٦٠) حَدَّنَنَا حُسَين بْنُ عَلِمَّى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كُنْتُ أُقَلِمُ الْأَسُود عَلَى الْجَنَائِزِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَكَانَ إِمَامَهُمُ.

(۱۱۳۳۰) حضرت ابراہیم پرتینی فرماتے ہیں کہ میں حضرت اسود پرتینیز کو جنازہ کی نماز کے لیے مقدم کیا، ( کیونکہ )وہ ان کے امام (محلّہ) تھے۔

( ١١٤٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ :مَاتَ ابْنٌ لَأَبِى مَعْشَرٍ فَلَمْ يَخْضُرَ الإِمَامُ ، فَقَالَ :لِيَتَقَدَّمُ مَنْ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الإِمَامِ.

(۱۱۳۳۱) حضرت حسن بن عمر و پرتینیز سے مروی ہے کہ حضرت ابومعشر کے بیٹے وفات پا گئے تو اس وقت امام حاضر نہ تھے ،فر مایا جو شخص امام کی عدم موجود گی میں نماز پڑ ھایا کرتا ہے وہ آ گے بڑھ کر جناز ہ پڑ ھائے۔

( ١١٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقَدِّمُونَ الإِمَامَ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(١١٣٣٢) حفرت سالم ويشيد ،حفرت قاسم ميشيد ،حفرت طاؤس بيتيد ،حفرت مجامع جيشيد اورحفرت عطا ، ميشيد جناز \_ كي نماز ك



ليےامام كومقدم كرتے تھے۔

(١١٤٣٢) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ شَهِدَت طَلْحَةَ وَزُبَيْدًا وَقَدْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ ذَاتُ قَرَابَةٍ لَهُمْ فَقَدَّمُوا إِمَامَ الْحَيِّ.

(۱۱۴۳۳) حضرت حفص بن عیاث اپنے چچاہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ ڈاٹٹو اور حضرت زبیر جڑاٹٹو اپنے قریبی خاتون کے جنازے برحاضر ہوئے ، دونوں حضرات نے محلّہ کے امام کو جنازے کے لیے مقدم کیا۔

( ۱۱٤٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُقَدِّمُونَ الْأَثِمَّةَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ. ( ۱۳۱۳ ) حضرت ابراہیم راشیئے سے مروی ہے کہ (صحابہ کرام تُفَکِینَ ، فقہاء کرام بُوَہینے) اماموں کو جنازہ پڑھانے کے لیے آ کے کیا کہ ت

( ١١٤٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُود وَعَلْقَمَةَ فَالَا :يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ.

(۱۱۳۳۷) حضرت عبدالرحمن بن اسودا ورحضرت علقمه مجتنية ارشا دفر ماتے ہیں كه امام كو جناز ہ كے ليے آ محكريں محے۔

( ١١٤٣٧ ) حَدَّثْنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى جَنَانِزِ الْحَيِّ وَلَيْسَ بِإِمَامٍ.

(۱۱۳۳۷) حضرت حسن عبیدالله ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ویشید اپنے محلّہ کے جنازوں کی نماز پڑھا کرتے تھے صالا تکہ وہ امام نہ تھے۔

( ٧٦) مَا قَالُوا فِي الْجَنَانِزِ يُصَلَّى عَلَيْهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا طلوع مُس اورغروب آفتاب كوفت نماز جنازه يرُ هانے كابيان

( ١١٤٣٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَنْيُسِ بُنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ جِنَازَةً وُضِعَتُ فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ قَائِمًا، فَقَالَ :أَيْنَ وَلِيُّ هَذِهِ الْجِنَازَةِ لِيُصَلِّى عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ؟.

(۱۱۳۳۸) حفرت انیس بن انی کی پرشید اپنے والد پرشید سے روایت کرتے ہیں کہ ایک جناز ہ رکھا گیا تو حضرت ابن عمر جند پننا پید فرماتے ہوئے کھڑے ہوگئے کہ اس جناز ہ کاولی کہاں ہے تا کہ طلوع عمس سے پہلے پہلے اس کی نماز جناز ہ پڑھ لیس۔

( ١١٤٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَزَّانِ قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بُ بَةَ ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ وَالشَّمْسُ عَلَى أَطْرَافِ الْجُدُرِ.

(۱۱٬۳۳۹) حضرت ابولبابه ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوھریرہ دیاؤٹو کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھی اس وقت سورج ( کی

روشنی ) دیواروں کے اطراف میں تھی۔

( ١١٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، أَنَّ عَبِيْدَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ الْأَسُود ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ الْأَسُود ، قَالَ فَصَلَّم عَلَيْهِ فَلْأَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

قَالَ : فَجَاوُوا بِهِ قَبُلَ أَنْ تَغُورُ الشَّمْسُ ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ قَبُلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. (١١٣٠) حضرت ابوتصين وليني فرمات بين كه حضرت عبيده وليني نے وصيت فرمائي تقى كدان كى نماز جنازه حضرت اسود جائين

ر سے بہت کو جو ہے۔ پڑھائے۔ان کوغروب شمس سے پہلے بلایا گیا تو انہوں نے غروب آفتاب سے پہلے ہی نماز جنازہ پڑھادی۔

طَفَلَتِ الشَّمْسُ وَحِينَ نَغِيبٌ. (۱۱۳۳۱) حضرت میمون مِلِیْظِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر منی ڈین طلوع شمس اورغروب شمس کے وقت نماز جنازہ کو ناپسند

فرماتے تھے۔ ( ١١٤٢ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍوَ قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ هَلْ تُدُفَنُ الْجِنَازَةُ عِنْدَ طُلُوعِ

الشَّمْسِ أَوَّ عِنْدَ غُرُوبِهَا ، أَوْ غُرُوبِ بِعُضِهَا ، قَالٌ : لا .

المستعمل او میصد طور بھا ہا و طور ہیں بہت ہوں اور ہیں۔ (۱۱۳۴۲) حضرت عمر و پرشیخیز فرماتے ہیں کہ حضرت جابر وٹائٹن سے دریافت کیا گیا کہ طلوع منمس، غروب منمس یا بعض حصہ غروب ہونے کے وقت جناز ہ کو فن کیا جائے گا؟ آپ وٹائٹن نے فرمایانہیں۔

( ١١٤٤٣ ) حَدَّثَنَا مَعَنُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهُوِى، قَالَ: تَكُرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْوِ وَبَعْدَ الْفَجْدِ. ( ١١٤٢٣) حفرت امام زهرى إيني فرمات بين كرعصرك بعداور فجرك بعدنما زجنازه پڑھانا ناپنديده ہے۔

رَ ١١٤٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازُّةِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

(۱۱۳۳۳) حفزت محمد میشیزاس بات کو پیند فرماتے تھے کہ پہلے جنازہ کی نماز پڑھی جائے پھرعصر کی ،وہ اس بات کو ناپیند فرماتے تھے

كه پِهلِعُ عَمر كَى نَمَاز بُواس كَ بِعَدِنمَاز جِنَازه ـ ( ١١٤٤٥ ) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَأَلَتُ الْحَسَنَ عَنِ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ :

نَعُمُ إِذَا كَانَتُ نَقِيَّةً بَيْضَاءَ فَإِذَا أَزِفَتُ لِلإِيَابِ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمُسُ.

(۱۱۳۳۵) حفرت عثان بن غیاث بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بریشید سے عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھنے سے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ بریشید نے فرمایا، ہاں جب خالص سفیدی ہوتو پڑھاو۔اور جب سورج غروب کے قریب ہوتو مت پڑھو جب تک کہ وہ غروب نہ ہوجائے۔

( ١١٤٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ حَفْصٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

ه ابن ابی شیر متر جم ( جلد ۳) کی ۱۳۷ کی ۱۳۷ کی کشاب العبنانز کی کشاب العبنانز

إِذَا كَانَتِ الْجِنَازَةُ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ : عَجِّلُوا بِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْفُلَ الشَّمْسُ.

(۱۱۳۳۲) حضرت ابن حفص پرتیمیز سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جب جناز ہموجود ہوتا تو عصر کی نماز پڑھ کرفر ماتے ہیں جلدی کر قبل اس کے کہ سورج غروب ہوجائے۔

## (٧٧) فِي الْجَنَازَةِ تَخْضُرُ وَصَلاَةُ الْمَكْتُوبَةِ بِأَيَّتِهِمَا يُبْدَأُ

## نماز جنازہ اور فرض نماز میں سے پہلے س کوا داگریں گے

( ١١٤٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وعَنْ أَشْعَكَ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا :إذَا حَضَّرَتِ الْجِنَازَةُ وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ يُبْدَأُ بِصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

(۱۱۳۴۷) حضرت افعت میشید ،حضرت حسن پیشید اور حضرت این سیرین میشید فر ماتے میں جب نماز جناز ہ اور فرض نماز کا وقت ایک ساتھ آ جائے تو پہلے فرض نماز پڑھیں گے۔

( ١١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عُثْمَان بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةً وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَبَدَأَ بِالْمَكُتُوبَةِ.

(۱۱۳۴۸) حفرت عثان بن الی هند پیشید فرماتے ہیں کہ فرض نماز اور نماز جنازہ ایک ساتھ حاضر ہوتے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز پیشید ابتداء فرض نماز سے فرماتے ۔

( ١١٤٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ.

(۱۱۳۲۹) حضرت مجامد بریشید فرماتے میں کدابتدا وفرض نماز سے کی جائے گ۔

( ١١٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ مَاتَ ابْنٌ لِي ، قَالَ :فَقَالَ :لِي ابْنُ سِيرِينَ إِنِ اسْتَطَعُت أَنْ تُخْرِجَهُ فِي وَقْتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ تُصَلَّى ٱلْعَصْرُ.

( ۱۱۳۵۰) حضرت ابن عون ویشیخ فر ماتے میں کہ میرے بیٹے کا نقال ہوا تو حضرت ابن سیرین ویشیڈ نے مجھ سے فر مایا:اگر طاقت ہو تواپسے وقت جناز ہ لے کرنگلنا کہ جس میں پہلے جناز ہ کی نماز پڑھالو پھرنماز عصر۔

( ١١٤٥١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْجَنَائِزِ يُصَلَّى عَلَيْهَا فَبُلَ صَلَاةِ المَغْرِب ، أَوْ بَعْدَهَا ؟ قَالَ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازِةِ قَبُلَ ثُمَّ تُصَلَّى الْمَغْرِبُ.

(۱۱۳۵۱) حفرت عمرو بن هرم مِلِیشیو فرماتے ہیں کہ حضرت جابر جہائٹہ سے دریافت کیا گیا نماز جنازہ (جنب حاضر ہو جائے تو) نماز مغرب سے پہلےادا کیا جائے یابعد میں؟ آپ ہوٹیئیڈنے فرمایا نماز جنازہ پہلے پڑھی جائے پھرمغرب کی نمازادا کی جائے۔



### ( ٧٨ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا حَمَلَ الْجِنَازَةَ

## کوئی شخص جناز ہے کو کندھاد ہے تواس وقت کیا کیے

( ١١٤٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيّ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ :إذَا حَمَلْتَ الْجِنَازَةَ فَسَبّْحْ مَا دُمْت تَحْمِلُهَا.

(۱۱۳۵۲) حضرت بمر ویشید فرماتے ہیں کہ جب جناز ہے کو کند هادوتو جب تک اس کواٹھائے رکھوتیج پڑھتے رہو۔

( ١١٤٥٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا حَمَلَ ، قَالَ بِسْمِ اللهِ وَيُسَبِّحُ مَا حَمَلَهُ.

(۱۱۲۵۳) حفزت بكربن عبدالله مِرْتِيْنِينْ فرمات بين كه جب كندهاد وتو بهم الله پرهواور جب تك كندهاد يئ ركه وتبيع پڑھتے رہو۔

# ( ٧٩ ) فِي الرَّجُلِ وَالْمَرَأَةِ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ

### مرد یاعورت کاسواری پرسوار هو کرنماز جناز ه ادا کرنا

( ١١٤٥٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلِّى عَلَى جِنَازَةِ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَلَى حِمَارِ.

(۱۱۳۵۴) حفرت ابی خلدہ بوشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بریشید کو دیکھا آپ بریشید دراز گوش پر سوار حضرت ابورجاء العطار دی بریشید کی نماز جنازہ ادافر مارہے تھے۔

( ١١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ عَلَى جِنَازَةٍ وَهِىَ وَاقِفَةٌ عَلَى حِمَارِهَا.

(۱۱۳۵۵) حضرت حسن مِلِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کے عورت دراز گوش پرسوارنماز جناز ہ ادا کرے۔

( ٨٠ ) مَا يُنْهَى عَنْهُ مِمَّا يُصْنَعُ عَلَى الْمَيَّتِ مِنَ الصِّيَاحِ وَشَقَّ الْجُيوبِ ميت يرنوحه كرنے (چيخ ويكار) اور كريان جاك كرنے سے منع كيا كيا ہے

( ١١٤٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدُعَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

(بخاری ۱۲۹۳ مسلم ۱۲۵)

(۱۱۳۵۲) حضرت عبداللد و النور الله و الله عند الله و الله م ال اور گریبان جاک کرے اور جاہلیت کی طرح (جاہلوں کی طرح) پکارے۔ المعنف ابن الى شير متر جم (جلدس) كي المحالي المعنائد المع

( ١١٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعُوى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. (بخارى ١٣٩٤ ـ ترمذى ٩٩٩)

(۱۱۳۵۷) حصرت عبد الله وٹائٹو سے مروی ہے کہ رسول اکرم میرآفظیکا نے ارشاد فرمایا: وہ ہم میں سے نہیں جو چبروں پر مارے، گریبان حیاک کرےاور جاہلوں کی طرح پکارے۔

( ١١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عِيَاضِ الْأَشْعَرِى ، قَالَ لَمَّا أُغْمِى عَلَى أَبِى مُوسَى صَاحَتِ الْمُرَأَتَّهُ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتِ مَا قُلْتُ لَكَ ؟ قَالَت : فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَصِحْ عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا : مَا قَالَ لَكَ ؟ قَالَتْ :قَالَ :كَيْسَ مِنَّا مَنْ خَرَقَ ، أَوْ حَلَقَ ، أَوْ سَلَقَ. (مسلم ١٠٠- ابوداؤد ٣١٢٢)

(۱۱۳۵۸) حفرت عیاض اشعری بیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوموی بیشید پرغٹی طاری ہوئی تو ان کی اہلیہ نے چیخنا شروع کر دیا، جب ان کوافاقہ ہوا تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ فرماتی ہیں پھر جب ان کا انتقال ہوا تو اس نے ان پر واویلانہیں کیا، ہم مے عرض کیا ابوموی جھاٹھ نے آپ ٹی میشرین سے کیا کہا تھا؟ اہلیہ نے فرمایا انہوں نے کہا تھاوہ ہم میں نے بیں جو گھے پر (چبرے پر) مارے، یا گریبان چاک کرے یا چیخ جلائے۔

( ١١٤٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَهُمِ بُنِ مِنْجَابِ ، عَنِ الْقَرْفَعِ ، قَالَ : لَمَّا نَقُلَ أَبُو مُوسَى صَاحَتُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ : لَهَا أَمَا عَلِمُتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : بَلَى ، ثُمَّ سَكَتَتْ ، فَقِيلَ لَهَا بَعْدُ أَى شَيْءٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَالَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَحُولَقَ وَسَلَقَ . (احمد ٣/ ٢٠٥٥ نسانى ١٩٤٣)

(۱۱۲۵۹) حضرت قرقع بیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوموی پر زندگی تقبل ہوگئ تو ان کی اہلیہ نے چیخنا شروع کر دیا۔انہوں نے ان سے فر مایا کیا مجھے نہیں معلوم حضورا کرم مِیَلِ اَنْ اَلَٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ

( ١١٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنُ شَقِيقِ ، قَالَ لَمَّا مَاتَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ اجْتَمَعَن نِسُوَةُ يَنِى الْمُغِيرَةِ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لِعُمَرَ أَرْسِلُ إِلَيْهِنَّ فَانْهَهُنَّ لَا يَبْلُغُك عَنْهُنَّ شَيْءٌ تَكُرَهُهُ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : وَمَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يُهُرِقْنَ مِنْ دُمُوعِهِنَّ عَلَى أَبِى سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ ، أَوْ لَقْلَقَةٌ.

(۱۱۳۲۰) حضرت شقیق میشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید دہاؤی کا انتقال ہوا تو بن مغیرہ کی عورتوں نے جمع ہوکر رونا شروع کر دیا۔لوگوں نے حضرت عمر دہاٹیو سے عرض کیا۔آپان کی طرف پیغام جیجیں اوران کواس سے منع کریں کیا آپ تک ان کی مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣) في مسخف ابن الي شير مترجم (جلد ٣) في مسخف ابن الي شير مترجم (جلد ٣)

طرف ہے وہ چیز نہیں پنجی جونابسندیدہ ہو! حضرت عمر دانٹونے نے فرمایان پر آنسو بہانے میں کوئی گناہ نہیں جووہ ابوسلیمان پر بہار ہی سریر سر

( ١١٤٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً ، أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجُهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا. (ابن ماجه ۱۵۸۵ دارمی ۲۳۷۷) ۱۳۷۷/۲۵ میراندار داشر سرم میک میران از مَنْنَتَئَقَ نرچ میرکند جنوبر ایران ماجه ۱۵۸۵ میراند میراند سراید سر

(۱۱۳۲۱) حضرت ابوامامہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَرَّائِفَتَا ہَا ہے۔ چہروں کونو پینے والے اور گریبان جاک کرنے والوں پرلعنت ف آ

( ١١٤٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نَهَيْتُ عَنْ صَوْبَ عِنْدَ مُصِيبَةٍ ، خَمْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ. (بيهَ قَى 19) (۱۱۳۱۲) حضرت جابر وليُّ سے مروی ہے کہ رسول اقدس مَلِيْنَ عَنْجَ نے ہمیں مصیبت پر چینے ، چبروں کونو پنے ، گر بیان چاک کرنے

اورشیطان کی طرح چیخے چلانے سے منع فر مایا ہے۔

( ١١٤٦٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَلاَ سَلَقَ وَلاَ خَرَقَ.

(۱۱۳۷۳) حضرت جابر بن عبدالله دخانی ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مِیَّاتِیَکَا آنے فر مایا: وہ ہم میں سے نہیں جوگریبان حیاک کرے، چیخ چلائے اور چبروں، گالوں پر مارے۔

### ( ٨١ ) مَا قَالُوا فِي الإِطْعَامِ عَلَيْهِ وَالنَّيَاحَةِ

#### مرنے پر کھا نا کھلا نا اور نو حہ کرنا

( ١١٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِتَى ، قَالَ :الطَّعَامُ عَلَى الْمَيّْتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالنَّوْحُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ .

(۱۱۳۲۳) حضرت ابوالبختر ی پیتیمیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے پر کھانا کھلا نا اور نو حدکرنا دونوں جاہلیت کے کام ہیں۔

( ١١٤٦٥ ) حَدَّثَنَا فُضَالَةُ بُنُ حُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : ثَلَاثٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتُوتَةُ أَرْ رَبِّ وَ مِنْ رَبِّ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتُوتَةُ

الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمُصِيبَةِ لَيْسَتْ مِنْهُمْ وَالنَّيَاحَةُ وَنَحْرُ الْجَزُورِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ.

(۱۱۳۷۵) حضرت سعید بن جبیر روایتو ارشاد فرماتے ہیں کہ تین کام جابلیت والے ہیں،غیرعورت کا مصیبت والوں کے ہال رات گزار نا، نوحہ کرنا اورمصیبت کے وقت جانور ذرج کرنا ( کھانے کیلئے )۔

( ١١٤٦٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :أَذْرَكْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَمْنَعُ أَهْلَ الْمَيّْتِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الُجَمَاعَاتِ يَقُولُ يُرْزَؤونِ وَيَغُرِمُونَ.

(۱۱۳۷۱) حفرت قیس براتیجا فرماتے میں کہ حفزت عمر بن عبدالعزیز براتیجا میت کے گھر میں اجتماع لگانے سے منع کرتے تھے اور فرماتے تھے کدا یک طرف تو یہ دکھ کا شکار میں اور دوسری طرف جر مانہ بھریں۔

( ۱۱٤٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ: قَدِمَ جَرِيرٌ عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ: هَلْ يُنَاحُ قِبَلَكُمُ عَلَى الْمَيْتِ وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ ، فَالَ نَعَمُ ، فَقَالَ: تِلْكَ النَّيَاحَةُ . الْمَيْتِ وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ ، فَالَ نَعَمُ ، فَقَالَ: تِلْكَ النَّيَاحَةُ . الْمَيْتِ وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ ، فَالَ نَعَمُ ، فَقَالَ: تِلْكَ النَّيَاحَةُ . الْمَيْتِ وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ ، فَالَ نَعَمُ ، فَقَالَ : تِلْكَ النَّيَاحَةُ . الْمَيْتِ وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ ، فَالَ نَعَمُ ، فَقَالَ : تِلْكَ النَّيَاحَةُ . السَّاءَ عَلَى الْمَيْتِ وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ ، فَالَ نَعَمُ ، فَقَالَ : تِلْكَ النَّيَاحَةُ . وَمِنْ اللَّعَامُ اللَّعَامُ اللَّعَمُ اللَّعَامُ اللَّكَ النَّيَاحَةُ . اللَّعَلَى الْمَيْتِ وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ ، فَالَ نَعَمُ ، فَقَالَ : تِلْكَ النِيَاحَةُ اللَّعَمُ اللَّعَامُ اللَّعَامُ اللَّعَامُ اللَّعَامُ اللَّعَامُ اللَّعَامُ اللَّعَمُ اللَّعَمُ اللَّعَمُ اللَّعَمُ اللَّعَلَى اللَّعَلَى اللَّعَلَى اللَّعَمُ اللَّعَمُ اللَّعَمُ اللَّعَلَى اللَّعَمُ اللَّعَلِي اللَّعَمُ اللَّعَلَى اللَّعَمُ اللَّعَلَى اللَّهُ اللَّعَلَى اللَّعُقَلَ اللَّهُ اللَّعُلِي اللَّهُ اللَّعَلَى اللَّعَلَى الْعُلِيقُلِ اللَّهُ اللَّعَمُ اللَّعُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْلَى الْعُمُ اللَّعُلِيقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْلَى اللَّهُ اللَّعُلِيقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ ال اللَّهُ اللَّهُ

## ( ٨٢ ) فِي الرَّجُلِ يَقُرُأُ خَلْف الْجِنَازَةِ

#### جنازے کے پیچھے (مقتدی کا) تلاوت کرنا

( ١١٤٦٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَمْشِى خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَيَقُرَأُ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فَسُئِلَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ.

(۱۱۳۷۸) حفرت مغیرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنازے کے پیچیے چل رہا تھا اور سورۃ الواقعہ پڑھ رہا تھا،حضرت ابراہیم ہولٹے۔ نے اس سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ پھرآپ ہولٹیونے اس کونا پہند فرمایا۔

( ٨٣ ) مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لاَ تُحْمَلَ الْجِنَازَةُ حَتَّى يَرْجِعَ

کوئی شخص جنازے میں شریک ہولیکن اسکوکندھانہ دے

( ۱۱٤٦٩ ) حَدَّثُنَا مُعَادُ بْنُ مُعَافٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا فِي جِنَازَةٍ فَلَمْ يَحْمِلاَ حَتَّى رَجَعَا. (۱۱۴۲۹) حفرت ابن عون بينيلا فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت حسن بينيلا اور حضرت محمد بينيلا كود يكھا ايك جنازے ميں آپ دونوں نے جنازے كوكندها نه ديا اور والپن لوٹ آئے۔

( ۱۱٤٧٠) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَیْن ، قَالَ : حدَّثَنَا الْبَرَاءُ بُنُ یَزِیدَ ، قَالَ : رَأَیْتُ الشَّغْبِیَّ فِی جِنَازَةٍ فَرَآیَتُهُ یَمُشِی خَلْفَهَا ، وَلَا یَحْمِلُهَا ، وَلَمْ یَمُسَّ عُودَهَا حَتَّی وُضِعَتْ عَلَی شَفِیرِ الْقَبْرِ ، ثُمَّ تَنَحَّی فَجَلَسَ وَکَانَ شَیْحًا. ( ۱۱۲۵۰) حضرت البراء بن بزید بِرِیْمِی فرماتے بی کہ بیں کہ بیں نے ایک جنازے بیں حضرت معمی بایٹی کودیکھا، بیں نے آپکودیکھا کہ آپ جنازے کے بیجھے جل رہے تھے اور اس کو کندھاند یا۔ اور نہ بی اس کے یا کیوں کو ہاتھ لگایا یہاں تک کہ میت کو قبرے کنارے

ر کھ دیا گیا چرآ ب وہاں سے ہٹ کر بیٹھ گئے اور آپ اسوقت بوڑھے تھے۔

# ( ٨٤ ) مَا قَالُوا فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ مِنَ النُّعَاءِلَهُ

#### نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا بیان

(١١٤٧١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي حَبِيبُ بُنُ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيُّ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْرِ بُنِ نَفْيُرِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ عَلَى الْمُنْتِ : اللّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُولُهُ وَأُوسِعُ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلْحِ وَالْبَرِدِ وَنَقْهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ اللَّهُمَّ أَبْدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ ذَارِهِ وَالْفَرِ وَالْفَهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ اللَّهُمَّ أَبْدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ ذَارِهِ وَالْعَلْ خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَدْخِلُهُ الْجَنّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ ، أَوَ قَالَ : وَقِه عَذَابَ الْقَبْرِ خَتَى تَمَنَيْتَ أَنْ أَكُونَ هُو.

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ وَارْحَمُهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمُ نُزُلَهُ وَأَوْسِعُ مَدْحَلَهُ وَاغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْحَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَصُ مِنَ الدَّنسِ اللَّهُمَّ أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَدْحِلْهُ الْجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ. وَقِه عَذَابَ النَّارِ. (مسلم ٢٧٢ ـ احمد ٢/ ٢٣)

(۱۱۳۷۱) حضرت عوف بن مالک النجعی دی فائد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک میت پر آنخضرت مُلِفَظَیَّا کُو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا:

حضرت وف بن ما لک جاپٹنے فرماتے ہیں کہ مجھے بردی حسرت ہوئی کہ کاش ان کی جگہ میں ہوتا (اور یہ دعا کمیں مجھے ملتی )۔

( ١١٤٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ اخبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِقُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أبى إبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِكَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيْنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبنَا وَذَكْرِنَا وَأَنْثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا . (ترمذى ١٠٢٣ـ نسائى ٢١١٣)

(۱۱۲۷۲) حضرت ابوابراہیم انصاری واٹنو اپنو والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم سُلِفَظَیَّ کوایک میت پرنماز پڑھتے وقت سے پڑھتے ہوئے سنا:اللَّھُمَّ اغْفِر لِحَیْنَا وَمُدَّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَانِبِنَا وَذَكُونَا وَأَنْثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا.

( ١١٤٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْجُلَاسِ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ شَمَّاسِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَمَرَّ بِهِ مَرُوانُ ، فَقَالَ له بَغْضَ حَدِيثك عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ مَضَى ، ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْنَا الآنَ يَقَعُ بِهِ ، فَقَالَ : كَيْفَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُولُ : أَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلإِسُلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْت رُوحَهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا ، جِنْنَاك شُفَعَاءَ ، فَاغْفِرْ لَهَا.

(ابوداؤد ١٩٩٣ - احمد ٢/ ٣٦٣)

ابن الي شيبرستر جم (جلد ٣) كي ١٣٢ كي ١٣٢ كي كتاب العبنائز

(۱۱۲۷۳) حضرت عثمان بن شاس ويشيئ فرمات بين كه بهم حضرت ابوهريره وثوثي كي پاس بينه بوئ ته كه مروان آب كي پاس سے گذرا، آپ نے بان سے فرمایا: آپ كی حدیث كا پچه حصد جونبی اكرم مُراَفِقَة بسے منقول ہے، پھروه چلا گيااور پچه در بعدوائي آيا بهم نے عرض كيا آپ ده واقع بواس كے ساتھ، اس نے عرض كيا آپ رسول الله مُرافِقَة في كو جناز كى نماز ميں كيا پڑھتے ہوئے سنا الله مُرافِقة في فرمایا میں نے رسول اكرم مُرافِقة كو يه (دعا) پڑھتے ہوئے سنا: أنت هَدَيْتها لِلإِسْلام و أنت قبضت رُوحها تعلم سرّها و عَلانِيَتها، جنناك شُفعاء، فاغفور لَها.

( ١١٤٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّة ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، وَعَنْ عَلِى بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ : اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ : اللَّهُمَّ الْجَيْنَا وَمُتِينَا وَذَكُونَا وَأَنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَالِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتِه مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسُلَامِ وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَهُ عَلَى الإِيمَانِ (ابن مَاجه ٣٥٨)

الإِسُلَامِ وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَهُ عَلَى الإِيمَانِ (ابن مَاجه ٣٥٨)

(۱۱۳۷۳) حضرت ابوسلمه ولاثن سے مروی ہے کہ رسول اکرم مِنْ اللَّهُمَّ نماز جنازہ میں یہ پڑھاکرتے تھے:اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَیْنَا وَمَیّْتِنَا وَذَکُونَا وَأَنْنَانَا وَشَاهِدِنَا وَخَانِبِنَا وَصَغِیرِنَا وَکَبِیرِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَخْیَیْته مِنَّا فَأَخْیِهِ عَلَى الإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَیْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِیمَانِ.

( ١١٤٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو بَكُرٍ إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَيْتِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ عَبْدُك أَسْلَمَهُ الْأَهْلُ وَالمال وَالْعَشِيرَةُ وَالذَّنْبُ عَظِيمُ وَأَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

(۱۱۳۷۵)حضرت ابو ما لک پیٹھیز سے مروی ہے کہ حضرت ابو بمرصدیق ٹڑاٹیز جب نماز جناز ہ پڑھاتے تو یہ دعا پڑھتے :

( ١١٤٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ، عَنْ طَارِقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَسَاءً ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ أَمُسَى عَبُدُك ، وَإِنْ كَانَ صَبَاحًا ، قَالَ اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُك قَدْ تَحَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَتَرَكَهَا لَاهُلِهَا وَاسْتَغْنَيْت ، عَنْه وَافْتَقَرَ إلَيْك ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُك وَرَسُولُك ، فَاغْفِهْ لَهُ ذَنْبُهُ.

(١١٣٤) حفرت سعيد بن المسيب وين فرمات بي كد حفرت عمر والني نماز جنازه بن يدعا يرص :اللَّهُمَّ أَمْسَى (اكرشام بوتى تو) اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُك (اكرضَ بوتى تو) قَدْ تَحَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَقَرَ كَهَا لأَهْلِهَا وَاسْتَغْنَيت، عَنْه وَافْتَقَرَ إلَيْك، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُك، فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ.

( ١١٤٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْزَى ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ اللَّهُمَّ انْحُفِرُ لَاحْيَائِنَا وَأَمُواتِنَا وَأَلَفُ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاجْعَلُ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِنَا وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِ خِيَارِنَا اللَّهُمَّ اغْفُولُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْجَعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ اللَّهُمَّ عَفُوكَ.

ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جد۳) كي المستانز عليه المستانز المستانز

(١٣٧٤) حفرت عبدالله بن عبدالرحمن ابزى ويَشِيدُ فرمات بي كه حفرت على وَالْمَوْ مَمَاز جنّازه مِن بيدعا برُ هِ صَ سَى: اللَّهُمَّ اغْفِوْ لَلْهُ اللَّهُمَّ اغْفِوْ لَلُهُ اللَّهُمَّ اغْفِوْ لَلُهُ اللَّهُمَّ الْمُؤْمِنَا وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَادِنَا اللَّهُمَّ اغْفِوْ لَهُ اللَّهُمَّ الْمُؤْمَّ الْمُؤَمَّ اللَّهُمَّ عَفُولُ. الرّحَمُهُ اللَّهُمَّ الْمُؤمَّ عَفُولُ.

( ١١٤٧٨ ) حَدَّثَنَا اَلتَّقَفِيُّ ، عَنُّ حَالِدٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِي جِنَازَةِ غُنَيْمٍ فَحَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَكَبَّرَ ، وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ كَمَا اسْتَغْفَرَك وَأَغْطِهِ مَا سَأَلَك وَزِدْهُ مِنْ فَضْلِك.

( ١١٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيْتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكْرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اللَّهُمَّ مَنْ تَوَقَيْتَهُ مِنْهُمْ فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ أَبْقَيْتِه مِنْهُمْ فَأَيْقِهِ عَلَى الإِسْلَامِ.

(١١٣٧٩) حضرت ابوسلمه منافخو فرمات مين كه حضرت عبدالله بن سلام مناتخو جب نماز جنازه پڑھتے توبید عاپڑھتے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اللَّهُمَّ مَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنْهُمْ فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ أَبْقَيْتِه مِنْهُمْ فَأَبْقِهِ عَلَى الإِسْلَامِ.

( ١١٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ بُنُ مُسُلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ غَيْلَانَ ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمَيِّتِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَأَحْيَانِنَا وَأَمُواتِنَا الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَلَفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَالْمُو بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَالْمُو بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَالْمُو بَيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَلَا لَكُوبُ وَلَا تُعْرِينَ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُمُّ الْوَقُومُ لَنَا وَلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

( • ۱۱۴۸ ) حضرت ابن عمر و بن غیلان میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء مزاہنو نماز جناز ہ میں بید عایز ھتے تھے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَأُحْيَانِنَا وَأَمُواتِنَا الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَاجْعَلُ قُلُوبَهُمْ عَلَى قُلُوبِ خِيَارِهِمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِفُلَانِ بْنِ فُلَان ذَنْبَهُ، وَأَلْحِقُهُ بِنَيْيِهِمُ وَالْجُعَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّهُمَّ ارْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْتَدِينَ ، وَاخْلُفُهُ فِي عَقِيهِ فِي الْفَلْبِينَ، وَاجْعَلُ كِتَابَهُ فِي عِلْيَيْنَ، وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَنَا بَعْدَهُ.

ه ابن الي شير مترجم (جلد۳) کي مستف ابن الي شير مترجم (جلد۳) کي مستف ابن الي شير مترجم (جلد۳)

( ١١٤٨١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى ، عَنْ أَبِى الصَّدِّيقِ النَّاجِى ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ : كُنَّا نَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبَّنَا وَرَبَّهُ خَلَقْتُه وَرَزَقْتُه وَأَخْيَيْتُه وَكَفَيْتُه ، فَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ، وَلَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

(۱۱۲۸۱) حضرت ابوالصدیق الناجی برایشیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید جوالی سے نماز جنازہ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دائشو نے فرمایا ہم یوں پڑھتے ہیں:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّهُ خَلَفُته وَرَزَقُته وَأَخْيَيْته وَكَفَيْته، فَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ، وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.
( ١١٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْجِنَازَةِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا
اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ وَأُورِدُهُ خَوْضَ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِى قِيَامٍ كَثِيرٍ
اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ وَأُورِدُهُ خَوْضَ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِى قِيَامٍ كَثِيرٍ
وَكَلامٍ كَثِيرٍ لَمْ أَفْهَمْ مِنْهُ غَيْرَ هَذَا.

(۱۳۸۲) حضرت نافع ولینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ان پین جب جنازہ کی نماز پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللَّهُمَّ بَادِكُ فِیهِ وَصَلِّ عَلَیْهِ وَاغْفِرْ لَهُ وَأَوْدِ دُهُ حَوْضَ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے لمباقیام کیا اور بہت زیادہ دعا کی پڑھیں لیکن میں اس کے علاوہ پچھ نہ جھے سکا۔

( ١١٤٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِ ، فَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِنَّا نَحْنُ فَنَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقُته وَأَنْتَ هَدَيْته لِلإِسْلَامِ وَأَنْتَ فَبَضْت رُوحَهُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ وَعَلَانِيَتِهِ جِنْنَا نَشْفَعُ لَهُ ، فَاغْفِرُ لَهُ.

(۱۱۲۸۳) حفرت یونس پیشیو؛ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مجاہد پریشیو؛ ہے دریافت کیا کہ نماز جنازہ میں کون می دعا پڑھنی چاہے؟ آپ پایٹیو؛ نے فرمایا ہم تو یہ پڑھتے ہیں۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتُه وَأَنْتَ هَدَيْتِه لِلإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْت رُوحَهُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ وَعَلَانِيَتِهِ جِئْنَا نَشْفَهُ لَهُ ، فَاغْفُرُ لَهُ.

المسلم المسلمة المسلم

ہے مصنف ابن ابی شیبہ سر جم (جلد س) کی ہے ہو ہم مایا اپنے بھائی کے لیے خوب دعا کرو، لیکن جود عاتم کرواس کے لیے (وہ جس طرح بلندی والاشخص اپنی لمبائی ہے متوجہ ہوتا ہے پھر فر مایا اپنے بھائی کے لیے خوب دعا کرو، لیکن جود عاتم کرواس کے لیے (وہ

يول بمو)\_اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِهَذِهِ النَّفُسِ الْحَنِيفِيَّةِ الْمُسْلِمَةِ، وَاجْعَلْهَا مِنَ الَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، وَقِهَا عَذَابَ الْجَحِيمِ، وَاسْتَنْصِرُوا اللَّهَ عَلَى عَدُوِّ كُمْ.

( ۸۵ ) مَنْ قَالَ لَیْسَ عَلَی الْمَیِّتِ دُعَاءٌ مُوقَتَّ فِی الصَّلاَقِ عَلَیْهِ وَادْءٌ بِمَا بَدَا لَك بعض حضرات فرماتے ہیں کہنماز جنازہ کے لیے کوئی مقرر دعانہیں ہے بلکہ جو جی میں وہ کر لے

( ١١٤٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا بَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَبُو بَكُو مِ وَلَا عُمَرُ فِي الطَّلْمِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ أَبُو بَكُو ، وَلاَ عُمَرُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِ بِنشَىء . (ابن ماجه ١٥٠١ ـ احمد ٣/ ٣٥٧) (١١٣٨٥) حضرت جابر ولينز فرمات بيس كه نبي كريم مِنَّا فَضَحَةً ني ، حضرت ابو بكر وعمر ثني فين هار سه لي نماز جنازه ميس (كوئي

( ١١٤٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُمْ لَمْ يَقُومُوا عَلَى شَيْءٍ فِى أَمْرِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

اصلحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم ، الهم لم يقوموا على شيء في المرِ الصلاهِ على الجِنازهِ. (١١٣٨٢) حضرت عمرو بن شعيب الني والداور دادا ساور تمين صحابه كرام في أنتاز سيروايت كرت مين كهوه نماز جنازه كي بارك

میں نہیں دوام کرتے تھے کسی چیز کے بارے میں ( کوئی مخصوص دعانہ پڑھتے تھے )۔

( ١١٤٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ، فَادُعُ بِمَا شِئْت.

(۱۱۳۸۷) حضرت ابراهیم پیشید فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے کوئی مخصوص دعانہیں ہے جودل جاہے مانگو۔

مخصوص) دعا ظا ہرنہیں فر مائی۔

( ١١٤٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالشَّغْبِيِّ ، قَالَا : لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءُ مُنَقِّتُ

دُعَاءٌ مُوَقَّتْ. (۱۱۲۸۸) حضرت سعید بن المسیب بریشی؛ اور حضرت شععی براتشی؛ فرماتے ہیں کدمیت کے لیے کوئی مخصوص اور مقرر دعانہیں ہے۔

١١٤٨٩) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ، فَقَالَ : مَا نَعْلَمُ لَهُ شَيْنًا مُوَقَّتًا اذْعُ بِأَحْسَنَ مَا تَعْلَمُ.

(۱۱۳۸۹) حضرت عمران بن حدیر پیشیو فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد طیشیو سے نماز جنازہ کی دعا کے بارے میں دریافت کیا؟

آپ پرلیٹیز نے فر مایا جمیں تو کوئی مخصوص اورمقرر دعامعلوم نہیں ہے۔جواجیمی دعا آپ کومعلوم ہووہ پڑھاو۔

.١١٤٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سُويْد ، عَنِ بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى



(۱۱۳۹۰) حضرت بكربن عبدالله ويطينة فرمات بين كه نماز جنازه كے لئے كوئى مقرراور مخصوص وعانبيس ہے۔

( ١١٤٩١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا أَفِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ ؟ فَقَالُوا : لاَ إِنَّمَا أَنْتَ شَفِيعٌ فَاشْفَعُ بِأَحْسَنَ مَا تَعْلَمُ.

(۱۱۳۹۱) حفرت مویٰ الجھنی بلیٹی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم براٹھیز ،حضرت معمی برلیٹیز ،حضرت عطاء برلیٹریز اور حضرت مجاہد برلیٹریز

ہے دریافت کیا کہ نماز جنازہ کے لیے کوئی مخصوص دعاہے۔سب حضرات نے فرمایا نبیس ،آپ تواس کی سفارش (شفاعت ) کرنے

والے ہیں، بس جوامچھی سفارش آپ جانتے ہودہ پڑھاو۔ ( کرلو)۔

( ١١٤٩٢ ) حَدَّثَنَا عُنِدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِ لَيْسَ

(۱۳۹۲) حضرت ابوسلمہ بیٹیجۂ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعھی بیٹیجۂ ہے سنا۔ آپ فرماتے ہیں نماز جنازہ میں کوئی مقرر دعا تبیں ہے۔

( ٨٥ ) مَا يُبْدَأُ بِهِ في التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي الصَّلَةِ عَلَيْهِ وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ جنازے کی تکبیرات اربع کے بعد کیا پڑھے گا

( ١١٤٩٣ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأولَى ، يُبْدَأُ بِحَمْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، وَالنَّانِيَةُ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالنَّالِئَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيْتِ ، وَالرَّابِعَةُ لِلتَّسْلِيمِ.

(۱۱۳۹۳) حفزت شعمی بیشید فرماتے ہیں کہ پہلی تکبیر میں ابتدا کرے گاحمد د ثناہے، دوسری تکبیر میں درود پڑھے گااور تیسری تکبیر میں میت کے لیے دعااور چوتھی کے بعدسلام۔

( ١١٤٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيّ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيْتٍ

يَبْدَأُ بِحَمْدِ اللهِ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَخْيَانِنَا وَأَمْوَاتِنَا ، وَأَلَّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا ، وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا ، وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَارِنَا.

(۱۱۳۹۳) حضرت علاء بن المسيب اپنے والدے روايت كرتے ہيں كەحضرت على دانتن جب نماز جناز ہ پڑھتے تو الله كي حمد ہے ابتدا كرتے كبردرود يڑھتے كبريددعا يڑھتے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَأَحْيَانِنَا وَأَمْوَاتِنَا، وَأَلَّفُ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ حِيَادِنَا. ( ١١٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بن ابى سعيد الْمَقْبُرِى ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَ هُرَيْرَةَ فَقَالَ : كَيْفَ تُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لَعَمْرُ اللهِ أُخْبِرُكِ أَكَبُرُ ، ثُمَّ أَصَلَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ أُخْبِرُكِ أَكْبُرُ ، ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبُدُك ، أَوْ أَمَتُك ، كَانَ يَعْبُدُك لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْنًا ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبُدُك ، أَوْ أَمَتُك ، كَانَ يَعْبُدُك لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْنًا ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، إِنْ كَانَ مُحْطِئًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ ، اللَّهُمَّ لَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ ، وَلا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ.

إِن كَانَ مَحْسِنا فَزِد فِي إَحْسَانِهِ ، وَإِن كَانَ مَحْطِنا فَتَجَاوُز عَنهُ ، اللَّهُمْ لا تَفْتِنا بُعدُهُ ، وَلا تَحْرِ مُنا اجْرُهُ. (١٣٩٥) حضرت سعيد بن الى المقبر ك يشير فرمات بين كه ايك شخص نے حضرت الو حريره تزينو سے دريافت فرمايا كه آپ نماز

ر ۱۹۰۷) سفرت ملید بن اب شمر کا چیونز کرمانے بین که ایک ک سے صرف ابو طریرہ دی تھے دریافت کرمایا کہ اپ مار جنازہ کیسےادا فرماتے ہیں؟ آپ ڈاٹھونے فرمایااللہ کی تئم میں تہمیں بناؤں گا ،تکبیر پڑھتا ہوں، بھرآپ مِنَوْفِئَةَ پر درود پڑھتا ہوں، کھ میں مدارجہ تامید سے والگوئٹ بیز مواجد کی کہ کہ تاریخ کو میرک کو کرنے کا کہ کہ کرنے گئے گئے کہ کو سے کہ کے د

( ١١٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِم ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُه يَقُولُ :فِي الْأُولَى ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَفِي الثَّانِيَةِ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَفِي الرَّابِعَةِ تَسُلِيمٌ.

تَعَالَى، وَفِى النَّانِيَةِ صَلاَةً عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِى النَّالِثَةِ دُعَاءٌ لِلْمَيْتِ، وَفِى الرَّابِعَةِ تَسُلِيمٌ. (١١٣٩٦) حضرت ابوهاهم بيطين فرمات بين كه مين في حضرت الماشعني بيشين سياء آپ فرمات بين، يبلي بمبير مين الله تعالى ك

حمدوثنا پڑھے، دوسری میں حضور مُرَافِظَةُ إِردرود پڑھے، تيسری میں ميت کے لئے دعا کرے اور چُوگَی کے بعد سلام ہے۔ ( ١١٤٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزَّهْرِیِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يُحَدُّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَتَّبِ ، قَالَ : مِنَ السُّنَةِ فِي الطَّلَاةِ عَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ قَالَ : مِنَ السُّنَةِ فِي الطَّلَاقِ عَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْم

قَالَ :مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ تَقُرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ تُصَلِّى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الْأَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَنِّتِ حَتَّى يَفُرُغَ ، وَلَا تَقُرَأَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تُسَلَّمَ فِي نَفْسِكِ.

(عبدالرزاق ۲۳۲۸ ابن الجارود ۵۳۰)

(۱۱۳۹۷) حضرت امام زبری واقعیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ والتھیا ہے سناوہ حضرت سعید بن المسیب والتھیا ہے بیان کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھرحضورا کرم مَؤْفِظَةَ ہُر درود پڑھیں، پھرمیت کے

لیے دعا کی جائے یہاں تک کہاس سے فارغ ہو جاؤاور بیصرف ایک بار پڑھناادر پھراپنے جی میں سلام پھیرنا۔ یع دو سر میں دورج میں د

( ۸۷ ) فِي الرَّجُلِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ قَالَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَمَنْ قَالَ مَرَّةً

آدمی کانماز جنازه کی تکبیرات میں رفع یدین کرنا بعض کہتے ہیں ہر تکبیر میں رفع یدین

ہے،اوربعض حضرات فرماتے ہیں صرف ایک بارر قع یدین ہے میں دفور جس سرد ورد میں سروین سر سروی بیار ہوتا ہے۔

( ١١٤٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ. هن ابن شیبر متر جم (جلدس) کی مسئف ابن ابی شیبر متر جم (جلدس) کی مسئف ابن ابی شیبر متر جم (جلدس) کی مسئف اند

(۱۱۳۹۸) حضرت نافع مِلِیْمِینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر مزی دینا جنازے کی ہرتکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔

( ١١٤٩٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِن تكبير الْجِنَازَةِ.

( .١٥٠. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَرْفَعُ بَدَيْهِ فِى كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَمَنْ خَلْفَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ.

(۱۱۵۰۰) حضرت ابن جرتئ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء میشید نماز جنازہ کی ہرتکبیر میں رفع یدین فرماتے ،اور جوان کے پیچھیے (مقتدی) تھےوہ بھی رفع یدین کرتے ۔

( ١١٥.١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نُعَيْمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :مِنَ السَّنَّةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْك فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الْجِنَازَةِ.

(۱۵۰۱) حضرت مویٰ بن تعیم جو کہ حضرت زید بن ثابت بڑی ہوئن کے غلام تھے ، فر ماتے ہیں سنت میں سے ہے کہ نماز جناز ہ کی ہر تھ میر میں رفع بدین کیا جائے۔

( ١١٥.٢ ) حَدَّثَنَا مَغْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ أَرْبَعًا ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.

(۱۱۵۰۲) حضرت خالد بن ابو بکر پریشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم پریشیز کو دیکھا کہ آپ نے جنازے پر چارتئبیرات پڑھیں اور ہرتکبیر میں پر ہاتھ اٹھار ہے تھے۔

( ١١٥.٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُِمَرِ بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ قَيْسِ بُنِ أَبِى خَازِمٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرُ أَرْبَعًا ، يَرْفَعُ يَدُيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.

(۱۱۵۰۳)حضرت عمر بن ابی زا کدہ ڈاٹیؤ فر مات میں کہ میں نے حضرت قیس بن ابی حازم ڈاٹیؤ کے بیچھپے نماز پڑھی،آپ ڈٹاٹو نے ہر تکبیر میں رفع یدین کیا۔

( ١١٥.٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ جُمَيْعِ الزُّهْرِیِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْرُّهْرِیِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَي يَدَيْهِ فِيمَا بَقِي وَكَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا.

( ۱۱۵۰۴) حفرت امام زہری ہوٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہوٹیٹیو کودیکھاجب آپنماز جنازہ پڑھتے تو پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے پھر ہاقی تکبیرات میں رفع یدین نہ کرتے ،اوروہ چارتکبیرات کہتے تھے۔

( ١١٥.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ.

هي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد) کي هي ۱۳۹ کي کاب العندانز کي که ۱۳۹

(۵۰۵۱) حضرت سفیان پرنیچیهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن عبیدالله پراپیجیز نماز جناز ہ کی صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے۔

(١٥٠٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۵۰۱) حضرت نافع بیشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اُللّٰہ بن عمر تف پینانماز جنازہ کی ہرتکبیر میں رفع یدین فرماتے ۔

( ١١٥.٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :كَانَ مُحَمَّدٌ يَرُفَعُ يَدَيُهِ فِى الصَّلَاةِ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَكَانَ يَفُعَلُ ذَلِكَ مَع كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(ے•۱۱۵) حضرت ابن عون میشینهٔ سے مروی ہے کہ حضرت محمد میشینهٔ نماز میں رفع یدین فرماتے ، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سراٹھ نے (تورفع یدین فرماتے )اوروہ نماز جنازہ کی بھی ہرتکبیر میں رفع یدین فرماتے۔

( ١١٥.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنُ نَفَاعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ: كَانَ سُوَيْد يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا، فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّل تَكْبِيرَةٍ.

( ۱۵۰۸) حضرت نفاعہ بن مسلم مِلِیٹیو فَر ماتے ہیں کہ حضرت سوید ڈائٹیؤ ھاری نماز جناز ہ پڑھاتے ، آپ صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین فر ماتے۔

## ، ٨٨) مَنْ كَانَ يُتَابِعُ بَيْنَ تَكْبِيرِةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

## جونماز جنازه کی دوتکبیروں کے درمیان اتصال موافقت اختیار کرتا ہے

( ١١٥.٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَلَى جَنَازَةٍ ، فَكَانَ يُتَابِعُ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ.

(۱۵۰۹) حضرت اساعیل بن ابی خالد پریشیز فرماتے ہیں لہ بم نے مصرت نیس بن ابی حازم پریشیز کے ہیچھے نماز جناز ہ پڑھی، وہ دو تکمیروں کے درمیان اتصال متابعت اختیار کرتے۔

( ١١٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهُلِ بْنِ حُنيُفٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّهُ حَدَّنَهُ، أَنَّهُ رَأَى سَهُلَ بْنَ حُنيْفٍ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَقَرَأَ فِى أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ بِأُمَّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ تَابَعَ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ يَدُعُو بَيْنَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا بَقِيَتْ تَكْبِيرَةٌ تَشَهَّدَ تَشَهَّد الصَّلَاةِ، ثُمَّ كَبَّرَ وَانْصَرَفَ.

(۱۱۵۱۰) حفرت عبید بن سباق وجیمین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مصل بن صنیف واٹیمین کونماز جنازہ بڑھتے ہوئے دیکھا، آپ واٹیمیز نے پہلی تکبیر میں سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھراس کے مصل دوسری تکبیرجس میں آپ نے دعا کی، پھر تکبیرت محمد باقی رہ گئی جس میں آپ واٹیمیز نے نماز والات محمد پڑھا، پھردوبارہ تکبیر پڑھی اورنماز سے سلام پھیرا۔

## ه ابن الی شیر مترجم (جلد۳) کی کی است این الی شیر مترجم (جلد۳) کی کی است العبنائز

## ( ٨٩ ) مَنْ كَانَ يَقُرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

#### جوحضرات نماز جناز ہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں

( ١١٥١١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْمُوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِى رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِى العُرْيَانِ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا فَرَ غَ أَخَذُت بِيَدِهِ فَقُلْت كَيْفَ صَنَعْت ؟ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۱۱۵۱۱) حضرت ابوالعریان الحذاء پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی بنی پین کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی ، جب نماز سے فارغ ہوئے میں نے ان کاہاتھ کیڑ کرعرض کیا کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ زناٹھ نے فرمایا میں نے اس پرسورۃ الفاتحہ پڑھی۔

( ١١٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قرَأَ عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۱۱۵۱۲) حعنرت قمادہ ویشین همدان کے مخص ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود میں ٹی نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فریاتے یہ

( ١١٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانِ، عَنِ ابْنِ عَوْن قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَفُوٓ أَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ. (١١٥١٣) حفرت ابن عون مِلِيَّيْ فرمات بين كه مُّفرت حسن مِلِيْنِي نماز جنازه كى برتجبير مين سورة الفاتحه كى تلاوت فرمات \_

( ١١٥١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَهَ ، عَنِ الصَّحَاكِ ، قَالَ : اقُرَأُ فِي التَّكْبِيرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۱۱۵۱۳)حضرت ضحاک مِنْتِيدُ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کی پہلی دو تکبیروں کے درمیان سورۃ الفاتحہ پڑھو۔

( ١١٥١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِى التَّكْبِيرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ أَمْهَلُوهُ أَنْ يَدْعُو فِيهَا دَعَا.

(۱۱۵۱۵) حضرت برد مِیشِینهٔ فرماتے میں که حضرت کمول مِیشِید نماز جناز ہ کی پہلی دو تکمیسرات میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے۔اگرلوگ انہیں د ما کاموقع دیتے تو نماز میں دعاما تکتے۔

( ١١٥١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ تَقُرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(١١٥١٦)حضرت سعيد بن المسيب مِتِيميةِ فرماتے ہيں كه نماز جنازه ميں سنت طريقه بيہ ہے كه سورة الفاتحہ برچى جائے ـ

( ١١٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَقَرَأَ فِى أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ كناب العنائز كا هي معنف ابن ابي شيبه متر جم ( جلد ٣) کي پهري ۱۳۱۶ کي ۱۳۷۶ کي ۱۳۸۶ بأُمُ الْقُرُ آن.

( ۱۱۵۱۷ ) حضرت عبید بن سباق پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھل بن حنیف پیشید کونماز جنازہ کی بہلی تکبیر میں سورۃ الفاتحہ

یر ہے ہوئے دیکھا۔

. ( ١١٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ عَلَى جِنَازَةٍ وَجَهَرَ ، وَقَالَ :

إنَّمَا فَعَلْتُهُ لِتَعُلُّمُوا أَنَّ فِيهَا قِرَائَةً.

(۱۱۵۱۸) حضرت سعید جان نو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بنی پیشن نے نماز جناز ہ میں او تجی آ واز سے تلاوت فر ما کی اور پھر فر مایا میں نے اس لیے بلند آواز میں تلاوت کی تا کہ آپ لوگوں کومعلوم ہو جائے کہ نماز جناز ہ میں تلاوت ہے۔

( ١١٥١٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي مَعبَد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُسْمع النَّاسَ بِالْحَمْدِ وَيُكُبُّو عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلَاثًا.

(١١٥١٩) حضرت ابومعبد ويشين فرمات بي كدلوگول في حضرت ابن عباس وي دينن سنماز جنازه ميس بلندآ واز سے سورة فاتحد پر هت

اور جنازے میں تین تکبیرات کہتے۔

( ١١٥٢. ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۱۱۵۲۰)حضرت زید بن طلحه طیثید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عباس بنی پینانماز جناز ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے۔ ( ١١٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِى هَاشِمِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ فُضَالَةَ مَوْلَى عمر ان الَّذِى صَلَّى عَلَى أَبِي بَكُرٍ ، أَوْ عُمَرَ قَرَأَ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۱۱۵۲۱) حضرت فضالہ بیشین فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر دہانتی اور حضرت عمر ڈاٹٹنو کی نماز جنازہ پڑھی انہوں نے اس

میں سورۃ الفاتحہ پڑھی۔

### ( ٩٠ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْجَنَازَةِ قِرَائَةٌ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جنازے میں قراءت نہیں ہے

( ١١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقُرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيّْتِ. (۱۱۵۲۲) حضرت نافع بربینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بڑی پین بنازے کی نماز میں قراءت نہیں کرتے تھے۔

( ١١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقُرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِ.

(۱۱۵۲۳)حضرت ابوب مِیشَید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مِیشید نماز جناز و میں قراءت نبیں کرتے تھے۔

( ١١٥٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى وَغُنْدَرٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْقِرَائَةِ فِي

و این الی شیر سرجم (جلد۳) کی مستف این الی شیر سرجم (جلد۳) کی مستف این الی شیر سرجم (جلد۳)

الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : مَا كُنْتَ أَحْسَبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ إِلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ.

(۱۱۵۲۳) حضرت ابوالمنهال بریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالعالیہ بیشید سے جنازے میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے ہے متعلق

وریافت کیا؟ آپ پر پیٹینا نے فر مایا: میرے خیال میں سور ۃ الفاتحہ اس نماز میں پڑھی جاتی ہے جس میں رکوع و جود ہو۔

( ١١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَقٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِفَضَالَةَ بُنِ عُبَيْد هَلْ يُقُرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لَا.

(۱۱۵۲۵) حفرت مویٰ بن علی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فضالہ بن عبید پریٹی ہیؤے وریافت کیا کیا میت پر (نماز جناز میں) کچھ پڑھاجا تا ہے؟ آپ پیٹیوزنے فرمایانہیں۔

( ١١٥٢٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَقُرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : لَا تَقْرَأُ.

(۱۱۵۲۷) حضرت سعید بن ابی برده ویاشید اپ والدے روایت کرتے ہیں کدا یک شخص نے ان سے دریافت کیا، کیا میں نماز جنازه میں سورة الفاتحہ پڑھوں؟ آپ ویشید نے فرمایانہیں۔

( ١١٥٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْقِرَائِةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْنَا بِهَذَا إِلاَّ حَدِيثًا.

(۱۱۵۲۷) حضرت حجاج بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشین سے نماز جنازہ میں قراء ت کے متعلق دریافت کیا؟ آپ بیشین نے فرمایا: میں نے اس بارے میں صرف ایک صدیث تی ہے۔

( ١١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِى الْحَصِينِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا : لَيْسَ فِي الْجِنَازَةِ قِرَانَةٌ.

(۱۱۵۲۸) حضرت ابوحصین پرشیخ اور حضرت شععی بایشیز فرماتے ہیں کہ نماز جناز ہ میں قراءت ( فاتحہ )نہیں ہے۔

( ١١٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا يُنْكِرَانِ الْقِرَالَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۵۲۹) حضرت ابن طاوُس ہے مروی ہے کہ ان کے والد اور حضرت عطاء میتین نماز جنازہ میں قراء ت ( فاتحہ ) کا انکار ۔

فرماتے تھے۔

( ١١٥٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ فِيهَا قِرَائَةً.

(۱۱۵۳۰) حضرت بکربن عبدالله میشید فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ جنازہ میں قراء ت ہے کنہیں۔

( ١١٥٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنُ مَعْقِلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَيْمُونًا عَلَى الْجِنَازَةِ قِرَائَةٌ ، أَوْ صَلَاةٌ عَلَى

ه کی مصنف این الی شیرمتر جم (جلد۳) کی کی ۱۳۳۳ کی کاب العبنا نز کی کی مصنف این الی شیرمتر جم (جلد۳)

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :مَا عَلِمْت.

(۱۱۵۳۱) حضرت معقل بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون بیٹید سے نماز جنازہ میں قراء ت (فاتحہ) اور درود کے بارے میں دریافت کیا؟ تو آپ بیٹید نے فرمایا مجھے نہیں معلوم (میں کی نہیں جانتا)۔

( ١١٥٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيرٍ ، قَالَ .حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى سَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا فَقُلْت : الْقِرَائَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ فَقَالَ : لَا قِرَائَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۵۳۲) حفرت عبداللہ بن الی سارہ پریٹی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم پریٹی کے سے نماز جنازہ میں قراءت ( فاتحہ ) کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پریٹی کے فرمایا نماز جنازہ میں قراء سنہیں ہے۔

( ١١٥٣٢ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُسمع النَّاسَ بِالْحَمْدِ وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۵۳۳)حضرت حضرت ابومعبد رکیٹی؛ فرماتے ہیں کہلوگوں نے حضرت ابن عباس بنی پیشن سے نماز جناز ہ میں سورۃ الفاتحہ سنتے اور جنازے پرتین تکبیریں کہی گئی۔

## ( ٩١ ) مَا قَالُوا فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ كَبَّرَ أَرْبَعًا

## بعض حضرات کی رائے میہ ہے کہ نماز جناز ہ میں چار تکبیریں ہیں

( ١١٥٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا خَارِجَةٌ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

· (۱۳۱۳۴) حفزت یزید بن ثابت ہے مروی ہے حضوراقدس مُؤَلِّفَتُ فَجَ ایک خاتون کی قبر پرنماز (جنازہ) پڑھی آپ مُؤَلِّفَتُ فَجَ نے اس میں چارتکبیرات کہیں۔

( ١١٥٣٥ ) حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۳۵) حضرت امامہ بن تھل دی ٹئے الد ولائٹے ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُؤَفِّفِیکَ آئے ایک خاتون کی قبر پرنماز جناز ہ پڑھی اور جارتکبیرات کہیں۔

. ( ١١٥٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سَلِيمٍ بُنِ حَيَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِي فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. (بخارى ٣٨٧٩ ـ مسلم ٦٢)

(١١٥٣١) حفرت جابر بن عبدالله بن عبدالله وي عبروي بحضوراقدس مَلِينَ في في المحمد نجاشي كي نماز جنازه پر هائي ،اوراس ميس حيار



تنبيرات يزهى ـ

(١١٥٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى عَلَى النَّجَاشِيُّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۳۷) حضرت سعید جھٹھ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِئائِنٹیکٹا بھیج کی طرف نکلے اور نجاثی کی نماز جنازہ پڑھائی اور جار تھبیرات بڑھیں۔

( ١١٥٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِىِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ النَّجَاشِىَّ قَدْ مَاتَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(بخاری ۱۳۳۳ مسلم ۲۲)

(۱۱۵۳۸) حفرت ابوهریره دیافته سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِّافِقَائِ نے فر مایا: نجاثی فوت ہو گیا ہے۔ چنا نچہ آپ مِلِّافِقَائِم آ اور آپ کے صحابہ ٹوکٹٹٹر بقیع کی طرف نکلے، ہم نے آپ مِلِّافِقَائِم آئے بیچھے صفیں با ندھیں، اور حضور مِلِّافِقَائِم آئ چار تکبیرات کہیں۔

( ١١٥٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ووَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبْزَى ، قَالَ :مَاتَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا عُمَرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ سَأَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا فَقُلُنَ مَنْ كَانَ يَدُخُلُّ عَلَيْهَا فِى حَيَاتِهَا.

(۱۱۵۳۹) حفزت عبدالرحمٰن بن ابزی ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ حفزت زینب بنت جحش بڑی پنٹا کا انقال ہوا تو حفزت عمر بڑیٹو نے نماز جنازہ میں چارتکبیرات پڑھیں ، پھراز واج مطہرات ہے دریافت کیا کہ ان کوقبر میں کون اتارے؟ انہوں نے فر مایا: جوان کی زندگی میں ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ (جس کا ان سے پر دہ نہیں تھاوہ )۔

( ١١٥٤٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : قَبِضَ عَلِنَّ وَهُوَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا. ( ١١٥٣٠ ) حضرت عبد خير بيتين فرماتے بيں كه حضرت على بي تي كانتقال موااس حال ميں كه آپنماز جنازه ميں چارتجبيرات پڑھا كه ته ته

( ١١٥٤١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ عَلِيٍّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۳۱) حضرت عمیر بن معید دیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی نظائی کے بیچھے حضرت یزید بن المیکفٹ دیشید کی نماز جناز ہ پڑھی۔آپ بڑٹائو نے نماز جناز ہمیں جارتکبیرات پڑھیں۔ ( ١١٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِتَّى مِثْلَهُ.

(۱۱۵ ۳۲) حضرت على حال خوات سے اس طرح منقول ہے۔

( ١١٥٤٣ ) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ عَبْدُ اللهِ ، عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ ، فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ قَدُ صُنِعَ وَرَأَيْتِ النَّاسَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَرْبَعِ.

(۱۱۵۳۳) حضرت ابراہیم مراثینیة فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دیا ٹیڈ نے نماز جنازہ کی تنہیرات کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ دی ٹوئو

نِ فر ما يا كه جناز ع مين برطرت كاتمل كيا كيا بها ورمين نے لوگوں كو (صحابة كرام تُذَكَّتُهُ) كوچار تجبيرات يرجمع پايا-( ١١٥٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوِ وَسُفْيَانَ وَشُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَوِ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ

التَّكْبِيرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرِ الْخُرُوجِ.

(۱۱۵ ۳۴) حضرت عبدالله ولاثار فرمات میں که نماز جنازه میں چارتکبیرات میں تکبیر خروج سمیت۔

( ١١٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُهَاجِر أَبِي الْحَسَنَ ، قَالَ:صَلَّيْت خَلْفَ الْبَرَاءِ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۴۵) حضرت مہاجرانی الحسن پیشیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء دخاتی کیے پیچیے نماز جنازہ پڑھی آپ زواؤٹو نے اس میں حیار تکبیرات کہیں۔

( ١١٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ ، فَقَالَ :اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قَالَ :فَقَالَ :اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ .

(۱۱۵۴۲) حضرت عقبہ بن عامر وہ نیو سے ایک مخص نے دریافت کیا جنازے میں کتنی تکبیرات ہیں؟ آپ نے فرمایا جار، میں نے عرض کیادن اور رات برابر ہیں؟ آپ دہ نیو نے فرمایا دن اور رات برابر ہیں۔

( ١١٥٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :شَهِدُت ابْنَ عَبَّاسِ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۴۷) حضرت زید بن طلحہ ٹئی پیشن فر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس بنی پیشن کے پاس حاضر ہوا آپ بن ٹیٹو نے جنازے پر جار تکسید اسد موجعید

( ١١٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَبَّرَ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۴۸) حضرت ٹابت عبید برتیز فرمائتے ہیں کہ حضرت زید بن ٹابت نماز جنازہ میں چارتکبیرات پڑھا کرتے تھے،اور حضرت

ابوهر رہ وہناؤنہ بھی جا رنگبیرات پڑھا کرتے تھے۔

( ١١٥٤٩ ) حَلَّتَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْنَا أَدْنَعًا

(١١٥٣٩) حضرت ابوالعنبس مِيشيد اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوھریرہ زائٹد کے پیچیے نماز جنازہ بڑھی



آپ مزانو نے اس پر جار تکبیرات پڑھیں۔

( .١٥٥٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ الْحَارِثِ أَبِى رَوْقٍ ، عَنْ مَوْلَى لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَى عَلِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۵۰) حفرت حسن بن علی ہؤی دین کے غلام سے مروی ہے کہ حضرت حسن بن علی بڑی دینئ نے حضرت علی جڑا تیز کی نماز جناز ہ پڑھا کی اوراس میں چار تکبیرات پڑھیں۔

( ١١٥٥١ ) حَدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَإ يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ عَلَى الْمَيْتِ.

(١١٥٥١) حضرت نافع مِيشِيدِ فرياتے ہيں كەحضرت عبدالله بن عمر حدَّة عن جنازه ميں جارتكبيرات سے زياده نه كہتے تھے۔

( ١١٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ.

(۱۱۵۵۲) حضرت زید بن ثابت ٹئ ھنمائے بھی اس کے مثل منقول ہے۔

( ١١٥٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كَبَّرَ عَلِيٌّ فِى سُلُطَانِهِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا هَاهُنَا إِلَاّ عَلَى سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ، فَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَيْهِ سِتَّا، ثُمَّ الْتَفَتَ الِيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّهُ بَدُرِيٌّ.

مسلطانِهِ أربعا أربعا هاهنا إلا على سهلِ بنِ حنيفٍ، فإنه كبر عليه سِتا، تم التفت إليهِم، فقال: إنه بدرِي. (١١٥٥٣) حضرت عبدالله بن معقل مِينيد فرمات مين كه حضرت على كرم الله وجهد في ابن خلافت مين برنماز جنازه مين جارتكبيرات

پڑھیں۔ سوائے حضرت محل بن حنیف ڈی ٹو کے ان پر چھ تکبیرات پڑھیں۔ پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: (میں نے چھ تکبیرات اس لیے پڑھی ہیں) کیونکہ بیب بدری سحانی ہیں۔

( ١١٥٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :كُنَّا نُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسًا وَسِتًّا ، ثُمَّ اجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَع تَكْبِيرَاتٍ.

(۱۱۵۵۳) حضرت ابن مسعود جلی فر مَاتِے ہیں کہ ہم نماز جناز ہ میں پانچ یا چھے کمبیرات کہا کرتے تھے، پھر ہم سب جار پرمثفق ہو گئے ۔(اجماع جاریر ہوگیا)۔

( ١١٥٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَن عَوْن ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَبَر أَرْبَعًا.

(۱۱۵۵۵) حفرت ابن عون دلیٹیو فر مائتے ہیں کہ حضرت محمد دلیٹیو نماز جناز ہ میں چارتکبیرات پڑھا کرتے تھے۔

( ١٥٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ أَبِي عَطَاءٍ ، قَالَ :شَهِدُت وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَلَاهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۵۲) حضرت عمران بن ابوعطاء پیشلا فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس بنی پینا کی وفات پر حاضر ہوا تو حضرت ابن پر سیر

الجنفيه جائني نے ان کی نماز جناز ہرد ھائی اور جارتکبیرات پڑھیں۔

( ١١٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا.

ه منف ابن الي شيبر متر جم (جلد ۳) کی کاب العبناند

(۱۱۵۵۷) حضرت عمرا بن حدیر پریشونه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مجلز حقائظ جنازہ میں حیار تنبیرات پڑھا کرتے تھے۔

( ١١٥٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْهَجَرِى ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى أُوْفَى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَالَ :أَكُنْتُمُ تُرُوْنَ أَنِّى أَكْبَرُ خَمُسًا إِنَّمَا قُمُت كَمَا

رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ. (احمد ١٣٥٢ عبدالرزاق٢٢٠١)

ر ایک دسوں المبوطندی المام علیہ و صدم قام. المسلم قام. المسلم قام. المسلم قام. المسلم قام. المسلم قام. المسلم (۱۱۵۵۸) حضرت المجر کی پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن الی اونی ڈلاٹٹونہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، آپ نے اس معرب الحکمیہ اللہ وجھیرے کا تقدیم کی در کر میں میں الاس کی کہمیں گالہ میں ذرائگ کی تعدید النامی کا کہمیں گری ک

میں چار تکبیرات پڑھیں ، پھرتھوڑی دیر کھڑے رہے، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ آپ بڑائٹو پانچویں تکبیر کہیں گے، پھر آپ دہائٹونے سلام پھیرااور فرمایا: کیاتمہارا خیال بیتھا کہ میں پانچویں تکبیر کہوں گا؟ میں ای طرح کھڑار ہاجس طرح میں نے رسول

۔ اُرْبَعًا. (۱۵۵۹) حضرت عبدالله بن جمیع برانیویز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم برانیویز کونماز جنازہ میں جیارتکبیرات پڑھتے ہوئے دیکھا۔

( ١١٥٦ ) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُمَرِ بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ قَيْسِ بُنِ أَبِى خَازِمٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَرَ أَرْبَعًا.

جِنازَۃٍ فَکَبُرَ اربعا. (۱۱۵۲۰) حضرت عِمرِ بن الى زائدہ مِرتِثِينَةِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قیس بن ابی حازم ہایٹے یا کے بیچھے نماز جنازہ پڑھی آپ نے

اس میں چارتجمیرات کہیں۔ ( ١١٥٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ كُلُّ قَدْ فَعَلَ فَقَالُوا :فتعالوا نَجْتَمِعُ

عَلَى أَمْرٍ يَأْخُذُ بِهِ مَنْ بَعُدَنَا فَكَبَرُوا عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۱۱) حضرت عمرو بن مره ویشیز سے مردی ہے کہ حضرت عمر زائٹز نے فرمایا: سب کام (تکمل) ہو بچکے، آ جاؤ ہم ایسے معاملہ پر اجماع کریں جس سے ہمارے بعدوالے دلیل بناسکیں۔ پھرسب نے جناز ہرچارتکبیرات پڑھیں۔

( ١١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُهَاجِر ، قَالَ : صَلْيتُ خَلْفَ وَاثِلَةَ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۶۲) حضرت عمرو بن مہاجر پرتیٹیز فرمانتے ہیں کہ میں نے حضرت واثلہ دبیٹنو کے بیچھے نماز جنازہ پڑھی آپ بڑیٹنو نے چار تکسیل میں دھوں

> ( ١١٥٦٣ ) حَلَّاثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الْحَصِيبِ ، أَنَّ سُويْدًا صَلَّى عَلَى حِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا. ( ١١٥٦٣ ) حفرت ابونصيب بيتيدُ فرمات بين كه حضرت مويد جن في ناز جنازه من عِلِ رَكبيرات پڑھيں۔

ر ١١٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ : جَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ فَاسْتَشَارَهُمُ

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ۳) كي مسخف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ۳) كي المستاند

فِى التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْسًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَبَرَ سَبْعًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَبَرَ أَرْبَعًا ، قَالَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ كَأَطُولِ الصَّلَاةِ. (عبدالرزاق ١٣٩٥) (١١٥٦ه) حضرت ابوواكل بِينْيِدِ فرماتے ہيں كه حضرت عمر وَانْيُونے نے صحابہ كرام ثِنَائِيْمْ كوجمع فرمايا اوران سے نماز جنازه كى تجبيرات

کے بارے میں مشورہ کیا (رائے دریافت کی)۔ان میں سے بعض نے فرمایا حضورا کرم مُزافِقَظَةً پانچ تکبیریں پڑھا کرتے تھے اور

بعض نے فرمایا سات تکبیرات پڑھا کرتے اور بعض نے فرمایا چار تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھران سب کا جار

تنبيرات براجماع ہوگيا۔

( ١١٥٦٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ إبْرَاهِيمُ اخْتَلَفَ اصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ اتَّفَقُوا بَعْدُ عَلَى أَرْبَع تَكْبِيرَاتٍ.

(۱۱۵۷۵) حفزت ابراہیم بیٹیو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھکٹیز کا نماز جنازہ کی تکبیرات کے بارے میں اختلاف تھا، بھرسب کا جار تحبیرات براتفاق ہوگیا۔

### ( ٩٢ ) مَنْ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ خَمْسًا

بعض حضرات فرماتے ہیں کہنماز جناز ہ میں یانچ تکبیرات ہیں

( ١١٥٦٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقُمَ ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى مَيْتٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسًا.

(١١٥ ٢١) حضرت معمی جانبید فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم جانٹیز نے ایک شخص کی نماز جناز ہیں یا نج تکبیرات پڑھیں۔

( ١١٥٦٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ

عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلَّتُهُ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا. (مسلم 2- ابوداؤد ٢١٨٩)

(۱۱۵۶۷) حفزت عبدالرحمٰن بن انی کیلی دی نئے فرماتے ہیں کہ حفزت زید دی نئے ہمارے جنازوں پر چار تکبیریں پڑھا کرتے تھے، پھر انہوں نے ایک جنازے پر پانچ تکبیریں پڑھیں۔ ہم نے دریافت کیا تو آپ دی نئے نے فرمایا آپ مِنْزِ ﷺ (اسی طرح) تکبیری

پڑھا کرتے تھے۔

ُ ( ١١٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرٌ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بلعدان خَمْسًا.

(١١٥٦٨) حفرت زرفر ، ت بين كه حفرت عبدالله بن مسعود والله في بلعدان كايك عض كى نماز جناز ، مين يا نج تكبيري يراهيس . ( ١١٥٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ قَلِيمَ مِنَ الشَّامِ ، فَقَالَ زِلِعَبْدِ اللهِ ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) في مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) في مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳)

إِنِّى رَأَيْت مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ وَأَصْحَابَهُ بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى الْجَنَاتِزِ خَمْسًا فَوَقَتُوا لَنَا وَقَتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ ، قَالَ: فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللهِ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ :كَبِّرُوا مَا كَبَّرَ إِمَامُكُمْ لَا وَفْتَ ، وَلَا عَدَدَ.

(۱۱۵۹۹) حضرت علقمہ بن قیس ویٹیون فر ماتے ہیں کہ میں شام ہے واپس آیا تو میں نے حضرت عبداللہ دوڑ ہوں ہے کہا: میں نے شام میں حضرت معاذ بن جبل دیڑ ہوں ان کے ساتھیوں کوریکھاوہ نماز جنازہ میں پانچے تکبیریں پڑھتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک عددمقرر کر دیں تا کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ آپ ڈیٹیو تھوڑی دیر سر جھکا کر خاموش رہے پھر فر مایا: جتنی تمہارا امام تکبیریں کہتم بھی اتن تحمیریں کہوکوئی عدد مقرر نہیں ہے۔

( .١٥٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعُفَرِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ النَّيُمِى ّ عَنْ مَوْلَى لِحُذَيْفَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ كَبَرَ عَلَى جِنَازَةٍ حَمْسًا زَادَ فِيهِ غَيْرٌ وَكِيعٍ ، ثُمَّ قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

(احمد ۵/ ۳۰۲ دار قطنی ۹)

(۱۱۵۷۰) حفرت حذیفہ رُقَاتُوْ کے غلام فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رُقَاتُوْ جنازے پر پانچ تکبیریں پڑھیں۔حضرت وکیع کے علاوہ سبراوی اس بات کا بھی اضافہ فرماتے ہیں کہ پھرانہوں نے فرمایا: میں نے رسول اکرم مِرَّائِشَیَعَ اَمْ کواس طرح کرتے ویکھا ہے۔ (۱۱۵۷۷) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ اِسْرَائِیلَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِر ، عَنْ کَاتِب لِعَلِیٌّ ، أَنَّ عَلِیًّا کَبَرَ عَلَی جنازَةِ حَمْسًا

( ١١٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ النَّهُمَانِ، قَالَ: صَلَّيْت خَلُفَ زَيْدِ بْنِ أَرَقُمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا.

(۱۱۵۷۲) حفرت ابوب بن نعمان پرتینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم ژنانو کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی آپ ژوټنو نے اس میں یانچ تکبیریں پڑھیں۔

( ١١٥٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا ، وَعَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَمْسًا وَعَلَى سَانِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۷۳) حضرت عبد خیر بیشید فرماتے میں کہ حضرت علی کرم اللہ و جہداصحاب بدر کے جنازے میں چھ تکبیریں پڑھتے ، دوسرے صحابہ کرام ٹھکٹیز کے جناز وں میں پانچ تکبیریں پڑھتے اور عام لوگوں کی نماز جنازہ میں چارتکبیریں پڑھتے۔

#### ( ٩٣ ) مَنْ كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلاَثًا

بعض حضرات نماز جناز ہ میں تین تکبیریں پڑھتے ہیں

( ١١٥٧٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْمَعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ وَيُكَّبِّرُ

هَ مَعنف ابن الى شيدِم (جلد ٣) كَيْ هُ هِ مَعَ اللهُ عَلَى الْهِ مَا رَجِم (جلد ٣) كَيْ هُ هِ مَعَ اللهُ عَلَى الْهِ مَا زَوْ فَكَرَّكُ .

(۱۱۵۷ ) حضرت ابومعبد بایشید فر ماتے ہیں کہلوگوں نے حضرت ابن عباس بن پیشنماز جناز ہیں سورۂ فاتحہ پڑھتے اور تین بارتکبیر کہتے ۔

( ١١٥٧٥ ) حَلَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا لَمْ يَزِدُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

(۱۱۵۷۵)حفرت عران بن حدیر پرتیجیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک دیا تو کئے بیچھے نماز جنازہ پڑھی آپ دیا تو نے تین تکبیریں پڑھیں اس پراضا فدنہ کیااور پھرآپ واپس لوٹ گئے۔

( ١١٥٧٦ ) حَدَّنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَالَ لَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ تَقَدَّمُ ، فَكَبِّرُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا.

(۱۱۵۷۲) حضرت قاسم پرٹیٹیز فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والدصاحب پرٹیٹیؤ نے بتایا کہ وہ ایک جنازے میں تنھے تو ان سے حضرت جاہر بن زید رئی پینئ نے فرمایا آپ آگے ہوجاؤ۔اوراس پر تین تکبیریں پڑھو۔

### ( ٩٤ ) مَنْ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ سَبْعًا وَتِسْعًا

### بعض ْحضرات فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سات یا نوتکبیریں ہیں

( ١١٥٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلُ؛ عَنُ يَزِيدَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا ، ثُمَّ جِىءَ بِالْأَخُرَى فَكَبَّرَ عَلَيْهَا سَبُعًا ، ثُمَّ جِىءَ بِالْأَخْرَى فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا حَتَّى فَرَعَ عَنْهُنَّ غَيْرً أَنْهُنَّ وِتُوْ. (بيهقى ١٣- ابن سعد ١١)

(۱۱۵۷۷) حضرت عبدالله بن حارث دخاتئو سے مروی ہے کہ حضورا کرم مِنَوَفِظَةَ نے حضرت حمزہ اُڈاٹٹو کی نماز جنازہ پڑھائی تو نو (۹) تکبیریں پڑھیں۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ مِنَوْفِظَةَ نے سات تکبیریں پڑھیں۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ نے پانچ تکبیریں پڑھیں۔ یہاں تک کہ آپ سب جنازول سے فارغ ہوگئے۔ آپ مِنْوَفِظَةَ نے ہر جنازے پرطاق تکبیریں پڑھیں۔

( ١١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ووَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ :صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا.

(۱۱۵۷۸) حضرت مویٰ بن عبدالله بن یز بد ویشید فر ماتے میں که حضرت علی کرم الله و جهد نے حضرت قباده و دائیؤ کی نماز جنازه پڑھائی اوراس میں سات بحبیریں پڑھیں۔

( ١١٥٧٩ ) حدثت عن جَرِير ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُزَادُ عَلَى سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَلَا

ه معنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۳) کی معنف ابن ابی ناب العبنانز کا به معنف ابن ابی متر جم (جلد ۳) کی معنف ابن ا ود کیر می د کاد بیع . تنقص مِن اُد بیع .

(۱۵۷۹) حضرت ابرام ہم چاہیے فرماتے ہیں کہ سات تکبیروں سے زیادہ اور چارتکبیروں سے تمنہیں کہی جا کیں گی۔

( ١١٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْرَةَ فَجَعَلُوا يَرْفَعُونَ وَحَمْزَةُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى فَوَغَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ. (ابن سعد ١٦ ـ ابو داؤد ٣٣٥) عَلَى حَمْرَةَ فَجَعَلُوا يَرْفَعُونَ وَحَمْزَةُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى فَوَغَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ. (ابن سعد ١٦ ـ ابو داؤد ٣٣٥) (١١٥٨ عَمْرَت ابو ما لك وَالتَّهُ عَصَرَى مَروى ہے كه حضوراكرم مُؤَنِّفَ اللهِ عَلَى عَمْرَة مِنْ الصَّلَاقِ عَلَيْهِمْ كَنَا وَ جَنَادَه بِهِ مَاللهِ مَنْ الصَّلَاقِ عَلَيْهِمْ كَالَةُ عَلَيْهِمْ اللهِ مَنْ الصَّلَاقِ عَلَيْهِمْ اللهِ مَنْ الصَّلَاقِ عَلَيْهِمْ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ مَنْ الصَّلَاقِ عَلَيْهِمْ اللهِ مَنْ الصَّلَاقِ عَلَيْهِمْ اللهَ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ مَلَى المَّالَةُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهَ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهَ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ الصَّلَاقِ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ مَالَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

( ١١٥٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ ، فَكَانَ يُجَاءُ بِسْعَةٍ فَيُوضَعُّونَ مَعَهُ ، فَيُصَلِّى عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يُرْفَعُونَ وَيُتْرَكُ ، وَيُجَاءُ بِتِسْعَةٍ آخرينَ ، فَلَمْ يَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.

(۱۱۵۸۱) حضرت ابو ما لک بین فی فرماتے ہیں کہ حضورا کرم میر اُنتی آئی نے حضرت حمزہ بڑا ٹیز کی نماز جنازہ اس طرح پڑھائی کہ ان کے ساتھ نو جنازے اور حضرت حمزہ کا جنازہ وہیں رہتا پھرنو اور جنازے لائے جاتے اور حضرت حمزہ کا جنازہ وہیں رہتا پھرنو اور جنازے لائے جاتے ماک طرح ہوتا رہا یہاں تک کہ حضور میر اُنتی گئی تھام جنازوں سے فارغ ہوگئے۔

( ۱۱۵۸۲ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا. (۱۱۵۸۲) حفرت امام شعمی مِرِینی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم الله وجہہ نے حضرت تصل بن صنیف رِین فی کم نماز جناز و پڑھائی اور اس میں چھ جمیریں پڑھیں۔

( ١١٥٨٣ ) حَدَّثَنَا معتمرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَا يُنْقَصُ مِنْ ثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَلَا يُزَادُ عَلَى سَبْعِ.

ت مبیورٹ میں اورٹ ساتی منہیں۔ (۱۱۵۸۳)حضرت بکرا بنعبداللہ ٹئن پڑنا فرماتے ہیں کہ نماز جناز ہیں تین تکبیروں ہے کم اورسات ہےزا کہ نہیں کیا جائے گا۔

( ١١٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِتَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا. (بخارى ٢٠٠٣)

(۱۱۵۸۳) حضرت عبدالله بن معقل من تفیر سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم الله وجہہ نے حضرت تصل بن حنیف من تنو کی نماز جناز ہ میں چھتکبیریں میڑھیں۔

( ١١٥٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، فَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا. ( ١١٥٨٥) حضرت ابن مغفل ہے مروی ہے کھلی دہائے نے بہل بن صنیف کے جنازے پر چھ کبیریں کہیں۔

### مصنف ابن الى شيرمتر جم ( جلد ٣) كي المحاسب المعنائز المحاسب المعنائز المحاسب المعنائز المحاسب المعنائز المحاسب المعنائز المحاسب المعنائز المحاسب المحا

### ( ٩٥ ) فِي الرَّجُلِ يَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلاَةُ عَلَى الجَنَازَةِ وَهُوَ غَيْرُ مَتَوضِّيءٍ

مستخص کا وضونه ہوا وراس کو بیخوف ہو کہ اگر وضو کیلئے گیا تو نماز جناز ہ فوت ہوجائے گ

( ١١٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمُ وَصَلَّ.

(۱۱۵۸۲) حصرت ابن عمباس بڑی پینشار شاد فر ماتے ہیں جب آپ کوخوف ہو کہ آپ کی نماز جنازہ قضا ہوجائے گی اوراس وقت آپ کا دضونہ ہوتو آپ تیم کرلوا در نماز جنازہ ادا کرلو۔

( ١١٥٨٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا فَجَأْتُك الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وَكُومَةً ، قَالَ : إِذَا فَجَأْتُك الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرٍ وَصُلُ عَلَيْهَا.

(١١٥٨٤) حضرت عكرمد بيلفي فرمات ميں جنازه آپ كے پاس آئے اور آپ كاوضونہ بوتو تيم كر كے اس كى نماز جنازه اواكرلو

( ١١٥٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا فَجَأَتْك الْجِنَازَةُ وَلَسْت عَلَى وُضُوءٍ ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ فَتَيَمَّمُ وَصَلَّ.

(۱۱۵۸۸) حضرت ابراہیم پراٹیے؛ فرماتے ہیں جب نماز جنازہ (کاوقت) آ جائے اورآپ کاوضونہ ہوتو اگر اس وقت آپ کے پاس پانی موجود ہےتو وضوکر کے نماز ادا کرلو،اورا گرپانی نہ ہوتو تیم کر کے نماز جنازہ ادا کرلو۔

( ١١٥٨٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ إِذَا حَشِي الْفَوْتَ.

(۱۱۵۸۹)حضرت ابراہیم میشیء فرماتے ہیں جب نماز جناز ہفوت ہونے کااندیشہ ہوتو تیمم کر لے۔

( ١١٥٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا خِفْت أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ فَتَيَمَّمُ وَصَلَّ.

(۱۱۵۹۰) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ جب نماز جنازے کا فوت ہوجانے کا اندیشہ ہوتو تیم کر کے نماز اوا کرلو۔

( ١١٥٩١ ) حدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وحَمَّاد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا خَافَ أَنْ تَفُوتَه الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَيَمَّمُ.

(١١٥٩١) حضرت ابراہيم مِيشِيدِ قرماتے ہيں جب آپ کونماز جناز وفوت ہوجائے کا اندیشہ ہوتو تیم کرلو۔

( ١١٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :يَتَيَكُّمُ إِذَا خَشِي الْفَوْتَ.

(١١٥٩٢) حفرت شعمی مِرْشِيدُ فرماتے ہیں جب نماز جُنّاز ہ فوت ہوجائے کا خوف ہوتو تیم کرلو۔

١ ١٥٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى غَنِيَّةَ عن أَبِيه ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمُ. ه المستف ابن الي شير مترجم (جلدس) كي المستف ابن الي شير مترجم (جلدس) كي المستف المستف

(۱۱۵۹۳)حضرت حکم پاتیمیز فرماتے ہیں کہ جب آپ کونماز جناز ہفوت ہوجانے کا اندیشہ ہواور آپ کا دضوبھی نہ ہوتو تیمنم کراو۔

( ١١٥٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عن سَالِمٍ، قَالَ:يَتَيَمَّمُ، وَقَالَ الْقَاسِمُ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

(۱۱۵۹۳) حضرت قاسم والثيلة فرمات مي كدوضو كيه بغيرنماز جنازه مت اداكرو\_

( ١١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَتَيَمَّمُ ، وَلَا يُصَلِّى إِلَّا عَلَى طُهُرٍ.

(۱۱۵۹۵) حضرت حسن بلیٹیا فرماتے ہیں نہ تیم کرے اور نہ نماز جناز دادا کرے جب تک وضونہ کرے۔

( ١١٥٩٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، قَالَ :لَا يَتَيَمَّمُ.

(۱۱۵۹۱) حضرت عطاء مِیشیدے دریافت کیا گیاا یک شخص (کاوضونہیں ہے) اور نماز جنازہ فوت ہوجانے کا ندیشہ ہے (کیاوہ تیم کرسکتا ہے؟) آپ مِیشید نے فرمایا نہیں وہ تیم نہ کرے۔

( ١١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّى عَلَيْهَا.

(١١٥٩٤) حضرت حسن مِرتِيعَة فرمات مِين كه تيمُ كرك اورنماز جنازه اداكر \_ \_

## ( ٩٦ ) مَنْ رُخَّصَ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهَا وَلاَ يَتَيَهَمُّ

### بعض حضرات نے اجازت دی ہے کہ وہ نماز جناز ہ ادا کرے تیم ہے نہ کرے

( ١١٥٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُصُّوءٍ ، قَالَ :يُصَلِّى عَلَيْهَا.

(۱۱۵۹۸) حصرت اساعیل بن ابی خالد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی میشید سے دریافت کیا گیا: جنازہ حاضر ہوجائے اور کسی شخص کاوضونہ ہوتو (وہ کیا کرے؟) آپ ہوشید نے فرمایا: وہ نماز جنازہ ادا کرے۔

( ١١٥٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسمَاعِيل وَمُطِيعٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يُصَلِّى عَلَيْهَا زَادَ فِيهِ مُطِيعٌ لَيْسَ فِيهِ رُّكُوعٌ ، وَ لَا سُحُد دُّ

(۱۱۵۹۹) حضرت فعمی بیشید فرماتے ہیں کہ نماز جناز ہادا کرے ،حضرت مطبع بیشید نے اس میں اس بات کا بھی اضافہ فرمایا ہے کہ اس میں رکوع و جو دنہیں ہیں۔ ﴿ مَعنف ابن الجاشيب مترجم (جلد٣) في المحالي المعنائذ المحالي المعنائذ المحالية المعنائذ المحالية المعنائذ المحالية المحا

( ٩٧ ) فِی الرَّجُلِ یَفُوتُهُ بَغُضُ التَّکْبِیرِ عَلَی الْجِنَازَةِ یَقْضِیهِ أَمْر لاَ وَمَا ذُکِرَ فِیهِ سی شخص کی نماز جنازہ کی کچھ کبیریں فوت ہوجا نیں تو کیاوہ ان کی قضا کرے یا نہ

### کرےاں بارے میں جووار دہواہےاں کا بیان

( ..١٦. ) حَذَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفُضِى مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۲۰۰) حضرت عبدالله بن عمر می دیند منارشا دفر ماتے ہیں کہ نماز جناز ہ کی جو تکبیرین فوت ہوجا ئیں ان کی وہ قضانہیں کرے گا۔

( ١١٦.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتُك تَكْبِيرَةٌ ، أَوْ تَكْبِيرَتَانِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَبَادِرْ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ.

۔ (۱۱۲۰۱) حضرت ابراہیم مِیٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ جب نماز جنازہ کی ایک دو تکبیرین فوت ہوجا کمیں تو اٹھنے ہے قبل ان تکبیروں کوجلدی ہے کہدلے۔

. ( ١١٦.٢ ) حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ يَيْنِى عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۲۰۲) حضرت سعید بن المسیب میشید فر ماتے بین که نماز جنازه کی جوتکبیرین فوت ہوجا نمیں ان کی بنا(قضا) کرےگا۔

( ١١٦.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ وَيَقْضِى مَا سَبَقَهُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ :يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ ، وَلَا يَقْضِى مَا سَبَقَهُ.

(۱۱۲۰۳) حضرت محمد مِلیٹیلا فر ماتے ہیں کہ جتنی تکبیری مل جائیں وہ ادا کرے اور جوگز رچکی ہیں ان کی قضا کرے۔اور حضرت حسن مِلِیٹیا فرماتے ہیں جومل جائیں وہ تو کہدلے کیکن جورہ گئی ہیں ان کی قضانہ کرے۔

( ١١٦.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : لَا تَقْضِى مَا فَاتَكَ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْحنَاذَةِ.

(۱۱۲۰۴) حضرت شعبی مریشین اور حضرت عطاء مریشینه فرماتے ہیں کہ جوتکبیرات فوت ہوجا کیں ان کی قضانہیں ہے۔

( ١١٦.٥ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يَقْضِى.

(۱۱۲۰۵) حضرت حماد مینیمیز فرماتے ہیں قضا کرے گا۔

( ١٦.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ ، وَلَا يَقُضِى مَا فَاتَهُ.

(١٦٠١) حضرت قباد ہ بڑینو فرماتے ہیں کہ جتنی تکبیریں ال جائمیں ان کو کہدلے اور جونوت ہوگئی ہیں ان کی قضا نہ کرے۔

( ١١٦.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بر عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :يَقُضِى مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۷۰۷) حضرت حمید بن عبدالرحلن واللیجا فر ماتے ہیں نماز جناز ہ کی جنتنی تکبیریں فوت ہوگئی ہیں ان کی قضاء کرے۔

( ٩٨ ) فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِى إلَى الإِمَامِ وَقَلْ كَبَّرَ أَيَلُ خُلُ مَعَهُ ، أَوْ يَنْتَظِرُ حَتَّى يُبْتَكَأَ بِالتَّكُمِيرِ جو شخص (نماز جنازه میں )امام تک پنچتووه تکبیر کہد چکا ہوتو کیاوہ فورا نماز میں شامل ہو

#### جائے یاامام کی تکبیر کاانتظار کرے؟

( ١١٦.٨ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا الْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى الْجِنَازَةِ وَقَدُ سُبِقَ بِبَغْضِ التَّكْبِيرِ لَمْ يُكَثِّرُ حَتَّى يُكَثِّرَ الإِمَامُ.

(۱۱۷۰۸) حضرت حارث مِیجیو فرماتے ہیں جبآ دمی نماز جنازہ میں اس وقت پنچے جب امام پھے تکبیریں کہہ چکا ہوتو وہ فورا تکبیر نہ کیے بلکہ امام کی تکبیر کاانتظار کرے(پھرنماز میں داخل ہو)۔

( ١١٦.٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِى إِلَى الْجِنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا، قَالَ: يَدُخُلُ

(۱۱۲۰۹) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نماز جنازہ کے لئے آئے اورلوگ نماز جنازہ ادا کررہے ہوں تو وہ بھی تکبیر کہد کر ان کے ساتھ شامل ہوجائے ، (امام کی تکبیر کا نظار نہ کرے )۔

### ( ٩٩ ) مَنْ كَانَ لاَ يَجْهَرُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ

بعض حضرات فرماتے ہیں نماز جناز ہ کاسلام بلندآ واز سے نہ پھیرے

( ١١٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْهَرُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۷۱۰)حضرت ابرا ہیم پیٹی نماز جنازہ کاسلام بلندآ واز سے نہ پھیر تے تھے۔

( ١٠٠ ) فِي التَّسُلِيُمِ عَلَى الْجِنَازَةِ كُمْ هُوَ

#### نماز جنازه میں کتنے سلام ہیں؟

( ١١٦١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ ، فَإِذَا فَرَ عَ سَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ وَاحِدَةً. هي مسنف ابن الجاشيه مترجم (جلوس) کي المحالي مسنف ابن الجاشيد مترجم (جلوس) کي المحالي مسنف ابن الجاشيد مترجم (جلوس)

(۱۱۷۱۱) حضرت نافع ہیتینے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں دین جب نماز جنازہ ادا فرماتے تو تکبیر کہتے وقت رفع یدین تندید میں مند میں نافع ہیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں دینے ہیں۔

فراتے، جب نمازے فارغ ہوتے تودائی طرف صرف ایک سلام پھیرتے۔

( ١١٦١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعيد ، قَالَ :صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بُنِ الْمُكَفَّفِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً خَفِيَّةً عُنْ يَمِينِهِ.

(۱۱۲۱۲) حضرت عمير بن سعيد ويشيط فرمات بين كه حضرت على كرم الله وجهه في حضرت يزيد بن الممكفف ويشيط كي نماز جنازه اوافر ما كي اوراس مين حيار كتبيرات يزهيس اورآ هسته آواز مين و اي طرف صرف ايك سلام چيمرا

( ١١٦١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجَنَازَةِ تَسُلِيمَةً.

(۱۱۷۱۳) حفرت مجاہد چیشید فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عباس ہی پیشنماز جنازہ میں ایک سلام پھیرتے تھے۔

( ١١٦١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَهُ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ حِينَ فَرَعُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

(۱۱۲۱۳) حضرت ابواسحاق ویشید فرماتے ہیں میں نے حضرت حارث ویشید کے پیچھے نماز جناز وادا کی ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دائن جانب ایک سلام السلام علیم کہتے ہوئے چھیرا۔

( ١١٦١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً.

(١٦١٥) حضرت اعمش مِلتِني فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مِلتِنی نماز جنازہ میں ایک سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ١١٦١٦) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ إِياسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تَسْليم السَّهو وَالْجِنَازَةِ وَاحِد. (١١٢١٢) حضرت ابراہيم طِيْنِيْ فرماتے ہيں كہ تجدہ بهواورنماز جنازه مِسُّ ايك ہى سلام ہے۔

( ١١٦١٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ إِيَاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ :سَلِّم عَلَى الْجِنَازَةِ تَسُلِيمَةً .

(۱۱۷۱۷) حضرت ابراہیم جیشی فرماتے ہیں نماز جناز ہیں صرف ایک سلام بھیرو۔

( ١١٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّام عَنْ هِلَالِ بن مَزيدٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً أَوَّلُهَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَآخِرُهَا عَنْ يساره.

(۱۱۷۱۸) حضرت هلال بن مزید واثیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید واثیلا کے بیچھے نماز جنازہ ادا کی ،آپ نے پہلے دہنی جانب سلام پھیرا، پھردوسراسلام بائیں جانب پھیرا۔

( ١١٦١٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّى ابْنُ سِيرِينَ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةُ فَأَسْمَعَ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(١١٦١٩) حفزت معتمر بن سلیمان اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین جیشید نے نماز جناز ہ پڑھائی اور بلند آواز

ےایک مرتبہ سلام پھیرا۔

( ١١٦٢٠) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةِ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً.

(۱۱۲۴) حضرت ابوالعنبس طینیوا این والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوھریرہ دلائیو کے پیچھے نماز جنازہ اداکی آپ نے اس میں جارتکبیریں کہیں اور دائن جانب ایک سلام پھیرا۔

( ١١٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَصْلُ بُنُ ذُكُنْ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بُنِ حَيَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسُلِيمَةً.

یسلم علی البجنارہ مسلیمہ. (۱۱۲۲۱) حفرت منصور بن حیان میشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر وہا ٹیونماز جنازہ پرایک سلام پھیرتے۔

( ١١٦٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً تِلْقَاءَ وَجُهِهِ ، وَيَرُدُّ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ.

(۱۱۶۲۲) حضر کے تعلیم فرماتے ہیں کہ ایک سلام میت کے چبرے کی طرف کر کے پھیرے اور مقتدی بھی سلام کو دہرا کیں۔ مصدور کر تائین کے دم ملال دو مورد میں قرار کراد ہو کہ ایس کا بات کا کہ سات کے کہا کہ در کا است

( ۱۱۶۲۳) حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُرَيْثٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ. (۱۱۲۲۳) حفرت حريث بيَّتِيْ فرمات بين كه مِن في حضرت عامر بيَّتِيْدُ كونماز جنازه اداكرت بوع و يَمَاآب بِيَّيْدِ في داكمي اور بالكمي سلام بجيرا-

( ١١٦٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ قُطْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ سَلَّمَ

تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً. (۱۱۲۲۳)حفرت أعمش ولطية فرماتے ہيں كہ جب حضرت يحيٰ نماز جناز هادا فرماتے توايك سلام بھيرتے۔

( ١١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ وَاثِلَةَ عَلَى سِتْينَ جِنَازَةً مِنَ

الطَّاعُونِ ، رِجَالٍ وَنِسَاءٍ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَسَلَّمَ تُسْلِيمَةً. (١١٢٢٥) حضرت عمرو بن مهاجر ويتين فرمات بي كه مين في حضرت واثله ويتين كه ما تصطاعون كيز مان مين مردول اورعوراتول

کے ساٹھ جنازے پڑھے۔آپ چارتکبیریں پڑھتے اورا یک سلام پھیرتے۔ پر چزین مردو دو ویر سے بیزی کئی سردوں دو دہرتہ ہیں سرقوں اور جس سے بیار سرقوں سرز سے سر

( ١٦٢٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثِنى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ مَكْحُولٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ تَسُلِيمَةً عَنُ يَمِينِهِ.

(۱۹۲۲) حضرت عبداللہ بن العلاء ویٹیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مکول ویٹیلا کے بیچھے نماز جنازہ پڑھی آپ نے دانی جانب ایک سلام پھیرا۔

هي مصنف ابن الى شيبر مترجم (جلد ٣) كي المحالي المعالن المعالن

( ١١٦٢٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ غُنَيْمًا قُلْتُ :أَسَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ : نَعُمُ أَلَسْت فِي الصَّلَاةِ ؟.

(١١٦٢) حضرت عاصم ويشيه فرمات ميں كه ميں نے حضرت تنيم ويشيد سے دريافت كيا كيا ميں نماز جنازہ ميں سلام مجھيروں۔

آپ مِلِیْمیز نے فرمایا ہاں! کیا تو نماز میں نہیں ہے؟

( ١١٦٢٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّم عُلَى الْجِنَازَةِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يساره.

(١٦٢٨) حضرت ابراجيم مِيني نماز جنازه مين دائين اور بائين ( دو ) سلام پيمبرت تے۔

## ( ١١٠ ) في الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ الْجِنَازَةِ مَنْ قَالَ لاَ يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ

کوئی شخص جنازے کے ساتھ ( قبرستان ) جائے توجب تک جنازہ ندر کھودیا جائے وہ نہ بیٹھے

( ١١٦٢٩ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ ::كَانَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ إِذَا شَهِدَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ.

(۱۱۲۲۹) حضرت امام زہری پاٹینیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت مسور بن مخرمہ طافوز جب جناز ہ میں حاضر ہوتے تو جب تک وہ رکھ نہ دیا جاتا آپ بھی نہ بیٹھتے۔

( ١١٦٣ ) حدَّثْنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْعُدُ حَتَّى يُوضَعَ السَّرِيرُ.

(۱۱۷۳۰) حضرت ابولعنبس مِرتِيميز اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں جب تک جناز ہ ندر کھ دیا جا تاحضرت ابوهر برہ روائٹو نہ بیٹھے۔

( ١١٦٣١ ) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ وَكَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :إذَا كُنتُمْ فِي جِنَازَةٍ فَلاَ تَجْلِسُوا حَتَّى يُوضَعَ السَّرِيرُ.

(ابوداؤد ۱۲۵۵ احمد ۳۸)

(١٦٣١) حضرت ابوسعيد والنوير سے مرفوعا مروى ہے كەحضورا قدس مَرْفَظَيَّةَ نے ارشاد فرمايا: جب تم كسى جناز ہ ميں شريك ہوتو جب تك جناز كى حاريائى ندركدى جائة منجفو

( ١٦٣٢ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَأَبِى هُبَيْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَحِبَ جِنَازَةً كُمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ.

(۱۲۳۲) حفرت ابوهبیر ویوتین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر تفایش جب کسی جنازے میں ہوتے تو جب حیار پائی ندرکھ دی جاتی آیتریف ندر کھتے۔

( ١١٦٣٣ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا وُضِعَ السَّرِيرُ فَاجُلِسُ.

( ١١٦٣٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ :رَأَيْتُ عُرُوَةَ بْنَ الزُّبُيْرِ فِي جِنَازَةٍ فَاتَكَأَ عَلَى حَائِطٍ ، فَجَعَلَ

(۱۳۱۳۴)حضرت طلحہ بن کیجیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ بن زبیر دہنونو کوایک جنازے میں دیکھا آپ زواتو نے ایک

( ١١٦٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَجْلِسُوا

(۱۱۷۳۵) حضرت ابراہیم پرتیفیز اور حضرت معمی بایشیز اس بات کو ناپیند فر ماتے تھے کہ جناز ہ اوگوں کے کندھوں ہے اتر نے ہے قبل

( ١١٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :مَشَيْت مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةً ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْقَبْرِ قَامُوا يَتَحَدَّثُونَ حَتَّى وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ ، فَلَمَّا وُضِعَتْ

(۱۱۲۳۲) حضرت ابو حازم مِیتینیهٔ فمرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن بن علی بنی پینن، حضرت ابوھریرہ چھٹھ اور حضرت ابن زبیر جیانٹیز کے ۔ ساتھ (جنازے میں) چلا، جب وہ قبر کے پاس پنچے تو کھڑے ہو کر گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جنازہ رکھ دیا گیا، جب جنازہ رکھا

(۱۱۹۳۷) حضرت هشام پرتینیلا فرماتے ہیں جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جاتا حضرت محمد پرتینیله تشریف نہ کھتے۔اور فرماتے ہیں کہ

َ ١١٦٣٨ ) حَلَّاتُنَا عَالِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِى جِنَازَةٍ فَلَمْ أَجُلِسُ حَتَّى وُضِعَتُ إلى الْأَرْضِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ فَجَلَسْت إلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا لِي لَمْ أَرَك

جَلَسْت حَتَّى وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَقُلُت ذَاكَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، فَقَالَ نَافِعٌ :حَدَّثِنِي مَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ، ثُمَّ قَعَدَ. (مسلم ٨٣- ابو داؤد ٣١٦٧) `۱۱۹۳۸) حضرت واقد بن عمرو بن سعد بن معاذم پیشیا فریاتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں تھا، جب تک جنازہ نہ رکھ دیا گیا میں

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۳) کچھ ﴿ ١٥٩ ﴾ ﴿ ١٥٩ ﴾ ﴿ ١٥٩ ﴾ ﴿ كَابِ العِنائز َ الْعِنائز َ الْعِنائز

(۱۱۲۳۳) حفزت ابراہیم وایٹیڈ فرماتے ہیں جب حیار پائی رکھ دی جائے تب تم میھو۔

يَقُولُ :وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ ؟ فَلَمْ يَجْلِسُ حَتَّى وُضِعَتْ.

دیوار کے ساتھ شک لگائی ہوئی تھی اور فر مار ہے تھے کیا جنازہ رکھ دیا گیا ہے؟ جب تک جنازہ ندر کھا آپ نہ بیٹھ۔

حَتَّى تُوضَعَ الْجِنَازَةُ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ.

ہی کوئی شخص بیٹھ جائے۔

تحمياتب وه حضرات ببيغيه ـ

( ١١٦٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ لَا

حفزت حسن ويشحذ بيضغ ميس كو كي حرج نه بجهتے ..

### ( ١٠٢ ) مَن رَخَصَ فِي أَن يُجلَسَ قَبلَ أَن تُوضُعُ

### بعض حضرات نے جناز ور کھنے ہے قبل بیٹھنے کی اجازت دی ہے

( ١١٦٣٩ ) حَذَّلْنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أُنَيْسِ بُنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وُرَجُلاً آخَوَ يَجُلِسَان قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ.

(۱۱۹۳۹) خصرت انیس بن الی بیخی پراتیها ہے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حصرت عبداللہ بن عمر تفاید نزاور ایک دوسرے شخص کودیکھا کہ دونوں جناز ہ رکھ دینے ہے لیل بیٹھ گئے ۔

( ١١٦٤٠ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَمْرٍو ، أَنَّ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا كَانَا يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَيَجْلِسَان.

(۱۱۶۴۰) حضرت محمد بن عمر و پرشیط فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم پرشیط اور حضرت سالم پرشیط دونوں حضرات جنازے کے آگے چلتے تھے اور جناز ہ رکھ دینے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے۔

( ١١٦٤١ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ جَلَسَ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ عَلَى الْقَبْرِ .

(١١٦٣) حضرت سعيد ييني فرمات ميں كه ميں نے حضرت حسن ويني كود يكھا كدوہ جناز ه كوقبر پرركھ دينے ہے بل بى ميشے كے۔

( ١٦٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَامِرٍ قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يُجْلَسَ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ فِي الْقَبْرِ.

(۱۲۴۲) حضرت ابوجعفر میشید اور حضرت عامر میشید فرماتے ہیں کہ جنازے کور کھ دینے ہے قبل مبینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۱۱۱۲) صرف او سرچین اور صرف عامر پینی سرمائے ہیں انجارے ور هودیے سے ان بیسے ان وال ان ان ان ان ان انکو او سرک اور ۱۱۱۲) حدّ ثنا أَبُو مُعَاوِيَة ، قَالَ : حدّ ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانَتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ ، قَالَ : فَجَلَسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانَتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ ، قَالَ : فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَانَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ. (ابوداذ د٣٠٠٥ـ ابن حزيمة ١١) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كُنَّامًا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ. (ابوداذ د٣٠٠٥ـ ابن حزيمة ١١) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسُنَا حَوْلَهُ كُنَّامًا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ. (ابوداذ د٣٠٠٥ـ ابن حزيمة ١١) رسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجَلَسُنَا حَوْلَهُ كَانَّمًا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ. (ابوداذ د٣٠٠٥ـ ابن حزيمة ١١) معرب من عن مِن من عن من من عن من من وضورا من مِؤْفَقَعَةً تشريف فرما ہوئ ، اور ہم بھی آپ بینی گئے اور لحدا بھی نہیں بی تھی، تو حضورا کرم مِؤْفَقَعَةً تشریف فرما ہوے ، اور ہم بھی آپ مِؤْفَقَعَةً کے اور لحدا ہم من الله عند من الله علی الله الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله الله عَلَى الله عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله ا

مسئے جس طرح ہمارے سرول پر پرندے بیٹھ گئے ہول۔

ه مسنف اتن الي شير متر جم (جلد ۳) كل هي (۱۲۱ كا ١٤٠٠) كاب العبنائز

( ١٦٦٤ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ مُوَرَّقِ الْعِجْلِتّى ، قَالَ:مَا أَنْتَ بِعَادِلٍ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ وَجَدُت أَمْثَلَهُمَا عِنْدَ اللهِ أَيْسَرَهُمَا ، فَأَجْلِسُ فِي قِيَامِ الْجِنَازَةِ.

(۱۱۲۳۴) حضرت مورق العجلی ویشید فرماتے ہیں کہ آپ دو کاموں میں انصاف کرنے والےنہیں ہیں مگر آپ ان دونوں کے مثل پالیں گےعبداللّٰہ کے نزدیکے جوان میں ہے آسان ہو، پس جب جناز ہ ( کندھوں پر ) کھڑا ہوتو تم بیٹھ جاؤ۔

ِ ( ١١٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِيهٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرُوانَ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ ، ثُمَّ جَلَسَا فَجَاءَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، فقَالَ :قُهُ أَيُّهَا الأمِيرُ فَقَدْ عَلِمَ هَذَا ، يَعْنِي آبَا

يَمُشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ جَلَسَا فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ ، فقَالَ :قُمْ أَيُّهَا الأمِيرُ فَقَدُ عَلِمَ هَذَا ، يَعْنِى أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ لَمْ يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ.

(بخاری ۱۳۱۰ مسلم ۲۲۰)

(۱۱۷۴۵) حضرت معیدالمقبر ی پیشید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوھریرہ دی پی اور مروان کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا، پھروہ دونوں بیٹھ گئے، حضرت ابوسعیدالخدری دی پی کہ میں اے اور فر مایا: اے امیر کھڑے ہوجاؤ، اس کو (ابوھریرہ دی پیشیر کو)معلوم ہے کہ جب نبی اکرم مِرِّفِظَةَ اللّٰی جنازے کے ساتھ جاتے تو جب تک جنازہ ندر کھ دیا جاتا آپ مِرْفِظَةً اِللّٰی جنازے نہ کے ساتھ جاتے تو جب تک جنازہ ندر کھ دیا جاتا آپ مِرْفِظَةً اِ

# (١٠٢) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ أَلَهُ أَنْ لاَ يَرْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ

کوئی شخص نماز جنازہ اداکرے تو کیااسکوبغیراجازت واپس جانے کی اجازت ہے؟ پیریندہ دوروں

( ١٦٤٦) حدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُوْذَنَ لَهُ. (١٦٣٢) حضرت امام زهری ولِتُنظِ فرماتے بین که حضرت مسور بن مخر مه والتَّهُ نماز جنازه کے بعدوا پس ندلو ثتے جب تک که ان سے

اجازت ندلے لیتے۔

( ١٦٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَدُ قَضَيْتُمْ مَا عَلَيْكُمْ ، فَخَلُّوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا.

(۱۶۲۷) حضرت زید بن ثابت بی وین فرماتے ہیں جبتم نے نماز جناز دادا کرلی تو تم نے اپناحق ادا کرلیا، اب اس کے اوراس کے اھل کو تنبا (خالی) حیور دو۔

( ١٦٦٨ ) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :امْشِ مَعَ الْجِنَازَةِ مَا شِئْت ، ثُمَّ ارْجِعُ إِذَا بَدَا لَك .

(۱۱۲۴۸) حضرت جابر بناتی ارشادفر ماتے ہیں کہ جتنا چاہو جنازے کے ساتھ چلو پھرواپس کوٹ آؤجب تمہارے لیے ظاہر ہوجائے۔

ِ (١٦٤٩) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى لَهُمْ إِذْنًا وَيَقُولُ : مَا سُلُطَانُهُمْ عَلَيْنَا.

(۱۱۲۳۹) حفرت ابن عون بیتید فر مائے ہیں کہ حفرت محمد بیتید اجازت لینے کو ضروری نہ بھتے تھے،اور فر ماتے تھے کہ وہ ہم پر تکہبان نہیں ہیں۔

( ١١٦٥ ) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِعِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ.

(۱۱۷۵۰) حضرت مویٰ بن نافع مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر مِیشِین کودیکھا کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور واپس لوٹ گئے۔

( ١١٦٥١ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْجِعُ مِنَ الْجِنَازَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ ، قَالَ :مَا كَانَ يَرْجِعُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ.

(۱۱۲۵۱) حفرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہا کیشخص نے حضرت نافع بیشید سے دریافت کیا کیا حضرت عبداللہ بن عمر پڑی پیشن نماز حنازہ سے فارغ ہونے کے بعد اجازت ہے قبل ہی واپس لوٹ جایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اجازت لینے سقبل نہیں لوٹا

جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد اجازت ہے قبل ہی واپس لوٹ جایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اجازت لینے ہے قبل نہیں لوٹا سے میں ہوں

کرتے تھے۔

( ١١٦٥٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرِينَ صَاحِبُ الْجِنَازَةِ إِذَا صَلَيْت عَلَيْهَا لَمْ تَرْجِعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَالْمَرْأَةُ الْحَاجَّةُ عَلَى رُفْقَتِهَا إِذَا حَاضَتُ.

(۱۲۵۲) حضرت ابراہیم بریٹین فرماتے ہیں کہ دو مخص عہدہ امارت پر نہ ہونے کے باوجود بھی امیر ہی مجھے جاتے ہیں ایک جنازے کا

ما لک جبتم نماز جنازہ ادا کرلوتو ا جازت کے بغیر ندلوثو ،اور حاجن عورت اپنے ساتھیوں کے پاس جب وہ حا کہ مہوجائے۔

( ١١٦٥٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرِينَ صَاحِبُ الْجِنَازَةِ وَالْحَائِضُ فِي الرُّلْفَةِ.

(۱۱۲۵۳) حضرت عبداللہ میں فور ماتے ہیں کہ دوآ دمی ندامیر ہونے کے باوجود بھی امیر ہی سمجھے جاتے ہیں، جنازے والا، اور حاکصنہ عورت اپنے ساتھیوں میں۔

( ١١٦٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلُهُ.

(۱۱۲۵۳) حفرت عمر جهافؤ سے اس کے مثل منقول ہے۔

( ١١٦٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقِ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِآمِرَيْنِ الْجِنَازَةُ عَلَى مَنْ يَتَبَعُهَا وَالْمَرْأَةُ الْحَاجَّةُ عَلَى رُفْقَتِهَا إذَا حَاضَتُ.

(۱۱۷۵۵) حَفرتَ طلحہ الیا می پیتے ہیز فرماتے ہیں دوآ دمی امیر نہ ہوتے ہوئے بھی امیر ہیں۔ جناز ہ امیر ہے اٹ مخص کا جواس کی اتباع

كرےاورحاجن عورت اپنے ساتھيوں پر جبوہ حائضہ ہوجائے۔

### مصنف اتن الي شير متر جم (جلدس) و المحاسن المحا

( ١١٦٥٦) حَلَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي القصاف ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي قِلَابَةَ فِي جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا صَلَّى انْصَرَفَ ، قَالَ : فَقُلْت لَهُ قَبُلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ ، قَالَ : فَقَالَ : أَهُمُ أُمَرَاءُ عَلَيْنَا.

ولابله في جِنازه و ، فلما صلى الصرف ، قال افقلت له قبل أن يو دن لك ، قال القهال الهم المراء علينا.
(١١٦٥) حضرت داؤد بن الى القصاف ويشير فرمات بين كه مين حضرت ابوقلابه ويشير كساتها كيك جنازے مين تها ، جب آب في الاماز برهى آب والى لوث كئے ، مين في ان عوض كيا اجازت سے پہلے بى آپ ويشير فالى جارہے بين؟ آپ ويشير في فرمايا كياوه بهم برحكمران (اورمسلط) بين؟ \_

( ١١٦٥٧ ) حَلَّاتُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ أَبِي عَقِيلٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ عَلَى مَنْ تَبِعَ الْجِنَازَةَ إِذْنٌ ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنْ يَخْتَشِمُ الرَّجُلُ أَنْ يَرْجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ.

(۱۱۷۵۷) حضرت ابوداؤدالطیالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعقیل ویشید ہے دریافت کیا جو محض جنازے کے ساتھ ہواس کے لیے (واپس جانے کے لیے )اجازت ہے؟ آپ ویشید نے فرمایانہیں، کین آ دی کی حیامیں یہ بات داخل ہے کہ وہ اجازت کے بغیر نہلو نے۔

( ١٦٦٨) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَحْفُوظِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمِيرَانِ وَكَيْسَا بِآمِرَيْنِ :الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الرُّفَقَةِ فَتَحُجُّ ، أَوْ تَعْتَمِرُ فَيُصِيبُهَا أَذَى مِنَ الْحَيْضِ ؟ قَالَ : لَا تَنْفِرُوا حَتَّى تَطْهُرَ وَتَأْذَنَ لَهُمْ وَالرَّجُلُ يَخُرُجُ مَعَ الْجِنَازَةِ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ ، أَوْ يَدُفِنُوهَا ، أَوْ يُوَارُوهَا.

(۱۱۷۵۸) حضرت ابوھریرہ بڑی فو فرماتے ہیں دوامیر ایسے ہیں جوحقیقت میں امیر نہیں ایک وہ عورت جو کسی جماعت کے ساتھ حج یا عمرہ کے لیے جائے اور وہ حائضہ ہوجائے اب وہ جماعت اس وقت کو چنہیں کر سکتی جب تک وہ پاک نہ ہوجائے یا ناپا کی کی حالت میں انہیں چلے جانے کی اجازت نہ دے دے ۔ اور دوسراوہ آ دمی جو کسی جنازے کے ساتھ چلا جائے اب وہ اس وقت تک واپس نہیں جاسکتا جب تک کہ اس کوا جازت نہل جائے یا جب تک میت کو فن نہ کر دیاجائے۔

( ١١٦٥٩ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ فِى جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا أَذِنَ لَهُمْ قُلْتُ لِلْحَسَنِ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ ، قَالَ :وَهَلْ عَلَيْنَا إِذْنٌ.

(۱۱۷۵۹) حضرت صبیب بن الی محمد براتشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن براتشینا کے ساتھ ایک جنازے میں تھا، پھر جب لوگوں کو اجازت دی گئی تو میں نے حضرت حسن برتشینا سے کہا اجازت وے دی گئی ہے۔ حضرت حسن برتشینا نے فرمایا کیا ہمارے لئے اذن (ضروری)ہے؟

( ١٦٦٨) حلَّانُنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : يَتُبُعُ الْجِنَازَةَ مَا بَدَا لَهُ وَيَرْجِعُ إِذَا بَدَا لَهُ. (١١٦٠) حضرت جابر ثناهُ فرماتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ چلے جتنا اُس کے لیے ظاہر بو ( مُخْبِائش ہو ) اور واپس لوٹ جائے جب اس کے لیے ظاہر ہوجائے۔ ه معنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٣) كي المستائز علي ١٩٣٨ كي معنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٣)

( ١١٦٦١ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُهُ.

(١٢١١) حضرت حسن والليد ساس كمثل منقول بـ

( ١٦٦٢) حَلَّمُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ طَلْحَةَ ، عَنُ أَبِى حَازِم ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِآمِرَيْنِ الرَّجُلُ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، وَالْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا إِلَّا بِإِذْنِهَا.

(۱۱۲۷۲) حضرت ابوهریره شافیر فرماتے ہیں کہ دوآ دمی امیر نہ ہونے کے باو جود بھی امیر ہیں، کو کی شخص نماز جنازہ ادا کرے تو وہ بغیر اجازت کے واپس نہ لوٹے ،اورکو کی عورت (جج کے سفر میں) ہے اور اس کوطواف سے پہلے یوم النحر میں حیض آ جائے ، تو ان کے لیے اس عورت کی اجازت کے بغیر نکلنا جائز نہیں ہے۔

( ١٠٤ ) فِي الْمَرْأَةِ أَيْنَ يُقَامُ مِنْهَا فِي الصَّلاَةِ وَالرَّجِلِ أَيْنَ يُقَامُ مِنْهُ

عورت کے ہاں کھڑا ہوا جائے نماز جنازہ میں اور مرد کے کہاں کھڑا ہوا جائے

( ١١٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا. (بخارى ١٣٣٢ـ ابوداؤد ٢١٨٨)

(۱۱۲۲۳) حضرت سمرہ بن جندب بین نئے سے مروی ہے کہ حضوراقد می مُؤلِفِظَةَ نے ایک عورت کا جنازہ پڑھایاتو آپ مِنْفِظَةَ اس کے مدمہ ادر معمر کو مسیمیں ہوئے۔

درمیان میں کھڑے ہوئے۔ ( ١١٦٦٤ ) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، غَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ غالب أو أَبِی غَالِبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ أَتِیَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِ

السَّرِيرِ وَجِىءَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ فَقَامَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ السَّرِيرِ ، فَقَالَ : الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُّنَعُ ، قَالَ : نَعَمُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : احْفَظُوهُ. (ترمذى ١٠٣٣ـ احمد ٣/ ١١٨)

المالالا) حفرت ابوالغالب ويشع فيست من كم حضرت الس والتي كياس ايك خفس كاجناز ولايا كيا تو آپاس كى چار ياكى ك

سرکے پاس کھڑے ہوئے اور ایک عورت کا جنازہ لا یا گیا تو آپ اس کے سینے کے پاس کھڑے ہوئے ، حضرت علاء بن زیاد مرتقید نے دریافت کیا، کیا آپ وٹاٹیز نے رسول اللہ مُؤَفِّفَتِیَا آپ کواس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ وٹاٹیز نے فرمایا ہاں، پھرآپ ھاری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اس کو یا دکر لو۔

( ١١٦٦٥ ) حَلَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَابِي رَافِعٍ أَيْنَ أَقُومُ مِنَ الْجنَازَةِ قَالَ :فَخَلَعَ نَعْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ :هَاهُنَا ، يَعْنِي وَسَطَهَا.

. (۱۲۷۵) حضرت یزید بن الی منصور واتیجیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابورافع واتیجیز سے دریافت کیا کہ میں جنازے کے کہاں مسنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس) کی کسی ۱۲۵ کی کسی کتاب العبنائز کے کہا

کھڑا ہوں؟ آپ نے اپنے جوتے اتارے پھر فر مایا یباں ، لینی درمیان میں۔

( ١١٦٦٦) حدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ الْحَسَنِ مَا لَا أُحْصِى عَلَى الْجَنَائِزِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُبَالِى أَيْنَ قَامَ مِنْهَا.

(۱۲۲۷) حضرت حمید والٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ولٹیلائے کے پیچھے مردوں اور عورتوں کے بیٹار جنازے پڑھے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس بات کی پروا کی ہو کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔

( ١١٦٧ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا. ( ١١٧٤) حضرت على طِيْرِ فرماتے بي جونماز جنازه اداكر رہا ہے وہ ميت كے يينے كے پاس كھڑا ہو۔

( ١١٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُقَامُ مِنَ الْمَوْأَةِ حِيَالَ ثَذْيَيْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ فَوْقَ ذَلِكَ.

(۱۲۲۸) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں عورت کے سینے کے سامنے اور مرد کے جنازے کے اس سے تھوڑااو پر کھڑا ہو۔

( ١١٦٦٩ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْمَرْأَةُ عِنْدَ فَخِذَيْهَا وَالرَّجُلُ عِنْدَ صَدْرِهِ فِي الْقِيَامِ.

(١٦٦٩) حضرت حسن مينيد فرماتے ميں كم عورت كران كے پاس اور مردكے سينے كے پاس كھرا ہو۔

( ١١٦٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنُ أَبِى حُصَيْنِ ، قَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَامَ وَسَطَهَا وَيَرْتَفِعُ عَنُ صَدْرِ الْمَرْأَةِ شَيْئًا.

(۱۱۷۷۰) حضرت الی حصین مِیشِیو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللّہ مِیشِیز جب جنازہ پڑھتے تو اس کے درمیان میں کھڑے ہوتے اور عورت کے سینے سے کچھاد پر کھڑے ہوتے۔

( ١١٦٧١ ) حدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا صَلَى الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَامَ عِنْدَ الصَّدُرِ.

(۱۷۷۱) حضرت عطاء ولیٹیو فرماتے ہیں جب آ دی نماز جنازہ پڑھائے تو اس کے سینے کے پاس کھڑا ہو۔

( ١١٦٧٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا.

(۱۱۲۷۲) حفزت ابراہیم پریٹیجیز فرماتے ہیں کہ جو خض نماز جناز ہ پڑھائے وہ اس کے سینے کے پاس کھڑا ہو۔

( ١٠٥ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهِمَا

جب مرداورعورت کا جناز ہ اکھٹا ہوتو اس کے کہاں کھڑ ا ہوا جائے

( ١١٦٧٣ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَالْمُوَأَةِ جِيءَ

هي معنف ابن الياشيد مترجم (جلد ٣) في المحاسب العبنائر

بِالْمَرْأَةِ فَوَضَعَ رَأْسَهَا عِنْدَ كَتِفَي الرَّجُلِ ، ثُمَّ يَقُومُ الإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرْأَةِ ، وَوَسَطِ الرَّجُلِ.

(۱۱۷۷۳) حضرت سعید بن جبیر برایشینه فرماتے ہیں جب مرداورعورت دونوں کا جناز واکھٹا ہوتو عورت (کی میت کے) کے سرکومرد کے کندھوں کے پاس کھیں گے، پھرامام عورت کے سرکے پاس اور مرد کے درمیان (سینے) میں کھڑا ہوگا۔

( ١٦٧٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَمُرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَلَى سِتِّينَ جِنَازَةً مِنَ الطَّاعُونِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ فَجَعَلَهُمْ صَفَّيْنِ صَفَّ النِّسَاءِ بَيْنَ أَيْدِى الرِّجَالِ ، رَأْسَ سَرِيرِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ رِجُلَىٰ صَاحِيَتِهَا ، وَرَأْسَ الرَّجُلِ عِنْدَ رِجُلَىٰ سَرِيرِ صَاحِبِهِ

(۱۱۷۷) حضرت عمر و بن مہا جر ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت واثلہ بن اسقع جن ٹی کے ساتھ طاعون کے زمانہ میں مردول اورعورتوں کے ساٹھ جنازے پڑھے۔ان سب کی دو صفیں بنائی گئیں۔عورتوں کی صف مردوں کے سامنے،عورت کی جارپائی کا سر اس کی ساتھی (عورت) کے ٹانگوں کے پاس،اورمرد کا سراس کے ساتھی (مرد) کے ٹانگوں کے پاس۔

( ١١٦٧٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، قَالَ : قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَهُمْ يُسَوُّونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّوْا عَلَيْهِمَا فِى رُؤُوسِهِمَا وَأَرْجُلِهِمَا ، فَأَرَادَهُمْ عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَأْسَ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ.

(۱۱۷۷۵) حضرت حبیب بن ابی ثابت بیتین فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر میشین اہل مکہ کے پاس آئے وہ مرداور عورت کے جنازے کو برابرر کھ کر (ان کے سرول اور ٹانگول کو ) جناز ہ ادا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر میشین نے ان کو بتلایا کہ وہ عورت کے سرکومرد کے درمیان میں رکھیں۔

( ١١٦٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَائِزِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ تُسَوُّونَ رُوُّوسَهُمْ وَيَكُونُ صَفَّانِ بَيْنَ الإِمَامِ وَالْقِبْلَةِ.

(۱۷۷۱) حضرت ابراہیم پریٹین سے دریافت کیا گیا کہ ایک جنازے میں کئی مرداورعورتیں ہوں تو کیا کریں؟ آپ پریٹین نے فرمایا ان کے سروں کو برابر کیا جائے اور ہوجا کیں گی دوشفیں امام اور قبلہ کے درمیان ۔

( ١١٦٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ.

(١١٧٤) حضرت معنى بالثين بھى حضرت ابرا بيم بالتين كيمشل بيان كرتے ہيں۔

( ١١٦٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ ذَلِكَ.

(١١٧٨) حضرت دا و دويشيد فرمات بي كدمين في حضرت سعيد بن المسيب ويشيد سے اس طرح سنا۔

( ١١٦٧٩ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، قَالَ : كَانَ يَجْعَلُ رُؤُوسَ الرِّجَالِ إِلَىَّ رُكِبِ النِّسَاءِ. المعنف ابن الي شير مترجم (جلدس) في مسخف ابن الي شير مترجم (جلدس) في مسخف ابن الي مسخف ابن الي مستقد المتعاشر

(۱۱۷۷۹) حضرت سلیمان بن موکی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت واثلہ بن اسقع پیشید مردوں کے سرول کوعورتوں کے گھٹنوں کے پاس

( .١٦٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :يُفَضَّلُ الرَّجُلُ بِالرَّأْسِ. (١١٧٨٠)حضرت معيد بن المسيب ويشي فرمات بين كدمرد كيسر كوفضليت دى جائے گی۔ (مرد كيسر كوآ مجے كياج كا)۔

( ١٠٦) فِي جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَنْ قَالَ الرَّجُلُ مِثَمَا يَلِي الإِمَامَ وَالنِّسَاء أَمَامَ ذَلِكَ مردوںاورعورتوں کے جنازے میں بعض فر ماتے ہیں مردوں کوا مام کے قریب اور

#### عورتوں کوان کے آگے رکھا جائے گا

( ١١٦٨١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِلَالِ الْمَازِنِيّ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ تِسْعِ ، أَوُ سَبْعِ فَقَدَّمَ النِّسَاءِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، وَجَعَلَ الرَّجَالَ يَلُونَ الإِمَامَ.

(١٦٨١) حضرت هلال المازنی مِایتے؛ فرماتے میں کہ میں حضرت ابوھریرہ جنافی کونویا سات مردوں اورعورتوں کے جنازے میں دیکھا،انہوں نےعورتو ل کوقبلہ کے قریب کیااور مردول کوامام کے قریب۔

( ١١٦٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذًا صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ وَالنِّسَاءَ خُلُفَ ذَلِكَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.

(۱۲۸۲) حضرت نافع بليتين فرمات ميں كەحضرت عبدالله بن عمر پئية نناجب مردوں اورعورتوں كى نماز جناز ہرجواتے تو مردوں كو (امام) کے قریب رکھتے اور عور توں کوان کے بعد قبلہ کے قریب۔

( ١٦٨٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ قَابِتٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانَا يَفْعَلَان ذَلِكَ.

(۱۱۲۸۳) حضرت عثمان بن عبدالله بن موهب بيشيه فرماتے ہيں كەحضرت زيد بن نابت بنده پيخاور حضرت ابوهرير دجابني اس طرح کرتے۔

( ١١٦٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي جَنَائِزِ رِجَالِ وَنِسَاءٍ ، قَالَ :تَكُونُ النَّسَاءُ أَمَامَ الرِّجَالِ.

(۱۱۲۸۴) حضرت ابراہیم پریٹیج مردوں اورعورتوں کے جنازے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کومردوں کے آگے رکھا

( ١١٦٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّي كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ.

(۱۱۲۸۵) حفرت شعمی مِلِشِیْ بھی حفرت ابراہیم مِلِشِیْ کِمثل فرماتے ہیں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



( ١١٦٨٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُول ذَلِكَ.

(١٦٨٦) حضرت داؤر بيني فرمات بي كدمين نے حضرت سعيد بن المسيب بيني يا سے اس طرح سنا۔

( ١١٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ الْحَارِثُ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ جَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَهُ وَيُقَدِّمُ النِّسَاءَ.

(١١٦٨٤) حضرت ابواسحاق ويشية فرمات مي كدحضرت حارث ويشية جب مردول اورعورتول كي نماز جنازه ادا فرمات تو مردول کے جنازے امام کے قریب رکھتے اور عور توں کوان سے آ گے رکھتے۔

( ١١٦٨٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ أُمَّ كُلْنُومِ وَزَيْدَ بْنَ عُمَرَ مَاتَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَأَخْرَجُوهُمَا فَصَلَّى عَكَيْهِمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ ، فَجَعَلَ زَيْدًا مِمَّا يَلِيهِ ، وَجَعَلَ أُمَّ كُلُثُومٍ بَيْنَ يَدَيْ ِ زَيْدٍ ، وَفِى النَّاسِ يَوْمَئِذٍ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ فِي الْجِنَازَةِ.

(۱۲۸۸) حضرت عمار جو بنو ہاشم کے غلام ہیں فرماتے ہیں حضرت ام کلثوم ٹنی میٹیٹنا اور حضرت زید بن عمر دیا ٹیز ایک ہی دن فوت ہوئے اور میں ان کے جناز ہے میں شریک تھا۔ان دونوں کوایک ساتھ جنازے کے لیے نکالا گیا۔حضرت سعید بن عاص روانٹوز نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی ، انہوں نے حضرت زید کوامام کے قریب رکھا اور حضرت ام کلثوم شی منطق کوزید کے سامنے ، اوراس دن نماز جناز ہادا کرنے والوں میں صحابہ کرام ٹھ کوئٹ بھی تھے ان میں حضرت حسین اور حضرت حسن ٹھ پوئٹ بھی تھے۔ ( کسی نے اس پر اختلاف نه کیا)۔

( ١١٦٨٩ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عن الحارث ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : إذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ رِجَالِ وَنِسَاءٍ ، جُعِلَ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ ، وَالنِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يُجْعَلُ الْحُرُّ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ ، وَالْعَبْدُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.

(١٦٨٩) حضرت حارث ويطيئ فرماتے بيں كەحضرت على كرم الله وجبه جب عورتون ادرمردون كاجناز ٥ كشاموتا تو مردون كوامام ك تریب رکھتے اورعورتوں کوتبلہ کے قریب، اگر آزاداور غلام کا جنازہ ہوتا تو آزاد کوامام کے قریب اور غلام کو قبلہ کے قریب۔

( ١١٦٨ ) حَلَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ فِي طَاعُون الْجَارِفِ يُصَلُّونَ عَلَى جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مُتَفَرِّقِينَ ، قَالَ : فَجَاءَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ فِيمَا يَحْسَبُ عَبْدُ رَبِّهِ ، فَجَعَلَ النِّسَاءَ أَمَامَ الرِّجَالِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.

(۱۱۲۹۰) حضرت عبدربدبن ابی راشد و بین فرماتے ہیں کہ لوگ ہمہ گیر تباہی مجانے والے طاعون میں جتلا ہو کر ہلاک ہوئے تو مردول اورعورتوں کی نماز جنازہ تنبا ادا کی گئی۔ پھر حضرت جابر بن زید ٹئ ﴿ حضرت عبدر بہ کے گمان کے مطابق ) تشریف

کتاب العنائز کتاب العنائز کی

لائے ، انہوں نے عورتوں کی میت کومرد کے آ گے رکھ کران سب پرا کھٹے نماز اداکی۔ ( ١١٦٩١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَانِزِ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ جَعَلَ

الرِّ جَالَ مِمَّا مِلِي ، الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ. (۱۱۲۹۱) حضرت معمر پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زہری پیشید جب مردوں اورعورتوں کی اسکھنماز جنازہ ادافر ماتے تو مردوں کوامام

( ١١٦٩٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَشُغْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَرَجُلِ وَامْرَأَةٍ فَجَعَلَ الرَّجُلَ مِمَّا يَلِيهِ.

فلوجلٍ والموافي فلجعل الرجل مِما يلِيهِ. (١٢٩٢) حضرت موی بن طلحه رفاتی فرماتے بی كه حظرت عثال رفائی نے مرداور عورت كا جناز وا كشايز هايا، آپ نے مردكي ميت كو

ر ١١٦٩٣) حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَاثِلَةَ، قَالَ: وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ فَمَاتَ فِيهِ بَشَرٌ كَثِيرٌ، فَكَانَ يُصَلِّلَى عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا يَجْعَلُ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.

(۱۱۲۹۳) حفرت واثلہ ہے مروی ہے کہ شام میں طاعون پھیلاجس کی وجہ ہے بہت ہے لوگ ھلاک ہوئے ، تو مردوں اورعور توں کی نماز جناز ہ اکشی اداکی گئی ، مردوں کی میت کوامام کے قریب رکھااورعور توں کی میت قبلہ کے قریب۔

٠ لَكُمَّارُ جَمَّارُهُ اللهُ عَلِي مُرْدُولَ لَمَّمِيتُ وَامَّامُ عَرْيِبُرُهُ الرَّوْرُولُ لَمَّيتُ لِلْهُ ع ( ١١٦٩٤ ) حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِي ، عَنِ الشَّغْبِي ، قَالَ : إِذَا اجتَمَعَ جَنَائِزُ رِجَالِ وَنِسَاء جُعِلَ

الرِّ جَالَ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ ، وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. ١١٦٩٣) حضرت شعبي رِيَّيْنِ فرمات بين كه جبعورتوں اور مردوں كى نماز جناز ه انتھى ادا كى جائے تو مردوں كوامام كے قريب اور

(۱۱۲۹۴) حضرت عنمی پیشید فرماتے ہیں کہ جبعورتوں اور مردوں کی نماز جناز ہائشمی ادا کی جائے تو مردوں کوامام کے قریب اور عورتوں کو تبلد کے قریب رکھا جائے گا۔

( ١١٦٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :صَلَّى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى أُمْ كُلْنُومٍ بِنْتِ عَلِيِّ وَالْمَرْأَةَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. وَايْنِهَا زَيْدٍ ، قَالَ :فَجَعَلَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِيهِ وَالْمَرْأَةَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.

(۱۱۲۹۵) حفزت معنی مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضزت عبد اللہ بن عمر ری پینن نے حضرت ام کلثوم بنت علی اور ان کے بیٹے حضرت زید دی کیٹیز کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ ٹڑیٹو نے لڑ کے کوامام کے قریب اورعورت کوقبلہ کے قریب رکھا۔

### ( ١٠٧ ) مَنْ كَانَ يَجْعَلُ النِّسَاءَ مِثَّمَا يَكِي الإمَامَ

بعض حضرات فرمات مِين عورت كى ميت كوامام ك قريب ركھا جائے گا ( ١٦٩٦) حدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ فَالاَ:النِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ وَالرِّجَالُ

مِمَّا يَلِي الْفِهُلَةَ.

(۱۱۹۹۷) حضرت سالم بیشین اور حضرت قاسم بیشینه فرماتے ہیں عورت کی میت کوامام کے قریب اور مردوں کے جناز سے کو قبلہ کے قریب رکھیں گئے۔

( ١١٦٩٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الرِّجَالُ بَيْنَ يَدَىِ النَّسَاءِ.

(۱۱۹۷) حضرت عطاء مِينيَّة فرماتے ہيں مردوں کی میت کوعورتوں کے سامنے رکھیں گے۔

( ١١٦٩٨) حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ مَسْلَمَةُ بُنُ مُخَلَّدٍ بِمِصْرٍ ، قَالَ : فَجَاؤُونَا بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ فَجَعَلُوا لَا يَدْرُونَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ ، فَقَالَ مَسْلَمَةُ :سُنَتُكُمْ فِى الْمَوْتِ سُنَتُكُمْ فِى الْحَيَاةِ ، فَالَ : فَجُعِلَ النِّسَاءُ مِمَّا يَلِى الإِمَامَ وَالرِّجَالُ أَمَامَ ذَلِكَ.

(۱۱۷۹۸) حضرت بکر برفینی فرماتے ہیں کہ حضرت مسلمہ بن مخلد برقیمین مصر میں تھے، ہمارے پاس مرداورعور تیں (ان کے جنازے) لائے گئے ،ان لوگوں کومعلوم نہیں تھا کہ ان کو کیسے رکھ کر جناز ہ ادا کیا جائے ۔حضرت مسلمہ برلیٹینے نے فرمایا تمہارے مرنے کا طریقہ تہاری زندگی کے طریقہ کی طرح ہے۔انہوں نے عورتوں کے جنازے کوامام کے قریب اور مردوں کوان کے آگے رکھا۔

( ۱۰۸ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الرِّجَالِ عَلَى حِدَةٍ ، وَعلَى الْمَرْأَةِ عَلَى خِدَّةٍ بعض حضرات فرماتے ہیں مردوں کی نماز جناز ہ علیحدہ (الگ)اورعورتوں کی نماز جناز ہ

### علیحدہ ادا کی جائے گی

( ١١٦٩٩) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ، عَنِ ابْنِ معقل، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ عَلَى حِدَةٍ وَعَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى حِدَةٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : هَذَا الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ.

(۱۱۲۹۹) حضرت عطاء بن سائب پٹیلیز فرماتے ہیں کہ حضرت معقل پٹیلیز نے مردوں کی نماز جنازہ الگ پڑھائی ،اورعورتوں کی الگ (مستقل طور پر )اور پھرتوم کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا:اس طریقے میں کوئی شک (وشبہ )نہیں ہے۔

( ..١١٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ ، قَالَ : نُبَّنُت أَنَّ أَبَا الْاَسُوَد لَمَّا اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى هَؤُلَاءِ ضَرْبَةً ، وَعَلَى هَؤُلَاءِ ضَرْبَةً.

(۱۷۰۰) حضرت ابوب بیشینه فرماتے میں کہ حضرت ابن سیرین بیشینه جب مردوں اورعورتوں کے جنازے میں ہتھ، فرمایا کہ مجھے حضرت ابواسود مین نئو نے بتایا کہ جب لوگوں نے ان کے پاس اس مسئلہ میں اختلاف کیا تو انہوں نے مردوں اورعورتوں پر علیحدہ عیحدہ نماز جنازہ اداکی۔ هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) الم المستان المستان الم المستان المست

### ( ١٠٩) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا اجْتَمَعَتْ جِنَازَةٌ صَبِيٍّ وَرَجُلٍ جب كى مرداور في كاجنازه الهناه وجائة!

( ١١٧٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : صَلَّى الشَّعْبِيُّ عَلَى جِنَازَةِ صَبِيٍّ وَرَجُلٍ ، قَالَ : فَجَعَلَ الشَّعْبِيُّ عَلَى جِنَازَةِ صَبِيٍّ وَرَجُلٍ ، قَالَ : فَجَعَلَ الرَّجُلَ مِمَّا يَلِيهِ ، وَالصَّبِيِّ أَمَامَ الرَّجُلِ.

(۱۰۷۱) حضرت ابواسحاق پرتیجید فَرماتے ہیں کہ حَضرت اما صفحی پرتیجید نے ایک بنچے اور مرد کی نماز جناز ہر پر ھائی۔ آپ پرتیٹیئیڈ نے مرد کوامام کے قریب ادر بنکے کومرد کے آگے رکھا۔

### ( ۱۱۰ ) فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ وَقَدُ وَضَعُوا الْجِنَازَةَ يَنْتَظِرُ جنازه رکھنے کے بعد کس شخص کا انتظار کیا جائے گا؟

(١١٧.٢) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الْقَوْمِ يَصُفُّونَ على الْجِنَازَةِ

فَيَجِيءُ الرَّجُلُ يَنْتَظِرُونَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ.

فیجیء ہمر جل ینتیطروں ، ہاں ؛ لا باس. (۱۷۰۲) حضرت عثمان بن غیاث مِلِیُّلیا فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن مِلِیُّلیا کوفرماتے ہوئے سنالوگوں نے جنازے کے لیے صفیں باندھ رکھی تھیں ،ایک فخص کے آنے کا نتظارہ ہ کر سکتے ہیں؟ آپ مِلِیُّنیا نے فرمایاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١١٧.٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، قَالَ :أَرَاهُ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عُمَرَ الْتَظَرَ ابْنَ أَمْ عَبُدٍ بِالصَّلَاةِ عَلَى مِورِدِ وَ رَدُو

و در د و ر د و عتبهٔ بنِ مسعود. مرا ال ده به تاسم الله قبل تا مهر کاه به عروالله بازده به مرسور دالله که دار بر م او عرب سرم م

(۱۱۷۰۳) حضرت قاسم بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلائی نے حضرت بہتبہ بن مسعود دلائیؤ کے جنازے میں ام عبد کے بیٹے کا انتظار فرمایا۔

### ( ١١١ ) مَا قَالُوا فِي السَّقْطِ مَنْ قَالَ يُصَلَّى عَلَيْهِ

بعض حصرات فر ماتے ہیں کہ جنین کی نماز جناز ہادا کی جائے گ

( ١١٧.٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الطَّفُلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ.

(١١٥٠٣) حفرت مغيره بن شعبه بن ينف مروى ب كحضوراقدس مُؤْتَفَقَةَ في ارشادفر مايا: يح كى تماز جنازه اداك جائك . ( ١١٧٠٥) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى السَّقْطِ ، قَالَ نَافِعٌ : لاَ أَدْرِى أَحَيَّا



(۵۰ کاا) حضرت نافع میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بڑی دیمنا نے جنین کی نماز جناز ہ اوا فرمائی۔حضرت نافع میشید فرماتے

ہیں کہ مجھے نہیں معلوم وہ ( بوقت پیدائش ) زندہ تھا کہ مردہ؟

( ١١٧.٦ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ : إِنَّ أَحَقَّ مَنْ صَلَّيْنَا عَلَيْهِ أَطْفَالُنَا.

(١١٤٠١) حضرت الى بكر ميتفيد فرمات بي كرجن كي نماز جنازه جم اداكرت بي ان ميسب سے زياده حق دار جارے يے بيں۔

( ١١٧.٧ ) حدَّثَنَا عَبْدَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ صُلَى عَلَيْهِ.

( ۷۰ کا ۱ ) حفرت سعید بن المسیب مِلِیُّ فِر ماتے ہیں جب بچے کی خلقت مکمل ہوجائے اور اس میں روح پھو تک دی جائے تو اس کی نماز جناز دادا کی جائے گی۔

( ١١٧.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ عَلَى المَنْفُوسِ مِنْ وَلَدِهِ الَّذِى لَمْ يَعْمَلْ خَطِينَةً فَيَقُولُ :اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

( ۱۸ - ۱۱۷) حضرت سعید پیتیمیز فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوھر ہر ہو ڈاٹٹو نے نو زائیدہ بچے کی نماز جنازہ پڑھائی جس نے کوئی گناہ نہ کیا تھا، (اس میں دعا ماتکتے ہوئے فر مایا)! سے اللہ!اس کوعذاب قبر ہے محفوظ فر ما۔

( ١١٧.٩ ) حَدَّثَنَا عَبَدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ فِى السَّقُطِ إِنِ اسْتَوَى خَلْقُهُ سُمَّىَ وَصُلِّى عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْكَبِيرِ .

(۱۷-۱۱) حضرت ابن سیرین بایشید فرماتے ہیں کہ جب جنین کی خلقت مکمل ہو جائے تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا اوراس کی نماز جناز ہ ابھی ادا کی جائے گی جس طرح بزے کی کرتے ہیں۔

( ١١٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ: السِّفُطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ: السِّفُطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَيْهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَهْلُ زِيَادٍ يَرْفَعُونَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَهْلُ زِيَادٍ يَرْفَعُونَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَهْلُ زِيَادٍ يَرْفَعُونَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا لَا أَحْفَظُهُ

(۱۱۷۱۰) حفرت مغیرہ بن شعبہ وہ اُٹو فرماتے ہیں کہ جنین کی نماز جنازہ اوا کی جائے گی، جس میں اس کے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ایک راوی حضرت یونس واٹیلا فرماتے ہیں اھل زیاد واٹیلا نے اس کومرفو عانقل فرمایا ہے،لیکن میں نے اس کواس طرح محفوظ نہیں کیا۔

( ١١٧١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : مَا نَدَعُ أَحَدًا مِنْ

هُ مَعنف ابن الْب شير متر جم (جلد ۳) كُور كُل مَعنف ابن الْب البين الذي المعنائذ كُور كُل مِن الله المعنائذ كُو أَوْ لاَدِنَا إِلاَّ صَلَيْنَا عَلَيْهِ .

(۱۱۷۱۱) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی دینی فر ماتے ہیں ہم نے اپنی اولا دمیں ہے کسی کونماز جنازہ پڑھائے بغیرنہیں چھوڑا، ( فن نہد سریر

( ١١٧١٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :يُصَلِّي عَلَي الصَّغِيرِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْكَبِيرِ.

(۱۱۷۲) حضرت ابن سیرین میشید فرماتے ہیں بڑے کی طرح بیجے کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔

( ١١٧١٣ ) حَدَّثَنَا معاذ بْنُ يَزِيدَ ، عَنُ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : صَلَّ عَلَى السَّقُطِ وَسَمِّيهِ، فَإِنَّهُ وُلِدَ عَلَى الْفِطُرَةِ.

(۱۳ کار) حضرت ابن سیرین میشید فرماتے ہیں کہ جنین کی نماز جناز ہیز تھواوراس کا نام رکھو کیونکہ وہ فطرت اسلام پرپیدا ہوا ہے۔ سیریوروں کا میں میں دوروں میں دیاروں کا جنین کی نماز جناز ہیز تھوں دیا ہو سیاری کا میں میں میں دوروں کا میں می

( ١١٧١٤) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى ، فقَالَ :اأَدُرَكُت بَقَايَا الْأَنْصَارِ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّبِىِّ مِنُ صِبْيَانِهِمُ.

(۱۱۷۱۳) حضرت عمرو بن مرہ پریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین پریشید سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ہریشید نے نہ میں میں نہیں کہ میں میں سے کہ نہ میں سے میں است

فرمايا: ميں نے انصار کو پايا که وہ اپنے بچول کی نماز جنازہ او اکرتے تھے۔ ( ١١٧١٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي السِّفُطِ إِذَا وَقَعَ مَيْتًا ،

قَالَ :إِذَا نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ صُلِّى عَلَيْهِ وَذَلِكَ لأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

(۱۵۱۵) حضرت سعید بن المسیب ویشین اس جنین کے بارے میں کہ جومردہ ہی پیدا ہوا ہوفر ماتے کہ جب اس میں روح بھونگی جا سر

چکی ہوتو اس پرنماز جنازہ پڑھی جائے گی ،اور بیروح جار ماہ میں پھوککی جاتی ہے۔

( ١١٧١٦ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحُولُ ، عَنْ خَالِدٍ بَنْهُ دُبِّ عَنْ أَخْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحُولُ ، عَنْ خَالِدٍ

الأُخْدَبِ ، قَالَ: سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الأَطْفَالِ، فقَالَ: لأَنْ أَصَلِّى عَلَى مَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ أَحَبُّ إِلَىَّ.
(۱۱۲) حضرت خالدالا حدب بِيَتْمِيْ فرمات مِين كه حضرت عبدالله بن عمر ثن يؤمن سے بچوں كى نماز جنازہ كے بارے ميں سوال كيا

( ١١٢ ) مَنْ قَالَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا

بعض حضرات فرماتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک چیخے نہ تب کہاں کی نماز

### جنازہ نہیں ادا کریں گے

( ١١٧١٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ؟ قَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى



(۱۱۷۱۷) حضرت ابراہیم راہیں فرماتے ہیں کہ بچے کی نماز جناز ہنیں اداکریں گے جب تک کدوہ چیج نہیں۔

( ١١٧١٨ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؟ قَالَ : لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.

(١١٤١٨) حضرت ابراجيم مينفيز سے اس طرح منقول بـ

( ١١٧١٩ ) حدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: لَا يُصَلَّى عَلَى الصَّبِيّ.

(۱۱۷۱) حضرت عمرو بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رہ اٹھ سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ بچے کی نماز جنازہ نبیس ادا کی جائے گئی۔

( ١١٧٢. ) حَلَّنَنَا غُنْدَرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَلَّنَنَا جُلاسٌ الشَّامِى ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ جِحَّاشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبِ وَمَاتَ ابْنُ لَهُ صَغِيرًا ، فَقَالَ :اذْهَبُوا بِهِ فَادْفِنُوهُ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِنْمُ وَادْعُوا اللَّهَ لِوَالِدَّيْهِ أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُمَا فَرَطًا وَأَجْرًا ، نَحْوَهُ.

(۱۱۷۲۰) حضرت عثان بن بخاش ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سمرہ بن جندب دیا تھوں کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب ان کا جھوٹا بیٹا فوت ہوا، آپ نے فرمایا: اسکو لے جاؤ اور دفنا دو، اس پر نماز جتاز ہنہیں پڑھی جائے گی کہ اس پر گناہ نہیں ہے۔اللہ پاک سے اس کے والدین کے لیے دعائے مغفرت کروکہ وہ اس بچے کوان کے لیے مغفرت کا ذریعہ اور سفارشی بنائے۔

( ١١٧٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَوْلُودِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يُوَرَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.

(۱۱۷۲۱) حضرت زہری پرلیٹھیز فرماتے ہیں کہ نومولود کی نماز جناز ہنیں ادا کی جائے گی ،اور نہ ہی وہ وارث بنایا جائے گاجب تک کہ وہ حینہ

... ( ١١٧٢٢ ) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ السِّقُطِ يَقَعُ مَيْتًا أَيُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَا : لَا.

(۱۱۷۲۲) حضرت تھم پریٹیویز اور حضرت حماد پریٹیویز سے دریافت کیا گیا کہ جنین اگر مردہ حالت میں پیدا ہوتو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ فرمایانہیں۔

( ١١٧٢٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَى السَّقُطِ ، وَلَا يُورَّكُ.

وأرث ہوگا۔

( ١١٧٢٤ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :إذَا اسْتَهَلَّ صُلَّىَ عَلَيْهِ وَوُرَّتُ فَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُورَّثْ. مصنف ابن الي شيه متر جم (جلد ۳) كل مستف ابن الي شيه متر جم (جلد ۳)

(۱۱۷۲۳) حضرت جابر ڈاپٹو فرماتے ہیں جب بچہ پیدائش کے بعد چیخ تواس کی نماز جناز ہادا کی جائے گی اوروہ وارث ہوگا،اور ۔

اگرنه چیخ تو نه نمازادا کی جائے گی اور نه ہی وہ وارث ہوگا۔ د معدد رہے گئی گزدر کی دو موجد کا رہے مرد موجا طور بری بال کا فریس قبل کیا دیکر کئی اور کی گئی ہوئی کے اور سوس

( ١١٧٢٥ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلَّىَ عَلَيْهِ وَوُرِّتَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُورَّكْ.

(۱۱۷۲۵) حفرت امام فعمی بیشید سے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١١٧٢٦ ) حَدَّثَنَا معاذ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:لاَ يُصَٰلَى عَلَيْهِ، يَعْنِي السِّيفُطَ.

(۲۶ ا) حضرت حسن بریشید فرماتے ہیں جنین کی نماز جناز ہنیں ادا کی جائے گی۔

( ١١٧٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَانَ الزُّبَيْرُ لَا يُصَلَّى عَلَى وَلَذِهِ إِذَا مَاتَ صَغِيرًا.

(١١٤١٤) حضرت كمحول ياليمية فرمات بين كدحضرت زبير ولالنو كاجهوتا بجدفوت بواتو آپ نے اس پرنماز جناز ونبيس پرهي۔

( ١١٧٢٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى الْمَوْلُودِ ، قَالَ : لَا يُورَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.

( ۱۱۷ ۲۸ ) حضرت معید بن المسیب وقط فرمات میں بچہ جب تک پیدائش کے بعد چیخ نہیں وہ وارث نہیں ہوگا۔

( ١١٧٢٩ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسُمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ مِقَالَ :كُنَّا ، وَمَا نُصَلِّي عَلَى الْمُوْلُودِ.

(۱۱۷۲۹) حضرت سوید بن غفله وزایش فرماتے ہیں کہ ہم نومولود کی نماز جناز وہیں ادا کرتے تھے۔

( ١١٧٣ ) حدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ سُوَيْد ، قَالَ : كُنَّا ، وَمَا نُصَلِّى عَلَى الْمَوْلُودِ.

(۱۱۷۳۰)حفرت موید دانتی سے ای طرح منقول ہے۔

### ( ١١٣ ) فِي الصَّلَاةِ عَلَى وَلَدِ الزُّنَى

### ولدالز نايرنماز جنازه كاحكم

( ١١٧٣١ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزُّنَى إِذَا صَلَّى.

(۱۱۷ مار) حضرت ابراہیم مِیشید فرماتے ہیں ولد زنا کی نماز جناز ہ ادا فرماتے اگروہ نمازی ہوتا۔

( ١١٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ غَزُوانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَى صَغِيرًا ، وَلاَ كَبِيرًا. هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) كي ١٤٧ معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣)

(۱۱۷ ۳۲) حضرت نافع مِینیدِ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نئھ پینوالد الزنا کی نماز جناز ہ ادانہ فرماتے خواہ وہ چھوٹا ہوتا یا بڑا۔

( ١١٧٣٣ ) حدَّثَنَا حَفْص ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى وَلَدَ الزُّنَى عَلَى فِرَاشِهِ فِي بَيْتِهِ يَمُوتُ وَتَمُوتُ أُمَّهُ وَيُصَلِّى عَلَيْهِمَا.

(۱۱۷۳۳) حضرت نافع میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر پئوٹیئن نے ولدالز نا اوراس کی ماں کو گھر کے بستر میں مراہوا دیکھا، اوران دونوں کی نماز جناز وادا کی۔

# ( ١١٤ ) في ثواب مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَتَبِعَهَا حَتَّى تُدُفَنَ لَهُ الْجِنَازَةِ وَتَبِعَهَا حَتَّى تُدُفَنَ لَمُ الْجِنَازِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

( ١١٧٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَعُ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، قَالُوا :وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ :مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. (بخارى ١٣٢٥ـ مسلم ٢٥٢)

(۱۳۱۳) حضرت ابوهریره دخاتی سے مروی ہے کہ حضورا کرم میر نظافی آنے ارشاد فرمایا: جس محض نے نماز جنازہ اوا کی اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے، اور جود فنانے تک انتظار کرتارہا اس کے لیے دوقیراط اجر ہے۔ صحابہ کرام نشکا کیٹنے نے عرض کیا قیراط کتنا ہوتا ہے؟ آپ نیر نظافتی فیج نے ارشاد فرمایا دو ہڑے بہاڑوں کے برابر۔

( ١١٧٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَدِيٍّ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُذُفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ. (احمد ۵/ ۱۳۱ـ ابن ماجه ۱۵۱)

این ان شیرمتر جم (جلد۳) کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا ان الب الب ناند کی کا با الب ناند کی کا با الب ناند کی ک نام کا تا با اقا فار آن

نے اس کی تصدیق فرمائی۔

( ١١٧٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعُدِ ، عَنْ مَعُدَانَ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ الْيَعُمُرِى، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُذُفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُذُفَنَ فَلَهُ قِيرَاطًانِ قَالُوا : وَمِثْلُ أَيْشٍ الْقِيرَاطُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ.

(مسلم ۵۵ - ابن ماجه ۱۵۳۰)

(۱۱۷۳۷) حضرت ثوبان والتو سے مردی ہے کہ حضورا کرم مِلْقَصَّا آغ نے ارشاد فرمایا: جس نے جنازہ کی اتباع کی (نمازاداکی) اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے۔ اور جودفنانے تک ساتھ رہااس کے لیے دوقیراط اجر ہے۔ صحابہ کرام جھکا تھے نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! قیراط کتنا ہوتا ہے؟ آپ مِلْفَصَا فَعَرِ مایاس میں سب سے جھوٹا احد پہاڑ کے برابر۔

( ١١٧٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَّادِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالُوا : مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ وَيرَاطُ مِنْلُ أَحُدٍ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى يُفْضَى قَضَاؤُهَا فَلَهُ قِيرَاطُانِ ، الْقِيرَاطُ مِنْلُ أُحُدٍ.

(۱۱۷۳۸) حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سعیدالمقیر کی، حضرت ابوھریرہ اور حضرت عبداللہ ٹیکھٹے ارشاد فرماتے ہیں جس نے نماز جنازہ اداکی اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے۔ اور جو فن تک ساتھ رہااس کے لیے دوقیراط اجر ہے اور قیراط احد بہاڑ کے برابر ہے۔

( ١١٧٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى يُفْرَعُ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ.

(١١٤٣٩) حفرت جبير بن صالح ويشيد فرمات مين كدمين في حضرت ابوهريره وينفوس اى عمثل سار

( ١١٧٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلَامٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَتَى الْجِنَازَةَ عِنْدَ أَهْلِهَا فَمَشَى مَعْهَا حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُذْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ. (احمد ٢٤)

(۱۱۷۳) حفرت ابوسعیدالخدری و الله سے مروی ہے حضوراکرم مُرَافِی ارشادفر مایا: جو محض جنازہ کے اہل کے پاس آیا اوران کے ساتھ چلا یہاں تک کداس نے نماز جنازہ اداکی اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے۔ اور جو دفن تک ساتھ رہااس کے لیے دوقیراط اجر ہے، اور قیراط احد پہاڑے مثل ہے۔

( ١١٧٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ. (احمد ٢/١١) الم المان الم شيبه متر جم (جلد ۳) کی مسنف ابن الم شيبه متر جم (جلد ۳) کی مسنف ابن الم بنانز کی مسنف الله می ده مند و من

(۱۱۷ ۱۱) حضرت عبدالله بن عمر منی و نتی مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَةَ آنے ارشاد فرمایا: جس نے کسی کی نماز جنازہ ادا کی اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے۔

( ١١٧٤٢ ) حَلَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عُصَيْمٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَبَثْرٌ أَبُو زُبَيْدٍ ، عَنْ بُرُدِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع ، قَالَ :سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب يَقُولُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُدُفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. (نسائِی ٢٠٦٤)

(۱۱۷۴۲) حفرت براء بن عازب والتؤسے مروی ہے کہ حضور اکرم مِلِفَقِیَّ نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی کی نماز جنازہ اوا کی اس کے لیےا یک قیراط اجر ہے اور جو فن تک ساتھ رہااس کے لیے دوقیراط۔

### ( ١١٥ ) فِي الْمَيَّتِ مَا يَتَبَعُهُ مِنْ صَلاَةِ النَّاسِ عَلَيْهِ

### لوگوں کی دعائے جنازہ میں سے کیا چیزمیت تک پہنچتی ہے

( ١١٧٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَبُلُعُوا أَنْ يَكُونُوا مِنَة فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلَّا شُفَعُوا فِيهِ. (مسلم ٥٨- احمد ٢٩١/٢)

( ١١٧٤٤ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ أَبِى بَكَّارٍ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ أَبِى الْمَلِيحِ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَالَ :سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَلْتَحْسُنُ شَفَاعَنُكُمْ وَلَوْ خُيِّرْت رَجُلاَّ لَاخْتَرْتُهُ ، حدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ بن السليل ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَيْمُونَة ، وَكان أَخاهَا مِن الرِّضَاعَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ إِلاَّ شُفَعُوا فِيهِ.

قَالَ أَبُو الْمَلِيحِ : وَالْأَمَّةُ مَّا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْمِنَةِ.

و الرست کرلواوراس کے لیے تم خوبا جھے طریقے سے شفاعت (وعائے منفرت) کرو۔اگر مجھے کسی شخص کا اختیار دیا جا تا تو میں اسکو درست کرلواوراس کے لیے تم خوبا جھے طریقے سے شفاعت (وعائے منفرت) کرو۔اگر مجھے کسی شخص کا اختیار دیا جا تا تو میں اسکو اختیار کرتا۔ مجھ سے حضرت عبداللہ بن السلیل ویٹے یہ بیان کیا کہ حضرت میمونہ ویٹے ہی سے حوان کے رضائی بھائی تھے حضورا قدس مِراَفِی ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہیں ہے کوئی مسلمان جس کی نماز جنازہ ایک جماعت اداکر ہے گراس کی شفاعت کردی جاتی

ہے۔ چھزت ابوالملیح ویشین فرماتے ہیں جماعت ہے مراد حیالیس سے سوتک لوگ ہیں۔

( ١١٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةً الشَّامِيِّ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ ، قَالَ : كَانَ إِذَا أَتِي بِجَنَازَةٍ ، فَتَقَالَ مَنْ مَعَهَا ، جَزَّأَهُمْ صُفُوفًا ثَلَاثَةً ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا صَفَّتُ صُفُوفٌ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا أَوْجَبَ. (ترمذى ١٠٢٨ـ ابوداؤد ٣١٥٨)

(۳۵) حضرت ما لک بن همیر والشامی و الشامی و الشامی و الشامی و الشامی و الته به باز و لا یا جاتا توجوان کے ساتھ ہوتے آپ ان سے فر ماتے ان لوگوں کی تین صفیں بناؤ، پھراس پر تین صفیں بنیں اور آپ نے جناز و پڑھا کر فرمایا کدرسول الله سَرَّفَظَوَّ کَارشاد ہے کہ کسی میت پر بھی تین صفیں نہیں بنتیں گراس کے لیے شفاعت واجب ہوجاتی ہے۔

( ١١٧٤٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُكْيُر بُنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ عَسْعَسِ بْنِ سَلَامَةَ ، قَالَ : مَنْ شَفَعَ لَهُ أَرْبَعُونَ قُبِلَتْ شَفَاعَتُهُمْ وَمَنْ شَهِدَ لَهُ عَشَرَةٌ قُبُلَتُ شَهَادَتُهُمْ.

(۲۷ ما۱) حضرت مسعس بن سلامه ویشید فرماتے ہیں جس کے حق میں جالیس لوگ شفاعت کریں ان کی شفاعت قبول کرلی جاتی ہے۔ ہے۔اور جس کے حق میں دس لوگ شفاعت کریں ( گواہی دیں) ان کی گواہی قبول کرلی جاتی ہے۔

( ١١٧٤٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنَهْ مِنَ الْمُسُلِمِينَ غُفِرَ لَهُ.

( ۲۲۷ ) حضرت ابوهریره دی شخر ارشا دفر ماتے ہیں کہ جس پر سوسلمان نماز ادا کریں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

( ١١٦ ) فِي اللَّهُ مِن لِلْمَيِّتِ مَنْ أَمَرَ بِهِ وَكُرِهَ الشَّقَّ

میت کے لیے لحد کا حکم ہے اور شق کونا پسند کیا گیا ہے

( ١١٧٤٨ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقُظَانِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ جَرِيرٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا. (ابن ماجه ١٥٥٥ ـ طبراني ٢٣٣٢)

(۱۱۷ مفرت جریر مزایش ہے مرفوعا مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِفَقِیکَ آنے ارشادفر مایا: لحد حمارے لیے ہےاور شق ہمارے غیر کے لیے ہے۔

( ١١٧٤٩ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ۲۹ کا ا ) حضرت حفص مِشِيدًا ين والد بروايت كرت من كه حضورا كرم مَرْاَفَقَةَ كي ليا كد (بغلي قبر ) بنائي أي .

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد٣) کي المحالن المعنائذ کي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد٣)

( ١١٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : لُجِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرُهُ ، وَلَابِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، ثُمَّ تَفَاخُرْتُهُ. (ابن سعد ٢٩٢)

(۵۰) حفرت نافع مِیشِیدَ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم مَیْلِیْنَیْجَیْجَ، حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر بیزی پینا کے لیے لحد قبر کھودی گئی، پھرتم نے اس پرلخر کیا۔

( ١١٧٥١ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دُفِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَحْدٍ.

(١١٤٥١) حصرت ابراهيم براني فرمات مين كدرسول الله مُؤَنِّفَ عَلَيْهُ كُولُحد مين وفن كيا كيا-

( ١١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ يَخْفُرَانِ الْقُبُورَ ،قَالَ :فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَشُقُّ وَالآخَرُ يَلْحَدُ ، فَلَمَّا تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا:أَيُّهُمَا طَلَعَ فَمُرُوهُ فَلْيَعْمَلُ بِعَمَلِهِ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُ فَطَلَعَ الَّذِى كَانَ يَلْحَدُ فَأَمَرُوهُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابن سعد ٢٩٥)

(۱۱۷۵۲) حفرت هشام بن عروہ فقباء اهل مدینہ ہے روایت کرتے ہیں کدمدینہ میں دو محف تھے جوقبریں کھودا کرتے تھے، ان میں سے ایک شق والی قبر بناتا تھا اور دوسرالحد والی ، جب حضور اقدس نیو انتیاج نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام شکائٹی نے فرمایا جاؤ جا کران میں سے جو بھی نظر آئے اسے کہو کہ آ کر اپنا کام کرے۔ پھروہ خض آیا جو لحد کھودا کرتا تھا، صحابہ کرام شکائٹی نے اس کو حکم دیا کہ بی کریم میر نظر نظر آئے کے لیے لحد کھودے۔

( ١١٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :اجُتَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَلْحَدُ وَالآخَرُ يَشُقُّ فَقَالُوا : اللَّهُمَّ خِرْه لَنَا فَطَلَعَ الَّذِى كَانَ يَلْحَدُ فَلَحَدَ لَهُ. (ابن ماجه ١٣٢٨ ـ احمد ٨)

(۱۱۷۵۳) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم مِلِيَّالِيَّ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم مِلِفَظَیْمَ کی وفات ہوئی تو تمام صحابہ کرام نِحْدَائِیْمَ جمع ہوگئے ،ایک شخص تھا جولحد والی قبریں بنا تا تھااور دوسرافخص شق والی قبریں ،صحابہ کرام نزیکیِّئِم نے دعافر مائی اے اللہ! ان میں سے سی ایک کوچن لے (اختیار فرما) تو جوخص لحد والی قبریں کھودتا تھاوہ آیا اور آپ مِلِّوَثِیَّ فِجْرِکے لیے لحد والی قبر کھودی۔

( ١١٧٥١ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالُوا : كَانَ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ جُنَّا قِبْلَةً نُصِّبَ لَهُمُ اللَّيِنَ نَصُّبًا وَلُحِّدَ لَهُمْ لَحُدًّا. (ابن سعد ٢٩٨)

( ۱۱۷۵ مرفرت ابوجعفر ، حضرت سالم ، اور حضرت قاسم بُهِيَّة فيره ات بين نبي كريم مِثَّوْفَظَةَ ، ابو بمرصديق ، اور حضرت عمر سُهُوَّهُ ما كى مبارك قبور قبله كى طرف جھى ہوئى ( رخ قبله كی طرف ہیں ) اور ان میں ( کمچی ) اینٹیں نصب ہیں اور وہ لحد كی صورت میں ھو دگئی ہیں ۔ ( ١١٧٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لُجِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَابِي بَكُرٍ وَعُمَرَ.

(۱۱۷۵۵) حضرت عبداللہ بن عمر میں پینئارشادفر ماتے ہیں نبی کریم مَشِّ نظیظَۃِ ،ابو بکرصدیق ،اورحضرت عمر میں پینئا کے لیے بغلی قبر بنائی گئی۔

( ١١٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لُجِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَانُهُ مَنَدَّانَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لُجد

(١١٧٥) حضرت ابراميم مِرْتِيْنِيْ فرمات مِين كه آنخضرت مَنْزَ فَيَكَثَمُ كَ لِي بِعَلَى قبر بنالي مُني \_

( ١١٧٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ الشَّقَّ فِي الْقَبْرِ وَيَقُولُ يُصْنَعُ فِيهِ لَحْدٌ.

(۵۷ ا) حضرت مغیره وایشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم وایشید شق والی قبرکونا پسند فرماتے تھے اور فرماتے تھے بغلی قبر بنائی جائے۔

( ١١٧٥٨ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَدُوا لَهُ.

(١١٤٥٨) حفرت معيد ولأفؤ فرمات بي كه نبى اكرم مُؤْفِظَةً كي لي بغلى قبر بنالي كني \_

-: عبدالرزاق ۱۳۸۱

( ١١٧٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِ فَى ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، وَعَنِ الْعُمَرِ فَى ، عَنْ الْمُوعِ ، عَنْ الْبِي عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَى أَنْ يُلْحَدَ لَهُ . (احمد ٣/ ٣٣ ـ ابن سعد ٣)

(١٤٥٩) حضرت عبدالله بن عمر شيء من فرمات بين كه نبي اكرم مُؤَلِّفَ يَجَهُ في وصيت فرما في تقى كدمير سے ليے بغلى قبر بنا في جائے۔

( ١١٧٦ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ المُجَالِدِ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ لَحَدُنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١٤ ١١) حفرت مغيره بن شعبه بن وين فرمات بي كه بم نے نبي كريم مِيَرَافِينَا فَهِي كيا كيدوالي قبر بنواكي -

( ١١٧٦١ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَى القَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ لَهُ.

(۱۱۷ ا) حضرت البراء رفی نئے فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم شِرِ نظیجَۃ کے ساتھ ایک جنازے میں تھے بھر ہم اس کی قبر تک آئے جب دیکھا تواس کے لیے لئد کھودی گئی تھی۔

( ١١٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :انْظُرُوا أَيُّهُمْ أَكْثَرُ جَمْعًا لِلْقُرْآن فَقَدِّمُوهُ فِي اللَّحْدِ. (ترمذى ١٠١٧ـ ابوداؤد ٣١٢٩)

( ۱۲ کاا) حضرت انس جھٹنے سے مروی ہے کہ حضّوراقد س مِنْزِقَتَا ﷺ نے (غز وہ احد کے موقع پر )ارشادفر مایا: دیکھوان میں ہے جس کوزیادہ قرآن پاک یاد تھااس کولحد میں مقدم رکھو۔

> ( ۱۱۷ ) مَا قَالُوا فِي الْقَبْرِ كُمْ يَدُو ُوُهُ مِيت كُوقبر مِيس كَتْخِلُوكُ داخل كريس كَ

( ١١٧٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضُلُ وَأَسَامَةُ وَأَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ ، وَجَعَلَ عَلِيٌّ يَقُولُ : بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى طِبْتَ حَيَّا وَمَيِّنًا. قَالَ :وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْحَبٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ دَخَلَ مَعَهُمُ الْقَبْرَ ، قَالَ :وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : مَنْ يَلِى الْمَيِّتَ إِلَّا أَهْلُهُ ؟. (ابوداؤد ٣٢٠١- ابن سعد ٢٤٧)

(۱۱۷۲۳) حضرت اما صعبی ویطین فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر شیکھیئے کو حضرت علی ، حضرت اُضل اور حضرت اسامہ ندیکھٹے نے خسل دیا اور قبر میں داخل کیا۔ حضرت علی وہاٹی فرمار ہے تھے یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی اور موت بھی پاکیزہ ہے۔

ابن ابی مرحب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف واٹی بھی ان کے ساتھ قبر میں داخل ہوئے تھے، حضرت شعبی ویشید فرماتے ہیں میت کے اهل سے زیادہ کون قریبی ہوسکتا ہے؟

( ١١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ الَّذِى وَلِىَ دَفُنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجْنَانَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ دُونَ النَّاسِ ، عَلِيٌّ ، وَالْعَبَّاسُ ، وَالْفَضْلُ ، وَصَالِحْ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (حاكم ٣١٣)

(۱۱۷۷۵) حضرت سعید دی تین فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ہے (صرف) جار اشخاص تھے جنہوں نے نبی اکرم مَرَّائِفَتَا ہِ کو فن کیا، حضرت علی ،حضرت عباس،حضرت فضل اورحضرت صالح جن کتام مِرِ نبی اکرم مِرَّائِفَتَا ہِ کے غلام تھے۔

( ١١٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَدُخِلَ الْقَبْرَ كُمْ شِئْت.

(۱۱۷ ۱۱۱) حضرت ابراہیم پرتینی فرماتے ہیں کہ جتنے مرضی لوگ جا ہیں قبر میں (مردے کو )ا تاریختے ہیں۔

( ۱۷ کا ۱۱) حضرت حسن دیشید فر ماتے میں کہ کوئی نقصان نہیں قبر میں اتار نے والے طاق ہوں یا جفت۔

( ١١٧٦٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قَالَ : لاَ يضرك شفعٌ أو وتو.

ه مسنف این الی شیبرستر جم (جلد ۳) کی مسخف این الی شیبرستر جم (جلد ۳) کی مستف این الی شیبرستر جم (جلد ۳)

(١٩ ١٤١) حضرت قماده ويشيد فرماتے ہيں كه حضرت حسن بيشيد سے اى طرح منقول ہے۔

#### ( ١١٨ ) فِي الْمَرْأَةِ كُمْ يُدْخِلْهَا قَبْرَهَا وَمَنْ يَلِيهَا

عورت کو کتنے لوگ قبر میں اتاریں گے اورعورت کا قریبی کون ہے جواس کا زیادہ حقدار ہو ( ،۱۷۷۰ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ أَوْصَتْ عَانِشَةُ ، فَقَالَتْ : إِذَا سَوَّى عَلَىَّ ذَكُوانُ قَبْرِى فَهُوَ حُرِّ أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ قَبْرَهًا و كان ذَكُوانُ قَدْ دَخَلَ قَبْرَهَا وَهُوَ مَمْلُوكٌ.

(۱۱۷۷) حضرت هصه منگاه نیخافر ماتی بین که حضرت عاکشه صدیقه جنگاه نیخانے وصیت فرما کی تھی کہ جس وقت ذکوان میری قبر برابر

کردےاس وقت وہ آزاد ہے،انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ذکوان ان کو قبر میں اتارے، (ان کی وفات کے بعد )حضرت ذکوان نے ان کو قبر میں اتارا اوراس وقت وہ غلام تھے۔

(١١٧٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ يَلِي سِفُلَةَ الْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهَا.

(۱۷۷۱) حضرت العلاء بن المسیب بیتین اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عورت کی جانب پشت پر و بی تحف ہوگا جواس کا سب ۔قرح ہیں بید

ہے ہر میں ہو۔ میں بیکن میڈھ میں میں میں دیں آرو کی کہاں میں ایک دیو میرد رایک دیا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا کہا

( ١١٧٧٢) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْزَى ، قَالَ : مَاتَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا عُمَرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ سَأْلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ يُدُخِلُهَا فِي قَيْرِهَا ؟ فَقُلْنَ :مَنْ كَانَ يَدُخُلُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا.

(۱۷۷۲) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی پیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب بنت جحش نفاد پینا کا انتقال ہوا تو حضرت عمر ڈائنو نے ان کی نماز جنازہ میں چارتکمیریں کہیں اور پھراز واج مطہرات سے دریافت فرمایا کہ ان کوقبر میں کون داخل سرے؟ انہوں نے

ے ان کی مار جمارہ یں چار بیری بیں اور پراروان سہرات سے دریا ہے رہایا کہ ان وہریں وق دا ک سرے ؟ انہوں سے فرمایا جوزندگی میں ان کے پاس آیا کرتا تھاوی داخل کرے۔ (جس رشتہ دار سے ان کا پر دہ نہ تھا)۔

( ۱۱۷۷۳ ) حدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ يَدُخُلُ الرَّجُلُ قَبْرَ امْوَأَتِهِ وَيَلِى سَفَلَتَهَا (۱۱۷۲ ) حضرت حسن مِينِينَ فرمات بين كه وي (شوهر) عورت كوقبر مين اتارك الوراس عورت كزيرين حصه كي طرف و ، خود

( ۱۱۹ ) فِي الرَّجُلَيْنِ يُدُوفَنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ دو څخصول کوابک ہی قبر میں دفن کرنا

( ١١٧٧٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَشْيَاخٍ من الأنْصَارِ قَالُوا : أَتِى رَسُولُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

و این الی شیر سر جر ( جلد ۳ ) کی مسئل این الی شیر سر جر ( جلد ۳ ) کی مسئل می م

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ أُحُدٍ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ قتيلين ، فَقَالَ : ادْفِنُوهُمَا فِي قَبْرِ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُمَا كَانَا مُتَصَافِيَيْنِ فِي الدُّنيَا.

(١١٧٧) حضرت الواسحاق والله عند الداسع اور وه انصار كے شيوخ سے روايت كرتے ميں كه غزوه احد كے دن حضور

ا کرم مَرْ اَشْغَاقِهَا کے پاس حضرت عبدالله بن عمر و بن حرام دانٹو اور عمر و بن جموح رہی اُنٹو کی لاشیں لائی گئیں ، آپ مَرْ اُنٹھَ کَا اَن دونوں کوایک ہی قبر میں دفن کردو۔ بیشک بیدونوں دنیامیں سے دوست اور ساتھی تھے۔

( ١١٧٧٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ ، أَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحُدٍ فِى قَبْرٍ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرُهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحُدٍ فِى قَبْرٍ وَاحِدٍ وَيَقُولُ : أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ بِهِ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ ، يَعْنِى فِى اللَّحْدِ.

(بخاری ۱۳۳۳ ابوداؤد ۳۱۳۰)

(۱۱۷۷۵) حضرت جابر بن عبدالله بن و عند وی ہے کہ جنگ احدے دن حضورا کرم مِیَرَفِظَیَّمَ کے پاس دو محصد وں کی لاشیں لائی جا تیں ایک ہی قبر میں دفنانے کے لئے تو آپ مِیرِ اَفْظِیَّمَ دریافت فرماتے: دونوں میں سے کس کو قرآن کا زیادہ حصد یا دفعا؟ جب ان میں ہے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ مِیرِ اُفْظِیَّمَ اس کولحد میں مقدم کرتے۔

( ١١٧٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُدُفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ.

(٢ ١١٤) حضرت حسن واليليا فرمات مين ووشخصول (الاشول ) كاايك بى قبر مين وفن كرنا نا بهنديده ٢-

( ١١٧٧٧ ) حَلَّتَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنُ أُسَامَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :انْظُرُوا أَيُّهُمْ أَكْثَرُ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ فَقَدَّمُوهُ فِي اللَّحْدِ.

(۱۷۷۷) حضرت انس چان کے مروی ہے کہ حضور اقدس میں اُنٹی کی ارشاد فر ماتے: دیکھود ونوں میں ہے کس کوقر آن پاک کا زیادہ حصہ یا دتھا،اس کولحد میں مقدم کرو۔

( ١١٧٧٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي اللَّحْدِ.

( ۱۷۷۸ ) حفرت عبدالرحمٰن بن کعب بن ما لک بن پیناپ والدے روایت کرتے بین آنحضرت مَیْلِفِیکی آبک ہی لحد ( قبر ) میں دو تمن شخصوں کوجمع فر ماتے۔

( ١٢٠ ) مَا قَالُوا فِي إِعْمَاقِ الْقَبْرِ

قبر کی گہرائی کے متلعق جو وار دہوائے اس کا بیان

( ١١٧٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَوْصَى حَفَرَةَ قَبْرِهِ أَنْ يُعَمِّقُوا لَهُ قَبْرَهُ.

ه مستقدا بن الي شيبر متر جم ( جلد ۳) كي مستقد ابن الي شيبر متر جم ( جلد ۳)

(۱۱۷۷) حضرت ابوالعلاء مِیتنید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی دیائے نے قبر کھودنے کے بارے میں وصیت فرمائی تھی کہ قبر گہری

رِين يات ( ١١٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَوْصَى أَنْ يُعَمَّقَ قَبْرُهُ.

(۱۱۷۸۰)حفرت ضحاک بن عبدالرحمٰن ولیشید کے بھی ای طرح منقول ہے۔

۱۵۸۰) مطرت سخاک بن عبدانر من ویتند سے ق ای طرح منطول ہے۔ پیمبر روں کی دیم سرد میں میں دیم سرد میں مور کا مجمور سے بیر ر دیم کیے ور عربی دیووں

( ١١٧٨١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْتَحِبَّانِ أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ. (١١٧٨١) حفرت حسن اور حفرت محمد بُهَيَّتَاس بات كو يستدفر مات تق كقبر كبرى بو

(١١٧٨٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولان يُعَمَّقُ الْقَبْرُ.

، معتمد المعتمد المعت

( ١١٧٨٣ ) حدَّثَنَا هُشَيْهٌ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : يُحْفَوُ الْقَبُو إِلَى السَّرَّة. ( ١١٧٨٣ ) حفرت ابراهيم ويشيز فرمات بين كرتبرناف تك كودي عائد

( ١١٧٨١) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْم، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَوْصَى عُمَرُ أَنْ يُجْعَلَ عُمْقُ قَبْرِهِ قَامَةٌ وَبَسطةً.

(۱۱۷۸۴) حضرت حسن بیشمیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹیٹونے وصیت فرمائی تھی کہ قبرلسبائی اور چوڑائی میں گہری کھودی جائے۔

( ١٢١ ) مَا قَالُوا فِي مَنِّ الثَّوْبِ عَلَى الْقَبْرِ

#### قبر پر کپڑالٹکانے کابیان

( ١١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : شَهِدُت جِنَازَةَ الْحَارِثِ فَمَدُّوا عَلَى قَبْرِهِ ثَوْبًا فَكَشَفَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ ، قَالَ : إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ.

۔ (۱۱۷۸۵) حضرت ابواسحاق ویشیلا فرماتے ہیں کہ میں حضرت حارث جاپٹن کے جنازے میں حاضر ہوالوگوں نے آپ کی قبر پر کپڑا ۔

لئكا يا (پرده كيلئے) حضرت عبداللہ بن يزيد رُفاتُونے أس كو تلينج ويا اور فرمايا بيرمرد بيں۔ ( ١٧٨٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ يَهْجَيَى بُنِ قَيْسٍ، أَنَّ شُرَيْحًا أَوْصَى أَنْ لَا يَمُدُّوا عَلَى قَبُرِ وِ تَوْبًا.

(۱۱۷۸۲) حفرت کیجیٰ بن قیس مایشید فرماتے ہیں کہ حضرت شرق میشید نے وصیت فر مائی تھی کہ میری قبر پر کیٹر اندائکا نا۔

( ١١٧٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنُ عَاصِمٍ ، قَالَ شَهِدُت جِنَازَةَ رَجُلٍ فِيهَا الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ فَمُدَّ عَلَى قَبْرِهِ تُوْبٌ،

فَقَالَ :الْحَسَنُ اکْشِفُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ ، وَلَمْ يَوَ ابْنُ سِيرِينَ بِهِ بَأْسًا. (۱۱۷۸۷) حضرت عاصم مِیشْیِهٔ فرماتے میں کہ میں ایک شخص کے جنازے میں شریک تھا جس میں حضرت حسن مِیْشِیز اور حضرت ابن سے معاشد بھی متریاں کے قبر مرکش الکا گیا تہ جن سے حسی اور نے فران لائے کی دیشہ سے بہت کے ایک میں معاملہ میں م

سیرین طِیْن بھی تھے،اس کی قبر پر کبڑالاکا یا گیا تو حضرت حسن طِیمیز نے فر مایا: (اس کی کیاضرورت ہے) یہ تو مرد ہیں،اور حضرت ابن سیرین طِیْنیزاس میں کوئی حرج نہیں تجھتے ۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلر۳) کي که کام ۲۸۲ کي کام الم النواند

( ١١٧٨٨ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرَ سَعِد فَمَدَّ عَلَيْهِ ثَوْبًا. (عبدالرزاق ١٣٧٧)

( ١١٧٨ ) حضرت ابرابيم برينيلا فرمات بي كه حضور مَرَافَظَةً نه حضرت سعد ولاثن كوقبر مين اتاراتواس يركيز النكايا-

## ( ١٢٢ ) مَا قَالُوا فِي حَلِّ الْعُقَدِ عَنِ الْمَيَّتِ

#### میت کی گرہ کھو لنے کا بیان

( ١١٧٨٩ ) حدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيَّ الْقَبْرَ وَنَزَعَ الْأَخِلَّةَ بِفِيهِ ، يَعْنِي الْعُقَدَ. (ابن سعد ٢٤٩)

(۱۱۷۸۹) حضرت خلف بن خلیفه پراتین این والد ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ نبی اکرم مَرَّ اَنْتَحَیُّ اِنْ بن مسعود الاشجعی مِنْ اِنْتُور کوفبر میں اتا راتو ان کے منہ ہے گرہ کھول دی۔

( .١٧٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَدَفَنَاهُ فَنَسِينَا أَنُ نَحِلَّ الْمُقَدَ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ قَبْرَهُ ، قَالَ فَرَفَعْنَا عَنْهُ اللَّبِنَ فَلَمْ نَوَ فِي الْقَبْرِ شَيْنًا .

كولنا بھول گئے اور انہیں قبر میں دفنا دیا، پھرہم نے قبر سے اینٹ اٹھائی تو ہمیں قبر میں پھھ بھی نظر نہ آیا۔ ( ۱۷۷۱ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أُدْخِلَ الْمَيْتُ الْقَبْرَ حُلَّتْ عَنْهُ الْعُقَدُ كُلُّهَا.

(١١٤٩١) حضرت ابراہيم مِرشِيْ فرمائے ہيں كہ جب ميت كوقبر ميں داخل كيا جائے تو اسكى تمام گر ہيں كھول دى جائيں گ۔

( ١٧٩٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تُحَلُّ عَنِ الْمَيْتِ الْعُقَدُ.

(۱۱۷۹۲) حفرت عامر ويشير فرمات بين كدميت سے كره كھول دى جائے گا۔

( ١١٧٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ جُويَبِرٍ ، قَالَ :أُوْصَانِي الضَّحَّاكُ بِهِ.

(۱۱۷۹۳)حفرت جویبر مِیتُنیدُ فرماتے میں که حضرت ضحاک بیشیدُ نے اس کی وصیت فرمانی تھی۔

( ١١٧٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا :تُحَلُّ عَنِ الْمَيَّتِ الْعُقَدُ.

(١١٤٩٣) حضرت حسن مِيتنيد اورحضرت ابن سيرين مِيتنيد فرمات بين كدميت كي ره كھول دى جائے گ

( ۱۱۷۹۵ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُويْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ تُحَلَّ عَنْهُ الْعُقَدُ وَيُبْرَزَ وَجُهُهُ مِنَ الْكَفَنِ. (۱۱۷۹۵ ) حفرت جو يبر مِرْتَنِيْ فرماتے بي كه حفرت ضحاك بِيتِيْ نے وصيت فرمائی تھی كه ان كی گره كھول دی جائے اور چېره كفن ے نكال دياجائے۔

# ( ١٢٣ ) مَا قَالُوا فِي شَقِّ الْكَفَنِ

کفن کھولنے (پھاڑنے ) کابیان

( ١١٧٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ أَنْ يُشَقَّ كَفَنُ الْمَيْتِ إِذَا أُدْخِلَ الْقَبْرَ.

الديحل القبر. (١١٤٩٦) حضرت حسن ولينيما اور حضرت محمد ولينيما اس بات كونا پهند فرماتے تھے كه ميت كوقبر ميس داخل كرتے وقت اس كے كفن كو

( 99 کا ا ) مطرت من طبیعید اور مطرت محمد مرتبطینه اس بات نو نا پیند فر مائے سمجھ کہ میت نوفبر میں واس کرنے وقت اس کے من نو کھولا جائے۔

. ( ١١٧٩٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِيَاسٍ بُنِ دَغُفَلٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ قَيْسٍ بُنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَوْصَى إِذَا وَضَعْتُمُونِي فِي حُفْرَتِي فَجوبُوا مَا يَلِي جَسَدِي مِنَ الْكَفَنِ حَتَّى تُفْضُوا بِي إِلَى الْأَرْضِ.

یعی محفر رہی فلجو ہوا ما یکی جسد ہی میں الحفنِ محتی تفضوا ہی الله الا رضِ. (۱۱۷ ۹۷) حضرت عبداللہ بن قیس بن عبادا پنے والد ہے روایت کرتے میں کہ انہوں نے وصیت فرمائی جب مجھے قبر میں رکھوتو

میرے جسم کا جو حصہ کفن سے ملا ہو پھاڑ دوتا کہ مجھے حقیقی معنیٰ میں زمین کے سپر دکر دو۔ ( ۱۲۶ ) مَا قَالُوا فِی الْمَیْتِ مَنْ قَالَ یُسَلُّ مِنْ قِبَل رَجْلَیْهِ

## میت کو پاؤل کی جانب سے قبر میں داخل کیا جائے گا

( ١١٧٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ فِي جِنَازَةٍ فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ فَأَدُخِلَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ.

مِن قِبلِ دِ جَلیدِہ. (۱۱۷ ۹۸) حضرت ابن میرین ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس جڑتی کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھا آپ جڑتی ہے تھے م

ِ دیا کہ میت کو پاؤں کی جانب سے قبر میں داخل کیا جائے۔ ( ۱۷۹۹ ) حدَّثْنَا وَکِیعٌ ، عَنْ اِسُوَائِیلَ ، عَنْ جَاہِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَذْ خَلَ مَیْنَا مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ.

(١١٤٩٩) حفرت عامر بيتمين فرمات بين كه حفرت عبد الله بن عمر بن ين من ميت كويا وَل كَى جانب عقر مين اتارت تقد . (١١٨٠٠) حدَّثَنَا أَبُو بَكُورٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : شَهِدُنَا جِنَازَةَ ابْنِ مَعْقِلٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ صَاحِبَكُمُ

١١١١) كانت بو باغر بن عيام من بي رِست في من السجدة رِسارة ابني منعِم المنظم الله الرابط ابن عنارِ بالم قَدْ أَرْضَى أَنْ يُسَلَّ

(۱۱۸۰۰) حضرت ابن اسحاق مِیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن معقل رُداشیز کے جنازے میں شریک تھا، ایک شخص نے کہا: تر است اتھے : بصر یہ کتھری اور کہا ان کہ ان سے قریم میں اسلام کی

تمهارے سائھی نے وصیت کی تھی کدان کو پاؤل کی جانب سے قبر میں اتارا جائے۔ ( ۱۱۸.۱ ) حدَّثْنَا ابْنُ عَیَّاشِ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : کَانُو ا یَسلُّونَ.

(۱۱۸۰۱) حفزت ابراہیم مِیتیجی فرماتے ہیں صحابہ کرام تفاقیم میت کو پاؤں کی جانب سے قبر میں اتارتے تھے۔ ن

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مسنف ابن الي شير مترجم (جلوس) كي مسخف ابن الي شير مترجم (جلوس)

( ١١٨.٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ مَنْصُورٍ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قُلْتُ لِلشَّغْبِیِّ رَجُلٌ دَفَنَ مَیْتًا فَسَلَّهُ مِنْ قِبَلِ رِجُلی الْقَبْرِ ، قَالَ :هَذَا وَاللَّهِ السُّنَّةُ.

(۱۱۸۰۲) حضرت منصور بن عبدالرحمٰن میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فیعمی میشید سے عرض کیا: ایک شخص میت کو فن کرتے وقت

پاؤں کی جانب سے قبر میں اتارتا ہے( کیابیدرست ہے؟) آپ ریٹینیز نے فرمایا ہاں اللہ کی قتم! بیسنت طریقہ ہے۔ سیریں دومورو مورور میں میں میں گئی ور دیس سے دوموں کو میں ایک کارور کو میں دوموں کو میں دیس دیس دوموں کا

( ١١٨.٣ ) حدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّ قَيْسًا أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُسَلَّ سَلَّا.

(۱۱۸۰۳) حضرت ا جاعیل بن ابی خالد برتیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بریشیز نے وصیت فرمائی تھی کہ مرنے کے بعدان کو پاؤل کی جانب سے داخل کیا جائے۔

. ( ١١٨٠٤ ) حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ لَمَّا تُوُفَّى ابْنَهُ أَمَرَ بِهِ فَأَذْخِلَ مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْهِ.

(۱۱۸۰۴) حضرت عمرو بن مهاجر مرتقید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مِرتِیْنید کا بیٹا وفات پا گیا تو آپ نے تکم فرمایا کہ ان کو یاؤں کی جانب ہے قبر میں اتارا جائے۔

( ُ١١٨.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ " شَهِدْت عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ أَدْخَلَ الْحَارِثَ مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْهِ ، وَقَالَ :هَكَذَا السُّنَّةُ. (ابوداؤد ٣٢٠٣- ببهقي ٥٣)

(۱۱۸۰۵) حضرت ابو اسحاق مراتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن یزید شاہ کے پاس حاضر ہوا آپ شاہ نے مضرت حارث زائد کا عام کا ایک میں مصرت حارث زائد کو پاؤل کی جانب سے قبر میں اتارااور فر مایا یجی سنت طریقہ ہے۔

( ١١٨.٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسُرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ شَهِدْت الشَّعْبِيَّ أَدْخَلَ مَيْتًا مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْهِ.

(۱۱۸۰۲) حضرت نیسٹی بن الی عز ہ فرماتے ہیں کہ میں حضر کے تعلقی ویٹے پیز کے پاس حاضر ہوا آپ میت کو پاؤں کی جانب کے قبر میں اتار رہے تھے۔

#### ( ١٢٥ ) مَنْ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ میت کوقبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا جائے گا

( ١١٨.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبُرَاهِيمَ ، قَالَ : لَحَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَرَفَعَ قَبْرُهُ حَتَّى يُغُرَفَ. (عبدالرزاق ٣١٤١)

(۱۸۰۷) حَفرت ابراہیم مِیشید فرماتے ہیں کہ آنخضرت مِلْفِظَةَ کی قبرمبارک لحدینائی گی اور آپ مِلْفِظَةَ کو قبلہ کی طرف سے قبر میں رکھا گیااور آپ مِلْفِظَةُ کی قبرمبارک بلندگ کی یہاں تک کہوہ پہچانی جاتی تھی۔ ه مسنف ابن الی شیرمترجم ( جلدس) کی کسی ۱۸۹ کی کسی ۱۸۹ کی کسی کسی کسی ابن الی شیرمترجم ( جلدس)

(١١٨.٨) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حُدَّثَتْ عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَدْخَلَ مَيْتًا مِنْ

ربی کربیر (۱۱۸۰۸) حفرت عمیر بن سعید میشید فرماتے ہیں کہ حفرت علی دہائی نے میت کوقبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا۔

( ١١٨.٩ ) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ.

(۱۱۸۰۹)حضرت امام معمی ویشی فرماتے ہیں کہ میت کوقبلہ کی جانب سے پکڑا جائے گا۔

( ١١٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ أَبِي عَطَاءٍ مَوْلَى يَنِي أَسَدٍ ، قَالَ : شَهِدْت وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَلِيَهُ ابْنُ الْحَنَفَيَّة ، قَالَ :فَكَنَّ عَلَيْهِ أَدْيَعًا وَأَدْخَلَهُ مِنْ قَيَا الْقَلَلة.

الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : فَكَبَّرَ عَكَيْهِ أَرْبَعًا وَأَدْحَلَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ. (١١٨١٠) حضرت عمران بن الي عطاء ويشيد فرمات جيس كه ميس حضرت عبدالله بن عباس ويدين كي وفات كي ونت حاضر مواتو

آپ جائٹو کی نماز جنازہ حضرت ابن الحفیہ جائٹونے پڑھائی (جنازے کا انتظام کیا) اوراس میں جارتگبیریں کہیں اورمیت کوقبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا۔

. ( ١١٨١١ ) حَدَّقَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيَّا كَبَّرَ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ أَرْبَعًا وَأَدْخَلَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ.

المعالمة المعالمة الموجود المحارث المحاف الموجود المو

اوراس میں چارتکبیریں پڑھیں اوران کوقبلہ کی جانب سے قبر میں آثارا۔

( ١١٨١٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهُ مِّنُ قِبَلِ الْقِبْلَةِ ، وَكُبِّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا يعنى الميت. (ترمذى ١٠٥٥)

(۱۱۸۱۲) حضرت عبدالله بن عباس ری هناست مروی ہے کہ حضوراقدس مَثَّرِ النَّفِظَةِ نے میت کوقبلہ کی جانب سے قبر میں اتارااوراس پر جارتکبیریں پڑھیں۔

( ١١٨١٣ ) حدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ أَدْ حَلَ مَيْتًا مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ. ( ١١٨١٣ ) حفرت حن بن مَبِيدالله وليُّوْفرمات بين كه حضرت ابرا بيم بِيَثْلِيْ نِه مِيت كوتبله كي جانب حقر مين ا تارا

رُ ١١٨١٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ سُفْيان ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بِمِثْلِهِ.

(۱۱۸۱۴) حضرت حسن بن عبیدالله مرفیطینا ہے اس کے مثل منقول ہے۔

( ١٢٦ ) مَا قَالُوا إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي قُبْرِهِ

میت کوقبر میں اتارتے وقت کون می دِعا پڑھی جائے گی

( ١١٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِى الصَّدِّيقِ النَّاجِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي قُبُورِهِمْ فَقُولُوا :بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ٣٠٠٥ ـ احمد ٢/ ٢٧)

(١٨١٥) حفرت عبدالله بن عمر بني وين سي مروى ہے كه حضورا قدس مَلِفظَةَ في ارشاد فرمایا: جبتم اپن مردول كوقبرول ميں اتاروتو پيدعا پڙھو: بِسُسِمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ١١٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(١٨١٧) حضرت عبدالله بن عمر جي عين اعاس كمثل منقول بـ

( ١١٨١٧ ) حدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا وَضِعَ الْمَيِّتَ فِى الْقَبْرِ ، قَالَ : بِسُمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ. (ترمذى ١٠٣٦ـ ابن ماجه ١٥٥٠)

(١١٨١٤) حفرت عبدالله بن عمر في ومن عمر وى م كه حضوراقدس مَرْفَظَةُ جب ميت كوقبريس اتارت تو يول فرمات : يسم الله و بالله و عَلَى سُنّة رَسُولِ اللهِ.

( ١١٨١٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَأَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى مُدْرِكِ الْأَشْجَعِى ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا الْأَشْجَعِى ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا الْمُكَانَ الْمَالَ وَالْأَهُلَ وَالْعَشِيرَةَ الدُّخَلَ الْمَلْمُهُ إِلَيْكَ الْمَالَ وَالْأَهُلَ وَالْعَشِيرَةَ وَالذَّنْبَ الْعَظِيمَ فَاغْفِرُ لَهُ.

(۱۱۸۱۸) حفرت ابو مدرک انجعی ویشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والتی جب میت کو قبر میں اتارتے تو فرماتے اور حضرت ابو الاحوص وی و فرماتے ہیں کہ جب اس پرمٹی برابر کرتے تو فرماتے: بِسْمِ اللهِ إِلَيْكِ الْمُمَالَ وَالْأَهْلَ وَالْعَشِيرَةَ وَاللَّذَنْبَ الْعَظِيمَ فَاغْفِوْ لَهُ. الله كنام كساته، السال الله الله الله، خاندان اور گناه تیرے والے ہیں۔اس کی مغفرت فرما۔

( ١١٨١٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ خَيْثَمَةً ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَجِنُّونَ إِذَا وَضَعُوا الْمَيْتَ

فِى الْقَبْرِ أَنْ يَقُولُوا : بِسُمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ، اللَّهُمَّ أَجِرُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَعَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ.

(۱۸۱۹) حضرت خیثمہ قرماتے ہیں کہ صحابہ کرام و کا کہ اُنٹے جب میت کو قبر میں اتارتے تو وہ پند فرماتے کہ یوں کہا جائے: بِسُمِ اللهِ وَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ أَجِرُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطانِ. الله کے سَبِیلِ اللهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ أَجِرُهُ مِنْ عَذَابِ اللّهَ اللهِ عَلَى الله کے ساتھ الله کے مات میں الله کے رسول کی ملت پر،اے الله اسے قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے اور شیطان کے شرے مفوظ فرما۔

( ١١٨٢٠ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :بِسُمِ اللهِ وَفِى سَبِيلِ اللهِ ، اللَّهُمَّ افْسـحُ لَهُ فِى قَبْرِهِ ، وَنَوَّرُ لَهُ فِيهِ ، وَٱلْحِقْهُ بِنَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱنْتَ عَنْهُ رَاضٍ غَيْرُ غَضْبَانَ. (١٨٢٠) حفرت مجامِر يَشِينَ جب ميت كوقبر من اتارت توفر مات : بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، اللَّهُمَّ افْسخ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوَّرُ اللهِ، وَأَلْتَ عَنْهُ رَاضٍ غَيْرٌ غَضْبَانَ. الله كتام كما ته اور الله كراسة من،

ا ہے اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرماء اس کی قبر کوروش فرماء اسے اس کے نبی شِرِّفْظَةِ کے ساتھ ملاء اس سے خوش ہواور نا راض نہ ہونا۔ اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرماء اس کی قبر کوروش فرماء اسے اس کے نبی شِرِّفْظَةِ کے ساتھ ملاء اس سے خوش ہواور نا راض نہ ہونا۔

( ١١٨٢١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ فِي

الْقَبْرِ فَقُلُ : بِسُمِ اللهِ ، وَإِلَى اللهِ ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١١٨٢١) حضرت ابرائيم التيمي وينفي فرمات بي كه جبتم ميت كوقبر مين اتاروتو يول كبو: بينسم الله، وَإِلَى الله، وَعَلَى سُنَةِ وَسُلَمَ، وَاللهِ، وَعَلَى سُنَةِ وَسُلَمَ، وواللهِ وَسَلَمَ، وواللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، واللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ، واللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْ

( ١١٨٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا وَضَعْت الْمَيْتَ فِي الْقَبْرِ فَقُلُ : بِسُمِ اللهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١١٨٢٢) حضرت ابرائيم مِلِيَّيْنِ فرمات بين كه جب ميت كوقبر مين اتاروتو يون كهو بيسم الله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "الله كنام كساتها وررسول الله مِلْفَيْنَافَةِ كالمت ير-"

( ١١٨٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ دَفَنَ ابْنًا لَهُ ، فَقَالَ :اللهم جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَافْتَحْ أَبُوابَ الْسَمَاءِ لِرُوحِهِ ، وَأَبْدِلْهُ بِدَارِهِ دَّارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ.

> ے الگ كردے، اس كى روح كے ليے آسان كوروازك كھول دے اوراے اس كرے بہتر كھر عطافر ما۔ " ( ١١٨٢٤ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا وُضِعَ الْمَيْثُ فِي

( ١١٨٢٤) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :إِذَا وُضِعَ الْمَيِّثُ فِى الْقَبْرِ فَلَا تَقُلُ بِسُمِ اللهِ ، وَلَكِنْ قُلُ فِى سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ خَنِيهِ اللهِ عَلَيْهِ أَلُكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ خَنِيهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ خَنِيهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ خَنِيهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ كَانَ فِيهِ ، اللَّهُمَّ الْجَعَلَةُ فِى صَاحِبِ الْقَبْرِ : ﴿ يُشِبِّتُ اللّهُ كَانَ فِيهِ ، اللّهُمُ لَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ ، قَالَ : وَنَوْلَتُ هَذِهِ الآيَةُ فِى صَاحِبِ الْقَبْرِ : ﴿ يُشِبِّتُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الله

(۱۱۸۲۳) حضرت العلاء بن المسيب ويشيز اپن والد بروايت كرتے بيل كه جب ميت كوقبر بيل اتاروتو بسم الله مت كهو بلكه به پڑھو: "الله كراستے بيل اور رسول الله وَالله والله والل



بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْأَخِرَةِ ﴾ صاحب قبرك بار عين نازل مولى بـ

( ١١٨٢٥) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ إِذَا وَضَعْتُ الْمَيِّتَ فِي اللَّحْدِ مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : لَا شَيْءَ.

(۱۱۸۲۵) حضرت ابن عون مراتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد مراشینے سے دریا فت کیا کہ جب میں میت کوقبر میں اتاروں تو کیا کہوں؟ آپ مِیشینے نے فرمایا کچھنیں۔

( ١١٨٢٦ ) حُلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ عِنْدَ الْمَنَامِ إِذَا نَامَ بِسُمِ اللهِ وَفَى سَبِيلِ اللهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُهُ إِذَا أُذْخِلَ الرَّجُلَ الْقَبْرَ.

(۱۱۸۲۷) حفرت عاصم بن حمزه فرمات بیں که حفرت علی کرم الله وجهدسوتے وقت اورمیت کوقبر میں اتارتے وقت یول فرماتے: بیسم اللهِ وَفی سَبِیلِ اللهِ، وَعَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ۔ "الله کے نام کے ساتھ ،اللہ کے راستے میں اوررسول اللہ مِلِّانِ فَعَلَیْمَ عَلَیْ کِ مُلت بِر\_"

### ( ۱۲۷ ) فِی النَّعَاءِ لِلْمَیِّتِ بَعْدَ مَا یُدُفَنُ وَیُسَوَّی عَلَیْهِ میت کودفنانے اوراس پرمٹی برابر کرنے کے بعد دعا کرنا

( ١١٨٢٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ إِذَا سُوَى عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرَهُ قَامَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ عَبْدُك رُدَّ إِلَيْك فَارْأَفْ بِهِ وَارْحَمْهُ ، اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَهِ ، وَافْتَحُ أَبُوابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ ، وَتَقَبَّلُهُ مِنْك بِقَبُولِ حَسَنٍ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَضَاعِفُ لَهُ فِي إِحْسَانِهِ ، أَوَ قَالَ: فَذِهْ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِئًا فَتَجَاولُ عَنْهُ.

(۱۱۸۲۷) حَفَرَت عَبِدَاللّٰهُ بَنَ الِي بَمُرِ إِنْ إِلَى اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَضَاعِفُ لَهُ فِي اِحْسَانِهِ (يافرهات) فَوْدَ فِي اِحْسَانِهِ ، وَيَ تَوَاسَ بِهُ مُرَّ عِنْ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَضَاعِفُ لَهُ فِي اِحْسَانِهِ (يافرهات) فَوْدُ فِي اِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ. ''اسالله إاكروه نيكوكار تقاتواس كي نيكي كودگنا فرها وراگريگناه گار بهتواس به درگزر فرها'' و إِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ. ''اسالله إاكروه نيكوكار تقاتواس كي نيكي كودگنا فرها وراگريگناه گار بهتواس به درگزر فرها'' ( ١١٨٢٨ ) حدّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى يَزِيدَ أَرْبَعًا ، قَالَ : اللّهُمَّ وَسَعْ لَهُ مُدْخَلَهُ ، وَاغْفِرْ لَهُ ذَنْهُ ، فَإِنَّا لَا عَبْدُكُ وَابُنُ عَبْدِكَ وَابُنُ عَبْدِكَ وَابُنُ عَبْدِكَ وَابُنُ عَبْدِكَ وَابُنُ عَبْدِكَ وَابُنُ عَبْدِكَ وَابُنُ عَبْدُكُ وَابُنُ عَبْدُكُ وَابُنُ عَبْدُكُ وَابُنُ عَبْدِكَ وَابُنُ عَبْدُكُ وَابُنُ عَبْدُكُ وَابُنُ عَبْدُكُ وَابُنُ عَبْدِكَ وَابُنُ عَبْدُكُ وَابُنُ عَالًا إِلَا لَهُ عَنْ حَبْدُ وَابُنُ عَبْدُكُ وَابُنُ وَابُنُ وَالْمَالُهُ مِنْ وَلَا لَكُ عَلَى الْهُمْ وَسَعْ لَهُ مُذْحَلَهُ ، وَاغْفِرْ لَهُ ذَنِهُ هُ وَلَى اللّهُ مُنْ وَلَا لِلْهُ عَلْمُ إِلَا لَا وَانْتَ أَعْلَمُ بِهِ.

(۱۱۸۲۸) حضرت عمير بن سعيد طِينْظِ فرمات بي كه حضرت على شافِظ نے حضرت يزيد كى نماز جنازه پڑھائى اور چارتجبيري پڑھيس پھر يه دعا پڑھى:اللَّهُمَّ عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِكَ نَوَلَ بِكَ الْيَوْمَ، وَأَنْتَ حَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اللَّهُمَّ وَسَعْ لَهُ مُدْحَلَهُ، وَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ، هي مسنداين الى شيبر سرجم (جلرس) كي المسائز ال

فإنا لا نعلم إلا محيرا وانت اعلم بِهِ. ' اےاللہ! تیرابندہ اور تیرے بندہے کا بینا ای میرے پال ایا ہے، توال کا بہترین محکانہ ہے،اےاللہ اس کی قبر کوکشادہ فر مااوراس کے گناہوں کومعاف فریا، ہم تو صرف خیر کو جانتے ہیں اور تواہے زیادہ جاننے ملاحہ ''

( ١١٨٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ لَمَّا فَرَعَ مِنْ قَبْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَامَ ابْنُ عَبَّاسِ عَلَى الْقَبْرِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا ، ثُمَّ ابْصَرَفَ.

(۱۱۸۲۹) حضرت ابن الی ملیکہ مطیعہ مطیعہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن السائب ٹناٹن کو فن کر فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس ٹناپیونن قبریر کچھ دیر کھڑے رہے بھر دعا فرمائی اور پھر لوٹے۔

( ١١٨٣ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنِ الْأَسُود بُنِ شَيْبَانَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سُمَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْأَحْنَفِ فِى جِنَازَةٍ فَجَلَسَ الْأَحْنَفُ وَجَلَسْت مَعَهُ ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهَا وَهُوَ ضِرَارُ بُنُ الْقَعُقَاعِ التَّمِيمِتُّ رَأَيْت الْأَحْنَفَ انْتَهَى إِلَى قَبْرِهِ فَقَامَ عَلَيْهِ فَبَدَأَ بِالثَّنَاءِ قَبْلَ الدُّعَاءِ ، فَقَالَ : كُنْت وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ كَذَا ، ثُمَّ دَعَا لَهُ.

(۱۱۸۳۰) حضرت خالد بن سمیر برایشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت احنف برائید کے ساتھ حضرت ضرار بن تعقاع المیمی کے جنازے میں تھا، حضرت احنف برائید کودیکھا آپ قبر کے کنارے پر کھڑے میں تھا، حضرت احنف برائید کودیکھا آپ قبر کے کنارے پر کھڑے ہوئے اور دعا ہے قبل ان الفاظ میں حمد بیان کی: بخدا میں اس طرح نہیں جانتا تھا، بخدا میں اس طرح نہیں جانتا تھا۔ پھر آپ نے ان کہلئے دعافر مائی۔

( ١١٨٣١ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ صَلَيْت مَعَ عَلِيٍّ عَلَى يَزِيدَ بُنَ الْمُكَفَّفِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَنَاهُ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ عَبْدُك ، وَابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ الْيَوْمَ فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبُهُ ، وَوَسِّعُ عَلَيْهِ مُدْخَلَهُ فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ.

(۱۱۸۳۱) حضرت عمير بن سعيد ويشير فرمات بين كه مين في حضرت على ولينو كساته حضرت يزيد بن المكفف كى نماز جنازه برض، آپ في اس آپ تو يون دعا ما تكى: اللّهُمَّ عَبْدُك، آپ في اس برچار تجميري برهين، پهرآپ جنازے كساته چل كر جب قبرك پاس آئة يون دعا ما تكى: اللّهُمَّ عَبْدُك، وَابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ الْيَوْمَ فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ ، وَوَسِّعْ عَلَيْهِ مُدْخَلَهُ فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. "الاستاد وابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ الْيَوْمَ فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ ، وَوَسِّعْ عَلَيْهِ مُدْخَلَهُ فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. "الاستاد عرب بندك بندك بيناآت تيرك پاس آيا جواس كركنابول كومعاف فر مااوراس كي قبركوكشاده فر ما جم تو صرف خيركو جانة بين اورتوا سے زياده جانے والا ہے۔"

( ١١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَيُّوبَ يقوم عَلَى الْقَبْرِ فَيَدُعُو لِلْمَيْتِ ، قَالَ :وَرُبَّمَا رَأَيْتُهُ يَدْعُو لَهُ وَهُوَ فِي الْقَبْرِ قَبْلَ أَنْ يَخُرُجَ. (۱۱۸۳۲) حفرت ابن علیہ بریٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابوب بریٹی ٹا کودیکھا کہ قبر پر کھڑے میت کیلئے دعاما نگ رہے ہیں اور بھی بھی میں آپ کودیکھنا کہ آپ میت کوقبر میں اتار نے کے بعد قبر میں سے نکلتے سے پہلے اس کے لیے دعا کرتے تھے۔

#### ( ۱۲۸ ) فِی الْمَیِّتِ یُحْتَی فِی قَبْرِهِ قبر میں میت برمٹی ڈالی جائے گ

( ١٨٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا حَشَى فِي قَبْرِ ابْنِ الْمُكَفَّفِ.

(۱۱۸۳۳) حضرت عمير بن سعيد پيشيو؛ فرماتے ہيں كرحضرت على جانونو نے حضرت ابن المكفف پيشيو؛ كى قبر ميں منى ڈالى۔

( ١١٨٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا حَنَّى فِي قَبْرِ ابْنِ الْمُكَفَّفِ.

(۱۳۱۳۳) حفرت عمير بن سعيد ويشيه ساس طرح منقول بـ

( ١٨٣٥ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بن زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُشِى فَا فَرِهِ. فِي قَبُرِهِ.

(١١٨٣٥) حفرت يعقوب بن زيد ميشي فرمات بين كه بيتك حضورا كرم مير في قرمين مثى والي كي ـ

( ١٨٣٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَامِر بْنُ جَشِيبٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :مِنْ تَمَامِ أَجُو ِ الْجِنَازَةِ أَنْ يَحُثُو فِى الْقَبْرِ .

(۱۱۸۳۷)حفرت ابوالدرداء جان ارش دفر ماتے ہیں کہ جنازے کا تملّ اجر ( تب ملتا ہے ) کہ قبر پرمٹی والی جائے۔

( ١١٨٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْلَافِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ حَتَا فِي قَبْرِ ثَلَاثًا.

(۱۱۸۳۷) حضرت یعقو بالاحلا فی میشید فرماتے ہیں کہ مجھے اس مخص نے بتلایا جس نے حضرت زیدین ارقم می پیشید کوقبر میں تین بار مٹی ڈالتے ہوئے دیکھا۔

( ١١٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَن عَمُّه : أَنَّ عَلِيًّا حشي فِي قَبْر.

(١١٨٣٨) حضرت يزيد بن ابي زياد بيشيوا پن جيا سے روايت كرتے ہيں كه حضرت على كرم الله وجهد نے قبريرمني والي ـ

( ١٨٣٩ ) حدَّثَنَا دَاوُد عن مبارك ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِنْ شِنْتَ فَاحُثُ فِي الْقَبْرِ وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تَحْثُ فِيهِ.

(۱۱۸۳۹) حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتے و قبر پرمٹی ڈال لے،اورا گرنہ جاہے تو مت ڈال۔

( ١١٨٤ ) حدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ حَالِدِ بْنِ أَبِى بَكُورٍ ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى شَفِيرِ قَبْرٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَلَمْ يَحْثُ فِيهِ شَيْئًا مِنْ تُرَاب.

(۱۱۸۴۰) حضرت خالد بن ابی بکر پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ دی فیر کے کنارے کھڑاد یکھا، آپ پیشید واپس چلے گئے اور آپ نے قبریر مٹی بالکل نہ ڈالی۔ هُ مَسْفَ ابْنَ الْنَصْدِ مِرْ مِرْ الْمِرَ مِ (الْمِرَّمِ) فِي الْحَكْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نُعُمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ فِي جِنَازَةٍ فَحَنَى فِي قَبْرِهِ.

(۱۱۸۴) حضرت عبدالرحمٰن بن افی نعم ویشینهٔ فرماتے ہیں کہ مجھ کے جھینہ کے ایک شخص نے ذکر کیا کہ میں حضرت ابوھریرہ وڈائٹو کے ساتھ تھا آپ دٹائٹو نے قبریرمٹی ڈالی۔

## ر ۱۲۹) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُحْتَى عَلَيْهِ التَّرَابُ حَثْيًا چُوض به پندكرے كهاس يرمٹی ڈالی جائے

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ١١٨٤٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُحْتَى عَلَيْهِ التُّرَابُ حَنْيًا.

(۱۱۸ ۴۲) حفرت عبدالكريم بيتيلة فرماتے بيں كەحفرت ميمون بن مبران بيتيلة نے حكم ديا تھا كهان برمثی ڈالی جائے۔

( ١١٨٤٣ ) حَدَّثَنَا عَنَّامُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ ، قَالَ شَهِدْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ دُفِنَ سُنَّ عَلَيْهِ التَّرَابُ سَنَّا.

(۱۱۸ ۳۳) حضرت عاصم بن بھدلہ فر ماتے ہیں کہ جس وفت حضرت عمر بن العزیز طِیٹیویا کوفن کیا گیا میں اس وقت حاضرتھا آپ پر تھوڑی تھوڑی کر کے مٹی ڈالی گئی۔

( ١١٨٤٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْد اللّهِ بُنِ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبُو كُرُب ، أَوْ أَبُو حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ ، قَالَ :إِذَا أَنْتَ وَضَعْتَنِى فِى الْقَبْرِ فَسُنَّ على التَّرَابَ سَنَّا.

(۱۱۸ ۳۳) حضرت عبداللہ بن عمر ویا پیٹیا ہے مروی ہے کہ ان کے والد صاحب ویٹیلٹے نے وصیت فر مائی تھی کہ جب تم لوگ مجھے قبر میں اتار و تو مجھ برتھوڑی تھوڑی کر کے مٹی ڈالنا۔

## ( ١٣٠ ) مَا قَالُوا فِي الْقَصَبِ يُوضَعُ عَلَى اللَّحْدِ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لحد پر بانش ،سرکنڈے رکھے جائیں گے

( ١١٨٤٥ ) حدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَ عَلَى لَحُدِهِ طُنُّ قَصَب.

(١١٨٣٥) حضرت امام عنى ويشير فرمات بي حضوراكرم مَرْضَفَيَة كالحدمبارك يربانسون كالمخرى ركلي كل -

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۳) کي که ۱۹۲ کي کاب العبنانز کي کاب العبنانز کي کاب العبنانز کي کاب العبنانز ( ١٨٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، أَنَّهُ قَالَ : اطُرَحُوا عَلَى أَطْنَاناً مِنْ قَصَبِ ، فَإِنِّي رَأَيْتِ الْمُهَاجِرِينَ يَسْتَجِبُّونَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ.

(١١٨٣١) حضرت ابووائل برافيد فرمات بين كه حضرت عمروبن شرحيل برافيد فرمات بين (مير عمر في ك بعد) مجهدير بانسول كي تحمُری رکھودینا، بیشک میں نے دیکھا ہے کہ مہاجرین (صحابہ کرام شکائٹٹر) دوسری چیزوں سے زیادہ اس کو پسندفر ماتے ہیں۔

( ١٨٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُجْعَلَ فِي اللَّحْدِ إِلَّا لَبِنْ نَظِيفٌ ، قَالَ :

وَكَانَ يَكُرُهُ الآجُرَّ ، وَقَالَ :إِنْ لَمْ يَجِدُوا لَبِنَّا فَقَصَبٌ.

(۱۱۸ مرت مغیره فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پرتین اس بات کو ضروری سجھتے تھے کہ قبر کے اندریاک اینٹ استعال کی جائے۔اور فرماتے میں کہوہ کچی اینوں کے رکھنے کو تا پیند فرماتے تھے اور فرماتے تھے اگر اینٹیں نہلیں تو لکڑی (بانس) ہے

( ١١٨٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ أَوْصَى ، قَالَ : اجْعَلُوا عَلَى قَبْرِي طُنَّا مِنْ قَصَب.

(۱۱۸۴۸) حفرت البواسحاق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت میسرہ ویشید نے وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر پرلکڑیوں (بانسوں) کی تشخری

... ( ١١٨٤٩ ) حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّاجِ وَالْقَصَبِ وَكَرِهَ الآجُرَّ ، يَعْنِي فِي الْقَبُرِ.

ليكن كيي اينوں كونا پيند سجھتے تھے۔

> ( ١٣١ ) فِي اللَّبِنِ يُنصَبُ عَلَى الْقَبْرِ ، أَوْ يُبنَّى بنَاءً اینٹوں کوقبر برگاڑ دیا جائے گایاان کو کھڑا کیا جائے گا؟

( ١١٨٥. ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسَى ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ نُصِبَ اللَّبِنُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبًّا. (ابن سعد ٢٩٧)

(١١٨٥٠) حضرت على بن حسين ويشيذ فرمات بين كه نبي اكرم مُؤْفِظَةَ فِي قبرمبارك يراينول كوگا ژويا كيا تفار

( ١١٨٥١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِنْ شِنْتَ بَنَيْت الْقَبْرَ بِنَاءً ، وَإِنْ شِنْتَ نَصَبْتِ اللَّبِيِّ نَصْبًا.

(۱۱۸۵۱)حصرت حسن مِیشید اورحصرت محمد مِیشید فر ماتے ہیں کہا گر جا ہوتو اپنیوں کو کھٹر اکر کے لگا دواورا گر جا ہوتو ان کو گا ژ دو۔



( ١١٨٥٢ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبُوا عَلَيه اللَّبَنَ نَصْبًا.

(١٨٥٢) حضرت على بن حسين ويشيخ فرمات جي كه نبي اكرم مَلْفَظَيَّةَ كي قبرمبارك يراينوں كوگا ژديا گيا تھا۔

( ١١٨٥٣ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالُوا : كَانَ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِى بَكْرِ وَعُمَرَ جُثًا قِبْلَةً ، نُصِبَ لَهُمُ اللَّبِنُ نَصْبًا.

(۱۱۸۵۳) حضرت ابوجعفر، حضرت سالم اور حضرت قاسم مِئيَّة في مات بين نبي كريم مِنْلِقَيْنَة كَي قبرمبارك، حضرت صديق اكبر، اور حضرت عمر بني وهن كي قبرمبارك قبله كي طرف جھى ہوئى (قبلدرخ) تھيں اوران پراينش گاڑدى گئي تھيں۔

## ( ١٣٢ ) مَا قَالُوا فِي الْقَبْرِ يُسْنَمُ

#### قبر کوکو ہان نما بنلیا جائے گا

( ١١٨٥٤) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالُوا : كَانَ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ جُنَّا قِبْلَةً.

(۱۱۸۵۴) حضرت ابوجعفر، حضرت سالم اور حضرت قاسم رئيسيدې فرمات بين نبي كريم مَطِفْظَيَّةَ كى قبرمبارك، حضرت صديق اكبر، اور حضرت عمر زي پينئ كى قبرمبارك قبله كى طرف جھكى ہوئى ( قبله رخ ) تھيں اوران پر اينٹيں گا ژ دئ گئ تھيں ۔

( ١١٨٥٥ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ قُبُورَ شُهَدَاءِ جُثًّا قَدْ نبتت عَلَيْهَا النَّصِى.

(۱۱۸۵۵) حضرت عامر ریشینهٔ فرماتے میں کہ میں گنے شہداء کی قبروں کودیکھا جوجھکی ہوئی تھیں اوران پر (عمدہ قتم کی) گھاس اگ ہوئی تھی۔

( ١١٨٥٦ ) حدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُ ، عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ ، قَالَ : دَخَلَتُ الْبَيْتَ الَّذِى فِيهِ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْت قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَبْرَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ مُسَنَّمَةً. (بخارى١٣٩٠)

(۱۱۸۵۲) حضرت سفیان التمار مِیشید فرماتے ہیں کہ میں اس مکان میں داخل ہواجس میں نبی اکرم مِیْنِفِینَیْزِ کی قبرمبارک ہے۔ میں

نے آپ مَوْفَظَةً كَي قبرمبارك اور حضرت ابو بمرصديق ،اور حضرت عمر حَيٰ دينوں كي قبر كود يكھاوہ كو ہان نماتھيں ۔

( ١١٨٥٧ ) حدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، قَالَ شَهِدْت مَعَ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ جِنَازَةً ، فَقَالَ :جَمهرُوه ، جَمهرُوه ، يَغْنِي سَنَّمُوهُ.

(۱۱۸۵۷) حضرت الی نعامہ پراٹیے؛ قرماتے ہیں کہ میں حضرت مویٰ بن طلحہ ہی پیشن کے ساتھ ایک جنازے میں شریک بوا آپ نے (جنازے کے بعد) فرمایا اس کی قبراٹھی ہوئی کوہان نما بناؤ۔

( ١١٨٥٨ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ قُبُورَ شُهَدَاءِ أُحُدٍ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي منف ابن الي شير متر جم ( جلر ۳ ) في منف ابن الي شير متر جم ( جلر ۳ ) في منف ابن الي شير متر جم ( جلر ۳ ) في منف ابن الي منف المنف المن

(١١٨٥٨) حضرت امام شعبی مِنْ فِي فرماتے ہیں کہ میں شہداءا حد کی قبریں دیمھی وہ جھکی ہوئیں کو ہان نماتھیں۔

( ١١٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ خَالِدٍ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ قَبْرَ ابْنِ عُمَرَ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِأَيَّامٍ مُسَنَّمًا.

(۱۱۸۵۹) ً حضرت خالد بن عثمان پرتینیمۂ ایک شخص ہے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر میں پیشن کو فن کرنے کے پچھ دنوں بعدان کی قبرکودیکھا تو وہ اکٹھی ہوئی کو ہان نماتھی۔

## ( ١٣٣ ) في القبر يُكْتُبُ وَيُعَلَّمُ عَلَيْهِ

#### قبر پرنشانی لگانااوراس پر پچھ کھنا

( ١١٨٦٠ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عِمْوَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَوِهَ أَنْ يُعَلَّمَ الْقَبْرُ.

(۱۱۸ ۲۰) حضرت عمران بن حدر پر چینی فرماتے ہیں کہ حضرت محمد پر پایشانی لگانے کو نا پسند فرماتے تھے۔

( ١١٨٦١ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْلِمَ الرَّجُلُ قَبْرَهُ.

(١١٨١١) حضرت سليم بن حيان، حضرت جماداور حضرت ابراجيم بريسير قبر پرنشانی لگانے كو تاپسندفر ماتے تھے۔

(١٨٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَنُطِبٍ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ عُثْمَانَ بُنُ مَظْعُونَ دَفَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ ، وَقَالَ لِرَجُلٍ اذْهَبُ إِلَى تِلْكَ الصَّخُرَةِ فَآتِنِي بِهَا حَتَّى أَضَّعَهَا عِنْدَ قَبْرِهِ حَتَّى أُعَرِّفَهُ بِهَا. (ابوداؤد ٣١٩٨)

(۱۱۸ ۲۲) حفرت المطلب بن عبدالله بن حطب مِلِیُّظ سے مروی ہے کہ جب حضرت عثان بن مظعون روائی کی وفات ہو کی تو نبی اکرم مِنْ الْفِیْوَ فِی اِن کو جنت البقیع میں وفن فر ما یا اور پھرا کی شخص سے فر مایا: فلاں چٹان کے پاس جاکرا کی پیتر لے کرآؤ تا کہ میں اس کواس کی قبر پربطورنشانی نصب کردوں جس کی وجہ ہے اس کو (بعد میں ) ہم پیجان کیس۔

( ١١٨٦٣ ) حَلَّثُنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَفلَح ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ أَوْصَى ، قَالَ :يَا بُنَيَّ لَا تَكْتُبُ عَلَى قَبْرِى ، وَلَا تُشَرِّفَنَهُ إِلَّا قَدُرَ مَا يُرُدُّ عَنِّى الْمَاءَ.

(۱۱۸۷۳) حضرت اللَّح مِیشِیْدِ فرماتے ہیں که حضرت قاسم مِیشِید نے وصیت فرمائی کدا سے بیٹے! میری قبر پرمت لکھنا،اورمیری قبرکو زیادہ بلندنه کرنا مگرا تنا کہاس سے پانی ہٹ جائے، (پانی ندرو کے )۔

( ۱۱۸۶٤ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ اَبُنِ جُرَيْجِ ، عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنُ جَابِرِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى ، عَنْ جَابِرٍ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ. (ابوداؤد ۲۲۱- ترمذی ۱۰۵۲) (۱۱۸ ۲۳) حفرت جابر شَيْ فِي سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَا اِنْ اَنْ اَنْ اَنْ اِلْتِ عَنْ مَا اِنْ اور دوسری روایت مِس آیا ہے هم معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۳) کی پی کا ۱۹۹۹ کی کا با الجنائز کی این ابی شیرمتر جم (جلد۳) کی کا با الجنائز کا با الجنائز کی کا با الجنائز کی کا با الجنائز کی کا با الجنائز کا با الجنائز کی کا با الجنائز کی کا با الجنائز کی کا با الجنائز کا با الجنائز کی کا با الجنائز کی کا با الجنائز کا با

اس پر لکھنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ١٨٦٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُ كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ اللَّوْحُ عَلَى الْقَبْرِ.

(١١٨٦٥) حفزت مبارك بينيط فرَمات مين كه حضرت حسن بينيط قبر رحنحتي لكانے كونا پند فرماتے تھے۔

( ١٨٦٦) حدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدًا.

(۱۱۸ ۲۲) حضرت مغیرہ پراٹھیئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پراٹھیئے قبر پرمجد بنانے کونا پسندفر ماتے تھے۔

( ١٣٤ ) فِيمَن كَانَ يُحِبُّ أَن يَرفَعَ الْقَبر

بعض حفرات قبر بلند بنانے کو پیندفر ماتے ہیں

( ١١٨٦٧ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ لُجِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرُفِعَ فَبْرُهُ حَتَّى يُعْرَفَ.

(۱۱۸۷۷) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَلِاَ اَ اِسْتُ کیلئے لحد بنائی کئی اور آپ مِلِسْفِیکَا آپ کم الندی گئی اتی کہ بچانی جائے۔

( ١٨٦٨ ) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي بَكُوٍ ، قَالَ: رَأَيُثُ قَبْرَ عُنْمَانَ بُنِ مَظْعُون مُرْتَفِعًا. (١٨٦٨) حضرت عبدالله بن الى بمريشِظِ فرمات مِين كه مِين حضرت عثان بن مظعون فري في قبرديكهي جو بلند (زمين سے آخی موئی) تقی۔

( ١١٨٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ أَوْصَى أَنْ يَجْعَلُوا قَبْرَهُ مُرَبَّعًا ، وَأَنْ يَرْفَعُوهُ أِرْبُعَ أَصَابِعَ ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ.

(۱۸ ۱۹) حصَّرت عطاء بن الی میمونداینے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حصّرت عمران بن حصین دیا ہو نے وصیت فر مائی تھی کہ ان کی قبر کو چوکور بنایا جائے ۔اتنی بلند (اونچی) کہ زمین ہے جا رانگلیاں او پر ہو۔

### ( ١٣٥ ) فِي الفُسطَاطِ يُضْرَبُ عَلَى الْقَبْرِ

#### قبرير گھر كاخيمەلگانا

( .١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ لَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِهِ فُسُطًاطًا.

(۱۱۸۷۰) حفزت عبدالرحمٰن بن مهران ولينعية فرمات ميں كەحفزت ابوهريره چاہني نے وصيت فر مائى تھى كەمىرى قبر پر خىمەمت لگا تا۔

( ۱۱۸۷۱ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمَّ النَّعُمَان ، عَنْ بِنْتِ أَبِي سَعِيدٍ محدد ( ۱۱۸۷۱ ) محدم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣)

الْخُدْرِيُّ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ، قَالَ : لاَ تَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِى فُسُطَاطًا.

(۱۱۸۷۱) حضرت بنت ابی سعیدالخدری مناشق ہے مروی ہے کہ حضرت ابوسعیدالخدری منافق نے فرمایا: میری قبر پر خیمہ نہ لگانا۔

( ١٨٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ ، قَالَ :شَهِدْت وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَلِيَهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَبَنَى عَلَيْهِ مَنَاءً ثَلَاثَةَ أَنَاهِ

(۱۱۸۷۳) حضرت عمران بن ابی عطاء ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس نئھ دین کی وفات پر حاضر ہوا تو جنازہ اور قبر کا انتظام حضرت ابن الحنفیہ ویشیز نے کیا،آپ ویشیؤ نے ان کی قبر پر تمین دن تک خیمہ (گھر) بنایا۔

(١١٨٤٣) حضرت محمد بن المنكد رميلينية فرمات بي كه حضرت عمر ولاقتد ني خضرت زينب مناه يوما كي قبرمبارك برخيمه لكايا-

( ١٨٧٤ ) حَلَثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ :هَذِهِ الْفَسَاطِيطُ الَّتِي عَلَى الْقُبُورِ مُحْدَثَةٌ

(۱۱۸۷۴) حضرت ثقلبہ ویشیئ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن کعب دیشیئر سے سنا آپ فرماتے تھے کہ قبروں پر خیمہ لگانا بدعت ہے۔

## ( ١٣٦ ) فِي اللَّحْدِ يُوضَعُ فِيهِ شَيْءٌ يَكُونُ تَحْتَ الْمَيَّتِ

#### قبرمیں میت کے نیچکوئی چیزر کھنا

( ١١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :جُعِلَ فِي لَحْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرًاءُ كَانَ أَصَابَهَا يَوْمَ خَيبَرَ ، قَالَ :فَجَعَلُوهَا لَأَنَّ الْمَدِينَةَ أَرْضٌ سَبْخَةٌ.

(۱۱۸۷۵) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ آنخضرت میزائندی آج کی قبر مبارک میں لال رنگ کامخمل کا کپٹر ارکھا گیا تھا جوغز وہ خیبر کے نئیمت میں آیا تھا، کیونکہ یہ یہ بی زمین نمکین اور دل دلی تھی۔

( ١١٨٧٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرُ وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ وُضِعَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرًاءُ. (مسلم ٩١- احمد ١/ ٣٥٥)

(١٨٤٦) حضرت ابن عباس تفي وين فرمات بي كمة تخضرت مَلِفَقَةَ في قبرمبارك بيس لا المخمل كاكير اركها كيا-

( ١١٨٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْقَى شُقْرَانُ فِى قَبْرِهِ قَطِيفَةً كَانَ يَرْكَبُ بها فِي حَيَاتِهِ. (ترمذي ١٠٣٤ـ عبدالرزاق ١٣٨٤)

ُ (۱۸۷۷) حضرت جعفر ہیں ہے والدے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت مُٹِرِ ﷺ کی قبرمبارک میں سفید سرخی ماُٹل مخمل کا کپڑ ارکھا عمیا جو کپڑ ا آپ مِٹِرِ ﷺ بی حیات مبار کہ میں استعال فر ماتے تھے۔ هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم ) كي المحالي العبد المناز المحالي المحالي المحالي المعانز المحالي المعانز

#### ( ١٣٧ ) فِي الرَّجُلِ يَقُومُ عَلَى قَبْرِ الْمَيِّتِ حَتَّى يُدُونَنَ وَيَفْرُغُ مِنْهُ آ دمی کا قبر پرکھڑا ہونا تا کہ دفن کر کےاس سے فارغ ہوجائے

( ١١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سُلَيِمٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا قَامَ عَلَى قَبْرٍ حَتَّى دُفِنَ ، وَقَالَ :لِيَكُنْ لَاحَدِكُمْ قِيَامٌ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى يُدُفَنَ.

(۱۱۸۷۸) حضرت عمیسر بن سعید بایشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک قبریر کھٹرے رہے جب تک کہ اس کو فن نہ کر دیا

گیا،اورفرمایا:تم میں سے سی ایک کو جائے کدوہ مردے کو دفنانے تک قبر پر کھڑار ہے۔ ( ١٨٧٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ :شَهِذْت عَلْقَمَةَ قَامَ علَى مَيْتٍ حَتَّى دُفِنَ.

(۱۱۸۷۹) حضرت ابوقیس مینینید فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ پریشیند ایک میت کی قبر پر کھٹرے رہے یہاں تک کہ اس کو فن کر دیا گیا۔

( ١١٨٨٠ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ثُمَامَةَ ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ إِلَى أَرْضِ الرُّومِ ، قَالَ : وَكَانَ عَامِلًا لِمُعَاوِيَةَ عَلَى الدَّرْبِ ، فَأْصِيبَ ابْنُ عَمَّ لَنَا يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ فَضَالَةُ وَقَامَ عَلَى حَفُرتِهِ حَتَّى وَارَاهُ.

(۱۱۸۸۰) حضرت ثمامہ پاٹیے؛ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت فضالہ بن عبید پاٹیلیا کے ساتھ ملک روم کی طرف سکتے ، آپ پاٹیلیا حضرت معاویہ والتور کی طرف سے راستوں کے مگران تھے،آپ کے بچائے میٹے حضرت نافع بیٹیل کا انتقال ہوا تو آپ نے اس کی نماز

جنازہ پڑھائی اوراس کی قبر پر کھڑے دہے جب تک کہان کو دفنا کرلوگ فارغ نہیں ہوگئے۔

( ١١٨٨٨ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا مَاتَ لِهِ المِيتِ لَمْ يَزَلُ قَائِمًا حَتَّى يَدُفِنَهُ.

(۱۸۸۱) حضرت عبدالله بن عبید بن عمیر پراتین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر میں پیزین جب کو کی شخص فوت ہوتا تو اس کی قبریر

دفنانے تک کھڑے رہے۔

## ( ١٣٨ ) مَنْ كُرةَ الْقِيَامَ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى يُدْفَنَ

بعض حضرات نے قبر پر کھڑے ہونے کونا پسندفر مایا ہے

( ١٨٨٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ قِيَامَهُمْ عَلَى الْقَبْرِ لَبِدْعَةٌ حَتَّى تُوضَعَ فِي قَبْرِهَا إِذَا صُلَّى عَلَيْهَا.

( ۱۸۸۲ ) حضرت ابوقلابہ ویشین فرماتے ہیں کہ اللہ کی قتم! لوگوں کا نمازِ جنازہ کی ادائیگی کے بعد تدفین تک قبر پر کھڑے ہونا

بدعت ہے۔

ه مسنف ابن الي شير مترجم (جلد۳) كي مسنف ابن الي شير مترجم (جلد۳)

( ١١٨٨٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَقَالَ: مَا رَأَيْت أَحَدًا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا أَبَا مَرُّ حُومِ ذَاكَ الشَّامِيِّ ، وَكَانُوا يَهْزَؤُونَ بِهِ.

(۱۱۸۸۳) حضرت ابن عون ولیٹین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ولیٹین سے دریافت کیا جنازے کے لئے کھڑے رہنا یہاں تک کہاس کولحد میں رکھ دیا جائے (کیسا ہے؟) آپ ولیٹین نے فرمایا میں نے کسی کوالیا کرتے نہیں دیکھا سوائے ابومرحوم جو کہ شامی تھے اورلوگ ان پر ہنتے تھے۔

( ١١٨٨٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بْنَ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كرِهَ الْقِيَامَ عِنْدَ الْقَبْرِ.

(۱۱۸۸۳)حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیٹیز قبر کے پاس کھڑے ہونے کو تاپیند فرماتے تھے۔

( ١١٨٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : ذُكِرَ لِلشَّعْبِيِّ الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فَكَانَّهُ لَمُ يَعْرِفُ ذَلِكَ ، قَالَ :فَذَكَرُت ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ ، قَالَ :إنَّمَا ذَلِكَ إذَا صُلِّى عَلَيْهَا لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ

(۱۱۸۸۵) حضرت ابن عون پیٹین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ضعمی پیٹین سے جناز ہ رکھے جانے سے قبل اس کے لیے کھڑے رہنے کے متعلق دریافت کیا تو محویا کہ ان کواس کے بارے میں علم ہی نہ تھا۔ (وواس کو جانتے ہی نہ تھے)۔ پھر میں نے حضرت مجاہد بیٹینٹ سے اس کا ذکر کیا آپ پیٹینٹ نے فرمایا: بیتب ہے جب اس پرنماز پڑھی گئی ہوتو دفنانے سے پہلے نہ بیٹھا جائے۔

#### ( ١٣٩ ) فِي تَجْصِيْصِ الْقَبْرِ وَالاَجْرُّ يُجْعَلُ لَهُ قَبْرِ كِي كُرِنا

( ١١٨٨٦ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

(۱۱۸۸۷) حفرت جابر ٹٹاٹٹو سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِلِنٹیکٹا نے قبر کِی کرنے سے منع فر مایا ہے۔ اور اس بات سے کہ اس پر میٹھا جائے اور اس پر ممارت بنائی جائے۔

( ۱۱۸۸۷ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى حَمَادَةُ ، عَنْ أَنْيَسَةَ بِنُتِ زَيْدِ بُنِ أَرْفَعَ ، قَالَتْ :مَاتَ ابْنْ لِزَيْدٍ يُقَالُ لَهُ سُوَيْد ، فَاشْتَرَى غُلَامٌ لَهُ ، أَوْ جَارِيَةٌ جِضًّا وَآجُرًّا ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ :مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا ، قَالَ :أَرَدُت أَنْ أَيْنِى قَبْرَهُ وَأَجَصَّصَهُ ، قَالَ :حَقِرُت ونَقِرُت لَا تُقَرِّبُهُ شَيْئًا مَسَّنَهُ النَّارُ.

(۱۱۸۸۷) حضرت انیسہ بنت زید بن ارقم طین ان جی کہ حضرت زید کے بیٹے حضرت موید براتین کا انقال ہوا تو ان کے لیے ایک غلام یا باندی نے چونا اور اینٹیں ( کمی) خریدیں۔حضرت زید براتین نے فرمایا ان چیزوں سے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا قبر پر عمارت بنانے اور اس کو کمی کرنے کا ارادہ ہے، آپ نے فرمایا تیراستیاناس ہو، ہروہ چیز جس کوآگ نے چھوا ہے اس کواس میت کے قریب مت لاؤ۔ هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلاس) کي هي ۲۰۳ کي کاب العبنائز کي

( ١١٨٨٨ ) حدَّثَنَا جُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عيسى بنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُه ينهَى عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ ، قَالَ : لَا تُجَصَّصُوهُ.

(۱۱۸۸۸) حضرت حسن بن صالح بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میسی بن ابی عز ہ بیشید سے قبروں کو کی کرنے کی ممانعت سی ہےوہ فرماتے ہیں قبریں کی مت کرو۔

( ١١٨٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّد ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : إِذَا أَنَا مِتُ فَلَا

تُؤُذِنُوا بِي أَحَدًا ، وَلاَ تُقَرِّبُونِي حِصًّا ، وَلاَ آجُرًّا ، وَلاَ عُودًا ، وَلاَ تَصْحَيْنِي امْرَأَةٌ.

(۱۱۸۸۹) حضرت سوید بن غفله مزالی فرماتے ہیں کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے کو کی مخص تکلیف نہ پہنچائے ،میرے قریب چونے ،

کی اینٹ اورلکڑی نہلائے ،اورمیرے ساتھ محورت نہ جائے ، (جنازے میں )۔

( ١١٨٩٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الآجُرَّ. (۱۱۸۹۰) حضرت مغیرہ دیشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم دیشینہ کی اینوں کونا پسندفر ماتے تھے۔

( ١١٨٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ الآجُرَّ فِي قُبُورِهِمْ.

(١٨٩١) حضرت ابراہيم مريطي فرماتے ہيں كه (صحابة كرام تُذَكُمينُم) اپني قبروں ميں كي اينك كونا بسندفر ماتے تھے۔

( ١٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ اللَّبِنَ وَيَكُرَهُونَ الآجُرَّ وَيَسْتَحِبُونَ الْقَصَتَ وَيَكُو هُونَ الْخَشَبَ.

(۱۱۸۹۲) حضرت ابراہیم ویشین فرماتے ہیں کہ وہ (صحابہ کرام ٹھکٹیز) پھی اینٹ کو پیند فرماتے تھے اور کی اینٹوں کو ناپند کرتے تھے،اوربانس کو پسند کرتے اور دوسری لکڑی کونا پسند کرتے تھے۔

#### ( ١٤٠ ) مَنْ كُرِهُ أَنْ يَطَأُ عَلَى الْقَبْرِ

## قبرول کو پاوک ہے روندنے کونا پیند سمجھا گیاہے

( ١٨٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي الْجَبَّانَةِ ، فَقَالَ : لأَنْ أَطَأَ عَلَى جُمْرَةٍ حَتَّى تُطْفَأَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ.

(۱۱۸۹۳) حضرت ابوسعید بایشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالله بیشید کے ساتھ جبانہ میں چل رہا تھا، آپ نے فرمایا: میں انگاروں

بر چلوں جس سے وہ بچھ جائیں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں قبروں کوروندوں۔

( ١٨٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُييْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : لأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُطْفَأَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ.

(١١٨٩٣) حفرت الى بكره وايشيذ فرمات ميس كما نكارول برچل جل كران كو بجهاديا جائ يد مجصة زياده پسند ہےاس سے كه قبر كو ياؤن



سےروندا جاؤں۔

( ١١٨٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرَّادُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ لِأَنْ أَطَأَ عَلَى عَبْرِ رَجُلِ مُسْلِمٍ.

(۱۱۸۹۵) حضرت سالم ابی عبدالله البراد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن مسعود و اللہ سے سنا آپ فرماتے ہیں میں

ا نگاروں پر چلوں جس ہے وہ بچھ جا کیں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر کوروندوں۔

( ١٨٩٦ ) حدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنُ لَيْثِ بْنِ سَعُهِ ، عَنْ يَزِيدَ ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، قَالَ : لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ ، أَوْ عَلَى حَدُّ سَيْفٍ حَتَّى تُخْتَطَفَ رِجْلَىَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْشِىَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَمَا أَبَالِى أَفِى الْقَبُورِ فَصَيْت حَاجَتِى أَمْ فِى السُّوقِ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

(۱۱۸۹۲) حضرت عقبہ بن عامر نؤیونن فر ماتے ہیں کہ میں آگ کے انگاروں پریا تلوار کی دھار پر چلوں یہاں تک کہ میرے پاؤں حجلس جائیں یہ مجھےزیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔میرے نزدیک قبرستان میں رفع حاجت کرٹااور بازار میں لوگوں کے درمیان جبکہ لوگ دکھے رہے ہوں برابرہے۔

( ١١٨٩٧ ) حَذَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَ يَكُرَهَانِ الْقُعُودَ عَلَيْهَا وَالْمَشْيَ عَلَيْهَا.

( ۱۱۸ ۹۷ ) حضرت حسن مِلِیْلِیدُ اور حضرت محمد مِلیٹیدُ قبروں پر میٹھنے اوران کے او پر سے چلنے کو تا پسندفر ماتے تھے۔

( ١١٨٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ بْنِ الشَّخْيرِ ، قَالَ : فُلَان ، تَمْشُونَ عَلَى قُبُورِكُمْ ؟ قُلْتُ :نَعَمْ ، قَالَ :كَيْفَ تُمْطَرُونَ.

(۱۱۸۹۸) حضرت عمران بن حدیر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت العلاء بن الشخیر بیشید نے فرمایا: فلاں تم اپنی قبروں کے اوپر سے گزرتے (چلتے) ہو؟ میں نے کہاہاں۔ آپ نے فرمایا: پھرتم پر بارش کس طرح برسائی جاتی ہے۔

( ١١٨٩٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى يَخْيَى ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ أَتْبَعُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِى الْجَنَائِزِ ، فَكَانَ يَتَقَصَّى الْقُبُورَ ، قَالَ : لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُّكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ ، ثُمَّ قَمِيصَهُ ، ثُمَّ إِزَارَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ . (مسلم ٩٧- ابوداؤد ٣٢٢٠)

(۱۱۸۹۹) حضرت محمد بن انی یخی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوھریرہ بڑنٹو کے پیچھے ایک جنازے کے ساتھ جا رہا تھا، آپ قبروں سے دور تھے، (تا کہ کی قبر پر پاؤں وغیرہ نہ آ جائے ) اور فر مایا: تم میں ہے کوئی شخص آگ کے انگارے پر ہیٹھے جس سے اس کے کپڑے قبیص پھر شلوار جل جائے بیہاں تک کہ آگ بدن تک پہنچ جائے سے مجھے زیادہ پسندہ اس بات سے کہ کوئی شخص قبر پر بیٹھے۔

( . ١١٩ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْقُعُودَ عَلَى الْقُبُورِ أَوْ يُمْشَى عَلَيْهَا.

مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٣ ) في المحتلف المن الي شيرمتر جم ( جلد ٣ ) في المحتلف ال

(۱۱۹۰۰) حفرت بر دیراتین فرماتے ہیں کہ حفزت مکحل بیشینہ قبروں پر جیٹھنے اوران کے او پر سے گذرنے کوٹا پیند کرتے تھے۔

( ١١٩.١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُفْعَدَ عَلَمْهَا.

ر سمان کی بیات اور استان کی میروی ہے کہ حضور اقدس میران کی تیج نے قبروں پر ہیلھنے ہے منع فر مایا۔

( ١٤١ ) فِي الرَّجْلِ يَبُولُ، أَوْ يُحْدِثُ بِينَ القَبُورِ

كوئی شخص قبروں کے درمیان بیٹاب یا قضائے حاجت كرے اس كابيان

( ١١٩.٢ ) حدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُحْدَثُ وَسَطَ مَقْبَرَةِ ، وَلَا يَبُولُ فِيهَا.

(۱۹۰۲) حضرت مجامد والتهاد فرمات مي كم مقبرول كورميان قضائ حاجت يا بيتاب مت كرو

( ١٩٠٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، قَالَ :مَا أَبَالِى فِى الْقُبُورِ قَضَيْت حَاجَتِى ، أَوْ فِى السُّوقِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

(۱۱۹۰۳) حفرت عقبہ بن عامر جی دین من فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی پروائیس ہے کہ میں قبروں کے درمیان قضائے حاجت کروں یابازار میں اورلوگ مجھے دیکے درسے ہوں۔

( ١٤٢ ) مَا ذُكِرَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الْقَبُورِ إِذَا مُرَّ بِهَا مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

جب قبرول کے پاس سے گزر ہے تو ان کوسلام کرے، اور پچھ حضرات نے اس میں رخصت دی ہے ( ۱۹۹.٤) حدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :

كَانَ عَلِيٌّ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرُّ ، قَالَ :السَّلَامُ عَلَى مَنُ فِى هَذِهِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ أَنْتُمُ لَنَا فَرَطْ وَنَحُنُ لَكُمْ تَبُعْ ، وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

(۱۱۹۰۴) حضرت زاذان میشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللّه وجہہ کسی قبرستان میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔اس جگہ کے مومنوں اور مسلمانوں تم پرسلامتی ہوہتم پہلے چلے گئے ہم تنہارے بعد آئیں گے اور تم سے ل جائیں گے۔ہم سب اللّه کے لیے ہیں اور ہمیں اس کی طرف نوٹ کر جانا ہے۔

١١٩.٥ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ جُنْدُبِ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ سَلْمَانَ إلَى الْفَشْرِ إلْهَ فَقَالَ : السَّلَّامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ نَبُعٌ ، وَإِنَّا عَلَى آثَارِكُمْ وَارِدُونَ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلدس) في المستخطئ ٢٠١٤ في ١٠٠٤ في المستانز في المستانز في المستانز في المستانز في المستانز في المستان في

(۱۹۰۵) حضرت جندب الاز دی پریشی؛ فر ماتے ہیں کہ میں حصرت سلمان ڈٹاٹوڈ کے ساتھ حیرہ کی طرف عمیا جب ہم قبرستان ہنچے تو

آ ب اپنی داننی جانب متوجہ ہوئے اور دعا پڑھی: اس جگہ کے مومن مردول اور عورتوں! تم پرسلامتی ہو،تم پہلے چلے گئے ہم بعد میں آئیں گے اور تہارے نشان قدم پر چلتے ہوئے آئیں گے۔

( ١١٩.٦ ) حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ خَيْثَمَةَ وَالْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلَّمُونَ عَلَى الْقُبُورِ.

(۱۹۰۲)حضرت مجامد بیشیز فرماتے ہیں کہ وہ (صحابہ کرام دیکائٹے) قبروں کوسلام کیا کرتے تھے۔

( ١١٩.٧ ) حدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ:لَا أَعْلَمُ بَأْسًا أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْقَبْرَ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ.

(۱۹۰۷) حضرت محمد ملطید فر ماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی مخص قبر برآئے اوراس کوسلام کرے۔

( ١١٩.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ لَا يَمُرُّ بِلَيْل ، وَلَا

نَهَارٍ بِقَنْرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مُسَافِرُونَ مَعَهُ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْت لَهُ فِى ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِيهِ ، عَنْ آبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

( ۱۱۹۰۸ ) حضرت مویٰ بن عقبه بریشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلام بن عبدالله بیشین کودیکھا دن ہویا رات وہ جس قبر کے

یاس سے بھی گزرتے تو اسکوسلام کرتے ،اورہم آپ کے ساتھ سفر کرر ہے تھے، آپ فرماتے السَّلامُ عَلَيْكُمْ ميں نے آپ مِيشيد

ے اس کے متعلق دریافت کیا؟ تو مجھے اس کے بارے میں بتلایا کہان کے والدصاحب بیٹینز اس طرح کرتے تھے۔

( ١١٩.٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، حِدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إذَا خَرَجُوا إلَى الْمَقَابِرِ ، فَكَانَ قَانِلُهُمْ يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطُّ ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. (ابوداؤد ٣٢٣٠ـ احمد ٣٥٣)

(۱۹۰۹) حضرت سلیمان بن بریدہ ویشویزا ہے والد ویشویز ہے روایت کرتے ہیں کہ حضورا قدس مَزَفَظَیَمَ آنے صحابہ کرام دیکھنے کو کعلیم دی

تھی کہ جب وہ قبرستان جائیں تو یوں کہیں: اس جگہ کے مومن اور مسلم لوگو! تم پرسلامتی ہو،اگر اللہ نے جا ہا تو ہم تمہارے ماتھ آ للنے

والے ہیں ہتم پہلے گئے ہم بعد میں آئیں گے،ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

( .١٩١٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ ابِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَرْجِعُ

مِنْ ضَيْعَتِهِ فَيَمُرُ ۚ بِفُبُورِ الشُّهَدَاءِ فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ ، ثُمَّ يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ : أَلَا تُسَلِّمُونَ عَلَى الشَّهَدَاءِ فَيَرُ ذُونَ عَلَيْكُمْ.

(۱۱۹۱۰) حضرت عامر بن سعد مِلِیْمیٰڈ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ ضیعہ (گاؤں ) ہے واپس آئے توشعد ا ء کی قبروں

کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے۔السّلامُ عَلَیْکُمْ وَإِنّا بِکُمْ لَلاَحِفُونَ پھراپے ساتھیوں سے فرمایا: تم نے شہداء کوسلام کیوں نہ کیا تا کہ وہمہیں جواب دیتے ؟۔

( ١١٩١١) حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَارِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الْجَارِى ، قَالَ :قَالَ لِى أَبُو هُرَيْرَةَ يَا عَبْدَ اللهِ إِذَا مَرَرْت بِالْقُبُورِ قَدْ كُنْت تَعْرِفُهُمْ فَقُلُ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَصْحَابَ الْقُبُورِ ، وَإِذَا مَرَرْت بِالْقَبُورِ لَا تَعْرِفُهُمْ فَقُلُ :السَّلَامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(۱۱۹۱۱) حضرتَ عبدالله بن سعدالجارى ويطين فرمات بين كه مجھ عصرت ابوهريره رفي فرمايا: اے عبدالله! جبتم كى الى قبر كى پاس سے كزروجس كوتم جانتے ہوتو يول كهو: السّلامُ عَلَيْكُمْ أَصْحَابَ الْقُبُورِ اور جبكى الى قبر پركزر ہوجس وتم نہيں جانتے تو يول كهو: السّلامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

( ١١٩١٢ ) حدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ فَصِيل ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مُوَيْهِبَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُمِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخُوجَ إلَى الْبَقِيعِ فَيُصَلِّى عَلَيْهِمُ ، أَوْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمُ. (احمد ٣/ ٣٨٩ ـ دارمى ٤٨)

(۱۱۹۱۲) حَفرت ابومو بحسب دی تو جورسول اکرم مُؤْفِظَة کے غلام تھ فرماتے ہیں کہ حضورا قدس مُؤِفِظَة کو حکم دیا گیا کہ آپ جنت البقیع جائیں اورمردوں برنماز بڑھیں یاان برسلام بڑھیں۔

#### ( ۱۶۳ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ التَّسْلِيمَ عَلَى الْقَبُورِ بعض حضرات قبروستان والول كوسلام كرنے كونا يسند كرتے ہيں

( ۱۱۹۱۳) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّسْلِيمِ عَلَى الْقُبُورِ ، فَقَالَ : مَا كَانَ مِنْ صَنِيعِهِمْ. ( ۱۱۹۱۳) حفرت ممادمِيْتِينَ فرمات بين كه حفرت ابراتيم مِيْتِينَ سے قبرول كوسلام كرنے كے متعلق دريا فت كيا؟ آپ مِيْتَين نے فرمايا: بيان كے (صحاب كرام تُذَائِمَةُ كے ) طريقوں مِن سے نبين ہے۔

( ١١٩١٤ ) حدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ، قَالَ :سُئِلَ هِشَامُ أَكَانَ عُرُوةُ يَأْتِي قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :لَا.

(۱۱۹۱۳) حضرت خالد بن حارث مِلتِنظية فرماتے ہيں كەحضرت هشام مِلتِنظية ہے سوال كيا گيا كيا حضرت عروه ﴿ اللَّهُ عَضورا قدس مَلِفَظَيَّةَ يَّ كى قبرمبارك پرآ كرسلام عرض كرتے تھے؟ آپ طِلتْطة نے فرمايا كنہيں۔

> ( ١٤٤ ) مَنْ كَانَ يَأْتِي قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسلِّمُ جُوْخُصْ روضة رسول مَؤْفِئَةِ فَهِي حاضر ہووہ سلام پڑھے

( ۱۱۹۱۵ ) حدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُ جَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ المَهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُ جَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ المَهِ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُ جَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، المَا اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُ جَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، المَا عَنْ مَنْ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُ جَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، المَّا اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُ جَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ اللهِ ، عَنْ الْمُسْجِدَ اللهِ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُ جَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، المَا اللهِ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ، عَنْ اللهُ اللهِ ، عَنْ اللهِ اللهِ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ ، عَنْ اللهُ اللهِ ، عَنْ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ ، عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلو ٣) كي المحاشر ١٠٥ كي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلو ٣)

فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرِ السَّلَامُ عَلَيْك يَا أَبْنَاهُ، ثُمَّ يكون وَجُهَهُ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى المسجد فَفَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ مَنْزِلَهُ.

(۱۹۱۵) حضرت نافع مِنتُ فِي مِنتُ فِي مِن كد حضرت عبدالله بن عمر الله ونها جب مجد نبوى مِنْ الفَيْحَةَ عِن واخل ہونے لَكَت تو نماز اواكرتِ بَعْروضة رسول بِرآت اور يول سلام پيش فرمات: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَحْرٍ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَحْرٍ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَسُولَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَحْرٍ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَمُولَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَحْرٍ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَحْرٍ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَمُولَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ مَا وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا وَلَيْ اللَّهُ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ مَا وَاللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ مَا وَاللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُ عَلَيْكَ مِنْ اللّهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ اللّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَنْ اللّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ اللّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ اللّهِ السَّلَامُ اللّهُ عَلَيْكَ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلامُ اللهُ السَّلَامُ اللّهُ اللّهُ السَّلامُ اللهِ السَّلَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### ( ١٤٥ ) فِی تَسُوِيةِ الْقَبْرِ وَمَا جَاءَ فِيهِ قبرول کوبرابر کرنے کابیان

( ١١٩١٦) حذَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ ، عَنُ ثُمَامَةَ بَنِ شُفَىٍّ ، قَالَ : خَرَجْنَا غُزَاةً فِى زَمَانِ مُعَاوِيّةَ إلَى هَذَا الذَّرْبِ وَعَلَيْنَا فَصَالَةُ بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ فَتُوفِّى ابْنُ عَبِّرِلِى يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ فَقَامَ مَعَنَا فَصَالَةُ عَلَى حُفُرَتِهِ ، فَلَمَّا دَفَنَاهُ ، قَالَ : خَفَفُوا عَنُ حُفُرَتِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِنَسُويَةِ الْقُبُورِ.

(احمد ۱/ ۱۸ بيهقي ۳۱۱)

(۱۹۱۲) حفرت تمامہ بن شفی بیشیز فرماتے ہیں کہ ہم حفرت معاویہ ٹٹاٹٹو کے دور میں غزوہ (جنگ) کے لئے اس شہر سے نکلے، ہمارے ساتھ حضرت نفالہ ہمارے ساتھ حضرت نفالہ بمارے ساتھ حضرت نفالہ ہمارے ساتھ آپ کی قبر پر کھڑے ،حضرت نفالہ ہمارے ساتھ آپ کی قبر پر کھڑے ہوئے ، جب ہم نے اس کو دفن کر دیا ، تو آپ جہاٹٹو نے فرمایا اس کی قبر ہلکی اور برابر کرو، بیشک رسول اللہ مُؤن ہے قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا ہے۔

( ١١٩١٧) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، أَنَّ عُثْمَانَ خَرَجَ فَأَمَرَ بِتَسْوِيَةِ الْقَبُرُ فَقَالُوا : قَبْرُ أَمْ عَمْرٍ و ، ابْنَة عُثْمَانَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا الْقَبُرُ فَقَالُوا : قَبْرُ أَمْ عَمْرٍ و فَامْرَ بِهِ فَشُورَى. فَأَمْرَ بِهِ فَسُورَى.

(۱۱۹۱۷) حضرت عبدالله بن شرصیل پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عثان چرافیئه نکلے اور قبروں کو برابر کرنے کا حکم فرمایا: ہم نے تمام قبریں برابر کردیں سوائے ام عمرو بنت عثان کی قبر کے ،آپ جہائیئر نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے عرض کیاام عمرو کی قبر ہے، آپ نے اس کوچھی برابر کرنے کا حکم فرمایا چنانچہ و بھی برابر کردگ گئی۔

( ١١٩١٨ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ أَشُوعَ، عَنْ حَنَشِ الْكِنَانِيِّ، قَالَ: دَخَلَ عَلَى عَلِيَّ صَاحِبَ شُرَطِهِ ، فَقَالَ : انْطَلِقُ فَلَا تُدَعُ زُخْوُفًا إِلَّا أَلْقَيْنَهُ ، وَلَا قَبْرًا إِلاَّ سَوَّيْنَهُ ، ثُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرِى إلَى أَيْنَ بَعَنْتُك بَعَثْتُك إلَى مَا بَعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ٣١٠- احمد ١/ ١٣٥) هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) کي حرف کي ١٠٥ کي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣)

(۱۱۹۱۸) حضرت صنش الکنانی پیشین فرماتے ہیں کہ سپاہی والاحضرت علی خاش کے پاس آیا، آپ ڈاپٹن کواس نے فرمایا، چلتا جا، کوئی سامان نہ چھوڑ نا مگراٹھالینا، اور کوئی قبر بغیر برابر کیے نہ چھوڑ نا، آپ نے اس کو بلاکر پوچھا کہ تجھے معلوم ہے میں نے تجھے کس کام کیلئے جھیجا ہے؟ اس کام کیلئے بھیجا ہے جس کام کیلئے رسول اکرم مِنٹِ فَظِیَعَ فَجَمَانِ بھیجا تھا۔

( ١١٩١٩ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ مَوْلِّي لِإِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا رَأَيُت الْقَوْمَ قَدْ دَفَنُوا مَيْتًا فَأَخْدَثُوا فِي قَبْرِهِ مَا لَيْسَ فِي قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَسُّوِّهِ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ.

(۱۱۹۱۹) حضرت ابن عباس جئ بینئ کے غلام فر ماتے ہیں مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس ٹنکھ نئن نے فر مایا: جب تو کسی قوم کو دیکھیے جس نے مرد ہے کو فن کر کے قبرالیں بنائی ہو جومسلمانوں کی قبروں کی طرح نہ ہوتو تم اس کومسلمانوں کی قبروں کے برابر کردو۔

( ١١٩٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْوَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :تَسُوِيَةُ الْقَبُورِ مِنَ السُّنَّةِ.

(۱۱۹۲۰) حضرت ابوکجلز مِیشید فرماتے ہیں کہ قبروں کر برابرکرنا سنت میں ہے ہے۔

( ١١٩٢١ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ مِثْلَهُ.

(۱۱۹۲۱) حضرت ابولجلز والتعلا سے اس کے مثل منقول ہے۔

( ١١٩٢٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :فَالَ رَجُلٌ لِلشَّغْبِيِّ رَجُلٌ دَفَنَ مَيْتًا فَسُوِّى فَبْرُهُ بِالْأَرْضِ ، فَقَالَ :أَتَيْتُ عَلَى قُبُورِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ فَإِذَا هِىَ مُشَخَّصَةٌ مِنَ الْأَرْضِ.

(۱۱۹۲۲) حفرَت منصور بن عبدالرحمَّن ولِثِيرٌ فَر ماتے ہیں کہ ایک مخصَّ نے حضرت امام معمی طِیٹیر کیے عرض کیا ایک مخص نے اپنی مبت کوفن کیا اور اس کی قبر زمین کے برابر بنائی ( کیا درست ہے؟) آپ لِٹٹیز نے فر مایا میں نے شھد اے احد کی قبریں دیکھی ہیں وہ زمین سے بلنداویرائھی ہوئی ہیں۔

#### ( ۱٤٦ ) فِی تَطْیِیْنِ الْقَبْرِ وَمَا ذُکِرَ فِیهِ قبرکوگارے سے لینے کابیان

( ١١٩٢٣ ) حدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ هَلْ تُطَيَّنُ الْقُبُورُ ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۱۱۹۲۳) حضرت ابن عون ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین ویشید سے قبر کو لیپنے کے بارے میں سوال کیا گیا؟ آپ ویشید نے فرمایا میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ١١٩٢٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَطْيِينَ الْقُبُورِ .

(۱۱۹۲۴) حضرت یونس پریشی فرمات میں کہ حضرت حسن پریشین قبروں کے کینے کو تا پسند فرماتے تھے۔

( ١١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكُحُولِ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.

## هي معنف ابن الي ثيبرسر جم (جلد۳) کي خواک کي کاب العبنائز

(11970) حضرت برد براشي فرماتے ہيں كەحضرت مكول برشين قبروں كے ليينے كونا پسندفر ماتے تھے۔

#### ( ۱٤٧ ) مَنْ رَخَّصَ فِي زِيارَةِ الْقَبُورِ قبرول كى زيارت كى رخصت كابيان

( ١١٩٢٦) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُّورُوهَا. (ابوداؤد ٣٢٢٧)

(۱۱۹۲۲) حضرت ابو ہریدہ ویلیوا پنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مَلِفَظَةَ آج نے ارشاد فرمایا: میں نے پہلے مہیں قبروں کی زیارت کرنے منع کیا تھا، پس ابتم زیارت کیا کرو۔

( ١١٩٢٧) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ :زُورُوهَا ، وَلَا تَقُولُوا هُجُرًّا.

(احمد ۳/ ۲۵۰ حاکم ۳۷۱)

(۱۱۹۲۷) حضرت انس بن ما لک دی اُخدِ فرماتے ہیں کہ حضورا کرم مَثَرِ اُفَقِیْکَ اُجے نے زیارت قبور سے منع فرمایا ، پھر (بعد میں ) فرمایا قبروں کی زیارت کرلیا کرواور بیہودہ کلام مت کرو۔

( ١١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ النَّابِغَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا تُذَكِّرُ كُمُ الآخِرَةَ. (احمد ١/ ١٣٥٥ ـ ابويعلى ٢٥٨)

( ١١٩٢٩ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : زَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمَّهِ فَبَكَى ، وَأَبْكَى مَنْ كَانَ حَوْلَهُ ، فَقَالَ : اسْتَأْذَنْت رَبِّى فِي أَنْ دَوْرُدُ مِنْ يَرِيْهِ مِنْ وَمِنْ مِنْ مِنْ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى ، وَأَبْكَى مَنْ كَانَ حَوْلَهُ ، فَقَالَ : اسْتَأْذَنْت رَبِّى فِي أَنْ

أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَكُمْ يَأْذَنُ لِي وَاسْتَأْذَنَّتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ.

(مسلم ۱۰۸ احمد ۲/ ۳۳۱)

(۱۹۲۹) حضرت ابوهریرہ ڈٹاٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقد س مُرِفَظَیَّا نے اپنی والدہ محتر مدکی قبر کی زیارت کی اور آپ رو پڑے اور آپ کے آپ کے اردگرد جو حضرات تھے وہ بھی رونے گئے، آپ مُرفِظَیْکا نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی کہ ان کے لئے مغفرت کی دعا کروں، تو مجھے اجازت نہیں ملی، اور میں نے اپنے رب سے قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت ما گئی تو مجھے اجازت کیا کرواس سے تہیں موت یاد آئے گی۔ (موت کی یاد تازہ وہ کی)۔

هي مصنف ابن الي شيبر متر جم (جلد ٣) کي که کاب العبد الرجم ( العک که کاب العبد الرجم ( العبد الرجم العبد المبد الرجم العبد المبد المبد الرجم العبد المبد الرجم العبد المبد المبد الرجم العبد المبد المب

( . ١٩٣٠) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِئُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَلٍ ، عَنْ سُلْيُمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَتَى جِزْمٍ قَبْرٍ فَجَلَسَ إلَيْهِ فَجَعَلَ كَهَيْئَةِ الْمِيعِ ، قَالَ : لِمَّا فَعَلَمُ وَهُو يَبْكِى فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ وَكَانَ مِنْ اَجُرُا النَّاسِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : بِأَبِى الْمُخَاطِبِ ، وَجَلَسَ النَّاسُ حَوْلَةُ فَقَامَ وَهُو يَبْكِى فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ وَكَانَ مِنْ اَجُرُا النَّاسِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : بِأَبِى أَنْتَ وَأُمْنِي يَا رَسُولَ اللهِ مَا الَّذِى أَبْكَاكُ ، قَالَ : هَذَا قَبُرُ أَمْى سَأَلْتَ رَبِّى الزِّيَارَةَ فَأَذِنَ لِى وَسَأَلْتُهُ الاِسْتِغْفَارَ فَلَمْ يُؤُمِّنَ بِي وَسُؤَلِّ اللهِ فَا مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا الَّذِى أَبُكُاكُ ، قَالَ فَلَمْ يُرُو وَمَا كَانَ أَكُنَو بَاكِيًّا مِنْهُ يَوْمَنِنٍ .

(احمد ۳۵۵ ـ این حیان ۵۳۹۰)

(۱۹۳۰) حفرت سلیمان بن بریده ویشیوان والدے روایت کرتے ہیں کہ جب حضورا قدس مُلِفَظَیَّا نے کہ وقتے کیا تو آپ مُلِفَظَیَّا ایک برانی قبر پرتشریف لائے اوراس کے پاس بیٹھ گئے ، آپ مخاطب کی طرح ہو گئے ، اورلوگ آپ کے اردگرد بیٹھ گئے ، جب آپ مُلِفظَیَّا کَھُرے ہوئے وارلوگ آپ کے اردگرد بیٹھ گئے ، جب آپ مُلِفظَیَّا کَھُرے ہوئے تو آپ مُلِفظَیَّا روز ہے تھے ، آپ مُلِفظَیَّا کَھُر کے موزت عمر شاہو کو سے ایس میں سے آپ پرسب سے زیادہ جرائے کرنے والے تھے ، حضرت عمر شاہو نے فرمایا: یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ مِلِفظَیَّا پر قربان ، کس چیز نے آپ مِنفِظَیَّا کَھُر ہوں کہ والدہ ماجدہ کی قبر ہے ، میں نے اپنے رب سے اس کی زیارت کی اجازت کی اجازت کی گئو وہ مجھے نہیں گئی ، میں نے ان کو یا دکیا تو میرے دل کوئرس اجازت کا گئی تو وہ مجھے نہیں گئی ، میں نے ان کو یا دکیا تو میرے دل کوئرس آیا اور میں رو پڑا۔ راوی کہتے ہیں کہ جتنا حضورا قدس مِلِفظَیَ اس دن رو بے تھے اس سے زیادہ آپ کو بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

( ١١٩٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا فَرُقَدٌ السَّبَخِيُّ ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ يزيد ، حَدَّثَنَا مَسْرُوقٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنِّى نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، وَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرٍ أُمِّهِ ، فَزُورُوهَا تُذَكِّرُكُمُ. (دار قطنی ٢١ـ عبدالرزاق ٦٤٣)

(۱۱۹۳۱) حفرت عبداللہ جی ٹی سے مروی ہے کہ حضوراقد س مِنْ اَفْتِیَا آغِ ارشاد فر مایا: بیٹک میں نے (پہلے) تمہیں قبروں کی زیارت کرنے ہے منع کیا تھا، بیٹک مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ،تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرویہ تمہیں موت اور آخرت بادد لائے گی۔

( ١١٩٣٢ ) حلَّتَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ تُوُفِّى عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عُمَرَ غَالِبٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ ، قَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ سَاعَةً يَدْعُو .

(۱۱۹۳۲) حضرت نافع مِلِیْمِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت عاصم بن عمر دی گئی کا نقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر میں پیمن موجود نہ تھے، جب وہ تشریف لائے تو فرمایا: مجھےان کی قبر ہتلاؤ، کھراس کے پاس کچھ دیر کھڑے رہے اور دعا فرمائی ۔

( ١١٩٣٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ تُوُفِّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

هُ مُسنَد ابن الى شير مَرْ جَرَا بِهِ الْمُحْبُشِيِّ الْنَيْ عَشَرَ مِيلًا مِنْ مَكَةَ فَدُفِنَ بِمَكَةَ ، فَلَمَّا قَدِمَتُ عَائِشَهُ أَتَتُ وَكُو بِالْمُجُنِشِيِّ ، فَقَالَتُ :

وَكُنَّا كَنَدُمَانَىٰ جَذِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفَرَّقُنَا كَأَنِّى وَمَالِكًا لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا

ثُمَّ قَالَتْ :أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ حَضَرْتُك لَدَفَنْتُك حَيْثْ مِتَّ وَلَوْ شَهِدْتُك مَّا زُرْتُك.

(۱۹۳۳) حضرت عبداللہ بن الی ملیکہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحلٰ بن ابی بحر میں وہن کا چیشی مقام پر انقال ہوا، حضرت ابن جری وہن کا جیشی مقام پر انقال ہوا، حضرت ابن جری فرماتے ہیں کہ جیشی مکہ سے بارہ میل کے قاصلہ پر ایک مقام ہے۔ ان کو مکہ میں وفن کیا گیا جب حضرت عاکشہ شی ان کی قبر پر تشریف لا کیں اور بیاشعار پڑھے۔ ہم لمبےز مانے سے مضبوط جدانہ ہونے والے ساتھی تھے یہاں تک کہ ہے مجھا جاتا تھا کہ بہم بھی جدا ہوں گے ہی نہیں ۔ لیکن جب جدا ہوئے تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں نے اور مالک نے اس لمبے اجتماع کے باوجود بھی ایک رات بھی اکٹھے نے گزاری ہو۔

پھر فرمایا:اللہ کی تیم!اگر میں اس وقت حاضر ہوتی تو جہاں انتقال ہوا تھاو ہیں فن کرواتی اورا گرمیں اس کے جنازے میں حاضر ہوتی تو اس کی قبر کی زیارت نہ کرتی ۔

( ١١٩٣٤ ) حدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ وَقَدُ مَاتَ بَعْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالَ :دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَيَدُلُّونَهُ عَلَيْهِ فَيَنْطِلِقُ فَيَقُومُ عَلَيْهِ وَيَدْعُو لَهُ.

(۱۳۱۳۳) حضرت نافع بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹھا ہیں تشریف لائے ان کی اولا دمیں ہے کسی کا انتقال ہو چکا تھا، آپ چھٹو نے فرمایا مجھے اس کی قبر ہلا و ۔ آپ کو جب ان کی قبر دکھائی گئ تو آپ وہاں کھڑے ہوئے اوران کے لئے دعا فرمائی ۔

( ١١٩٣٥) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي فَرُوةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ ، عَنِ ابن بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،

قَالَ : جَالَسُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ فَرَأَيْتُهُ حَزِينًا ، فَقَالٌ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنُ لَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ إِلَا فَالْعَمْوا وَاقْدِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ أَرُهُ وَلَيْ فَلَاثَةَ آيَّامٍ فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاذَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ أَرَادُ أَنْ يَزُورَ قَبْرَ أُمْهِ فَلْيَزُرُهُ ، وَكُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتُمِ وَالْمُزَقِّتِ وَالنَّقِيرِ ، فَاجْتَيْبُوا كُلَّ مُسُكِرٍ ، وَانْبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ.

(۱۱۹۳۵) حفرت ابن بریده دولین این و الدیروایت کرتے بین که آنخضرت مَرِّفَظَ ایک بارمجلس میں تشریف فرما تھے اور انتہائی عُمَّلین تھے، لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرِّفظَ اِ کیا وجہ ہے آپ عُمَلین دکھائی دے رہے بیں؟ آپ مِرْفِظَ اِ نَے فرمایا ہاں میں اپنی والدہ کو یا دکررہا تھا، پھر آپ مِرْفظَ اِ نَارْشاد فرمایا: میں نے تہمیں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، پس (اب) تم خود کھاؤاور دوسروں کو کھلاؤاور جتنا چا ہوذ خیرہ کرو،اور میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، پس جوابنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ زیارت کرے،اور میں نے تمہیں کدو کے برتن سے،سبر رنگ کے برتن سے،سبز رنگ کے برتن سے، سبز رنگ کے روغن سے رنگے ہوئے برتن سے ادر پیالہ نما گڑھا کی ہوئی لکڑی جس میں تھجور کی شراب بنائی جاتی ہے اس برتن سے منع کیا تھا، پس تم ہرنشہ والی چیز سے اجتناب کرواور باتی جتنی چا ہو چیؤ، (جس میں نشر نہ ہو)۔

### ( ١٤٨ ) مَنْ كَرِهَ زِيارَةَ القَبُورِ

#### بعض حضرات قبروں کی زیارت کونا پسندفر ماتے ہیں

( ١١٩٣٦) حدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا صَالِح يُحَدِّثُ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِوَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجُّ.

(۱۱۹۳۷) حفرت عبدالله بن عباس بني ين ما وي ہے كه حضورا قدس مَؤْتِنَفَغَ نَظِينَ فَي زيارت كرنے واليوں ،ان كو تجده گاه (مساجد) بنانے واليوں اوران پرچ اغال كرنے واليوں پرلعنت فرمائي ہے۔

( ١١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَخْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. (ابن خزيمة 2٨٩ ـ احمد ١/ ٣٠٥)

(۱۱۹۳۸) حضرت عبداللہ وہ اٹنے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَٹِونَفِیَغَیْجَ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ لوگوں میں سب سے بدتر اوگ وہ جیں جن کو قیامت نے اس حال میں پایا کہ وہ زندہ ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے قبروں کو بحدہ گاہ بنایا۔

( ١١٩٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُزَارَ الْقَبْرُ وَيُصَلَّى عِنْدَهُ.

تصویریں لگا ویتے ہیں بہی لوگ اللہ کے نز ویک مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



(۱۱۹۳۹) حضرت عمران پر پیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین پر پیٹیو قبروں کی زیارت کرنے اوران کے پاس نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتے تھے۔

( ١١٩٤. ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى خَيْثُمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبُلُغُنِى. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبُلُغُنِى.

(۱۱۹۳۰) حضرت حسن بن حسن واتنو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَؤْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: میری قبر کوعیدگاہ (سجدہ گاہ) نہ بنا تا ، اور نہ ہی اپنے گھروں کوقبرستان بناؤ ، اورتم جہاں کہیں بھی ہوجمھ پر درود پڑھو، بیٹک تمہارا درود جمھے پہنچایا جاتا ہے۔

( ١١٩٤١ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِى وَنَنَّا يُصَلَّى لَهُ اشْتَذَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَهْ مِ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

(۱۹۹۱) حضرت زید بن اسلم دلیٹو سے مروی ہے کہ حضور اقدس میرانظ کے ارشاد فر مایا: اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنا جس کی عبادت کی جائے ، بیٹک ان لوگول پر اللہ کاشدیوغضب وغصہ ہوا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کوسجدگاہ بنایا۔

( ١١٩٤٢ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَعَنَ اللَّهُ أَقُرَامًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ.

(۱۱۹۳۲) حضرت عائشہ ٹی مدین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ نے اس قوم پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بجدہ گاہ بنایا۔

( ١١٩٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَأَنَّا لَا نَجِدُ أَضَلَّ مِنْ زَانِرِ الْقَبْرِ.

(۱۱۹۳۳) حضرت عمر رہی ٹی ارشاد فرماتے ہیں یقینا ہم نے عبادت کے طور پر قبروں کی زیارت کرنے والے سے بڑھ کر کوئی مگمراہ مخص نہیں دیکھا۔

( ١١٩٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ.

(۱۱۹۳۴) حفرت ابراہیم مِیٹی فرماتے ہیں کہ (صحابہ کرام میکٹیز) زیارت قبور کو ناپیند فرماتے تھے۔

( ۱۱۹٤٥) حدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ بَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ بَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ جَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقَبُورِ . (احمد ٣٣٢) بن حَسَّانَ بُن المِسَانِ بن المُسَانِ بن المَسَانِ بن المُسَانِ بن المَسَانِ بن المُسَانِ بن المَسَانِ بن المُسَانِ بن المُسَانِ بن المُسَانِ بن المُسَانِ بن المَسْرَاقِ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللهِ مَسْلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ بَعْنَ وَاللّهِ بَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

( ١١٩٤٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :لَوْلا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لَزُرْتِ قَبْرَ ابْنَتِي. ( ٧ م ١٨) حضر وشعم والله في ترجم كي الرحض اقريم صَافِيَةَ فَي ال

(۱۱۹۳۲) حضرت معمی والیمیا فرماتے ہیں کہ اگر حضورا قدس سَرِ اَلَّائِیَا اِنْ اِنْ مِی کی زیارت کرنے ہے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں اپنی بیمی کی قبر کی زیارت کرتا۔

#### ( ۱٤٩) مَا جَاءَ فِي الدَّنْنِ بِاللَّيْلِ رات كودفن كرنے كابيان

( ١١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْبَاهِلِتَى ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا بِمَكَّةَ كَانَ أَصْلُهُ رُومِيًّا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَقُولُ أَوْهُ ، قَالَ أَبُو ذَرٌّ : خَرَجْت ذَاتَ لَيْلَةٍ فَإِذَا

النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الْمَقَابِرِ یَدُفِنُ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَمَعَهُ مِصْبَاتٌ. (ابو داؤد ۱۵۲۷) (۱۱۹۳۷) حضرت ابو یونس الباهلی و نُشُو فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں ایک شخ سے سنا جواصل میں رومی تھے وہ حضرت ابوذر و نُشُوٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خض بیت اللّٰد کا طواف کرتے ہوئے اوہ اوہ کررہاتھا، حضرت ابوذر و نُشُوْ نے ارشا وفر مایا: میں ایک رات

سے روایت مرت ہیں اور میں اس میں اللہ ہوئے ہوئے ہوئے اور اور اور اور اللہ اللہ اللہ ہور رہی ہو اس میں ایک اور ت کونکلا ( تو میں نے دیکھا ) آنخضرت مِیَرِ اَنْفِیکَا فِہا اس وقت قبرستان میں ہیں اس آ دمی کو فن کرر ہے تھے اور آپ کے پاس چراغ بھی تھا۔

> ( ١١٩٤٨ ) حلَّةَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِ و ، عَنْ حَسَنِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ فَاطِمَةَ دُفِئَتُ لَيُلاً. ( ١١٩٤٨ ) حضرت حن بن محمد بيُسَنَّة فرمات مِي كه حضرت فاطمه رفعة نفا كورات كوونت دفن كيا كيا-

( ١١٩٤٩ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا دَفَنَ فَاطِمَةَ لَيْلاً.

(۱۱۹۳۹) حضرت عروہ وزینٹو فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدنے حضرت فاطمہ مزی طنبی کورات کے وقت وفن کیا۔

( ١١٩٥٠) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر فَسُنِلَ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيْتِ ، فَقَالَ : أَرْبَعٌ قُلْتُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قَالَ : اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قُلْتُ : يُدُفَنُ الْمَيْتُ بِاللَّيْلِ ، وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، فَقَالَ : اللَّيْلِ ، قَالَ : اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قُلْتُ : يُدُفَنُ الْمَيْتُ بِاللَّيْلِ ، قَالَ : اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قَالَ : اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قُلْتُ اللَّهُ فَلُ اللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ إِلَيْنَ إِلَيْنَ اللَّهُ اللَّ

(۱۱۹۵۰) حفرت مویٰ بُنَ علی ایپ والدے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عقبہ بن عامر بنی پیشن کے پاس تھا کہ آپ بڑا نیو جنازے کی تکبیروں کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ بڑا ٹیو نے فرمایا جار ہیں میں نے عرض کیا دن اور رات میں برابر ہیں؟

آب والتي نظر مايارات اورون برابر بين، مين في عرض كياميت كورات كونت وفن كيا جاسكتا هم؟ آپ راي في في في مايا حضرت ابو بمرصد لق والتي كورات كونت وفن كيا كيا\_

ر ١١٩٥١) حدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، دُفِنَ أَبُو بَكُرٍ بِاللَّيْلِ.

(١١٩٥١) حضرت قاسم بن محمد مِرتِشْيدُ فرماتے ہيں كه حضرت ابو بمرصد يق بڑا اللہ كورات كے وقت وفن كيا گيا۔

( ١١٩٥٢ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ دُفِنَ لَيْلًا ، قَالَ :وَكَانَ قَتَادَةٌ يَكُرَهُ ذَلِكَ.

هي مصنف ابن الي شيد متر جم (جلد ٣) کي په ١١٧ کي کاب الجنائر

(۱۱۹۵۲) حضرت ابن الی عروبے فرماتے ہیں کہ حضرت قمارہ جھاٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہاٹی کورات کے وقت

وفن کیا گیا،حضرت ابوقیارہ دی ٹئے اس کو تا پسند کرتے تھے۔

( ١١٩٥٣ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ ، أَنَّ عُمَرَ دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ

لَيْلًا ، ثُمَّ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ .

(۱۱۹۵۳) حضرت ابن السباق برهیمید فرمائتے ہیں کہ حضرت عمر رہائٹھ نے حضرت ابو بمرصدیق جہاٹھ کورات کے وقت وفن فرمایا: پھر مسجد میں تشریف لائے اور نماز وہر اوا فرمائی۔

( ١١٩٥٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَدْفِنُ بَعْضَ وَلَدِهِ لَيْلاً كَرَاهِيَةَ الزِّحَامِ.

(۱۱۹۵۴) حضرت معنی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت شرح کیشید نے اپنی بعض اولا دکواز دحام کے ڈریے رات کے دفت وفن فر مآیا:

(از دھام کونا پیند کرتے ہوئے )۔

( ١١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ الزَّيَّاتُ ، عَنْ زُرْعَةَ بُنِ عَمْرِو ، مَوْلَى لآلِ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو قَالَ : دَفَنَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِالْبَهِيعِ ، قَالَ وَكُنْت رَابِعَ أَرْبَعَةٍ فِيمَنْ حَمَلَهُ.

(۱۱۹۵۵) حضرت زرعہ بنعمر وپریشین اپنے والد حضرت عمر وپیلین سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عثان بن عفان خیلٹیر کو

عشاء کے بعد جنت البقیع میں دُن کیا،اور میں ان چاروں میں سے ایک تھا جنہوں نے ان کی میت کواٹھار کھا تھا۔

( ١١٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ :مَاتَ أَبُو بَكُرٍ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ ، وَدُفِنَ

(۱۱۹۵۲) حضرت عائشہ میٰ ہفاغ فا فر ماتی ہیں کہ حضرت ابو بمرصدیق ٹٹاٹؤ منگل کی رات و نیا ہے تشریف لے گئے اور منگل کی رات کو ہی ان کو دفن کیا گیا۔

( ١٩٥٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالدَّفْنِ بِاللَّيْلِ.

(١١٩٥٤) حضرت قماده وريشيد فرمات مي كدحضرت معيد بن المسيب ويشيدُ رات كو ذن كرنے ميس كو كى حرج نہيں سجھتے تھے۔

( ١١٩٥٨ ) حَذَثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنِ الْأَسْوَد بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرِ السَّدُوسِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسًا

عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَ : مَا الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بِاللَّيْلِ إِلَّا كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِالنَّهَارِ.

(۱۱۹۵۸) حضرت خالد بن سمير السد وي ويشي فرمات بين كه مين نے حضرت انس زائن سارات كونماز جنازه پڑھنے كے متعلق

دریافت کیا؟ آپ رہ اپنے نے فرمایارات کونماز جنازہ پڑھنااییا ہی ہے جیسے دن کو پڑھنا۔

( ١١٩٥٩ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ دُفِنَ إِبْرَاهِيمُ لَيْلًا وَنَحْنُ خَائِفُونَ.

مصنف ابن انی شید متر جم (جلد۳) کی مصنف ابن انی شید متر جم (جلد۳) کی مصنف ابن انی شید متر جم (جلد۳)

(۱۱۹۵۹) حضرت ابن عون مراشط فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مرتبطین کوہم نے رات کے وقت دفن کیااورہم سب خوف زوہ تھے۔

١١٩٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَدُفِنَ لَيْلًا.

(۱۱۹۲۰) حفرت ابوحرہ براہیں فرماتے ہیں کہ حضرت حسن برائیج رات کو دفن کرنے کو ناپند فرماتے تھے۔

١١٩٦١) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُكِيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالِثَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِى مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ لَيْلَةَ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِى مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ لَيْلَةَ

الأرْبِعَاءِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْمُسَاحِي المَوور . (احمد ٧٢- ابن راهويه ٩٩٣) (١٩٧١) حضرت عائشه رئي المثنا ارشاد فرماتي بي كهميس رسول اكرم مِنْ النَّيْجَ كه دفتان كاعلم ندفقا كه بم نے ايك گذرنے والوں كي

# ( ١٥٠ ) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ لَهُ الْقَرَابَةُ الْمُشْرِكُ يَحْضُرُهُ أَمْ لاَ

کسی شخص کا قریبی رشتہ دارمشرک مرجائے تو کیا وہ اس کے جنازے میں شریک ہوگا؟ ۱۹۹۲) حدَّنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِب أَتَيْتُ البَّيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُت يَا رَسُولَ اللهِ ۚ إِنَّ عَمَّك الطَّالَّ قَدْ مَاتَ ۚ فَقَالَ لِي : اذْهَبُ فَوَّارِهِ ، وَلاَ تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تُأْتِيَنِى ، قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَوَارَيْتُهُ ، ثُمَّ رَجَعُت إلَيْهِ وَعَلَىَّ أَثَرُ التُّرَابِ وَالْفَبَارِ فَدَعَا لِى بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِى ، أَنَّ لِى بِهَا مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ.

(۱۱۹۲۲) حضرت علی جن فرماتے ہیں کہ جب ابوطالب کا انقال ہوا تو میں نبی پاک مِینَوْفَوَجُمْ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے بند کے رسول! آپ کا گمراہ چچامر گیا ہے آپ مِینَوْفَعُمْ نے فرمایا جا وَ اوران کوؤھانپ دواور جب تک میرے پاس نہ آ جانا پھھنہ کرنا ہم گیا اوران کوؤھانپ دیا پھر میں واپس آیا تو میرے او پر مٹی اور گردوغبار کے آثار تھے آپ مِینَوْفَعُمْ نے مجھے کچھ دعا کمیں دیں جو

ے ہیں۔ ہرے لیے دنیا کی چیزوں کے مل جانے سے زیادہ قابل مسرت ہیں۔

١١٩٦٣) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ ، وَقَالَ فَأَمَرَنِي بِالْغَسُلِ.

۱۱۹۲۳) حضرت على كرم اللدوجهد سے اس طرح منقول ہے اور فرماتے ہیں كه مجھے شمل كرنے كا تعمم فرمایا۔

١١٩٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَاتَتُ أُمُّ الْحَارِثِ بُنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَشَهِدَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

۱۱۹۷۳) حضرت شعبی میشین فرماتے ہیں کہ ام الحارث بن الی رہید جونصرانی تھی اس کا انقال ہو گیا تو اس کے جنازے میں نبی ریم مِنْ اَنْظَیْکَا اِسْ کَا کُلِیکُمْ شرک ہوئے۔



- ( ١١٩٦٥ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :مَاتَتُ أُمَّ الْحَارِثِ وَكَانَتُ نَصْرَانِيَّةً ، فَشَهِدَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ.
  - (۱۱۹۲۵) حضرت عامر وایشید سے اس کے مثل منقول ہے۔
- ( ١١٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ مَاتَتُ أُمِّى وَهِىَ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَتَيْت عُمَرَ فَذَكَرُت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ :ارْكَبْ دَابَّةٌ وَسِرْ أَمَّامَهَا.
- (۱۱۹۲۲) حضرت ابو واکل میشید فرماتے ہیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا جو کہ نصرانی تھی ، میں حضرت عمر مذاہو کے پاس آیا اور ان کو بتلایا ،آپ رہائش نے فرمایا:سواری پرسوار ہو جا وَاوراس کے آگے خاموثی سے جلو۔
- ( ١١٩٦٧ ) حلَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، قَالَ:مَاتَتُ أُمُّ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَهِى نَصُرَانِيَّةٌ فَسَالَ ابْنَ معقل، فَقَالَ: إنِّى أُحِبُّ أَنْ أَخْضُرَهَا، وَلَا أَتْبَعُهَا، قَالَ ارْكَبْ دَابَّةً وَسِرُ أَمَّامَهَا غَلُوةً فَإِنَّك إذَا سِرْتَ أَمَامَهَا فَلَسْتَ مَعَهَا.
- (١١٩٦٤) حضرت عطاء بن السائب يينيل فرمات بيل كه ثقيف كاليشخص كي والده كا انقال بو كميا جو كه نصراني تقيل اس نے
- حضرت ابن معقل رہیں ہے۔ اس کے متعلق دریافت کیا ، آب ہوٹی نے فر مایا مجھے تو یہ پسند ہے کہ اس کے جنازے میں حاضر ہوا جائے ۔ لیکن اس کے جنازے کے ساتھ ( پیچھے ) نہ چلا جائے ، بھر فر مایا: سواری پرسوار ہو جاؤ اور اس کے آگے تین سے جارسوگز چلو کیونکہ
  - جبتم اس کے آ گے چلو گے تو اس کے ساتھ شارنبیں ہو گے۔
- ( ١١٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ اللهِ بُنِ شَرِيكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَتَبِعُ أَمَّهُ النَّصُرَانِيَّةَ تَمُوتُ ، قَالَ : يَتَبَعُهَا وَيَمْشِى أَمَامَهَا.
- (۱۱۹۲۸) حضرت عبداللہ بن شریک میر فیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عبداللہ بن عمر بنی پینٹا سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اس کی نصرانیہ ماں فوت ہوگئ ہے اس کے جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے؟ آپ ٹوڈٹو نے فرمایا: اس کے ساتھ تو جائے لیکن اس کے جنازے کے آئے چلے۔
- ( ١١٩٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ مَاتَ رَجُلَّ نَصْرَانِيٌّ وَلَهُ ابْنٌ مُسْلِمٍ فَلَمْ يَتَبَعُهُ ، فَقَالَ :ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَتَبَعَهُ وَيَدْفِنَهُ وَيَسْتَغْفِرَ لَهُ فِى حَيَاتِهِ.
- (۱۱۹۲۹) حضرت سعید بن جبیر بیشین فر ماتے ہیں کہ ایک نصرانی کا انتقال ہوا اس کا ایک مسلمان بیٹا تھا جو اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس جی دیننانے فر مایا: مناسب تھا کہ وہ اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ جا تا اس کوفن کرتا اور مصر سے سالم
  - ا پی زندگی میں اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا۔
- ( ١١٩٧. ) حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ جَاءَ عَلِيٌّ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الْكَافِرَ قَدْ مَاتَ فَمَا تَرَى فِيهِ، قَالَ:أَرَى أَنْ تَغْسِلَهُ وَتُجِنَّهُ وَأَمَرَهُ بِالْغُسْلِ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) في المحالي المحالية الم

(۱۹۷۰) حضرت صعبی مِلِیْنِیُ فرماتے ہیں کہ جب ابوطالب کا انتقال ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجبہ حضور اکرم مَلِّفَظَةُ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا آپ کا کا فرچیا فوت ہوگیا ہے آپ کی اس کے بارے میں کیارائے ہے؟ آپ مِلِفظَةُ مِنْ فرمایا: اس کونسل دواور دفنا دو،اوران کو (بعد میں ) عسل کرنے کا تھم فرمایا۔

( ١١٩٧١) حدَّقَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ ضِرَارِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :مَاتَ رَجُلْ نَصْرَانِیٌ فَوَکَّلَهُ ابْنُهُ إلى أَهْلِ دِینِهِ ، فَذُکِرَ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :مَا كَانَ عَلَيْهِ لَوْ مَشَى مَعَهُ وَأَجَنَّه وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ حَيَّا ، ثُمَّ تَلَا :﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ﴾ الآيَةَ.

(۱۱۹۷) حفرت سعید بن جبیر و الله فرماتے میں کہ ایک تھرانی محض کا انقال ہوا تو اس کے بیٹے نے اس کوان کے ند ہب والوں کے میر دکر دیا، حضرت عبداللہ بن عباس وی فوٹ کے پاس جب اس کا ذکر ہوا تو آپ واللہ نے فرمایا: کوئی حرج نہ تھا اگر بیاس کے میر دکر دیا، حضرت عبداللہ بن عبر آپ واللہ نے فرمایا: کوئی حرج نہ تھا اگر بیاس کے ساتھ جا تا اور اس کو دفنا تا اور اپنی زندگی میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا، پھر آپ واٹو نے بیآیت تلاوت فرمائی: ﴿ وَمَا كُانَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

## ( ۱۵۱ ) فِی الرَّجُلِ یَمُّوتُ فِی الْبَحْرِ مَا یُصْنَعُ بِهِ کوئی شخص سمندر میں ہلاک ہوجائے اس کا کیا کیا جائے گا

( ١٩٧٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي الْبَحْرِ جُعِلَ فِي زِبَيلٍ ، ثُمَّ قُذِفَ بِهِ.

(۱۹۷۲) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص سمندر میں فوت ہو جائے (بحری جہاز وغیرہ میں) تو اس کوٹو کری ( بکسہ ) میں ڈال کرسمندر میں ڈال دیا جائے۔

( ١١٩٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الَّذِي يَمُوتُ فِي الْبَحْرِ ، قَالَ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ وَيُحَنَّطُ وَيُحَنَّطُ وَيُحَنَّطُ وَيُحَنَّطُ وَيُحَنَّطُ وَيُحَنَّطُ وَيُحَنَّطُ وَيُحَنِّمُ مُنْ ءَ ثُمَّ يُرْمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ.

(۱۱۹۷۳) حضرت عطاء پیتیزاس شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس کا سمندر میں انقال ہو جائے اس کونسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا،خوشبولگائی جائے گی ،اور پھراس کی نماز جناز ہ پڑھائی جائے گی پھراس کی ٹانگوں کے ساتھ کوئی (وزنی) چیز باندھ کراس کو سمندر میں بہادیا جائے گا۔

## ( ۱۵۲ ) فِی الرَّجُلِ یَأْخُذُ غَیْرَ طَرِیقِ الْجِنَازَةِ وَیُعَارِضُهَا راستہ بدل کر جنازے کے ساتھ مِلنے کا بیان

( ١١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي جِنَازَةٍ

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلد۳) کي په کاک کې کاک که کاک که کاک کاب العبنائز که کاک که معنف ابن الی کاب العبنائز

فَأَخَذَ غَيْرَ طَرِيقِهَا فَعَارَضَهَا ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ جَلَسَ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ.

(سم ١١٩٧) حضرت ميجي بن ابي اسحاق ويشين فرمات ميں كه ميں حضرت سالم بن عبد الله ويشين كے ساتھ ايك جنازے ميں فكلا

آپ بانیمیز رسته بدل کر چلے اور جنازے کے ساتھ آیلے۔ جب قبرستان پہنچ تو جنازہ رکھنے نے پہلے ہی بیٹھ گئے۔

( ١١٩٧٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ وَزَيْدُ بْنُ أَرْفَمَ يَأْخُذَانِ غَيْرَ طَرِيقِ الْجِنَازَةِ.

(۱۱۹۷۵) حفرت شعبی مِلِیْنِینِ فرماتے ہیں کہ حضرت شرح کِرایٹین اور حضرت زید بن ارقم مِلِیٹین راستہ بدل کر جنازے کے ساتھ ملاکرتے یہ

#### ( ۱۵۳ ) فِی الرَّجُلِ یُوصِی أَنْ یُدُفَنَ فِی الْمَوْضِعِ کوئی شخص اگریدوصیت کرے کہ مجھے فلاں جگہ دفن کیا جائے

( ١١٩٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ أَوْصَى عروة أَنْ لَا يُقْبَرَ فِى الْبَقِيعِ ، وَقَالَ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَمَا أُحِبُّ أَنْ أُضَيِّقَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَمَا أُحِبُّ أَضَامَه فِيهِ.

(۱۱۹۷۲) حضرت صشام ہیٹیے فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ ہیٹی نے وصیت فر مائی تھی کہ مجھے جنت اُبقیع میں وفن نہ کرنا ، کیونکہ اگر مؤمن ہےتو میں پیندنہیں کرتا کہ اس پرتنگی کروں اورا گرفا جربوتو میں نہیں جا ہتا کہ اس بارے میں ان سے مزاحمت کروں۔

( ١١٩٧٧ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ،

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : ادْفِنُونِي فِي قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ.

(۱۱۹۷۷) حضرت ابوعبیده ویشید فرماتے میں که حضرت عبدالله بن مسعود مین نی وصیت فرمائی تھی که مجھے حضرت عثان بن مظعون مین نیز کی قبر میں فن کرنا۔

( ١١٩٧٨ ) حَذَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ خَيْثَمَةَ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ فِي مَقْبَرَةِ فَقَرَاءِ قَوْمه.

(۱۱۹۷۸) حفرت سفیان پیشیز ایک مخص ہے روایت کرتے ہیں کہ حفرت خیشمہ اٹناٹنو نے وصیت فر مائی تھی کہ مجھے میری قوم کے فقراء کے قریب دفن کرنا۔

( ١١٩٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ لَمَّا حَضَرَتُهَا الْوَفَاةُ ادْفِنُونِي مَعَ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي كُنْت أُحْدِثْتُ بَعْدَهُ.

(۱۹۷۹) حضرت قیس مِیتَّیَدُ فرماً تے ہیں کہ جب حضرت عائشہ نُزی اینٹھا کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ بڑی مذبوطانے فرمایا مجھے دیگر از واج مطہرات کے ساتھ دفن کرنا، مجھے یہ بات بعد میں بتائی گئی تھی۔

( .١١٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اذْهَبُ إلَى عَانِشَةَ فَسَلِّمْ وَقُلْ يَسُتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْقَنَ مَعٌ صَاحِبَيْهِ فَاَتَاهَا عَبْدُ اللهِ فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَنْكِى ه معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۳) كل معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۳) كل معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۳)

فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَقَالَتُ قَدْ كُنْت وَاللَّهِ أُرِيدُهُ لِنَفْسِى ، وَلَا وَثِرَنَّهُ الْيُوْمَ عَلَى نَفْسِى.

(۱۱۹۸۰) حضرت عمرو بن میمون ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلاؤو نے حضرت عبداللہ بن عمر تفاید عن سے فرمایا: امی عائشہ مخاملہ نافا کے پاس جاؤان کومیراسلام دواورعرض کروعمر دلاؤو اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اس کواس کے ساتھوں کے ساتھو فن کیا جائے، حضرت عبداللہ تلاؤی جب ان کے پاس آئے ان کو بیٹھ کر روتے ہوئے پایا، آپ ڈلاٹو نے ان پرسلام عرض کیا اور فرمایا حضرت عمر ویا ٹیو اپنے ساتھوں کے ساتھ وفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں؟ آپ ویا فائد کا فنم اوہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی میں آج حضرت عمر وہا ٹیو کو اپنے اس برتر جمح دیتی ہوں۔

( ۱۵۶ ) فِی الرَّجُلِ یَقْتُکُ نَفْسَهُ وَالنَّفَسَاءُ مِنَ الزِّنَا هَلُ یُصَلَّی عَلَیْهِمْ کُونَیْ النَّفَ کُونِ النَّفَسَاءُ مِنَ الزِّنَا هَلُ یُصَلَّی عَلَیْهِمْ کُونَیْ النَّکِ کُونَیْ النَّکِ کُونِیْ النَّانِ کُی النَّانِ کُلْنُونِ النَّانِ کُی النَّانِ کُلُونِ النَّانِ کُی النَّانِ کُی النَّانِ کُی النَّانِ کُلُونِ النَّانِ کُلُونِ الْنَانِ کُی النَّانِ کُلُونِ الْنَانِ کُلُونِ الْنَانِ کُلُونِ الْنَانِ کُلِی الْنَانِ کُلُونِ الْنَانِ الْنَانِ کُلُونِ الْنَانِ لَانِی کُلُونِ الْنَانِ کُلُونِ الْنَانِ الْنَانِ لَانِی الْنَانِ الْنَانِ لَانِیْنِ الْنَانِ الْنَانِی الْنَانِ لَانِیْنِ الْنَانِ لَانِی الْنَانِ الْن

#### نماز جنازہ اوا کی جائے گی؟

( ١١٩٨١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنُ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الْفُجُورِ أَيُصَلَّى عَلَيْهَا ، فَقَالَ :صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الْلَهُ.

(۱۱۹۸۱) حفرت ابوز بیر ریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر دی گئی سے سوال کیا کہ کوئی عورت اس نفاس میں مرجائے جو گناہ کی وجہ سے تھا کیا اس کی نماز جنازہ اوا کی جائے گی؟ آپ رہ گئی نے فرمایا ہروہ مخص جو لا اِللّه اِللّه کا اقر ارکرتا ہے اس کی نماز جنازہ پر صو۔

( ١١٩٨٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنِ أَبَى النَّعْمَانِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَاءِ وَعَلَّى أَمَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا.

(۱۱۹۸۲) حضرت ابوالنعمان پرتینیا ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَراً نَفِیَعَیَّمَ نے ولد زیااوراس کی ماں کی نماز جناز ہاوا فر مائی جو حالت نفاس میں فوت ہوئی تھی۔

( ١١٩٨٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَأَبِي أَمَامَةَ الرَّجُلُ يَشُرَبُ الْخَمْرَ فَيَمُوتُ أَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، قَالَ نَعَمُ لَعَلَّهُ اصْطَجَعَ عَلَى فِرَاشِهِ مَرَّةً ، فَقَالَ :لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَغُفِرَ لَهُ بِهَا.

(۱۱۹۸۳) حضرت ابوغالب ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامہ سے دریافت کیا کوئی مخص شراب بی کرفوت ہوجائے کیا اس کی نماز جناز وادا کیا جائے گی؟ آپ دیشین نے فرمایا: ہاں شایداس نے بستر پر لیٹے ہوئے لا الله اِلّا اللّهُ پڑھا ہواس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوجائے۔ هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد۳) کي په ۱۳۷۶ کي ۱۳۷۶ کي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد۳)

( ١١٩٨١ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُصَلَّى عَلَى الَّذِى قَلَلَ نَفْسَهُ وَعَلَى النَّفَسَاءِ مِنَ الزِّنَا وَعَلَى الَّذِى يَمُوتُ عريقًا مِنَ الْخَمُرِ .

(۱۱۹۸۳) حفرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہ جھنص خودکشی کرے، یاعورت حالت نفاس میں مرجائے جونفاس زنا کی وجہ ہے آیا تھا، یا کو کی شخص شراب پیتے ہوئے مرجائے ان سب کی نماز جناز ہادا کی جائے گی۔

( ١١٩٨٥ ) حدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الزِّبُوقَانِ السَّوَّاجِ ، قَالَ :صَلَّى أَبُو وَاثِلٍ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتُ فَقُلْت لَهُ :إِنَّهَا تُرَهَّقُ ، فَقَالَ : أَى بُنَى صَلَّ عَلَى مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبُلَةِ.

(۱۱۹۸۵) حضرت زبر قان السراج بيشينه فرماتے ہيں كەحضرت ابو واكل بيشين نے ايك عورت كى نماز جناز ہ پڑھائى، ميں نے كہايہ عورت تو برائى كى طرف منسوب تقى ،آپ بيشين نے فرمايا ميں نے اس كى نماز جناز وادا كى ہے جوقبله كى طرف رخ كر كےنماز پڑھتى تھى (مسلمان تھى )۔

( ١١٩٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوَد ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :صَلَّ عَلَى مَنْ صَلَّى إلَى قبلتك.

(۱۱۹۸۲) حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ جوآپ کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے (وہ جیسا بھی ہو)اس کے جنازے میں شرکت کی جائے گی۔

( ١١٩٨٧ ) حُدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا أَعْلَمُ ، أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلاَ التَّابِعِينَ تركَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ تَأْثُمًا.

(۱۱۹۸۷) حضرت ابن سیرین بر بیطین فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اہل علم اور تا بعین میں ہے کسی نے اهل قبلہ کی نماز جناز ہ ترک کی ہو گئنہگا سجھتے ہوئے۔

( ١١٩٨٨) حَدَّثَنَا حُفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ إِنَّ لِى جَارًا مِنَ الْحَوَارِجِ مَاتَ أَأَشُهَدُ جِنَازَتَهُ ؟ قَالَ أَخَرَجَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالٌ : قُلْتُ لَا قَالَ فَاشْهَدُ جِنَازَتَهُ فَإِنَّ الْعَمَلَ أَمْلَكُ بِهِ مِنَ الرَّأْيِ.

(۱۱۹۸۸) حضرت عاصم بیشیط فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بیشید سے دریافت کیا میرا خارجی پڑوی فوت ہو گیا ہے کیا میں اس کے جنازے میں شریک ہوسکتا ہوں؟ آپ بیشید نے فرمایا کیاوہ مسلمانوں کے خروج کیا کرتا تھا؟ میں نے عرض کیا کنہیں، آپ نے فرمایا: تم اس کے جنازے پر جاؤ جمل رائے سے زیادہ اہم ہے۔

( ١١٩٨٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سُمُرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ فَالْمَتُهُ بِهِ فَدَبَّ إِلَى قَرْنِ لَهُ فِى سَيْفِهِ فَأَخَذَ مِشْقَصًّا فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : إنَّمَا أَذَعُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ أَدَبًا لَهُ.

(مسلم ۱۰۵ ابوداؤد ۱۳۵۷)

(۱۱۹۸۹) حضرت جابر بن سمر ہ من تو ہے مروی ہے کہ اصحاب رسول مَنْ فَضَعَةً میں سے ایک شخص کو زخم لگا جس ہے اس کو بہت

کی مصنف ابن الی شیبہ سرجم (جلد ۳) کی کسی کارے کی طرف اور اس کے پھل سے اپنے آپ کو آل کر دیا تو حضور اکرم میز فی فی آنے اس کی نماز جناز واد انہیں فر مائی ۔ حضرت ابوجعفر پر الی فی ارت ہیں کہ میں نے اس کی نماز جناز وان سے اوب حاصل کرنے کے لیے جھوڑی۔

( .١١٩٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عِمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ نَفْسَهُ أَيْصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، إِنَّمَا الصَّلَاةُ سُنَّةٌ.

(۱۱۹۹۰) حضرت عمران پر بیلید فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت ابراہیم نخفی پر پیلی ہے دریافت کیا کہ ایک مخص نے خود کشی کرلی ہے کیا اس کی نماز جناز دادا کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ،نماز جناز وتوسنت ہے۔

( ١٥٥ ) فِي الْكَافِرِ أَو السَّبِيِّ يَتَشَهَّدُ مَرَّةً ثُمَّ يَمُوتُ أَيْصَلَّى عَلَيْهِ

· كافريا قيدى ايك بارشها دت كااقر اركر بي اور پيرفوت هوجائة و كيااس كي نماز جنازه

#### ادا کی جائے گی

( ١١٩٩١ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أصحَابِه ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِى السَّبِيِّ يُسْبَى مِنْ أَرْضِ الْعَدُو ، وَقَالَ :إذَا أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَبِالشَّهَادَتَيْن صُلِّى عَلَيْهِ.

(۱۱۹۹۱) حصرت ابراہیم ویشید ہے دریافت کیا گیا جس قیدی کو دشمن کی زمین سے پکڑا کیا گیا ہواس کا کیا بھم ہے؟ آپ ویشید نے فرمایا اگروہ تو حیداورشہادتین کا اقر ارکرتا ہوتو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔

( ١١٩٩٢ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :إذْ صَلَّى مَرَّةً صُلَّى عَلَيْهِ.

(۱۹۹۲)حضرت خیثمہ پریٹی فرماتے ہیں کہ جب اس نے ایک بارنمازادا کی ہوتواس کی نماز جناز ہادا کی جائے گی۔

( ١١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ صُلَّى عَلَيْهِ.

(۱۱۹۹۳) حضرت حسن بریتی فرماتے ہیں کہ جب وہ لا اللہ الله پڑھ لے تواس کی نماز جناز وادا کی جائے گی۔

( ١٩٩٤ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عِيسَى، عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ جَبْر، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ شَابٌ يَهُودِيٌّ يَخُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : أَتَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ

يَحْدُمُ النِّبِي صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ فَمَرِضَ قَاتَاهُ النِّبِيُّ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ يَعُوده ، فقال :اتشَهَد أن لا إلهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى أَبِيهِ ، فَقَالَ :قُلُ كَمَا يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدٌ ، فَقَالَ :ثُمَّ مَاتَ ،

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. (حاكم ٣٦٣- بخارى ٥٦٥٢- احمد ٣/ ٢٦٠) (١١٩٩٣) حفرت انس بن ما لك يُلِيُّو فرماتے مِن كماليك يبودي نوجوان تھا جوحضور اقدس مَلِيَّفَظَةً كي خدمت كيا كرتا تھا وہ يمار

ہو گیا تو حضورا قدس فِیرَفِظَیْکَافِهَاس کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور فر مایا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ه معنف ابن ابی شیبر مترجم (جلد۳) کی کسید مترجم (جلد۳) کی کسید مترجم (جلد۳)

الله کارسول ہوں؟ اس یہودی نے اپنے باپ کی طرف دیکھااس کے والدنے کہاات طرح کہوجیسا محد مَرَّافِظَةَ آئِم کہدرہے ہیں،اس نے اس طرح کہااوراس کا انقال ہوگیا،آپ مِرِّلِفِظَةِ ہے ارشاوفر مایااپنے ساتھی کی نماز جناز واواکرو۔

( ١١٩٩٥) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ سَهْلِ السَّرَّاجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ أَفَيُلُوا بِسَبْيِ فَكَانُوا إِذَا أَمَرُوهُمْ أَنْ يُصَلُّوا صَلُّوا ، وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَمَاتَ رَجُلٌّ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : تَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ فَقَالُوا : لا مَا تَبَيَّنَ لَنَا ، قَالَ : اغْسِلُوهُ وَكَفْنُوهُ وَحَنْظُوهُ وَصَلُّوا عَلَيْهِ.

(۱۱۹۹۵) حضرت تھل بن سراج ویٹین فرماتے ہیں کہ تحد بن سیرین ویٹین سے سوال کیا گیا کہ پچھلوگ تیری بنا کرلائے گئے۔ان کی حالت پر کبی کہ اگر انہیں نماز کا کہا جاتا تو نماز پڑھتے ،اگر نہ کہا جاتا تو نہ پڑھتے ۔ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ اداکی جائے گی؟ فرمایا کیاتم پر ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ جہنمی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیانہیں تو فرمایاس کوشسل دو بھن بہنا ؤ ،خوشبولگاؤاور اس کی نماز جنازہ اداکرو۔

( ١١٩٩٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الشَّفِرِى ، قَالَ : قَالَ رَجُلَّ عِنْدَ الشَّعْرِيُّ إِنِّى أَجْلِبُ الرَّقِيقَ فَيَمُوتُ بَغْضُهُمُ أَفَاصَلَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنْ صَلَّى فَصَلِّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ فَلاَ تُصَلِّ عَلَيْهِ . وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ فَلاَ تُصَلِّ عَلَيْهِ .

(۱۱۹۹۲) حضرت ایک شخص نے حضرت شعبی پیشیز سے عرض کیا میں غلاموں کو جمع کرتا ہوں ان میں سے کوئی مرجا تا ہے تو کیا میں اس کی نماز جناز ہ ادا کروں؟ آپ پیشیؤ نے فر مایا اگر وہ نماز ادا کرتا ہواس کی نماز جناز ہ ادا کرووگر ندمت ادا کرو۔

( ١١٩٩٧ ) حَلَثَنَا حَمَّادُ بُنُ ابى خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، قَالَ :إذَا تَشَهَّدَ الْكَافِرُ وَهُوَ فِى السَّوقِ صُلِّى عَلَيْهِ.

(۱۱۹۹۷)حضرت زہری پیشی؛ فرماتے ہیں کہ اگر کا فرحالت نزع میں قبصادت کا اقر ارکرے تواس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔

#### ( ١٥٦ ) فِي ثُوَابِ الْوَكَدِ يُقَدِّمُهُ الرَّجِلُ

## سي شخص كاكوئى بچهانقال كرجائة واس كوثواب كابيان

( ١١٩٩٨) حَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الأَصْبَهَانِي ، قَالَ : أَتَانِي أَبُو صَالِحٍ يُعَزِّينِي ، عَنِ ابْنِ لِي ، فَأَخَذَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُنَ لَهُ النَّسَاءُ اجْعَلُ لَّنَا يَوْمًا كَمَا جَعَلْته لِلرِّجَالِ ، قَالَ : فَجَاءَ إِلَى النِّسَاءِ فَوَعَظَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ ، وَقَالَ لَهُنَّ : مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَدُفِنُ ثَلَاثَة جَعَلْته لِلرِّجَالِ ، قَالَ : فَجَاءً إِلَى النِّسَاءِ فَوَعَظَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ ، وَقَالَ لَهُنَّ : مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَدُفِنُ ثَلَاثَة فَرَعَظَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ ، وَقَالَ لَهُنَّ : مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَدُفِنُ ثَلَاثَة فَرَعَظَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَ وَأَمْرَهُنَّ ، وَقَالَ لَهُنَّ : مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَدُفِنُ ثَلَاثَةً ، ثم قَالَ : فَوَالَتِ امْرَأَةٌ : يَا رَسُولِ اللهِ قَدَّمُتُ اثْنَيْنِ قَالَ : ثَلَاثَةً ، ثم قَالَ : فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : يَا رَسُولِ اللهِ قَدَّمُتُ اثْنَيْنِ قَالَ : ثَلَاثَةً ، ثم قَالَ : وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَالْمَالَةُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى وَسُلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُؤْمُنَ وَالْمُالِلَةُ الْمَالَ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَوْلَ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ

کناب المبنائند کے مسنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کے کا کہ کے کا کہ المبنائند کے کا ساب المبنائند کے کا مسنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کے کا مستف ابن الاصمانی پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوصالح پیشین میرے بیٹے کی تعزیت کے لئے تشریف لائے اور انہوں نے حضرت ابوسعید جڑا ہو اور حضرت ابو هریرہ بڑا ہو سے مروی صدیث بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ عورتوں نے حضور اکرم میزا ہونے تھے ہوئی کہ ایک دن خاص فرما دیں جس طرح آپ نے مردوں کے لئے کررکھا ہے، حضور اکرم میزا ہونے تھے عورتوں کے لئے کررکھا ہے، چنا نچرآپ میزا ہوئی تھے عورتوں کے پاس تشریف لائے ان کو وعظ فرمایا ہعلیم دی اور ان کو (مختلف) تھی دیے، اور ان سے فرمایا نہیں ہے کوئی عورت جس کے بیان فرمولود بیچ فن کردیئے گئے ہوں مگروہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے جاب بنیں گے۔ ایک خاتون نے عرض کیایارسول اللہ! میر ہے تو دو بیچ فوت ہوئے ہیں آپ میزا شیخ ہے فرمایا تین، پھرآپ میزا شیخ ہے فرمایا (ہاں) دو، دو ( بھی ) حضرت ابو هریرہ تواہی نابالغ ہوں۔

( ١١٩٩٩ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرُفَعُهُ ، قَالَ : مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهِ لَنْ يَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ. (بخارى ١٥٦١ ـ مسلم ٢٠٢٨)

(۱۹۹۹) حضرت ابدهریرہ ڈٹاٹئز سے مرفوعا مروی ہے جس کے نتین 'بچے فوت ہو گئے ،اس کوآ گ نبیس جھوئے گی مگر بالکل خفیف اور آ سانی ہے۔

(۱۲۰۰۰) حضرت ابوهریرہ دی ہے ایک عورت اپنا بچہ لے کرخدمت نبوی مَنْافِظَةَ مِن حاضر ہو کی اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس بچے کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما کمیں (اللہ اس کی عمر دراز کرے) تحقیق میں تین بچے دفنا چکی ہوں ، آپ مِنْوفِظَةَ نے فر مایا: تین بچے دفنا چکی ہو؟ اس نے عرض کیا: ہاں آپ مَنْافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: بیشک وہ تیرے لیے آگ کی شدت سے رکاوٹ ہیں (قیامت کے دن)۔

( ١٢.٠١) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، حَلَّاثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي هَنْدٍ ، حَلَّاثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَقَيْسٍ فَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ لَيُلَتنذٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: مَا مِنَ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَفْرَاطٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَلاَئَةٌ، قَالَ : وَلَا ثَنَّانَ ، قَالَ : وَاثْنَان ، قَالَ : وَاثْنَان ، قَالَ : وَاثْنَان . (ابن ماجه ٣٣٣هـ احمد ٣/ ٢١٢)

(۱۲۰۰۱) حفرت عبداللہ بن قیس پر بیٹے فرماتے ہیں کہ میں حفرت ابو بردہ ڈٹٹٹو کے پاس ایک رات بیٹھا ہوا تھا،حفرت حارث بن اقیش ہمارے پاس تشریف لائے اور اس رات ہمیں حدیث بیان فرمائی کے حضورا قدس مَلِفِظَیَّ فَقِ نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان شوہرو بیوی کے چارچھوٹے بیچے انتقال کرجا ئیس اللہ پاک ان دونوں کو جنت میں داخل فرما کیں گے،صحابہ کرام ٹھکا ٹیٹنز نے عرض کیا یارسول هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد۳) کي کستاب الجندانز کي کاب الجندانز کي کستاب الجندانز کي کستاب الجندانز

الله! تمن بِج؟ آپِ مِلْفَقِيَةٍ نِ فرمايا تمِن ، صحابه كرام في أَيْنِ نِ عُرض كيايار سول الله! دو بِج؟ آپ مِلْفَقِيَةٍ نِ فرمايا اور دو بحق \_ ( ١٢.٠٢) حَدَّنَنَا عُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي رَمُلَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ اللّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ اللّهِ بَنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَنَّهُ قَالً : أَوْجَبَ ذُو النَّلَائَةِ قَالُوا: وَذُو الإِثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالً : وَذُو الإِثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالً : وَذُو الإِثْنَيْنِ . (ابن ماجه ١٠٠٩ ـ احمد ٥/ ٢٣٠)

(۱۲۰۰۲) حضرت معاذبن جبل مزایش سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّشَقِیَا آ نے ارشاد فر مایا: تمن جھوٹے بچے فوت ہو جانے والوں پر جنت واجب ہے، صحابہ ٹھکٹیئر نے عرض کیا یا رسول اللہ! دو بچے والوں پر؟ آپ مِلِّشَقِیَا آ نے دو بچوں والوں بھی جنت واجب ہوچکی۔

( ١٢..٣) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، حدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِى أُمَامَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْلَادِ لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّة بِفَضُلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ. (احمد ٣/ ٣٨٢)

(۱۲۰۰۳) حضرت ابوامامہ مڑاٹی سے مروئ ہے کہ حضور اقد س مَلِّنْظَیَّا آجے ارشاد فر مایا: جن مسلمان والدین کے تمن جیمو نے نابالغ بچے فوت ہو چکے ہوں اللہ تعالی اپنی رحمت کے ضل سے ان کو (والدین کو) جنت میں داخل فر مائیں گے۔

( ١٣٠١٤) برحدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنُ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَمَّ سُلَيْمٍ ابنة مِلْحَانَ وَهِى أُمَّ أَنَسٍ ، أَنَّهَا سَمِعْتَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثُةٌ مِنْ أَوْلاَدٍ لَمْ يَتُلُعُوا الْحِنْتُ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ. (احمد ١/ ٣٥٦ـ طبراني ٣٠٦)

(۱۲۰۰۵) حضرت عائشہ شکافٹہ طاقی ہیں کہ جس کے قبن چھوٹے بچاس حالت میں انتقال کر گئے کہ وہ صابر ہے اور ثواب کا امید وار ہے تو وہ اس کے لئے اللہ کے تکم ہے آگ ہے تجاب ہوں گے۔

( ١٢..٦) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :حدَّثِنِي صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :لَقِيت أَبَا ذَرِّ فَقُلْت : حَدِّثِنِي حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادِهِمَا لَمْ يَبُلُغُوا حِنْثًا إِلَّا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ. (نسانى ٢٠٠٢ ـ احمد ٥/ ١٥١)

هي مصنف ابن الي شيبه ستر جم ( جلد ٣ ) المنظم (١٢٠٠١) حضرت ابوذ ر مزافو فرماتے ہیں كەمیں نے رسول الله مَرْاَفْتُافِيَةً كوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جن مسلمان والدين كے تین جھوٹے نا بالغ بیجے فوت ہو چکے ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فضل سے ان کو ( والدین کو ) جنت میں داخل فر مائیں گے۔ ( ١٢..٧ ) حَذَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، قَالَ :حَذَّثِنِي أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا مُسْلِمَيْنِ مَضَى لَهُمَا مِنْ أَوْلَادِهِمَا ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا حِنْثًا إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ مَضَى لِي اثْنَان يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاثْنَان ، فَقَالَ أَبُو الْمُنْذِرِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ مَضَى لِي وَاحِدٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَوَاحِدٌ وَذَلِكَ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى. (ترمذي ١٠٦١- احمد ١/ ٢٣٩) (۱۲۰۰۷) حضرت عبدالله ولي شي ہے مروى ہے كہ حضورا قدس مَلِفَظَيْظَ نے ارشاد فرمایا: جن مسلمان والدین کے تین تابالغ بيح وفات یا جا ئیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں داخل فریا ئیں گے ،حضرت ابوذ رمزاٹٹو نے عرض کیایا رسول اللہ! میرے دو بیچے فوت ہو چکے ہیں آپ مَالِفَقَدَةَ نے فر مایا اور دو میں بھی (جنت واجب ہے) حضرت ابوالمنذ ریزا ٹنڈ نے عرض کیایارسول اللہ! میرا ایک بچیفوت ہو چکا ہے آپ مَلِینَ ﷺ نے ارشاد فرما تا ایک میں بھی اور (بیتب ہے جب)مصیبت کے آغاز پر ہی صبر کیا جائے۔ ( ١٢..٨ ) حَذَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَتُحِبُّهُ ؟ قَالَ :أَحَبَّك اللَّهُ كَمَا احِبُّهُ ، قَالَ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :مَا فَعَلَ ابْنُك ، فَقَالَ :أَشَعَرْتَ أَنَّهُ تُوفِّنَى ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا يَسُرُّك ، أَنَّهُ لَا تُأْتِي بَابًا مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ تَسْتَفْتِحُهُ إِلَّا جَاءَ يَسْعَى حَتَّى يَفْتَحَهُ لَكَ ، فَقَالَ : يَا

(۱۲۰۰۸) حفرت معاویہ بن قرہ ویشید آپ والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس کی خدمت میں حاضر بوااس کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا بھی تھا، آپ میٹر شنگی آئی ہے اس ہے فر مایا کیا تو اس ہے مجت کرتا ہے؟ فر مایا اللہ تعالی تجھ ہے مجت کرے جس طرح تو اس ہے مجت کرتا ہے؟ فر مایا اللہ تعالی تجھ ہے مجت کرے جس طرح تو اس ہے مجت کرتا ہے، بھر (پھھ موسہ بعد) آپ میٹر شنگی آئی نے اس بچوگا میا تو فر مایا: کیا تو اس بات ہے راضی نہیں ہے کہ تو فر مایا: کیا تو اس بات ہے راضی نہیں ہے کہ تو فر مایا: کیا تو اس بات ہے راضی نہیں ہے کہ تو مرف نہیں ہے کہ تو جنت کے درواز دوں میں ہے کسی درواز ہے ہر آئے اس کو کھلوانے کیلئے، گرتیرا بیٹا دوڑتا ہوا آئے اور تیرے لیے جنت کا دروازہ کھلواد ہے؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیصرف میرے لیے خاص ہے یا لوگوں کیلئے عام ہے؟ آپ مِشِرَقَ فَقِرَ فَنَ ماراح ہے۔
فر مایا تم سب کے لیے ہے۔

رَسُولَ اللهِ أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ :لكُمْ عَامَّةً. (نساني ١٩٩٧ - احمد ٣ ٣٣٧)

( ١٢..٩ ) حدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَابِسِ ، عَنْ أَبِيهًا ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ السَّقُطَ لَيْرَاغِمُ رَبَّهُ إِن ادْخِلَ أَبَوَاهُ النَّارَ حَتَّى يُفَالَ أَيُّهَا السَّفُطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ اربَفَعُ فَإِنِّى أَدْخَلْت أَبُويْك الْجَنَّة ، قَالَ : فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ ، حَتَّى يُفَالَ أَيُّهَا السَّفُطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ اربَفَعُ فَإِنِّى أَدْخَلْت أَبُويْك الْجَنَّة ، قَالَ : فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ ، حَتَّى يُفَالَ أَيُّهَا السَّفُطُ الْمُرَاغِمُ وَبَهُ اربَفَعُ فَإِنِّى أَدْخَلُت أَبُويْك الْجَنَّة ، قَالَ : فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ ، حَتَّى يُدُخِلُهُمَا الْجَنَّة ، (ابن ماجه ۱۷۰۸ بزار ۱۵۵)

(۱۲۰۰۹) حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے مروی ہے کہ حضور اقد س مِلِنَظِیَّةِ نے ارشاد فر مایا: بیشک جنین اپنے رب سے بناہ مائے گا کہ اس کے والدین کو آگ میں داخل کیا جائے ، یہاں تک کہ اس کو کہا جائے گا ،اے اپنے رب سے بناہ ما تکنے والے بچھر جا: بیشک میں نے تیرے والدین کو جنت میں داخل کر دیا ہے ،اور فر مایا: وہ بچہ ان دونوں کو (والدین کو) ناف کا شنے کی جگہ سے میں داخل کروادے گا۔

( ١٢.١٠ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِتُّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ رُومَانَ ، عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَسِقُط أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَىَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ فَارِسٍ أَخْلُفُهُ خَلْفِى.

(ابن ماجه ۱۲۰۷)

(۱۲۰۱۰) حضرت ابوھریرہ ڈٹاٹیز سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنْشَکِیَّ نے ارشاد فر مایا: چھوٹا بچے مقدم کیا جائے میرے آ گے بیہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ وہشہ سوار بن کر (میدان جہاد) میں میرے پیچھے آئے۔

(١٢.١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ ، قَالَ : حَدَّثَنِينَ امْوَأَةٌ كَانَتُ تَأْتِينَا يُقَالُ لَهَا مَاوِيَةٌ ، أَنَّهَا دَخَلَتُ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مَعْمَوٍ ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ امْوَأَةٌ أَتَتُهُ بِصَبِي لَهَا ، وَسَلَّمَ فَحَدَّتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ مَعْمَوٍ : عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ امْوَأَةٌ أَتَتُهُ بِصَبِي لَهَا ، وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ، أَنَّ امْوَأَةٌ أَتَتُهُ بِصَبِي لَهَا وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ، أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمُنُدُ فَقَالَ : لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمُنُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمُنُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهِ فَآلَتُ اللهِ فَآلَتُنَا ، وَحَدَّتُنَا بِهِ.

(۱۲۰۱۱) حفرت محر بن سرین براتین فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک عورت نے بیان کیا جو ہمارے پاس آئی تھی جس کا نام ماویہ تھا، دہ کہتی ہے کہ میں حضرت عبید اللہ بن معمر میر تین فر کی خدمت میں حاضر ہوئی ان کے پاس نبی کریم میر تین فی تھی جس کا بر حاضر ایک صحابی والی و محت میں ایک خاتون ا بنا بچہ لے کر حاضر ایک صحابی والی و محت میں ایک خاتون ا بنا بچہ لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! اس کے لیے دعافر ما نمیں کہ اللہ تعالی اس کو باقی رکھیں میشک میرے تین بچوفوت ہو چکے ہیں، آنخضرت میر فی قطرت میں آپ میر فی تین بی فوت ہو جک ایس آخضرت میر فی قبی اس میں ایک بیاں، آپ میر فی قبی اس کے لیے دعافر ما ایک ایک میرے تین کے فوت ہو کی اور شر مایا: وہ تیرے لیے آگ ہے محفوظ و حال ہے۔

هُ مسندا بن البشيه مترجم ( جلد ۳) في الرَّجُلِ وَالْمَوْأَةِ يُدُفَنَانِ فِي الْقَبْرِ ( ١٥٧ ) فِي الرَّجُلِ وَالْمَوْأَةِ يُدُفَنَانِ فِي الْقَبْرِ مرداور عورت كاايك بى قبر مين وفن كياجانا

( ١٢.١٢) حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا دُفِنَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي قَبْرٍ قُدُّمَ الرَّجُلُ امام الْمَرْأَةِ.

(۱۲۰۱۲) حضرت عطاء چیٹی فرماتے ہیں کہ اگر مرداورعورت کوایک ہی قبر میں فن کیا جائے تو مردکوعورت کے آ محے مقدم کریں گے۔

( ١٢٠١٣ ) حَلَّاتُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُدُفَنَانِ فِى الْقَبْرِ قَالَا :يُقَدَّمُ الرَّجُلُ أَمَامَ الْمَرْأَةِ فِى الْقَبْرِ .

(۱۲۰۱۳) حضرت مجاہد پراٹیلی اور حضرت عطاء پراٹیلی فر مائتے ہیں کہ اگر مرداورعورت کوایک ہی قبر میں دفن کیا جائے تو مردکوعورت کے آگے مقدم کرس گے۔

( ١٢.١٤) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ أَشِعَتُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلُونَهُ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، وَإِذَا دَفَنَهُمْ قَلَّمَ الرَّجُلَ وَأَخَّرَ النِّسَاءَ.

(۱۲۰۱۳) حضرت ابواسحاق مِیشِی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب مردوں اورعورتوں کا اکٹھا جنازہ پڑھاتے تو مردوں کوامام کی طرف ( قریب) رکھتے اورعورتوں کوقبلہ کے قریب رکھتے۔اور جب ان کو دفن فرماتے تو پہلے مردوں کور کھتے پھرعورتوں کو۔

( ١٢.١٥) حدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةً ؛ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُدُفَنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : يُقَدَّمُ الرَّجُلُ أَمَامَهَا.

رَ بَ نَ نَ مَحَمَّدُ مَا تَ مِن كَمَا كُراكِ قَرِمِ مِن داور عورت كود فن كياجائة ومردكواس كَآ كَمَقدم كياجائكا- (١٢٠١٥) حفرت قَاده ولينظ فرمات من أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِذَا دُفِنَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ جُعِلَ الرَّجُلُ قُدَّامَ الْمَرْأَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ جُعِلَ الرَّجُلُ قُدَّامَ الْمَرْأَةِ .

(۱۲۰۱۷) حضرت قماده پیشید سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٥٨ ) فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدُّ مِنْ مُسْلِمٍ أَيْنَ تُدُفَّنُ

نصرانیہ عورت فوت ہو جائے کیکن اس کے پیٹ میں کسی مسلمان کا بچہ ہوتو اس عورت کو

#### کہاں وفن کیا جائے گا؟

( ١٢٠١٧ ) حَلَّاثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ؛ فِى الْمَرَأَةِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيدِ متر جم (جلد ٣) في المحالية المعنائز المحالية المحالية

نَصْرَ انِيَّةٍ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مِنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ :تُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَت مَقْبَرَةَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

(۱۲۰۱۷) حفزت واثله بن اسقع میشید فرماتے ہیں کہ وہ نصرانی عورت جس کے پیٹ میں مسلمان کا بچہ ہوتو اس مقبرہ میں دفن کریں گے جو یہود ونصار کی کا نہ ہو۔

( ١٢.١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو قَالَ مَاتَتِ امْرَأَةْ بِالشَّامِ وَفِى بَطْنِهَا وَلَدَّ مِنْ مُسْلِمٍ وَهِى نَصْرَانِيَّةٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُدْفَنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجُل وَلَدِهَا.

(۱۲۰۱۸) حفزت عمر و پر طیح فرماتے ہیں کہ ایک نصرانی عورت کا انقال ہو گیا اس کے پیٹے میں مسلمان کا بچہ تھا،حضرت عمر جھٹنے نے فرمایا اس کواس کے بیچے کی وجہ ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔

#### ( ۱۵۹ ) فِي الْحَانِضِ تُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ حائضه عورت نماز جناز وادا كرے كه نه كرے؟

( ١٢٠١٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : الْحَائِضُ لَا تُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ.

(١٢٠١٩) حضرت قاسم بيشيط فرماتے ہيں كەحاكىفە عورت نماز جناز ونبيں اداكرے گا۔

( ١٢٠٢٠) حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحِلِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الْحَانِضِ تُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ ، قَالَ : لَا وَلَا الطَّاهِرَ.

(۱۲۰۲۰) حضرت کل پیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت امام شعبی بیٹیلا سے حائضہ عورت کے متعلق دریافت کیا گیا کہ کیاوہ نماز جنازہ ادا کرے گی؟ آپ پیٹیلا نے فرمایا: نہ حائضہ ادا کرے گی اور نہ ہی طاھرہ عورت \_

( ١٢.٢١) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيب بنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً تُصَلَّى الْحَائِضُ عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ : لاَ.

(۱۲۰۲۱) حضرت عبدالله بن صبیب بن الی ثابت پرتیجید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پرتیجید سے دریافت کیا حاکصہ عورت نماز جناز وادا کرئے گی؟ آپ پرتیجید نے فرمایانہیں۔

## ( ١٦٠ ) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْعِظَامِ وَعَلَى الرُّؤُوسِ بِدُ يوں اور کھو پڑیوں کی نماز جنازہ ادا کرنا

( ١٢٠٢٢) حدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ فَوْرٍ عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ صَلَّى عَلَى رُوُوسِ بِالشَّامِ. \* ( ١٢٠٢٢) حفرت توريشِيد عمروى ب كه حفرت الوعبيده ويشيد ني كهو برايول پر نماز جنازه ادا فرماً كي . ( ١٢٠٢٢) حدَّثَنَا عِيسَى ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۳) کی پی کاب العبنائز کی کاب العبنائز کی کاب العبنائز کی کاب العبنائز

(۱۲۰۲۳) حضرت خالد بن معدان بيشيؤ ہے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٢.٢٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَلَّى عَلَى رِجُلِ.

(۱۲۰۲۴) حضرت سفیان بیطین ایک مخص سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوابوب رہائیڈ نے ایک ٹا نگ پرنماز پڑھائی۔

( ١٢٠٢٥ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ عُمَرُ صَلَّى عَلَى عِظَامِ بِالشَّامِ.

(١٢٠٢٥) حضرت عامر ييليد سے مروى ب كەحضرت عمر تفاتئونے بديوں پر نماز جنازه ادافر مائى شام كے علاقد ميں۔

( ١٢.٢٦) حدَّثَنَا مَرُوَانُ ، عَنُ صَاعِدٍ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّغِبِى سُينلَ عَنْ قَتِيلٍ وُجِدَ فِى ثَلَاثَةِ أَحْيَاءَ رَأْسُهُ فِى حَتَّى ، وَوَسَطُهُ فِى حَتَّى وَرِجُلُهُ فِى حَتَّى ، قَالَ يُصَلَّى عَلَى الْوَسَطِ.

(۱۲۰۲۷) حفرت صاعد بن مسلم ولیطیز فرماتے ہیں کہ حضرت فعمی ولیطیز سے دریا فت کیا گیا کہ مقنول نین جگہوں میں (محلوں) پایا گیا ،اس کا سرا یک جگہ، درمیا نہ حصہ ایک جگہ اور ٹائکیں دوسری جگہ؟ آپ ولیٹینز نے فرمایا اس کے درمیانی حصہ پرنماز جناز ہادا کی جائے گی۔

#### ( ١٦١ ) مَنْ قَالَ يُقَامُ لِلْجِنَازَةِ إِذَا مَرَّتُ

#### جب جنازہ گزرےاس کے لیے کھڑا ہوا جائے گا

( ١٢.٢٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حُتَّى تُخَلِّفَكُمْ ، أَوْ تُوضَعَ.

(بخاری ۱۳۰۷ ابوداؤد ۱۲۲۳)

(١٢٠٢٤) حفرت عامر بن ربيعه ويهيد فرمات بين كه مجھے نبي كريم مُلِقَظَة سے بير بات مبيني ب كدآب مُلِقظة في ارشا دفر مايا:

جب تم جنازہ گزرتے ہوئے دیکھوتو کھڑے ہو جاؤیہاں تک کہوہ تنہیں پیچھے چھوڑ ( کرآ گےنکل جائے )یاوہ رکھزیا جائے۔

( ١٢٠٢٨ ) حدَّثَنَا عَبْدَةٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، أَوْ نَحْوَهُ. (بخارى ١٣٠٨ ـ مسلم ٤٥)

(۱۲۰۲۸) حفزت عامر بن ربیعہ سے اس کے مثل منقول ہے۔

( ١٢.٢٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَّازَةٍ فَقَامَ ، وَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ ، قُومُوا فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا.

(ابن ماجه ۱۵۳۳ احمد ۲/ ۲۸۷)

(۱۲۰۲۹) حفرت ابوهریره دی تی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَؤْفَظَ کے پاس سے ایک جناز وگز راتو آب مِؤْفِظَ کُھڑ ہے ہو گئے اور اپنے ساتھ والوں سے فر مایا: کھڑے ہوجاؤ بیٹک موت کے لیے خوف اور گھبراہٹ ہے۔ هن مسنف این الی شیبه مترجم (جلد۳) کی کستاب العبنائز کی کستاب العبنائز کی کستاب العبنائز کی کستاب العبنائز

( ١٢.٣ ) حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ :عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ فَطَلَعَتْ جِنَازَةٌ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ فَطَلَعَتْ جِنَازَةٌ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ وَعَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ وَعَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ وَعَالَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَانْ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ وَعَالَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ وَعَالَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَانَ وَعَالَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَانَ وَعَالَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ وَعَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ وَعَالَهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَعَالَهُ وَعَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَيْكُمْ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مُولِلَهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُولُ وَعَالَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِيْكُولُوا فَعَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُوا فَالْعَلَاهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَالْعَلَالَ عَلَيْكُوا وَالْعَلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُوا فَاللّهُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(۱۲۰۳۰) حضرت خارجہ بن زید بریشید اپنے بچپا حضرت بزید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور اقد س مِنْ الْفَظِیمَ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک جنازہ نکا، جب حضور اقد س مِنْ الْفَظِیمَ نے اس کودیکھا تو آپ مِنْ الْفَظِیمَ کَمْر ہے ہو گئے اور آپ مِنْ الْفَظِیمَ کَمَر ہے ہو گئے اور آپ مِنْ الْفَظِیمَ کَمَر ہے ہو گئے اور آپ مِنْ الْفَظِیمَ کَمَر ہے ہوگئے اور جنازے کے گزر نے تک کھڑے رہے، میں نہیں جھتا کہ آپ کس تکلیف یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہوں، اور میراخیال ہے کہ یہ یہودی مردیا عورت کا جنازہ تھا ہم نے نبی مِنْ الْفَظِیمَ ہے اس کھڑے ہوئے کی وجہ دریا فت نہ کی۔

( ١٣.٣١) حدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُمْ ، أَنَّ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُمْ ، أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ قَامَ حَتَى تُجَاوِزَهُ. (ابويعلى ٢٢٦)

(۱۲۰۳۱) حفزت ابومویٰ جہاٹن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَطِّفَظَئَا کَے پاس سے جب کوئی جنازہ گزرتا تو آپ کھڑے ہو جاتے جب تک کہوہ گزرنہ جاتا۔

( ١٢.٣٢ ) حدَّثَنَا الْفَضْلُ ، وَكَثِيرُ بْنُ هِشَامِ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلِمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَانَ رَسُولُ انْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا.

(۱۲۰ ۳۲) حضرت ابوسعید و کانو ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَالنَظَةُ نے ارشا دفر مایا جبتم جنازہ دیکھوتو کھڑے ہوجاؤ۔

( ١٣.٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ ، فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ : الجُلِسُ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ ، فَقَامَ مَرُوَانُ.

(نسائی ۲۰۴۲ احمد ۳/ ۵۳)

(۱۲۰۳۳) حفرت تعلی میشید فرماتے ہیں کہ حفرت ابوسعید دہافتہ کے پاس سے جنازہ گزراتو آپ کھڑے ہو گئے ،مروان نے کہا بیٹھ جائے ، آپ میڈ نے فر مایا کہ میں نے خودرسول اللہ میڈونٹی کھ کھا کہ آپ میڈونٹی کھڑے ہوگئے یہ سن کرمروان بھی کھڑ اہوگیا۔

( ۱۲.۳۶) حدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنُ زَكْرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ قَيْسًا وَأَبَا مَسْعُودٍ مَرَّتُ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَا. ( ۱۳۱۳ ) حفرت ابن الى ليلى يِشِيرُ فرمات بين كه حضرت قيس اور حضرت ابومسعود الله عن كي پاس سے جنازہ گذرتا تو يہ دونوں كفر ب موجات ــ ( ١٢.٣٥) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : قالُوا لِعَلِيِّ : إِنَّ أَبَا مُوسَى أَمَرَ بِلَاكِ ، وَقَالَ :إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَكُونُونَ مَعَهَا فَقُومُوا لَهَا.

(۱۲۰۳۵) حضرت ابن الي يالي ويشيد فرماتے ميں كدلوگوں نے حضرت على مؤاشد سے كہا كد حضرت ابوموىٰ اس كا حكم ديتے ہيں۔

(آپ کی کیارائے ہے) آپ وہا تھ نے فر مایا: بیشک ملائکداس کے ساتھ ہوتے ہیں تم ان کے لئے کھڑے ہوجایا کرو۔

( ١٢.٣٦) حدَّثَنَا غُندَرٌ ، عَنُ شُغبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا عَلِمْت أَحَدًّا كَانَ يَقُومُ إِذَا مَرُّوا عَلَيْهِ بِالْجِنَازَةِ غَيْرَ عَمُرِو بُنِ مَيْمُون.

(۱۲۰۳۱) حضرت ابراہیم پریٹین فرمائے ہیں کہ میں حضرت عمر و بن میمون پریٹین کے علاوہ کسی کونبیں جانتا کہ جس کے پاس سے جنازہ گزرتا ہواوروہ کھڑا ہوجاتا ہو(صرف حضرت عمر و کھڑے ہوا کرتے تھے)۔

( ١٢.٣٧ ) حدَّثَنَا نُحُنُدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بشر ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ شَهِدَه وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَمَرَّتُ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَ سَالِمٌ ، وَلَمْ يَقُمُ سَعِيدٌ.

(۱۲۰۳۷) حضرت ابوبشر پیشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب پیشیز اور حضرت سالم بن عبداللہ بڑ کہیڈیا حاضر تھے کہ ان

کے پاس سے جناز ہ گزرا،حفرت سالم پیشینہ کھڑے ہو گئے لیکن حفرت سعید پیشینہ کھڑے نہ ہوئے۔

( ١٢.٣٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّعْبِيُّ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ.

(۱۲۰ ۳۸) حضرت ولید بن المها جر بایشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت تعمی بیشید کودیکھا کہ ان کے پاس سے جناز ہ گز را تو وہ کھڑے ہوگئے۔

( ١٢.٣٩) حدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ جَالِسًا فَمُرَّ عَلَيْهِ جِنَازَةً فَقَامَ النَّاسُ حِينَ طَلَعَتِ الْجِنَازَةُ ، فَقَالَ : الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ إِنَّمَا مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةِ يَهُودِي وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِهَا جَالِسًا فَكَرِهَ أَنْ يَعْلُو رَأْسَهُ جِنَازَةً يَهُودِيّة فَقَامَ. (نسانى ٢٠٥٣- احمد ١/ ٢٠١)

(۱۲۰ ۳۹) حضرت جعفر بیشیداپ والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی بیندین تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس سے جنازہ گزرا، جب جنازہ ان کے پاس سے گزرا تو لوگ کھڑے ہو گئے ، حضرت حسن بن علی بین دیند نے ارشا دفر مایا ایک دفعہ حضورا کرم مَؤْفِظَةً کِمَ کِ پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرااور حضور مُؤْفِظَةً اس کے راستہ میں تشریف فرما تھے، آپ مَؤْفِظَةً نِے اس بات کونا پہندفر مایا کہ یہودی کا جنازہ آپ کے سرسے بلند ہو چنانچہ آپ مُؤْفِظَةً کھڑے ہوگئے۔

( ١٢.٤٠ ) حدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَمَرَّتُ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَا ، فَقِيلَ لَهُمَا : إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَقَالَا : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى کتاب البنائز کی مسنف ابن الب شیب متر جم (جلاس) کی کتاب البنائز کی مسنف ابن الب شیب متر جم (جلاس) کی کتاب البنائز کی مسنف ابن الب ناز می متر کتاب البنائز کی مسئف الله می مترکت بیم جناز اق فقام فقیل که ، اُنهٔ یکو دِی ، فقال : اُلیست نفسیا. (بخاری ۱۳۱۳ مسلم ۱۳۱۱) حضرت ابن البی بیشید فر ماتے بین که حضرت قیس بن سعد اور حضرت مصل بن حنیف شخاری قادسیه می تصرف کر آپ می بارد می در اتو آپ دونوں حضرات کھڑے ہو گئے ، آپ سے عرض کیا گیا یہ الل ارض بیس سے بر مسلمان نہیں ہے ) تو انہوں نے فر مایا ایک بارحضور اقدس مِرَفِقَ کے پاس سے ایک جناز ہ گزرا آپ مِرَفِقَ کُھڑے ہو گئے ، آپ کو کہا گیا یہ وی بہو کے ، آپ کو کہا گیا یہ وی بہوری تھا، آپ مِرَفِق فَرِ نے ہو گئے ، آپ کو کہا گیا یہ وی بہوری تھا، آپ مِرَفِق فَرِ نے ہو گئے ، آپ کو کہا گیا یہ وی بہوری تھا، آپ مِرَفِق فَرِ نے ارشا دفر مایا : کیا یہ انسان نہیں ہے؟۔

#### ( ١٦٢ ) مَنْ كُرةَ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ

## لعض حضرات نے جنازے کیلئے کھڑے ہونے کونا پسد کیا ہے

( ١٢.٤١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا فَمَرَّتُ جِنَازَةٌ فَقُمْنَا ، فَقَالَ :مَا هَذَا فَقُلْنَا هَذَا أَمْرٌ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ : إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً ، ثُمَّ لَمْ يَعُدُ. (احمد ١٣٢- نسانى ٢٠٥٠)

(۱۲۰ ۳۱) حضرت الی معمر ویشین فر ماتے ہیں کہ هم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جنازہ گذرا ہم کھڑے ہو گئے، حضرت علی دیا پیڈ نے فرمایا بید کیا ہے؟ هم نے عرض کیا حضرت البومویٰ وٹاٹیؤ نے ہمیں اس کا تھم فرمایا ہے، آپ وٹاٹیؤ نے فرمایا حضور اقدس مَلِّفَظَیْکَافِ صرف ایک بار کھڑے ہوئے تھے پھرآپ مَلِفظَیَکُافِ نے کھڑے ہونے کااعادہ نذر مایا۔

( ١٢.٤٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عَلِمٌ فَمُرَّ عَلَيْنَا بِجِنَازَةٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ :مَا هَذَا لكَانَ هَذَا مِنْ صَنِيعِ الْيَهُودِ.

(۱۲۰ ۴۲) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی میشید فر ماتے ہیں کہ هم حضرت علی کرم اللہ و جہد کے پاس تھے کہ ہمارے پاس سے ایک جناز ہ گذراء ایک شخص کھڑا ہو گیا،حضرت علی کرم اللہ و جبدنے فر مایا یہ کیا ہے؟ بیرتو یہود کے طریقوں میں سے ہے۔

( ١٣.٤٣ ) حدَّثَنَا عبد الوهاب النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٌّ ، وَابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُمَا رَأَيًا جِنَازَةً فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الآخَرُ ، فَقَالَ الَّذِى قَامَ لِلَّذِى لَمْ يَقُمْ أَلَمْ يَقُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : بَلَى ، ثُمَّ قَعَدَ. (نسائى ٢٥٥٣- طبرانى ٢٧٣٧)

(۱۲۰ ۴۳) حضرت محمد مِرشِينِ فرماتے ہيں كەحضرت حسن بن على مؤينة بن اور حضرت عبدالله بن عباس مؤيدين نے جناز ہ ديکھا تو ان

میں سے ایک کھڑے ہو گئے اور دوسرے بیٹھے رہے، جو کھڑے ہوئے تتے انہوں نے ان سے پوچھا جو کھڑے نہ ہوئے تتے کہ کیا حضور اکرم مِنْافِظَةَ فَہِ کھڑے نہ ہوتے تھے؟ انہوں کہا کیوں نہیں پھر بیٹھ گئے۔

( ١٣.٤٤) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ عَلِيِّ وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يَقُومُونَ لِلْجَنَائِزِ إِذَا مَرَّتُ بِهِمُ. (۱۲۰ ۳۲) حضرت ابواسحاق پیٹینڈ فرماتے ہیں کہ حضرت علی جہاٹئ اور حضرت عبداللہ جہاٹئ کے اصحاب کے پاس سے جب جنازہ گذرتا تو کھڑے نہ ہوتے۔

( ١٢.٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ تَمُرَّ بِهِمُ الْجَنَائِزُ فَلَا يَقُومُ مِنْهُمْ أَحَدٌ.

( ۴۵ ۱۲۰) حضرت ابراہیم پیٹیل فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دفاتی کے اصحاب کے پاس سے جناز ہ گز را تو ان میں سے کوئی بھی کھڑ انہ ہوا۔

( ١٢.٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَمْ يَكُونُوا يَقُومُوا لِلْجَنَائِزِ إِذَا مَرَّتْ بِهِمْ.

(۱۲۰ ۴۲) حضرت ابراہیم ویشی فرماتے ہیں کہ (صحابہ کرام) کے پاس سے جب جنازہ گزرتا تووہ کھڑے نہ ہوتے تھے۔

( ١٣.٤٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ يَرَيَانِ الْجِنَازَةَ ، فَلَا يَقُومَان إلَيْهَا.

( ۱۲۰ ۴۷ ) حضرت لیٹ ویشیو فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء ویشیو اور حضرت مجاہد ویشیو نے جنازہ دیکھالیکن کھڑے نہ ہوئے۔

( ١٢.٤٨ ) حلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجِنَازَةِ فَقُمْنَا ، ثُمَّ جَلَسَ فَجَلَسُنَا. (ابوداؤد ١١٢٧ ـ ترمذی ١٠٣٣)

(۱۲۰ ۴۸) حفرت علی کرم اللہ و جہے فر ماتے ہیں کہ حضورا قدس مَرِّفْظَةَ آجنا زے کے لئے کھڑے ہوئے تو هم بھی کھڑے ہوگئے ، کو ہے۔ مَانْتِنْکَا آچی نہ فران میں بہتا ھم بھی ہوٹا گر

پھرآپ مِلْفَظَيَّةُ تشریف فر ماہوئے تو هم بھی بیٹھ گئے ۔ دیریویں میں

## ( ١٦٣ ) فِي عِيادَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

#### یہودونصاریٰ ( کافروں ) کی عیادت کا بیان

( ١٢.٤٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ ، أَنَّ أَبَا الذَّرْدَاءِ عَادَ جَارًا لَهُ يَهُودِيًّا.

(۱۲۰ ۳۹) حضرت ارطاۃ بن المنذ ر بریٹیلئے فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء جاٹیئہ نے اینے پڑوی یہودی کی عیادت کی۔

( ١٢.٥٠) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : أَنَّ أَبَا طَالِبِ مَرِضَ فَعَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ترمذى ٣٢٣٢ـ حاكم ٣٣٢)

۔ (۱۲۰۵۰) حضرت عبداللہ بن عباس ٹئ دین فر ماتے ہیں کہ ابوطالب بیار ہوئے تو حضورا قدس مَزَّ فَضَیَّ فَقَم کے ان کی عیادت نے ہائی۔

( ١٢.٥١ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ شَابٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ.

(۱۲۰۵۱) حصرت انس ڈٹاٹنے فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نو جون حضور اکرم مِلِفَظَیْکَۃَ کی خدمت کرتا تھا وہ بیار ہوا تو حضور اکرم مِلْظَیْکَةَ اس کے پاس تشریف لائے اوراس کی عیادت کی۔ و مسنف ا بن الي شير مترجم (جلدس) مستف ا بن الي شير مترجم (جلدس) و مستف ا بن الي شير مترجم (جلدس) و المعتمان و

( ١٢.٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو اسامة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَبَا طَالِبٍ مَرِضَ فَعَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۲۰۵۲) حفرت عبدالله بن عباس تئ دين فرمات بين ابوطالب بيار ہوئے تو حضورا قدس مِؤْفِظَةُ فِي ان كى عيادت فرمائى ۔

## ( ١٦٤ ) فِي الْمَيِّتِ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْلَ مَا دُفِنَ مَنْ فَعَلَهُ

میت کودفنانے کے بعداس کی نماز جنازہ اداکرنا، کس نے اس طرح کیا ہے؟

( ١٣.٥٣ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَحَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ :صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ. (بخارى ١٣١٩ـ ابوداؤد ٥٣)

(۱۲۰۵۳) حضرت عبدالله بن عباس تفاهیمنارشاد فر ماتے ہیں کہ حضورا کرم مَرْاَتَفَقَعَ میټ کو دفنانے کی بعداس کی قبر پرنماز جناز ہ ادا فر مائی۔

( ١٣.٥٤) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ ، أَخْبَرَنَا خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ ، قَالَ :خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا وَرَدُنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا :هَذِهِ فُلاَنَةٌ فَعَرَفَهَا ، فَأَتَى الْقَبْرَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا.

(۱۲۰۵۳) حضرت خارجہ بن زید پریشیز اپنے بچا حضرت بزید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اقدس مَؤَّشَقَعَ کَی ساتھ ایک بار نکلے جب ہم جنت البقیع میں آئے تو وہاں ایک نئی قبرتھی ، آپ مِؤُلِّشَقَائِ نے اس کے بارے میں دریافت فر مایا؟ صحابہ کرام حُمُاکِیْن نے عرض کیا فلاں خاتون کی قبر ہے۔ آپ مِؤْلِثَقِیْ آئے اس کو پہچانا اور اس کی قبر کے پاس آئے ہم نے آپ کے چھے صفیں بنا کیں اور آپ نے اس پر چارتکبیریں پڑھیں ، (نماز جناز ہا واوا فرمائی)۔

( ١٢.٥٥ ) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ تُوُفِّى قَبْلَ قُدُومِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهِ.

(١٢٠٥٥) حضرت حميد بن هلال بريشية فرمات ميں كەحضرت البراء بن معرور جاپين حضورا كرم مُؤَلِفَكَ فَيَ كمدينة تشريف لانے

ے پہلے بی و فات پا چکے تھے، جب حضور اقدس مُطِّنْفَظَةَ مدینة تشریف لائے تو آپ مُطِّنْفَظَةً نے ان کی نماز جناز ہ ادا فرمائی۔

( ١٢.٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَان ، عَنُ أَبِى سِنَانِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ. (ابويعلى ٢٥١٤)

(۱۲۰۵۶) حضرت عبداللہ بن عباس ٹھکھٹن ارشادفر ماتے ہیں کہ حضورا کرم مَلِّفِظَیَّۃ نے میت کو دفتانے کے بعداس کی نماز جناز ہ ادافر مائی۔

( ١٢.٥٧ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أُمَّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مَاتَثُ

مصنف ابن الي شيبرستر جم (جلد ۳) كل ١٥٠٤ كا ١٥٠٤

وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى أُحِبُّ أَنُ تُصَلَّى عَلَى أُمَّ سَعْدٍ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا. (ترمذى ١٠٣٨- بيهقى ٣٨)

(۱۲۰۵۷) حضرت سعید بن المسیب براتین فر ماتے ہیں کہ حضرت ام سعد بن عباد ہ ٹنکا پین کا انقال ہوا تو حضورا کرم مَرَّ فَتَفَيَّقَ موجود

نه تھے، جب حضور مِئِرِ نَفِيْكِيَّةً تشريف لائے تو وہ حضورا كرم مِؤْنِفَيَّةً كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيايا رسول الله! ميں جا ہتا

ہوں کہ آپ ام سعد کی نماز جنازہ ادافر مائیں، چنانچے حضور اکرم مَلِّ اَنْتَظَافِمَ ان کی قبر برتشریف لائے اورنماز جنازہ ادافر مائی۔

( ١٢.٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْبَقِيعَ فَرَأَى قَبْرًا جَدِيدًا ، فَقَالَ : مَا هَذَا الْقَبْرُ ؟ فَقِيلَ : فُلَانَةُ مَوْلَاةُ يَنِى غَنْمِ الَّتِى كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى عَلَيْهَا.

(عبدالرزاق ۲۵۴۱)

(۱۲۰۵۸) حضرت قاسم پرلیلی: فر ماتے ہیں کہ حضور اقدس پیر کی شخیج جنت ابقیع میں تشریف لائے اور آپ نے وہاں ایک نی قبر دیکھی تو دریافت فر مایا بیکس کی قبر ہے؟ عرض کیا گیا فلاں خاتون کی جو بنوغنم کی باندی تھی اور مبحد کی صفائی کیا کرتی تھی ، آپ پیر کی نفظ کے اس کی نماز جناز ہادافر مائی۔

( ١٢.٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَحبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبِ فِي رَهْطٍ مَعَهُ ، وَقَدْ صلَّى عَلِيٌّ على ابْنِ حُنَيْفٍ وَدُفِنَ ، فَأَمَرَهُ عَلِيٌّ أَنْ يُصَلِّى هُوَ وَأَصْحَابُهُ خَلَى الْقَبْرِ ، فَفَعَلَ.

(۱۲۰۵۹) حفرت فعمی پیشین فرماتے ہیں کہ حفرت علی کرم اللہ و جہہ حفرت ابن حنیف کی نماز جناز ہلدا کر کے ان کو دفنا چکے تھے، اتنے ہیں قرظہ بن کعب چندر فقاء کے ساتھ تشریف لے آئے ، حفرت علی کرم اللہ و جہہنے ان کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کے ساتھی ان کی قبریر جا کرنماز جناز ہ اواکریں ، چنانجے انہوں نے ای طرح کیا۔

( ١٢.٦٠) حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : جَاءَ سَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ وَقَدْ صَلَّى عَبُدُ اللهِ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ : تَقَدَّمُ فَصَلِّ عَلَى أَخِيك بِأَصْحَابِك.

(۱۲۰ ۲۰) حفزت تھم میں فیر اتنے ہیں کہ حفزت سلمان بن ربیعہ داشی تشریف لائے اس وقت حفزت عبدالله نماز جنازہ اداکر

چکے تھے،حضرت عبداللد دی فند نے ان سے فر مایا: آ کے بردھواورا پنے ساتھیوں کے ساتھا پنے بھائی کی نماز جناز وادا کرو۔

( ١٢-٦١ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبَانٍ الْعَطَّارِ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّه بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسًا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بعد أَنَّ صُلِّىَ عَلَيْهَا.

( ١٢.٦٢ ) حَلَّاثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ تُوُفِّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ فِى مَنْزِلٍ كَانَ فِيهِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى رِقَابِنَا سِتَّةَ أَمْيَالٍ إلَى مَكَّةَ وَعَائِشَةُ غَائِبَةٌ فَقَدِمَتُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَتُ أَرُونِى



(۱۲۰ ۲۲) حضرت ابن ابی ملید فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکر خلائے کا اانتقال ہو گیا جہاں وہ تھے، تو ان کے ساتھیوں نے ابن کے جنازے کواٹھا کر چھیل سفر کر کے مکہ لائے اور دفن کر دیا، حضرت عائشہ ٹنکا فائدین موجود نہ تھیں، جب آپ تشریف لائیں تو فرمایا مجھے قبر دکھلاؤ، جب آپ ٹنکا فیز کو قبر دکھائی تو آپ ٹنکا فیز نے ان کی نماز جناز ہ اوا فرمائی۔

( ١٢.٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ تُوُفِّى عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عُمَرَ غَائِبٌ فَقَدِمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ أَيُّوبُ أَحْسَبُهُ ، قَالَ بِثَلَاثٍ ، قَالَ : فَقَالَ : أَرُونِي قَبْرَ أَحِي فَأَرُوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

(۱۲۰ ۱۳) حضرت نافع پرلیط فرماتے ہیں کہ حضرت عاصم بن عمر ٹوکھ فینا کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر ٹوکھ فین حاضر نہ تھے، پھر بعد میں جب آپ دیاؤٹو تشریف لائے ، ایوب پرلیٹیلا راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے تین دن بعد آئے ، تو فرمایا مجھے بھائی کی قبر دکھلاؤ ، آپ کو دکھائی گئی تو آپ نے اس برنماز اوا فرمائی۔

( ١٢.٦٤) حَلَّنَنَا هُسَيْم، أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةً، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا سُبِقَ الرِّجلُ بِالْجِنَازَةِ فليُصَلَّ عَلَى الْقَبْرِ. ( ١٢٠ ١٢٠) حضرت ابن سِرين بِرِيْمِ فرمات بِن كه جب كم فخص سے نماز جنازه سبقت كرجائے (وه نماز جنازه اداندكريكے) تواس كوچاہئے كة قبر پرجاكرنماز اداكر لے۔

( ١٢٠٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ وَنَحْنُ نُرِيدُ جِنَازَةً فَسُبِقْنَا بِهَا حَتَّى دُونَتْ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : تَعَالَ حَتَّى نَصْنَعَ كَمَا صَنَعُوا ، قَالَ : فَكَبَّرَ عَلَى الْقَبْرِ أَرْبَعًا.

(۱۲۰ ۱۵) حضرت ابن عون والطین فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن سیرین والطین کے پاس تھا اور ہم جنازے کا انظار کررہے تھ وہ ہم سے پہلے ہی ادا کرلیا گیا اور دفن کر دیا گیا۔حضرت ابن سیرین والطین نے فرمایا آجاؤہم وہی کرتے ہیں جوانہوں نے کیا پھر آپ نے قبریر جارتکبیریں کہیں۔

( ١٢.٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُرَادِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى عَلَى الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بَعْدَ مَا صُلِّى عَلَيْهِ ، أَدُرَكُهُمْ فِى الْجَبَّانَةِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ مَا صُلِّى عَلَيْهِ ، قَالَ يَحْيَى :وَقَالُ شَرِيكٌ مَرَّةً :أَمَّ أَبُو مُوسَى عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ.

(۱۲۰ ۲۲) حضرت خیثمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی ٹی ٹیٹو نے حضرت حارث بن قیس ٹی پیٹن کی نماز جناز ہ اوا ہو جانے کے بعدان کی نماز جناز ہ اوا فر مائی ان کو جنگل میں پایا اور نماز جناز ہ اوا ہو جانے کے بعد نماز جناز ہ اوا فر مائی ، یجیٰ راوی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت شریک ڈیٹٹو نے فر مایا : حضرت ابومویٰ ڈیٹٹو نے امامت کروائی اور ان کے لیے استغفار کیا۔

(١٢.٦٧) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْمُثَنَّى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ بُشَيْرَ بُنَ كَعْبٍ انْتَهَى إلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ صُلَّىَ عَلَيْهَا فَصَلَّى.

( ١٢.٦٨) حَدَّلْنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْمَى ، عَنْ سُفَيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهُوِى ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ فُقَرَاءَ أَهُلِ الْمَدِينَةِ ، وَيَشُهَدُ جَنَائِزَهُمْ إِذَا مَاتُوا ، قَالَ : فَعَشَى رَبُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرِهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَرُ أَرْبَعًا.
عَلَيْهَا وَكَبَرَ أَرْبَعًا.

(۱۲۰ ۱۸) حضرت ابوامامہ بن محل پر بیجیز اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم بیرا فیضیّا فی فقرائے اهل مدینہ کی عیادت فرماتے اوران کے مرنے پران کی نماز جنازہ ادافرماتے ، فرماتے ہیں اهل عوالی میں سے ایک خاتون کا انتقال ہوا تو اس کوفن کردیا گیا ، حضورا کرم میرافیشی فیج اس کی قبر پرتشریف لائے اوراس کی نماز جنازہ ادافر مائی اور چار تکبیریں پڑھیں۔

ردیا کیا، حضورا کرم میلان الله ، حدّ ثنا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ مُن زَیْد بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ مَن زَیْد بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْد بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : مَوَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ حَدِیثٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا الْقَبْرُ ؟ فَقَالُوا : قَبْرُ فُلاَنَةٍ ، قَالَ : فَهَلاَ آذَنْتُمُونِي ، فَصَفَّ عَلَیْهِ فَصَلَّى . (ابن ماجه ۱۵۲۹ – احمد ۳/ ۲۳۲) هذا الْقَبْرُ ؟ فَقَالُوا : قَبْرُ فُلاَنَةٍ ، قَالَ : فَهَلاَ آذَنْتُمُونِي ، فَصَفَّ عَلَیْهِ فَصَلَّى . (ابن ماجه ۱۵۲۹ – احمد ۳/ ۲۳۲) حضرت عبدالله بن عام بن ربید براث الله عن والدے روایت کرتے ہیں کہ حضوراقدس مُلِقَفِقَا ایک فی قبر کے پاس کے قبر ہے؟ صحابہ کرام تُحَاکِی اُس کی قبر ہے؟ صحابہ کرام تحکاکی اُس کی قبر ہے کے کول اطلاح شدی ؟ آپ مَلِقَفَقَا نِ فَر مایا جھے کول اطلاح شدی ؟ آپ مَلِقَفَقَا نِ فَر مایا جھے کول اطلاح شدی ؟ آپ مَلِقَفَقَا نَ فَر مِن ربیع برائی اور نماز اوا کی۔

#### ( ١٦٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الصَّلاَةَ عَلَيْهَا إِذَا دُفِنَتُ وَقَدُ صُلِّي عَلَيْهَا

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ میت کو فن کرنے کے بعداس کی نماز جنازہ نہیں اوا کی جائے گی ( ۱۲.۷۰) حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ مَرَّتَيْنِ.

( ۱۲۰۷ ) حضرت ابراہیم ولٹیلیز فرماتے ہیں میت کی نماز جنازہ دو بارنہیں پڑھی جائے گی۔

( ١٢.٧١ ) حلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُبِقَ بِالْجِنَازَةِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَجْلِسُ ، أَوْ يَنْصَرِفُ.

(۱۲۰۷۱) حفرت حسن ولیشی فرماتے ہیں کہ جب نماز جنازہ ادامو چکی ہوتو اسکے لیے استغفار کرے، اور بیٹھ جائے یا چلا جائے۔ (۱۲۰۷۲) حدَّنَا حَفْصُ بُنُ غِیَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، قَالَ : کَانَ الْحَسَنُ لَا یَرَی أَنْ یُصَلِّی عَلَی الْقَبُرِ. (۱۲۰۷۲) حضرت اضعت ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ولیٹی قبر پرنماز جنازہ اداکرنے کو اچھانہ بجھتے تھے۔

# ه معنف ابن الي شيبر متر جم ( جلد ۳ ) في معنف ابن الي شيبر متر جم ( جلد ۳ )

# ( ١٦٦ ) مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ عَلَى النَّجَاشِيِّ نجاشى باوشاه كى نماز جنازه سے متعلق جووار دہوا ہے اس كابيان

( ١٢.٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ ، يَغْنِي النَّجَاشِيَّ. (ترمذي ١٠٣٩ـ مسلم ٢٢)

(۱۲۰۷۳) حفرت عمران بن حقین دی گئی ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّقَتِیَّ نِے ارشا دفر مایا: تمہارے بھائی کا انقال ہُو چکا ہے، کھڑے ہوجا وَاوراس کی نماز جناز ہادا کرو، یعنی نجاشی کی۔

( ١٢.٧٤) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ. (احمد ٣/ ٣٣١)

( ۱۲۰۷ ) حضرت عمران بن حصین تفکیشنئ سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْلِفَظِیَّ نے ارشاد فرمایا: تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہوگیا ہے، ان کی نماز جناز ہ ادا کرو۔

( ١٢.٧٥ ) حَدَّثَنَا عَقَانَ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَصَّلٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى. (ترمذى ١٠٣٩ـ نسانى ٢١٠٢) حَصْرَت عَران بن صِين شَهِ عَن سَانى ٢٠٠٢) مَثْلُ مُنْقُول ہے۔

( ١٢.٧٦) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ ، عَنْ ابن جارية الأَنْصَارِكَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدُ مَاتَ فَصَلُّوْا عَلَيْهِ.

(ابن ماجه ۱۵۲۲ احمد ۱۲ ۱۳۲)

(۱۲۰۷۱) حضرت ابن جاربیانصاری و افزیت مروی ہے کہ حضور اقدس مِیلِ فَقِیَعَ فِی ارشاد فرمایا: تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہوگیا ہے، ان کی نماز جنازہ اداکرو۔

( ١٢.٧٧) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْبَقِيعِ وأصحابه فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبُّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(۱۲۰۷۷) حضرت ابوهریرہ رہی ہوئے ہے مروی ہے کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو حضور اقدس مَیَّافِیکَیَّے اور آپ کے صحابہ ٹھکائی جنت البقیع تشریف لے گئے ہم نے آپ کے پیچھے مفیں بنائیں جضور اقدس مِیْلِیکی آگے بڑھے اور چارتمبیریں کہیں۔

( ١٢.٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :

هُ مِنف ابن الِي شِيهِ مِرْجِم (جلد ٣) في مَنف ابن الِي شَيهِ مِرْجِم (جلد ٣) في مَنف ابن الِي مَنف اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدُ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ.

(احمد ۱/ ۳۲۳ طبرانی ۲۳۳۷)

کے لیے استغفار کرو۔

( ١٢.٧٩ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخبرَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ ، حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

(۹-۱۳۰۷) حضرت جابر بن عبدالله بئ پیزین سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّلْفَقِیَقِ نے اصحمہ نجاشی کی نماز جناز ہاوا کی اوراس پر چار ۔

. بري پـ يـن-( ١٢.٨. ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشِعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى

النَّجَاشِيْ ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّمَا دَعَا لَهُ . ( ۱۲۰۸ ) حفرت ابن سيرين طِيعِيْ ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِلِّفْظَةَ نِے نجاشی کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور حضرت حسن بیٹیل

#### ( ١٦٧ ) فِي الزَّوْجِ وَالَّاخِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ

شوہراور بھائی میں سے نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار کون ہے

( ١٢.٨١ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ الرجُلُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.

(۱۲۰۸۱) حصرت عبدالله بن عباس می دین ارشا دفر ماتے ہیں کہ شو ہرعورت کونسل دینے اوراس کی نماز جناز ہ پڑھانے کا زیادہ

ق دارہے۔ کینے دیر کر دو وہی پر دو وہر یہ جبرہ سکویٹر پر یوپر جبرہ کو کر کے بیار

. ( ١٢٠٨٢ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُبِقَ بِالْجِنَازَةِ الْأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ الزَّوْجُ ، ثُمَّ الْأَخُ.

(۱۲۰۸۲) حضرت حسن پرتیجیٔ فرماتے ہیں کہ عورت کی نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق داراس کا والد ہے، پھراس کا ھے بعد میں بریں ک

شوہر پھراس کا بھائی۔

( ١٢.٨٣ ) حدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَبُدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الرَّجُلُ أَحَقُّ بِالْمَوَأَتِهِ حَتَّى يُوَارِيَهَا.

(۱۲۰۸۳)حضرت عطاء پرتیمی فر ماتے ہیں کہ شو ہرعورت کی نماز جناز ہ کازیادہ حق دار ہے۔

( ١٣٠٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ ، فَقَالَ :أَنَا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



كُنْت أُولَى بِهَا إِذْ كَانَتُ حَيَّةً ، أَمَّا الآنَ فَٱنَّتُمُ أُولَى بِهَا.

- (۱۲۰۸۴) حضرت مسروق برایطید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دایشو کی اہلیہ کا انقال ہوا تو آپ دوائٹو نے فرمایا: جب بیرندہ تھی تو میں اس کا زیادہ حق دارتھا،اوراب (مرنے کے بعد)تم اس کے زیادہ حق دارہو۔
- ( ١٢.٨٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا أَيَّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى المراة ، فَقَالَ الْحَكُمُ :الأخُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :الإِمَامُ ، فَإِنْ تَدَارَوُا فَالْوَلِيُّ ، ثُمَّ الزَّوْجُ.
- (۱۲۰۸۵) حضرت شعبہ مِلِیْنے؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد مُِوَاتَیْنا سے دریافت کیاعورت کی نماز جنازہ کا زیادہ حق دارکون ہے؟ حضرت تھم مِلِیْنے؛ فرماتے ہیں کہ امام زیادہ حق دار ہے، اگرامام اور بھائی جمع ہوجا کیں تو ولی زیادہ حق دار ہے پھرخاوند کازیادہ حق ہے۔
- ( ١٢.٨٦) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَتْ عِصْمَةُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا.
- (۱۲۰۸۷) حضرت فعمی پرتیجیز فر ماتے ہیں کہ جبعورت کا انتقال ہو جائے تو اس کےاوراس کے شو ہر کا از دوا جی رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔
- ( ١٣.٨٧) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :الْأَبُ وَالإَبْنُ وَالْأَخُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الزَّوْجِ.
  - (۱۲۰۸۷) حضرت زہری پیشین فرماتے ہیں کہ عورت کے اولیاء شوہر سے زیادہ نماز جنازہ کے حق دار ہیں۔
  - ( ١٢٠٨٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْأُولِيَاءُ أَحَقُّ بِالصَّلَاقِ عَلَيْهَا مِنَ الزَّوْجِ.
    - (۱۲۰۸۸) حضرت قماد و وربیطینه فرماتے ہیں عورت کے اولیاء شو ہرے زیاد ہ نماز جناز ہ کے حق دار ہیں۔
- ( ١٢.٨٩) حَذَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا مَاتَتِ الْمَرُأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَأَوْلِيَاوُهَا أَحَقُّ بِهَا.
- (۱۲۰۸۹) حضرت تھم پیشیز فرماتے ہیں کہ جب عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان جو رشتہ از دواج ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ،اس عورت کے اولیا واس کی نماز جنازہ کے زیادہ حق دار ہوتے ہیں۔
  - ( ١٢.٩٠ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الأخِ
    - (۱۲۰۹۰) حضرت ضعی روتین فرماتے ہیں کہ شوہر بھائی سے زیادہ حق دارہ۔
- ( ١٢.٩١) حَذَّنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي كَعْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ ، امْرَأَةٌ لَأبِي بَكْرَةَ ، فَمَاتَتُ فَتَنَازَعُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَبُو بَكُرُّةً ، وَقَالَ : لَوُلَا أَنِّي

﴿ مُسنف ابن الْمِنْ عُبَرْمَرَ جَم (جلد ٣) ﴿ ﴿ ﴿ مُسَلَدُ مَا مُسَلَدُ الْمُعَادُرُ الْمُعَادُرُ الْمُعَادُرُ أَحَقِّكُم بالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا صَلَيْت عَلَيْهَا.

۱۲۰۹۱) حضرت عبد العزيز بن الى بكره پيلين؛ فرماتے ہيں كه بنى تميم كى ايك خاتون حضرت ابو بكره رقائق كے عقد نكاح ميں تھى، جب اس كا انقال ہوا تو اس كى نماز جنازه كے بارے مين جھڑا ہوا ، اس كى نماز جنازه حضرت ابو بكره جھڑھ نے پڑھائى اور فرمايا اگر ميں تم سے زيادہ حق دارنہ ہوتا تو اس كى نماز جنازہ نہ پڑھا تا۔

# ( ۱۶۸ ) فِی الصَّلَاقِ عَلَی الْمُیّتِ فِی الْمَسْجِدِ مَنْ لَدُ یَرَ بِهِ بَأْسًا بعض حضرات کے نزد کی معجد میں نماز جنازہ اداکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے

( ١٢.٩٢ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُورَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا صُّلَّى عَلَى أَبِي بَكُرٍ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

(۱۲۰۹۲) حضرت هشام بن عروه میشین اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جضرت ابو بکرصدیق تفایق کی نماز جناز ہ مجد میں ہی اداکی گئی۔

( ١٢.٩٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْطَبٍ ، قَالَ : صُلَّى عَلَى أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ تُجَاهَ الْمِنْبَرِ.

(۱۲۰۹۳) حضرت عبدالمطلب بن عبدالله بن حطب واليلط فرمات بين كه حضرت ابو بكراور حضرت عمر تن وهن كي نماز جنازه منبرك طرف رخ كركے اداكي گئي۔

( ١٢.٩٤) حَلَّتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ صِلْمَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ.

(۱۲۰ ۹۴) حفزت عبدالله بن عمر وي وخل مات بين كه حفزت عمر ولا في كم نماز جنازه معجد مين اداكي كن \_

( ١٢.٩٥) حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِح بْنِ الْعَجْلَانِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ:عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِى الْمَسْجِدِ. (مسلم ١٠٠- ترمذى ١٠٣٣)

(۱۲۰۹۵) حضرت عائشہ میں میں کہ خدا کی تئم حضور اکرم مِؤْفِقِیکَ فَہِ نے حضرت تھیل بن بیضاء دی ہے۔ کی نماز جناز ہ مجد میں ادا فرمائی۔

(١٢.٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا ، أَنَّ عُمَرَ صُلِّى عَلَيْهِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ أَفْوَاجًا.

(۱۲۰۹۲) حفرت محمد بن عمر و مرات على مروى ب كه حضرت عمر و كافؤ كى نماز جنازه منبر كے قريب اداكى كئى لوگ فوج در فوج ان كى نماز جنازه اداكرر بے تھے۔

# ه معنف ابن الي شيه مترجم (جلد۳) في معنف ابن الي شيه مترجم (جلد۳)

#### ( ١٦٩ ) مَنْ كَرِهُ الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمُسْجِدِ بعض حضرات مسجد ميں نماز جنازه ادا كرنے كونا يسند سجھتے ہيں

( ١٢.٩٧) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلاَ صلاة لَهُ ، قَالَ : وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَضَايَقَ بِهِمُ الْمَكَانُ رَجَعُوا ، وَلَمْ يُصَلُّوا.

(ابوداؤد ۱۵۱۳ ابن ماجه ۱۵۱۷)

(۱۲۰ ۹۷) حضرت ابوھریرہ جھاٹیئے سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِئائنگے آئے ارشاد فرمایا: جس نے نماز جتازہ مسجد میں اواکی اس کی نماز نہیں ہوئی ۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹذکھتی جب جگہ تنگ ہوجاتی تو واپس لوٹ جاتے لیکن نماز ادانہ کرتے ۔

( ١٢.٩٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَمَّنْ أَذْرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَضَايَقَ بِهِمُ الْمُصَلَّى انْصَرَفُوا ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ.

(۱۲۰ ۹۸) حضرت صالح مِیشِیْ ان حضرات ہے روایت کرتے ہیں جنہوں نے شیخین مِن پیٹِین کا زمانہ پایا وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام خِکائینُ واپس لوٹ جاتے جب جناز گاہ میں جگہ تنگ ہو جاتی لیکن نماز جناز ہ محبد میں ادانیفرماتے ۔

( ١٢.٩٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَيمَن ، عَنُ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا أَعْرِفَنَ مَا صَلَّيْت عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ.

# ( ۱۷۰ ) فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إلَيْهِ نَعْيُ الرَّجُلِ مَا يَقُولُ كسى كي موت كي خبر من كركيا كم

حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

( ١٢١٠) حَدَّثَنَا سَلَاَمٌ أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبُدٍ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبُزَى ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ نَعْىُ الرَّجُلِ ، قَالَ : إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمُهْتَدِينَ ، وَاخْلُفُهُ فِى عَقِيهِ فِى الْغَابِرِينَ ، وَنَحْتَسِبُهُ مِمِنْدَكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، لَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ، وَلَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ.

(۱۲۰۱۰۰) حفرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابزی ویشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجبہ کسی کی موت کی خبر سنتے تو فرماتے:انا لللہ و انا اللیہ راجعون،اےاللہ!اس کے درجات کو جنت میں بلند فرما،اور باقی ماندہ لوگوں میں دشوارگز اررستہ میں اس کا قائم مقام بنا،اوراے رب العالمین! ہم اس کے لیے ثواب کی امیدر کھتے ہیں،ہمیں اس کے بعد راہ ہے نہ ہٹانا (عمراہ نہ کرنا)اوراس کے اجروثو اب ہے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ هُ مَنْ ابْن ابْ شِيرِ مِرْ جِمْ (جلرس) فَيْ فَلْ اللهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أُخْبَرَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ : أَنَّهُ لَقَا أَتَى النَّبِيَّ (١٢١٨) حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أُخْبَرَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ : أَنَّهُ لَقَا أَتَى النَّبِيَّ

٣٠٠) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ زَيْدٍ وَجَعُفَوٍ ، وَعَبُدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ذَكَرَ أَمْرَهُمْ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِزَيْدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِزَيْدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِزَيْدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِجَعْفَرِ ، وَعَبُدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ. (ابن سعد ٣١)

(۱۲۱۰۱) حضرت ابومیسر و دیافیز سے مروی ہے کہ جب حضور اقدس مَزَّفِظَ کَمَ الله بن

رواحه تفائيم که همادت کی اطلاع ملی تو آب مِرِ آفظ نظرت ان کے کام (معاملہ) کوذکر فرمایا اور پھر فرمایا: اے اللہ! تو زید کی مغفرت فرمااے اللہ! تو زید کی مغفرت فرما، اے اللہ! تو زید کی مغفرت فرما، اے اللہ! تو جعفرا ورعبداللہ بن رواحہ کی مغفرت فرما۔

( ١٢١.٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا نُعِى عَبْدُ اللهِ إِلَى أَبِى اللَّرُدَاءِ ، قَالَ : مَا حَلَّفَ بَعُدَهُ مِثْلَهُ.

(۱۲۱۰۲) حضرت حریث بن طهیر بیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبدالله دی فی کو حضرت ابوالدرداء دی فی کی و فات کی اطلاع ملی تو فر مایا: ان کے بعدان کی طرح کا قائم مقام نہ ہوگا۔

( ١٢١.٣ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرُتُ الْحَسَنَ بِمَوْتِ الشَّغْبِيِّ ، فَقَالَ : رحمه الله ، وَاللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الإِسْلَامِ لَبِمَكَانِ.

(۱۲۱۰۳) حضرت عاصم پیشید فرمات بین که جب میں نے حضرت حسن پیشید کو حضرت شعبی پیشید کی وفات کی اطلاع دی تو سیستان و زیر مات الله سرون میں کہ جب میں کے قتل میں اور معالم میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور

آپ رہیں نے فرمایا: اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے ،خداک قتم!اسلام میں ان کاعظیم مقام تھا۔

( ١٢١.٤ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْل ، عَنِ ابنِ أَبْجَر ، قَالَ : أَخْبَرْتُ الشَّغْبِيِّ بِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : يرحمه الله أَمَا إِنَّهُ لَمْ يُخَلِّفُ خَلْفَهُ مِثْلَهُ ، أَمَا إِنَّهُ مَيْتًا أَفْقَهُ مِنْهُ حَيَّا.

(۱۲۱۰۳) حضرت ابن ابجر پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمعی بیشینهٔ کو حضرت ابراہیم بیشینهٔ کی وفات کی اطلاع دی تو آپ پریشین نے فرمایا:اللہ تعالی ان پر حم فرمائے بہر حال ان کے بعدان کی طرح ان کا قائم مقام نہ ہوگا ، ببر حال مرنے کے بعد بھی زندوں سے زیادہ فقیہ ہیں۔

( ١٢١.٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :مَرُّوا بِجِنَازَةِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ :اسْتَرَاحَ ، وَاسْتُرِيحَ مِنْهُ.

(۱۲۱۰۵) حضرت بزید بن ابی زیاد پرایسینه فرمات ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن کا جناز ہ لے کرلوگ حضرت ابو جحیفہ مزی ٹو کے پاس سے گزرے تو آپ پرائیسینہ نے فر مایا: آرام وسکون پایا اوران سے آرام وراحت لوگوں نے پایا۔

( ١٢١.٦ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :أَتَيْتُ عُمَرَ بِنَعْيِ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّنِ ، قَالَ :فَوَضَع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَجَعَلَ يَبُكِى. معنف ابن الي شيبه مترجم (جلاس) في المستخطر المعارف المستخطر المعارف المستخطر المعارف المستخطر المعارف المستخطر المستخل المستخطر المستخطر المستخطر ا

(۱۲۱۰۲) حضرت ابوعثمان پرتیطیو فر ماتے ہیں کہ میں حضرت نعمان بن مقرن پرتیلیو کی وفات کی خبر لے کر حضرت عمر وڈاٹیو کے پاس آیا تو آپ جہاڑئو نے اپنا ہاتھ سریرر کھ کررونا شروع کردیا۔

( ١٢١.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِى الشُّوقِ فَنُعِى إِلَيْهِ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَطْلَقَ حُبُونَةً ، وَقَامَ وَغَلَبَهُ النَّحِيبُّ.

(۱۲۱۰۷) حضرت نافع پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نئ پینا بازار میں تھے آپ کو واکل بن حجر پریشید کی وفات کی اطلاع دی گئی تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ پررونے کا غلبہ ہوگیا۔

( ١٢١.٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَان ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنُ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو كُلْقُوم ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ فِي جِنَازَةِ ابْنِ عَبَّاسِ الْيَوْمَ مَاتَ رباني الْعِلْمِ. (حاكم ٥٣٥)

(۱۲۱۰۸) حضرت ابوکلثوم بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الحنفیہ جھٹٹو سے سنا وہ حضرت عبداللہ بن عباس تفاید من کے جنازے میں فرمار ہے تھے: آج علوم کا ماہراورعلوم میں کامل و فات پاھیا۔

( ١٢١.٩) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ عَمَّارٍ مَوْلَى يَنِى هَاشِمٍ ، قَالَ :جَلَسْنَا فِى ظِلِّ الْقَصُرِ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى جِنَازَةِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ :لَقَدُ دُفِنَ الْيَوْمَ عِلْمٌ كَثِيرٌ.

(۱۲۱۰۹) حضرت عمار پرلٹیو؛ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت زید بن ثابت ٹیکھٹن کے جنازے میں حضرت ابن عباس ٹیکھٹن کے ساتھ محل کے سامید میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: آج بہت زیادہ علم دفن کردیا گیا۔

# ( ١٧١ ) مَا قَالُوا فِي سَبِّ الْمَوْتَى وَمَا كُرةَ مِنْ ذَلِكَ

#### مردوں کو گالی دینے کونا پسند کیا گیا ہے

( ١٢١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُفْبَةَ : قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى. (ترمذى ١٩٨٢ـ احمد ٣/ ٢٥٣)

(۱۲۱۱۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹی پیشن ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَيَّةً نے مردول کو گالی دینے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٢١١١ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعُرٍ ، عَنُ أَبِي أَيُّوبَ مَوْلَى بَنِى ثَعْلَبَةَ ، عَنُ قُطْبَةَ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَبَّ أَمِيرٌ مِنَ الْأَمَرَاءِ عَلِيًّا ، فَقَامَ إِلَيْهِ زَيْدُ بُنُ أَرْفَمَ ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّى قَدْ عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَهَى عَنُ سَبِّ الْمَوْنَى ، فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ. (احمد ٣/ ٣١٩ـ طبرانى ٣٩٧٣)

(۱۲۱۱) حضرت قطبہ بن ما لک واٹیے یہ سے مروی ہے کہ امراء میں سے ایک امیر نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو گالی دی تو حضرت زید بن ارقم ٹئ پیٹن کھڑے ہو گئے اور فر مایا: بیشک مجھے معلوم ہے کہ حضور اقد س مِرَّفِظَةَ فِی مردوں کو گالی دینے سے منع فر مایا ہے، تو حضرت علی ڈٹاٹی کوگالی مت دو جھیت وہ وفات پا چکے ہیں۔ معنف ابن الي شيبرمترجم (جلدس) في حامل كي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلدس)

( ١٢<u>١١</u>٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ خَطَبَ بِمِنَّى عَلَى جَبَلِ ، فَقَالَ :لاَ تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّ مَا يُسَبُّ بِهِ الْمَيْت يُؤْذَى بِهِ الْحَيُّ.

(۱۲۱۱۲) حضرَت هلال بن بياً ف ويطيع بيان كرَّت بي كه حضرت عمر والنو نه منگ كے بهاڑ پر خطبه دیا اور فر مایا: مروول كو گالى مت دو، كيونكه جومر دول كو گالى ديتا ہے اس سے زندول كو تكليف ہوتى ہے۔

( ١٢١١ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوَ قَالَ :سَابُّ الْمَيْتِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَيْةِ.

(۱۲۱۱۳) حضرت عبدالله بن عمر حيَّه فينمارشا دفر ماتے ہيں مر دوں کو گالی دينے والاضحف ھلا کت کے قریب اور سامنے ہے۔

( ١٢١١٤ ) حدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: لَا تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. (١٢١١٣) حضرت عائشه تفاشطار شاوفر ماتى بين كدائة مردول كاذكر صرف فيراورا حِيما لَى كما تحد كرو.

( ١٢١٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَذَى الْمُؤْمِنِ فِي مَوْتِهِ كَأَذَاهُ مِنْ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَذَى الْمُؤْمِنِ فِي مَوْتِهِ

(۱۲۱۱۵) حضرت عبدالله بن مسعود والله ارشاد فرماتے ہیں کدمرنے کے بعد مؤمن کو تکلیف دینا ایسے ہی ہے جیسے اس کوزندگی میں تکلیف دینا۔

#### ( ١٧٢ ) مَنْ كُرِهُ الزُّحَامَ فِي الْجِنَازَةِ

# بعض حضرات نے جناز کے میں از دحام کونا پیندفر مایا ہے

( ١٢١٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ يَخْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :شَهِدْت جِنَازَةٌ فِى الْأَسَاوِرَةِ ، فَازْدَحَمُوا عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ أَبُو السِّوَّارِ الْعَدَوِيُّ :تُرَى هَؤُلَاءِ أَفْضَلَ أَوْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَدُهُمُ إِن رَأَى مَحْمَلاً حَمَلَ وَإِلَّا اعْتَزَلَ ، فَلَمْ يُؤْذُوا أَحَدًّا.

(۱۲۱۱۷) حضرت قمادہ پریٹیے فرماتے ہیں کہ میں اساورہ (بھرہ کے رہنے والے عجمی) میں سے ایک شخص کے جنازے میں شریک ہوا، انہوں نے جنازے کو کندھا دینے ہیں از دھام کیا تو حضرت ابوالسوار العدوی پریٹیوٹے نے فرمایا: ان لوگوں کو دیکھویہ افضل ہیں یا نبی کریم مُؤَلِّفِیکَا آج کے صحابہ مُحَاکِمُتُمْ اللہ مِسْ کوئی صحابی اگر جنازے کو کندھا دینا ممکن و یکھا تو کندھا دیتا وگر نہ ہٹ جاتا اور کسی کو تکلیف نہ پہنچا تا۔

( ١٢١١٧) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِئٌ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِيلُ الْجَحْدَرِئُ ، قَالَ : خَرَجْنَا فِي جِنَازَةٍ فَنَسِهِدَهَا الْحَسَنُ ، قَالَ : فَوَالَ : فَوَالَ الْخَسَنُ : مَا شَأْنُ هَوُلَاءِ اِنِّى لَأَظُنُّ الشَّيْطَانُ حَسَّ مِنَ النَّاسِ فَاتَبَعَهُمْ لِيُحْبِطُ أُجُورَهُمْ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي کست ابن الي شيبه مترجم (جلد۳)

(۱۲۱۱۷) حضرت اساعیل الحجد ری پریشینه فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں نکلے تو اس میں حضرت حسن پریشینه بھی شریک تھ، انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ چار پائی پر از دھام کررہے ہیں،حضرت حسن پریشیز نے فرمایا:ان لوگوں کا کیا ھال ہے؟ میرا گمان ہے کہ شیطان نے لوگوں میں خیراورا جرکاا حساس دیکھا تو ان کے ساتھ مل گیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تا کہ وہ جنازے کو کندھادیے میں از دھام سے کام لیس اور اس سے دوسروں کو تکلیف ہواوروہ ان کے اجرکوضا کع کردے۔

## ( ۱۷۳ ) فِی الْجَنَازَةِ یُمَدَّ بِهَا فَیُثْنَی عَلَیْهَا خَیْرًا جناز هقریب سے گزرنے پراس کی تعریف بیان کرنا

( ١٢١٨ ) حدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرِ ، حدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبِ البُنَانِى ، عَنِ الْحَسَنِ : قَالَ : مَرَّتُ جِنَازَةٌ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتُ ، قَالَ : وَمَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَأَنْنِى عَلَيْهَا شَرًّا حَتَّى تَتَابَعَتِ الْأَلْسُنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتُ ، فَقَالَ : عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ فِى الْجِنَازَةِ الْأُولَى حَيْثُ أَثْنِى عَلَيْهَا خَيْرًا وَسَلَّمَ : وَقُلْتَ فِى النَّانِيَةِ كَذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ شُهُودُ اللهِ فِى الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا.

( ١٢١١٩ ) حَذَّنَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلْمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْفَقَالَ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا أُخْرَى فَأْنُنِى عَلَيْهَا دُونَ فَلِكَ ، فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا وَجَبَتْ ، قَالَ : الْمُكَرِّكَةُ شُهُودُ اللهِ فِي السَّمَاءِ وَأَنْتُمْ شُهُودُ اللهِ فِي الْأَرْضِ. (طبراني ١٢٦٢)

(۱۲۱۹) حضرت ایاس بن سلمه ولیتید اپ والدی روایت کرتے ہیں که انصار میں سے آیک مخص کا جنازہ حضورا قدس مَلِّفَتَکَافَۃ کے پاس سے گزرا تو اس کی تعریف بیان کی گئی، آپ مِلِّفتِکَافِۃ نے ارشاد فر مایا واجب ہوگئی، پھرایک جنازہ گذرا تو اس کی برائی بیان کی گئی، آپ مِلِفَتِکَافِۃ نے ارشاد فر مایا: واجب ہوگئی، صحابہ کرام ٹھکٹٹے نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا واجب ہوگیا؟ آپ مِلِفِکَوْج نے ارشاد فر مایا: ملائک آسان میں اللہ کے گواہ ہیں اورتم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ هُ مَنْ ابْن الْيَشِيهِ مِرْجُم (جلد ٣) فَيْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَرُّوا عَلَى النَّبِي ( ١٢١٢ ) حَدَّنَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَرُّوا عَلَى النَّبِي

( ۱۲۱۲) حدثنا عَلِي بن مسهو ، عن محمد بن عمرو ، عن ابی سلمه ، عن ابی هریره ، قال : مروا علی النبی صلّی الله علی الله علیه الله علیه وسَلّه علیه وسلّه الله علی مناقب الشّر ، فقال : و جَبَتُ انتُكُم شُهداء الله فی الآرض . (احمد ۲/ ۲۱۱ ابو یعلی ۵۹۷۹) علیها شرّا فی مناقب الشّر ، فقال : و جَبَتُ إنّکُم شُهداء الله فی الآرض . (احمد ۲/ ۲۱۱ ابو یعلی ۵۹۷۹) (۱۲۱۲) حضرت ابوهر و دولي و شق من الله علی بنان کی الله علی الله عل

( ١٢١٢) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ ، حَلَّاثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَسُود اللَّيْلِيِّ ، قَالَ : قَلِمْت الْمَدِينَةَ وَقَدُ وَقَعَ بِهَا مَرَضَ ، فَجَلَسْت إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَمَرَّتُ بِهِمْ جِنَازَةٌ ، فَأْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْوا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأْنِي عَلَيْهَا شَوَّا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، فَقَالَ أَبُو صَاحِبِهَا خَيْوا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، فَقَالَ أَبُو صَاحِبِهَا خَيْوا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، فَقَالَ أَبُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيُّمَا الْأَسُود : فَقُلْت وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيُّمَا الْأَسُود : فَقُلْتُ وَاثَنَانِ ، قَالَ وَاثْنَانِ ، ثُمَّ مُسُلِم يَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ ؟ قَالَ : وَثَلَاثَةٌ ؟ قَالَ : وَثَلَاثَةٌ ، فَقُلْنَا وَاثْنَانِ ، قَالَ وَاثْنَانِ ، ثُمَّ لَمُ نَسُلُمْ عَنِ الْوَاحِدِ. (بخارى ١٣١٨. ترمذى ١٠٥٥)

(۱۲۱۲) حضرت ابوالوسود الدیلی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا اس میں و با پھیلی ہوئی تھی، میں حضرت عمر بن خطاب وی دین کے باس بیٹھا تو ان کے پاس سے ایک جنازہ گزراجس کی اجھائی بیان کی گئی، حضرت عمر دول شرخ نے ارشاد فرمایا: اس پر واجب ہوگئی، حضرت ابوالا سود ہوشین نے پرایک جنازہ گزرا تو اس کی برائی بیان کی گئی تو حضرت عمر دول شرخ نے ارشاد فرمایا: اس پر واجب ہوگئی، حضرت ابوالا سود ہوشین نے عرض کیا اے امیر الموضین ! کیا واجب ہوگئی؟ حضرت عمر دول شرخ نے فرمایا میں نے اس طرح کہا ہے جس طرح حضورا قدس میں شرخ نے فرمایا تھا، آپ میر الموضین ! کیا واجب ہوگئی؟ نے فرمایا نہیں کے وار بندے اچھائی کی گواہی دیں اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرمایا دو پر کے مہم نے عرض کیا اگر دو ہوں؟ آپ میر افتی نے فرمایا دو پر کے مہم نے عرض کیا اگر دو ہوں؟ آپ میر افتی نے فرمایا دو پر کھی جنت میں داخل فرمایا ہیں کیا۔

( ١٢١٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ خَيْثُمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : انْظُرُوا النَّاسَ عِنْدَ مَضَاجِعِهِمْ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يَمُوتُ عَلَى خَيْرٍ مَّا تَرَوُنَهُ فَارْجُوا لَهُ الْخَيْرَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ يَمُوتُ عَلَى شَرَّ مَا تَرَوْنَهُ فَخَافُوا عَلَيْهِ.

(۱۲۱۲۲) حضرت عبدالقد میشید فرماتے ہیں کہ لوگوں کوان کے چار پائیوں کے پاس دیکھو،اگرتم کسی مرنے والے بندے میں خیر دیکھوتو اس کے لیے خیر کی امیدرکھو،اگرتم مرنے والے میں برائی دیکھوتو اس پرخوف کھاؤ۔

( ١٢١٢٣ ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، حَذَّتُنَا مِسْعر ، قَالَ :حَدَّثِنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ،

عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : تُوُفِّى رَجُلٌ فَذُكِرَ عِنْدَ النَّبِى فَأْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرٌ ، فَقَالَ : وَجَبَتُ وَتُوَفِّى آخَرُ فَذُكِرَ مِنْهُ شَرٌّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : عَجَبٌ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعْضٌ شُهَدَاءُ عَلَى بَعْضِ.

(۱۲۱۲۳) حفرت ابوهریره و و فوق فرمائے ہیں کہ ایک فخص کا انتقال ہوا اور اس کا حضور اقد س مِنْ الفَظَیَّةِ کے پاس ذکر خیر ہوا تو حضور اقدس مِنْ الفَظِیَّةِ کے پاس ان کرخیر ہوا تو حضور اقدس مِنْ الفَظِیَّةِ کے باس اس کا ذکر اقدس مِنْ الفَظِیَّةِ کے اس اس کا ذکر شرہوا آپ مِنْ الفَظِیَّةِ کے ارشا دفر مایا: اس پر (جہنم) واجب ہوگی ، پھے حضرات نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہمیں آپ کے قول واجب ہوگئی سے تعجب ہوا ہے آپ مِنْ الفَظِیَّةِ نے ارشا دفر مایا: اس پر راجبنم کی اور اور ایک بعض پر گواہ ہیں۔

#### ( ١٧٤ ) مَنْ كَانَ إِذَا حَمَلَ جِنَازَةً تَوَضَّأُ

## بعض حضرات فر ماتے ہیں جو جنازے کو کندھادے وہ وضو کرے

( ١٢١٢١ ) حَلَّانَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيْنًا فَلْيَغْتَسِلُ وَمَنْ حَمَلَ جِنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأَ.

(۱۲۱۲۳) حضرت ابوهریره جایش ارشا دفر ماتے ہیں جومیت کونسل دے وہ بعد میں نہائے اور جواس کو کندهادے وہ وضو کرے۔

( ١٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا شَبابَةُ ، حَدَّثَنَا ابْن أَبِي ذِنْب ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ غَسَّلَ مَيْنًا فَلْيُغَنِّسِلْ وَمَنْ حَمَّلُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

(۱۲۱۲۵) حضرت ابوھریرہ ٹٹاٹٹو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَرِّلْفِیکَۃ نے ارشاد فر مایا: جو محض میت کوٹسل دے اس کو جا ہے وہ نہا لے ،اور جواس کو کندھادے وہ وضو کرے۔

( ١٢١٢٦ ) حلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : مَنْ حَمَلَ جِنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأْ.

(۱۲۱۲ ) حضرت عثمان دولئو فرماتے ہیں جو جناز بے کو کندھادے وہ وضو کرے۔

# ( ۱۷۵ ) مَنْ كَانَ يَرَى التَّعْجِيلَ بِالْمَيِّتِ وَلاَ يُحبس ميت كودفنا نے ميں جلدي كرے اس كوروك كرندر كھے

( ١٢١٢٧ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ عن عُرُوَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيْتُ مِنْ أَهْلِهِ ، قَالَ : عَجِّلُوا عَجِّلُوا ، أَخْرِجُوا أَخْرَجُوا ، قَالَ :فَيَخُرُجُ أَيَّةَ سَاعَةٍ كَانَتُ.

(۱۲۱۲) حفزت عروہ ویلیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تنک پینئ کے گھر والوں میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو آپ فرماتے: جلدی کرو، جلدی کرو، اسے نکالو، اسے نکالو۔ پھر جناز ہے کوکسی بھی وقت (بغیر کسی خاص وقت کے اہتمام کے ) گھر سے نکال دیا جاتا۔ معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس) کی کست کشاب العبنائز

( ١٢١٢٨) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : مَاتَ أَبُو بَكُرٍ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ. وَدُفِنَ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ.

(۱۲۱۲۸) حضرت عا کشه نفی هندئو اتی جیں کہ حضرت ابو بکرصد میں جواشئر کا انتقال منگل کی رات کو ہوا ،اورمنگل کی رات میں ہی ان کو فن کیا گیا۔

# ( ١٧٦ ) فِي مَوْتِ الْفَجْأَةِ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ

ا جا تک آنے والی موت کا ذکر

( ١٢١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ اقْتِرَابُ السَّاعَةِ مَوْتُ الْفَجْاةِ.

(١٢١٢٩) حضرت معمى ويطيع فرمات بي كماقتراب الساعة عدم اداحيا مك آف والى موت بـ

( ١٢١٣ ) حلَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَوْتُ الْفَجَاةِ رَاحَةٌ عَلَى الْمُؤْمِّنِينَ وَتَحَيَّفُ عَلَى الْكَافِرِ .

(۱۲۱۳۰) حضرت عبدالله والثير فرمات جي كها جا تك اورغير متوقع آنے والى موت مؤمن كيلئے راحت ہے اور كافركيلئے سزا۔

( ١٢١٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :مَاتَ مِنَّا رَجُلٌ بَغْتَةً ،

فَقَالَ رَجُلٌ مِن أَصُّحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُذَةَ غَضَبَ ، فَذَكُرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، وَقَلَّ مَا كُنَّا نَذْكُرُ لِإِبْرَاهِيمَ حَدِيثًا إِلاَّ وَجَدُنَا عِنْدَهُ فِيهِ ، فَقَالَ : كَانُوا تَكُرَهُونَ أَخُذَةً كَأَخُذَةِ الأسِفِ.

(۱۲۱۳) حفرت تمیم بن سلمہ ویشید فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک فض اچا تک فوت ہوگیا تو آنحضرت مَلِّ اَلْفَائِعَ کے اصحاب میں سے ایک فض نے کہا خصہ کی حالت میں اٹھایا گیا ہے، میں نے اس کا ذکر حفزت ابرا ہیم بیشید سے کیا اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ ہم حضرت ابرا ہیم بیشید نے کن حدیث ذکر کرتے مگر ان کے پاس اس کو پالیتے ، آپ پیشید نے فر مایا: صحابہ کرام انتہائی تا بہند کرتے تھا جا تک اٹھا کے بان اللہ جا تا ہے۔

( ١٢١٢٢ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ زُبَيْدٍ ، عَنُ أَبِى الْأَحُوصِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ وَعَائِشَةَ قَالَا :مَوْتُ الْفَجُاةِ رَأْفَةٌ بِالْمُؤْمِنِ وَأَسَفٌ عَلَى الْفَاجِرِ.

(۱۲۱۳۲) حفرت عبداللہ دی اللہ دی اور حفرت عائشہ ٹھائٹو کا نے ہیں کہ اچا تک آنے والی موت مؤمن کے لیے باعث راحت اور کا فرکے لیے باعث حسرت وافسوس ہے۔

( ١٢١٢٢ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدَ بُنَ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ مَوْتُ الْبَدَارِ.

(۱۲۱۳۳) حضرت مجامد ويشيد فرماتے ہيں كما جاكت في والى موت قيامت كى نشاندوں ميں سے ہے۔

هِ اِن الِي شَيهِ مَرْ جَمِ ( جلد ٣) ﴾ ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللّ

( ١٢١٣٤ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ مَوْتَ الْفَجَاةِ.

(۱۳۱۳۴) حفزت منصور بينين فرماتے ہيں كەحفزت ابراہيم بينين اچا نك آنے والى موت كونا پندكرتے تھے۔

( ١٢١٣٥ ) حدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي مَوْتِ الْفُجَاءَةِ ، قَالَ أَخْذَةُ أَسَفٍ. (ترمذى ٩٨٣ـ احمد ٣/ ٣٢٣)

(۱۲۱۳۵) حفرت عبید بن خالد ولینی صحابہ تفکیل میں ہے کسی سے روایت کرتے ہیں کداچا مک آنے والی موت عاصب کے لینے کی طرح ہے۔ لینے کی طرح ہے۔

#### ( ۱۷۷ ) فِی الرَّجُلِ یَرْشَحُ جَبِینُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ موت کے وقت میت کی پیثانی سے پسینہ صاف کرنا

( ١٢١٣٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ : كَانُوا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبُدِ اللهِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَعَرِقَ جَبِينُهُ ، فَذَهَبَ رَجُلٌ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ الْعَرَقَ ، فَضَرَبَ يَدَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : إنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الْعَرَقَ لِلْمَيّْتِ.

(۱۲۱۳۱) حفرت ممارہ ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ ڈواٹو کے اصحاب میں سے ایک مخص بیار تھے لوگ ان کے پاس بیشے موئے تھے، ان کی بیشانی سے پینہ بہدر ہاتھا، ایک مخص ان کی پیشانی سے پینہ صاف کرنے لگا تو انہوں نے اس کے ہاتھ پر مارا، حفرت سفیان ویشید فرماتے ہیں کہ بیشک صحابہ کرام میکائیڈ میت کے لیے پینہ کو بیند فرماتے تھے۔

( ١٢١٣٧) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى صَدِيقِ لَهُ مِنَ النَّخِعِ يَعُودُهُ ، فَمَسَحَ جَبِينَهُ فَوَجَدَهُ يَرْشَحُ فَضِحِكَ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ : مَا يَضْحَكُك يَا أَبَا شِبُل ؟ قَالَ : ضَحِكُت مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخُرُجُ رَشُحًا ، وَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ عَمِلَ السَّيِّنَةَ فَيُشَدَّذُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ لِيَكُونَ بِهَا ، وَإِنَّ نَفْسَ الْحَافِرِ أو الْفَاحِرِ لَتَخُرُجُ مِنْ شِدْقِهِ كَمَا يَخُرُجُ نَفْسُ الْحِمَادِ ، وَإِنَّهُ يَكُونُ فَدْ عَمِلَ النَّحَسَنَةَ فَيْهَوَّنُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ لِيَكُونَ بِهَا . الْمَوْتِ لِيَكُونَ بِهَا .

(۱۲۱۳۷) حضرت علقمہ بیٹیو اپنے ایک دوست کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جس کو (بلغم کی) بیاری تھی ، آپ نے اس کی بیٹانی کوچھوا تو پیپندنگل رہا تھا آپ بیٹیو ہے دہ کھے کرہنس پڑے ، لوگوں میں سے بعض نے عرض کیاا سے ابوشیل! آپ کو کس چیز نے بنسایا۔ فر مایا: مجھ کوعبداللہ کی بات پرہنسی آگئی کہ مؤمن کو (جان کئی کے وقت ) پیپندنگا ہوتا اس کے پچھ برے ممل ہوتے بیں تو ان کی وجہ سے اس پرموت کے وقت بچھ تی ہوتی ہے تا کہ ان برائیوں کا کفارہ بن جائے ، اور کا فروفا جرکی روح گدھے کے سانس کی طرح نگتی ہوتی ہے تا کہ یہ آسائی ان نیکیوں کا بدار ہوجا کی ۔ اس کی جھی بچھا جھے اعمال ہوتے ہیں تو موت کے وقت اس پر آسانی ہوتی ہے تا کہ یہ آسائی ان نیکیوں کا بدار ہوجا کیں ۔

المعنف ابن الي شير متر جم (جلدس) كي المستخطر المعاسك المستخطر المعارض المستفائد

#### ( ١٧٨ ) فِيما نَهي عَنه أَنْ يُدُفّنَ مَعَ الْقَتِيلِ

#### مقتول کے ساتھ جن چیزوں کے دن کرنے کی ممانعت آئی ہےان کا بیان

( ١٢١٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْزَعُ عَنِ الْقَبِيلِ الْفَرُوُ ، وَالْجَوْرَبَانِ ، وَالْمُوزَجَان ، والأفرهيجان إِلَّا أَنْ يَكُونَ الجَوْرَبَان يُكَمِلان وترًّا فَيْتُرَكَان عَلَيْهِ ، وَيُدُفَنُ بِثِيَابِهِ.

جرا میں کممل ہوں تو وہ چھوڑ دی جا <sup>کم</sup>یں گی اورا سے کپٹر وں کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہے۔

( ١٢١٣٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُدْفَنُ مَعَ الْقَتِيلِ خُفُّ ، وَلَا نَعْلُ.

(۱۲۱۳۹) حضرت مجامع پرتیمیلا فرماتے ہیں کہ مقتول کوموز وں اور جوتوں کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا۔

( ١٢١٤ )حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُخَوَّلِ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ :قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ :لَا تَنْزِعُوا عَنِّى ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَيْنِ فَإِنِّى مُحَاجٌ أَحَاجٌ.

(۱۲۱۴۰) حضرت زید بن صوحان بریشی فرماتے ہیں مجھے دفتا دینا اور میراخون نہ دھوتا اور موزے اتار دینالیکن کپڑے نہا تار نا۔ کیونکہ میں قیامت کے دن ان کے ذریعے اینے حق کا دفاع کروں گا۔

( ۱۷۹ ) فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَعَلَیْهِ الدَّیْنُ مَنْ قَالَ لاَ یُصَلَّی عَلَیْهِ حَتَّی یُضْمَنَ دَیْنَهُ کوئی شخص فوت ہوجائے لیکن اس کے ذمہ سی کا قرض ہوتو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب تک قرض نہ ادا کرلیا جائے نماز جنازہ نہیں ادا کی جائے گی

(١٢١٤) حدَّنَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، حدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى قَنَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّى عَلَيْهَا ، فَقَالَ : عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَصَلَّى صَاحِبِكُمْ ، قَالَ أَبُو قَنَادَةَ : هُمَا عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ترمذى ١٠٦٩ ـ دارمى ٢٥٩٣)

(۱۲۱۳۱) حضرت عبدالله بن ابوقاده والنيز النيخ والد بروايت كرتے بين كه بى اكرم مِلْ النيخ كَيْ بى ايك جنازه لايا كيا، كه آپ مِلْ النيخ الله بن ابوقاده والنيز النيخ والد بي وايت كرتے بين كه بى اكرم مِلْ النيخ الله بي الله بي الله بي الله بي ما مِنْ النيخ أن في الله بي اله بي الله بي الله

هي مصنف ابن ابي شير متر جم (جلدس) کي کاب العبنائز کي کاب العبنائز کي کاب العبنائز کي کاب العبنائز

( ١٢١٤٢) حَلَّنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِجَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيُصَلَّى عَلَيْهِ ، فَقَالَ : هَلْ تَرَكَ شَيْنًا ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَسَلَّمَ اللهِ ، قَالَ : صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، قَالَ أَبُو فَتَادَةً : هُمَا عَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَالَ اللهِ مَا قَلَ اللهِ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا قَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَا خُبَرَنِي إِيَاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَقِيَهُ أَبُو فَتَادَةً ، قَالَ : هَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ ؟ حَتَّى قَضَاهُمَا. (بخارى ٢٢٨٩ ـ احمد ٣/ ٣٤)

(۱۲۱۲) حضرت ایاس بن سلمه بیلید اپن والد بروایت کرتے بین که حضوراقد س نِرَفَظَافَة کے پاس ایک جناز والایا کیا تاکہ آپ مِرَفِظَافَة کی باس ایک جناز والایا کیا اس نے پھے چھوڑا ہے؟ صحابہ بڑی کینے نے عرض کیا نہیں، آپ مِرَفِظَافَة نے فرمایا کیا اس کے ذمہ دود یتارقرض بین آپ مِرَفظَافَة نے فرمایا کیا اس کے ذمہ دود یتارقرض بین آپ مِرفظَافَة نے فرمایا تم اس کے ذمہ دود یتارقرض بین آپ مِرفظَافِق الله نے فرمایا تم اس کی اور کرو، حضرت ابواتا دو ویا تاکہ وہ میرے ذمہ بین اے اللہ کے رسول مِرفظَافِق الله کی جب پھر آنخضرت مِرفظَافِق نے نماز جنازہ اوا فرمائی، راوی کہتے بین کہ جھے حضرت ایاس والله نے بتالیا کہ حضور مِرفظَافَق کی جب حضرت ابواق دو ویا دوریا والی مورف تو وہ یتارہ اکرد ہے۔ حضرت ابواق دو ویا دوریا والیہ نو کہ نے بیال تک کہ انہوں نے وہ دیارادا کرد ہے۔ حضرت ابواق دو کیا گائے کہ بین عَبْدِ الله بن مُحمَّد بن عَقِیل ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، قَالَ : عَلْمُ وَمُنْ جَابِو بْنِ عَبْدِ الله ، قَالَ : عَلْمُ وَمُنْ ؟ فَقُلْنَا : نَعُمُ مَاتَ رَجُلٌ فَاتُنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيُصَلّى عَلَيْهِ فَحَطَا خُطّى ، قَالَ : عَلَيْهِ وَيُنْ ؟ فَقُلْنَا : نَعُمُ عَلَيْهِ دِينَارَان ، قَالَ : عَلَيْه وَيُنَارَان ، قَالَ : عَلَيْه وَينَارَان ، قَالَ : عَلَيْه وَینَارَان ، قَالَ : صَلُوا عَلَی صَاحِبِکُمُ . (احمد ۲۰۳۰۔ بیھفی ۵۵)

(۱۲۱۳۳) حضرت جابر بن عبدالله جنور من مروى ہے كه ايك مخص كا انتقال ہوا تو ہم حضورا كرم مِنْ فَضَيَّةَ كَى خدمت اقدس ميں حاضر ہوئة تاكد آپ مِنْ فَضَيَّةَ إِن كَى نماز جناز وادا فر مائيس، پس آپ مِنْ فَضَيَّةَ بِطِيءَ آپ مِنْ فَضَيَّةَ إِن دريا فت فر مايا اس كے ذمه قرض ہے؟ ہم نے عرض كيا جى ہاں اس كے ذمه دودينار ہيں۔ آپ مِنْ فَضَيَّةَ فِي ارشاد فر مايا: تم اپنے ساتھى كى نماز جناز وخود بى ادا كرو۔

( ١٢١٤٤) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو ، حدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ مَوْلَى اللَّيْثِينَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَحْشِ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي إِنْ قُتِلُت فِي اللهِ بُنِ جَحْشِ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي إِنْ قُتِلْت فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : الْجَنَّةُ ، فَلَمَّا وَلَى ، قَالَ : إِلَّا الدَّيْنَ سَارَنِي بِهِ جِبْرِيلُ آنِفًا. (احمد ٣/ ١٣٥٠ طبراني ١٥٥٥) سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : الْجَنَّةُ ، فَلَمَّا وَلَى ، قَالَ : إِلَّا الدَّيْنَ سَارَنِي بِهِ جِبْرِيلُ آنِفًا. (احمد ٣/ ١٣٥٠ طبراني ١٥٥٥) مَرْرَت مِم بِنَ عَبِد اللهِ بَنْ عَبْرِ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ أَبِي طَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ أَنِ اللهِ بُنِ أَبِي فَعَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِي صَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي قَتَادَةً ،

مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلد۳) کی کی کی کی کی کی کی کاب العبنانز کی مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلد۳)

عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِنْهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : قَالَ لِي جِبْرِيلُ عليه السلام.

(مسلم ۱۱۱ ترمذی ۱۲۱۲)

(۱۲۱۴۵) حفرت عبداللہ بن قیادہ پڑی پینوا ہے والد ہے ای طرح روایت کرتے ہیں مگر اس کے آخر میں ہے کہ مجھے حضرت جبرئیل عَلاِئلا نے بتلا یا ہے۔

#### ( ۱۸۰ ) فِی الرَّجُلِ یَتْرُکُ الشَّیْءَ مَا جَاءَ فِیهِ آدمی کوئی چیز حچھوڑ کر مرے اس کا بیان

( ١٢١٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، فَالَ : أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ ال

(۱۲۱۳۲) حضرت ابوھریرہ ڈٹاٹنڈ کے مروی ہے کہ حضورا قدس مَبْلِفْظَةَ کے پاس ایک انصاری محض کا جناز ولا یا گیا، آپ مِبَرِفْظَةَ اِ نے اس کی نماز جناز ہ اوا فر مائی گجر دریافت فر مایا: اس نے کیا جھوڑا ہے؟ صحابہ کرام ٹِشَائِیْنِ نے عرض کیا: وویا تین ویتار چھوڑے ہیں، آپ مِبْلِفْظَةَ نے فر مایا دویا تین داغ چھوڑے ہیں۔

( ١٢١٤٧) حدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَدَّاء ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَلَّ دينار أو دِينَارَيْنِ ، قَالَ :كَيَّةً ، أَوْ كَيْتَيْنِ.

(احمد ۵/ ۲۵۲ طبرانی ۸۰۰۸)

(۱۲۱۳۷) حضرت عبدالرحمٰن بن العداء بن هنم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ دی ٹی سے سنا وہ رسول اکرم مُٹِرِنْفِیْجَ کی صدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص کا انتقال ہوا اس نے ایک یا دود ینار چھوڑے،حضورا قدس مِٹرِنْفِیْجَ نے ارشاد فرمایا: ایک داغ یادوداغ جھوڑے ہیں۔

( ١٢١٤٨) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ أَسُوَدُ فَمَاتَ ، فَأُودَنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : انْظُرُوا هَلُ تَرَكَ شَيْنًا ؟ فَقَالُوا : تَرَكَ دِينَارَيْنِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيَّنَانِ. (احمد ١/ ٣٠٥- ابوبعلى ٥٠١٥)

(۱۲۱۳۸) حفرت عبدالله دائل فرماتے میں که حضور اقدس مَلِفَظَةَ ہے ایک سیاہ فام غلام ملا پھر اس کا انقال ہوگیا، نی کریم مَلِفظَةَ کواس کے بارے میں آگاہ کیا گیا، آپ مَلِفظَةَ نے فرمایا: دیکھواس نے پچھچھوڑا ہے؟ صحابہ کرام نیکاکٹنے نے عرض کیادودینارچھوڑے ہیں۔حضوراقدس مَلِفظَةَ نے فرمایا بیددوداغ ہیں۔

( ١٢١٤٩ ) حدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حدَّثَنَا عُتَيْبَةُ ، عَنْ بُرَيد بْنِ أَصْرَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ

هي معنف ابن الي ثيبه مترجم (جلد٣) كي المعنائذ المعنائذ المعنائذ المعنائذ

عَلِيًّا يَقُولُ :مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، تَرَكَ دِينَارًا ، وَدِرْهَمَّا ، فَقَالَ : كَيَّنَانِ ، فَقَالَ :صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. (بخارى ١٩٧٣)

(۱۲۱۳۹) حفرت برید بن اصرم ولیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم الله وجبہ سے سناوہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے ایک مخص کا انتقال ہوا، صحابہ کرام میں کیٹنے نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میر کیٹنے آباں نے ایک دینار اور ایک درهم چھوڑ ا ہے۔ آب میر کیٹنے کی آباز دوداغ ہیں ،تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ اوکرلو۔

# ( ١٨١ ) فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِمْ هُوَ

#### عذاب قبركابيان

( .١٢١٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ مَسْرُوقِ :عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :دَخَلَتْ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةُ فَوَهَبَتْ لَهَا طِيبًا ، فَقَالَتْ : أَجَارَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَّابِ الْقَبْرِ ، فَالَّتْ : فَوَقَعَ فِى نَفْسِى مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فِى الْقَبْرِ عَذَابًا ؟ قَالَ :نَعَمُ ، إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِى قُبُورِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ. (بخارى ٢٣٦٢\_ مسلم ١٥٥)

(۱۲۱۵۰) حضرت عائشہ ٹھنٹیفافر ماتی ہیں کہ میرے پاس ایک میبودیہ خاتون آئی پس اس نے آپ کوخوشبوھیہ کی ،اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کوعذاب قبرے پناہ دے۔حضرت عائشہ ٹھنٹیفن فر ماتی ہیں گھ میرے دل میں اس کے بارے میں خیال آیا ، جب حضور اکرم مَرِّافِظَیَّا قَبْم تشریف لائے تو میں نے حضور اقدس مَرِّفظیَّ قَبْم کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا قبر میں عذاب ہے؟ آپ مَرِّفظیَّ قَبْم نے میں ،جس کو بہائم سنتے ہیں۔

( ١٢١٥١ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةً.

(۱۲۱۵۱) حضرت عائشہ تفاین کا سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٢١٥٢ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهَنَّمَ ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. (ترمذى ٣٦٠٣)

(۱۲۱۵۲) حفرت ابوهریرہ ڈٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مَلِّنْظَیَّا آج نے ارشاد فر مایا : جہنم سے اللہ کی پناہ ما گلو، عذاب قبر سے اللّٰہ کی پناہ ما نگو مسیح د جال کے فتنہ سے اللّٰہ کی پناہ ما نگو ، اللّٰہ یا ک سے د نیا وآخرت کے فتنوں کی پناہ مانگو۔

( ١٢١٥٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَنْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلُوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْت اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مسنف این الی شیبر متر جم (جلدس) کی مسنف این الی شیبر متر جم (جلدس) کی مسنف این الی شیبر متر جم (جلدس)

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَقَبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قُلْنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. (مسلم ٧٤ ـ احمد ٥/ ١٩٠)

(۱۲۱۵۳) حضرت زید بن تابت جنگ وی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِقَظَیَّ نے ارشاد فرمایا: بیشک اس امت کو قبروں میں (عذاب میں) مبتلا کیا جائے گا، اگرتم لوگ مردہ کو دفن کرنا حجوز نه دوتو میں الله پاک سے دعا کرتا کہ وہ تہمیں بھی عذاب قبر سنوا تا جومیں سنتا ہوں، پھر بماری طرف متوجہوئے اور فرمایا: عذاب قبر سے اللہ کی پناہ ما نگو، ہم نے عرض کیا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں۔

( ١٢١٥٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلَهٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيِّ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَتُ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ الْمَتْغِنِي بِزَوْجِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِأْبِي أَبِي سُفْيَانَ ، وَبِأْخِي مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّك قَدْ سَأَلْت اللَّهَ لِآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ ، وَآيَامٍ مَعْدُودَةٍ ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ ، لَنْ يُعَجَّل شَيْئًا قَبْل حَلِهِ او يُوَخِّر شَيْئًا عَنْ حَلِهِ ، وَلَوْ كُنْت سَأَلْت اللَّهَ أَنْ يُعِيذَك مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ ، أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْصَلَ.

(مسلم ۲۰۵۰ احمد ۱/ ۳۹۰)

( ١٢١٥٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو فِى إِثْرِ الصَّلَاةِ يقول :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

(احمد ۵/ ۳۹\_ ترمذی ۳۵۰۳)

(۱۲۱۵۵) حضرت مسلم بن ابی بکرہ پڑھیا اپنے والد رہائٹو ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مِنَوْفَقِیَا تَمَ از کے بعد یون دعا فر ماتے:اےاللہ! میں کفر ،فقراورعذاب قبرے بناہ ما نگتا ہوں۔

ان الي شير مرجم (جد ٣) في حداث المحائز على ١٥٥ كي مسنف ان الي شير مرجم (جد ٣)

( ١٢١٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَآوِيَةَ وَابْنِ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِثْهَالِ ، عَنُ زَاذَانَ : عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسُنَا حَوْلُهُ ، كَأَنَّمَا عَلَى رُوُوسِنَا الطَّيْرُ ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ.

(۱۲۱۵۷) حفرت براء دی فو فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم مِنَّوْفَقَعَ کے ساتھ آیک انصاری کے جنازے پر گئے ، جب ہم قبرستان پہنچ اور لحد ابھی تک تیار نہ ہوئی تھی تو حضور اقدس مِنْوَفَقَعَ تَشْریف فرما ہوئے ہم بھی حضور مَنْوَفَقَعَ کَے اردگر داس طرح بیٹھ گئے جس طرح ہمارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ مِنْوَفَقَعَ فَر مین کو کرید جس طرح ہمارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ مِنْوَفَقَعَ فَر مین کو کرید رہے تھے ، آپ مِنْوَفَقَعَ نے اپناسرمبارک اٹھایا اور فرمایا: عذاب قبر سے اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ ما تگو۔

( ١٢١٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ، قَالَ : لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُحُلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ . (مسلم ٢٠٨٨- ترمذي ٣٥٤٢)

(۱۲۱۵۸) حفزت زید بن ارقم ٹئیٹیئن فر ماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا مگر جو میں نے رسول اکرم مَلِاَفِظَةً ہے ساء آپ مِلِّوْفِظَةَ فرماتے ہیں:اےاللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں، عاجزی،ستی، بز دلی، بخل اورعذاب قبرے۔

( ١٢١٥٩ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنُ جَابِرِ : عَنُ أُمِّ مُبَشِّرٍ قَالَتُ : دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي حَانِطٍ مِنْ حَوَانِطِ بَنِي النَّجَّارِ فِيهِ قَبُورٌ مِنْهُمْ قَدُ مُوْتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ : فَا خَوَرَ مِنْهُمْ قَدُ مُوْتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ : إنَّهُمْ فَخَرَجَ فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ : اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَلِلْقَبْرِ عَذَابٌ ، قَالَ : إنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ. (طبراني ٢٥ ـ احمد ٦/ ٣١٣)

(۱۲۱۵۹) حفزت ام مبشر می خیر خیر باتی میں کہ حضوراقد س میل الفظائی میرے پاس تشریف لائے اس وقت میں بنونجار کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے پاس تھی جس میں زمانہ جابلیت کے لوگوں کی قبریں تھیں، (جوزمانہ جابلیت میں انتقال کر چکے ہے) فرماتی میں کہ پھر حضوراقد س میل فظائی میں نے سنا آپ فرمار ہے تھے، لوگو! عذا ب قبرے اللہ کی پناہ ما گو، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! قبر میں عذا ب بھی ہوتا ہے؟ آپ میل فظائی آپ ارشاد فرمایا: بیشک ان کو قبروں میں عذا ب دیا جاتا ہے جس کو میانور سنتے ہیں۔

( .١٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِب ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتًا حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ :هَذِهِ أَصُواتُ الْيَهُودِ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا. (بخارى ١٣٧٥ـ مسلم ١٩) ه مسنف ابن الي شيبر متر جم (جلد ۳) كي المحالي المحالي

(۱۲۱۷) حضرت ابوابوب مخاطئ فرماتے ہیں کدایک دن نبی کریم مِنْ اللَّهُ اَنْ غروب آفتاب کے وقت ایک ( جیخ کی ) آواز می تو فرمایا: یہ یمود یوں کے ( جیخے کی ) آواز ہے جن کوقبروں میں عذاب ہور ہاہے۔

( ١٢١٦١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبُنِ وَالْبُخُلِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَّاتِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. (نساني ٤٨٨١ـ احمد ٣/ ٢٠٨)

(۱۲۱۶) حضرت انس بڑا ٹی فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مِلِلِقَظَةَ بز دلی ، بخل ، زندگی اورموت کے فتنوں ہے اور عذاب قبر ہے اللہ کی بناہ ما تنتے تھے۔

( ١٢١٦٢ ) حدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ ، عَنْ أُمَّ خَالِدٍ بِنُتِ خَالِدٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَعَودُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . (بخارى ١٣٧٤ ـ احمد ٢/ ٣١٥)

(١٢١٦٢) حضرت ام خالد بنت خالد تُلَاثِينَ فر ماتى بين كه مين نے نبي اكرم مُثِلِّنْ فَيَعَ أَوَ عَنابِ اللهِ عَلَيْتُ موئِ سنا۔

(١٢١٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ فَاطِمَةَ ، عَنُ أَسُمَاءً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَقَدُ أُوحِى إِلَى أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، ثُمَّ يُؤْتَى أَحَدُّكُمْ فَيُقَالُ له مَا عِلْمُك بِهَذَا الرَّجُلِ ، قَالَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ : هو مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللهِ ، جَاءَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى ، وَلَمَّنَا وَاتَّبُعْنَا ، فَيُقَالُ : نَمْ صَالِحًا فَقَدُ عَلِمُنَا أَنَّك مُؤْمِنٌ بِاللّهِ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ ، أَوِ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِى أَنَّ فَلَاكَ فَالَتُ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى ، سَمِعْت النَّاسَ قَالُوا قَوْلاً فَقُلْتُهُ. (بخارى ٨٦ـ مسلم ١٢)

(۱۲۱۲) حضرت اساء من منظن سے مروی ہے کہ حضورا قدس مین النظامی ارشاد فر مایا: میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بیشک تم اوگ قبروں میں آزمائے جاؤے (فتنہ میں میتال کے جاؤے) اس کے مثل یا میح دجال کے نتنہ کے قریب، چرتم میں سے ایک کولا یا جائے گا اس کو کہا جائے گا ، اس خض کے بارے میں تو کیا جائتا ہے؟ فرمایا مومن خض کہے گا، یہ جمہ بیں ، اللہ کے رسول بیں ، جو ہمارے پاس واضح دلائل اور حد ایت لے کرآئے ہم نے اس کو قبول کیا اور ان کی اتباع کی ، اس کو کہا جائے گا امن وسلامتی سے موجا ہمیں معلوم تھا کہ تو اللہ پرائیان لانے والا ہے ، بہر حال منافق اور شک کرنے والا، (کہا گا) جھے نہیں معلوم یہ کون ہیں ، حضرت اساء بڑی شفا فرماتی ہیں وہ کہ گا ، مجھے نہیں معلوم میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے ناتو میں نے بھی وہ کہددی۔ حضرت اساء بڑی شفا فرماتی ہیں وہ کہ گا ، محفی نیس معلوم میں فال: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا یُحَدِّثُ عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ الْنِ عَبَاسٍ ، فَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا یُحَدِّثُ عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ الْنِ عَبَاسٍ ، فَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا یُحَدِّثُ عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ الْنِ عَبَاسٍ ، فَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا یُحَدِّثُ عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ الْنِ عَبَاسٍ ، فَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا یَکدِّبُ وَمَا یُعَدِّبُانِ فِی کیسٍ أَمَا اللهِ صَلَی اللّهُ عَلَیْ وَسَلّمَ عَلَی فَرِیْنِ ، فَقَالَ: إنّهُ مَا لَیْ عَبَانِ فِی کیسٍ أَمَا اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْ وَسَلّمَ عَلَی فَرُیْنِ ، فَقَالَ: إنّهُ مَا لَیْ مُعَاوِیَة سَمِعْتُ مُجَاهِدًا . فکان یَمْشِی بِالنّمِیمَةِ وَأَمَا اللّهَ حَرُ ، فکان لا یَسْتَسُرِ ءُ مِنْ ہُولِهِ ، وَلَمْ یَقُلُ أَبُو مُعَاوِیَة سَمِعْتَ مُجَاهِدًا .

(۱۲۱۲۳) حضرت عبداللہ بن عباس نئ دین ہے مردی ہے کہ حضورا قدس خِرِّشَقِیَقِ ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس ہے گز رہے تو فر مایا:ان دونوں کوعذاب ہور ہاہے،اوران کو کسی بڑے کام کی وجہ سے عذا بنہیں ہور ہا،ان میں سے ایک چِغل خور تھااور دوسرا هی معنف ابن الی شیبه متر جم (جلد۳) کی کوی کاب العبنائند کی معنف ابن الی شیبه متر جم (جلد۳) کی معنف این الی تا تھا۔ پیشا ہے کی چھینٹوں نے نہیں بیتا تھا۔

( ١٢٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ ، قَالَ : كُنت أَنَا وَعَمْرُو بُنُ الْعَاصِ جَالِسَيْنِ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ذَرَقَةٌ ، أَوْ شَبَهُهَا ، فَاسْتَتَرَ بِهَا ، ثُنَّ الْعَاصِ جَالِسَ ، فَقُلْنَا : تَبُول يَا رَسُولَ اللهِ حَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : فَجَاءَنَا ، فَقَالَ : أَوَمَا عَلِمُتُمْ مَا ثُمَّ بَالَ وَهُو جَالِسٌ ، فَقُلْنَا : تَبُول يَا رَسُولَ اللهِ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : فَجَاءَنَا ، فَقَالَ : أَوَمَا عَلِمُتُمْ مَا أَصَابَهُ الشَّىءُ مِنَ الْبُولِ قَرَضَهُ بِالْمِقُرَاضِ فَنَهَاهُمْ عَنُ أَصَابَهُ الشَّيءُ مِنَ الْبُولِ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ .

(۱۲۱۷۵) حفرت عبدالرحمن بن حسنه فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عمرو بن العاص حافظ بیٹے ہوئے سے ،حضورا کرم مِنْ الفظائم اللہ تشکیر تشکیر

( ١٢١٦٦ ) حدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِيَنِيهِ أَى يَنِيَّ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ بِكَلِمَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ ... ، فَذَكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ.

(بخاری ۱۳۵۳ ترمذی ۳۵۹۷)

(۱۲۱۲۱) حضرت مصعب بن سعد میر تیلیا ہے مروی ہے کہ حضرت سعد دہاٹیٹو نے اپنے بیٹے کوفر مایا: اے بیٹے!ان کلمات ہے اللہ سے بناہ مانگوجن سے نبی اکرم میر شیکٹ نیاہ مانگتے تھے، پھرآپ تراثیٹو نے عذاب قبر کا ذکر فر مایا۔

( ١٢١٦٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ. (بخارى ٢٣٤٣)

(۱۲۱۷۷) حفرت مصعب بن سعد دریشید سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ۱۸۲ ) فِیماً یُخَفَّفُ بهِ عَذَابُ الْقَبْرِ جن چیزوں سے عذاب قبر میں کمی ہوتی ہے

( ١٢١٦٨) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : انْتُونِي بِجَرِيدَتَيْنِ ، فَجَعَلَ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَالْأَخُرَى عِنْدَ رِجُلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُ بَعْضَ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا وَالْأَخُرَى عِنْدَ رِجُلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُ بَعْضَ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا مَا وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

في مسنف ابن ابي شيبر متر جم (جلدس) في كلا مسنف ابن ابي شيبر متر جم (جلدس) في الما كلا المستائز في الما كلا المستائز في فيد وقوق (احمد ٢/ ٣٠١)

(۱۲۱۸) حضرت ابوهریرہ ہونا ہوں ہے کہ حضوراقد س میرافی ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اس کے پاس کھڑے ہو گئے بھر فر مایا، میرے پاس اور دوسری پا وَل کے بھر فر مایا، میرے پاس دو کھجور کی کٹڑیاں لے کرآؤ، پھرآپ میرافین کھڑے ہے ایک کھجور کی کٹڑی سرکے پاس اور دوسری پاؤل کے بھر فر مایا، میں اور دوسری پاس کا ژدی، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول میرافین کھیا ہے اس کو فائدہ ہوگا؟ آپ میرافین کھی نے ارشا و فر مایا، شاید کہ ان سے بچھ عذاب قبر میں کی آجائے جب تک ان میں رطوبت باتی ہے، (جب تک کہ بیتر ہیں)۔

( ١٢١٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَسُود بُنِ شَيْبَانَ ، قَالَ :حَدَّنِنِي بَحُرُ بُنُ مَرَّارٍ ، عَنُ جَدِّهِ أَبِي بَكُرَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ مَنْ يَأْتِينِي بِجَرِيدَةٍ ؟ فَاسْتَبَقُتُ أَنَا وَرَجُلٌ فَأَتَيْنَا بِهَا ، قَالَ :فَشَقَّهَا مِنْ رَأْسِهَا ، فَعَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدَةً ، وَعَلَى هَذَا وَاحِدَةً ، وَقَالَ :لَعَلَّه يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا بَهِيَ فِيهِمَا مِنْ بُلُولَتِهِمَا شَيْءٌ ، إن يُعَذَّبَانِ لِفِي الْفِيبَةِ وَالْبُولِ.

( ١٢١٧ ) حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، حدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهُدَلَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي جَبِيرَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ سِيَابَةً : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ، فَقَالَ : إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ يُعَذَّبُ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَوَضَعَهَا عَلَى قَبْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُ مَا كَانَتُ وَطُبَةً. (مسنده ٥٩٥ ـ احمد ٣/ ١٤٢)

(۱۳۱۷) حضرت یعلی بن سیابہ و الله فر ماتے ہیں کہ حضور اقد س مَرِّ النَّفِظَةَ ایک قبر کے پاس سے گذر ہے جس کوعذاب ہور ہا تھا آپ مِرَّ النَّفظَةَ فَر مایا: اس قبر والے کو کسی بڑے کا م کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا، پھر آپ مِرَّ النِّ مَنْظُوا کر اس کی قبر پرگاڑ دی اور فر مایا: شاید کہ اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں کی ہوجائے جب تک کھجور کی ککڑی تر رہے۔

( ١٢١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا ، فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبُوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ ، فَكَانَ يَمُشِى بِالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشُقَّهَا نِصْفَيْنِ ، ثُمَّ غَرَسَ فِى كُلِّ قَبْرٍ وهي مسنف ابن الي شيبه سترجم (جلد۳) کي هن ۱۹۳ کي ۱۹۳ کي ۱۹۳ کي کتباب العبنانز

وَاحِدَةً ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْت هَذَا ؟ قَالَ :لَعَلَّهُ أَن يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبُسَا.

(۱۲۱۷) حضرت عبداللہ بن عباس ٹفاہ بن سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْ فَضَحَةَ وقبروں کے پاس سے گزر ہے تو فرمایا: ان دونوں کو عذاب ہور ہا ہے، اوران کو کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا، ان میں سے ایک بیشاب کے قطروں سے نہیں دونوں کو عذاب ہور ہا ہے، اوران کو کسی بڑے تھا اور دوسر ایخض چغل خورتھا، پھر آپ مِنْ فَضَعَةَ فَرَى کَلِی مُنہی کی اوراس کو چیر کردوکیا اور ہرایک کی قبر پر ایک ایک گاڑھ دی، صحابہ کرام ٹھائٹی نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول مِنْ فَضَعَةَ اِ آپ مِنْ فَضَعَةَ فَر مایا: شاید کہ ان کے عذاب میں کی کردی جائے جب تک یہ میلی رہیں۔

( ١٢١٧٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ الْبَي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا ، قَالَ :فَدَعَا بِعَسِيبِ رَطْبٍ.

(۱۲۱۷۲) حضرت عبدالله بن عباس بنی پین سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ۱۸۲ ) فِي الْمَساءَ لَةِ فِي الْقَبْرِ قبر ميں سوال وجواب كابيان

( ١٢١٧٢) حَلَّنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إِذَا أُدْخِلَ الرَّجُلُ قَبْرَهُ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ ثَبْتَهُ اللَّهُ بِالْقُولِ النَّابِ فَيُسْأَلُ مَا أَنْتَ فَيَقُولُ أَنَا عَبْدُ اللهِ حَيَّا وَمَيْتًا وَأَشْهَدُ أَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اللّهَ وَيَفْتَحُ لَهُ إِلَّهُ إِلَّهَ إِلاَّ اللّهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُدْخَلُ عَلَيْهِ مِنْ رَوْحُهَا وَرِيحُهَا حَتَى يُبْعَثُ ، وَأَمَّا الآخَوُ فَيُوْتَى فِى قَبْرِهِ اللّهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُدْخَلُ عَلَيْهِ مِنْ رَوْحُهَا وَرِيحُهَا حَتَى يُبْعَثُ ، وَأَمَّ الآخَوْ فَيُوْتَى عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَى اللّهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُدْخَلُ عَلَيْهِ مِنْ رَوْحُهَا وَرِيحُهَا حَتَى يُبْعَثُ ، وَأَمَّا الآخَوْ فَيُوْتَى فِى قَبْرِهِ فَيُقُولُ لَا أَدْرِى فَيْقَالَ لَهُ لَا دَرَيْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَى فَا فَيُقُلُ لَهُ لَا ذَرَيْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَى اللّهُ مِنْ مَوْتِهِ مَا أَنْ فَى فَلْكُولُولُ لَلْهُ مَا أَنْتَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ فَيَقُولُ لَا أَدْرِى فَيْقَالَ لَهُ لَا ذَرَيْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُقَولُ لَا أَدْرِى فَيْقَالَ لَهُ لَا دَرَيْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُطَيِّقُ عَلَيْهِ فَيْرُهُ حَتَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُ اللّهُ مُنَا وَيُفْتَعُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ.

هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلدس) کي هي کاس کاس کاس کاس کاس کاس کاس کاس ابن ابن شيبرمتر جم (جلدس)

آپس میں ال جاکیں گے، اور اس پر قبر کی طرف سے بہت سانپ چھوڑے جاتے ہیں جواے ڈسے ہیں اور کھاتے ہیں، جب بھی وہ چیخ اور چلائے گا اس کولو ہے یا آگ کا گرز مارا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ (۱۲۱۷ء) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَیْدَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب ﴿ یُنَبِّتُ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنیا إِذَا جَاءَ الْمَلَّكَانِ إِلَى الرَّجُلِ فِی الْقَبْرِ فِی الْقَبْرِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلَا : وَمَا دِینُك ؟ قَالَ : دِینِی الإِسْلاَمُ قَالاً : وَمَنْ نَبِیّك ؟ قَالَ نَبِیّی مُحَمَّدٌ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَذَلِكَ التَّبْیِتُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنیا. (بخاری ۱۳۲۹۔ ابو داؤد ۲۵۱۵)

( ١٢١٧٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّلَّى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ :إِنَّهُ لِيسْمَعُ حَفْقَ نِعَالِهِمُ إذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ. (ابن حبان ٣١١٨- بزار ٨٤٣)

(۱۲۱۷) حضرت ابوھریرہ دینٹو سے مرفوعا مروی ہے کہ مردے کو دفنانے کے بعد لوگ بیٹے پھیر کر جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آ واز ( آہٹ) سنتا ہے۔

( ١٢١٧٦) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسُود بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ مَا مِنْ جَنَازَةٍ إِلَّا تُنَاشِدُ حَمَّلَتَهَا إِنْ كَانَتُ مُؤْمِنَةً وَاللَّهُ عَنْهَا رَاضٍ قَالَتُ أَسْرِعُوا بِي وَإِنْ كَانَتُ كَافِرَةً وَاللَّهُ عَنْهَا سَاخِطٌ قَالَتُ أَسْرِعُوا بِي وَإِنْ كَانَتُ كَافِرَةً وَاللَّهُ عَنْهَا سَاخِطٌ قَالَتُ رُدُّونِي فَمَا شَيْءٌ إِلَّا يَسْمَعُهُ إِلَّا النَّقَلَيْنِ وَلَوْ سَمِعَهُ الإِنْسَان جَزِعَ وَحَرِع. (عبدالرزاق ١٢٥٥) سَاخِطٌ قَالَتُ رُدُّونِي فَمَا شَيْءٌ إِلَّا يَسْمَعُهُ إِلَّا النَّقَلَيْنِ وَلَوْ سَمِعَهُ الإِنْسَان جَزِعَ وَحَرِع. (عبدالرزاق ١٢٥٠) سَاخِطٌ قَالَتُ رُدُّونِي فَمَا شَيْءٌ إِلَّا يَسْمَعُهُ إِلَّا النَّقَلَيْنِ وَلَوْ سَمِعَهُ الإِنْسَان جَزِعَ وَخَرِع. (عبدالرزاق ١٢٥٠) مَا رَحْم واللهُ مِن عَلَيْهِ فَمَا عَلَى جَازِهِ البَالْمِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْإِنْسَان وَوَلَوْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

( ١٣١٧) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ تَمِيمٍ ، عَنْ غَيْلَانَ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبِى الدَّرُدَاءِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الدَّرُدَاءِ إِنَّكَ قَدْ أَصُّبَحْتَ عَلَى جَنَاحٍ فِرَاقِ الدُّنْيَا ، فَمُرْنِى بِأَمْرٍ يَنْفَعْنِى اللَّهُ بِهِ ، وَأَذْكُرُك بِهِ ، قَالَ : إِنَّك مِنْ أُمَّةٍ مُعَافَاةٍ ، فَأَقِمِ الصَّلَاةَ ، وَأَدَّ زَكَاةَ مَالِكِ ، إِنْ كَانَ لَكَ ، وَصُمْ رَمَضَانَ وَاجْتَنِبِ الْفَوَاحِشَ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، قَالَ : ثُمَّ أَعَادَ الرَّجُلُ عَلَى أَبِى الدَّرُدَاءِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ،

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد٣) کي ۱۳۵۸ کي ۱۹۳۸ کي ۱۹۳۸ کي کتاب العنائد

قَالَ شُعْبَةُ : وَأَحْسَبُهُ أَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ أَبُو الدَّرْدَاءِ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ ، فَنَفَضَ الرَّجُلُ وِدَانَهُ ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَابِ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ وَقَالَ اللّهِ عِنُونَ ﴾ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : عَلَى الرَّجُلَ ، فَجَاءَ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : مَا قُلْتَ ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مُعَلَمًا عِنْدَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ عِنْدِى ، فَأَرَدُت أَنْ تُحَدِّنِي بِمَا يَنْفَعْنِى اللّهُ بِهِ ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَى إِلاَّ وَجُلاً مُعَلَمًا عِنْدَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ عِنْدِى ، فَأَرَدُت أَنْ تُحَدِّنِي بِمَا يَنْفَعْنِى اللّهُ بِهِ ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَى إِلاَ وَجُلاً مَعْلَمُ اللّهِ مَا أَلُولُ ، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمُ لِيْسَ لَكَ مِنَ الأَرْضِ إِلاَّ قَوْلًا وَاحِدًا ، فَقَالَ له أَبُو الدَّرُدَاءِ : اجْلِسُ ، ثُمَّ اعْقِلْ مَا أَقُولُ ، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمُ لِيْسَ لَكَ مِنَ الأَرْضِ إِلاَّ عَرْضُ فِرَاعَيْنِ فِى طُولِ أَرْبَعَةِ أَذُرُعٍ ، أَقَبْلَ بِكَ أَهْلُكُ الْذِينَ كَانُوا لاَ يُحِبُّونَ فِرَاقَك ، وَجُلسَاؤُك ، وَجُلسَاؤُك ، فَمَّ مَا يَوْدُ لِيمَنِي فِي طُولِ أَرْبَعَةِ أَذُرُعِ ، أَقَبْلُ بِكَ أَهُلُكُ التُولِ اللّهِ ، ثُمَّ مَا كُولُ لِللّهِ مَعْمَان ، اللّهِ مَا أَذْرِى ، سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوا قَوْلًا ، فَقُلْتُ ، فَقَد وَاللّهِ وَقِيلَ اللّهُ مَا تَوَى مِنَ اللّهِ ، فَقَدْ وَاللّهِ ، فَقَدْ وَاللّهِ وَلَا اللّهُ مَا تَوَى مِنَ اللّهِ ، فَقَدْ وَاللّهِ ، وَهُ مِنَ اللّهِ ، وَهُ مِنَ اللّهِ ، وَهُ مِنَ اللّهِ ، وَهُ مَا تَرَى مِنَ الشَّدَةِ وَالْخَوْفِ.

(۱۲۱۷) حضرت تمیم بن فیلان بن سلم بریتی فر ماتے ہیں کہ ایک فخض حضرت ابوالدرداء وہ تھو کے پاس آیا اور آپ بیار ہے،

اس نے عرض کیا اے ابوالدرداء! بے شک آپ و نیا کی جدائی کے بہلو ہیں ہیں (جدائی گئی قریب ہے) آپ جھے ایے کا م کا حکم فرما کیں جس ہے انتذ پاک ججے فائدہ دے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یاد کروں۔ آپ وہ تھو نے فرمایا تو عافیت والی است میں ہے ہے نماز قائم کر، تیرے مال پراگرز کو قہ ہتو وہ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، اور برے کا موں سے اجتناب کر، پھر میں ہیں ہے ہے نماز قائم کر، تیرے مال پراگرز کو قہ ہتو وہ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، اور برے کا موں سے اجتناب کر، پھر شیرے لیے نو خبری ہے۔ اس فخص نے بھر بیاں اور ہرایا آپ وہ تھونے نے اس کو بھی ای طرح جواب ارشاد فرمایا وہ شعبہ بویٹی فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس فخص نے تین بارسوال و ہرایا اور آپ وہ تھونے نے تین باریکی جواب ارشاد فرمایا وہ شخص اپنی چا ورکو جھکتے ہوئے کھڑا ہوا اور بیآ ہت پڑھی ہوائی آللید نئی بیکٹ موٹون مآ اُنڈونٹنا مِن الکیسینٹ والٹھ لی میں بھی ہوائی اللیعنون نے آبا اللیون کی ہوئی کہ میں ایکٹ میں ایکٹ میں ایکٹ میں ایکٹر ہیں ہوائی اور کی ہوئی کھون کے اس وہ کی ایکٹر ہوئی کھون کو ایکٹر ہوئی کھونے نے اس وہ کم ایس کی کہ ہوئی کہوں اس کو ایس کے کرآؤ ایکٹر اس سے فرمایا تو نے کیا کہا ؟ اس نے عرض کیا آپ سکھانے والے ہیں آپ کے پاس وہ علی میں ہوئی اور کی جس سے تیرے لیے دوگر چوٹر ای وہ میں کہوں اس کو اپ بھی سے تیرے لیے دوگر چوٹر ایک جو میں کہوں اس کو اپ بھی سے تیرے لیے دوگر چوٹر ایک جو میں کہوں اس کو اپ بھی میں جو بھی ہوئی میں ہونا جو بھی پر کھارے کو میں جو کھی ڈالیں کے پھر بھی لیک سے جو برے بھی فردی کی میں جو ٹر میال جو تھے بھی کھر تھے بھی لیکت کے لیے چھوڑ دیں گے پھر اور دیں گے پھر تھے بھی کھر تھے بھی بھی کہوں اور کے جو بھی کھر کھی ہوئی میں کے تیرے بھی کھر تھے بھی بھی کھر کھی بھی بھی کھر کھی بھی کہوں دیں کی میں کے کہوڑ دیں گے پھر تھی بھی کھر کھی بھی بھی بھی کھر کھی بھی بھی کھر کھی بھی بھی کھر کھی بھی بھی کھر کھی بھی بھی بھی کھر کھی بھی بھی بھی کھر کھی بھی بھی کھر کھی بھی بھی بھی بھی بھی کھر کھی بھی بھی بھی بھی

مسندابن البشیر مرجم (جگرا) کی سے گنگھر یالے بالوں والے آئیں گے جن کا نام مشر نکیر ہے۔ وہ دونوں تیرے پاس دوسیاہ فرشتے ، زردرنگ کا لباس پہنے گنگھر یالے بالوں والے آئیں گے جن کا نام مشر نکیر ہے۔ وہ دونوں تیرے پاس بیٹھیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے تو کیا ہے؟ یا تو کس پرتھا؟ یا تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر تو نے کہا خدا کی تتم میں نہیں جا نتا میں نے بھی کہد یا تو خدا کی تتم تو ہلاک اور ذکیل ورسوا ہوگیا۔ اور اگر تو نے یوں کہا ہے تھ میر خواہوں تیں اللہ پاک نے ان پر کتا ہا تاری میں اس کتاب پر اور جو بچھ یہ لے کر آئے اس پر ایمان لا یا تو خدا کی قتم تو نجات و ہدایت پاگیا اور تو ہرگز شدت اور خوف کی وجہ سے ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا گر اللہ تعالیٰ تیرے دل و مضوط کرد ہے تو دے سکتا ہے۔

#### ( ١٨٤ ) فِي أَطْفَال الْمُسْلِمِينَ

# مسلمانوں کے چھوٹٹے بچوں کابیان

( ١٢١٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِتَى ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ فِي جَبَلِ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَةَ يَكُفُلُونَهُمْ.

(۱۲۱۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنز سے مروی ہے کہ مسلمانوں کے بیچے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے پاس ایک پہاڑ پر ہوں گےاوران کی کفالت کریں گے۔

# ( ١٨٥ ) فِي مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### حضور مَرْالنَّيْنَةُ بَهِ كلا وْ لِحَرْتُ ابراً جيم وْالنُّونَهُ كَي وَفَاتِ كَابِيان

( ١٢١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ :أَمَا إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ. (احمد ٣/ ٣٠٠ـ ابن سعد ١٣٩)

(۱۲۱۷) حضرت براء تفاتی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُطِفَقِیَقَ کے لاڈلے حضرت ابراہیم مثالثۂ کی وفات ہوئی تو

حضور مَزَافِقَ يَجَعُ نِهِ فِي ما يا بِ شِك اس كے ليے جنت ميں ايك دودھ پلانے والى مقرر ہے۔

( ١٢١٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ تُعِيمٌ بَقِيَّةَ رَضَاعَتِهِ. (عبدالرزاق ١٣٠٣ـ احمد ٣/ ٢٩٤)

رقبي الجنبه رتبه بيفيه رضاعيته. (عبدالرراق ١٣٠١- احتمد ١/ ٢٩٧). (م ١٧١٨) حف مشعمي الله سام مي مي حضر اقت المأنت تأقي الشارف

(۱۲۱۸۰) حضرت تعمی بیٹیلیئے سے مروی ہے کہ حضوراقد س مَلِقَقِیکَتَجَ نے ارشاوفر مایاان کے لیے جنت میں دووھ بلانے والی مقرر ہے جواس کی رضاعت کی مدت پوری کرے گی۔

( ١٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى عليه وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا. (ابوداؤد ٣١٨٠) (۱۲۱۸) حضرت عدمر مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مِئِطِّنظِیَّی نے اپنے لاؤ لے کی نماز جنازہ ادا فرمائی اس وقت اس کی عمر سولہ مبینے تھی۔

# ( ۱۸۶ ) فِی رَشِّ الْمَاءِ عَلَی الْقَبْرِ قبر پریانی حچر کنا

( ١٢١٨٢) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ رَبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَا يَرَى بَأْسًا بِرَشَّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ.

(١٢١٨٢) حفرت رئيم مايني فرمات بين كه حفرت حسن مريني قبر پر پانی حجفر كنه مي كوئي حرج نه مجھتے تھے۔

( ١٢١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسُوَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِوَشّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ.

(۱۲۱۸۳) حضرت ابوجعفر مِایٹیو: فرماتے ہیں کہ قبر پریا کی چیئر کئے میں کو گُ حرج نہیں ہے۔

( ١٢١٨٤ ) حَدَّثَنَا حَرَمِىٌّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِى جِنَازَةٍ وَمَعَنَا زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ حَيَّةَ ، فَلَمَّا سَوَّوُا الْقَبْرَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَذَهَبَ رَجُلٌّ يَمَشُّهُ وَيُصْلِحُهُ ، فَقَالَ : زِيَادٌ يُكُوهُ أَنْ تَمَسَّ الْأَيْدِى الْقَبْرَ بَعْدَ مَا يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ.

(۱۲۱۸) حضرت عبداللہ بن بکر مراثیمۂ فرماتے ہیں کہ میں جنازے میں تھا ہمارے ساتھ حضرت زیاد بن جبیر بن حیہ موٹیمٹ بھی تھے جب قبر برابر کرلی گئی تو اس پر پانی ڈالا گیا ،ایک شخص آیا وہ قبر کوچھونے لگا اوراس کو درست کرنے لگا حضرت زیا دہائیمیز نے فرمایا قبریریانی ڈالنے کے بعداس کو ہاتھوں سے چھوٹا ناپسندیدہ ہے۔

# ( ۱۸۷ ) فِی نَفْسِ الْمُؤْمِنِ كَیْفَ تَخْرُجُ وَنَفْسِ الْكَافِرِ مؤمن کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے اور کا فرکی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے

( ١٢١٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زَاذَانَ : عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جِنَازَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَانْتَهَیْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا یُلْحَدْ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسُنَا حَوْلَهُ کَأَنَّمَا عَلَى رُوُوسِنَا الطَّیْرُ ، وَفِی یَدِهِ عُودٌ یَنْکُتُ بِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : اسْتَعِیدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ ، أَوْ مَرَّتَیْنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا کَانَ فِی فَقَالَ : اسْتَعِیدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، أَوْ مَرَّتَیْنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا کَانَ فِی الْقَطَاعِ مِنَ الدَّنْیَا وَإِقْبَالِ مِنَ الآخِرَةِ نَزَلَ اللّهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ بِيضُ الْوُجُوهِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ ، وَنَقَطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالِ مِنَ الآخِرَةِ نَزَلَ النِّهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ بِيضُ الْوَجُوهِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ ، خَتَى یَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْجَوْمَ مَلَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ بِيضُ الْوَجُوهِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ ، خَتَى یَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْجَوْمَ فَیْنَ الْجَنَّةِ ، وَحَنُوطُ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ یَجِیءُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَیَقُولَ عِنْدَ وَلِمَا الْفَطُرَةُ مِنْ فِی السَّقَاءِ فَیَاخِذَهَا ، فَإِذَا أَخَذُوهَا لَمْ یَدَعُوهَا فِی یَدِهِ طَوْفَةَ عَیْنِ حَتَّی یَاخِذُها ، فَإِذَا أَخَذُوهَا لَمْ یَدَعُوهَا فِی یَدِهِ طَوْفَةَ عَیْنَ حَتَی یَاخِذُها ، فَافِذَا أَخَذُوهَا لَمْ یَدَعُوهَا فِی یَدِهِ طَوْفَةَ عَیْنِ حَتَی یَاخِذُها ، فَافَدُوهَا لَمُ یَدَعُوهَا فِی یَدِهِ طَوْفَةَ عَیْنَ حَتَی یَاخِذُها ، فَالْهُ الْعُدُوهَا لَمْ یَدَعُوهَا فِی یَدِهِ طَوْفَةَ عَیْنَ حَدَّی یَاخِذُها ، فَافَدَ اللّهُ وَرَضُولَ اللّهِ وَرَضُولَ اللّهِ وَرَحُونَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَانَةُ مُو مُنْهُ وَالسَّهُ مَا لَهُ مَا السَّقَاءِ فَیَاخِذُها ، فَافَدُ الْمُؤْدَ وَاللَّوْلُولُولُولُولُولُهَا لَا مُعَلِيْكُولُ الْفَالَ عَلَى اللّهُ الْمُولِقَا لَهُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُ ال

هي مصنف ابن ابي شير متر فم (جلد٣) في ١٦٧ مصنف ابن ابي شير متر فم (جلد٣) في ١٦٧ مصنف ابن ابي شير متر فم (جلد٣)

فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ ، وَذَلِكَ الْحَنُوطِ ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَب نَفْخَةِ مِسْكٍ وُجدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، فَيَضْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا :مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ ؟ فَيَقُولُونَ: هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيُسْتَفْتِحُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ، فَيَسْتَقْبِلُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا ، حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تعالَى اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلْيِّينَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ ، وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ، فَيْعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَان فَيُجُولِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ : مَنْ رَبُّك ؟ فَيَقُولُ : رَبِّي اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا دِينُك ؟ فَيَقُولُ دِينِي الإِسْلَامُ ، فَيَقُولَانِ لَهُ :مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى بُيعِتَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ :هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَيَقُولَان :مَا عَمَلُكَ بِهِ ؟ فَيَقُولُ : قَرَأْت كِتَابَ اللهِ وَآمَنْت بِهِ وَصَدَقْت بِهِ ، فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِى فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَٱلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيَأْتِيهِ مِنْ طِيبِهَا وَرَوْحِهَا ، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ ، حَسَنُ النِّيابِ ، طَيَّبُ الرّيح ، فَيَقُولُ : أَبْشِرُ بِالَّذِي يَسُرُّك ، هَذَا يَوْمُك الَّذِى كُنْت تُوعَدُ ، فَيَقُولُ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ فَوَجْهُك الْوَجْهُ يَجَىءُ بِالْخَيْرِ ، فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُك الصَّالِحُ ، فَيَقُولُ : رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ ، رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ ، حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي ، وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا ، وَإِقْبَالِ مِنَ الآخِرَةِ ، نَزَلَ إلْيَهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ ، مَعَهُمُ الْمُسُوحُ ، حَتَّى يَجْلِسُونَ مِنْهُ مَلَّ الْبَصَرِ ، قَالَ :ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، حَتّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَيَقُولُ : يَا أَيُّتُهَا النَّفُسُ الْخَبِيثَةُ ، اخْرُجِي إِلَى سَخِطِ اللهِ وَغَضَبِهِ ، قَالَ : فَتَفْرَّقُ فِي جَسَدِهِ ، قَالَ : فَتَخُرُجُ تُقَطَّعُ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ ، كَمَا تُنْزَعُ السَّفُودَ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ ، فَيَأْخُذُوهَا فَإِذَا أَخَذُوهَا لَمُ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرُفَةَ عَيْنِ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتُنِ جِيفَةٍ وُجِدَتُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا ، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَكٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِلَّا قَالُوا : مَا هَذَا الرُّوحُ الْحَبِيثُ ؟ فَيَقُولُونَ : فُلَانُ بُنُ فُلَانَ ، بِأَقْبُحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنيَا حَتَّى يُنتَهى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنُيَا ، فَيَسْتَفُيتِحُونَ فَلَا يُفْتَحُّ لَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِيَاطِ﴾ قَالَ :فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِى فِي سِجِّينِ فِي الْأَرْضِ السُّفُلَى ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ ، وَمِنْهَا أُخُرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ، قَالَ :فَيُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ، قَالَ :ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾ قَالَ :

فَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ ، فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ : مَنْ رَبُّك ؟ فَيَقُولُ : هَاهَا لَا أَدْرِى ، قَالَ : فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ ، الْمُرشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ ، وَيَقُولُانِ : لَهُ وَمَا دِينُك ، فَيَقُولُ : هَاهَا لَا أَدْرِى ، قَالَ : فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ ، الْمُرشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ ، وَالْمَبْوَهُ مِنَ النَّارِ ، وَالْمَبْوَهُ مِنَ النَّارِ ، وَالْمَبْوَهُ مِنَ النَّارِ ، قَالَ : فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِها ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ فَبُرُهُ حَتَى تَخْتَلِفَ فِيهُ أَضُلَاعُهُ ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجُهِ ، وَقَبِيحُ النَّيَابِ ، مُنْتِنُ الرِّيحِ ، فَيَقُولُ : أَبْشِرُ بِالَّذِى يَحْتَلِفَ فِيهُ أَضُلَاعُهُ ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجُهِ ، وَقَبِيحُ النِّيابِ ، مُنْتِنُ الرِّيحِ ، فَيَقُولُ : أَبْشِرُ بِالَّذِى يَجِىءُ بِالشَّرِ ؟ فَيَقُولُ : أَنَا يَسُووُكُ ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِى يَجِىءُ بِالشَّرِ ؟ فَيَقُولُ : أَنَا يَصُولُك ، هَذَا يَوْمُك الَّذِى يَجِىءُ بِالشَّرِ ؟ فَيَقُولُ : أَنَا يَعْمِلُك الْخَبِيثُ ، فَيَقُولُ : رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَة ، رَبِّ لَا تَقِمِ السَّاعَة .

(۱۲۱۸) حفرت براء وہ فق فرماتے ہیں کہ ہم نجی کر یم میکونٹی آئے کا یک انصاری کے جنازے میں گئے جب ہم قبر پہنچا ور کھ انجی تک تیار نہ ہو کی تھی آپ میکونٹی آپ آپ کیزہ روح کو لئے میکونٹی آپ میکونٹی آپ میکونٹی آپ میکونٹی آپ آپ کیزہ روح کو لئے میکونٹی آپ میکونٹی آپ میکونٹی آپ آپ کیزہ روح کو لئے میکونٹی آپ میکونٹی آپ میکونٹی آپ آپ کیزہ روح کو لئے میکونٹی آپ کیزہ کو اور آپ ایاں تک کوال ور آپ ایاں تک کوال کو میا آپ کیزہ روح کو لئے میں اس کا اچھا اور تو بھوں ورت تا میاں تک کے اس کونٹی میکونٹی میاں تکا استقبال کرتے ہیں بھروہ نے ہیں جود نیا میں اس کا اچھا اور تو بھوں ورت آپ ایاں تک کے اس کو کونٹر میا تا ہے اور ہر آسان تک کے میکونٹر مینٹر کو گونٹے ہیں۔

آپ مَرِّ الْفَحَةَ نَ فَر مایا بھر اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندے کی کتاب چو تھے آسان پر علیین میں لکھ دواوراس کوز مین کی طرف لوٹا دو بے شک ای میں سے میں نے ان کو پیدا کیا تھا اور ای میں لوٹا وُں گا اور ای میں سے دوبارہ (قیامت کے دن) کالوں گا۔ پھر اس کی روح کوجسم کی طرف لوٹا دیا جات ہے اس کے پاس دوفر شخے آتے ہیں اس کے پاس میٹھ جاتے ہیں اور اس سے بوچھتے ہیں تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرادین سے بوچھتے ہیں تیراد ین کونسا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ میرارب ہے پھروہ اس سے بوچھتے ہیں تیرادین کونسا ہے؟ وہ کہتا ہے میرادین اسلام ہے پھراس سے بوچھتے ہیں بیرائش کے رسول مَرْاَسْتَعَامَةَ ہیں۔ وہ اسلام ہے پھراس سے بوچھتے ہیں بیٹھی کون ہے جو تہاری طرف مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے بیاللہ کے رسول مَرْاسْتَعَامَةً ہیں۔ وہ

ه معنف ابن الي شير متر جم (جلوس) في مسخف ابن الي شير متر جم (جلوس) في مسخف ابن الي شير متر جم (جلوس)

کتے ہیں اس کے متعلق تو کیا جانتا ہے؟ وہ کہے گامیں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اس پرایمان لا یا اوراس کی تقمدیق کی۔

پھر آسان سے ایک مناوی ندادے گا کہ میرے بندے نے پچ کہا ہے اس کے لیے جنت سے پچھونا بچھا دواور جنت کا لباس اس کو پہنا دواور اس کے لیے جنت کی خوشبواور ہوا آئے گی اوراس کی قبر کوتا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا اس کے پاس خوبصورت چرے خوبصورت کیڑے اور خوبصورت خوشبو والا شخص آئے گاوہ کی قبر کوتا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا اس کے پاس خوبصورت چرے خوبصورت کیڑے اور خوبصورت خوشبو والا شخص آئے گاوہ کہ گا خوشخبری ہے ان نعمتوں کی جو تجھ کو خوش کر دیں گی ۔ یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ شخص پو چھے گا تو کون ہے؟ وہ بھلائی اور خیر کے ساتھ اس کے چرے کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گامیں تیزا نیک عمل ہوں وہ خض عرض کرے گا ہے میرے دب! قیامت قائم فرما تا کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں ۔

اور جب کافر بندے کا دنیا ہے تعلق فتم بور ہا ہوتا ہے اور آخرت کی طرف جانے کا وقت آتا ہے تو اس کی طرف آسان سے سیاہ چیروں والے فر شتے آتے ہیں ان کے ساتھ پرانے کمبل ہوتے ہیں اور وہ اس کی آتھوں کے ساستے ہیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آکراس کے سرکے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث نفس! اللہ کی نارافتگی اور غصہ میں نکل ، فر مایا روح اس کے جسم میں جدا جدا ہو کر نگل ہے وہ اس طرح نگل ہے ہیں جب اس کے پٹھے اور رگیس کٹ جاتے ہیں جسے تن کو سیاس کے بیٹے اور رگیس کٹ جاتے ہیں جسے تن کو سیل روئی میں ہے سینے کو کر نکالا جائے پھر وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں جب اس کو پکڑتے ہیں تو پلک جسکنے کی دیر کے لیے بھی اس کوئیں سیاس کی روئی میں ہے اس کے بیٹ ہوز میں بر پائی جاتی ہے بیٹر وہ فرشتوں کو پکڑتے ہیں جب بوز میں بر پائی جاتی ہے پھر وہ فرشتوں کی سی ہوا عت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ دریا قہ ہور دینے ہیں اس کی روح کو لے کرآسان کی طرف چڑھتے ہیں وہ فرشتوں کی سی ہوا عت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ دریا فت کرتے ہیں جاتا ہے بھر خسور اندی سے وہ وہ کہتے ہیں فلال بن فلال کی ہائی ہوا تا ہے بھر فرشتو دروازہ کھلواتے ہیں کین دروازہ اس کے لینہیں کھلا جاتا ہوا ہے ہی ہور اندی سے دروازہ کا سیکین میں اور ان وہ سی کے اس بر سے اس کو پکارتے ہیں جس بنا میں دو وہ وہ نیا میں فلال آپ ہو کہ کہتے ہیں فلال بن فلال کی ہو کہتے گھم آبٹو آب السّماء و کو کی کا سیکین میں کھولا ہو تا ہو کہ کہتے ہو کہتے ہیں فلال بن فلال تو گھر فرانا اللہ تو کہتے ہیں میں ہور اندی کی کتاب تعین میں کھولا ہے تا ہی میں ہور کو کی کتاب تعین میں کھولا ہور کہتیں کی ہور کو کہتے میں کی طرف کو نا دو و جنگ میں نے آئیں اس سے بیدا کیا تھا اوراس کوز مین کی طرف کو نا دو و جنگ میں نے آئیں اس سے بیدا کیا تھا اوراس کوز مین کی طرف کو نا دو و جنگ میں نے آئیں اس سے بیدا کیا تھا اوراس کی طرف کو نا دو و جنگ میں نے آئیں اس سے بیدا کیا تھا اوراس کی طرف کو نا دو و جنگ میں نے آئیں اس سے بیدا کیا تھا اوراس کی طرف کو نا دو و جنگ میں کی دور ڈال دی لا کھیکھور کو کی کتاب تعین میں کو نا کو کو کو کشور کی کتاب تعین میں کو نا دو نے خبک میں دور کو ان کی کی کی جن کیا ہو کہ کو کہ کو کی کو کر کیا ہو کہ کو کر کو کر کی کو کر کیا ہو کہ کیا گور کو کر کو کر کیا ہو کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کیا ہو کی کیا گور کو کر ک

پر حضور اقدس مِرَافِقَةَ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿ وَ مَنْ یَنْسُوكَ بِاللّٰهِ فَكَاتَمَا حَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخُطفُهُ الطَّیْرُ اَوْ تَهُوی بِهِ الرِّیْحُ فِیْ مَكَانِ سَحِیْقِ ٥ ﴾ [الحج ٣١] پر فرمایاس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہو الطّیر اور دوفر شخة اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تیرار ب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہے جھے تنہیں معلوم، دواس سے پوچھتے ہیں تیرادین کون ساہے؟ وہ کہتا ہے جھے نہیں معلوم، پھر آسان سے ایک منادی آواز دیتا ہے اس کے معلوم، جہنم سے پھوتا بچھا دو، اور اس کو جہنم کا لباس بہنا دواور اس کے لیے جہنم سے ایک وروازہ کھول دو، پھراس کے پاس جہنم کی

هی معنداین ابی شیرمتر جم (جاری ) کی معنداند گری اور بد بوآتی سراور این کی قرکو این برخگ کر دیا جاتا سر بران تک کدای کی پیلمان ایک دوسر کی میش کلیس جاتی جن کیم

گرمی اور بد بوآتی ہے اور اس کی قبر کو اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کداس کی پسلیاں ایک دوسری میں تھس جاتی ہیں پھر اس کے بعد بدشکل، بدلباس اور بری بو والا ایک شخص آئے گا اور کہے گا خوشخبری تجھ کوخوشخبری ہے در دتاک مصائب کی ، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پو چھے گا تو کون ہے؟ وہ برے چبرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا میں تیرابرائمل ہوں تو وہ کا فرکہے گا ہے رب! قیامت قائم نہ فرمانا اے میرے رب! قیامت قائم نہ فرمانا۔

( ١٢١٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَوَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ وَزَادً فِيهِ :وَالسِّجْينُ تَحْتَ الأَرْضِ السُّفُلَى.

(۱۲۱۸ ۲) حضرت براء دیا پو ہے ای طرح منقول ہے اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ تجین مجلی زمین کی تہدمیں ہے۔

(١٢١٨٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَالِدَةً ، عَنُ عَاصِم ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ تَخُرُجُ نَفُسُ الْمُؤْمِنِ وَهِي أَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ ، قَالَ فَتَصْعَدُّ بِهَا الْمَلَاتِكَةُ الَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَهَا فَتَلْقَاهُمُ مَلَائِكَةٌ دُونَ الْمَاءِ فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا مَعَكُمُ فَيَقُولُونَ فَلَانُ بُنُ فُلَانَ وَيَذْكُرُونَهُ بِأَحْسَنِ عَمَلِهِ فَيَقُولُونَ حَيَّاكُمُ اللَّهُ وَحَيَّا مَنْ مَعَكُمُ ، قَالَ فَتَفُولُونَ مَنْ مَنَ مَعَكُمُ ، قَالَ فَتَفُولُونَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنَ مَنَا الشَّمْسِ ، قَالَ وَلَمَّ اللَّهُ وَجَهُ مَنَا الْجَيْفَةِ فَيَصْعَدُ بِهَا الَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَهَا ، قَالَ فَيَقُولُونَ مَنْ مَنَا الْجَيْفَةِ فَيَصْعَدُ بِهَا الَّذِينَ يَتَوَقُّونَهَا ، قَالَ فَيَقُولُونَ مَنْ مَنَا الْجَيْفَةُ وَلُونَ هَذَا فَكَنْ وَيَذُكُرُونَهُ بِأَسُوا عَمَلِهِ ، قَالَ فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا مَعَكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا فَكَنْ وَيَذَكُرُونَهُ بِأَسُوا عَمَلِهِ ، قَالَ فَيَقُولُونَ مَنْ مَنَا الْجَنَّةُ حَتَى يَلِحَ الْجَمَلُ فِي سَمُ الْخِياطِ).

(۱۲۱۸۷) حضرت ابوموی جینی فرماتے ہیں کہ مؤمن کی روح قبض کی جاتی ہے وہ مشک کی بہترین خوشہو ہیں ہوتی ہے، پھروہ فرشتے جنہوں نے اس کی روح قبض کی ہوتی ہے اس کو لے کرآ سان کی طرف پڑھتے ہیں، تو آسان کے بنچان کی ملا قات فرشتوں ہے ہوتی ہے وہ بچوں ہے ہیں بی تہبارے ساتھ کون ہے؟ وہ جواب دیں گے فلال شخص ،اس کے اجھے اعمال کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے، وہ فرشتے کہیں گے اللہ پاکتہ ہیں باتی اور زندہ رکھے اور جوتمہارے ساتھ ہے اس کو بھی ، پھراس کے لیے آسان کے دروازے کھول ویئے جا کمیں گے، پھراس کا چہرہ روثن ہو جائے گا، پھراس کا رب آئے گا اس کے چہرے پر لیے آسان کے دروازے کھول ویئے جا کمیں گے، پھراس کا چہرہ روثن ہو جائے گا، پھراس کا رب آئے گا اس کے چہرے پر دلیل ہوگی سورج کے شل ، پھر فر مایا: دوسر شخص کی (کافر) روح نکالی جائے گی اس سے مردار کی بد ہوآئے گی ، پھراس کو لیے کہاں ہوگی ہوگی ہوگی کہ گھراس کو ایکھوں گے دراو پر چڑھیں گے دہ فرشتے جنہوں نے اس کی جان قبض کی تھی ، آسان کے بینچ ملائکہ سے ان کی ملا قات ہوگی وہ پوچھیں گے مہارے ساتھ کون ہے؟ وہ جواب دیں گے فلاں اس کے برے اعمال کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے، فرشتے کہیں گے، اس کو واپس لوٹا دو، پس اللہ تعالی نے اس پر بچھ بھی ظلم نہیں کیا ، پھر حضرت ابوموی جی شرفی نے بیآیت تلاوت فرمائی: ﴿ وَ لَا یَدْ خُلُونَ کَا سُرِ کُرِ مِن سَدَ الْخِیاطِ ﴾ .

( ١٢١٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ۗ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إنَّ الْمَيْتَ

مسنف ابن الي شير متر جم (جلد ٣) كي المحاسر العبنائد

لَيُسْمَعَ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الطَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ الصَّيَامُ عَنْ يَسَارِهِ وَكَانَ فِعُلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالإحْسَانِ الْمَ النَّاسِ عِنْدَ رِجُلَيْهِ فَيَوْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلاَةُ مَا قِبَلِى مَدْخَلٌ وَيَأْتِى عَنْ يَمِينِهِ فَتَقُولُ النَّكَاةُ مَا قِيَلِيَ مَدْخَلٌ وَيَأْتِي عَنْ يَسَارِهِ فَيَقُولُ الصِّيَامُ مَا قِيَلِى مَدْخَل وَيَأْتِى مِنْ قِبَلٍ رِجُلَيْهِ فَيَقُولُ فِعُلُ الْخَيْرِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ مَا قِبَلِى مَدْحَلٌ ، قَالَ فَيُقَالُ لَهُ اجْلِسُ فَيَجْلِسَ قَدْ مُثْلَتُ لَهُ الشَّمْسُ تَدَانَتُ لِلْغُرُوبِ فَيُقَالُ لَهُ أَخْبِرْنَا عَنْ مَا نَسْأَلُك عَنْهُ فَيقُولُ دَعَوْنِي حَتَّى أَصَلَّى فَيُقَالُ لَهُ إنَّك سَتَفْعَلُ فَأَخْبِرُنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ فَيَقُولُ وَعَمَّ تَسْأَلُونِي فَيَقُولُونَ أَرَأَيْت هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ وَمَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ ، قَالَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيُقَالُ لَهُ نَعَمْ فَيَقُولُ أَشْهَدُ ، أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقُنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ حَبِيتَ وَعَلَى ذَلِكَ مُتَّ وَعَلَى ذَلِكَ مُتَّعَلَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تُعَالَى ، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ ، فَيُقَالُ لَهُ :ذَلِكَ مَفْعَدُك وَمَا أَعَذَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا لَو عَصَيته فَيَزُدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا ثُمَّ يُجْعَلُ نَسَمَةً في النَّسْمِ الطَّيِّبِ وَهِيَ طَيْرٌ خُصْرٌ تَعَلَّقَ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ وَيُعَادُ الْحِسْمُ إِلَى مَا بُدِأَ مِنْهُ مِنَ التَّرَابِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَفِي الآخِرَةِ﴾ قَالَ مُحَمَّدٌ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ :ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَـ َ مُ نَوْمَةَ الْعَرُوسِ لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ مُحَمَّدٌ ، قَالَ أَبُو سَلَمَةُ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَيوْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ، فَلاَ يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَأْتِي عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَأْتِي عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَلَا يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ ، فَيُقَالُ لَهُ : اجْلِسُ فَيَجْلِسُ فَزِعًا مَرْعُوبًا ، فَيُقَالُ لَهُ : أَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُك عَنْهُ ؟ فَيَقُولُ : وَعَمَّ تَسْأَلُونِي ؟ فَيُقَالُ : أَرَأَيْت هَذَا الرَّجُلَ الَّذِى كَانَ فِيكُمْ مَاذَا تَقُولُ فِيهِ وَمَاذَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ ، قَالَ :فَيَقُولُ :أَيُّ رَجُلٍ ؟ قَالَ :فَيُقَالُ الَّذِي فِيكُمْ فَلَا يَهْتَدِى لِإِسْمِهِ فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ : لَا أَدْرِى سَمِعْت النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلُت كَمَا قَالُوا : فَيُقَالُ عَلَى ذَلِكَ حَييتَ ، وَعَلَى ذَلِكَ مُتَّ ، وَعَلَى ذَلِكَ تَبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّادِ ، فَيْقَالُ لَهُ ذَلِكَ مَفْعَدُكَ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا ، فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الحَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ذَلِكَ مَقْعَدُك مِنْهَا فَيَزْدَاد حَسْرَةً وَثُبُورًا ، ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ ، وَهِىَ الْمَعِيشَةُ الطَّنْكُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾. (عبدالرزاق ٢٢٠٣) (۱۲۱۸۸) حضرت ابوهریرہ مختاخہ فرماتے ہیں کہ بیشک میت جوتوں کی آ واز سنتا ہے جب وہ اس کو دفنا کر واپس جاتے ہیں ، بھر اگرمؤمن ہوتو نماز اس کے سرکے پاس ہوتی ہے، زکو ۃ اس کی داپنی جانب اور روز ہ اس کے باکمیں جانب اور اس کے نیک

المعنف ابن الى شيد مترجم (جلد ٣) كري كل ١٤٦٤ كري كل ١٠١٤ كري كالمائن كل معنف ابن الى شيد مترجم (جلد ٣)

انمال، صدقہ ،صدرحی ،اورلوگوں کے ساتھ احسان اس کے پاؤں کے پاس ہوتے ہیں ، پھروہ عذاب سر کی طرف ہے آئے گا تو نماز کہے گی نہیں ہے میری طرف ہے داخل ہونے کا راستہ نہیں ہے ،اگر آئے گا اس کے دائیں جانب ہے تو زکو ہ کہے گ میری طرف سے داخل ہونے کا راستہ نہیں ہے ، اس کے بائیں جانب ہے آئے گا تو روزہ کہے گا میری طرف سے داخل ہونے کا راستہ نہیں ہے پھراس کے پاؤں کی جانب ہے آئے گا تو اس کے اچھے اعمال صدقہ ،صدر حمی اورا حسان کہیں گے ، ہماری طرف ہے داخل ہونے کا راستہیں ہے۔

پھراس کو کہا جائے گا، بیٹے جا، وہ بیٹے جا ۔ وہ بیٹے جائے گا تو اس کو ایسا گے گا جیسے سورج غروب ہونے کے قریب ہو، فرشتے اس کو کہیں گے جو ہم تجھ سے سوال کریں گے اس کا جواب دے، وہ کہے گا جیسے چھوڑ وتا کہ بیس نماز ادا کر لوں ، اس کو کہا جائے گا بیشک تو بیدادا کر چکا ہے، ہمیں بتا جو ہم تجھ سے سوال کریں گے، وہ کہے گا تم مجھ سے کیا سوال پوچستے ہو؟ وہ کہیں گے کیا تو اس شخص کو دیکتا ہے جو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اور تو اس کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے؟ وہ پوچھے گا محمد مَنْزِفَقِیْنَا ہِ اس کو کہا جائے گا ہاں، تو وہ کہا گا میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلائل لے کرآئے تھے تو ہم نے ان کی تصدیق کی ، اس کوفر شتے کہیں گے ، اس پرتو زندہ تھا ، اس پر تجھے موت آئی اور اس پر تو دوبارہ اٹھایا جائے گا ان شاء اللہ تھا گیا۔

پھراس کی قبرستر گزلمبی کردی جائے گی اوراس میں اس کے لیے روشنی کردی جائے گی پھراس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا، اوراس کو کہا جائے گا دیکھ جس کا اللہ تعالیٰ نے جھے سے وعدہ فرمایا تھا، اس کے سروراورخوشی میں اضافہ ہوجائے گا، پھرایک دروازہ جہنم کی طرف کھولا جائے گا اوراس کو کہا جائے گا تیراٹھ کا نہ بیہ وتا جس کا اللہ نے جھے سے وعدہ فرمایا تھا اگر تو نافرمانی کرتا، اس کی خوشی میں اضافہ ہوجائے گا، پھراس کے لیے خوشبود ارہوا (بادسیم) چلے گی اوروہ سزرنگ کا پرندہ سے جو جنت کے درخت کے ساتھ لئے گا ہوا ہے۔ اور اس کے جسم کولوٹا دیا جائے گا جسمٹی سے اس کو پیدا کیا گیا تھا، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قول ہے: ﴿ يُعْرِبُتُ اللّٰهُ الّٰذِيْنَ المَنْوْلِ النّابِتِ فِی الْحَیٰوةِ اللّٰذَیْنَ وَ فِی الْاٰحِرَةِ ﴾.

محمد مِلَيْنِ اوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن تھم بن ثو بان ہِلِیں نے فَر مایا: پھراس کو کہا جائے گا دلہن کی طرح آ رام سے سوجا اس کونہیں اٹھا تا مگراس کے گھر میں محبوب شخص یعنی خاوند، یہاں تک کہاس کواللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اٹھا کمیں گے۔

محمہ پریشی راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوھریرہ ڈاپٹونے نے مرایا: اگروہ کافرتھا تو اس کے سرکے جانب لا یا جائے گا وہ عذا ب
اس کے لیے بچھ نہ پائے گا، بھرا ہے کے بائیں جانب لا یا جائے گانہیں پائے گا اس کے لیے بچھ، بھراس کے بائیں جانب لا یا
جائے گا تو نہیں پائے گا اس کے لیے بچھ، بھراس کے پاؤں کی جانب لا یا جائے گانہیں پائے گا اس کے لیے بچھ، اس کو کہا جائے
گا، بیٹھ جا، وہ خوف ز دہ انداز میں بیٹھے گا، اس کو کہا جائے گا جوہم پوچھیں اس کا جواب دے، وہ کبے گاتم بھھ سے کیا بوچھتے ہو؟
اس کو کہا جائے گا، پیٹھ جوتم میں تھا تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور اس کے متعلق کیا گوا بی دیتا ہے؟ وہ بوچھے گا کون

ه این الی شیر مترجم ( جلد ۳ ) کی کی کا ساند کا کی کا ساند کی کی کا ساند کا

شخص؟ اس کوکہا جائے گا جوتہارے درمیان تھا، وہ ان کے نام کی طرف رہنمائی نہیں پائے گا، اس کوکہا جائے گا محمد میر فضی آب کو کہا جائے گا محمد میر نے کہا، اس کو کہا جائے گا محمد نیس معلوم میں نے کہا، اس کو کہا جائے گا محمد نیس معلوم میں نے کہا، اس کو کہا جائے گا، کھر اس کے لیے جہنم کی جانب ایک دروازہ کول دیا جائے گا، کھراس کے لیے جہنم کی جانب ایک دروازہ کول دیا جائے گا، وراس کو کہا جائے گا، تیرا ٹھکا نہ وہ اور اس کو کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکا نہ وہ اس کی حسر ت اور حلا کت میں اضافہ ہو جائے گا، کھراس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھولا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکا نہ ہوتا (اگر نیک اعمال کرتا ایمان لاتا) تو اس کی حسر ت اور حلا کت میں اضافہ ہو جائے گا، کھراس کی قبر کواس پر تنگ کر دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی پہلیاں ایک دوسرے میں ل جائیں گا، اور یہی اس کی تنگ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِیْشَةً ضَنْکًا وَ ایک دوسرے میں ل جائیں گا، وراس کی تنگ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِیْشَةً ضَنْکًا وَ ایک دوسرے میں ل جائیں گا، اور یہی اس کی تنگ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِیْشَةً ضَنْکًا وَ ایک دوسرے میں ل جائیں گا، وریس کی تنگ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِیْشَةً عَنْکُ اللّٰ ایک خُشُرہُ وَ یَوْمُ الْقِیْلَمَةِ اَغْلَمَی ﴾.

#### ( ۱۸۸ ) فِي الرَّجُلِ يَرُفَعُ الْجِنَازَةَ مَا يَقُولُ كُونَى شَخْصِ جِنَازَكِ وَاتْهَائِ تَوْ كَياكِمِ؟

( ١٢١٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتَوَائِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً فِى جِنَازَةٍ يَقُولُ :ارْفَعُوا عَلَى اسْمِ اللهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :لَا تَقُولُوا ارْفَعُوا عَلَى اسْمِ اللهِ فَإِنَّ اسْمَ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، وَقُولُوا :ارْفَعُوا بِسْمِ اللهِ.

(۱۲۱۸) حفزت نافع بینین فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ بن عمر بی پینینئ نے جنا زے میں ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا:اس کوا ٹھاؤ اللہ کے نام پر ،حضزت عبداللہ بن عمر بی پینینئ نے فرمایا بیدمت کہو کہ اللہ کے نام پراٹھاؤ ، کیونکہ اللہ کا نام تو ہر چیز پر ہے ، بلکہ یوں کہو اٹھاؤ اللہ کے نام کے ساتھ ۔

( ١٢١٩ ) حدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : إِذَا حَمَلُت السَّرِيرَ فَقُلُ : بِسْمِ اللهِ وَسَبِّحُ.

(۱۲۱۹) حفرت بكر بن عبدالله المزنى واليلط فرمات بن كه جب جار پائى كواشاؤ تو بسم الله پرهواور تبیح (سبحان الله) پرهو۔ (۱۲۱۹) حدَّنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكُو بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ إِذَا حَمَلَ، فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ وَسَبَّحَ مَا حَمَلَ. (۱۲۱۹) حضرت بكر بن عبدالله بلا فرماتے بين كه جب جنازے كى جار پائى اٹھاؤ تو بسم الله پرهواورالله كى پاكى بيان كرو۔

#### ( ١٨٩ ) فِي الْمَيِّتِ يُقَبَّلُ بَعْدَ الْمَوْتِ

#### مرنے کے بعدمیت کو بوسہ دینا

( ۱۲۱۹۲ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَالِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَاسَعَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الل

عُتْبَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَوْتِهِ.

(بخاری ۵۷۱۱ ترمذی ۳۹۰)

(۱۲۱۹۲) حصرت عائشہ ٹڑی مٹی مٹی مٹی مٹی نواللہ بن عباس مٹی مٹی مٹی فرماتے ہیں کہ حصرت ابو بکر صدیق ڈوٹیٹونے نی کریم مِلِلْنظِیکَیْجَ کی و فات کے بعد آپ کو بوسہ دیا۔

( ١٢١٩٢) حدَّثُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : قَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُون وَهُو مَيِّتٌ فَرَأَيْت دُمُوعَهُ تَسِيلُ عَلَى حَدَّيْهِ. (ترمذى ٩٨٩ ـ ابوداؤد٥١٥) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُون وَهُو مَيِّتٌ فَرَأَيْت دُمُوعَهُ تَسِيلُ عَلَى حَدَّيْهِ. (ترمذى ٩٨٩ ـ ابوداؤد٥١٥) (١٢١٩٣) حضرت عائش بن مظعون بن في كوفات كے بعد بوسديا، على نے ديما آب مَرْفَظَةَ كِلَ اسوآب مَنْ اللهِ كرخارمبارك ير بهدرے تھے۔

( ١٢١٩٤) حَلَّثَنَا مَرْحُومٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَوْتِهِ. (ابن سعد ٢٢٥)

(۱۲۱۹۳) حضرت عائشہ شخان فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بمرصد این جہاڑنے نے بی کریم مِیَوَافِیکَا کِی وفات کے بعد آپ کو بور دیا۔ ( ۱۲۱۹۰) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی حَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِیِّ مَوْلَی آلِ الزَّبَیْرِ ، أَنَّ أَبَا بَکُو جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ مَا قُبِضَ فَکَشُفَ عَنْ وَجُهِهِ فَأَکَبَّ عَلَیْهِ فَقَبَلَهُ ، وَقَالَ : بِأَبِی أَنْتَ وَأَمّی مَا أَطْیَبَ حَیَاتَكَ وَأَطْیَبَ مِیتَدُكَ .

(۱۲۱۹۵) حضرت عبدالله المحمی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصدیق وہا ہو آب مِنْ اَلَّهُ آ کی وفات کے بعد تشریف لائے آپ مِنْ اَلْهُ اَکُمْ اَلَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ

( ١٢١٩٦) حَلَثَنَا عَفَّانُ ، حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةَ ، قَالَ :لَمَّا مَاتَ أَبُو وَائِلٍ قَبَّلَ أَبُو بُرُدَةَ جَبْهَتَهُ.

(۱۲۱۹۲) حضرت عاصم بن بہدلہ رہیٹی فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابووائل مٹاٹی کا نتقال ہوا تو حضرت ابو بردہ زناٹی نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔

#### ( ۱۹۰ ) فِی الرَّجُلِ یُعَزَّی مَا یُقَالُ لَهُ جس کی تعزیت کی جائے تواس کوکیا کہنا جاہے؟

( ١٢١٩٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ زَائِلَةَ بُنِ نَشِيطٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَّى رَجُلاً ، فَقَالَ : يَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَأْجُوُك. هِ مُعنف ابْن الْي شَيِهِ مَرْجُم (جلد) ﴿ حَلَى الْعَناسُرُ اللَّهِ عَلَى الْعَناسُرُ الْعَناسُرُ اللَّهِ عَلَى الْعَناسُرُ اللَّهِ عَلَى الْعَناسُرُ اللَّهِ عَلَى الْعَناسُرُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَناسُرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۱۲۱۹۷) حضرت خالدالوالبی مُؤنِیْوُ فرماتے ہیں کہ حضوراقد س مَلِّفْظَیْجَ جب کسی شخص کی تعزیت کرتے تو فرماتے:اللہ تعالیٰ اس پررحم فرمائے اور آپ کواجر دے۔

( ١٢١٩٨) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ شِمُر، أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَزَّى مُصَابًا، قَالَ: اصْبِرْ لِحُكْمِ اللهِ رَبُّك.

(۱۱۱۸۸) محلک یا تھی بن یک بات ہیں کہ حضرت شمر پراٹیجیا جب سی کی تعزیت کرتے تو فرماتے ،اپنے رب کے حکم کے آگے۔ صبر کر۔

( ١٢١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَوْدُودَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ ، قَالَ :قَالَ مَنْ عَزَّى مُصَابًا كَسَاهُ اللَّهُ رِدَاءً يُحْبَرُ بِهِ يَغْنِي يُغْبَطُ بِهِ.

(۱۲۱۹۹) خطرت عبدالله بن کریز پیشید فرماتے ہیں کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوایسی چا در پہنا ئیں گے کہ اس پررشک کیا جائے گا۔

( . ١٢٢٠) حدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ نَافِدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لعبيد اللهِ بُنِ عُبَيْدٍ كَيْفَ كَانَا هَذَانِ الشَّيْخَانِ يُعَزِّيَانِ يَغْنِى ابْنَ الزَّبَيْرِ ، وعبيد بْنَ عُمَير ، قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ أَعْقَبَك اللَّهُ عُقْبَى الْمُتَّقِينَ صَلَوَاتٍ مِنْهُ وَرَحْمَةٍ ، وَجَعَلَك مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَأَعْقَبَك كَمَا أَعْقَبَ عِبَادَهُ الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ

(۱۲۲۰۰) حضرت ذاؤ و بن نافذ بیشیدهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبید الله بنَ عبید بیشید سے دریافت کیا بید دونوں حضرات (۱۲۲۰۰) حضرت بید میں اللہ تعالیٰ تجھے متقین والا (ابن زبیر میں اور عبید بن عمیه ) کس طرح تسلی اور دلاسا و بیتے تھے؟ فرمایا بید دونوں فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے متقین والا محکانہ دے معظرت اور رحمت ہواس کی طرف سے اور تجھے صدایت پانے والوں میں سے بنائے ، اور تجھے تھکانہ دے (آخرت میں) جیسے انبیا عاور صالحین کو تھکانہ دیا۔

## ( ۱۹۱ ) فِی ثُوَابِ مَنْ کُفَّنَ مَیْتًا جو خص میت کو گفن بیہنائے اس کا ثواب

( ١٢٢.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، فَالَ :سَمِعْتُ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ يُوسُفُ يُحَدِّثُ أُمِّى ، فَالَ :مَنْ كَفَّنَ مَيْتًا كَانَ كَمَنْ كَفَلَهُ صَغِيرًا حَتَّى يَكُونَ كَبِيرًا.

(۱۲۲۰۱) حضرت منصور بن صفیہ بایشی روایت کرتے ہیں کہ حضرت یوسف پرایشیا ہے وہ روایت کرتے ہیں اپنی والدہ ہے کہ جس نے میت کو گفن پہنایا وہ اس شخص کی طرح ہے جو بیجے کی پر ورش کر کے اس کو ہڑا کر دے۔

( ١٢٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كَقَنَ مُيِّتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسِ الْجَنَّةِ وَحَرِيرِهَا. (حاكم ٣٥٣)

(۱۲۲۰۲) حفرت سعید بن المسیب والله یا سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنْ فَظَیْجَ نے ارشاد فر مایا: جو محض میت کو کفن بہنائے گا اللہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### هی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۳) کی هی کار تعالی اس کو جنت کاریشی لباس پہنائے گا۔

#### ( ۱۹۲ ) ما يتبع الميّت بعد موتِهِ موت كے بعدميت كوكيا چيز پېنچق ہے ( ثواب كے اعمال ميں ہے )

( ١٢٢.٣) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمِّى افَتَلَتُ نَفْسَهَا ، وَأَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ ، فَهَلُ لَهَا مِنْ أَجْرٍ إِنْ تَصَدَّقَتَ عَنْهَا ، قَالَ لَهَا مِنْ أَجْرٍ إِنْ تَصَدَّقَتَ عَنْهَا ، قَالَ نَعَمُ. (بخارى ٢٧١٠ ـ مسلم ٥١)

(۱۲۲۰۳) حضرت عائشہ بڑی فذین فر ماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم مِیْرِ فَضْفَحَ بِی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کیا: میری والدہ کا اجا تک انقال ہو گیا اور بیٹک وہ اگر گفتگو کرتی تو صدقہ وخیرات کرتی ،اگراب میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کواجر ملے گا؟ آپ مِیْرِ فَضَائِعَ فِی فرمایا: ہاں۔

( ١٢٢.٤) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْعَاصِ بُنَ وَائِلِ كَانَ يَأْمُرُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ تُنْحَرَ مِنْهَ بَدَنَةٍ ، وَإِنَّ هِشَامَ بُنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّنَهُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسِينَ بَدَنَةً ، أَفَانَحَرُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَاكَ لَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالْتَوْحِيدِ فَصُمْت عَنْهُ ، أَوْ تَصَدَّقُت عَنْهُ ، أَوْ أَعْتَقْتَ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ. (بيهقى ٢٤٩)

(۱۲۲۰ ) حضرت عمرو بن شعیب ویشین اپنے والداور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم میز انتیج ہے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول میز انتیج یا عاص بن وائل نے زمانہ جا ہمیت میں حکم دیا تھا کہ سواونٹ ذرج کیے جا کمیں اور هشام بن العاص نے ان کے حصہ کے بچاس اونٹ ذرج کیے تھے، کیا میں ان کی طرف سے ذرج کروں؟ آپ میز انتیج ہے فرمایا: اگر تیرے والد نے تو حید کا اقر ارکر لیا تھا تو تمہارے ان کی طرف سے روزہ رکھنے سے،صدقہ کرنے سے اور غلام آزاد کرنے سے ان کو تو اب ملے گا۔

( ۱۲۲۰۵ ) حدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : لَوُ نَصَدَّقَ ، عَنِ الْمَيْتِ بِكُرَاعٍ لَتَبِعَهُ. (۱۲۲۰۵ ) حضرت سَعِير بِهِ بن ابوسعيد بِيَّشِيرُ فرماتے ہيں كه اگرميت كى طرف سے تھوڑا سا گوشت صدقہ كيا جائے تو البتة اس كو تواب پہنچا ہے۔

( ١٢٦٠٦) حدَّثَنَا ابْنُ عُیینَنَهَ، عَنِ الزَّهْرِیِّ، عَنْ عُبَیْداللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی نَذُرِ کَانَ عَلَی أُمّهِ تُوقیَّتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِیهُ ، فَقَالُ : اقْضِهِ عَنْهَا. (بخاری ۱۲۹۸ مسلم ۱۲۲۰ مسلم ۱۲۲۰) حضرت ابن عباس بن المنظم الله علی الله علی نار الده کی نذر کے اس میں دریافت فر مایا که وه نذر پوری کرنے سے پہلے بی وفات یا گئ؟ آپ مِنْ الله عنی ان کی طرف سے محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ي الله المَّدَّ الله عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرُقَى الدَّرَجَةَ ، فَيَقُولُ : مَا هَذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرُقَى الدَّرَجَةَ ، فَيَقُولُ : مَا هَذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ مِنْ بَغْدِكَ لَك. (احمد ٢/ ٥٠٩ - بيهنى ٤٥)

(۱۲۲۰۷) حضرت ابوهریرہ نظائفہ سے مروی ہے کہ حضورا قدّس مَلِّلْفَظَافِیَا آجے ارشاد فر مایا: بیشک کسی مخص کا ایک درجہ (جنت میں ) بڑھ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے بیہ کیسے ہوا؟ تو اس کو کہا جاتا ہے بیاس استغفار کی وجہ سے ہے جو تیرے بیٹے نے تیرے بعد تیرے لیے کی۔

( ١٢٢.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بدُعَاءِ وَلَدِهِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ.

(۱۲۲۰۸) حضرت معید بن میتب ویشید فرماتے ہیں کہ بیشک آ دمی کا درجہ (جنت) بڑھ جاتا ہے اس کے بیٹے کی دعا کی وجہ سے جود واس کے مرنے کے بعداس کے لیے مائگتا ہے۔

( ١٢٢.٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وعَنْ سُفْيَانَ عن زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ قَالا : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أُعْتِقُ عَنْ أَبِى وَقَدْ مَاتَ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(عبدالرزاق ١٦٣٣٠)

(۱۲۲۰۹) حضرت سفیان مِلِیٹی اور حضرت زید بن اسلم مِلِٹی سے مروی ہے کہ ایک فخص رسول اکرم مِلِفِٹیکیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِنْوِٹِٹیکیٹی میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے کیا میں ان کی طرف سے غلام آزاد کر دوں؟ آپ مِنْزِٹِٹِکیٹیٹی نے فرمایا: ہاں۔

﴿ ١٢٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ رَوَّاهٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ مَا مَعَ صَلَاتِكَ ، وَأَنْ تَصُومَ عُنهُمَا مَعَ صِيَامِكَ ، وَأَنْ تَصُدُقَ عَنْهُمَا مَعَ صِيَامِكَ ، وَأَنْ تَصُدُقَ عَنْهُمَا مَعَ صَدَقَتِك. تَصَدَّقَ عَنْهُمَا مَعَ صَدَقَتِك.

(۱۲۲۱) حفرت جاج بن دینار ولیٹی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَنْفِغَیْکَمْ نے ارشاد فرمایا: بیٹک نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ تو والدین کے لیے اپنی نماز کے ساتھ ،اوراپ صدقہ کے ساتھ ،اوراپ صدقہ کے ساتھ ،اوراپ صدقہ کے ساتھ ان کی طرف ہے بھی صدقہ کر۔

( ١٢٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ يُفْضَى ، عَنِ الْمَيْتِ أَرْبَعُ الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ. (۱۲۲۱) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کدمیت کی طرف سے جارکام (انگال) کیے جائےتے ہیں، غلام آزاد کرنا، صدقہ کرنا، حج کرنا اور عمرہ کرنا۔

( ۱۲۲۱۲ ) حُكَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَتَبُعُ الْمَيْتَ بَعْدَ مَوْتِهِ الْعِتْقُ وَالْحَجُّ وَالصَّدَقَةُ. ( ۱۲۲۱۲ ) حضرت عطاء طِيْعِ فرمات بين كرميت كر في كابعداس كي طرف سے غلام آزاد كرنے، جح كرنے اور صدقه كرنے كاثواب اے ماتا ہے۔

( ١٢٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذْ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتُ : إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّى صَوْمُ شَهُرَيْنِ أَفَيَجْزِى عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا ، قَالَ :نَعَمْ قَالَتُ فَإِنَّ أُمِّى لَمْ تَحُجَّ فَطُّ أَفَيْجْزِى أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا ، قَالَ :نَعَمْ.

(مسلم ۱۵۸ احمدا۳۵)

( ١٢٢١٤ ) حدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يُعْتِقَان ، عَنَّ عَلِيٍّ بَعْدَ مَوْتِهِ.

(۱۲۲۱۳) حضرت ابوجعفر مِلِیْمَیْهٔ فریاتے ہیں کہ حضرات حسنین میں پینئ حضرت علی جھٹے ہی وفات کے بعدان کی طرف سے غلام آزاد کرتے تھے۔

# ( ۱۹۳ ) فِی الصَّبْرِ مَنْ قَالَ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْأُولَی حَقَقَ صِروه ہے جومصیبت کے آغازیر بی کیاجائے

( ١٢٢١٥) حدَّنَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّالٍ ، عَنُ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ سِنَان ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الصَّبُرُ فِي الصَّدْمَةِ الأولَى. (ترمَذَى ١٩٨٤ - ابن ماجه ١٩٩١) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الصَّبُرُ فِي الصَّدُمَةِ الأولَى . (ترمَذَى ١٢٢١٥) حفرت انس وَلَيْ صَمُوى بِهُ كَرِصُورا قدس مَا الصَّبُرُ عِنْ الصَّدَى عَنْ مَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ مُعَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ إنَّمَا الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولَى . (١٢٢١٦) حفرت مجامِع بِي عَنْ مَا تَعْ بِي حَقِقَ صَبروه بِ جَمِعيبَ كَ آغاز بربو \_ .

هي مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ۳) في حدث المن الي شيبر مترجم (جلد ۳)

( ١٢٢١٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْمُحِمْصِيِّ، قَالَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى.

(۱۲۲۱) حفرت ابوسلمہ اجمعتی پر پیٹی فرماتے ہیں کہ حقیقی صبروہ ہے جومصیبت کے آغاز پر کیا جائے۔

( ١٢٢١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُر ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ الصَّبْرَ فِي أَوْ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى. (بخارى ١٢٥٢ـ ابوداؤد ٣١١٥)

(۱۲۲۱۸) حفرت ٹابت ہیں اور ماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ہی ٹو سے حضور اقدس مَوْنِیَ ﷺ کا یہ ارشاد سنا صبر و بی ہے جو صدمہ کے آغاز بر کیا جائے۔

( ١٢٢١٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى.

(۱۲۲۱۹) حضرت ابراہم بیٹین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِنظَفَةَ نے ارشا دفر مایا: حقیقی صبرو بی ہے جوصد مہے آغاز پر ہو۔

#### ( ۱۹۶ ) فِي نَبشِ القبورِ

# قبرون کاا کھاڑ نا ( کسی اور جگه نتقل کرنا )

( .١٢٢٢) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةُ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيلِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانَ فِى نَبْشِ قُبُّورٍ كَانَتُ فِى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذِنَ لَهُ فَنَبَشِهَا وَأَخْرَجَهَا مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ وَإِنَّمَا كَانَتُ تُرِكَتُ فِى الْمَسْجِدِ لَأَنَّهُ كَانَ فِى أَرَقَاءِ النَّاسِ قِلَّهُ.

(۱۲۲۲) حضرَت ابن سرِ بن والنين فرمات بي كه حضرت زيد بن ثابت بن وفن نفوض في حضرت عثمان وفات ساجازت ما كلى كه جو قبر بي مسجد نبوى سُلِسْتَ فَيْ مِي الن كوا كهير ( كھود ) ديا جائے ، تو آپ وفات نے الن كوا جازت دے دى ، تو انبول نے الن قبرول كو كرم جد سے نكال ديا (اوركہيں اور دفناديا) اور وہ قبر بي مسجد ميں اس ليے چھوڑى كئى تھى كه لوگول كى زم زهينيں بهت مشخيس - كھود كرم جد سے نكال ديا (اوركہيں اور دفناديا) اور وہ قبر بي مسجد ميں اس ليے چھوڑى كئى تھى كہ لوگول كى زم زهينيں بهت مشخيس - ( ١٣٢١ ) حدّ أن يَن عَلَيْه وَسَلَم كَان لِينِي النّبَجَارِ ، فقال كهُم رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم : ثامِنُوبِي بِهِ فقالُوا : لا كَانَ مِنْ اللهِ وَكَانَ لِينِي النّبَجَارِ ، فقالُ لَهُم رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسُلّم : ثامِنُوبِي بِهِ فقالُوا : لا كُنْتَهِ مِسْ بِهِ ثَمَنًا إِلاَّ عِنْدَ اللهِ وَكَانَ فِيهِ قُبُورٌ مِنْ قُبُورِ الْمُشُورِكِينَ وَنَحُلٌ وَحَرْثُ فَامَرَ بِالْحَرْثِ فحرث وَبِالنّحُلُ فَقُطِعَ وَبِالْقَبُورِ فَنُهُ شَتْ. (بخارى ٣٢٨ ـ مسلم ١٠)

(۱۲۲۲) حضرت انس ڈنٹٹو ہے مروی ہے کہ مجد نبوی مِنْلِفَظَةَ ہَی نجار کی تھی ،حضورا قدس مِنْلِفظَةُ ہے نے ان سے فرمایا: مجھ سے اس کانٹمن لے لو،انہوں نے عرض کیا ہم اس کانٹمن اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں،اورمجد میں مشرکین کی قبریں، تھجور کے درخت اور کھیتی تھی ،آپ مِنْلِفظَةَ ہِے نہ کھیتی کو کاشنے ، درختوں کو کاشنے اور قبروں کو کھود نے کا حکم دیا۔

( ۱۲۲۲۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا قَيْسٌ، قَالَ رَمَى مَرْوَانُ طُلْحَةً يَوْمَ الْجَمَلِ بِسَهُم فِى رُكْيَتِهِ مِن الْعَرَانُ اللهُ وَمَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

فَمَاتَ فَدَفَنَاهُ عَلَى شَاطِىءِ الْكَلَاّءِ فَوَأَى بَعُضُ أَهْلِهِ ، أَنَّهُ قَالَ أَلَا تُرِيحُونِي مِنْ هَذَا الْمَاءِ فَإِنِّى قَد غَرِفْت ثَلَاتَ مَوَّاتٍ يَقُولُهَا ، قَالَ فَنَهَشُوهُ فَاشْتَرُوْا لَهُ ذَارًا مِنْ دور آلِ أَبِى بَكُرَةَ بِعَشُووَ آلَافٍ فَدَفَنُوهُ فِيهَا. (۱۲۲۲۲) حضرت قيس بيشيد فرمات جي كه جنگ جمل بيس مروان نے حضرت طلحه بيشيد كي تشخ پر نيزه مارا جس سے وہ شھيد ہو گئے اوران كوبھرہ ميں دفن كرديا گيا، ان كے اهل ميں سے كسى نے ان كونواب ميں ويكھا انہوں نے فرمايا: كياتم بجھراحت نہيں بہنجاؤ كے اس پانى سے؟ بيشك ميں ڈوب رہا ہوں، تين باريكى كہا، پھرانہوں نے اس قبركوكھودااوران كے ليے حضرت ابو كبره والله كي كرون كرديا۔

# ( ١٩٥ ) فِي النِّيَاحَةِ على الميَّتِ وما جاء فِيهِ

#### میت پرنو حه کرنے کابیان

( ۱۲۲۲ ) حدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي فَبْرِهِ بِالنِّيَاحَةِ . (بخارى ۱۲۹۲ ـ مسلم ۱۳۹۹)

(ان ۱۲۲۳۳) حضرت عمر وَنْ شُوْ سے مروى ہے كہ حضور اقدس مِؤْفِظَةٍ نے ارشا و قرمایا: بیشک قبر میں میت کو عذاب دیا جاتا ہے (ان کے رشتہ داروں کے ) نوحہ کرنے کی وجہ ہے۔

( ۱۲۲۲) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ الْأَسَدِيُّ ، سَمِعَاه مِنْ عَلِي بُنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيّ ، قَالَ أُوّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَطَةُ بْنُ كَعُبِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ، المَعْدِي اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ (بخارى ۱۲۹۱ ـ مسلم ۱۲۳۳) اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُعَذِّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُعَذِّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ، اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُعَدِّي فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ، فَقَالَ : سَمِعْتُ وَسَلَم عَلَيْهِ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

( ١٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ عُبَادَةَ ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (احمد ٣)

(۱۲۲۵) حضرت عبداللہ بن عمر ٹنکھ من سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْ اَنْتَظَافِیَ آغیفہ ارشاد فر مایا: جو مرنے والے پر نوحہ کرتا ہے تو اس نوحہ کی وجہ سے اس کو قبر میں عذا ب دیا جاتا ہے۔

( ١٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِغْنَكَ) إِلَى قَوْلِهِ :﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَغْرُوفٍ﴾ قَالَتْ : كان مِنْهُ النِّيَاحَةَ فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا آلَ فُلان فَإِنَّهُمْ فَدُ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : إِلَّا آلَ فُلان. (بخارى ٣٨٩٢ مسلم ٣٣)

(١٢٢٢٢) حضرت ام عطيه تف هنون فرماتى بي كه جب قرآن پاكى كمآيت ﴿ إِذًا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبْنَايِعْنَكَ ﴾ سے لے كر

﴿ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعُرُوفٍ ﴾ تك نازل بوئي تو اس ميں نوحه نه كرنا بھى شامل تھا، ميں نے عرض كيا اے الله كے

رسول مَؤْفَظَةً إسوائے فلان كى آل كے، بيشك انہوں نے زمانہ جالميت ميں ميرى مددى تھى، آپ مِؤْفظة نے فرمايا: سوائے فلان كے آل كے، بيشك انہوں نے زمانہ جالميت ميں ميرى مددى تھى، آپ مِؤْفظة نے فرمايا: سوائے فلان كے آل كے۔

( ١٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ - مَوْلَى الصَّهْبَاءِ - عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ﴿ وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ ﴾ قَالَ :النَّوْحُ. (ترمذى ٢٣٠٠ـ احمد ٣٢٠)

(۱۲۲۲۷) حضرت امسلمہ تفاظیفا ہے مروی ہے کہ حضور اقدین مَا اَنْتَظَافِہ نے قرمایا: قرآن کی آیت ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِیْ مَعْوُوفِ﴾ میں نوحہ نہ کرنا بھی شامل ہے۔

( ١٢٢٢٨ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ مِمَّا بِالنَّاسِ كُفُرًا النَّيَاحَةُ وَالطَّعَنُ فِي الْأَنْسَابِ. (مسلم ١٢١ــ ترمذي ١٠٠١)

(۱۲۲۸) حضرت ابوهریرہ دیانی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْلِفْتِیَا آجا ۔ ارشاد فر مایا: بیٹک لوگوں میں دو کفر کی (علامتیں ) موجود ہیں ،نو حہ کرنااورنسب میں طعن کرنا۔

( ١٣٢٦ ) حدَّثَنَا عَفَّانُ ، حدَّثَنَا آبَانٌ الْعَطَّارُ ، حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرِ ، عَنُ زَيْدِ عِن أَبِى سَلَّامٍ ، عَنُ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْعَرِى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتُرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِى الْاَحْسَابِ ، وَالطَّعَنُ فِى الْأَنْسَابِ وَالإِسْتِسُقَاءُ بِالنَّجُومِ وَالنَّيَاحَةُ ، وَالنَّانِحَةُ إِذَا لَمُ تَتُبُ مِنْ قَبْلِ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبِ. (مسلم ٢٩ـ احمد ٥/ ٣٣٢)

(۱۲۲۲۹) حفرت ابو ما لک اشعری و ان کوئر کے سے مروی ہے کہ حضورا قدس میل ان ارشاد فر مایا: میری امت میں زمانہ جاہلیت کی چار با تیں موجود ہیں انہوں نے ان کوٹرک نہ کیا،حسب پر فخر کرنا،نسب میں طعن کرنا،ستار دں سے پانی طلب کرنا اور نوحہ کرنا اور نوحہ کرنے والی اگر تو بہ کرنے سے قبل فوت ہو جائے تو اس کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور اس پر تارکول کی قمیص اور خارش زدہ چا درہوگی۔

( ١٢٢٣. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ نُهِيَ عَنِ النَّوْحِ. (ابوداؤد ٢٠٦٩ عبدالرزاق ١٠٧٩)

(۱۲۲۳۰) حضرت على كرم الله وجبه فرماتے ہيں كەنو حدكرنے ہے منع كيا گيا ہے۔

( ١٢٢٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ٣) کي هي کاب العبنا نز که کي که کاب العبنا نز که که کاب العبنا نز که که کاب ا

أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّوْحِ.

(۱۲۲۳) حفزت على كرم الله وجهه فرماتے ہيں كەحضورا قدس مَلِقَظَةَ فَي فوحه كرنے ہے منع فرمایا۔

( ١٢٢٣٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ : (وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ) قَالَ :النَّوْحُ.

(١٢٢٣٢) حضرت سالم بينيا فرمات بي كقرآن باك كي آيت ﴿ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ عمرادنوحه تدكرنا بـ

( ١٢٢٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : النَّوْحُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.

(۱۲۲۳۳) حفزت ابوالبختر ی بینید فرماتے میں کہ میت یر نوحہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔

( ١٢٢٢٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ ، عَنْ إِسْمَاسِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ إِسْمَاسِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمَّهِ ، قَالَ :قُلُتُ لَهَا مَا الْمَعْرُوفُ الَّذِى نُهِيتُنَّ عَنْهُ قَالَتِ :النَّيَاحَةُ. (احمد ٥/ ٨٥ـ ابوداؤد ١٣٣٢)

(۱۳۱۳۳) حضرت اساعیل بن عبدالرحمٰن بن عطیه الانصاری پیشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا ( قر آ ن یاک میں )وہ کونسامعروف ہے جس ہے آپ کورو کا گیا؟انہوں نے فر مایا نو حہ کرنا۔

( ١٢٢٢٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفُيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ :(وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ) قَالَ :لَا يَشْقُفُنَ جَيْبًا ، وَلَا يَخُمُشُنَ وَجُهًا ، وَلَا يَنْشُرُنَ شَعْرًا ، وَلَا يَذْعُونَ وَيُلاً.

(۱۲۲۳۵) حفرت زید بن اسلم مِیشید فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ﴿وَ لَا یَعْصِیْنَکَ فِیْ مَعُورُو فِ ﴾ ہے مراد ،عورتی اپنے گریبان چاک نہیں کریں گی ، چبروں پنہیں ماریں گی ، بالوں کونہیں پھیلائے ( بھیریں ) گی اورآ ہ آ ہ ( مصیبت کے وقت چنی اور نو حدکرنا ) نہیں ایکاریں گی۔

( ١٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ (وَلَا يَعْصِينَك فِى مَعْرُوفٍ) قَالَ : فِى كُلِّ أَمْرٍ وَالْحَقَ لِلَّهِ طَاعَةً وَلَمْ يَرُّضَ لِنَبِيّهِ أَنْ يُطَاعَ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ.

(۱۲۲۳۷) حضرت ابوالعالیہ پاٹیلیز فرماتے ہیں کہ ﴿وَ لَا يَعْصِينَكَ فِيْ مَعْرُوفٍ ﴾ میںمعروف سے مراد ہروہ کام ہے جو اللّٰہ کی اطاعت کے موافق ہو،اوراس کا نبی راضی نہ ہوگا کہ اللّٰہ کی معصیت میں اس کی اطاعت کی جائے۔

( ١٢٢٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَاسِمِ الْجُعُفِي ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ لُعِنَتِ النَّائِحَةُ وَالْمُمْسِكَةُ.

( ۱۲۲۳۷ ) حضرت شعبی ہوتیل فر ماتے ہیں کہ نو حہ کرنے والی اور نو حہ سننے والی پرلعنت کی گئی ہے۔

( ١٣٦٣٨ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّمَا نَهَيتُ عَنِ النَّوْحِ. (ترمذی ١٠٠۵)

( ۱۲۲۳۸ ) حضرت جابر من افخو فر ماتے ہیں کہ حضور اقدس میر انسٹی کی فیا ہے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) في هي ۲۸۳ مسنف ابن الي اليه نسائن الي مصنف ابن الي اليه نسائن الي الي اليه نسائن الي اليه نسائن الي اليه نسائن اليه نسائن اليه نسائن الي اليه نسائن اليه نسائن اليه نسائن اليه نسائن اليه نسائن الي اليه نسائن اليه ا

#### ( ١٩٦ ) مَنْ رَحَّصَ فِي اسْتِمَاءِ النَّوْحِ

#### بعض حضرات نے نو حہ سننے کی اجازت د**ی** ہے

( ۱۲۲۷۹ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ يَعُلَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: كَانَ أَبُو الْبُحْترى رَجُلاً رَقِيقا وَ كَانَ يَسْمَعُ النَّوْحَ. (۱۲۲۳۹) حفرت عطاء بن السائب بِالْيِظِ فرمات بي كه حفرت ابوالخترى بِالنِّظِ بِوَے زم ول كے تقے اوروہ نوحه بھی سنتے تھے۔

( ١٢٢٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ صَالِحٍ ، قَالَ أَرَاهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَمِعُ النَّوْحَ وَيَبْكِي.

(۱۲۲۴۰) حضرت سعید بن صالح پراثین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو وائل جھٹٹو نو حہ سنتے اور روتے ہتھے۔

#### ( ١٩٧ ) فِي التَّشْدِيْدِ فِي البكاءِ على الميَّتِ

#### میت پررونے کی ممانعت

( ١٢٢٤١) حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَمَّا أَصِيبَ عُمَرُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَا أَخَاهُ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ أَمَا عَلِمْت ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إنَّ الْمَيْتَ لَيْعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ. (بخارى ١٣٩٠ـ مسلم ١٩)

(۱۳۲۳) حضرت ابو بردہ ویشین اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر وزائٹو کوزخم لگا تو حضرت صحیب وڈاٹٹو ہائ ہمارے بھائی ( کہدکررو نے لگے) حضرت عمر وزائٹو نے فرمایا: اے صحیب! کیا تجھے نہیں معلوم کہ حضوراقدس مَلِّفْتِشَائِ نَے فرمایا ہے: بیشک زندوں کے رونے کی وجہ ہے میت کوعذاب ہوتا ہے؟

( ١٢٢٤٢ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ، حدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عُمَرُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ:مَهُلاً يَا بُنيَّةَ أَلَمْ تَعُلَمِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

(مسلم ١١ـ احمد ١/ ٣٦)

(۱۲۲۴۲) حضرت عبداللہ بن عمر میزید پین سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر ڈاپٹنے زخمی ہوئے تو حضرت حفصہ میزید بنا نے رونا شروع کردیا تو حضرت عمر ڈاپٹنے نے فرمایا:اے بٹی!رونا حچھوڑ دے کیا تونہیں جانتی کہ حضورافدس مَلِّ فَضَیْحَجَّ نے فرمایا ہے کہ بیشک میت کوعذاب دیا جاتا ہے اس کے اعمل کے اس بررونے کی وجہ ہے۔

( ١٢٢٤٣) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعُتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ صُبَيْحٍ ، قَالَ : سَمِعُتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ ، قَالَ ذَكُرُوا عِنْدَ عِمْرَانَ بُنِ الْمُصَيْنِ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ قَالُواً : وَكَيْفَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ ، قَالَ قَدُ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احْمَد ٣/ ٣٣٧)

(۱۲۲۳۳) حضرت محمد بن سيرين ولينيو فرماتے ہيں كەحضرت عمران بن حصين نؤيد ين کے سامنے ذكر كيا كەميت كوعذاب ہوتا ہے

زندوں کے رونے کی وجہ ہے ،لوگوں نے پوچھا کیسے عذاب ہوتا ہے زندہ کے رونے کی وجہ ہے؟ آپ ڈٹاٹٹؤ نے فر مایا کہ حضور اقدس مَلِّوْفِیچَةَ نِمْ فر مایا ہے۔

( ١٣٢٤٤ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ. (بخارى ١٣٨٦ مسلم ٢٣)

(۱۲۲۳۳) حضرت عبداللہ بن عمر میں چین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَثَوَّفَتُ فَقِ نے ارشاد فر مایا: میشک میت کوزندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔

( ١٢٢٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ قَالَتُ أُمَّ سَلَمَةَ لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلُتُ ابْنُ عُيْنَا ابْنُ عُيَيْدَ وَ فَالَ قَالَتُ الْمُرَأَةُ مِنَ سَلَمَةَ قُلُتُ عَنْهُ ، فَكُنْتُ تَهَيَّأْتِ لِلْبُكَاءِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ السَّمَةَ فُلُتُ عَزِيدً فَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تُدُخِلِي السَّيْطَانَ بَيْنًا أَخُرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ فَالَتْ : فَسَكَتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ. (مسلم ١٠- احمد ٢/ ٢٨٩)

(۱۳۲۵) حضرت ام سلمہ مزید نیٹ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابوسلمہ رڈیٹٹو کا انتقال ہوا تو میں نے کہا میں مسافرہ ہوں، اجنبی زمین میں ہوں، اجنبی زمین میں ہوں، میں ان کے لیے ایساروؤں گی جواس ہے بیان کیا جائے گا، جب میں نے رونے کا (نوحہ) ارادہ کیا تو ایک عورت او تجی زمین میں ہوں، میں ان کے لیے ایساروؤں گی جواس ہے بیان کیا جائے گا، جب میں نے رونے کا (نوحہ) ارادہ کیا تو ایک عورت او تجی زمین ہے ہوئے اور فرمایا: کیا تم دونوں جا ہتی ہوشیطان کو اس گھر میں داخل کر دوجس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا ہے؟ دوباریبی ارشاد فرمایا، فرماتی ہیں میں رونے سے خاموش ہوگئ پھر میں نہ روئی۔

( ١٢٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : لَمَّا أَتَتُ وَفَاةً جَعْفَرِ عَرَفْنَا فِى وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُزْنَ فَلَخَلَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَالَتُ : فَارْجِعْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُزْنَ فَلَخَلُ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ النِّسَاءَ يَبْكِينَ ، قَالَ : فَارْجِعْ اللّهِ فَا أَشَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ إِنَّ أَبَيْنَ فَاحْتُ فِى وَجُوهِ مِنَ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . (بخارى 199هـ مسلم ١٣٣٢)

(۱۲۲۲۷) حفرت عائشہ می دین فرماتی ہیں کہ جب حضرت جعفر جل فی وفات کی اطلاع آئی تو میں نے رسول اکرم مُرِ اَنْ اَنْ اَلَّهُ عَلَیْ اِللَّمِ عَلَیْ اَللَّمِ عَلَیْ اَللَّهُ عَلَیْ اَلْمُ اللَّهُ عَلَیْ اَللَّهُ عَلَیْ اَلْمُ اللَّهُ عَلَیْ اَلْمُ اللَّهُ عَلَیْ اَلْمُ اللَّهُ عَلَیْ اَلْمُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اَللَّهُ عَلَیْ اَللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ، فَقَالَتْ وَهَلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهَا فَالَ : إِنَّ أَهُلَ الْمَيِّتِ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِجُرْمِهِ. (بخارى ٣٩٧٨ـ مسلم ٢٥)

(۱۲۲۳۷) حضرت عائشہ جی ہیں تا کہ وی ہے کہ اُن ہے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جی پین مرفو عاروایت َر تے ہیں کہ میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے زندہ کے رونے کی وجہ نے فرماتی ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن جی پین کا گمان ہیہ کہ آپ سِرِین کے اُلے میں اور اس کواپنے جرموں کی وجہ سے عذاب ہور باہوتا ہے۔ نے یوں فرمایا: میت کے گھروالے اس پر رور ہے ہوتے ہیں اور اس کواپنے جرموں کی وجہ سے عذاب ہور باہوتا ہے۔

( ١٣٢٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُنِ ، حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسَى ، عَنْ جَبْرِ بُنِ عَتِيكٍ ، عَنْ عَمْهِ ، قَالَ دَخَلُت مَعَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَهْلُهُ يَبُكُونَ فَقُلْت أَتَبُكُونَ عَلَيْهِ وَهَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهُم يَبْكِينَ مَا دَامَ عِنْدَهُنَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهُم يَبْكِينَ مَا دَامَ عِنْدَهُنَّ وَسُلَمَ : دَعْهُم يَبْكِينَ مَا دَامَ عِنْدَهُنَّ وَسُلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهُم يَبْكِينَ مَا دَامَ عِنْدَهُنَّ

(۱۲۲۳۹) حفرت جبر بن ملیک بلینی اپنے چپا سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم میر الفظیم کے ساتھ ایک انصاری شخص (کے جنازے پر) حاضر ہوااس کے گھر والے اس پر رور ہے تھے، میں نے کہا کیا تم روتے ہویہ حضورا قدس میر بیج (تم میں) موجود ہیں؟ آپ میر انفظیم نے فرمایا مجھوڑ دوان کورونے دو، جب اس پر واجب ہوجائے گا ( قبر میں اتار دیا جائے گا تو) یہیں روکیس گی۔

#### ( ۱۹۸ ) مَنْ رَخَّصَ فِی البکاءِ عَلَی المیّتِ بعض حضرات نے میت پررونے کی اجازت دی ہے

( . ١٢٢٥) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ دَمَعَتْ عَيْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ أَتِي بِابَنَةِ زَيْنَبَ وَنَفُسُهَا تَقَعُقَعُ : كَأَنَّهَا فِي شَنَّ ، قَالَ فَبَكَى ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : رَجُلٌ تَبْكِى وَقَدْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ ، فَقَالَ : إنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَّةُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَّةُ عَمَاءَ . (مسلم ١٣٣٦ ـ احمد ٥/ ٢٠٥)

(۱۲۲۵۰) حفرت اسامہ بن زید جی دین سے مروی ہے کہ حضور اقد سی فیان فی اس جب حضرت زینب جی الفیان کی بیٹی کو لایا گیا تو آپ فیز فیکی کی اس میں آنسوآ گئے ، حضرت زینب بنی میٹون کا سانس اکھ رہا تھا، کو یا کہ وہ بر حمایت میں ہیں ، یہ حالت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### ري استف اتن الي شيدمتر جم (جلدم) في المحالية المعانز المعانز المعانز المعانز المعانز المعانز المعانز

د کمچے کرآپ مِنْرِنْتَظِیَّظَ رو پڑے،ایک مخص نے عرض کیا: اے انٹد کے رسول مِنْرِنْتِظِیَّظَ! آپ رور ہے ہیں حالا نکدآپ نے تو رو نے سے منع کیا ہوا ہے؟ آپ مِنْرِنْتِظَیَّرِ نے فرمایا: بیتو رحمت ( کے آنسو ) ہیں جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، بیٹک انتدیاک اس پررحم کرتا ہے جواس کے بندوں پررحم کرنے والا ہو۔

(١٢٢٥١) حُدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ أَحَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفِ فَحَرَجَ بِهِ إلَى النَّحْلِ فَأْتِي بِإِبْرَاهِيمَ وَهُو يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَوُضِعَ فِي حَجْرِهِ ، فَقَالَ بَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَثْكِى يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ لَمْ تَنْهُ عَنِ اللهِ أَوْ لَمْ تَنْهُ عَنْ صَوْتَيْنِ فَاجِرَيْنِ ، صَوْتٍ عِنْدَ نِعْمَة لَهُو وَلَعِب ، اللهِ عَنْدُ بَعْمَة لَهُ وَلَعِب ، اللهِ عَنْدُ مُصِيبَةٍ ، خَمْشِ وُجُومٍ ، وَشَقّ جُيُّوبٍ ، وَرَنَّةِ شَيْطَانِ ، إنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةً وَقَعْ وَلَعِب ، وَمَنْ لَا يَرُحْمُ لَا يُرَاهِيمِ لَلْهِ أَنْهُ أَمْرٌ حَقْ ، وَصَدْ فِي عَنْدَ نِعْمَة لَهُ وَلَعِب ، وَمَنْ لَا يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ لاَ يَرْحَمُ لاَ يَوْفُ لَا أَنَهُ أَمْرٌ حَقْ ، وَوَعَدْ صِدْقٌ ، وَسَبِيلٌ مَاتِيَّةٌ ، وَأَنَ أَخْوَانَا سَيَلْحَقَ وَلَا نَقُولُ مَا لَوَلَا لَكَوْلُ اللّهَ لَمُ اللّهُ لَا يَعْرُونُ اللّهَ لَكُولُ مَا لَا لَكُونَ الْقَلْمُ ، وَلا نَقُولُ مَا لَوْلَا اللّهَ لَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۱۲۲۵) حضرت جابر روز تو سے مروی ہے کہ حضورا قدس میں فیصلے نے خصرت عبدالرحمٰن بن عوف دولتو کا ہاتھ پکرا اور محبور کے درختوں کی طرف گئے ، آپ میر فیصلے نے ابراہیم کو لا یا گیا وہ اس وقت قریب المرگ سے ، ان کو حضورا قدس میر فیصلے فیم کی کو درختوں کی طرف گئے ، آپ میر فیصلے نے ابراہیم کو لا یا گیا وہ اس وقت قریب المرگ سے ، ان کو حضورا قدس میر فیصلے میں رکھا گیا آپ میر فیصلے نے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں اور آپ میر فیصلے نے آئے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں اور آپ میر فیصلے نے آئے ہوں میں آئے اور آپ میر فیصلے نے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں اور آپ میر فیصلے نے آپ میر فیصلے نے اللہ تعالیٰ سے من خیر کیا آپ میر کیا آپ میر فیصلے نے وقت کی آئے اور اللہ میں کیا گئے اور وہ سے منع نہیں کیا ؟ آپ میر فیصلے نے فیصلے نواز وہ کرنے سے منع کیا ہے ، دو فاجراورا حمق آؤاز وں سے انفواک کرنا اور شیطان کی طرح زور سے چیخا ، مینک بیور حرجت کے آئے وہیں ، اور جور حمنیں کرتا اس پر حمنیں کیا جاتا ، اے ابراہیم میں فیل امر حق نہ ہوتے اور جمالے ہوں اور جم نیری وجہ سے البتہ میں ہوتے تو جارا غم تیرے بارے میں اس سے زیادہ ہوتا ، اور جم تیری وجہ سے البتہ میکین ہیں آئیصیں روتی ہیں اور ول معلمی میں میں کے جس سے ہارار ب ناراض ہو۔

( ١٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَ ذُكِرَ لَهَا حَدِيثُ ابُنِ عُمَرَ ، إنَّ الْمَيِّتَ لَيْعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ ، فَقَالَتُ : وَهَلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمَا وَهَلَ يَوْمَ قَلِيبِ بَدُرٍ إنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ. (احمد ١/ ٢٠٩)

(۱۳۲۵۲) حفرت عروہ مِیشین سے مروی ہے کہ حضرت عاکشہ خنکا ندیما کے سامنے حضرت عبد اللہ بن عمر شکہ پیمن کی حدیث بیان کی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلد ٣) كي ١٨٤ كي ١٨٤ كي ١٠٤٨ كي ١٠٨٨ كي ١٠٤٨ كي ١٠٤٨ كي ١٠٨٨ كي ١٨٨٨ كي كي ١٨٨٨ كي ١٨٨٨ كي ١٨٨٨ كي ١٨٨٨ كي ١٨٨٨ كي

گئی کدمیت کوزندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے آپ ٹیانڈیٹانے فر مایا حضرت ابوعبدالرحمٰن کوائی طرح نلطی : • کَی ہے جس طرح انہیں بدر کے کنویں کے مقتولوں کے بارے میں نلطی ہو کی تھی۔ بیشک رسول القد یونو بھی نے ارشا • فر مایا : بیشک میت کوعذاب دیا جار ہا ہوتا ہے اور اس کے گھر والے اس پر رور ہے ہوتے ہیں۔

(١٢٢٥٢) حَدَّثَنَا شَبَانَهُ بُنُ سَوَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ وَالَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ لِى اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِى إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمْ سَيْفٍ الْمَرَاةِ قَيْنٍ بِالْمُدِينَةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيْفٍ ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَصَادَفْنَا أَبَا سَيْفٍ الْمَشَى بَيْنَ يَدَى النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّبِي فَصَمَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ . فَالَ أَنَسُ فَلَقَدُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّبِي فَضَمَّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ . فَالَ أَنَسُ فَلَقَدُ وَلَكُ مَا يُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ مَا اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ . فَالَ أَنَسُ فَلَقَدُ وَسَلَّمَ وَلَا مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ . فَالَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا يَلَلْ وَسُلَمَ وَلَا مَا مُولِولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُوسُونَ .

(مسلم ۱۲ آبوداؤد ۱۱۱۸)

(۱۲۲۵۳) حضرت انس بڑاٹھ سے مروی ہے کہ حضورا قدس میڑھئے؟ نے ارشاد فر مایا: رات میرا میٹا بیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے والد کے نام پرابراہیم رکھا ہے۔

( ١٢٢٥٤) حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ غَمَرَ ، قَالَ : رَجَعَ رَسُولُ اللهِ يَوْمَ أُخْدٍ فَسَمِع نِسَاءَ بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ ، فَقَالَ : لَكِنَّ حَمْرَةَ لَا بَوَاكِى لَهُ فَحِنْنَ نِسَاءٌ الأَنْصَارِ فَبَكَيْنَ عَلَى حَمْزَةَ فَرَقَدَ فَاسْتَيْقَظَ ، فَقَالَ : يَا وَيْحَهَنَّ إِنَّهُنَّ لَهَاهُمَا حَتَى الآنَ مُرُوهُنَ فَلْيَرُجِعْنَ ، وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ. (احمد ٢٠ /٣٠ ـ حاكم ١٩٣) وي مسنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣) في حمد المعنائد المعنا

(۱۲۲۵۳) حضرت عبدالله بن عمر ی بی وی بی حضوراقدس میرافیدی احد که دن جب واپس لوٹے تو آپ میرافیدی نے بی عبدالا شخصل کی خواتین کو ایس میروں پرروتے ہوئے ساتو فر مایا : حمز ہ کے لیے کوئی رونے والی نہیں ہے تو انصار کی عورتیں آئیں اور حمز ہ پر رونے لگیس تو نبی پاک میرافیدی ہے تاب ہوکرا تھے اور فر مایا : القدان کا بھلا کرے بیا بھی تک یہیں ہیں ان سے کہوکہ چن جا نمیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر ہرگزنہ روئیں۔

( ١٢٢٥٥) حدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنِى عَطَاءُ بُنَ السَّانِبِ حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّسٍ يَقُولُ احْفَظُوا هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ فِي الْمَوْتِ قَالَ : فَبَصَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَدَيْهِ ، وَوَضَعَ رَأْسَهَا عَلَى ثَدَيْهِ وَهِى تَسُوقُ حَتَّى قَالَ : فَصَاحَتُ أُمُّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَرَاكَ تَبْكِينَ قَصَت فَوَضَعَهَا وَهُو يَبُكِى ، قَالَ : فَصَاحَتُ أُمُّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَرَاكَ تَبْكِينَ عِنْهُ وَسُلَّمَ يَبُكِى ، قَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُكِى ، قَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُكِى ، قَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُكِى ، قَالَ : أَوْلَا أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُكِى ، قَالَ : أَوْلَا أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُكِى ، قَالَ : إِنِّى لَهُ أَبُكِ وَلَكَنَّهَ وَسَلَّمَ يَبُكِى ، قَالَ : أَوْلَا أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُكِى ، قَالَ : إِنِّى لَهُ أَبُكِ وَلَكَنَّهَا رَحْمَةٌ ( احمد ا/ ٢٤٣)

(۱۲۲۵۵) حضرت عکرمہ میڈیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالقد بن عماس ہی دین نے فرمایا اس حدیث کو یا دکرو، حضوراقد س میرائے ہیں کہ وہ قریب کی ایک بینی موت کے قریب تھی آنخضرت میرائی ہی آنہیں اپنے ہاتھوں پراٹھایا اور سینے سے لگایا، راوی کہتے ہیں کہ وہ قریب المرگ تھیں یہاں تک کہ ان کا انقال ہوگیا، آپ فیزی ہے ان کو بنچر کھا اور آپ میرائی ہی دور ہے بھے، حضرت ام ایمن شہد فائل نے بینی میں المرگ تھیں یہاں تک کہ ان کا انقال ہوگیا، آپ فیزی ہی آپ فیزی ہی اس کو بنج رکھا اور آپ میرائی ہی اللہ میرائی ہی کہ رسول اللہ میرائی ہی کے سامنے روئے، حضرت ام ایمن بنی ہدی ہوئے بیں رسول اللہ کورو تے ہوئے بیس دی کھر ہی؟ آپ فیزی ہے ارشاد فرمایا: میں رسول اللہ کورو تے ہوئے بیس دیکھر ہی؟ آپ فیزی ہے ارشاد فرمایا: میں نہیں روز ہا ہی تو رہ ت کے آنسو ہیں۔

# ( ۱۹۹ ) بَابُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يبكِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يبكِي اس اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يبكِي اس اللهُ عَلَيْهِ مَبين روت تح

( ١٢٢٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، حَدَّثَنِى أَبِى ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَقَاصٍ ، عَنْ عَانِشَةَ أُمُّ الْمُوْمِنِينَ قَالَتُ : حَصَرَه رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ يَنْعِى سَعْدٌ بُنَ مُعَاذٍ فَوَالَذِى الْمُوْمِنِينَ قَالَتُ : فَكَانُوا كَمَا قَالَ نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّى لَا عُولُ بُكُو مِنْ مُكَاءَ أَبِى بَكُرٍ وَإِنِّى لَفِي خُجْرَتِي ، قَالَتُ : فَكَانُوا كَمَا قَالَ اللّهَ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّى لَا عُولُ بُكُو مَ مُكَاءَ أَبِى بَكُرٍ وَإِنِّى لَفِي خُجْرَتِي ، قَالَتُ : فَكَانُوا كَمَا قَالَ اللّهُ مِلْ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّى لَا عُلُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : فَكَانُوا كَمَا قَالَ اللّهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : فَكَانُوا كَمَا قَالَ اللّهُ مُؤْمِنَ عَيْنُهُ لَا تَذْعَعُ عَلَى أَحْدٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ فَإِنّمَا هُو آخِذَ بِلِخَيْتِهِ (احمد ١/ ١٣١١ ابن حيان ١٣٣٩) كَانَ عَيْنُهُ لَا تَذْمَعُ عَلَى أَحِدٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ فَإِنّمَا هُو آخِذٌ بِلِخَيْتِهِ (احمد ١/ ١٣١١ ابن حيان ١٣٣٩) كَانَ عَيْنُهُ لَا تَذْمَعُ عَلَى أَحِدٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ فَإِنّمَا هُو آخِذً فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُولًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ مِن وقاصَ بِيْنِي عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالِكُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

ه معند ابن الي شير مترجم (جلد ٣) كل ١٩٥٠ كي ١٩٥٠ كي معند ابن الي شير مترجم (جلد ٣)

( ١٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بِنَعْيِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَجَعَلَ يَبْكِي.

(۱۲۲۵۷) مضرت ابوعثمان مِینیمید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر شائٹو کے پاس حضرت نعمان بن مقرن ڈاٹٹو کی وفات کی خبراایا تو آپ ٹائٹو نے اپناہاتھ سر پرر کھ کررونا شروع کردیا۔

( ١٢٢٥٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : إِنْ بَكَتُ بَاكِيَّةٌ ، أَوْ دَمَعَتُ عَيْنٌ فَلَا بَأْسَ وَلَكِنُ قَدْ نُهِينَا ، عَنِ التَّرَثْمَى.

(۱۲۲۵۸) حضرت ابن الی او فی «این فر ماتے ہیں کہ کوئی روئے یا اس کے آنسونکل آئیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واویلا مجانے اورنو حدکے انداز میں رونے ہے منع کیا گیا ہے۔

( ١٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عن ابن عون ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي السُّوقِ فَنُعِيَ إِلَيْهِ حُجْرٌ فَأَطْلَقَ حَبُونَهُ وَقَامَ وغلبه النَّحِيبُ.

(۱۲۲۵۹) حضرت نافع میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر مین پین ازار میں تھے آپ ٹن ٹی کو مجر میتید کی وفات کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنی چا در پکڑی اور کھڑے ہو گئے اور آپ پر رونے کا غلبہ ہوگیا۔

( ١٢٢٦ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّنَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَثَابِتِ بْنِ يَزِيدٍ وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبِ قَالُوا :رُّخُصَ لَنَا فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ فِي غَيْرِ نَوْجٍ.

(۱۲۲ ۱۰) حضرت عامر بن سعد البحلی مِیشِید ہے مروی ہے کہ حضرت البی مسعود حِیْشُو، حضرت ٹابت بن زید بنی پینون اور حضرت قرظہ بن کعب ٹنکھنوں ماتے ہیں کہ میت پر نو حہ کے بغیررو نے کی اجازت دگ ٹی ہے۔

( ١٢٢٦١ ) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ ، قَالَ دَخَلُت عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ وَقَرَظَةَ بُنِ كَعُبٍ فَقَالَا : إِنَّهُ رُخُصَ لَنَا فِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ. (حاكم ١٨٣- طبراني ٨٢)

(۱۲۲ ۱۲) حضرت عامر بن سعد بیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابی مسعود اور حضرت قرظہ بن کعب ٹی آئیز کے پاس آیا تو آپ دونوں حضرات نے فرمایا: پیشک جمیں مصیبت میں رونے کی اجازت دی گئی ہے۔ هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلوس) في حال معنف ابن الي شير متر جم (جلوس) في حال معنف ابن الي مستنف ابن الي مستنف المستنافذ

( ١٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَتَابِتِ بْنِ يَزَيْدٍ نَحُوهُ. (حاكم ١٨٢٨)

(۱۲۲ ۲۲) حضرت عامر بن سعد جینیز سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنُ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَزْرَقِ ، عَنْ أَبِى هُرَيُوةَ ، قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا وَأَنَا مَعَهُ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَانْتَهَرَ عُمَرُ اللَّهِى يَبْكِينَ مَعَ الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ.

(احمد ۲/ ۴۰۸ عبدالرزاق ۲۲۲۳)

(۱۲۲۷) حفرت ابوهریره جن فی سے مروی ہے کہ حضور اقد س مُؤَفِّفَ فَجَ پاس سے ایک جنازہ گزراجس کے ساتھ رونے والی ع عورتیں بھی تھیں میں اور حضرت عمر جن پین بھی حضور مُؤفِّفَ کے ساتھ تھے، حضرت عمر جن فی بنازے کے ساتھ رونے والیوں کو ڈانٹا تو حضور مُؤِفِّفَ فَجَ مایا: اے خطاب کے بیٹے! ان کوچھوڑ دو، بیشک نفس مصیبت زدہ ہے، اور آ تکھیں آنسو بہاری ہیں اور وعدہ (مقرروقت) قریب ہے۔

( ١٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَبْرَةَ ، عَن النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

( ۱۲۲ ۱۳) حضرت الوهر مره دوافؤ سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ٢٠٠ ) فِي الْمَيِّتِ أَوِ الْقَتِيلِ يُنْقَلُّ مِنْ مَوْضِعِهِ إلى غيرِ الْمَيْتِ أَوِ الْقَتِيلِ يُنْقَلُ مِنْ مَوْضِعِهِ الى غيرِ اللهِ مَيت يامقول كوايك جُله عددوسرى جُله منقل كرنا

( ١٢٢٦٥ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسُود بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نَبْيْحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يَرُدُوا الْقَتْلَى إِلَى مَصَارِعِهِمْ. (ابوداؤد ١٥٥٥- ترمذي ١٤١٤)

(۱۲۲۷۵) حضرت جابر رہ ہوں ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِلْفَظَافِح نے حکم فر مایا مقتولوں کو (ان کی لاش کو ) جہاں وہ قبل ہوئے میں (میدان ) وہاں لوٹا دو ( جہاں قبل ہوئے ہیں وہیں ان کو دفناؤ )۔

( ١٢٢٦٦ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :سَمِعْتُ شَيْخًا فِى يَنِى عَامِرٍ أَحَدِ يَنِى سُوَاء ةَ يُقَالُ لَهُ عَبُدُ اللهِ بْنُ مَعِيَّةَ ، قَالَ : أُصِيبَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الطَّائِفِ ، قَالَ : فَحُمِلَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَبَعَثَ أَنْ يُدْفَنَا حَيْثُ أُصِيبًا ، أَوْ لُقِيَا. معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) كي المحالي العبنائز المحالي العبنائز المحالي العبنائز المحالي العبنائز المحالي المحالية المحالية

(۱۲۲۹۱) حضرت عبدالله بن معید ولینی فرماتے ہیں کہ طائف کے دن دومسلمان شہید ہوئے تو لوگ ان کی لاشوں کو اٹھا کر حضورا قدس مُؤلِفَظِیَّا کے پاس لے جانے لگے،حضور مُؤلِفِظِیَّا کواس کی اطلاع ملی تو آپ مِؤلِفظِیَّا نے فرمایا جہاں شہید کیے گئے ہیں وہیں ان کو ذن کرو۔

( ١٢٢٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمْهِ قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أُعَزِّيهَا بِأَخِ لَهَا مَاتَ فِى مَكَان فَحُمِلَ وَهُوَ مَيْتٌ فَدُفِنَ فِى مَكَان أُخَرَ ، فَقَالَتْ فِى نَفْسِى مِنْهُ شَىْءٌ إِلَّا إِنِّى وَدِدْت ، أَنَّهُ كَانَ دُفِنَ حَمْثُ مَاتَ. حَمْثُ مَاتَ.

(۱۲۲ ۱۲) حضرت منصور بن صفیه ویشیز اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ بڑی پیٹرین تشریف لائمیں تو ان کو دلا سا دیا جا رہا تھا ان کے بھائی کے بارے میں جس کا ایک جگہ انتقال ہو گیا تھا، ان کی مفت کو دوسری جگہ لا کر دفن کر دیا گیا تھا، آپ مِنْ بندُین نے فرمایا: میرے دل میں اس کے متعلق کچھ نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ میں جا ہتی تھی کہ جہاں یہ فوت ہوئے ہیں وہیں ان کو دفن کر دیا جا تا۔

( ١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ بُهُمَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تُدُفَنُ الأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الأَرْوَاحُ. (ابن سعد ٢٩٣)

(۱۲۲۸) حضرت جابر بن عبدالله بئ ومن سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَثِلِ اَنْ اَنْ اَرْشاد فر مایا: مردوں کو وہیں دفنا ؤجہاں ان کی روح قبض کی جائے۔

## ( ۲۰۱ ) فِی الْمَشْیِ بَیْنَ الْقَبُورِ فِی النَّعَالِ قبرول کے درمیان جوتے پہن کر چلنا

( ١٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَسُود بْنُ شَيْبَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَمُشِى بَيْنَ الْقُبُورِ فِى نَعُلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا صَاحِبَ الشَّيْتِيَّيْنَ الْقَبُورِ فِى نَعُلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا صَاحِبَ السَّيْتِيَّيْنَ الْقَبُورِ فِى نَعُلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا صَاحِبَ السَّيْتِيَّيْنَ الْقَهُورِ فِى نَعُلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا صَاحِبَ السَّيْتِيَّيْنَ الْقَهُورِ فِى نَعُلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا صَاحِبَ السَّيْتِيَّيْنَ الْقِهِمَا. (نسانى ٢١٤٥ ـ ابوداؤد ٣٢٢٢)

(۱۲۲۹۹) حضرت بشیر بن الخصاصیہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِفَظِیَّۃ نے ایک شخص کو تبروں کے درمیان جوتے بہن کر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا:اے جوتوں والے (گائے کی کھال کے جوتے والے )ان کواتار دے۔

( ١٢٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ يَشْشِيَانِ بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نِعَالِهِمَا.

(۱۲۱۷) حضرت جریر بن حازم بیشید فرماتے بیل کدمیں نے حضرت حسن بیشید اور حضرت ابن سیرین بیشید کوقبرول کے



( ۲۰۲ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ قبرستان میں موجود کنووں سے پانی بھرنے کی کراہت کا بیان

( ١٣٢٧ ) حدَّنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ النَّعْمَانُ الْجَنَدِيُّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَسْفَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ ظَهْرَانَي الْمَقَابِرِ.

(۱۲۲۷) حضرت ابن طاؤس پر پینی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ قبرستان میں موجود کنووں سے پانی بھرنے کو مکروہ سیجھتے تھے۔





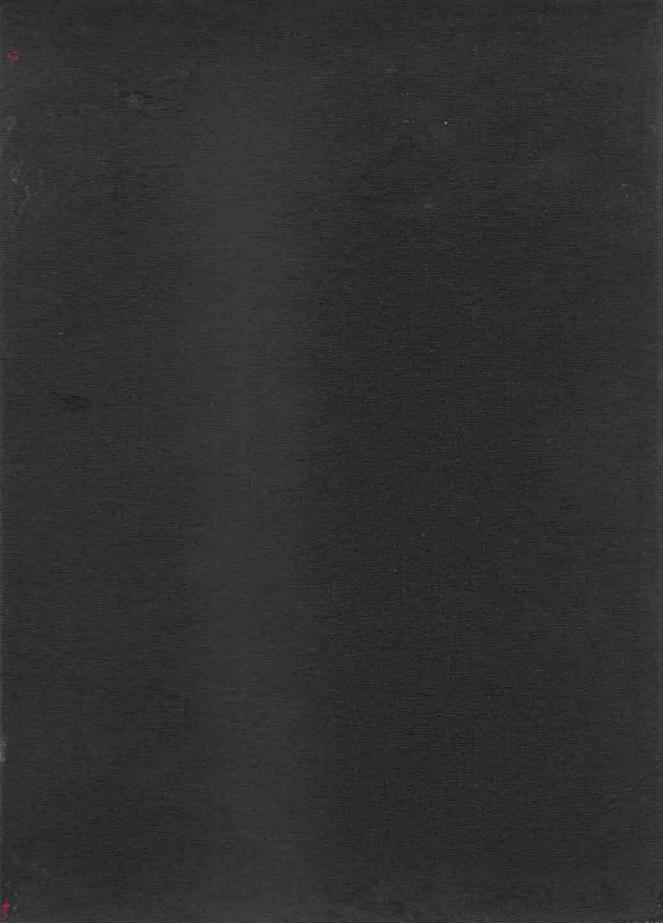